

Cell:0301-7104143

of the three Difference of the state of the £ 2 8 1 "PDF BOOK (F) 250° US of US S JEST https://T.me/PiqaHanfiBooks LES JOB LONG JEEN & SEED US ONE PLEE JEE - LEEPS https://tame/tehgigat طاہ المانیف کی علیاں کئی گئی ہے اس الگ CENTRAL CORP. https://aughtve.org/details/ @zohaibhasanattari Colo elle Barre الاوروب حسى مطالك

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُلُنِ الرَّحِيِّم [الصلا

#### اور

ڝڝؠڔڝٳڝ۫ؠڔػ<u>ے</u>ڝۮ۫ٳۺؠػٳؿڡٳڕٮٛۅؿؿٳڽڶ؈ۣڝ۪۪ٳڎڽۨ ڛڮؾٳؠؠڽ۩ڽڽڒؠڽڰۼ:

\*اسلام كاتعارف، عقائد و نظريات، اسلام كى خصوصيات ومحاس، اسلام ير بونے والے اعتراضات كى جوابات

\* برے نداہب (عیسائیت، بدھ مت، ہندومت) کا تعارف و تنقیدی جائز واور اسلام سے نقابل

\* در میانے در ہے کے نداہب (کنغیوشش، شنتومت، سکھ مت، یبودیت، جین مت، تاؤمت) کا تعارف و تنقیدی جائزہ

\* چھوٹے درجے کے غرابیب: زر تشت مانویت ، شیطان پر تی ، Epicureanism محصوبے خرابیب:

\*جديد ذات بـ Aladura، New Thought، Spritualism، Mormonism، Rastafaianism:

New Age-Asatru-Eckankar-Unification-Scientology-Cao Dai

\* ختم نبوت: حضرت محد صلی الله علیه و آله و سلم کے بعد نبوت کے مجموبے دعویداروں کا تعارف \* دہریت کی تاریخ ،اسباب اور دہریوں کے اعتراضات کے جوابات

مُنصَنِّف

ابو احمد محمد انس رضاقا دری البتخصی فی الفقه السلامی، الشهادة العالبیة ایم اے اسلامیات، ایم اے اردو، ایم اے پنجابی

#### مكتبهاشاعةالاسلام لاهور

الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله

وعلى الك واصحابك ياحبيب الله

اسلام اور عصر حاضر کے نداہب کا تعارف و تقابلی جائزہ

ابواحمه مولا نامحمه انس رضا قادري بن محمه منير

مولانامحمر آصف عطاري المدني

1100

21صفرالمظفر 1439ه/11نومبر 2017ء

03017104143

نام كتاب

مصنف

يروف ريز تبک و نظر ثانی:

قمت

اشاعت اول

#### فون تمبر

### مكتبه إشاعة الاسلام للهور

#### لمئے کے بیے

۴۵ میلاد<del>ه م</del>لبیشر ز، دا تادر بار لا بور

🖈 كرمانواله بك شاپ، داتاور بارمار كيث، لا بهور 🔻 🏗 دارالعلم داتاور بارمار كيث، لا بهور

المكتبه قاوريد ، واتادر بارمار كيث ، لا بور

🛠 شبير براور زءار د و بازار لاجور

الم فريد بك سنال وارد و بازار و لاجور

یر صاورائی مواتادر مار کیٹ ملاہور

🖈 مكتبه علامه فضل حق ، واتاور بارمار كيث

المكا مكتبه اعلى حضرت در بارمار كيث الابور

🖈 مسلم کتابوی د ۱۶ در بار مار کیث، لاجور

🖈 مكتبه تنمس و قمر ، بيما في چوك ، لا بهور

المرآن يبلي كيشنز، دا تادر بار مار كيث، لا مور

المعارف كتب خانه ۱۰ اتادر بارمار كيث

🖈 والضحی پیلی کیشنز، داتادر بار، مار کیث، لا بهور

# يادداشت

#### د ورانِ مطالعه ضرور تألندُر لا مُن سبحة ،اشارات لكه كرصفحه نمبر نوث فرما ليجهُ \_

| منح | حربات بھ کر حد ہر وت کرباہیے۔<br>عوال | مذ       |      |
|-----|---------------------------------------|----------|------|
| 25  | حوان                                  | <b>E</b> | حوان |
|     |                                       |          |      |
|     |                                       |          |      |
|     |                                       |          |      |
|     |                                       |          |      |
|     |                                       |          |      |
|     |                                       |          |      |
|     |                                       |          |      |
|     |                                       | <u> </u> |      |
|     |                                       |          |      |
|     |                                       |          |      |
|     |                                       |          |      |
|     |                                       |          |      |
|     |                                       |          |      |
|     |                                       |          |      |
|     |                                       |          |      |
|     |                                       |          |      |
|     |                                       |          |      |
|     |                                       |          |      |
|     |                                       | ļ        |      |
|     |                                       |          |      |
|     |                                       |          |      |
|     |                                       |          |      |
|     |                                       |          |      |
|     |                                       |          |      |
|     |                                       |          |      |
|     |                                       |          |      |

| منحانبر | مغمون                                                                | نبرثار |
|---------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| 23      | <u>ائدٌ سا</u> ب                                                     | 1      |
| 24      | <b>پمقدمه</b> ه                                                      | 2      |
| 24      | لفظ نذبب كالغوى اوراصطلاحي معنى                                      | 3      |
| 24      | لفظِدین کی تعریف                                                     | 4      |
| 24      | دین اور مذہب میں فرق                                                 | 5      |
| 25      | رانچادیان کاتفصیلی جائزہ                                             | 6      |
| 26      | بڑے مذاہب اور آبادی کا تناسب                                         | 7      |
| 27      | مذا ہب اور تعدادِ ہیر و کار                                          | 8      |
| 28      | مذاہب کی تاریخ و قیام                                                | 9      |
| 30      | در میانے در ہے کے مذاہب                                              | 10     |
| 31      | مذاہب بلحاظ ممالک و آبادی                                            | 11     |
| 40      | نداہب اور ان میں رائج فرقہ واریت<br>مذاہب اور ان میں رائج فرقہ واریت | 12     |
| 44      | ہر ملک میں موجود مذاہب کی تعداد                                      | 13     |
| 87      | موضوع کی ضرورت                                                       | 14     |
| 88      | موضوع کی اہمیت                                                       | 15     |
| 90      | ♦…باباول:اسلام…♦                                                     | 16     |
| 90      | * فصسل اول: امسلام كالتعسار ونسيس *                                  | 17     |
| 90      | اسلام کا لغوی واصطلاحی معنی                                          | 18     |
| 92      | اسلام کی غرض وغایت اور مقصد                                          | 19     |

| فهرست | اضر کے مذاہب کا تعارف و نقابلی جائزہ ۔ 2 -                             | ملام اور ععرحا | -1 |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 92    | تار رخی اسلام                                                          | 20             |    |
| 107   | كافركااسلام مين داخل ہونے كاطريقه                                      | 21             |    |
| 107   | ند بهب اسلام کی دینی کتب                                               | 22             |    |
| 108   | اسلامی عقائد و نظریات                                                  | 23             |    |
| 134   | اسلامی عبادات                                                          | 24             |    |
| 135   | رسم ورواج                                                              | 25             |    |
| 136   | دین تہوار                                                              | 26             |    |
| 138   | مبارك ايام وشب                                                         | 27             |    |
| 139   | فرتے                                                                   | 28             |    |
| 146   | * فصسل دوم: مذہب اسلام کی خصوصیات*                                     | 29             |    |
| 146   | اسلام ایک مکمل دین ہے                                                  | 30             |    |
| 146   | الله عز وجل کے متعلق واضح عقائد                                        | 31             |    |
| 147   | قرآن جیبی عظیم کتاب                                                    | 32             |    |
| 150   | قیامت تک جدیدے جدید مسئلہ کاقرآن وحدیث سے حل                           | 33             |    |
| 150   | قرآن وحدیث کا کوئی بھی تھم ایسانہیں جس پر عمل ناممکن ہو                | 34             |    |
| 153   | نی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کی عظیم هخصیت                         | 35             |    |
| 157   | دیگر نداہب کی کتب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاذ کر خیر | 36             |    |
| 168   | ضابطه حيات                                                             | 37             |    |
| 171   | *فصسل سوتم:محساسسن اسسلام*                                             | 38             |    |
| 171   | د نیامیں تیزی سے تھلنے والادین                                         | 39             |    |

| فهرست | ضركے نداہب كا تعارف و نقائی جائزہ ۔ 3 -                                                  | أسلام اور عصرحا |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 174   | قیام امن کے لئے اسلام کے رہنمااصول                                                       | 40              |
| 176   |                                                                                          | 41              |
| 184   | مختلف مذاہب میں آخری رسومات اواکرنے کے دلچسپ عمر ظالمانہ طریقے                           | 42              |
| 187   | *فسسل چېسارم: اسسلام کے حسلان بونے والے پروپاکینڈہ                                       | 43              |
|       | كاسسىرسسىرى حىسائزە⋆                                                                     |                 |
| 187   | اسلام کے خلاف سازش کرنے والے گروہ                                                        | 44              |
| 192   | <ul> <li>خسس نخبم: اسسلام پر ہونے والے اعست مراضات</li> </ul>                            | 45              |
|       | کجوابات∗                                                                                 |                 |
| 192   | احتراض: یہ کیے ممکن ہے کہ اسلام کو امن کا غذہب قراردیا جائے، کیونکہ یہ تو                | 46              |
|       | تکوار (جنگ وجدال) کے زورے بھیلاہے؟                                                       |                 |
| 196   | اعتراض: مسلمان جہاد کے نام پر قتل وغارت کرتے ہیں۔                                        | 47              |
| 200   | اعتراض: اس پر کیادلیل ہے کہ قرآن اللہ عزوجل کی کتاب ہے کسی انسان لینی                    | 48              |
|       | حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) کی نہیں ہے؟                                          |                 |
| 205   | <b>اعتراض: احادیث خود ساختهٔ با نیس بی</b> ں جو کئی سالوں بعد نکھی گئیں اور اس میں جھوٹی | 49              |
|       | احادیث بھی ہیں۔ حضرت محمد صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے احادیث لکھنے سے منع کیا             |                 |
|       | تھا۔                                                                                     |                 |
| 214   | اعتراض: اسلام میں سائنسی تحقیقات کی کوئی گنجائش نہیں ،اسلام سائنس کے                     | 50              |
|       | مخالف ہے۔ پھر جو تھوڑ ابہت اسلام ہیں سائنس کا ثبوت ہے اس میں بھی تصاد ہے۔                |                 |
| 221   | اعتراض: اسلام ا كرح نذ بب ب تواس من فرقه واريت كيول بع؟                                  | 51              |
| 222   | اعتراض: دیگر فرقوں کو چھوڑیں اسلام میں جو بڑااہل سنت کا فرقہ ہے اس میں بھی               | 52              |

| فهرست | ضرکے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 4 -                                           | لام اور عمرحا | اسط |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
|       | مزیداعمال میں بہت اختلاف ہے کوئی حنفی ہے کوئی شافعی، کوئی ماکھی اور کوئی حنبلی۔    |               |     |
|       | ای طرح قادری، چشتی سلسلے ہیں۔                                                      |               |     |
| 222   | احتراض: اسلام دنیا کاشلد وه واحد ند بب ب جس في آكر انساني غلامي اور تجارت كو       | 53            |     |
|       | شرعی حیثیت دی اور انسان کو قانونی طور پر آزاد اور غلام میں تقتیم کر دیا۔           |               |     |
| 234   | احتراض: اگر اسلام بہترین مذہب ہے تو بہت سے مسلمان بے ایمان کیوں ہیں                | 54            |     |
|       | اور دھوکے بازی، رشوت اور منشیات فروشی میں کیوں ملوث ہیں؟                           |               |     |
| 236   | احتراض: اسلام میں ذن کرنے کا طریقه ظالمانه ہے، مسلمان جانوروں کو ظالمانه           | 55            |     |
|       | طریقے ہے د حیرے د حیرے کیوں ذرج کرتے ہیں ؟                                         |               |     |
| 237   | احتراض: قربانی پر پیے ضائع کرنے کے بجائے یہی اگر کسی غریب کودے دیے جائیں           | 56            |     |
|       | تو کئی لو گوں کا بھلا ہو جائے۔                                                     |               |     |
| 238   | ا همراض: اسلامی سزائیس بهت ظالمانه اور و حشیانه بیل _                              | 57            |     |
| 242   | اعتراض: اسلام میں مرد کو چار شادیون کی اجازت دی ہے جو کہ عور تول کے                | 58            |     |
|       | ساتھ ناانصافی ہے۔مسلمانوں کے نبی حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو           |               |     |
|       | ج <u>ارہے بھی زائد شادیاں کی</u> تھیں۔                                             |               |     |
| 249   | اعتراض: حضرت محمر صلى الله عليه وآله وسلم في حضرت عائشه صديقة رضى الله             | 59            |     |
|       | عنہا کے ساتھ کم سی میں نکاح کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ چھ سال کی عمر میں نکاح        |               |     |
|       | اور نوسال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔اس کم سنی کی شادی پیغیبر اسلام صلی اللہ علیہ واآلہ |               |     |
|       | وسلم کے لئے موز وں اور مناسب نہیں تھی۔                                             |               |     |
| 252   | اعتراض: مسلمانوں میں طلاق کامسئلہ ایک عجیب مسئلہ ہے جس میں عورت کو مظلوم           | 60            |     |
|       | بناد یا گیاہے کہ شوہر جب چاہے بیوی کو طلاق دے سکتاہے پھراسلامی احکام میں ایک       |               |     |
|       | تحكم حلاله كاب-                                                                    |               |     |

| فهرست | ضركے مذاہب كا تعارف و تقالمي جائزه - 5 -                                           | لام اور عصر حا | اسمأ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 256   | اعتراض: وہ عورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکق تھی اسے نبی صلی اللہ علیہ | 61             |      |
|       | وسلم نے گستاخی کی سزو کیوں نہیں دی؟                                                |                |      |
| 259   | اعتراض: اگردوسرے مذاہب کے پیروکارا بناآ بائی مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو سکتے           | 62             |      |
|       | ہیں توایک مسلمان اپنامذہب تبدیل کیوں نہیں کر سکتا؟                                 |                |      |
| 260   | اعتراض: اسلام نے عورت کو بے کارشے قرار دے کراس پر پردہ کولازم کر کے اسے            | 63             |      |
|       | چار دیواری میں قید کر دیاہے۔                                                       |                |      |
| 280   | اعتراض: اسلام بی مولویوں کا کر دار ساری دنیا کے سامنے عیاں ہے مذہب کے نام          | 64             |      |
|       | پر لڑوانا،خود بے عمل و جاہل ہو ناہر زبان پر عام ہے۔                                |                |      |
| 283   | <ul><li>*بابدوم:بڑیےمذاهب*</li></ul>                                               | 65             |      |
| 283   | *عسىياتى <u>ت</u>                                                                  | 66             |      |
| 283   | تعارف                                                                              | 67             |      |
| 284   | عیسائیت کی تاریخ                                                                   | 68             |      |
| 288   | دین کتب                                                                            | 69             |      |
| 290   | عقائدُ و نظريات                                                                    | 70             |      |
| 295   | عبادات                                                                             | 71             |      |
| 297   | عیسائیوں کے تہوار                                                                  | 72             |      |
| 298   | رسم ورواج                                                                          | 73             |      |
| 299   | ند بهب عیسائیت میں فرقے                                                            | 74             |      |
| 301   | اسلام اورعيسانيت كاتقابلى جائزه                                                    | 75             |      |
| 304   | مذهبعيسانيتكاتنقيدىجانزه                                                           | 76             |      |
| 304   | موجوده عيساني نمه بهب كاموجد                                                       | 77             |      |

|   | فهرست | ضركے مُداہب كا تعارف و تقالِمَي جائزہ ء 6 -                                                     | م اور عصر حا | اسمأة |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|   | 310   | اناجیل میں ہاہم تضاد                                                                            | 78           |       |
|   | 313   | بائبل میں موجود واقعات واحکام میں تضاد                                                          | 79           |       |
|   | 314   | پولس کے گڑھے ہوئے عقائدُ و نظریات                                                               | 80           |       |
|   | 316   | انجیل برناباس                                                                                   | 81           |       |
|   | 318   | بائبل کی حیثیت                                                                                  | 82           |       |
|   | 320   | یولس کے نظریات کی مخالفت                                                                        | 83           |       |
|   | 322   | عقيده تثليث كالتقيدي جائزه                                                                      | 84           |       |
|   | 325   | مناہوں کے کفارہ کاعقبیرہ                                                                        | 85           |       |
|   | 326   | بائبل میں تصویہ خدا                                                                             | 86           |       |
|   | 327   | بائبل میں انبیاء علیہم السلام کی شان میں گستا نبیاں                                             | 87           |       |
|   | 328   | بالحيل ميں توحيداور پيغمبر آخرالزماں صلى الله عليه وسلم كاذكر                                   | 88           |       |
| Γ | 332   | عیسانیوں کے اعتراضات کے جوابات                                                                  | 89           |       |
|   | 332   | امتراض: حضرت علي السلام كو خداكا بينامان يس كيا چيز مانع بج جب اسلام بعي                        | 90           |       |
|   |       | کہتاہے کہ حضرت علیمیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے؟                                                      |              |       |
|   | 333   | امتراض: حضرت عيسى الله عزوجل كاجزء كيول نبيس موسكتے جب اسلام ميں حضور                           | 91           |       |
|   |       | علیہ السلام اللہ عزوجل کے تورجیں، قرآن کلام اللہ ہے۔                                            |              |       |
|   | 333   | اعتراض: قرآن كريم اس بات برشابد به كه حضرت عيسىٰ عليه السلام مردول كوزنده                       | 92           |       |
|   |       | كرتے تھے اور حضور صلی اللہ عليہ وسلم كے بارے ميں نہ قرآن ميں اور نہ احادیث                      |              |       |
|   |       | میں مر دول کے زندہ کرنے کا تذکرہ ہے؟                                                            |              |       |
|   | 337   | اعتراض: حضرت مسيح عليه السلام كو گود بيس كتاب دى منى جيبيا كه قرآن كريم ناظق                    | 93           |       |
|   |       | ہے ﴿ إِنَّ عَيْدُ اللَّهِ آتَابِي الْكِتَابَ ﴾ ممر محمد عربي صلى الله عليه وسلم كوچاليس سال بعد |              |       |

r

| _ | فهرست | ضركے مذاہب كا تعارف و تقالِمي جائزه - 7 -                                               | لام اور ععر حا |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|   |       | خداوند قدوس نے کتاب دی۔                                                                 |                |
|   | 337   | احتراض: حضرت مسيح عليه السلام كي والده كو قرآن شريف نے صديقه كها ب اور ان               | 94             |
|   |       | کی شان میں ﴿ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَبِينَ ﴾ بیان کر کے بتادیا کہ ان کو تمام |                |
|   |       | جہاں کی عور توں پر فضیلت دی ہے اس کے بر خلاف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی            |                |
|   |       | والده كاقرآن كريم مين كو نَى ذكر نبين آيا؟                                              |                |
|   | 339   | * <u>ب</u> مندومست*                                                                     | 95             |
|   | 339   | تعارف                                                                                   | 96             |
|   | 339   | ہندومت کی تاریخ                                                                         | 97             |
|   | 340   | د ین کتب                                                                                | 98             |
|   | 355   | ہند و عقائدَ                                                                            | 99             |
|   | 363   | عبادات                                                                                  | 100            |
|   | 365   | <i>هندواندر سم ورواح</i>                                                                | 102            |
|   | 368   | ند ہبی تہوار                                                                            | 103            |
|   | 374   | ہندوفرتے                                                                                | 104            |
|   | 380   | اسلام اورهندومت كانقابل                                                                 | 105            |
|   | 383   | هندومذهبكاتنتيدىجانزه                                                                   | 106            |
|   | 383   | ہندو غذاہب میں بت پرستی کی ممانعت                                                       | 107            |
|   | 386   | مختلف ہندوفر قول میں بت پرستی کی ممانعت                                                 | 108            |
|   | 387   | ويدول ميں تحريف                                                                         | 109            |
|   | 388   | ہندؤں کے بنیادی عقائد میں اختلاف                                                        | 110            |
|   |       |                                                                                         |                |

| فبرست | ضركے مذاہب كا تعارف و تقالمي جائز ہ - 8 -                                            | سلام اور عصرحا |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 389   | عقیده او تار کا تنقیدی جائزه                                                         | 111            |
| 389   | ہند وا یک متعصب قوم ہے                                                               | 112            |
| 392   | ېندومتعصب کيو <u>ل بن</u> ؟                                                          | 113            |
| 393   | ہند د مذہب میں عور توں کے متعلق بدترین احکام                                         | 114            |
| 394   | ہند ومت میں ذات کی تقتیم                                                             | 115            |
| 396   | انسانیت سوز عقائدَ                                                                   | 116            |
| 397   | هندؤں کے اعتراضات کے جوابات                                                          | 117            |
| 397   | اعتراض: ہند واصل میں عبادت بھگوان کی کرتے ہیں مورتی کی نہیں جیسے مسلمان              | 118            |
|       | خدا کی عبادت کرتے وقت خانہ کعبہ جوایک پتھر کی عمارت ہے اس کی عبادت کرتے              |                |
|       | ] یں۔                                                                                |                |
| 397   | احتراض: ہند واور مسلمانوں میں کیافرق ہے صرف اتنابی فرق ہے کہ ہند ؤ بیشی اور          | 119            |
|       | کھڑی مور تیوں کی بو جاکرتے ہیں اور مسلمان قبر میں لینے بزر موں کی پرستش کرتے         |                |
|       | ایں۔                                                                                 |                |
| 397   | ا <b>عتراض:</b> ہند دعبادت ایشور کی کرتے ہیں لیکن نیک ہستیوں کو وسیلہ بناتے ہیں جیسا | 120            |
|       | کہ مسلمان و سیلہ کے قائل ہیں۔                                                        |                |
| 398   | ا محتراض: قرآن كبتائ كه مولى عليه السلام كاعصاسانب بن كر فائده دينا تها توكيا        | 121            |
|       | ہندؤں کاسانپ یہ فائدو نہیں دے سکتا؟                                                  |                |
| 398   | احتراض: خداایی ذات میں کوئی چیز نہیں ہے بلکہ خداکی ذات بوری دنیا میں سائی            | 122            |
|       | ہوئی ہے۔ بھگوان ہر جگہ ہے۔ لیکن ہندؤ پاک صاف مٹی سے اس کی مورتی بناتے                |                |
|       | يں۔                                                                                  |                |

| 123 الموراض: بتدو فتطا كي البثور كي عبادت كرت يهي اور وه الشور و يكر معبودول يميح المذاعبادت من نزول كيا بواب خيم بتعدو غرب شي اوتار كها جاتا ہے۔ المذاعبادت من نزول كيا بواب خيم بتعدو غرب شي اوتار كها جاتا ہے۔ المذاعبادت من نزول كيا بواب خيم بتعدو غرب شي اوتار كها جاتا ہے۔ المذاعبادت من نول كي جاتى ہے۔ مسلمانوں ميں مجمی تو فلف وصد قالوجود ہے۔ المداعبات من المداعبات   | فهرست | ضركے مذاہب كا تعارف و تقابلى جائزہ ء 9 -                                     | م ور عصرحا | سلا |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| المون اليثورى كى كى باتى ہے۔ سلمانوں ميں مجى توظ نف و صدة الوجود ہے۔  400 ***** 124  400 ***** 125  400 ***** 126  413 ***** 127  414 ***** 127  414 ***** 128  417 ***** 128  417 ***** 129  418 ***** 130  419 ***** 130  419 ***** 131  422 ***** 132  423 ***** 132  423 ***** 133  426 ***** 134  427 ***** 134  428 ***** 135  430 ***** 136  431 ***** 136  431 ***** 137  431 ***** 138  432 ***** 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 398   | اعتراض: مندو فقط ایک ایشور کی عبادت کرتے ہیں اور وہ ایشور دیگر معبود ول جیسے | 123        |     |
| 400       *برهمت*       124         400       تارن       125         400       قرارن       126         413       برهمت کاتر فرارن       127         414       العام معاشرت معاشرت       128         417       129       129         418       130       130         419       130       131         422       132       132         423       133       134         426       برهمت کرتے       134         429       برهمت کاتقابلی جائزه       134         430       بدهمت کاتنقیدی جائزه       135         430       بدهمت کاتنقیدی جائزه       136         431       بره مت اور قدا       138         432       بره مت اور قدا       139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | رام وغیرہ میں نزول کیا ہواہے جسے ہندو مذہب میں او تار کہا جاتا ہے۔للذاعبادت  |            |     |
| 400       نامت       125         400       نامت       126         400       نامت       126         413       برومت کاتر نظریات       128         414       129       129         418       130       130         419       131       131         422       132       132         423       133       134         424       133       134         425       اسلام اور بده مت کات تیدی جائزہ       135         430       بده مت کات تیدی جائزہ       136         431       137         431       بده مت اور ضا       138         432       139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | صرف ایشور ہی کی جاتی ہے۔ مسلمانوں میں بھی تو فلسفہ وحد ة الوجود ہے۔          |            |     |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400   | *پترومست*                                                                    | 124        |     |
| 413       برهرت قرارات       127         414       بره مت ذرب ك عقارة نظريات       128         417       129         418       130         419       130         419       131         422       132         423       132         424       133         426       بره مت كات قرير بران         429       بده مت كات قير دران         430       بده مت كات قير دران         431       136         431       بره مت اور فدا         432       138         433       139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400   | تعارف                                                                        | 125        |     |
| 128 بده مت نذ بب عقائد و نظریات 128 بده مت نذ بب عقائد و نظریات 129 بادات 130 بادات 130 بادات 130 بادات 130 بادات 130 بادات 131 بادات 130 بادات 1  | 400   | بدھ مت کی تاریخ                                                              | 126        |     |
| 417       عادات       129         418       130       130         419       131       131         420       132       132         423       133       133         426       423       134         427       134       134         429       135       135         430       135       136         431       137       137         431       138       139         432       139       139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 413   | د ین کتب                                                                     | 127        |     |
| 418       عروات         419       افلاق اور فلسفیانہ تعلیمات       131         422       افلاق اور فلسفیانہ تعلیمات       132         423       133         426       بدھمت کانقابلی جائزہ       134         429       بدھمت کانتقیدی جائزہ       135         430       بدھمت کانتقیدی جائزہ       136         431       مارہ       137         431       بدھ مت اور ضدا       138         432       139       139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 414   | بدھ مت مذہب کے عقائد و نظریات                                                | 128        |     |
| 419       افاتی اور قلسفیانہ تعلیمات       131         422       اعتیم تہوار       132         423       اعتیم تہوار       133         426       اسلام اور بدھ مت کانتابلی جائزہ       134         429       بدھ مت کانتابلی جائزہ       135         430       بدھ مت کانتابدی جائزہ       136         431       نیارہ       137         431       بدھ مت اور فدا       138         432       139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 417   | عبادات                                                                       | 129        |     |
| 422       اعلان اور للعيار عين عين المارور المعالى ال                                          | 418   | نظام معاشرت                                                                  | 130        |     |
| 423       اسلام اوربده متكانقابلى جائزه       133         426       اسلام اوربده متكانقابلى جائزه       134         429       بده متكانىقىدى جائزه       135         430       بده متاور دوان       136         431       مىزاد دوندا       138         431       بده متاور خدا       139         432       نير فطر تي عمل       139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 419   | اخلاقی اور فلسفیانه تعلیمات                                                  | 131        |     |
| 426       بده مت کاتقابلی جائزہ       134         429       بده مت کاتنقیدی جائزہ       135         430       عقیرہ زوان       136         431       نفارہ       137         431       بدھ مت اور فدا       138         432       بدھ مقر قطر تی عمل       139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 422   | ند هبی تبوار                                                                 | 132        |     |
| 429       بدهمت کاتنقیدی جائزه         430       بدهمت کاتنقیدی جائزه         431       عقیده زوان         431       افاره         431       بدهمت اور فدا         432       بدهمت اور فدا         432       بدهمت اور فدا         432       بدهمت اور فدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 423   | بدھ مت کے فرتے                                                               | 133        |     |
| 430       عقیده فروان       136         431       هاره       137         431       بده مت اور فدا       138         432       غیر فطرتی عمل       139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 426   | اسلام اوربدهمت كانقابلى جائزه                                                | 134        |     |
| 431       انفاره         431       انفاره         431       المده مت اور خدا         432       المده مت اور خدا         432       المده مت اور خدا         432       المده مت اور خدا         433       المده مت اور خدا         434       المده مت اور خدا         435       المده مت اور خدا         436       المده مت اور خدا         437       المده مت اور خدا         438         المده مت اور خدا         439         المده مت اور خدا         430         المده مت اور خدا         431         المده مت اور خدا         432         المده مت اور خدا         433         المده مت اور خدا         434         المده مت اور خدا         435         المده مت اور خدا         435         المده مت اور خدا         436         المده مت اور خدا         437         المده مت اور خدا         438         المده مت اور خدا         439         المده مت اور خدا         430         المده مت اور خدا         431         المده مت اور خدا         432         المده مت اور خدا         433         المده مت اور خدا         434         المده مت اور خدا <th>429</th> <th>بدهمتكاتنقيدىجائزه</th> <th>135</th> <th></th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 429   | بدهمتكاتنقيدىجائزه                                                           | 135        |     |
| 431       138         432       بدھ مت اور خدا         432       139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 430   | عقيده نروان                                                                  | 136        |     |
| البره ست اور عدا<br>432 غير فطرتي عمل<br>139 غير فطرتي عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 431   | كقاره                                                                        | 137        |     |
| المراقع المراق | 431   | بده مت اور خدا                                                               | 138        |     |
| 140 برھ مت کے مظالم کی تاریخی داستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 432   | غير فطرتي عمل                                                                | 139        |     |
| <u>l,                                     </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 432   | بدھ مت کے مظالم کی تاریخی داستان                                             | 140        |     |

| فهرست | ضركے مذاہب كا تعارف و تقالمی جائزہ ۔ 10 - | ماورعصرحا | املا |
|-------|-------------------------------------------|-----------|------|
| 433   | برماکے مسلمانوں پر بدھ مت کے مظالم        | 141       |      |
| 437   | *بابسوئم:درمیانےدرجےکےمذاهب*              | 142       |      |
| 437   | ⋆… کنفیوسشس ازم… ×                        | 143       |      |
| 437   | تعارف                                     | 144       |      |
| 438   | کنفیوسشس ازم کی تاریخ                     | 145       |      |
| 440   | وین کتب                                   | 146       |      |
| 441   | عقائدُ و نظريات                           | 147       |      |
| 442   | فر تے                                     | 148       |      |
| 443   | اسلام اور كنفيوشس كاتقابلى جائزه          | 149       |      |
| 443   | كنفيوشس كاتنقيدى جائزه                    | 150       |      |
| 444   | *شتة م <u>ت</u> *                         | 151       |      |
| 444   | تعارف                                     | 152       |      |
| 444   | شنقومت کی تاریخ                           | 153       |      |
| 445   | و پنی کتب                                 | 154       |      |
| 446   | عقائدُ و نظريات                           | 155       |      |
| 447   | عبادات                                    | 156       |      |
| 447   | تهوار                                     | 157       |      |
| 448   | شنتومتكاتنقيدىجانزه                       | 158       |      |
| 449   | *خ*                                       | 159       |      |
| 449   | تعارف                                     | 160       |      |
| 450   | سکھ مت کی تاریخ                           | 161       |      |

| فهرست | ضرکے مذاہب کا تعارف و تقاملی جائز ہ - 11 -                    | م اور عصر حا | املا |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 461   | د پني کتب                                                     | 162          |      |
| 462   | عقائد و نظریات                                                | 163          |      |
| 463   | عباد ات و معاملات                                             | 164          |      |
| 464   | تنبوار                                                        | 165          |      |
| 466   | سکھ مت کے فرتے                                                | 166          |      |
| 468   | اسلام اور سكه مت كانقابلى جائزه                               | 167          |      |
| 470   | سكهمتكاتنتيدىجانزه                                            | 168          |      |
| 470   | سكه مت ايك تحريفي نم بهب                                      | 169          |      |
| 470   | مرنقه صاجب ایک تحریف شده کمّاب                                | 170          |      |
| 473   | سکھ مذہب کے عقائد و نظریات بابا گرونانک کے کی تعلیمات کے خلاف | 171          |      |
| 474   | مروناناك كيامسلمان تفا؟                                       | 172          |      |
| 478   | سکھوں کا جسم کے بال نہ کا ٹٹا ایک غیر فطرتی عمل               | 173          |      |
| 478   | سکھوں کے مظالم                                                | 174          |      |
| 481   | **                                                            | 175          |      |
| 481   | تعارف                                                         | 176          |      |
| 481   | يهوديت كى تار ت                                               | 177          |      |
| 490   | د پی کتب                                                      | 178          |      |
| 496   | یہود بوں کے عقائد                                             | 179          |      |
| 499   | عبادات ورسوم                                                  | 180          |      |
| 501   | تهوار                                                         | 181          |      |
|       |                                                               |              | -    |

| يبودى فرقے                                                           | 182 |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| ·                                                                    |     |
| اسلام اوريھوديت كانقابلى جائزہ 507                                   | 183 |
| يھودىمذھبكاتىقىدىجانزە                                               | 184 |
| يبودي توحيد پرست نبيس                                                | 185 |
| یبود یوں کے اللہ عزوجل کے متعلق عقائد                                | 186 |
| انبیاء علیبم السلام کے بارے میں یہودی عقائد                          | 187 |
| يبوديوں کی خوش فہمياں                                                | 188 |
| توریت میں حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم کاذ کراوریبود کی ہٹ دھری | 189 |
| عصر حاضر میں یہودی ساز شیں                                           | 190 |
| فری میسن اور یهوویت                                                  | 191 |
| يهوديت كي اصليت                                                      | 192 |
| *خسين مست*                                                           | 193 |
| تعارف                                                                | 194 |
| جين مت کي تاريخ                                                      | 195 |
| و بن كتب                                                             | 196 |
| عقائد و نظريات                                                       | 197 |
| نه جبی تعلیمات                                                       | 198 |
| رسم ورواج                                                            | 199 |
| اخر_ق                                                                | 200 |
| جين مت اور اسلام كاتقابلى جائزه                                      | 201 |

| فهرست | ضركے مذاہب كا تعارف و تقالمی جائزہ ۔ 13 -    | ماور عمرحا | اسلا |
|-------|----------------------------------------------|------------|------|
| 547   | جينمتكاتنقيدىجانزه                           | 202        |      |
| 547   | خداكاتصورنبيس                                | 203        |      |
| 547   | خدا کے منکر لیکن جنت وروز خ کاعقبیہ ہ بھی    | 204        |      |
| 547   | بت پر ستی اور عدم پر ستی کا اختلاف           | 205        |      |
| 547   | مسلسل روز ہے رکھنا تادم و فات ایک خو د کشی   | 206        |      |
| 548   | *±                                           | 207        |      |
| 548   | تعارف                                        | 208        |      |
| 548   | تاؤمت مدَ بهب تاريخ                          | 209        |      |
| 549   | د ین کتب                                     | 210        |      |
| 550   | عقائد و نظريات                               | 211        |      |
| 551   | <ul><li>بابچھارم:چھوٹےدرجےکےمذاھب*</li></ul> | 212        |      |
| 551   | *زرتشت*                                      | 213        |      |
| 551   | تعارف                                        | 214        |      |
| 552   | زر تث ند بب کی تاریخ                         | 215        |      |
| 556   | ر بی کتب                                     | 216        |      |
| 559   | زر تشت کے عقائد                              | 217        |      |
| 562   | عبادت                                        | 218        |      |
| 563   | رسم ورواج                                    | 219        |      |
| 564   | تهوار                                        | 220        |      |
| 565   | باری فرقے اور تحریکییں                       | 221        |      |
| 567   | اسلام اور مجوسى مذهب كانقابل                 | 222        |      |

| فهرست | ضرکے نداہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 14 - | اسلام اور عصرحا |
|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| 569   | زرتشتمذهبكاتنقيدىجانزه                    | 223             |
| 569   | زر تشت آتش پرست دین ہے یا نہیں ؟          | 224             |
| 569   | د و خداؤل کا تضور                         | 225             |
| 571   | ⋆…مانوی <u>ت</u> …*                       | 226             |
| 571   | تعارف                                     | 227             |
| 571   | مانویت کی تاریخ                           | 228             |
| 574   | دین کتب                                   | 229             |
| 574   | عقائد و نظريات                            | 230             |
| 575   | مانویتکاتنقیدیجانزه                       | 231             |
| 577   | *Wicca*                                   | 232             |
| 581   | شیطان پرستی کاتنقیدی جانزه                | 233             |
| 582   | ⋆…Druze…⋆                                 | 234             |
| 584   | ∗…Mayan…∗                                 | 235             |
| 584   | *Epicureanism*                            | 236             |
| 585   | *Olmec Religion*                          | 237             |
| 585   | *Animism∗                                 | 238             |
| 586   | *بابپنجم: جدیدمذاهب *                     | 239             |
| 586   | *Rastafaianism*                           | 240             |
| 586   | *Mormonism*                               | 241             |
| 587   | ⋆Spritualism⋆                             | 242             |
| 587   | *Seventh Day Adventure Church*            | 243             |
|       |                                           |                 |

| فهرست | ضرکے نداہب کا تعارف و نقابلی جائزہ       - 15 -          | اسلام اور عصرحا |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 588   | *New Thought*                                            | 244             |
| 588   | ∗Aladura∗                                                | 245             |
| 589   | ∗…Cao Dai…∗                                              | 246             |
| 589   | *Ayyavazhi*                                              | 247             |
| 590   | *Scientology*                                            | 248             |
| 590   | *Unification*                                            | 249             |
| 591   | ∗…Eckankar…∗                                             | 250             |
| 592   | *Asatru*                                                 | 251             |
| 592   | ∗…New Age…∗                                              | 252             |
| 593   | *Falungong*                                              | 253             |
| 594   | * وَحسد مُعُ الأَدِيانِ *                                | 254             |
| 605   | ♦بابششم: ختم نبوت اور نبوت کے                            | 255             |
| 607   | <b>جھوٹے دعویدار *</b><br>ختم نبوت کا قرآنی آیات ہے ثبوت | 256             |
| 609   | ختم نبوت سے متعلق احادیث مبار کہ                         | 257             |
| 613   | * فصسل اول: نبو <u>ت کے جمو</u> یے دعوید اردن کی تاریخ*  | 258             |
| 613   | این صیاد                                                 | 259             |
| 615   | اسودغتسى                                                 | 260             |
| 616   | طليحه اسدى                                               | 261             |
| 619   | مُسَيِّلُهُ كَذَاب                                       | 262             |
| 621   | سجاح بنت حارث تميمه                                      | 263             |

| فهرست | ضر کے بندا ہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 16 - | ملام اور عصرها |
|-------|----------------------------------------------|----------------|
| 623   | لقليط بن مالك الاز دى                        | 264            |
| 623   | مختار بن عبيد ثقفي                           | 265            |
| 625   | حارث كذاب دمشقي                              | 266            |
| 627   | مغیره بن سعید علی                            | 267            |
| 627   | بیان بن سمعان تتمیی                          | 268            |
| 628   | ابو منصور عجلی                               | 269            |
| 629   | صالح بن طریف بر غواطی                        | 270            |
| 631   | بهافریدی زوزانی نیشا پوری                    | 271            |
| 632   | اسحاق اخرس مغربي                             | 272            |
| 634   | مقتع خارجی                                   | 273            |
| 634   | استاد سیس خراسانی                            | 274            |
| 634   | ا بوعیسی اسحاق اصفهانی                       | 275            |
| 635   | عبدالله بن میمون ابهوازی                     | 276            |
| 636   | احمد بن کیال بلخی                            | 277            |
| 637   | علی بن محمد خارجی                            | 278            |
| 638   | حمدان بن اشعث قرمط                           | 279            |
| 640   | على بن فضل يمنى                              | 280            |
| 641   | حاميم بن من الله محكسي                       | 281            |
| 642   | عبدالعزيز باستدى                             | 282            |
| 642   | محمودین فرج نیسابوری                         | 283            |
|       |                                              |                |

|   | فهرست | شرکے نداہب کا تعارف و تقایلی جائزہ ۔ 17 - | ملام اور عصر حاط |
|---|-------|-------------------------------------------|------------------|
|   | 642   | نهاوند                                    | 284              |
|   | 642   | متنبى                                     | 285              |
|   | 643   | ا بوعیسی اصبحانی                          | 286              |
|   | 643   | يوسف البرم                                | 287              |
|   | 643   | عَبس بن ام الانصار                        | 288              |
|   | 643   | مانی                                      | 289              |
|   | 643   | مر دک زندیق                               | 290              |
|   | 644   | صناديقي                                   | 291              |
|   | 644   | الباب تر كمانى                            | 292              |
|   | 644   | اصفر بن ابوالحسين تغلبي                   | 293              |
| Γ | 644   | عبداللدروي                                | 294              |
|   | 645   | ر شیدالدین ابوالحشر سنان                  | 295              |
|   | 645   | حسین بن حمدان خصیبی                       | 296              |
|   | 646   | ابوالقاسم احمد بن قسى                     | 297              |
|   | 647   | عبدالحق بن سبعين مرى                      | 298              |
|   | 647   | میر محمد حسین مشہدی                       | 299              |
|   | 648   | عبدالعزيز ظرابلسي                         | 300              |
|   | 648   | تحروري                                    | 301              |
|   | 649   | مرزاعلی پاپ                               | 302              |
|   | 651   | ملامحمه على بار فروشي                     | 303              |
|   |       |                                           |                  |

| 651       مسرزایمساءالله.       304         651       نقسلی تعارف       305         653       بین تقیره       307         653       الله عزوجل کے بدے میں عقیره       308         654       بیان تعلیمات       309         655       عبادت       310         655       تبوار       312         655       بیان اور بهانی فرتے       313         655       بیان اور بهانی فرتے       313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 653       بن کتب رغی عقیده       306         653       الله عزوجل کے بارے میں عقیده       308         654       عراق الله علی تعلیمات       309         655       عبادت       310         655       عبادت       311         655       تبوار       312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 653       بن کتب رغی عقیده       306         653       الله عزوجل کے بارے میں عقیده       308         654       عرفتا کا میں عقیدہ       309         655       عبادت       310         655       عبادت       311         655       تبوار       312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| 653       الله ﴿و بَلْ عَقَالَمُ 308         654       عبانی تعلیمات 309         655       عبادت 310         655       عباد 311         655       عبادت 311         655       عبادت 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 654       ميائي تعليمات       309         655       عېادت       310         655       ميان تعليم سومات       311         655       تېوار       312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ] |
| ا بهان میمان الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |
| ا مبادت<br>311 ند تبی رسومات<br>655 تبوار 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 655 The True of th | 1 |
| 7/97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| ابی اور بہائی فرتے 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 |
| 314 بهائی نه بهب کا تنقیدی جائزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 |
| 315 بهائيت اور قاديانيت مين مما ثلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 316 ذكرى فرقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 |
| 317 مرزاغلام احمد قادياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 318 * فصسل دوئم: مامنی مستریب کے جموتے دعوید اد *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 319 ماسرعبدالحميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 320 مولوي نور محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| 321 مولوی محمد حسین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 322 خواجه محمد اسماعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 323 ایک ندیوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 |

| فهرست | ضركے مذاہب كا تعارف و نقالجي جائزه ۔ 19 -                            | ملام اور ععرها |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 662   | بانتيل                                                               | 324            |
| 662   | ماسٹر ڈبلیوفار ڈمحمہ                                                 | 325            |
| 666   | يوسف كذاب                                                            | 326            |
| 668   | اسد كذاب                                                             | 327            |
| 672   | الثكال: عديث من فرمايا كياب كه جموتے نبوت كے دعويدار تيس مول مے جبكه | 328            |
|       | تاری بتاتی ہے کہ یہ تیس سے زائد ہیں۔                                 |                |
| 674   | * فعسل سوئم: مت دیانیت کا تنعمیلی و تنقسیدی حب ازده*                 | 329            |
| 674   | تعارف وتاريخ                                                         | 330            |
| 692   | د بی کتب                                                             | 331            |
| 692   | قادیانیوں کے عقائدَ و نظریات                                         | 332            |
| 694   | احمد به جماعت میں شمولیت کی شرائط                                    | 333            |
| 696   | قاد یانیوں میں فرقے                                                  | 334            |
| 698   | اسلام اور قادیانیت کاتقابلی جائزہ                                    | 335            |
| 702   | قادیانیتکاتنقیدیجائزه                                                | 336            |
| 702   | مر زاکے قسط وار دعوے                                                 | 337            |
| 705   | مر زا کی تضاد بیانیاں                                                | 338            |
| 709   | مر زاکے تضادات نومسلم سابقتہ قادیانی کی زبانی                        | 339            |
| 720   | مر زاایک مریض شخص                                                    | 340            |
| 726   | اوصافِ نبوت اور مر زائيت کي تر ديد                                   | 341            |
| 736   | قاد يانی تحريفات                                                     | 342            |
| 740   | مر زاغلام احمد قادیانی کی گستاخیاں                                   | 343            |

|    | _ :   | نسر کے مذاہب کا تعارف و نقا کی جائزہ ۔ 20 -                                            | a -4 ·      | د ارد |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| L, | فهرست | نسر کے مذاہب کا تعارف و نقا بلی جائزہ                                                  | مادر عصر حا | اسلا  |
|    | 744   | مر زااوراس کے خلفاء کے عبر تناک انجام                                                  | 344         |       |
|    | 749   | قادیانیوں کے دلاکل اور اس کار ز                                                        | 345         |       |
|    | 759   | <b>♦…بابھنتم:دھریتکیتاریخ،اسباب</b>                                                    | 346         |       |
|    |       | اورتنقیدیجانزه*                                                                        |             |       |
|    | 759   | مختصر تعارف                                                                            | 347         |       |
|    | 761   | الحاد، دہریت، لبرل ازم، سیکولراز م کامعنی                                              | 348         |       |
|    | 763   | دہر بہت کے اساب                                                                        | 349         |       |
|    | 774   | مستنقبل میں سکولرازم اور دہریت کے فروغ کے اسباب                                        | 350         |       |
|    | 781   | دہریت کی تاریخ                                                                         | 351         |       |
|    | 797   | د ین کتب                                                                               | 352         |       |
|    | 798   | عقائد و نظر بيات                                                                       | 353         |       |
|    | 814   | اسلام اور دهريت كانقابلى جائزه                                                         | 354         |       |
|    | 823   | دھریوںکےاعتراضاتکےجوابات                                                               | 355         |       |
|    | 823   | امتراض: ایک انسان کوزندگی گزارنے کے لیے فدہب کی کیاضر ورت ہے؟                          | 356         |       |
|    | 826   | اعتراض: بندر ہویں صدی ایک سائنسی دنیاہے، جس میں بغیر دلیل کسی بات کو نہیں              | 357         |       |
|    |       | ماناجائے گاور نہ زمانہ جاہلیت اور جدید دور میں کیافرق رہ جائے گا، اگر خداہے تو وجو د   |             |       |
|    |       | باری تعالی یعنی ہستی صانع عالم کے دلا کل عظلیہ سے ثابت کریں۔                           |             |       |
|    | 833   | <b>امتراض:</b> جولوگ خدا کومانے والے ہیں وہ بھی گناہ کرتے ہیں۔ اگر خداہے تواس کے       | 358         |       |
|    |       | قائل گناہ ہے کیوں نہیں بچتے؟                                                           |             |       |
|    | 835   | ا متراض: چو نکه خدا نظر نہیں آتااس لیے معلوم ہوا کہ اس کا وجود وہم ہی وہم ہے۔          | 359         |       |
|    | 836   | ا متراض: اگر کوئی خداہو تا تو د نیا میں یہ تفرقہ نہ ہوتا۔ کوئی غریب ہے کوئی امیر، کوئی | 360         |       |

| فهرست | منر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائز ہ - 21 -                                       | ملام اور عصرحا |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       | مریض اور کوئی تندرست۔                                                              |                |
| 837   | امتراض: اگرخدا کا کوئی وجود ہوتا تو غذہب میں اختلاف نہ ہوتا بلکہ سب غذہب آپس       | 361            |
|       | میں متفق ہوتے کیو نکہ ان کا تار نے والا بھی ایک مانا جاتالیکن چو نکہ اختلاف ہے اس  |                |
|       | لئے معلوم ہوا کہ الہام وغیر ہوہم ہےاور خدا کا کوئی وجود نہیں۔                      |                |
| 838   | امتراض: قرآن باك من ب ﴿ مَا تَزَى فِي خَلْقِ الرَّحُنْنِ مِنْ تَغُوْتٍ ﴾ ترجمه: تو | 362            |
|       | ر حمٰن کے بنانے میں کیا فرق و کھتا ہے۔ یباں کہا جارہا ہے کہ سب کی تخلیق ایک        |                |
|       | جیسی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کاناہے ، کوئی لنگڑ ااور کسی کے ہونٹ خراب ہیں    |                |
|       | وغيره په                                                                           |                |
| 840   | اعتراض: رزق كاذمه الله عزوجل پر ہے تود نیا میں لوگ بھوكے كيوں مررہے ہیں۔           | 363            |
| 842   | احتراض: اگرخداہے تو پھراہے نبیوں کولو گوں کے ہاتھوں شہید کیوں کروایا؟ نبیوں        | 364            |
|       | پرا تنی آ زمانشیں کیوں آئیں؟                                                       |                |
| 842   | اعتراض: اگر خدامسلمانوں کی مدد کرنے والاہے تواس وقت پوری د نیا مسلمان              | 365            |
|       | قل ہور ہے ہیں کئی مسلم ممالک پر دیگر مذاہب والوں کے قبضے ہیں۔اسلامی ممالک          |                |
|       | پر بھی حکمران مسلمان ہیں لیکن ان پر بھی حکومت انگریزوں کی ہے،ان مشکل               |                |
|       | حالات میں غدامسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کررہا؟                                      |                |
| 844   | اعتراض: تم ابل مذہب نی کے سیاہونے کی بنایر اس پر اعتماد کر کے سب چھ مانتے          | 366            |
|       | ہویہ غیر عقلی روبیہ ہے۔                                                            |                |
| 845   | اعتراض: انبیاء علیم السلام کی موجوده دور میں زیاده ضرورت تھی جبکہ                  | 367            |
|       | اب ایسا نہیں حالانکہ اب کی آبادی بہت زیادہ ہے اور بے عملیاں بھی عام ہیں۔           |                |
| 846   | امتراض: احادیث بس کی و ظائف بتائے گئے بیں کہ فلال کام نہ ہوتا ہو تو فلال دعا       | 368            |
|       |                                                                                    | _              |

| فهرست | ضركے نداہب كا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 22 -                                       | ملام اور عصرحا |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       | ما تکو، فلال مرض کے لیے فلال چیز کھاؤل لیکن کئی مرتبہ دیکھا گیاہے کہ کوئی فائدہ |                |
|       | نېيں ہو تا۔                                                                     |                |
| 847   | اعتراض: مولوی معاشرتی ترتی کی رکاوٹ ہیں۔اگریہ نہ ہوں تو معاشرہ بہت ترتی         | 369            |
|       | كريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                         |                |
| 851   | د ہر ابول سے چند سوالات                                                         | 370            |
| 852   | سيكولرازم اوردمريت يے بچاؤكى تدابير                                             | 371            |
| 860   | ح نِي آخر                                                                       | 372            |

# ادْنْسِياب

دو جہال کے سلطان، سرور ذیتان صاحب قرآن، محبوب رحل ، خاتم النیمین، امام الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے نام، جو تمام انبیاء علیم السلام سے پیدائش میں اول اور بعثت میں ان سے آخر، تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت، ان کے دامن رحمت کے نیچے انبیاء ومرسلین وطا نکہ مقر بین اور تمام مخلوق اللی داخل، پچھلی شریعتوں کو منسوخ کرنے والے اور ان کے دین کو کوئی منسوخ نہ کرنے والا، خود تمام نبیوں سے افضل اور ان کی امت تمام امتوں سے افضل ۔ لاکھوں دروداس نبی پر جس نے مسلمانوں کو دین اسلام جیساایک باکیزہ و کھمل دین عطاکر افضل ۔ لاکھوں دروداس نبی پر جس نے مسلمانوں کو دین اسلام جیساایک باکیزہ و کھمل دین عطاکر کے جسیس دیگر کفریہ وشرکیہ او بیان سے بچا یا۔ الله عزوج لیکا کروڑ ہاشکر کے اس نے مجھ جسے گناہ گار کوان کا امتی بنایا۔ الله عزوج ل اپنی کے صد قے مجھے، قار کین اور تمام امت مسلمہ کو اسلام جیسے کا می وین پر ثابت قدم رکھ کر حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت وغلامی میں موت قسیب کرے۔ آئین شم آئین۔

#### ە...مقدمە...ە

ٱلْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ وَ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بِشِمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

# لفلإ مذبهب كالغوى اوراصطلاحي معني

# لثلإدين كى تعريب

دین کامعنی: راست، عقیدہ وعمل کامنیج، طریقہ زندگی، اطاعت اور جزا ہے۔ شریعت کواس لیے دین کہا جاتا ہے کو کلہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ دین اللہ تعالی کی طرف ہے دیا ہواایک طریقہ زندگی وعقیدہ ہے۔ میں اللہ تعالی کی طرف ہے دیا ہواایک طریقہ زندگی وعقیدہ ہے۔ اسلام کے لیے دین کالفظ قرآن پاک اور احادیث شریفہ میں عام مستعمل ہوا ہے۔ قرآن پاک میں ہے ﴿إِنَّ الدِیْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ کی ترجمہ کنزالا بمان: بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔

(سورة آل عمر ان، سورة3، آيت19)

# دین اور مذہب میں فرق

دین اور فدہب ہم معنی ہیں لیکن فقہی مکاتب کے ہاں لفظ" ند ہب" مخصوص فقہی سوچ یا نظر ہے کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔ فدہب ہم معنی ہیں لیکن فقہی مکاتب کے ہاں لفظ" ند ہب "مخصوص فقہی سوچ یا نظر ہے کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔ فدہب ہماری اسلامی تاریخ کے دین کے ماہر علما ووفقہا و کی اس فکر کانام ہے جوانہوں نے دین کے کسی اہم مسئلے پر غور و فکر کے بعد اپنی رائے کی صورت میں دی۔ اس سوچ اور فکر کو جب اپنا یا جاتا ہے تواسے فدہب کانام دیا جاتا ہے۔ اور ہر فدہب اپنا فقہی مسئلہ بتاتے وقت بھی کہتا جاتا ہے۔ اور ہر فدہب اپنا فقہی مسئلہ بتاتے وقت بھی کہتا

ہے کہ ہمارے مذہب میں یوں ہے اور فلال مذہب میں رہے۔ لیکن جب مذہبِ اسلام کہاجائے تواس سے مراددین اسلام ہوتاہے۔

#### رانجاديانكاتنصيلىجانزه

پوری دنیا کی تقریبا 85 فیصد آبادی کسی نہ کسی فرہب سے وابستہ ہے۔ان میں کئی فراہب تو بڑے ہیں جیسے اسلام، عیسائیت، ہندو، بدھ مت وغیر واور کئی فراہب ایسے ہیں جو بہت قلیل مقدار میں ہیں اور کئی وجود میں آئے اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ساتھ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ ذی شعور حضرات و نیا میں رائج فراہب کے بارے میں جانا چاہتے ہیں کہ کون کون سافہ ہب بڑا ہے؟اس کی آبادی کتنی ہے؟وہ و نیا کے کس کس ممالک میں کس تعداد میں پایا جاتا ہے؟اس سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے مقدمہ میں اس پر تفصیلی کلام کیا گیا ہے۔

# دنيايس موجود مذابه بافيعدي نقشه

#### World Religious by percentage

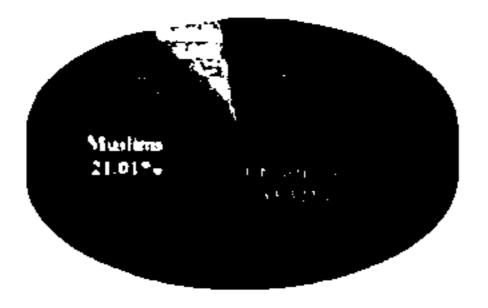

# الا الما اورآبادي كاتاسب

| د بإلى آبادى كافيمد | Koss          | غابب       |
|---------------------|---------------|------------|
|                     | 6.9بلين       | مالی آیادی |
| 34%                 | 2,331,509,000 | فيماتيت    |
| 23%                 | 1,619,314,000 | اسلام      |
| 16%                 | 1,100,000,000 | بدرين      |
| 15%                 | 1,083,800,358 | جنزومت     |
| 10%                 | 690,847,214   | بدومت      |
| 98%                 | 6.8 بلين      | مجود       |

رمزیبی آباریون می تهرست https://ur.wikipedia.org/wiki/

# مذابب اور تعداد پيروكار

| No 15     | نميب              | Kosts    | ندېب                 |
|-----------|-------------------|----------|----------------------|
| 100 لمين  | رواجی افر نقی اور | 2.1 بلين | عيمائيت              |
|           | امر کی ند ہب      |          |                      |
| 23 لمين   | کھ<br>ٹ           | 1.6 بلين | اسلام                |
| ى دىلس    |                   | 1.1 بلين | سیکولر ایے دین /مادہ |
| 19 لمين   | جوچه              |          | پرست/لادین           |
| 15 ملين   | روحانيت           | 1 بلین   | ہندومت               |
| 14 لمين   | يهوريت            | 394 لمين | چینی لوک ند بب       |
| 7ملین     | بہائی مت          | 376ملين  | بدھات                |
| 4.2 لمبين | جين<br>مت         | 300 لمين | بت پر تق- تنلی ند ہب |
| 4لين      | كاؤداي            | 4لمين    | شنتومت               |
| 2ملین     | تزيكيو            | 2.6ملين  | زر محتیت             |
| 800,000   | عالمكيرى موحدين   | 1 لمبين  | جدید بت پر ستی       |
| 500,000   | سايختولوجي        | 600,000  | راستافاریه تحریک     |

(مذہبی آبادیوں کی فیرست https://ur.wikipedia.org/wiki)

# مذابب كى تاريخ وقيام

رائج مذاہب کے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ بید نہب جدیدہ یاقد یم،اوراس کا وجود کب اور کہاں ہے لکلا ہے؟اس کی وضاحت کچھ یوں ہے:

| 1                               | <u> </u>                |              |                                                  |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| تيام                            | <b>غلان</b> ی روایت     | تحداد ي وكار | نهب                                              |
| سرزمین شام، پہلی صدی            | ا برائیمی اد یان        | 2,000–2,200  | عيمائيت                                          |
| جزيره نماعرب                    | ا برامیمی او بان        | 1,570–1,650  | اسلام                                            |
| ،<br>مندوستان                   | و هر می او <u>با</u> ن  | 828–1,000    | مندومت                                           |
| مندوستان، چوتھی صدی<br>قبل مسیح | د هر می او <u>با</u> ن  | 400–500      | بدهمت                                            |
| و نیا مجر                       | لوک نمهٔ بهب            | سيتكثرون     | ا لوک ندېب                                       |
| چين                             | چینی مذاہب              | سينكروں      | چینی لوک<br>مذہب (بشول تاؤ<br>مت اور کنیوسٹس مت) |
| ر<br>جاپان<br>جاپان             | -<br>جاپانی نداہب       | 27–65        | شنةمت                                            |
| مندوستان                        | د هر می اد ب <u>ا</u> ن | 24–28        | سکھ مت                                           |
| سرزمین شام                      | ا براجيي اديان          | 14–18        | يهوريت                                           |
| هندوستان، نوین صدی ق            | د هر می او بیان         | 8–12         | جين مت                                           |
|                                 |                         |              |                                                  |

| مقدمه                                  |                                    | كاتعارف ونقابلي جائزه        - 29 | اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ایران،انیسویں صدی                      | ابراميمی اد يان                    | 7.67.9                            | بهائیمت                     |
| وبتنام، بيبوي صدى                      | ويتنامى ندابب                      | 13                                | كاذداي                      |
| كورياءا نيسويں صدي                     | کور یائی نداہب                     | 3                                 | چىنڈومت                     |
| جاپان،انیسویں صدی                      | جاپانی مذاہب                       | 2                                 | تنريكيو                     |
| برطانيه، بيسويں صدی                    | نی نه هبی تحریک                    | 1                                 | ويكا                        |
| جاپان، بیسویں صدی                      | جاپانی نداہب                       | 1                                 | مسيحى كليسياعالم            |
| جاپان، بیبویں صدی                      | جاپانی مداہب                       | 0.8                               | سائنيكو-نو-ائى              |
| جمیکا، بیسویں صدی                      | نی مد هبی تحریک، ابراهیمی<br>ادیان | 0.7                               | راستافاریه تحریک            |
| ریاست ہائے متحدہ<br>امریکہ، بیسویں صدی | نی نه هبی تحریک                    | 0.63                              | عالمكيري موحدين             |

(/https://ur,wikipedia.org/wiki/وبوےمذببی گروہ/

| قيام                             | <b>گلافق</b> روایت | تحداد ي دكار                | ندېب        |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|
| ریاست ہائے متحدہ<br>امریکہ، 1953 | نئ ند ہبی تحریک    | 500,000                     | ساينتولوجي  |
| ایران، دسویں-پندهرویں<br>ڈی ق    | ايرانى خەبب        | 150,000 <b>-</b><br>200,000 | زرتشت       |
| ریاست ہائے متحد، 1973            | نی نه جی تحریک     | 50,000 -<br>500,000         | أكاكر       |
| رياست بائے متحد، 1966            | نی ند ہیں تحریک    | 30,000 -<br>100,000         | شيطان پرستی |
| فرانس، 1974                      | يوالف اومذهب       | 80,000 -<br>85,000          | رائلیانیت   |
| برطانیه ،اخدار وین صدی           | جدید بت پرستی      | 50,000                      | درویدیت     |

(بلاےمذیبی گردہ/https://ur.wikipedia.org/wiki)

# مذابب بلحاظ ممالك وآبادي

ہر مذہب کی تعداد کس ملک میں کتنی ہے اس کی تفصیل درج ذیل ہے:

# عيساكي

- 1. 🖿 رياستهائے متحدہ امريكا 246,800,000
  - 2. 🚾 برازيل 176,356,100
  - 3. الميكيكو 107,780,000
  - .4 سے 102,600,000 مولی
  - 5. 💻 قليائن 93,121,400
  - 6. تانجيريا 80,510,000
    - 7. مین 67,070,000
  - 8. 📰 جمہوری جمہوریہ کا تگو 63,150,000
    - 9. 💻 ج مني 56,957,500
    - 10. 🛥 ايتحوييا 52,580,000
    - 11. الحالية 51,852,284 .11
    - 12. 🗪 مملكت متحده 45,030,000
      - 13. 🕳 كولبيا 42,810,000

| رحاضر کے ذاہب کا تعارف و تقالی جائزہ ۔ 32 - مقدمہ | اسلام اور عصر |
|---------------------------------------------------|---------------|
| 📰 جوني افريقا 40,560,000 🚾                        | .14           |
| ■ • فرانس 39,560,000                              | .15           |
| <b>38,080,000 يوكرين</b>                          | .16           |
| <b>ت</b> ہیانیہ 36,697,000                        | .17           |
| <b>ي</b> لينڈ 36,090,000                          | .18           |
| 〓 ارجنٹائن 34,420,000                             | .19           |
| ■ كينيا 34,340,000                                | .20           |
| ك                                                 | مسلما         |
| تارونيشيا 280,847,000 <b>—</b>                    | .1            |
| 🗖 پاکتان 190,286,000                              | .2            |
| 五 بھارت 200,097,000 ي                             | .3            |
| <b>= بنگله دیش 190,607,000</b>                    | .4            |
| <b>9</b> 4,024,000 ھر                             | .5            |
| ■ تانجيريا 77,728,000                             | .6            |
| 🖚 ايران 76,819,000                                | .7            |
| ■ ترکی 98,963,953                                 | .8            |
| ■ الجزائر 34,780,000                              | .9            |
| <b>= مراکش 32,381,000</b>                         | .10           |

|   | عاضر كه ندابب كاتعارف وتقابل جائزه - 33 -                                                          | اسلام اور عصر                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|   | <b>31,108,000 الله عن</b> 31,108,000                                                               | .11                           |
|   | 🕳 سوڈان 30,855,000 ⊏                                                                               | .12                           |
|   | <b>19,047,000 انغانستان</b>                                                                        | .13                           |
|   | 🛥 ایتقوپیا 28,721,000                                                                              | .14                           |
|   | = از بکتان 26,833,000                                                                              | .15                           |
|   | <b>25,493,000</b> سعودي عرب 25,493,000                                                             | .16                           |
|   | <b>29,026,000 کی </b>                                                                              | .17                           |
|   | 🞞 چين 23,308,000                                                                                   | .18                           |
|   | 🚾 سوريه 20,895,000                                                                                 | .19                           |
|   | 🕳 لما نَمِشيا 19,200,000 🕳                                                                         | .20                           |
|   |                                                                                                    |                               |
|   | <b>16,379,000 روی 16,379</b>                                                                       | .21                           |
|   | <b>16,379,000</b> روس 16,379,000                                                                   |                               |
| - | <b>1</b> 6,379,000 ∟ <b>1</b> 825,559,732 <b>⊥</b>                                                 | .21                           |
| - |                                                                                                    | .21                           |
| - | <b>325,559,732</b> بمارت <b>325,559</b>                                                            | 21.<br>مندو<br>1.             |
|   | <b>= ب</b> ارت 825,559,732 بيال 22,736,934 £                                                       | 21.<br>محرو<br>1.<br>2.       |
|   | ع بمارت 825,559,732<br>ع نیپال 22,736,934<br>■ بنگله دلیش 15,675,984                               | 21.<br>محرو<br>1.<br>2.<br>3. |
|   | عبرت \$25,559,732<br>22,736,934 نیپال \$25,675,984<br>عبر کیش \$15,675,984<br>اندونیش \$13,527,758 | 21.<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.   |

| مقدمه | عاضر کے مذاہب کا تعارف و تقالمی جائزہ ۔ 34 -                       | اسملام بور ععر |
|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
|       | • جاپان 5,000,000                                                  | .7             |
|       | علائيشيا 2,982,002                                                 | .8             |
|       | 🕳 سری لئکا 2,554,606                                               | .9             |
|       | 🕳 مملکت متحده 1,024,983                                            | .10            |
|       | 👟 جنوبی کوریا 1,001,540                                            | .11            |
|       | <b>—</b> سنگاپور 9,000                                             | .12            |
|       | <b>عد</b> جبل الطارق 8,259                                         | .13            |
|       |                                                                    | باره           |
|       | ■ چین 300,000,000                                                  | .1             |
|       | • جاپان 127,000,000                                                | .2             |
|       | 🕳 تنائى لىند 61,814,742                                            | .3             |
|       | 💶 ویت نام 48,473,003                                               | .4             |
|       | 42,636,562 ميانمار 42,636,562                                      | .5             |
|       | <b>1,258,75 - 8,000,605</b> تائيوان 21,258,75 - 21,258,75 <b>=</b> | .6             |
|       | 🖚 شالى كوريا 466,035 - 15,029,613                                  | .7             |
|       | سرى ك 14,648,421 🛥                                                 | .8             |
|       | 💶 كبوژيا 13,296,109                                                | .9             |
|       | 🛥 جنوبي كوريا 10,427,436                                           | .10            |

| مقدمه | اضرك نداېب كاتعادف و نقالى جائزه - 35 -         | اسملام اور عصره |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
|       | 🞞 بمارت 9,600,000                               | .11             |
|       | 🖿 ریاستہائے متحدہ امریکا 2,107,980 - 10,000,000 | .12             |
|       | 🗖 لاؤس 4,369,739 - 6,391,558                    | .13             |
|       | 🕳 ملائيشيا 5,460,683                            | .14             |
|       | ع نیال 3,179,197 <b>ک</b>                       | .15             |
|       | 💳 سنگاپور 1,935,029 - 2,781,888                 | .16             |
|       | = انذونيثيا 2,346,940                           | .17             |
|       | 🖚 منگولیا 2,774,679                             | .18             |
|       | 🖿 ہائک کا نگ 705,022 - 1,960,000                | .19             |
|       | 🕳 فلپائن 176,932                                | .20             |
|       | <b>ھے۔</b> بھوٹان 550,000                       | .21             |
|       |                                                 | یکودی           |
|       | 🖿 ریاستہائے متحدہ امریکا 6,214,569              | .1              |
|       | <u> ت</u> اسرائیل 5,278,274                     | .2              |
|       | ■ ا فرانس 641,000                               | .3              |
|       | <b>360,283 كينيرُا</b> 360,283 <b>•••</b>       | .4              |
|       | 🕳 مملکت متحده 306,876                           | .5              |
|       | <b>= روی 250,000 =</b>                          | .6              |

| مقدمه | رحاضر کے مذاہب کا تعارف و تقالمی جائزہ | اسملام اور عصر |
|-------|----------------------------------------|----------------|
|       | ح من 200,977                           | .7             |
|       | 💳 ارجنتائن 184,538                     | .8             |
|       | 🗕 يوكرين 149,602                       | .9             |
|       | ■ اطاليه 125,000                       | .10            |
|       | 🕳 آسريليا 94,978                       | .11            |
|       | 🖸 برازيل 93,290                        | .12            |
|       | 📰 جنوني افريقا 88,994                  | .13            |
|       | <b>6</b> 7,823 بيلاروس 67,823          | .14            |
|       | = مجارشان 60,180                       | .15            |
|       | ■•■ میکسیکو 54,350                     | .16            |
|       | 🞞 ہیانیہ 54,073                        | .17            |
|       | ■ المجنكيم 52,285                      | .18            |
|       | 🛨 ندرلينڈز 32,780                      | .19            |
|       | <b>≡</b> يورا گوئے 30,060              | .20            |
|       | 🕳 پولينڈ 2,000                         | .21            |
|       | 🕳 قلماِئن 250                          | .22            |
|       |                                        | سكي            |
|       | 25 202 600 17 💳                        |                |

1. 🗷 بمارت 25,292,600

| مقدمه | اضرکے نداہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 37 - | اسلام اور عصره |
|-------|--------------------------------------------|----------------|
|       | 🖚 مملکت متحده 530,000                      | .2             |
|       | 🖿 رياستبائے متحدہ امريکا 500,000           | .3             |
|       | € کینیڈا 320,200                           | .4             |
|       | 🕳 ملائيشيا 120,000 🕳                       | .5             |
|       | 🖿 بنگله ديش 100,000                        | .6             |
|       | € اطاليہ 70,000 اطاليہ 70,000              | .7             |
|       | 💳 تمائى لىند 70,000                        | .8             |
|       | 🛥 ميانمار 70,000                           | .9             |
|       | 🖚 متحده عرب امارات 50,000                  | .10            |
|       | 🖚 برمن 40,000                              | .11            |
|       | 💳 موریشس 37,700                            | .12            |
|       | 🖚 آسریلیا 30,000                           | .13            |
|       | 🗖 پاکستان 21,150                           | .14            |
|       | 🕳 کينيا 20,000                             | .15            |
|       | <b>=</b> کویت 20,000                       | .16            |
|       | エ فلماِئن 20,000                           | .17            |
|       | 🖚 نيوزې ليندُ 17,400                       | .18            |
|       | اندُونيشيا 15,000                          | .19            |
|       |                                            |                |

| مقدمد | - 38 - | عاضر کے نداہب کا تعارف و تقابل جائزہ | اسلام اور عصر |
|-------|--------|--------------------------------------|---------------|
|       |        | 💳 سنگاپور 14,500                     | .20           |
|       |        |                                      | بہائی         |
|       |        | 五 بحارت 1,823,631                    | .1            |
|       | 456,76 | 🖿 ریاستہائے متحدہ امریکا 57          | .2            |
|       |        | ■ کينا 368,095                       | .3            |
|       | 252,1  | 📰 جمہوری جمہور پید کا نگو 59 ا       | .4            |
|       |        | 🕳 فلپائن 247,499                     | .5            |
|       |        | 🖿 زيمبيا 224,763                     | .6            |
|       |        | 📰 جنوبي افريقا 213,651               | .7            |
|       |        | 🕳 ايران 212,272                      | .8            |
|       |        | البرايويا 206,029 💳                  | .9            |
|       |        | 📰 تنزانيه 163,772                    | .10           |
|       |        | 🛥 وينيزويلا 155,907                  | .11           |
|       |        | ■ يادُ 84,276                        | .12           |
|       |        | 🗖 پاکتان 79,461                      | .13           |
|       |        | 🛥 سانار 78,967                       | .14           |
|       |        | 🖼 يوگندا 78,541                      | .15           |
|       |        | <b>س</b> لايشيا 71,203               | .16           |

16. ▮ غيونيوں 981

17. الالجئيم 815

18. 🕳 يىن 229

(مذہبی آبادیوں کی فہرست https://ur.wikipedia.org/wiki)

### مذابب ادران ميس دائج فرقه واريت

فرقہ واریت ہر غرب میں ہے اور یہ معلومات بہت ولچیپ ہے کہ کس فرہب کے کتنے فرقہ واریت ہر غرب کے کتنے فرقے بیں اور ان فرقول کی تعداد کتنی ہے۔ ذیل میں چند فداہب کے بارے میں معلومات پیش خدمت ہے:

#### عيسائيت بلحاظ ممالك

أ. تشكين على 100% (83% رومن كيتفولك)

2. 🗪 رياستهائے وفاتيه مائکرونيشيا ~96%

3. ■ سامودا ~100%

4. 📲 پانا ~ 99%

5. ■ الرومانية 99.5%

6. 🖿 مشرقی تیمور 94.2% (90%رومن کیتھولک)

7. 🖿 آرمينيا 98.7% (آرمينيائى حوارى94.7%, دىگرىيمائى 4%)

8. 💻 بوليويا 98.3% (95%رومن كيتھولك)

9. 💻 دينيزويلا 98.2% (زياده تررومن كيتفولك)

- 10. مالنا 98.1% (زیاده تررومن کیتھولک)
  - .11. 🚾 جزارُ مارشل 97.2%
    - .12 💵 يرد 97.1%
- 13. = پيراگوئے 96.9% (زيادہ تررومن كيتھولك)
  - 14. 🖿 پايوانيوگن 96.4%
    - 15. 🛥 كيريباتى 96%
      - 16. انگولا 95%
  - 17. 🖬 بارباۋوس 95.1%
- 18. قبرص 95.3% (زياده تربي ناني آرتھو وكس)
  - 19. ميكسيكو 94.5% (زياده تررومن كيتفولك)
    - 20. 🕳 كولمبيا 94.% (زياده تررومن كيتفولك)
- 21. • مواتيالا 90.2%(50-60%رومن كيتمولك 30%~ and د نسنن، 0-10% غير عيسائي)

## اسلام بلحاظ كمك

- 1. سعودى عرب 100% (95% سنى، 5% شيعه)
  - 2. 💶 صوماليد 100% (سي)
  - افغانستان 100% (95% سنى، 5% شيعه)
- 4. 💳 ين 999.9% (65-70% كن،30-35% شيعه)
  - موریتانیه 99.9%(زیاده ترسن)

| - 42 -                                | اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| سى)                                   | 6. الديب 100% (زياده تر                             |
| 50% ايانسي،50% سني)                   | 7. 📥 سلطنت عمان 100% (0                             |
|                                       | 8. 🗷 جبوتی 99%(زیاده تر سی)                         |
| يعه،42% سني)                          | 9. ■ بحرين 98% (58% 🕏                               |
| . سی                                  | 10. 🛌 انتحاد القمري 98% (زياده تر                   |
| ستی)                                  | 11. 🗖 مرائش 95.4%(زياده تر                          |
|                                       | 12. 🗖 تونس 98%(زياده ترسني)                         |
|                                       | 13. 🖿 الجزائر 99% (زياده ترسى                       |
| ? سن،15% شيعه)                        | 14. 🗖 تى 95.25% (83%                                |
| (                                     | 15. 🗷 نانج 95% (95% ئ                               |
| (,                                    | 16. 🖚 ايران 98%(زياده تر شيع                        |
| 80% سني،20-25% شيعه)                  | 17. 🗖 پکتان 96.8% (75-(                             |
| % شيعه،33-40% سن)                     | 18. 🖿 ان 97% (60-65                                 |
|                                       | 19. 🖿 ليبيا 100% سي)                                |
|                                       | 20. 🗖 معر 94.7%(سن)                                 |
|                                       | بده مت بلحاظ ملک                                    |
| م 3%، عیسانی اور دیگر 2%)             | 1. عبودیا 96% (تراوادا، مسلم                        |
| دا، مسلم 4%، عيسا ئي 0.7%، ديگر 0.3%) | 2. 🔳 تعانی لیندٔ 94.6% (تراواد                      |

3. منگوليا 90% ( تمين بده ، مسلم 5% ، عيسانی اور ديگر 5%)

4. پانگ کانگ تبراند ب-90% (10% باعمل ) ("تبراند بسب انی اور دیگر 7%)

میانمار 89% (تراواوا، عیمانی 4%، مسلم 4%، روحانی یاد گر2%)

7. مكاؤ 85% ("تتمراند بب"، عيماني 6%، لادين or ويكر 3%)

8. 🖿 🚾 لاؤى 67%-98-%(**67%رادادائ 31%رواتي رومانيت**)

9. عين 50-80% (8% باعمل ) التيرال بين 10.5%، عيما لي 4%، مسلم 1.5%)

10. 🖊 بھوٹان 66-75% (لامالي، ہندو25%)

11. = بزيره كرسمس 75% (تېراندېب، عيماني 12%، مسلم 10%، ديگرد%)

12. سول ك ك 70.19% (تراواوا، بندو 12.61%، مسلم 9.71%، ميرانى 7.45%، ديگر 0.05%)

13. 🖿 تا يُوان 35.1-75% ("د تتم المه بسب"، عيسا كَى 4%، د يگر 2%)

14. 💳 سنگاپور 33-44% ("تېراندېب" 33%بدھ، 11%تاؤ)

15. • جاپان 20-45% (مهايان مع شنق) (20% 45% برهر پنتين)

16. علائيشا 23% (مسلم 60.3%، "تراند بب"، نيساني 9%، بندو6%، دير 1.7%)

17. ن جنوبي كوريا 22.8% (مهايان مع كنفوهيواد، عيسائي 29%، ديكر)

18. بردنانی دارالسلام 15% (مسلم 67%، "تیراغهب"، عیمائی 10%، دیگر8%)

19. عنبيال 11.4% (ہندو80.66%، تنتی بدھ، مسلم 4%، ديگر 4%)

رمنیبی آباریوں کی نیرست https://ur.wikipedia.org/wiki/)

### برملک میں موجود مذاہب کی تعداد

ہر ملک میں کتنے فیصد کو نسے مذہب کے ماننے واسلے رور ہیں اس کی ممل تفصیل یوں ہے:

| الاحقات                              | تبرذبى                                                                                          | £              | 154            | e4             | سلان           | ميسائل     | کک پا<br>ملاقہ     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------------|
| سكه بهائيت ، در محتيت بشمول<br>وغيره | وسنتياب حبيس                                                                                    | 0.3%<br>*      | 0.4%           | 0.2<br>%       | 99%            | 0.1%       | المفالعان          |
|                                      | The majority  of Apples  today do not  practice  religion (42  74%) but  only 8-9% is  atheist. | دستیاب<br>نهیں | وستياب<br>نهير | وستياب<br>تبير | 38.8%<br>- 70% | 35–<br>41% | - I                |
| بشمول مسيحی اور يبود ي               | وستياب نهيس                                                                                     | 1%*            | دستیاب<br>نهیں | وستياب<br>نبيس | 99%            |            | الجوائر<br>الجوائر |
| بدردمت Atheists بشمول<br>اوربهائی    | %                                                                                               | 8%*            | %              | %              | %              | 92%        | امریک<br>سمودا     |
|                                      | 5%                                                                                              | 1%             | 0.7%           | 0.5            | 2.8%           | 90%        | Н                  |

| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اسلام او              | مرحاضر کے مذا | <u>ہب</u> کا تعارف ا | وتقالى جائزه   | - :                   | - 45                      |             | مقدمه                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| indigenous beliefs.  Rastafarians 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | انڈور                 |               |                      | %              |                       | -                         |             |                                               |
| # 0.2% % 0.55% 90.5%  Rastafarians مرابع المرابع المر  | اگرك                  | 95%           | 0.7%                 | دستیاب<br>نبیں | د ستيب<br>دريي<br>مين | 4%*                       | 0.3%        | indigenous                                    |
| Rastafarians عبانی اور کیوری از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ایکل                  | 90.5%         | 0.55%                |                | 0.2%                  |                           | 4.3%        |                                               |
| ا 1 19% المورى ا | رستي<br>رستي<br>الايم |               | 0.3%                 |                |                       | _                         | 5.8%        |                                               |
| チ)、(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>-</u><br>ارجنا     | 79% –<br>94%  | 1.5%                 | 0.1<br>%       | 0.01<br>%             | بيودي)<br>%0.8<br>) ، (عم | 1.19%       |                                               |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | آزمیذ                 | 98.7%         |                      | وستياب<br>نهيس | دستیاب<br>نهیں        |                           | وستياب نبيس | مسلمان، میبودی، ب <u>زی</u> دی بشمول<br>بهائی |
| بره Muslim، مول بهندو، الله Muslim، عمل المعمول بهندو، الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ادو                   | 90%           |                      |                |                       | 10%*                      |             |                                               |
| Unspecified 19% 0.9% 0.7% 0.7% 1.7% 64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | آخريا                 | 64%           | 1.7%                 |                | 0.7%                  | یهوی)                     | 19%         | · -                                           |

| مقدمه                                                                                                                |               | - 46                         | - !                    | وتقابل جائزه   | ہب کا تعارف و                  | رحاضر کے مدا: | اسلام اور ععم               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Unspecified 2% none 12%. Christian self- identification based on voluntary Kirchensteuer (Ecclesiastical Church tax) | 14%*<br>46.4% | 0.22<br>%<br>کیودکی)<br>0.1% | 0.05<br>%              | 0.13           | 4.2%                           | 81.4%         | المرا                       |
| بشمول يبودى 0.2%،<br>Hare بهائي،<br>اور Krishnas<br>Atheists.                                                        |               | 1.8%                         |                        | دستیاب<br>دبیس | 93.4%                          | 4.8%          | <b>ا</b> ؤر با <b>نجا</b> ن |
| بشمول يهودى، بهائى،<br>Rastafarians، Vod<br>مندور بدھ مت                                                             | 2.9%          | 0.8%                         | %                      | %              | <b>%</b>                       | 96.3%         | رسر<br>مسر                  |
| ಲ್ಲ್ census<br>defines Muslim<br>Other only.                                                                         | د ستياب نهيس  | 29.8<br>%                    |                        |                | 70.2%                          |               | <b>■</b>                    |
| Animist tribal<br>faiths مستحداد Jains                                                                               | وستياب شيس    | 0,1%<br>*                    | 9.2%<br>-<br>10.5<br>% | 0.7<br>%       | 88.3%<br>./nbsp;<br>-<br>89.7% | 0.3%          | بظهريش                      |
| بیاتی،Rastafarians<br>وغیره                                                                                          | 17%           | 11.5<br>%*                   | 1%                     | 1%             | 1.5%                           | 67%           | المالة<br>يارية وس          |

| مقدمه                                                                                          |             | - 47        | -              | ونقالى جائزه   | ب كاتعارف  | رحاضر کے مذابہ     | بسلام ادرعع        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|------------|--------------------|--------------------|
| Hare‰یبوری ا<br>سربهائی Krishnas                                                               | وستياب فهيس | 3.9%        |                | %              | 0.1%       | 96%                | <b>ع</b> طاروس     |
| s with Hare بشمول بهنده<br>Krishnas/**مرک<br>مکیوری**<br>%0.53<br>Baha'is، Scientologi<br>sts. | 42% - 43%   | 0.83<br>%** | 0.07<br>%*     | 0.3            | 4%         | 40% –<br>60%       | ا ا<br>بلجتم       |
| Animists، کیاده آ<br>Baha'is 2.73%،<br>نیره                                                    | 10%         | 7.77<br>%*  | 2.3%           | 0.35<br>%      | 0.58%      | 79%                | €<br>≵.            |
| Vodun 17.3%<br>Animists.                                                                       | 6.5%        | 26.3<br>%*  | وستياب<br>نبيس | وستياب<br>نبين | 24.4%      | 42.8%              | بينن               |
| بہائی بیبودی، Animists<br>و قیر ہ                                                              | 21%         | 11.9<br>%*  | 0%             | 0.1<br>%       | 0%         | 67%                | ي مودا<br>پر مودا  |
| It could include<br>some مسيحي،مسلمان.                                                         | %           | 1%*         | 24%            | 75%            | %          | %                  | العد<br>بجويين     |
| the Bahá'í بشول<br>Faith Judaism بشتو                                                          | 2%          | 0.73<br>%*  | دستیاب<br>نبیس | 0.26<br>%      | 0.01%      | 97%                | F44                |
| میبودی، بده مت والے ، بیندو،<br>وغیره                                                          | 9.9%        | 0.1%<br>*   |                |                | 40%        | 50%                | یوسیاد<br>برزیجون  |
| يهال %Badimo 6                                                                                 | 1%          | 7.9%<br>*   | 0.2%           | وستیاب<br>مبیں | 0.3%       | 85%                | بولوانا<br>پولوانا |
| Spiritualist 1.3% Bantu/voodoo                                                                 | 7.6%        | 3.25<br>%*  | 0.001<br>6%    | 0.13<br>%      | 0.016<br>% | 91.9% <sup>[</sup> | אנא                |

| مقدمه                                                                                                            |              | - 48             | <del>-</del> ! | وتقابل جائزه   | ېب كانعارف.  | رحاضر کے ندا: | اسماام اورعص                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| 0.3%، Afro-<br>بازیل ian<br>religious 0.3%<br>(Cساomblé اور Um<br>اور Umblé، اور کاندهاه<br>میمودی 0.063% (هاوره |              |                  |                |                |              |               |                                      |
| Rastafarians،<br>Vodousئيان                                                                                      | 2%           | 1%*              | 0.3%           | 0.3<br>%       | 0.4%         | 96%           | برطائوی<br>برطائوی<br>بیزائز<br>ورجن |
| indigenous زیاده تر<br>میمانی، سکیه،beliefs<br>، میمانی، سکیه Nasrani،<br>، و غیره                               | 2%           | 9%*              | 1%             | 14%            | 64%          | 10%           | برونائی<br>وارالسلام                 |
| Roma animist's<br>زیاده تر ، یهودی ، مندد ، بده مت<br>والے ، د غیره                                              | دستياب تهين  | 4%*              |                |                | 12.2%        | 83.8%         | بندر                                 |
| Indigenous<br>beliefs.                                                                                           | وستياب نبيس  | 20%<br>-<br>40%* | دستباب<br>نهیں | دستباب<br>نبیس | 50% –<br>60% | 10% –<br>20%  | برکیاقامو                            |
| Indigenous<br>beliefs.                                                                                           | د متایب نبیس | 23%*             | دستیاب<br>نبیر | دستیاب<br>نهیں | 10%          | 67%           | برونلائ<br>برونلائ                   |

اسلام اور عصر حاضر کے غدا ہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 49 -

### (C) غراب بلحاظ مك 2007

مقدمه

| الاظام                                                                     | فيردبى           | رنگر                   | بشرو           | **                    | ملعن                | بيسائل              | کک یا<br>ماناقد        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Tribal animism<br>mostly Cao Đài<br>the Bahá'í Faith.                      | 0.4%             | 0.5%*                  | 0.3%           | 95%                   | 3.5%                | 0.5%                | کبوڈیا                 |
| Indigenous<br>beliefs.                                                     | دستياب شيس       | 25% –<br>40%*          | وستياب<br>نبيل | وستياب<br>نهير        | 20% –<br>22%        | 40% –<br>53%        | <b>■</b><br>کیمرون     |
| 1.1% % Sikhs<br>1% Scientologists<br>Baha'is aboriginal<br>spiritualities. | 19% – 30%        | 3.7% <b>–</b><br>9.5%* | 1%             | 1.1<br>%-<br>3.6<br>% | 2%                  | 70.3%<br>-<br>77.1% | 10E                    |
| Indigenous<br>beliefs.                                                     | 1%               | 1%*                    | وستياب<br>سيس  | وستياب<br>دسيس        | 3%                  | 95%                 | کیپ<br>مدئی            |
| کیدئ&Spiritists 14<br>1.71% Baha'is<br>0.88%.                              | 4.7%             | 16.59%<br>*            | 0.26<br>%      | 0.31<br>%             | 0.19%               | 77.95<br>%          | الار<br>محیمین         |
| Indigenous<br>beliefs.                                                     | وستنياب مبيس     | 10% <b>-</b><br>35%*   | دستیاب<br>نبیس | وستياب<br>مبيل        | 10% <b>–</b><br>15% | 50% -<br>80%        | رسلی<br>ارمی<br>جمہورے |
| Animist 7.3% other 0.5%.                                                   | 4.8%<br>(atheist | 7.8%*                  | وستباب<br>نهیں | وستیاب<br>نهیں        | 53.1%               | 34.3%               | ■■埃                    |

| مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                | - 50 ·                                        | - b.           | و نقالی جائز   | -<br>ہب کا تعارف | ۔<br>رحاضر کے مُدا | <br>اسلام اور عص |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.1%)                                                                          |                                               |                |                |                  |                    |                  |
| کیدری<br>0.1%، Baha'is 0.0<br>4% etcc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.3%                                                                           | 4.4%*                                         | 0.01<br>%      | 0.04<br>%      | 0.02%            | 87.2%              | بل 🖴             |
| Read "religion in of the of th | 40- 60% (non- religious, a gnostics, or new religionists; atheists are 14-15%) | 20<br>30%<br>(Folk<br>religion<br>and #-<br>) | وستپاپ<br>نبیر | 18–<br>20%     | 1–2%             | 4–5%               | مختن             |
| Bahai's بشول<br>and Atheists.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وستياب نبيس                                                                    | 10%*                                          | _              | 55%            | 10%              | 25%                | الايره<br>الايره |
| Baha'is بشمول<br>Baha'is مصرو mostly and sand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وستياب طبيس                                                                    | 5%*                                           |                |                | 80%              | 15%                | 1172<br>USS      |
| %بشمول يبودى0.05%<br>animists:etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2%                                                                             | 4.44%                                         | 0.02<br>%      | 0.01<br>5%     | 0.025<br>%       | 93.5%              | <b>ک</b> لیپا    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دستياب نبيس                                                                    | وستياب نبيس                                   | 0.1%           | وستیاب<br>نهیں | 98% –<br>99%     | 1% –<br>2%         | اتخاد<br>الخرى   |
| That includes Kimbang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | د ستياب نبيس                                                                   | 5% –<br>10%**                                 | وستپاپ<br>نهیں | دستیاب<br>نبیں | 5% –<br>10%      | 80% –<br>90%*      | چهوري<br>چهوري   |

| مقدمه                                                             |                | - 51 -                                         | - p.      | وتقابل جائز | ہب کا تعارف    | ر حاضر کے غدا  | اسلام اور عص                    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| uists/**: includes syncretic sects and Animists.                  |                |                                                |           |             |                |                | جمهور بے<br>کا تحو              |
| Mostly Animists.                                                  |                | 48%*                                           | %         | %           | 2%             | 50%            | ميردي<br>جهودي<br>ميرو          |
| Unspecified 2.6%<br>none 3%.                                      | 5.6%*          | 2.2%<br>(mostly<br>Baha'is)                    | i%        | 1%          | دستياب<br>نبيں | 90.2%          | راک<br>چارگا                    |
| اشمول Judaism<br>Scientology<br>Tenrikyo and the<br>Bahá'í Faith. | 3.2% –<br>9.2% | 0.8% –<br>2.3%*                                | 0.06<br>% | 2.34        | 0.1%           | 87.3%<br>- 92% | <b>≡</b><br>اومثاریکا           |
| Mostly<br>indigenous<br>beliefs/Baha'is.                          | وستياب شيس     | 25% –<br>30%*                                  | 0.1%      | 0.1<br>%    | 35% –<br>40%   | 35% –<br>40%   | آنچوری<br>کوست<br>کوست<br>کوست) |
|                                                                   | 2%-5.2%        | ±يدى<br>0.85%                                  | 0.01<br>% | 0.03<br>%   | 1.3%           | 87.8%          | <b>∓</b><br>کردینظ              |
| Over 70% of i∠ns<br>could be nominal<br>Catholic-Santería.        | 9%             | 0.5%<br>(Arará:<br>Regla<br>de Palo:<br>Judais | 0.21<br>% | 0.25<br>%   | 0.0026<br>%    | 45% –<br>90%*  | <u> </u>                        |

| مقدمد                                       |                                 | - 52                                               | - ,        | و نقالی جائز | ہب کا تعارف         | رحاضر کے ندا   | اسلام اور عص        |
|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                                             |                                 | m),                                                |            |              |                     |                |                     |
| many بشمول<br>Christian sects.              | 1.3%                            | 0.3%<br>(mostly)<br>(عبردی                         | 0.1%       | 1%           | 18%                 | 79.3%<br>+     | -<br>قرص            |
| Unspecified 8.8% unaffiliated 59%.          | 67.8%*                          | 2.6%<br>(includi<br>ng کیدی<br>Sciento<br>logists) | 0.003<br>% | 0.5          | 0.1%                | 14% –<br>28.9% | چيک چيک             |
| •                                           | 200                             | بلحاظ کمک 17                                       | 0 ندابب    | D-F)         |                     | "              | ,                   |
| الاطات                                      | فيرذبى                          | £,                                                 | انثرو      | e.k          | مسلمان              | ميرائي         | کمک یا<br>ماؤند     |
| 0.1% جمول يبودي<br>Baha'is،<br>Sikhs، Norse | 6.9% (non-<br>religious<br>5.4% | 0.2%*                                              | 0.1%       | 0.1%         | 2% <b>~</b><br>3.7% | 31% ~<br>89%   | <b>==</b><br>ژنمارک |

0.02

%

0.2%

0.04

%

تہیں

0.25

%

0.1%

0.1%\*

2.35%

2.26%

0.8%

5.8%

90.9%

87.1%

- 95%

بيوتي

جمهوريه

94% -

99%

0.2%

0.05%

-0.1%

atheists

1.5%)

وستياب شبين

6.1%

2.5%-

10.6%

mythology.

Mostly Baha'is.

Rastafarian 1.3%

Baha'is 1%.

Spiritist 2.18% B

ahá'í 0.07%

#### (D-F) مذابب لمحاط مك 2007

| الاظام                                                                    | فيرزاي      | ريگر                    | يشرو              | **             | مغان         | ميمائي         | لک یا<br>ملاقہ   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| Jewish 0.01%.                                                             |             |                         |                   |                |              |                | ومينتين          |
| سلطنت ممالن R<br>Catholicism &<br>Animism 97%.                            | وستياب نهيس | 0.7%                    | 0.3%              | 0.1%           | 0.9%         | 98%*           | مشرق<br>تبور     |
| Animists ،Baha'is<br>،ن≿etc                                               | 1.5%        | 0.7%*                   | دستیاب<br>نبیں    | 0.2%           | 0.002<br>%   | 85% –<br>97.5% | ا <u>کوا</u> ڈور |
| Read sources for more details                                             | وستياب نهيس | Baha'i<br>دیبردیs       | د ستياب<br>خبين   | وستياب<br>نهيس | 83%          | 16%-<br>18%    | <b>=</b>         |
| Baha'isعردی،Animists،etc                                                  | 1%          | 1.3%*                   | 0.03<br>%         | 0.03<br>%      | 0.03%        | 96%            | ايل<br>ميلواذور  |
| Mostly animists and Baha'is 1%.                                           | 1%          | 5%*                     | دستیاب<br>نهیں    | دستیاب<br>نہیں | 1%           | 93%            | ت<br>متوائی گنی  |
| Indigenous<br>beliefs 2%<br>Baha'is.                                      | 0.1%        | over<br>2%*             | 0.1%              | 0.1%           | 48% –<br>50% | 49% –<br>50%   | اديتريا          |
| In a 2000 census,  34% were  unaffiliated,32%  other and  unspecified,and | 50–70%      | 0.3%<br>ييوري)<br>0.2%) | <b>0</b> .01<br>% | 0.4%           | 0.4%         | 10% –<br>27.8% | استونیا          |

اسلام اور عصر حاضر کے فداہب کا تعادف و تقالی جائزہ - 54 -

#### (D-F) ندابب بلحاظ مک 2007

| الاحقات                                                                           | فيرذ بمي                     | ,ک                                    | انترو                  | 24                      | سلمان          | بيمائل       | کک یا<br>ماوائہ  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------------|
| 6% had no<br>religion.                                                            |                              |                                       |                        |                         |                |              |                  |
| Some sources show equal figures for Christian and Muslim from 45% - 50% per each. | وستنياب فهيس                 | 6.3% (indig enous beliefs ), Judais m | 0.005<br>%             | وسنت <u>ا</u> ب<br>نهیں | 32.8%          | 60.8%        | ايتوييا          |
| Including Baha'is 0.3%.                                                           | 2%                           | 3.7%*                                 | وستیاب<br>مشیس<br>شنیس | وستیاب<br>نبین          | دستیاب<br>نهیں | 94.3%        | برائر<br>فاکلینڈ |
|                                                                                   | 5.84%                        | Baha'i<br>s 0.2%                      | 0%                     | 0%                      | 0%             | 93.96<br>%   | +<br>1./12.      |
| Sikhs (0.5%) and<br>Bahai's                                                       | 3% - 5%<br>(Atheist<br>0.3%) | 0.9%*                                 | 33%<br>-<br>34%        | 1%                      | 7%             | 52% –<br>54% | نی هند           |
| :Baha'is<br>others.                                                               | 16%                          | 0.19%<br>*                            | 0.01<br>%              | 0.1%                    | 0.2%           | 40% –<br>80% | فن <del>+</del>  |
| *: محدى over 1%.<br>Sikhs less than                                               | 31–<br>64% Some              | 4%*                                   | 0.1%                   | 0.7%<br>-               | 4%             | 54%          | ■ ■<br>فرانس     |

#### (D-F) غراب لمحاط مک (D-F)

| # <b>4</b>      | فيرذبى                     | £, | انتدو | 24   | ملكن | ميمالک | کمک یا<br>مائاتہ |
|-----------------|----------------------------|----|-------|------|------|--------|------------------|
| 1%              | people may                 |    |       | 1.2% |      |        | (Metr            |
| Scientologists. | identify as                |    |       |      |      |        | opolit           |
|                 | both                       |    |       |      |      |        | an               |
|                 | agnostic and               |    |       |      |      |        | o فرانس          |
|                 | members of                 |    |       |      |      |        | nlyy)            |
|                 | a religious                |    |       |      |      |        | ·                |
|                 | community.                 |    |       |      |      |        |                  |
|                 | A 2006                     |    |       |      |      |        |                  |
|                 | poll by                    |    |       |      |      |        |                  |
|                 | Наттіѕ                     |    |       |      |      |        |                  |
|                 | Interactive.               |    |       |      |      |        |                  |
|                 | published                  |    |       |      |      |        |                  |
|                 | in The                     |    |       |      |      |        |                  |
|                 | ای آئی ہے Finan            |    |       |      |      |        |                  |
|                 | Times found                |    |       |      |      |        |                  |
|                 | that 32% of                |    |       |      |      |        |                  |
|                 | the French                 |    |       |      |      |        |                  |
|                 | population                 |    |       |      |      |        |                  |
|                 | described                  |    |       |      |      |        |                  |
|                 | themselves                 |    |       |      |      |        |                  |
|                 | as agnostic <sub>4</sub> a |    |       |      |      |        |                  |
|                 | further 32%                |    |       |      |      |        |                  |
|                 | as داريت and               |    |       |      |      |        |                  |

#### (D-F) ذابب بلحاظ مک 2007

| <b>180</b>                  | فيرذبى      | . کم   | 3,64 | <b>24</b> | مؤان           | ميسائى | کمک <u>نا</u><br>طلاقہ |
|-----------------------------|-------------|--------|------|-----------|----------------|--------|------------------------|
|                             | only 27%    |        |      |           |                |        |                        |
|                             | believed in |        |      |           |                |        |                        |
|                             | any type of |        |      |           |                |        |                        |
|                             | God or      |        |      |           |                |        |                        |
|                             | supreme     |        |      |           |                |        |                        |
|                             | being.)     |        |      |           |                |        |                        |
| Animists 2%                 |             |        |      |           |                |        | •                      |
| Baha'is 0.9%                | 8%          | 3%*    | 1%   | 1%        | 2%             | 85%    | فرالسيى                |
| Sikhs.                      |             |        |      |           |                |        | tl.                    |
|                             |             | 2%     |      |           |                |        |                        |
| Martha Chinana              |             | (mostl |      | 7.5%      |                |        | I                      |
| Mostly Chinese<br>Buddhism. | 6%          | у      | 0.5% | 1.5%      | دستیاب<br>نبیں | 84%    | فرانسیی<br>دانسشا      |
| Buddhisiii.                 |             | Baha'i |      | •         | بيل            |        | بومينيشيا              |
|                             |             | s)     |      |           |                |        |                        |

#### (G-K)غرابب لمحاظ مک 2007

| الاختات                        | فيرذبى      | رکہ   | يشرو           | **                     | ملكن                | ميىائل            | i.—K<br>Je |
|--------------------------------|-------------|-------|----------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| Indigenous<br>beliefs.         | 5%          | 10%*  | وستياب<br>نبيس | دستياب<br>نبيں         | 1%-<br>12%          | 55 –<br>73%       | ميرون      |
| Indigenous<br>beliefs Baha'is. | وستياب نهيس | 0.9%* | 0.1%           | دستیاب<br>نبی <i>ی</i> | 90% <b>–</b><br>95% | 4% <b>-</b><br>9% | <u>مي</u>  |

| مقدمه                                                                                                     |              | - 57                                 | _               | وتقالى حائزه   | ہب کا تعارف    | <sub>ر</sub> حاضر کے ندا | اسملام اور عصر           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| المنظلت                                                                                                   | فيرذبي       | £,                                   | 3,04            | 24             | مسلمان         | ميسائل                   | ملك. <u>ا</u><br>ملائد   |
| بشمول يبودي 0.22                                                                                          | 0.7%         | 0.69%                                | 0.01<br>%       | 0.1%           | 9.9%           | 88.6<br>%                | <del>:1:</del><br>جارجيا |
|                                                                                                           | 25%-55%      | 1.4%<br>(کیمری)<br>(Sikhs<br>(0.03%) | 0.12<br>%       | 0.3%<br>1%     | 3.9%           | 67%                      | برمق                     |
| Animist 8.5%                                                                                              | 6.1%         | 9.1%*                                | 0.05<br>%       | 0.05<br>%      | 15.9%          | 68.8<br>%                | <b>ک</b> مانا            |
| % يېودى 2.1                                                                                               | 3.6%         | 2.2%*                                | 1.8%            | 0.1%           | 4%             | 88.3<br>%                | جي<br>جي<br>الطارق       |
| Others include<br>مران<br>Scientologists<br>Baha'is،Sikhs<br>Hare Krishnas<br>& Hellenic<br>neopaganists. | دستتپاب مبيس | 0.6%                                 | Unk<br>now<br>n | 0.1%           | 1.3%           | 98%                      | <b>الله</b>              |
| Traditional ethnic 0.74%Baha'i 0.5%.                                                                      | 2.2%         | 1,24%                                | دستیاب<br>مبیں  | وستياب<br>مبين | دستیاب<br>مهیں | 96,56<br>%               | مرین لینڈ<br>مرین لینڈ   |
| Rastafarian/Spirit                                                                                        | 4%           | 1.5%*                                | 0.7%            | 0.5%           | 0.3%           | 93%                      |                          |

| مقدمه                                          |             | - 58           | i -                     | وتقايل جائزه   | بب كاتعارف    | حاضر کے مذا      | اسلام اور عصر            |
|------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------------|
| الافقات                                        | فيردين      | £,             | بتفرو                   | 24             | ملین          | ميراتي           | کک یا<br>ملاقد           |
| ist 1.3% Baha'is 0.2%.                         |             |                |                         |                |               |                  | سريناؤا                  |
| المحول Baha'is 0.4%<br>Rastafarians<br>Vodous. | 2%          | 2.3%*          | 0.5%                    | 0.2%           | 0.4%          | 94.6<br>%        | مواژيلوپ<br>مواژيلوپ     |
| ss،Buddhists<br>Muslims،Baha'is<br>etc         | Unknown     | 10.4%<br>*     | %                       | %              | %             | 89.6<br>%        | سگوام                    |
| indigenous بشول<br>Mayan beliefs<br>Baha'is.   | 1.9%        | 4.9%*          | وستپ <u>ا</u> ب<br>نبیس | 0.1%           | 0.01%         | 95%              | ا<br>گواچالا             |
| Anglican 65.2%.                                | وستياب حبيس | وستياب<br>نهيں | 0%                      | 0%             | 0%            | 100%             | <del>+</del><br>گروی     |
| Mostly<br>indigenous<br>beliefs،Baha'is &      | وستياب خبيس | 5% –<br>8%*    |                         | 0.1%           | 85%           | 7%-<br>10%       | ■ ■<br>جمبوریه<br>مخن    |
| Indigenous<br>beliefs.                         | وستياب قهيس | 40% –<br>50%*  | وستیاب<br>نبیں          | وستیاب<br>مبین | 38% –<br>45%  | 5%-<br>13%       | منی <b>ــــ</b><br>بسادَ |
| Rastafarians, Baha'is,                         | 4%          | 2.4%*          | 28.3<br>%-<br>35%       | 0.7%           | 7.2% –<br>10% | 50%<br>-<br>57.4 | کے<br>این                |

| مقدمه                                           |        | - 59                                                                | · _            | ونقابل جائزه                   | ہب كانعارف | رحاضر کے غدا | اسلام اور عصر                |
|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|--------------|------------------------------|
| الاظات                                          | فيرذبى | £,                                                                  | بترو           | بده                            | ملمان      | ميسائل       | کمک یا<br>مائاتہ             |
|                                                 |        |                                                                     |                |                                |            | %            |                              |
| Vodous 50%<br>Baha'is.                          | 1%     | 2.18%                                                               | وستياب<br>دسيس | دستیاب<br>نہیں                 | 0.02%      | 83.7<br>%    | ٠ <del>٠</del><br><u>ځ</u> ې |
| Mostly<br>indigenous<br>beliefs،<br>Baha'isکورک | 1.1%   | 12.7%<br>*                                                          | وستياب<br>نهيس | 0.1%                           | 0.1%       | 86%          |                              |
| یبودی،Sikhs بشمول<br>Baha'is، Falun<br>Gong etc | 58%    | 0.2%*                                                               | 0.1%           | 90%<br>(10%<br>regist<br>ered) | 1.3%       | 8.1%         | انگ<br>کانگ                  |
| 0.12ರ೫೭‰etc                                     | 24.7%  | 0.8%*                                                               | 0.02<br>%      | 0.05<br>%                      | 0.03%      | 74.4<br>%    | مجارستان                     |
| Ásatrúarfélagið<br>Baha'is Sikhs                | 10.04% | 0.60%                                                               | وستیاب<br>نبیں | 0.26<br>%                      | 0.13%      | 88.97<br>%   | آکس لینڈ<br>آکس لینڈ         |
|                                                 | 0.1%   | 2.9%<br>(Sikh<br>1.9%<br>Jains<br>0.4%<br>Baha'is<br>0.2%<br>Tribal | 80.5<br>%      | 0.8%                           | 13.4%      | 2.3%         | <b>باد</b> ت                 |

| مقدمه                                                                                                      |             | - 60         | ) <u> </u> | وتقابلي جائزه | <b>ہب کا تعادف</b> | رحاضر کے نمہ ا          | اسلام اور عصم      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|---------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| لمادهات                                                                                                    | خيرذاي      | £,           | بتدو       | 24            | مسلمان             | ميساتئ                  | مکک یا<br>طلاقہ    |
|                                                                                                            |             | animist      |            |               |                    |                         |                    |
|                                                                                                            |             | s            |            |               |                    |                         |                    |
|                                                                                                            |             | 0.3%         |            |               |                    |                         |                    |
|                                                                                                            |             | Zoroas       |            |               |                    |                         |                    |
|                                                                                                            |             | trians.      |            |               |                    |                         |                    |
|                                                                                                            |             | (يبودي       |            |               |                    |                         |                    |
| Mostly Tribal animism.                                                                                     | وستياب نبيس | 0.1%*        | 2.2%       | 1%            | 87.2%              | 9.5%                    | الذونيشيا          |
| Bahá'ís 300،000 –<br>350،000; کیدنی<br>30،000 – 25،000;<br>Zoroastrians<br>30،000 – 60،000;<br>Sikhs 6،000 | وسقياب نهيس | 4.05%<br>5%* | 0.02<br>%  | 0.01<br>%     | 98%                | 1.25<br>%-<br>2.00<br>% | ايران              |
| the local بخمول<br>religions<br>of بنیدی Shabaks<br>Sabean-<br>Mandaean.                                   | وستياب عبيس | 0.7%*        | 0%         | 0%            | 97%                | 2.3%                    | عراق               |
| بشمول پیودی،<br>Baha'is بشمول پیودی،<br>Sikhs etc                                                          | 6.3%        | 0.9%*        | 0.15<br>%  | 0.19<br>%     | 0.76%              | 91.7<br>%               | جمبوربي<br>آثرستان |
|                                                                                                            | 36.3%       | رستياب ا     | وستياب     | د ستياب       | وستياب             | 63.7                    |                    |
|                                                                                                            |             | ·            | -          |               |                    | <u>.</u>                |                    |

| مقدمه                                                                                                                              |                                                                                        | <b>- 6</b> 1                                                | -          | وتقالى جائزو                           | ہب کا تعارف | رحاضر کے مذا <sup>و</sup> | اسلام اور عصر        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|
| संख्या                                                                                                                             | خيرداي                                                                                 | ریگر                                                        | انكرو      | يده                                    | ملعن        | حيمائى                    | مکاب یا<br>ملاقد     |
|                                                                                                                                    |                                                                                        | نہیں                                                        | نیں        | نبیں                                   | نیس         | %                         | آئلآ <i>ق</i><br>مين |
| Jewish<br>76.5% دروز ،1.6%.                                                                                                        | 3.4%                                                                                   | 78.1%<br>*                                                  | 0.1%       | 0.1%                                   | 16%         | 2.3%                      | <u>ه</u><br>امرائکل  |
| 87% nominally Catholics and 3% Protestants.                                                                                        | 14–27%                                                                                 | 0.1%<br>پیوبری<br>0.1%<br>Sikhs<br>over<br>0.06%<br>Baha'is | 0.1%       | 0.2%                                   | 1.4%        | 70%<br>-<br>90%*          | ا الحاليد            |
| Rastafarians<br>0.9%; کیردی &<br>Baha'is.                                                                                          | 3%                                                                                     | 1%*                                                         | 0.1%       | 0.3%                                   | 0.2%        | 65.1<br>%                 | <b>⊠</b><br>€£       |
| Frequently seen high figures of Buddhism such as 90% come primarily from birth records following a longstanding practice of family | 70-84% Professor Robert Kisala estimates that only 30% of Signature 40 ese adhere to a | 3%<br>،شنومت<br>Tenrik<br>yo)                               | 0.00<br>4% | 70% (<br>20—<br>45%<br>practi<br>cing) | 0.1%        | 0.8%                      | حاليات               |

| مقدمه                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                       | - 62  | ; <b>-</b>     | وتقابل جائزه   | ہب کا تعارف    | جاضر کے <b>ند</b> و | اسلام ورعصر            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------|
| اخفات                                                                                                                                                                                 | r                                                                        | فير1اي                                                                                                | £,    | 9,574          | 24             | مسلمان         | ميراتي              | مکک یا<br>ملاقد        |
| lines being  local Buck  temple"  indicate  fewer than  of the of the of the of the claim no pereligion | ith a ldhist polls that a 30% people real cordinatone 9.84% pese ersonal | religion. A research done by Phil Zuckerman concluded that 64-65% of persec are non- believers in God |       |                |                |                |                     |                        |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                          | 13.4%                                                                                                 | 0.6%  | دستیاب<br>نبیں | دستیاب<br>نبیں | دستیاب<br>نسیں | 86%                 | <b>بر</b> زي           |
| Druzes<br>Baha'                                                                                                                                                                       |                                                                          | د ستياب نهيس                                                                                          | 1%*   | 0%             | 0%             | 93% –<br>95%   | 3%-<br>6%           | ارول                   |
| Most<br>Shamanis<br>Baha'                                                                                                                                                             | یبود کی،ts                                                               | 5%                                                                                                    | 1.4%* | 0.02<br>%      | 0.58<br>%      | 47%            | 46%                 | قاز تستان<br>کاز تستان |

| مقدمه                                                       |                                                                                                                                                         | - 63                                                                     | -              | وتقالي جائزه                        | ہب کا تعارف | <sub>ر</sub> حاضر کے مُدا | اسلام اور عصر    |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| المظات                                                      | فيرذيى                                                                                                                                                  | 32                                                                       | ويمتو          | 24                                  | مسلمان      | ميراتى                    | مکاب یا<br>ملاقد |
| Indigenous<br>beliefs 10%<br>Baha'is 0.9%;<br>Sikhs،Jains & | Unknown                                                                                                                                                 | 11%*                                                                     | 1%             | دستیاب<br>نهیں                      | 10%         | 78%                       | کین              |
|                                                             | 0.9%                                                                                                                                                    | Baha'is                                                                  | وستیاب<br>نبیں | دستیاب<br>نبیں                      | 0.1%        | 97%                       | کیریباتی         |
| Over 90% total populations believe in Juche.                | 10-15% (A research in the year 2005 by Phil Zuckerman revealed that only about 15% of Libras are non-believers in God but warms about its unreliability | 30%<br>(Confu<br>اکآن<br>اnis<br>m،<br>Shama<br>nism،<br>Chong<br>dogyo) | 0%             | 64.5<br>%<br>(2%<br>regist<br>ered) | 0%          | 0.1%                      | شالی کور پا      |
| According to                                                | 52% (Not                                                                                                                                                | 0.7%                                                                     | 0.00           | 22.8                                | 0.07%       | 26.3                      | <b>:e:</b>       |

| مقدمه               |                            | - 64    | -    | .و نقالی جائز و | ابب كاتعارف | حاضر کے <b>نہ</b> | اسملام اور عصر  |
|---------------------|----------------------------|---------|------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|
| المطاعة             | فيرذبى                     | ريّد    | 1,54 | **              | ملمان       | ميسائي            | ککب یا<br>ملاقہ |
| Eungi (2003).       | necessarily                | (Korea  | 5%   | % <u>-</u>      | ĺ           | %                 | جنوني كوريا     |
| ns جوني كريا 52% of | true atheists.             | n       |      | 40%             |             |                   |                 |
| do not believe in   | يزل Most                   | Shama   |      |                 |             |                   |                 |
| God.                | nکوریا                     | nism    |      |                 |             |                   |                 |
|                     | households                 | Chond   |      |                 |             |                   |                 |
|                     | still observe              | ogyo,   |      |                 |             |                   |                 |
|                     | many                       | Confu   |      |                 |             |                   |                 |
|                     | traditional                | ي آ لَي |      |                 |             |                   |                 |
|                     | Buddhist                   | nisسے   |      |                 |             |                   |                 |
|                     | and Confuç                 | m,      |      |                 |             |                   |                 |
|                     | īnئلے                      | Judais  |      |                 |             |                   |                 |
|                     | customs and                | m,      |      |                 |             |                   |                 |
|                     | philosophies               | etc)    |      |                 |             |                   |                 |
|                     | such                       |         |      |                 |             |                   |                 |
|                     | as jesa or                 |         |      |                 |             |                   |                 |
|                     | visit temples              |         |      |                 |             |                   |                 |
|                     | on                         |         |      |                 |             |                   |                 |
|                     | important                  |         |      |                 |             |                   |                 |
|                     | holidays                   |         |      |                 |             |                   |                 |
|                     | such                       |         |      |                 |             |                   |                 |
|                     | as Korean                  |         |      |                 |             |                   |                 |
|                     | New Year.                  |         |      |                 |             |                   |                 |
|                     | n جولي كوريا<br>Catholics، |         |      |                 |             |                   |                 |
|                     | Catholics,                 |         |      |                 |             |                   |                 |
|                     |                            |         |      |                 |             |                   |                 |

| مقدمه                                 |                                                                                          | - 65          | -               | ونقابلي جائزه | ہب کا تعارف  | رحا طریجے بذا   | اسلام اور عص     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|
| لماظات                                | فيرذبى                                                                                   | دنگر          | بندو            | **            | مسلمان       | ميسائل          | مکات یا<br>ملاقہ |
|                                       | but not  Protestants  also  continue to  observe  some  traditional  Buddhist  and Confu |               |                 |               |              |                 |                  |
|                                       | practices.)                                                                              |               |                 |               |              |                 |                  |
| Sikhs 0.4%<br>Baha'is.                | 0.07%                                                                                    | 0.43%         | 12%             | 4%            | 67.5%        | 16%             | کوت کوت          |
| Mostly<br>Shamanists<br>Baha'is 0.1%. | وستياب نهيس                                                                              | 4.5% –<br>8%* | دستیاب<br>نهبیں | 0.35<br>%     | 75% –<br>80% | 11%<br>-<br>20% | کر غیرز<br>شان   |
|                                       | 200                                                                                      | . بلماظ لمك 7 | I)ذابر          | -М)           |              |                 |                  |

# (L-M)غداہب ہلحاظ مکک 2007

| الزخلات                                                               | فيرذى | ريگر                     | بعرو | æ.ķ                          | مسلئان | حيسائى | کمک یا<br>ملاقہ  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|------|------------------------------|--------|--------|------------------|
| the mixture بخمول<br>of Theravada<br>Buddhism with<br>animist and the | 0.25% | 31.5<br>%<br>(mos<br>tly | ?    | 65%<br>(65%<br>have<br>taken | ?      | 1.5%   | <b>٠</b><br>لاؤس |

| مقدمه                                                                                   |             | - 66                                  | -          | تقابی جائزه         | ب کا تعارف و<br>م | عاضر کے غدام    | اسملام اور عصر         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| المطاعة                                                                                 | فيرزاي      | £,                                    | 9,54       | · **                | مسلمان            | ميسائل          | کک یا<br>طائ           |
| numbers of East Asian Buddhism.                                                         |             | anim ists also Baha 'is and Musl ims) |            | the<br>Refu<br>gee) |                   |                 |                        |
|                                                                                         | 20–29%      | يبودي<br>0.01<br>4%                   | 0.00<br>6% | 0.00<br>4%          | 0.017<br>%        | 70%             | الويا 💳                |
| بشمول يميودي، Baha'is،<br>etc (As of 1932<br>was an 82%<br>لبتان Christian<br>majority) | دستياب تهيش | 1.1%                                  | 0.1%       | 0.1%                | 59.7%             | 39%             | لبتان                  |
| Mostly indigenous Baha'is, beliefs                                                      | دستياب نهيس | 9% <b>-</b><br>19%                    | 0.1%       | 0.1%                | 1%                | 80%<br>-<br>90% | <b>∓</b><br>ليمو تمو   |
| Mostly indigenous beliefs small (over 39%) numbers of                                   | 0.1%        | 39.7<br>%                             | 0.1%       | 0.1%                | 20%               | 40%             | الانجيرية<br>الانجيرية |

| مقدمه                                         |             | - 67                                | -              | تقالی جائزہ               | ب کا تعارف و   | عاضر کے مذاج       | اسلام اور عصر          |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|--------------------|------------------------|
| لملاطات                                       | فيرذاي      | £,                                  | اشرو           | -4                        | سلمان          | ميسائي             | ملک ا                  |
| Baha'is and Sikhs.                            | _           | <u> </u>                            |                |                           |                |                    | <u>.</u>               |
|                                               | 0.2%        | وستیاب<br>نبیں                      | 0.1%           | 0.3%                      | 97%            | 2.4%               | ليبيا 💳                |
| %; 0.1 کیمنی<br>Baha'is; no<br>formal creed.  | 10.75%      | 1%*                                 | دستیاب<br>نهیں | 0.25<br>%                 | 4.8%           | 83.2<br>%          | ليختينستا<br>ئن        |
| "Nontraditional"<br>religions; <0.1%<br>يهري. | 9.5%        | 5.4%                                | 0.01<br>%      | 0.01<br>%                 | 0.08%          | 44%<br>-<br>85%    | لتمودينها<br>لتمودينها |
| کیودکیBaha'is.،%0.2                           | 22–28%      | 0.4%                                | 0.1%           | 0.5%                      | 2%             | 39%<br>-<br>92%    | <b>ا</b><br>تعمیرگ     |
|                                               | 45%         | 0.6% (0.5 % Baha 'is- F alun Gon g) | وستیاب<br>نهیں | 80%  * (17% regis tered ) | 0.1%           | 7%                 | <b>I</b> €             |
|                                               | وستياب نبيس | 1% –<br>1.5%                        | دستیاب<br>نبیں | وستياب<br>نهيس            | 29% –<br>33.3% | 65.1<br>% –<br>69% | مقدوني                 |

| مقدمه                                                 |             | - 68                   | •             | تقالى جائزه       | ب كاتعارف و                                            | عامنر کے مٰدام   | اسلام اور عصر  |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| خلاطات                                                | تمرذای      | £,                     | اعرو          | **                | ملك                                                    | ميسائى           | کک یا<br>ملاقد |
| Over 45% – 50% is indigenous beliefs; Baha'is 0.1%    | 0.4%        | 47%<br>-<br>51.4<br>%* | 0.1%          | 0.1%              | <b>7%</b>                                              | 41%<br>-<br>45%  | ■<br>٤ فاستر   |
| Mostly animists<br>Baha'is ،2.5%<br>Rastafarians،0.2% | 4.3%        | 2.8%                   | 0.2%          | وستياب<br>نهين    | 12.8%                                                  | 79.9<br>%        | للوي           |
| مشول animists<br>Sikhs & Baha'is.                     | 0.8%        | 1.3%                   | 6.3%          | 19.2<br>%-<br>22% | 55% –<br>60.4%                                         | 9.1%             | ملائضيا        |
|                                                       | 0.02%       | 0.01<br>%              | 0.01<br>%     | 0.45<br>%         | 99.41<br>%<br>(overal<br>1) –<br>100%<br>(citize<br>n) | 0.1%             | الدرب          |
|                                                       | وستياب نبيس | 5%-<br>9%              | 0%            | 0%                | 90%                                                    | 1%<br>5%         | ىلى ■ ■        |
| R سلطنت عمان<br>Catholics<br>:**/%95%غول میودی،       | 2%          | 0.1%<br>**             | دستیب<br>نبیں | 0.1%              | 0.8%                                                   | 55%<br>-<br>97%* | + <b>■</b>     |

| مقدمه                                   |                  | - 69           | -               | تقالى جائزه | ب كانعارف      | عاضر کے ندام             | م اور عصر               |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|--------------------------|-------------------------|
| المطاع                                  | تيردبى           | ريم            | يشرو            | -4          | مسئمان         | ميرائي                   | لک یا<br>مادته          |
| etcBaha'is                              |                  |                |                 |             |                |                          |                         |
| Mostly Baha'is<br>and few<br>Buddhists. | 1.5%             | 1%*            | 0%              | •           | 0%             | 97.5<br>%                | جزائر<br>مارشل<br>مارشل |
| Baha'is 0.5% Rastafarians Vodous.       | 3%               | 4.4%           | 0.3%            | 0.2%        | 0.5%           | 91.6<br>%                | دينيد<br>دينيد          |
| Mostly سیخی، شیودی.                     | 0%               | 0.1%           | 0%              | 0%          | 99.9%          |                          | ن<br>مورجانیه           |
|                                         | 0.7%             | وستیاب<br>نبیں | 50%             | 2.5%        | 16.6%          | 32.2<br>%                | <u>۔</u><br>موریض       |
| Mostly Rسلطنت محال<br>Catholic.         | 0%               | 0%             | 0%              | 0%          | 97%            | 3%*                      | غ <u>∓</u><br>بايوث     |
| %; 0.05مرئ<br>Baha'is.                  | 4.38% —<br>16.9% | 0.1%           | وستياب<br>دسپيں | 0.1%        | 0.26%          | 82.8<br>%-<br>95.15<br>% | <b>⊪•∄</b><br>میکنیکو   |
| Mostly Baha'is.                         | 0.4% - 2%        | 1.6%           | وستياب<br>ئېيى  | 1%          | وستياب<br>خبين | 95.4<br>% –<br>97%       | منه<br>انگرونیشیا       |
|                                         | 0.1%             | ييوري<br>1.5%  | 0.01<br>%       | 0.02<br>%   | 0.07%          | 98.3<br>%                | الدووا<br>بالدووا       |

| مقدمه                                                                                   |              | - 70                | · _            | تقالى جائزه | ب كانتعار ف و       | عاضرکے نمراتہ       | اسلام اور عصره  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| المحالت                                                                                 | فيرداى       | £,                  | انتدو          | -4          | مسلمان              | ميسائل              | کلب یا<br>ملاقد |
| mostly بشول<br>Jewish ،Protestant<br>،Muslim،3%<br>،Greek Orthodox<br>etc               | وسقتياب شبيس | 10%<br>*            |                |             |                     | 20.5<br>% –<br>90%  | موناكو          |
| Total of 2.9% are<br>subscribed<br>here ثانت to<br>included in the<br>"Others" category | 38.6%        | 3.3%                |                | 53%         | 3.0%                | 2.1%                | متگولیا         |
| Orthodox 74%<br>and Rسلطنت عمالن<br>Catholic.                                           | 4% – 4.5%    | وسنتياب<br>دسيس     | 0%             | 0%          | 18%                 | 77.5<br>% –<br>78%* | مونه يتنيكرو    |
|                                                                                         | 2%           | Baha<br>'is<br>2%   | 0.2%           | 0.2%        | 0.1%                | 95.5<br>%           | ا<br>مانٹریٹ    |
| نيدن Mostly<br>Baha'is.                                                                 | وستبياب نهيس | 0.09<br>% –<br>0.2% | وستياب<br>نبين | 0.01<br>%   | 98.7%<br>-<br>99.6% | 0.1%<br>-<br>1.1%   | مراكش           |
| بشمول African<br>animists mostly<br>& Baha'is                                           | 5%           | 17.5<br>%*          | 0.2%           | 0%          | 17.8%<br>20%        | 41.3<br>%           | موزميق          |

|   | مقدمه                                                               |              | - 71                   | -                       | ها بی جائزه       | ب كا تعارف و          | عاضر کے مذاج    | اسملام اور عصره   |
|---|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
|   | لملاطقات                                                            | فيرذبى       | £,                     | 3,24                    | æ Åş              | ملعن                  | ميسائل          | کک یا<br>ملاقہ    |
|   | بٹرول Tribal<br>animism mostly<br>Jewish. Baha'i                    | وستياب نبيس  | 0.5%<br>-<br>1.5%<br>* | 0.5%                    | 89%<br>-<br>90%   | 4%                    | 4% –<br>6%      | میاتمار<br>(برما) |
| ٠ |                                                                     | 2007         | . کماظ لمک             | 1)غداب                  | 1-Q)              |                       |                 |                   |
|   | لمانطاع                                                             | فيرذبى       | £,                     | وتكرو                   | -4                | ملعن                  | ميرائي          | ملاقد<br>ملاقد    |
|   | Indigenous<br>beliefs 3%رئيره<br>Baha'is.                           | Unknown      | 4%*                    | دستی <u>ا</u> ب<br>نبیں | 0.1%              | 0.9%                  | 90%             | نيبيا             |
|   | It is the country with the highest percentage of Baha'is (over 9%). | 20%          | 10%                    | وسنتياب<br>نهين         |                   | دستياب<br>نبيل        | 67%             | ناورو             |
|   | Kויגווט                                                             | د ستياب شبيس | 3.6%<br>-<br>4%*       | 80.6<br>%-<br>81%       | 10.7<br>%-<br>11% | 4% –<br>4.2%          | 0.45<br>%       | نيإل 🔝            |
|   | ىيووى 0.3                                                           | 53% – 65%    | 0.4%<br>-<br>0.8%<br>* | 0.6%                    | 0.1%<br>1%        | 5.5% <b>–</b><br>5.8% | 29%<br>-<br>45% | نیدلینڈز          |

| مقدمه                                                     |             | - 72                       | -              | تقالى جائزه    | ب كا تعارف و        | عاضر کے مذاہ | سلام اور عصر        |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------|
| الاظات                                                    | فيرذبى      | £,                         | 3.57           | <b>-4</b>      | مسلمان              | ميمائل       | کمک یا<br>ملاقہ     |
| .Baha'is يمزى1.3                                          | 5.2%        | 1.33                       | 0.6%           | 0.26<br>%      | 0.31%               | 92.3<br>%    | ندرلیندز<br>اشلیز   |
| Mostly Baha'is.                                           | دستياب نبيس | 1%*                        | 2%             | 3%             | 4%                  | 90%          | نو سند<br>کیلیڈونیا |
|                                                           | 34.6%       | 5.4%                       | 1.7%           | 1.4%           | 1.0%                | 55.9<br>%    | توزىليند            |
| Animist/Baha'is.                                          | 2%          | 1.6%                       | وستياب<br>دبيس | 0.1%           | 0.02%<br>-<br>0.03% | 90%          | <b>=</b><br>151.00  |
| Mixture of Christianity and Animism.                      | دستياب نبين | Baha<br>'is                | 0%             | 0%             | 95%                 | 5%*          | Ž<br>Ž:             |
| The numbers of  and Muslims  are roughly equal  as 50/50. | وستياب نبيس | Afric<br>an<br>anim<br>ist | وستياب<br>نهيس | وستياب<br>نبين | 50%                 | 40%          | ا ا<br>ناتجيريا     |
| Baha'is mostly.                                           | 10.6%       | 8.4%                       |                |                |                     | 81%          | <b>-&gt;</b> ₹      |
| Unspecified<br>15.2% none                                 | 33.3%*      | 2.7%                       |                |                |                     | 64%          | 14日                 |

| مقدمه                                             |               | - 73                   | <b>–</b>       | تقالي جائزه       | ب كانغارف و              | ماضرکے غدام           | اسملام اور عمره                                 |
|---------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| الاهات                                            | فيردي         | ديگر                   | a,Cq           | -4                | سلان                     | ميسائل                | ککیا<br>ملاقہ                                   |
| 18.1%.                                            |               |                        |                | •                 |                          |                       | تدفولک                                          |
| Mostly Buddhists Atheists Baha'is and Animists.   | %             | 20.3                   | %              | %                 | %                        | 79.7<br>%             | جزائر شالی<br>باریانا                           |
| Sikhs، پیردی،<br>Baha'is.                         | 6.7%          | 0.6%<br>*              | 0.5%           | 0.5%              | 1.8%                     | 30%<br>-<br>89.9<br>% | الله الله الله الله الله الله الله الله         |
| Sikhs₁Baha'is.                                    | 0.1% - 0.3%   | 0.3%<br>-<br>1.1%<br>* | 3%-<br>5.7%    | 0.8%<br>-<br>1.2% | 87.4%<br>-<br>92.66<br>% | 2.54<br>%-<br>4.9%    | سلطنت<br>عمان                                   |
| Zoroastrians، احمية<br>Sikhs، Baha'is<br>animist. | 0.1% - 0.3%   | 0.1%<br>-<br>0.3%<br>* | 1.2%<br>- 2%   | 0.1%              | 96% –<br>97%             | 1.5%                  | باكستان                                         |
| Modekngei (indig<br>enous to) ரடி.                | 16,4%         | 8.8%                   | وستياب<br>نهبي | 3%                | 0.1%                     | 71.7<br>%             | iπ iπ                                           |
| 11.09%;<br>Baha'is and<br>others 0.64%.           | وسنتياب تهبيس | 11.7<br>3%*            | وستیاب<br>نهیں | وستياب<br>نبيس    | 83.54<br>%               | 4.73<br>%             | سانچہ:پ<br>iconچم<br>نئسطیتی<br>تومی<br>عملداری |

| مقدمه                                                                                    |           | - 74                                      | · <b>-</b>     | تقايل جائزه       | ب كاتعارف و  | عاضر کے مذاج          | لملام اور عصره      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| الاحقات                                                                                  | فيرذبى    | £,                                        | يمزو           | #4                | مثلك         | ميسائل                | کلب)<br>ملاق        |
|                                                                                          | 2%        | 2%-<br>4%*                                | 0.3%           | 0.4%<br>-<br>2.1% | 0.3%<br>3.5% | 88%<br>-<br>95%       | <b>≟</b> ∓ սդ       |
| Many citizens integrate their Christian faith with some indigenous beliefs and practices |           | Ani<br>mist<br>33%<br>Baha<br>'is<br>0.3% | وستياب<br>نهين | 0.3%              | 0.035<br>%   | 66%<br>-<br>96%*      | بإيوانيوكني         |
| Animist 0.5%  Baha'is 0.2%  0.1%New  religions.                                          | 1.5% – 5% | 1%*                                       | وستيب<br>نيس   | 0.5%              | 0.008<br>%   | 92%<br>-<br>96.9<br>% | <b>ا</b><br>ئىراكوش |
| Baha'is 0.09%<br>0.02% %<br>Animist.                                                     | 2%        | 0.11<br>%*                                | unkn<br>own    | 0.31<br>%         | 0.003<br>%   | 83,1<br>%             | 1.5                 |
| Mostly Catholic.                                                                         | 0.1%      | 0.35<br>%*                                | 0.05<br>%      | 0.1%<br>-<br>2.5% | 5%           | 92.5<br>% –<br>94%    | فلپائن              |
| Seventh-Day<br>Adventist 100%.                                                           | 0%        | 0%                                        | 0%             | 0%                | 0%           | 100%                  | جزارُ<br>بشميرن     |

| مقدمه                         | اسلام اور عصر حاضر کے ذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 75 - |                                    |                        |           |                       |                          |                 |   |  |  |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|-----------------|---|--|--|--|
| لمؤهاب                        | فيردين                                                    | £,                                 | بثذو                   | -4        | مىلىك                 | ميسائل                   | مکدیا<br>طلائہ  | Ī |  |  |  |
| سلطنت عمان R<br>Catholic 96%. | 3%                                                        | 0.13<br>%<br>(کیودی<br>0.1%        | وستياب<br>شيم          | 0.1%      | 0.01%<br>-<br>0.07%   | 75%<br>-<br>96.7<br>%*   | پایند           |   |  |  |  |
| Mostly Catholic.              | 3.9% —<br>12.85%                                          | 0.02<br>%*                         | 0.07<br>%              | 0.03<br>% | 0.33%                 | 86.7<br>% –<br>95.5<br>% | ب تکال          |   |  |  |  |
| Spiritist's<br>0.7%0.07ينون.  | 1.98%                                                     | 0.77<br>%*                         | 0.09<br>%              | 0.03<br>% | 0.13%                 | 97%                      | پورنور يکو      |   |  |  |  |
|                               | 0.8%                                                      | Baha<br>'is<br>0.2%                | 7.2%<br>-<br>12.7<br>% | 5%        | 71% <b>–</b><br>77.5% | 8.5%<br>-<br>10.3<br>%   | قفر             |   |  |  |  |
|                               | 2007                                                      | بلحاظ لحك                          | 0غمابهب                | R-S)      |                       |                          |                 | ı |  |  |  |
| الاظات                        | فيرزبى                                                    | £,                                 | 9,574                  | 24        | ملكن                  | ميسائل                   | کمک یا<br>مادقہ |   |  |  |  |
| يهودکی0.07                    | 5%                                                        | 6.18<br>%<br>inclu<br>ding<br>Baha | 6.7%                   | ?         | 2.15%                 | 84.9%                    | غ <b>■ ■</b>    |   |  |  |  |

| مقدمه                                                                |            | - 76                                                                                           | -                                   | تقايلى جائزه           | ب كاتعارف د  | حاضر کے ندام   | ملام اور عصر       | 1 |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|--------------------|---|
| لماظات                                                               | خيرنداي    | ريگر                                                                                           | چتدو                                | <b>*</b>               | مسلمان       | ميمائل         | مکب یا<br>مالاقد   |   |
|                                                                      |            | i<br>0.07<br>%                                                                                 |                                     |                        |              |                |                    |   |
| Predominantly<br>& small<br>numbers of<br>Baha'is.                   | 0.1%       | 0.1%<br>*                                                                                      | 0.01<br>%                           | 0.01<br>%              | 0.2%         | 99%            | وماني <sub>ه</sub> |   |
| has large populations of non-practicing believers and non-believers. | 16% – 48%* | يبررل<br>0.5%<br>;<br>Sha<br>mani<br>st<br>1%;<br>Baha<br>'is،<br>new<br>religi<br>ons<br>0.5% | 0.45<br>% <sup>(454</sup><br>](455] | 1.1%<br>-<br>1.45<br>% | 10% –<br>14% | 18.5%<br>- 78% | روس                |   |
|                                                                      | 1.7%       | Ani<br>mist<br>0.1%                                                                            | 0%                                  | 0%                     | 4.6%         | 93.6%          | ر والأرا           |   |

| مقدمه                     |            | - 77                | -                      | تقالی جائزہ    | ب کا تعارف و   | عاضر کے مذاہر  | اسملام اور ععر                             |
|---------------------------|------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|
| # <b>@#</b>               | فيردبى     | ريگر                | 9,571                  | 24             | ملان           | ميسائی         | مکب یا<br>ملاقہ                            |
|                           | 4%         | Baha<br>'is<br>0.3% | 0%                     | 0%             | 0%             | 95.7%          | مینٹ ایسنا<br>مینٹ ایسنا                   |
| Baha'is.<br>Rastafarians. | 1%         | 1% <b>*</b>         | دست <u>ا</u> ب<br>نهیں | وستپاپ<br>خبیں | وستپاپ<br>خبیں | 98%            | سیششدیکرد<br>وناویس                        |
| Rastafarians<br>2.1%.     | 6%         | 2.9%                | 0.2%                   | دستیاب<br>نهیں | 0.1%           | 90.8%          | ۹<br>مینٹ نومیا                            |
|                           | وستيب نيس  | 1%                  | 0%                     | 0%             | 0%             | 99%            | سیشٹ مییز<br>ومیکیلون<br>ومیکیلون          |
| Rastafarians:<br>Baha'is. | 6%         | 0.3%                | 3.3%                   | دستیاب<br>مبیں | 1.5%           | 88.9%          | الالا<br>سينت<br>وينسينت و<br>مرينا 13 كنز |
| کیدری%Baha'is 1.5         | 0.1%       | 1.6%                | 0.1%                   | 0.1%           | 0.1%           | 98%            | سامووا                                     |
| Baha'isنبد                | 0.5%       | 0.4%                | %                      | %              | 0.1%           | 99%            | س <b>ان م</b> ارينو                        |
|                           | 2% – 19.4% | 0.1%                | 0%                     | 0%             | 3%             | 77.5%<br>- 95% | ساؤٹوم<br>ساؤٹوم                           |
| All non-Islamic           | وستيب نهيس | Unk                 | 4.5                    | 1.5            | 97%(0          | 4.5            |                                            |

| مقدمه                                         |             | - 78             |        | لام اور عصر حاضر کے نداہب کا تعارف و تقابلی جائزہ |         |                |                       |  |
|-----------------------------------------------|-------------|------------------|--------|---------------------------------------------------|---------|----------------|-----------------------|--|
| الاظات                                        | فيرذاي      | £,               | اعرو   | -4                                                | سلان    | ميسائل         | نگ یا<br>ملاقہ        |  |
| religions are                                 |             | now              | %(es   | %(es                                              | verall) | %(est.         | سعودي                 |  |
| prohibited.                                   |             | n                | t.)    | t.)                                               | *       | )              | عرب                   |  |
| Estimates for                                 |             | (Sikh            |        |                                                   |         |                |                       |  |
| non-Islamic                                   |             | S4               |        |                                                   |         |                |                       |  |
| religions are                                 |             | Baha             |        |                                                   |         |                |                       |  |
| based on                                      |             | 'is-             |        |                                                   |         |                |                       |  |
| nationalities.                                |             | (میرووی)         |        |                                                   |         |                |                       |  |
|                                               | 3           | 1%-              | وستياب | 0.01                                              | 94%-    | 4%-            | Ī·                    |  |
| Animists.                                     | وستياب عبيس | 2%*              | تیں    | %                                                 | 95%     | 5%             | سينيكال               |  |
| / . > O O38/                                  | 20/         | 0.09             | وستباب | 0,01                                              | 3.2%-   | 83%-           |                       |  |
| .%0.02 کیودی                                  | 5%          | %*               | شير    | %                                                 | 5%      | 91.6%          | ⁄ر بيا                |  |
| Mostly Baha'is.                               | 2.1%        | 0.5%             | 2.1%   | 1%                                                | 1.1%    | 93.2%          | <b>سے</b><br>لیچیلیں  |  |
| Mostly Animists Baha'is.                      | وستياب نهيس | 5% –<br>10%<br>+ | 0.1%   | وست <u>يا</u> ب<br>نبين                           | 60%     | 20% –<br>30%   | <b>ـــ</b><br>يراليون |  |
| یبردی،Sikhs بشمول<br>Zoroastrians &<br>Jains. | 13%         | 1%*              | 4%     | 60%                                               | 14.9%   | 14.6%          | 1/6-                  |  |
| Mostly پیرۍ<br>Baha'is and Sikhs              | 15.8%       | 0.1%             | 0.1%   | 0.1%                                              | 0.1%    | 56% –<br>83.8% | سلوواکیه              |  |
| .others≿دئ،                                   | 25% – 35%   | 0.03             | 0.01   | 0,06                                              | 2.4%    | 50% -          | _                     |  |

| مقدمه                                                                                                                                |              | - 79            | _              | تقابل جائزه | ب کا تعارف و | حاضر کے مذابہ | اسلام اور عصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الاظالت                                                                                                                              | فيروبى       | £,              | انترو          | **          | ملان         | عيماتي        | مکب <u>ا</u><br>طلاقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                      |              | %*              | %              | %           |              | 65%           | سلووينيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mostly Baha'is.                                                                                                                      | 0.5%         | 2.3%            | وستیاب<br>نبیں | 0.03        | 0.07%        | 97.1%         | جزائر<br>مليمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                      | 0%           | 0%              | 0%             | 0%          | 99.9%        | 0.1%          | صوبائيہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Indigenous<br>beliefsﷺئنSikhs،<br>Baha'is.                                                                                           | 1%           | 3%*             | 1.2%           | 0.1%        | 1.5%         | 79.7%         | جوبي<br>جوبي<br>افرينته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0.12632%Baha'is Sikhs etc About 76% of Spaniards self- identify as Catholics 5% other faith and about 19% identify with no religion. | 19–41%       | 5%*             | 0.02<br>5%     | 0.02<br>5%  | 2.3%         | 60% –<br>76%  | المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالية<br>المالي المالي<br>المالي المالي المالي<br>المالي المالي المالي<br>المالي المالي المالي<br>المالي المالي المالي<br>المالي المالي |
|                                                                                                                                      | وسنتياب شبيس | وستياب<br>دنبير | 15%            | 70%         | 7%           | 8%            | سری نکا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Indigenous<br>beliefs.                                                                                                               | وستياب نهيس  | 25%<br>*        | 0%             | 0%          | 70%          | 5%            | سوۋان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | - 80             | -                       | سلام اور عصر حاضر کے غدا ہب کا تعارف و تقالمی جائزہ |                     |              |                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|--|
| لمادعات                                                                                                                                                                                                                                                                         | فيردبى   | Æ,               | بندو                    | **                                                  | مئلان               | ميمائل       | کمک یا<br>ملاقہ |  |
| Animists mostly<br>Baha'is.                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.4%     | 3.3%<br>-<br>5%* | 20%<br>-<br>27.4<br>%   | 1% –<br>1.5%<br>(Chi<br>nese)                       | 13.5%<br>-<br>19.6% | 40% –<br>48% | <b>الله</b>     |  |
| یمریBaha'is                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1%       | 2.8%             | 0.2%                    | 0%                                                  | 1%-<br>10%          | 85% –<br>95% | و<br>سوازی لینڈ |  |
| At the end of 2008 72.9% of Swedes belonged to the Church of  Uhy (Lutheran) this number has been decreasing by about 1% on a yearly basis for the last two decades. Church of Uhy services are sparsely attended (hovering in the single digit percentages of the population). | 30 – 33% | 0.3%             | 0.08<br>%-<br>0.12<br>% | 0.2%                                                | 3%                  | 60% –<br>70% | سويذن           |  |

| مقدمه                                                |                                                 | - 81                  | -         | تقالى جائزه | ب كانتعارف و | عاضر کے غدام   | اسلام!ورعصر   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|--------------|----------------|---------------|
| الاختفات                                             | فيرداى                                          | £,                    | 3,54      | æ.ķ         | مسلمان       | ميراقي         | ککیا<br>طلاقہ |
| Baha'is،Sikhs کیوری،<br>etc.                         | 15.4%<br>(unspecified<br>4.3% Atheist<br>11.1%) | 0.33<br>%*            | 0.38<br>% | 0.29<br>%   | 4.3%         | 43% –<br>79.3% | وینزر لیند    |
| Sunni Muslims<br>74% Alawis 12%<br>ديون 3% & others. | وستتباب نبيس                                    | یهودی<br>یکھ<br>پزیدی | 0%        | 0%          | 90%*         | 10%            | موز ہے        |

### (T-Z)غابب بلحاظ مك 2007

| الاظامة | خيردبى       | £,                 | انتدو           | -4                                  | ملنان        | ميسائل       | مکب <sub>ط</sub><br>ملاقد |
|---------|--------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|
|         | وستتياب تهيس | 2.2%               | وسنتياب<br>نبيس | 93%<br>*<br>(35%<br>regist<br>ered) | 0.3%         | 4.5%         | ۳ أيوال                   |
|         | 0.1%         | 0.3%<br>*          | unkn<br>own     | 0.1%                                | 90% –<br>97% | 2.5%         | تاجكستان                  |
|         | 0.5%         | 18.5<br>%-<br>38.5 | 0.9%            | 0.1%                                | 30% –<br>40% | 30% –<br>40% | تزانه                     |

| مقدمه                                                                   | - 82 -                     |                                           |                | ملام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقالمی جائزہ |                |                |                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--|
| لماخطات                                                                 | فیرد ای                    | £,                                        | ±S1            | **                                                 | ملمان          | ميماكي         | مکب یا<br>طاقہ                 |  |
|                                                                         |                            | %*                                        |                |                                                    |                |                |                                |  |
|                                                                         | وستياب شيس                 | 0.1%                                      | 0.00<br>45%    | 95%                                                | 4%             | 0.7%           | <b>≡</b><br>تمانی لینڈ         |  |
|                                                                         | 5% – 6.1%                  | 33%<br>-<br>51%<br>*                      | 0%             | 0%                                                 | 13.7%<br>-20%  | 29% –<br>47.1% | <b>=</b>                       |  |
| يهائي5.4                                                                | وستياب نهيس                | 5%*                                       | 0%             | 0%                                                 | 0%             | 95%            | ۇ كىلاۋ<br>ئو كىلاۋ            |  |
|                                                                         | •                          | 14%                                       |                |                                                    |                | 83%            | المالية<br>أو الكا             |  |
|                                                                         | 3.3%<br>(Atheists<br>1.9%) | 10.1<br>%*                                | 22.5<br>%      | 0.7%                                               | 5.8%           | 57.6%          | ئريني <u>ن</u> داؤو<br>ئوہا کو |  |
|                                                                         | <br>وستياب نبيس            | 1%*                                       | وستياب<br>نهير | وستريب<br>نهير                                     | 98%            | 1%             | ء<br>تونس                      |  |
| But the non-<br>Muslim<br>population<br>declined in the<br>early 2000s. | وستياب نهيل                | 0.06<br>%*<br>(0.04<br>%<br>دنيون<br>0.02 | دستیاب<br>نبیں | وستياب<br>منبيل                                    | 99% –<br>99.8% | 0.16%          | د<br>ترکی                      |  |

| مقدمه                      |             | - 83                   | -              | تقابل جائزه     | ب كانتعارف و   | عاضر کے ندام                   | اسلام اورعصر           |
|----------------------------|-------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------------|------------------------|
| الطات                      | قيرذاي      | £,                     | 1,01           | <b>-</b> 4      | مسلمان         | ميمائل                         | کک یا<br>طلائد         |
|                            |             | % Baha 'is)            |                | -               |                |                                |                        |
|                            | 1.7%        | 0.3%                   | %              | <b>%</b>        | 89%            | 9%<br>راح الا)<br>(متقاد كليسا | ز کمانستان             |
|                            | 6%          | 4%*                    | 2%             | 1.5%            | 0.5%           | 86%                            | جزائر کیکس<br>و ترکید  |
|                            | وستياب نهيس | 3%*                    | وستياب<br>نهيں | ، ستیاب<br>نهیں | وستیاب<br>نبیں | 97%                            | تروالو                 |
| گه متعریsBaha'is<br>Sikhs. | 0.9%        | 1.2%<br>-<br>2.3%<br>* | 0.8%           | وستیاب<br>نهیں  | 12.1%          | 83.9%<br>- 85%                 | المي الميادات          |
|                            | Unknown     | 2.5%<br>(پري<br>0.6%   | 0.1%           | 0.1%            | 0.5%           | 35% –<br>96.1%<br>•            | يوكرين                 |
|                            | دستياب نبيس | 4.25<br>%*             | 21.2<br>5%     | 4.25<br>%       | 61.75<br>%     | 8.5%                           | متحده<br>عرب<br>المرات |

| مقدمد      |          | - 84                                                 | -    | تقالمي جائزه                       | ب كاتعارف و | حاضر کے مذابہ | سلام اور عصر                     |
|------------|----------|------------------------------------------------------|------|------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------|
| انظات<br>: | خبرشتى   | £,                                                   | اشرو | 24                                 | ملمان       | مينائل        | مکب یا<br>طلائہ                  |
|            | 15.5–52% | 8%*                                                  | 1%   | 1.2%                               | 2.7%        | 71.6%         | مملکت<br>مملکت<br>متحده          |
|            | 15.1%    | 2.5% (1% regis tered cultu ral 1.5% ); other s 1%% * | 0.4% | 2%<br>(0.7<br>%<br>regist<br>ered) | ι%          | 78%           | ریاستهائے<br>مخدہ<br>امریکا      |
|            | 2%       | 5%*                                                  | %    | %                                  | %           | 93%           | کاهی<br>امریکی<br>بیزائر<br>ورچن |
|            | 17%      | 0.88<br>%*                                           | 0.01 | 0.1%                               | 0.01%       | 70% –<br>83%  | <u>≔</u><br>يوراگو               |

| مقدمہ |             | - 85                                                                                                      | -              | نقالى جائزه                    | ب كاتعارف و  | حاضرکے ندام | اسلام اور عصر   |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|-------------|-----------------|
| اظات  | فیرد ہی     | رنگر                                                                                                      | 3 <i>5</i> 4   | **                             | ملمان        | ميساتي      | کک یا<br>ملاقہ  |
|       | 0.7% - 1.7% | 0.09<br>%*                                                                                                | 0.01<br>%      | 0.2%                           | 80% –<br>88% | 7% –<br>11% | اذ بمستان       |
|       | 2.3%        | 14.4<br>%*                                                                                                | 0.1%           | 0.1%                           | 0.1%         | 83%         | واتواثو         |
|       | 0%          | 0%                                                                                                        | 0%             | 0%                             | 0%           | 100%        | و<br>پیشیمن سنی |
|       | 0.5%        | 0.9%                                                                                                      | وستياب<br>نهير | 0.2%                           | 0.4%         | 98%         | ويشرو يال       |
|       | 1.2%        | 5.66<br>%<br>(Cao<br>Đài 3<br>%<br>Triba<br>I<br>religi<br>ons<br>2.5%<br>,<br>Baha<br>'i<br>0.1%<br>onew | 0.06           | 85%<br>(16%<br>regist<br>ered) | 0.08%        | 8%          | ورت نام         |

| مقدمه  |           | - 86                     | -    | اسلام اور عصر حاضر کے خدا ہب کا تعارف و تقالی جائزہ |       |              |                        |  |
|--------|-----------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|------------------------|--|
| المظات | فيرذبى    | £,                       | 9,54 | **                                                  | ملكن  | ميساتي       | ا<br>ملاقه             |  |
|        |           | religi<br>onss)          |      |                                                     |       |              |                        |  |
|        | 1%        | دستیاب<br>نسی            | 0%   | 0%                                                  | 0%    | 99%          | والس و<br>فتوند        |  |
|        | 0%        | 0%                       | 0%   | 0%                                                  | 99.9% | 0.1%         | مغربی صحارا            |  |
|        | 0.019%    | 0.01<br>%*               | 0.7% | 0%                                                  | 99%   | 0.2%         | يمن                    |  |
|        | 5%        | 7%*                      | 0.3% | 0%                                                  | 0.7%  | 87%          | نکبیا                  |  |
|        | <b>0%</b> | 0%                       | 0%   | 0%                                                  | 99%   | 1%           | زنجار                  |  |
|        | 1.1%      | 17.7<br>%-<br>27.7<br>%* | 0.1% | 0.1%                                                | 1%    | 70% –<br>80% | ت میابی ہے۔<br>ت میابی |  |

رمذابببلعاظ ملک/http://ur.wikipedia.org/wiki/

نوف نذاہب کے بیر کاروں کی جو تعداد اوپر بیان ہوئی ہے یہ پیچلے مخلف سالوں کے اعتبار سے ہے۔ اگر جدید شخفیق کی جائے تو یقینا ان تعداد میں فرق ہوگا، بالخصوص ندہب اسلام کے مانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا کہ انٹر نیشنل رپورٹس کے مطابق اس وقت پوری د نیامیں تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔

## مومنوع كى منرورت

کتب سے شغف رکھنے والے مسلمانوں کی ایک تعداد دیگر مذاہب کو بطور معلومات پڑھنا چاہتے ہیں۔ دیگر مذاہب کوپڑھتے سے جب بیہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک غیر مستند، تحریف شدہ اور غیر جامع ادیان ہیں تو دین اسلام کی محبت دل میں جا گزیں ہو جاتی ہے۔

مارکیٹ میں چند اردو کتب تقابل او بان پر موجود ہیں لیکن ان میں معلومات ایک سرسری اور چند قدیم خداہب پر موجود ہے۔ پھر دوسرے نداہب کے متعلق معلومات دے کراس کا اسلام سے تقابل عام طور پر نہیں کیا جاتا جس کا ایک نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عام انسان جس کو اسلام کے بارے میں اتنی معلومات نہ ہو وہ کسی دوسرے جس کا ایک نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عام انسان جس کو اسلام کے بارے میں اتنی معلومات نہ ہو وہ کسی دوسرے نذہب کو حق ندہب کو حق نہ ہب کو جس نہ ہب کو حق نہ ہب کو جس نہ ہبان اسلام کے علاوہ کی دیا ہے۔ اسلام کے علاوہ کی دیا ہو جس فرماتا ہے جو اِن الذی خوالی نہ کو ایک کے دیا کا معران، سورۃ 3 اللہ عمران، سورۃ 3 ایک کے دیا کا کہ کو ایک کے دیا کہ کے دیا کہ کے دیا کہ کو کو کیا ہم کے دیا کے دیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کے دیا کہ کو کو کو کہ کو کے دیا کہ کو کہ کو

دوسراالمیہ یہ ہے کہ موجودہ تقابل ادیان پر لکھی مئی کئی کتب ایسی بیں جن کو لکھنے والے عالم دین نہیں جس کی وجہ سے کئی مقامات پر لکھنے والے شرعی حدود کالحاظ نہیں رکھ پاتے۔اسلام کی خوبیوں کے متعلق لکھتے ہیں تواس میں مرتد کی سزاقتل پر بھی اعتراض کردیا جاتا ہے ،غیر مسلموں سے اتحاد کو اسلامی تعلیمات ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے دغیرہ۔

للذاایک الی آسان فہم کتاب جس میں شرعی قیودات کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں رائج جدید وقدیم مذاہب ایک ترتیب کے ساتھ ہول کہ قاری کے لئے پڑھنے اور سجھنے میں آسانی ہو،اس کی بہت ضرورت محسوس ہوئی جس کی دجہ سے یہ کتاب تالیف کی مخی ہے۔

### موضوع فياحيت

اس موضوع کی یہ اہمیت ہے کہ اس میں جہال عصر حاضر میں رائے قدیم وجدید نداہب کا تعارف پیش کیا ہے وہاں ان کا اسلام سے تقابل بھی کیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام سب سے بہتر ندہب ہے جو فطرت کے عین مطابق ہے اور ہر خوبی اس میں موجو دے۔اس کتاب میں تمام نداہب کو ایک کی طرز کے ساتھ بیان کیا ہے جس میں سب سے پہلے اس ندہب کا مختفر تعارف ، پھر اس کی تاریخ، پھر اس مذہب کی دینی کتاب میں موادور آخر میں فرقوں کاذکر کیا ہے تاکہ قاری کو مطالعہ کرنے اور سمجھے میں آسانی دے۔ ایک مذہب کے بارے میں اتنی جانکاری کا فی ہوتی ہے۔

اس پوری کتاب میں اسلام کے علاوہ کسی بھی فدہب کی ہر گز کوئی تائید نہیں کی گئے۔فقط معلومات کے طور پر فداہب کو پیش کیا ہے۔اس میں حتی الا مکان الفاظوں میں احتیاط کی گئی ہے کہ دیگرادیان کی تعریف نہ کی جائے کیونکہ یہ شرعاد رست نہیں۔ لیکن اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے دو سرے ادیان کے متعلق ایسی زبان استعال نہیں کی گئی جسسے قاری کوابیا گئے کودیگر فداہب کا تعادف کرواتے وقت بازاری زبان استعال کی گئی ہے۔

فوٹ: قار عین کو یہ بات بھی باور کرواناا خلاقی اعتبار سے ضروری ہے کہ اس کتاب میں جود گیر فداہب کے بارے میں لکھی گئی کتب بارے میں لکھا گیا ہے بیہ سوفیصدان کی اصل بنیادی کتب کویڑھ کر نہیں لکھا گیا ہے کیو تکہ جرفذہب میں لکھی گئی کتب ان کی اپنی زیان میں ہوتی ہے اور یہ تا ممکن ہے کہ ایک مصنف کو تمام فداہب کی زبانیں آتی ہوں۔اسلے ثانوی ماخذ سے مدد لینایڑتی ہے۔ عموماایک فدہب کے متعلق بنیادی کتب جس مرضی زبان میں ہوں ان کا عام طور پر انگلش میں ترجمہ موجود ہوتی ہیں۔ بعض جدید فداہب موجود ہوتا ہے۔ اور بعض فداہب کے بارے میں اروو، عربی زبان میں معلومات موجود ہوتی ہیں۔ بعض جدید فداہب جن کے متعلق اگرچہ کوئی کمآب نہ ہو کم از کم انٹرنیٹ کی مشہور و بس سائیٹ ویکیپیڈیا پر اس فدہب کے بارے میں معلومات موجود ہوتی ہے۔ للذا اس پوری کتاب میں جو معلومات اردو، عربی اور انگلش زبان میں دو سرے فداہب کے متعلق معلومات ہوجود ہوتی ہے۔ للذا راقم الحروف یود عولی نہیں کرتا کہ اس کتاب میں جو بھی دیگر فداہب کے متعلق معلومات ہیں وہ سوفیصد درست ہوگئی۔ کیونکہ ہو سکتا ہے جس نے کسی فذہب کی اصل زبان کا ترجمہ انگلش وغیرہ میں معلومات ہیں وہ سوفیصد درست ہوگئی۔ کیونکہ ہو سکتا ہے جس نے کسی فدہب کی اصل زبان کا ترجمہ انگلش وغیرہ میں معلومات ہیں وہ سوفیصد درست ہوگئی۔ کیونکہ ہو سکتا ہے جس نے کسی فدہب کی اصل زبان کا ترجمہ انگلش وغیرہ میں

کیا ہواس سے ترجمہ کرتے وقت غلطی ہو جائے اور وہی غلطی آ گے منتقل ہو جائے۔ پھر بعض الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہ ہی اصطلاح ہوئے ہیں جن کا ڈکشنری میں ترجمہ ہی نہیں ملتا یوں انگاش سے اردو ترجمہ کرنے میں بھی غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے۔

اپنی طرف ہے کافی مطالعہ کر کے مخضر انداز میں ہر مذہب کے متعلق صحیح معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے، پھر بھی اگر کسی جگہ غلطی ہو تورا تم الحروف کو ضرور آگاہ کیا جائے ،ان شاءاللہ عزوجل اس کی تضیح کر دی جائے گی۔ گی۔

یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کتاب میں جہاں حوالہ جات کی ضرورت تھی وہاں اس کا اہتمام کیا گیا ہے لیکن نداہب کا تعارف،عقالد ،رسم ورواج وغیرہ کے بیان میں حوالہ جات نہیں ویے گئے کیونکہ ایک ند ہب کے متعلق معلومات کئی جگہوں سے لی گئی ہیں جیسے کتب،انٹر نیٹ اور اخبارات اب ایک لائن کسی جگہ سے لی ہے تودو سری کسی اور جگہ ہے،اب ہر لائن پر حوالہ دینا قاری کے لیے مطالعہ کو ثقیل کرنا ہے۔

اللہ عز وجل کی بار گاہ میں دعاہے کہ میری اس ادنی سے کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کتاب کو میرے لیےاور قار نمین کے لیے فائڈ ہ مند بنائے۔ آمین۔

> المتخصص في الفقه الاسلامي ابواحمدمحمدانس رضاقادري 19 صفر المظفر 1439ه 09 نومبر 2017ء

#### ♦...باباول:اسلام...♦

اس باب میں اسلام کا معنی ادر تاریخ کے علاوہ اسلام کے محاس، خصوصیات اور اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات کو تفصیلا تحریر کیاہے تاکہ قار کین اسلام سے محمل طور پر آگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ جب دیگر اور یان کا مطالعہ کریں توازخود دیگر نذاہب پر اسلام کو کئی اعتبارے ترجیح دے پائیں۔

# ★... فصل اول: اسلام كاتغسار فسل... \*

### اسلام كالغوى واصطلاحي معنى

لفظ اسلام کامعنی عربی لغت کی کتابوں میں یہ ہے: تابعداری، عاجزی وانکساری، امن وصلح، حق کاافرار اور فرمانبر واری کرنا، سپر د کر دینا، اطاعت کرنا۔

لفظ اسلام لغوی اعتبار سے سلم سے ماخوذ ہے ، جس کے معنی اطاعت اور امن ، دونوں کے ہوتے ہیں۔ ایسافی الحقیقت عربی زبان میں اعراب کے نہایت حساس استعال کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں اردوو فارسی کے برعکس اعراب کے معمولی ردوہدل سے معنی میں نہایت فرق آ جاتا ہے۔ اصل لفظ جس سے اسلام کا لفظ ماخوذ ہے ، یعنی سلم ، ایٹ ''س' 'پرزبریا پھرزیر لگاکردوانداز میں پڑھا جاتا ہے۔

سَلْم: جس كے معنی امن وسلامتی كے آتے ہیں۔

سِلْم: جس کے معنی اطاعت و اخل ہو جانے اور بندگی کے آتے ہیں۔

اسلام کا ماخذ سَلَم این اسلام کا معنول میں قرآن کی سورت الانفال میں ان الفاظ میں آیا ہے ﴿ وَإِن جَنَعُوا لِللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ إِنّهُ هُوَ السّبِينَعُ الْعَلِيمُ ﴾ ترجمه کنزالا بمان: اور اگر وہ صلح کی طرف جَنعُوا لِلسَّنْ مَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنّهُ هُوَ السّبِينَعُ الْعَلِيمُ ﴾ ترجمه کنزالا بمان: اور اگر وہ صلح کی طرف جَمَعُون ورائد پر بھروسہ رکھو بیشک وہی ہے سنتا جانتا۔ (سورة الانقال،سورة 8. آیت 61)

سِلْم كالفظائين اطاعت كے معنول مل قرآن كى سورت البقرہ من ان الفاظ ميں آيا ہے ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ ادُخُلُواْ فِى السِّلْمِ كَافَّةَ وَلاَ تَتَبِعُواْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُدٌ مُبِيثٌ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اے ايمان والو اسلام ميں پورے واخل ہو اور شيطان كے قد مول پرنہ چلو۔ بيتك وہ تمہارا كھلاد شمن ہے۔

(سويرة البقرة،سويرة2، آيت208)

اسلام کااصطلاحی اور شرعی معنی ہے ہے: اللہ تعالی اور اس کے رسول پر سیچے دل کے ساتھ ایمان لانا۔اللہ تعالی کے احکامات ادر اوامر کو بحالانااور اس کے نوابی سے اجتناب کرنا۔اللہ تعالی بی کی عبادت کرنا۔

جب اسلام کے معنی اطاعت اور تسلیم کے ہیں تو مسلم وہ ہے جو تھم دینے والے کے امر اور منع کرنے والے کے نمی کو بلااعتراض تسلیم کرے۔ پس یہ نام خود بی اس حقیقت کا پید دے رہا ہے کہ اللہ تعالی اور اس رسول محمر صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کو مانا جائے اور اس کے آگے بغیر کسی چوں وچراں کے سرجھکاد یا جائے۔ مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ ہر معالمے میں صرف اپنی عقل کی چیروی کرے اور نہ بی ہیہ ہے کہ احکام اللی جی ہے جو پکھ اس کے مفادات، اخر اض اور خواہشات کے مطابق ہواس کو ور کر دے۔ اخر اض اور خواہشات کے مطابق ہواس کو مان خواد مور مفادات، اخر اض اور خواہشات کے خلاف ہواس کورو کر دے۔ دین اسلام کو اسلام اس لئے کہا جاتا ہے کہ رؤے زمین پر جینے بھی مختلف وین ہیں ان کے نام یا تو کسی خاص شخصیت کی نسبت سے جیں یا پھر کسی مخصوص امت کی نسبت سے ۔ مثلا: نصرانی نصاد کی ہے لیا گیا، زر تشت تھا۔ اس طرح بہود یہ یہود اقبیلہ کے در میان ظاہر ہوا تو اسے یہود یہ کے نام معروف اور مشہور ہوا کہ اس کا بانی زر تشت تھا۔ اس طرف منسوب ہے اور نہ بی کسی مخصوص امت اور توم کی طرف منسوب ہے اور نہ بی کسی مخصوص امت اور توم کی طرف منسوب ہے اور نہ بی کسی مخصوص امت اور توم کی طرف منسوب ہے اور نہ بی کسی مخصوص امت اور توم کی طرف بلکہ اس کا نام ایک خاص صفت کا حال ہے جو کہ کلمہ اسلام اپنے اندر سموے اور ضمن میں لئے ہوئے ہے۔

اسلام کسی قوم اور ذات برادری کانام نہیں ہے کہ اس بیں پیدا ہونے والا ہر آدمی مسلمان پیدا ہونے کے بعد اس کو پچھ کرنانہ پڑے۔ اسلام نام ہے اس دین کااور اس طریقے پر زندگی گزارنے کا جواللہ کے ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعلیہ وسلم کی حدیثوں میں بتلا یا گیا وسلم اللہ تعالیہ وسلم کی حدیثوں میں بتلا یا گیا ہے۔ پس جو کوئی اس دین کو اختیار کرے اور اس طریقے پر چلے وہی مسلمان ہے۔

### اسلام کی غرض و فایت اور مقسد

دین اسلام کی غرض وغایت اور مقصدیہ ہے کہ دیا ہیں بہنے والے تمام لوگ اسلام قبول کر کے سلامتی اور امن وامان میں آ جائیں۔ تمام اہل زمین صرف اللہ تعالی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھہر انجی اور ایک تمام زندگی اللہ تعالی کی اطاعت و فرمانبر داری کرتے ہوئے گزاریں۔ان اسلامی صفات کا زبور جو بھی زبب تن کرے گا، چاہے وہ شہری ہویا ویہاتی ، بچے ہویا عورت نوجوان ہویا ہوڑھا، وہ مسلمان ہوگا۔

اسلام کی بنیادی تعلیمات کو جان کران کے نقاضوں کو پوراکرنا، ہر مسلمان پر واجب ہے۔اسلام قبول کرنے کے بعد جب کسی معاملہ میں اللہ اور رسول کا تھم آ جائے تو مسلمانوں کے لئے ماننے یانہ ماننے کا اختیار یاتی نہیں رہ جاتا۔جو کوئی بھی اسلام کے چنداحکامات کومانتا ہے اور باقی چنداحکامات کاعلم رکھتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے تواس کے لئے دنیا اور آخرت میں رسواکن عذاب ہے۔

# تاریخ اسلام

اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس کاپر چارتمام انبیاء علیہم السلام نے کیااور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تبلیغ کے لیے مبعوث ہوئے۔ اللہ عزوجل فرمانا ہے ﴿ إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللهِ الْإِنْسُلاَمُ ﴾ ترجمہ کنزالا بمان:

ہورة آل عمد ان، سورة 3. آلہ 19)

ہورة آل عمد ان، سورة 3. آلہ 19)

اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے انسان کارب تعالی کی بندگی کر نااورا تیجے اعمال کر کے آخرت میں سر خروئی عاصل کر ناہے۔ اس مقصد کو احسن طریقے سے بإیا بخیل تک پہنچانے کے لئے اللہ عزوجل نے وقا فوقا انبیاء علیهم السلام کو مبعوث فرما یا اور ان پر کتب و صحائف نازل فرمائے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شر دع ہوا تو حضرت شیت ، نوح ، ابراہیم ، اساعیل علیہم السلام سے ہوتا ہوا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم پر فتم ہوا۔ آپ وہ نبی بیس کی بیشارت آسانوں کی ویردی کا تھم دیا۔

ولادت ماسعادت: حضرت محمر صلی الله علیه و آله و سلم رقع الاول کے مبارک مہینے میں 570 عیسوی کے قریب اعلان نبوت سے چالیس سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے۔ان کی پیدائش پر کثیر غیر معمولی واقعات نمودار ہوئے جن كاذكر قديم آساني كتب ميں تھا۔ مثلاً آتشكده فارس جو ہزار سال ہے زیاد ہروشن تھا بجھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کاار شاد ہے کہ بیں اس وقت بھی نبی تفاجب آدم مٹی اور پانی کے در میان تھے۔ بیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والندہ کا وہ خواب ہوں جوانہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھااور ان ہے ایک ایبانور ظاہر ہواجس سے شام کے محلات روشن ہو مھئے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سے پہلے قریش معاشی بد حانی کا شکار تھے حمر اس سال ویران زمین سرسبز و شاداب ہوئی، سو کھے ہوئے در خت ہرے ہو تعجيئے اور قريش خوشحال ہو تھئے۔

حضور صلی الله علیه و آله وسلم کا تعلق قریش عرب کے معزز ترین قبیله بنو ہاشم سے تھا۔ اس خاندان کی شرافت ،ایمانداری اور سخاوت بہت مشہور تھی۔ یہ خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھا جسے دین حنیف کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہماا پنی نیک سیر ت اور خوبصورتی کے سبب مشہور تھے۔والدہ کانام حضرت آمند بنت وہب رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا نھاجو قبیلہ بنی زہر ہ کے سر دار وہب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب کی پارسابٹی تھیں۔ یعنی ان کا شجرہ ان کے شوہر عبداللہ بن عبد الطلب کے ساتھ عبد مناف بن قصی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داداحصرت عبدالمطلب قریش کے سردار يتصرآب صلى الله عليه وآله وسلم كالتجره نسب حضرت عدنان سے جاماتا ہے جو حضرت اساعيل عليه السلام ابن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تنصے اور مشہور ترین عربوں میں سے تنصے۔حضرت عدنان کی اولاد کو بنو عدنان کہا

عربی زبان میں لفظ" محمہ" کے معنی ہیں" جس کی تعریف کی حمیٰ۔" یہ لفظ ایک اصل حمہ سے ماخوذ ہے جسکا مطلب ہے تعریف کرنا۔ یہ نام ان کے دادا حضرت عبدالطلب نے رکھا تھا۔ جبکہ والدہ ماجدہ نے الہامی نام احمد رکھا، دونوں ہی نام عرب معاشرہ کے لیے نئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورسول، مصطفی، خاتم النبیبین، حضور اكرم، رحمت اللعالمين، شافع روزِ محشر جيسے القابات سے بھی پکارا جاتا ہے۔

بھیں: مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حصرت عبد اللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنهماآپ کی ولادت سے چھ ماہ قبل وفات پاچکے تھے اور آپ کی پرورش آپ کے داداحضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھ مدت ایک دیہاتی قبیلہ کے ساتھ بسر کی حبیبا عرب کارواج تھا۔ اس کا مقصد بچوں کو قصیح عربی زبان سکھانااور کھلی آب وہوا میں صحت مند طریقے سے پرورش کرنا تھا۔اس دوران آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت عبداللہ اور حضرت ثؤیبہ نے دودھ پلایا۔ چھ سال کی عمر میں آپ کی والدہ اور آٹھ سال کی عمر میں آپ کے داوا بھی وصال فرما گئے۔اس کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داریاں آپ کے چھا ابوطالب نے سرانجام دیں۔

حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم نے ابو طالب کے ساتھ شام کا تنجارتی سفر تجھی اختیار کیااور تنجارت کے امورے واقفیت حاصل کی۔اس سفر کے دوران ایک بحیرانامی عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پچھ الی نشانیاں دیکھیں جو ایک آنے والے پیغبر کے بارے میں قدیم آسانی کتب میں لکھی تھیں۔اس نے حضرت ابوطالب کو بتایا کہ امرشام کے یہود یانصاریٰ نے بیہ نشانیاں پالیس تو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ چٹانچہ حضرت ابوطالب نے بیہ سفر ملتوی کردیااور واپس مکہ آ گئے۔اس سے معلوم ہوتاہے کہ آنحضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا بچپن عام بچوں کی طرح تھیل کود میں نہیں تزراہو گا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی نشانیاں شروع سے موجود تھیں۔اس فتم کاایک واقعہ اس دقت بھی چیش آیاجب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدوی قبیلہ میں اپنی دایہ کے پاس منصے۔ وہاں حبشہ کے کچھ عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغور دیکھااور کچھ سوالات کیے یہاں تک کہ نبوت کی نشانیاں پائیں اور پھر کہنے گئے کہ ہم اس بچے کو پکڑ کر اپنی سر زمین میں لے جائیں مے۔اس دا تعہ کے بعد حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو مکہ لوٹاد یا کیا۔

شام کا دوسرا سفر اور شادی نبوت کے اظہار سے قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے چیا ابوطالب کے ساتھ تجارت میں ہاتھ بٹاناشر وع کر دیا۔ اپنی سچائی، دیانت داری اور شفاف کر دارکی وجہ ہے آپ صلی الله عليه وآله وسلم عرب قبائل ميں صادق اور امين كے القابات سے پہچانے جانے لگے تھے۔ تقريباً 25 سال كى عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کاووسرا بڑاسغر کیاجو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعارتی قافلہ کے لیے تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ایمانداری کی بنا پر اپنے آپ کو ایک اچھاتا جر ثابت کیا۔اس سفر سے واپسی پر حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ایمانداری اور اخلاق کی پچھ باتیں بتائیں۔انہوں نے جب یہ باتیں اپنے چھازاد بھائی ورقہ بن نوفل کو بتائیں توور قہ بن نوفل نے کہا کہ جو باتیں آپ نے بتائمیں ہیں اگر سیجے ہیں تو یہ تھخص یفیناً نبی ہے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے اجھے اخلاق اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوئیں اور آپ صلی الله علیہ و آلہ وسلم کو شادی کا پیغام دیا جس کو آپ صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے ابوطالب کے مشورے سے قبول کر لیا۔اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔

**اعلان نیوت:** حضرت محمر صلی الله علیه و آله وسلم غور و فکر کے لئے مکہ ہے باہر ایک غار حرامیں تشریف لے جاتے تھے۔ چالیس سال کی عمر میں 610ء میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے۔ جبرائیل علیہ السلام ن الله كى جانب سے جو پہلا پیغام آپ كو پہنچاياوہ يہ ہے ﴿ إِنْ مَا بِاللَّهِ دَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ٥ خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقِ ﴾ ترجمه كنزلا يمان: پر معواين رب كے نام سے جس نے پيداكيا۔ آدمى كوخون كى بھٹك سے بنايا۔

(سو/يَةَالْعَلَى،سو/يَّةُ96، آيت 1، 2)

آپ نے محمر آکر حضرت خدیجہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے آپ کو تسلی دی اور کہا خدا کی قسم اللہ تعالی آپ کو مجھی بھی رسوانہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توصلہ رحی کرتے ہیں، ناتوانوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، دوسرول کومال واخلاق ہے نواز تے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق بجانب امور میں مصیبت زدہ لو گوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن توقل کے پاس لے کر تحکیں، جس نے ساراداقعہ سن کر کہا: یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پراترا تھا۔

پھر حضرت محد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول کی حیثیت ہے تبلیغ اسلام کی ابتداء کی اور لو گوں کو خالق کی وحدانیت کی دعوت دیناشر وع کی۔انہوں نے لوگوں کوروز قیامت کی فکر کرنے کی تعلیم دی کہ جب تمام مخلوق اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے خالق کے سامنے ہوگی۔شروع ہی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ کے چچازاد حضرت علی رضی الله عند، آپ صلی الله علیه و آله و سلم کے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند اور آپ کے آزاد کر دہ غلام اور صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرایمان لے آئے۔ کمہ کے باہر سے پہلے تخص حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ ستھے جو اسلام لائے۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے قریبی ساتھیوں میں تبکیغ کی پھر اسلام کے پیغام کی تھلی تبلیغ شروع کی۔اکٹر لو گوں نے مخالفت کی محکر پچھے لوگ آ ہستہ آ ہستہ اسلام کی دعوت قبول کرتے گئے۔ جیسے جیسے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جارہی تھی مقامی ۔ قبیلوںاور لیڈروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواپنے لئے خطرہ سمجھنا شروع کر دیا۔ان کی دولت اور عزت کعبہ کی وجہ سے تھی۔اگروہ اپنے بت کعبے سے باہر سے پنک کرایک اللہ کی عبادت کرنے لگتے توانہیں خوف تھا کہ تجارت کا مر کزان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواپنے قبیلے سے بھی مخالفت کاسامنا کرناپڑا کیونکہ وہ بی کعبے کے رکھوالے تھے۔

نبي صلے اللہ عليه وسلم پر جو ظلم وزيادتي اور ستم ہورہے تھے كفار قريش انھيں ہنوز ناكافي سمجھتے تھے چنانچہ متفرق کوششوں کے لیے با قاعدہ تمیٹی تفکیل دی، جس کاامیر مجلس عبدالعزی اور ابولہب مقرر ہوااور مکہ کے پیچیس رؤسااور سر دار اس کے ممبران منتخب ہوئے، اس تمینٹی کی مہم اور ذمہ داری یہ طے ہوئی کہ جو لوگ دور دراز کے علا قوں سے مکہ آئیں ، انہیں اللہ کے نبی محمر صلے اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا جائے تاکہ وہ ان کی باتیں نہ سنیں اور ان کی عظمت اور تو حبید ور سانت کے قائل نہ ہوں۔ایک نے کہا کہ ہم کا ہن بتلائمیں سے ،ولیدین مغیرہ بولا میں نے بہت ہے کا بهن دیکھے ہیں،ان کی باتوں میں اور محمہ صلے اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں یگا نگت نہیں ہے،اس لیے عرب ہمیں جھوٹا کہیں گے ، پس بچھ اور کہاجائے۔ دوسرے نے کہادیوانہ کہیں گے ، ولیدنے کہامحمد کو دیوانٹی سے کیانسبت ہے۔ ایک بولا ہم شاعر کہیں گے،ولید بولا ہم خوب جانتے ہیں کہ شعر کمیاہو تاہے،اصنافِ سخن ہم کو بخوبی معلوم ہیں محمہ کے کلام

کو شعر سے ذرہ بھی مشابہت نہیں۔ کس نے کہاہم جاد و گر کہیں گے ، ولید نے کہامحمر جس طہارت ، نفاست اور لطافت ہے رہتا ہے وہ ساحروں اور جاد و گروں میں کہاں ہوتی ہے۔سب نے عاجز و قاصر ہو کر کہا چچا آپ ہی بتائیں ہم کیا ا کہیں؟ ونیدنے کہا کہ کہنے کے لیے بس ایک بات ہے کہ اس کے کلام میں کچھ ایسااڑ ہے جس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی اور میاں ہوی میں جدائی ہو جاتی ہے،اس لیے اس کی باتوں کے سننے سے بچا جائے اور پر ہیز کیا جائے ،یہ تجویز منظور ہو تمی۔اس متفقہ نیصلے کے تحت آپ کے بارے میں یہ افواہیں عام کی تنیں سمر کفار کو کوئی خاطر خواہ فائد ہنہ ہوا۔

د و سری تمینٹی بیہ بنائی حملی کی محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو طرح طرح سے پریشان کیا جائے، بات بات میں اس کی جنسی اڑائی جائے، محسنحر اور ایذاہے اے سخت تکالیف دی جائیں ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ پر مامور کر دیا گیا۔ وہ طفلانه حرکات ناشائسته کرتے تگر حضور پاک تبلیغ ترک نه فرماتے ، یہاں تک که اہل مکه نے ایک و فد ترتیب دیا جو آپ کے چھاابوطالب کے پاس پہنچااور کہنے لگا: تمہارے سبیتے نے ہمارے معبود دل کے خلاف جہاد شروع کر دیاہے جو ہمارے لئے نا قابل برداشت ہے۔اگر تم نے فوری طور پر انہیں اس وعوت سے ندر و کا تو ہمارے تمہارے ور میان الیی جنگ چھڑ جائے گی جو سارے عرب کو تباہ کر دے گی ، بہتر ہے کہ اس بات کو فوراً ٹھنڈا کر دوور نہ اس کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ یہ وہ وقت تھاجب مکہ معظمہ میں چہار جانب حضور شہنشاہ کو نین کی مخالفتیں جاری تھیں۔ سوائے ابوطالب کے ظاہری طور پر کوئی دوسرامعاون و مددگار نہ تفار ابو طالب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوئے اور عرض کرنے ملکے بیٹا اتنا ہو جھ ڈالو جنتا میں اٹھا سکوں۔ حضور اتور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھا کے ان خیالات کو ساعت فرما کر بوری قوت و عزم کے ساتھ جواب دیا۔اے جچا! خدا کی قشم اگر وہ سورج کو سیدھے ہاتھ پر ر کھدیں ادر چاند کوالئے ہاتھ پر تب بھی میں فرنصنہ تبلیغ ترک نہ کروں گا۔ چچا تبیتیج کے عزم و ثبات کو دیکھ کرخوش ہو سکتے ،اب کفار کی سختیاں فنروں تر ہو تکئیں حضور سیدعالم صلی الله علیہ وسلم نے بھی مساعی تبلیغ کاسلسلہ بڑھادیا۔ حضرت محمد صلی الله علیه وآله و سلم کو سچا جانبے اور مانے والوں کو انتہائی درجہ کی تکالیف سے دوچار کیا جانے

لگا۔ حضرت بلِال حبثی رضی الله عنه کوامیه بن خلف گلے میں رسی ڈال کر او باش لڑ کوں کو دے دیتاوہ ان کو بہاڑ وں اور پتھر وں میں تھسیٹتے بھرتے ، مکہ کی گرم اور تیتی ریت پر انہیں لٹادیا جاتااور گرم پتھر ان کی جھاتی پر ر کھ دیے جاتے ، مشكيس بانده كرلائقي ڈنڈوں سے پیٹا جاتا، وحوب میں بٹھادیا جاتا، بھوكا پیاسار كھا جاتا، حضرت بلال رضي الله عنه ان تمام ایذاؤل پر صبر فرماتے ہے۔ایک مرتبہ صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے دیکھ لیاتو خرید کر آزاد فرمادیا۔ حضرتِ عمار رضى الله عنه وان كے والد حضرت ياسر رضى الله عنه اور والده حضرت سُميَّة رضى الله عنها كو مخلف سزائي وى جاتى تھیں۔این ہشام ابوجہل نے ایک بر چھی حضرت سمیدر ضی الله عنها کی اندام نهانی پر مار اجس سے پیچاری انقال کر حمیس اور اسلام میں پہلی شہادت پیش کرنے والی خاتون ہوئیں۔ حضرت ابو کلیبہ رضی اللہ عنہ جن کا نام افلح تھاان کے پاؤں میں زنجیریں باندھ کر پتھر کی زمین پر تھسیٹا جاتا، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عند کے سر کے بال تھینچ جاتے، محردن مروڑی جاتی اور بار ہاآگ کے دیکتے ہوئے شعلوں اور انگار ول پر لٹا یا جاتا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کاعلم جب ان کے چیا کو ہواتو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عند کو تھجور کی چٹائی میں لیبیٹ کر باندھ ویتااور ینچے ہے د هوال دیا کرتا تھا، حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه کوان کی والدہ نے گھر ہے نکال دیا تھا جرم صرف اسلام کا قبول کرنا تھا، بعض جال نثاروں کو قریش کا سے اور اونٹ کے چڑوں میں لیپیٹ کرد هوپ میں سچینک دیتے تھے اور بعض کولوہے کی زرہیں پہنا کر پتھروں پر گرادیتے تھے ،انتہا یہ ہوئی کہ تھربار جھوڑنے پر مجبور کیا، مبھی اسلام کے شیدائی حبشہ کی جانب ججرت کرتے ہیں اور مجھی مدینہ منور و کی طرف اور شہر حچوڑنے کے بعد بھی پیچیانہیں حچوڑا ، مجمعی نجاشی کے در بار میں مسلمانوں کے خلاف شکایات نے کر گئے اور مجمعی مدینہ پر بار بار چڑھائی کرے مسلمانوں اور الل إسلام كويريشان كرنے ميں كوئى كسر نہيں چھوڑى۔ تمام مسلمانوں اور بمدر دان نبى سے قبائل نے ايك معاہدہ كے تحت مسلمانوں کامعاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کیا بہاں تک کہ مسلمان تمین سال شعب ابی طالب میں محصور رہے جس میں آپ اور آپ کے جانثار کھانے پینے سے روک دے تے تھئے، مسلمانوں نے بیہ تین سال ہڑی مشکل سے بھوک پیاس میں گزارے۔ یہ بائیکاٹ اس وقت ختم ہواجب کعیہ پر لٹکے ہوئے معاہدے میں یہ دیکھا کیا کہ لفظ''اللہ''کے علاوہ تمام حروف دیمک کی وجہ سے کھائے گئے ہیں۔619ء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی الله تعالی عنها اور آپ صلی الله علیه و آله وسلم کے چچاابوطالب انتقال فرما گئے۔ ای لئے حضور صلی الله علیه و آله وسلم نے اس سال کوعام الحزن لینی و کھ کاسال قرار دیا۔

معراج: 620ءمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔اس سفر کے دوران آپ صلی الله عليه وآله وسلم مكه سے مسجد اقصیٰ گئے اور وہاں تمام انبیائے كرام كى نماز كى امامت فرمائى، جنت و دوزخ كو ملاحظه کیا۔ آسانوں میں مختلف انمیاء علیہم السلام ہے ملا قات کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز وجل کا دیدار کیا۔ ای سفر میں نماز تھی فرض ہو گی۔

**ججرت مدینہ:622ء تک مسلمانوں کے لئے مکہ میں رہنا ممکن نہیں رہا تھا۔ کئی د فعہ مسلمانوں اور خود** حضرت محمر صلی الله علیه و آله وسلم کو تکالیف دیں تمکیں۔اس دجہ ہے آپ صلی الله علیه و آله وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے تھم سے حضرت ابو بمر صدیق رضی الله عنه کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور مدینہ میں اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کولو گول کی امانتوں کی واپسی کے لیے چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ چینچنے پران کاانصار نے شاندار استقبال کیااور اپنے تمام وسائل چیش کردیئے۔جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے توانصار استقبال کے لیے آئے اور خواتین چھوں پر ے دیکھرہی تھیں اور بچیاں دف بچاکر اشعار پڑھ رہی تھیں۔

آپ صلی الله علیه وآله وسلم کی اونتنی حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه کے گھر کے سامنے رکی اور حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر قیام فرمایا۔ مدینہ میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ کو قیمتاً خرید کرایک مسجد کی تغییر شروع کی جو مسجد نبوی کہلائی۔اس تغمیر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس حصہ لیا۔ بیہ مسجد در حقیقت ایک کمیونٹی سنٹر تھا جس میں سے علم و عرفان، تہذیب و تدن، اتحاد ویکا نگت، اجتماعیت، مساوات واخوت کے جذبات پروان چڑھے اور معاشر ہروز مروز مروز علا گیا۔اس مسجد کے سنگریزوں پر بیٹے کرتمام مسائل کو قرآن کریم کی روشنی میں حل فرمایا۔

مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے مسلمانوں کے در میان عقدِ مؤاخات کیا یعنی مسلمانوں کو اس طرح بھائی بنایا کہ انصار میں ہے ایک کومہا جرین میں ہے ایک کابھائی بنایا۔خود حضرت علی کو اپنابھائی قرار دیا۔انصار نے مہاجرین کی مثالی مدد کی۔ آپ کے مدینہ آنے ہے، اوس اور خزرج، یہاں کے دو قبائل جن نے بعد میں اسلام

قبول بھی کیا میں لڑائی جھٹڑا ختم ہوااوران میں اتخاواور بھائی چارہ پیدا ہو گیا۔ اس کے علاوہ بہاں کچھ بہود یوں کے قبائل بھی تنے جو ہمیٹ فساد کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد بہود یوں اور مسلمانوں کے در میان ہونے والے معاہدہ'' میثاق مدینہ "نے مدینہ میں امن کی فضا پیدا کردی۔ اسی دور میں مسلمانوں کو کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا تھم دیا گیا، اس سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کرکے نماز اواکرتے ہے۔

مسل حدیدید: مدیند اور مشر کبین مکہ کے در میان ایک معاہدہ ہوا جے صلح حدیدید کہتے ہیں۔ 6 ہجری 628ء میں 1400 مسلمانوں کے ہمراہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف عمرہ کے ارادہ سے روانہ ہوئے۔ عرب کے رواج کے مطابق غیر مسلح افراد چاہے وہ وحمن کیوں نہ ہوں کعبہ کی زیارت کر سکتے ہتھے جس میں ر سومات بھی شامل تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان تقریباً غیر مسلم تنے۔ ممر عرب کے رواج کے خلاف مشر کمین مکہ نے حضرت خالدین ولید (جو بعد میں مسلمان ہو گئے) کی قیادت میں دوسو مسلح سوار وں کے ساتھ مسلمانوں کو حدیدیہ کے مقام پر مکہ کے باہر ہی روک لیا۔ اس وقت تک مسلمان انتہائی طاقتور ہو کیے تھے تھرید یاد رہے کہ اس وقت مسلمان جنگ کی غرض سے نہیں آئے تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں اور کفار کے در میان ایک معاہدہ طے پایا، مسلمانوں میں ایسے لوگ ہتھے جن کو معاہدہ کی شر ائط پہند نہیں تھیں۔ مثلاً اگر کوئی مسلمان مکہ کے لوگوں کے کے یاں چلا جائے تواہے واپس نہیں کیا جائے گا تگر کوئی مشرک مسلمان ہو کراپنے بزر گوں کی اجازت کے بغیر مدینہ چلا جائے تواہے واپس کیا جائے گا۔ حمر حضرت محمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانشمندی سے صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ اس کی بنیادی شق یہ تھی کہ وس سال تک جنگ نبیں لڑی جائے گی اور مسلمان اس سال واپس چلے جائیں سے اور عمرہ کے لیے ا گلے سال آئیں گے۔ چنانچیہ مسلمان واپس مدینہ آئے اور پھر 629ء میں عمرہ کیا۔اس معاہدہ سے پہلے جب مسلمانوں کے نمائندے حضرت عثان غنی رضی اللّٰہ تعالی عنہ کو مشر کبین نے روک لیا تھا تو حضور صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں ہے اپنی بیعت بھی لی جسے بیعت ِ رضوان کہا جاتا ہے۔ اس بیعت میں مسلمانوں نے عبد کیا کہ وہ مرتے دم تک حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کاساتھ نہیں جھوڑیں گے۔اس معاہدہ کے بہت سود مندا ترات برآ مدہوئے۔

تحكر الول كو محكوط: صلح حديبيه كے بعد محرم 7 ه يس حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے مختلف حكر الول كو مطوط كيمي اور اپنے سفير ول كوان خطوط كي ساتھ بھيجا۔ ان خطوط يس اسلام كى دعوت دى مگى۔ ان يس سے ايك خط تركى كے توپ كانى نامى عجائب كھر بيس موجود ہے۔ ان حكر الول بيس فارس كا بادشاہ خسر و پر ديز، مشرتى روم (باز نظين) كا بادشاہ هر كوليس، حبشه كا بادشاہ نباقى، مهر اور اسكندريه كا حكر ان مقوق اور يمن كا سرواد شامل بيل بادشاہ پر ويز نے يہ خطيحار ديا تقااس بر حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى تھى كه اس كى سلطنت اسى طرح كرے مكر سے ہوجائے گى اور بعد بيس ايمانى ہوا۔ نباشى نے حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى نبوت كى تقمد يقى كى اور كم محراور اسكندريه كے حكر ان مقوقس نے زم جواب ديا اور حضور كم كي بيس انجيل بيس ان كے بارے بيس بتايا كيا تھا۔ مصراور اسكندريه كے حكر ان مقوقس نے زم جواب ديا اور حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى خدمت بيس بجھ تحائف روانہ كيا وار حضرت ماريہ قبطيه رضى الله عنها كوروانه كيا جن سے حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى خدمت بيس بجھ تحائف روانہ كيا ور حضرت ماريہ قبطيه رضى الله عنها كوروانه كيا جن سے حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى خدمت بيس بجھ تحائف روانہ كيا ور حضرت ماريہ قبطيه رضى الله عليه وآله وسلم كى خدمت بيس بجھ تحائف روانہ كيا وادر حضرت مارية قبطيه رضى الله عنها كوروانه كيا جن سے حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى خيا براہيم كى ولاد سے ہوئى۔

من کمہ:630ء میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جاں نثاروں نے بغیر جنگ و جدل کئے مکہ فتح کیا۔اس عظیم الشان فتح کے موقع پر بھی آپ نے عاجزی و در گزر کی عالی شان مثال قائم کی اور اپنے دشمنوں کو یہاں تک کہ اپنے بیارے چیاحصرت حمزہ رضی اللہ تعالی عند کے قاتل کو بھی معاف فرماد یا۔ آپ نے درج ذیل ہدایات اور احکام پر عمل کرنے اور پابندی کرنے کی تاکید فرمائی:جو محض ہتھیار پیپینک دے اسے تحلّ نہ کیا جائے ،جو مخض خانہ کعبہ میں چلا جائے اسے قمل نہ کیا جائے ،جواپے گھر میں بیٹھ جائے اسے قمل نہ کیا جائے ،جو شخص ابوسفیان کے گھر چلا جائے اسے ممل ند کیا جائے،جو محف مکیم بن جزام کے گھر چلا جائے اسے ممل ند کیا جائے، بھا گئے والوں کا تعاقب ند کیا جائے، زخمی کو مختل نہ کیا جائے، قیدیوں، بچوں، عور توں اور بوڑھوں کو مختل نہ کیا جائے۔ یہ ہدایات اس مختص اور مظلوم كى اس ظالم توم كے لئے ہيں جس قوم نے ظلم وستم كى انتباكر دى تقى ريبى بے صفت وحمة للعالمين صلے الله عليه وسلم ۔ پھر خانہ کعبہ میں جاکر ہر ہر گوشہ میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کیں، شکرانے کی نماز اوا کی ، پھر نہایت عجز وانکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے پیشانی خاک پر رکھ دی، مکہ میں واخل ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ نے کعبہ میں موجود تمام بت توڑ ڈالے اور شرک و بت پرستی کے خاتمے کا اعلان کیا۔ اس دوران وہ تمام بڑے

بڑے لوگ اور سر دارانِ قریش جمع ہو گئے، جنہوں نے متعدد مسلمانوں اور اسلام کا نام لینے والوں کو شہید کیا یا کرایا تھا، سیکڑوں نبی کے جاں نثاروں کو ایذائیں اور تکالیف دے کر گھر بار چھوڑنے اور مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، دین اسلام کو تباہ و ہر باد کرنے میں اور مسلمانوں کو ذکیل ور سوا کرنے میں حبشہ ، شام ، مجد اور یمن تک کے سفر کیے ہتھے ، جنھوں نے مدینة الرسول صلے اللہ علیہ وسلم پر بار بار حملے کئے ہتے ، مکہ ہے ساڑھے تین سومیل دور بھی خدا کے نبی اور اس کے ماننے والوں کو چین کی سانس نہیں لینے دی تھی، حاصل ریہ ہے کہ جولوگ اسلام اور مسلمانوں کو فنا کرنے میں زر ہے، زور ہے، تدبیر ہے، ہتھیار ہے اور تزویر ہے اپنا سارازور صرف کر بچکے نتھے اور اکیس سال تک اپنی ناکام کو ششول میں برابر منہک رہے ہتھے، آج رحمہ للعالمین صلے اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرجھکائے رحم کی درخواست زبانِ حال و قال سے کررہے منصے اور خدا کے وہ رسول صلے اللہ علیہ وسلم جو رحمۃ للعالمین کی شان کے ساتھ مبعوث ہوے منصے اس جماعت اور محروہِ قریش کی طرف نگاہِ رحمت ہے دیکھ رہے تھے اور اپنی شانِ رحمت کا مظاہر ہ کرتے ہوئے تمام حالات کو نظرانداز فرماکر زبانِ رحمت ہے فرمایاہے سر دارانِ قریش!اللہ کے رسول ہے کس طریقہ کے برتاؤ کی تو قع لے كر آئے ہو؟ مكہ والوں نے كہا كہ جميں اپنے سروار كے فرزندسے عمدہ سلوك اور اعتصے برتاؤكى اميد اور توقع ب-رحت عالم صلح الله عليه وسلم في فرماياكه: آج تمهارب ساته وبي معامله جو كاجو حضرت يوسف عليه السلام في اسے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، للذائمام لوگوں کو معاف فرمادیا۔

حیجہ الوداع اسے جہ الوداع الد علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری نج سن 10 ہم میں کیا۔ اسے جہ الوداع کستے ہیں۔ آپ کو ذی القعدہ 10 ہ (فروری 632ء) کو عدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آپ کے ساتھ تھیں۔ عدینہ سے 9 کلو میٹر دور ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام پہنا۔ دس دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پہنچ گئے۔ جج میں مسلمانوں کی تعداد ایک لاکھ چو ہیں ہزار کے قریب متحی۔ اس خطبہ میں انہوں نے اسلامی تھی۔ اس خطبہ میں انہوں نے اسلامی تعلیمات کا ایک نچوڑ چیں کیااور مسلمانوں کو گواوہ بنایا کہ انہوں نے پیغام اللی پہنچادیا ہے۔ اور یہ بھی تاکید کی کہ یہ یا تیں انہوں کو گواہ بنایا کہ انہوں نے پیغام اللی پہنچادیا ہے۔ اور یہ بھی تاکید کی کہ یہ یا تیں انہوں کو گھی پہنچائی جائیں جو اس تج میں شریک نہیں ہیں۔ اس خطبہ میں انہوں نے یہ فرمایا کہ شاید مسلمان انہیں ان لوگوں کو بھی پہنچائی جائیں جو اس تج میں شریک نہیں ہیں۔ اس خطبہ میں انہوں نے یہ فرمایا کہ شاید مسلمان انہیں

اس کے بعد ندد کیمیں۔انہوں نے فرمایا کہ مسلمان پر دوسرے مسلمان کا جان ومال حرام ہے۔اوریہ بھی کہ نسل کی بنیاد پر کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے۔انہوں نے اسلام کے حرام و حلال پر بھی روشنی ڈالی۔اس جج کے تقریباً تین ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عزوجل کو پیارے ہوگئے۔

ومال ظاہری: جۃ الودائ کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھارہوئے گھررفتہ رفتہ بھاری کی شدت بڑھتی منی۔ بالآخرروایات کے مطابق منی یا جون 632ء میں حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے۔ روایات کے مطابق ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر و یا تھا جس کے اثر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھارہوئے۔ وصال کے وقت آپ کی عمر 63 ہرس تھی۔ حضرت علی اور چند صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عسل و کفن دیا۔ حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجد نبوی کے ماتھ ملحق آپ کی ذوجہ ام المو منین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں ان کا وصال ہوا تھا۔ یہ اور اس کے ارد گرد کی تمام حجمہ نبوی میں شامل ہے۔

ازواج مطیم است اور اولاد; حضور صلی الله علیه و آله وسلم نے رب تعالی کے عکم واؤن سے شادیاں کیں جس میں کثیر حکمتیں تھیں، زیادہ تر پہلے ہو ہ تھیں اور عمر میں بھی زیادہ تھیں اور زیادہ شادیوں کا عرب میں عام روائ تھا۔ مؤر خین کے مطابق اکثر شادیاں مختلف قبائل سے اتحاد کے لیے یاان خوا تین کو عزت دینے یاشر عی مسائل سیمھانے کے لیے کی گئیں۔ حضور صلی الله علیه و آله وسلم کی ازواج کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے لیتی مؤمنین کی انجیں۔ آپ کی تمام اولاد حضرت خدیج سے ہو آلہ وسلم کی ازواج کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے لیتی مؤمنین کی انجیں۔ آپ کی تمام اولاد حضرت خدیج سے ہو گی اور ایک پیٹا حضرت ماریہ قبطیہ سے ہواجو بھین میں ہی فوت ہوگیا تھا۔

ایمی مقبوط دین بنادیا، اسلامی ریاست قائم کی اور عرب میں اتحاد پیدا کر دیا جس کے بارے میں اس سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عجبت مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے اور قرآن کے مطابق کوئی مسلمان ہو بی نہیں سکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عجبت مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے اور قرآن کے مطابق کوئی مسلمان ہو بی نہیں سکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عجبت مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے اور قرآن کے مطابق کوئی مسلمان ہو بی نہیں سکا جب بیک وہاں کو اپنی جان و مال اور بہندیہ و چیز و ن پر فوقیت نددے۔ قیامت تک کے لوگ ان کی امت میں شامل ہیں۔ اللہ عزد جل نے آپ کو گیر معجزات عطافر مائے جن میں بہت بڑاز ندہ معجز و قرآن پاک ہے۔

خلافت راشدہ: ویکیپیڈیا کے مطابق 610ء میں قرآن کی پہلی صدائی بازگشت ایک صدی ہے کم عرصے میں بحراد قیانوس سے وسط ایشیا تک سنائی دینے تکی تھی اور پیفیبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال (632ء) کے مین سوسال بعد ہی اسلام 732ء میں فرانس کے شہر تور (tours) کی حدود تک پہنچ چکا تھا۔

632ء میں حضرت ابو بمر صدیق رضی الله تعالی عنه کے ابتخاب پر خلافت راشدہ کا آغاز ہوا، انہوں نے حروب الردہ (مرتدین کے خلاف جنگوں) کے بعد سلطنت ساسا نیان اور سلطنت باز نطینی کی جانب پیش قد میاں کیں۔

634ء میں حصرت ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد حضرت عمر بن الحظاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ساسانیوں سے عراق (بین النہرین)،ایران کے علاقے اور رومیوں سے مصر، فلسطین، سوریااور آرمینیا کے علاقے کیکر اسلامی خلافت میں داخل کیے اور عملی طور پر دونوں بڑی سلطنوں کا خاتمہ ہوا۔ 638ء میں مسلمان بیت المقدس میں داخل ہو بچکے تھے۔ 644ء میں ابولولو فیروز کے خنجر سے حضرت عمرفاروق کی شہادت ہوئی۔

حضرت عمرفار وق رضی الله تعالی عنه کی شہادت کے بعد حضرت عثان خلیفہ سوم منتخب ہوئے اور 652ء تک اسلامی خلافت، مغرب کی حدول (جزیرۃ الاندلس) ہیں پہنچ گئی۔حضرت عثان غنی رضی الله تعالی عنه کوایک باغی خارجی گروہ نے شہید کیا۔

ان کی شہادت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہار م منتخب ہوئے (656ء تا 661ء) لوگ فتنہ منقل عثمان پر نالال بنے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شدید دیاؤ تھا کہ قاتلانِ عثمان کا بدلہ لیاجائے حضرت علی المرتضی بھی چاہتے تنے کہ حضرت عثمان غنی کے قاتکوں کو مزادی جائے لیکن مناسب حالات کا انتظار کر رہے تنے۔ اس حالات میں حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہا اور اسی حضرت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو جنگیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئیں۔ ان جنگوں کے پیچے بھی باغی خارجیوں کا ہاتھ تھا۔

حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه نے اپنی الگ حکومت قائم کی اور آپ کی حاکمیت مصر، حجاز اور یمن کے علاقوں پر معاویہ رضی الله تعالی عنه نے اپنی الگ حکومت قائم کی اور آپ کی حاکمیت مصر، حجاز اور یمن کے علاقوں پر قائم ربی۔ حضرت علی المرتضیٰ 166ء میں ایک خارجی شخص عبد الرحمٰن بن ملجم کی تلوار سے حملے میں علی شہید ہوئے۔

حضرت علی المرتفعیٰ رضی الله تعالی عنه کے بعد خلیفہ پنجم حضرت حسن بن علی رضی الله تعالی عنه خلیفه ہوائے 661ء کے الله تعالی عنه خلیفه ہوائے 661ء کے علیہ معاویہ رضی الله تعالی عنه کے حق میں دستبر دار ہو گئے۔ حضرت حسن کی دستبر دار می دعفرت امیر معاویہ نے 661ء میں خلافت بنوا میہ کی بنیاد ڈالی۔

پھران کی وفات کے بعد ان کابیٹایزید 679ء میں ہر سرافتدار آیا۔ یزید نے 680ء میں حضرت علی المرتفعیٰ کے بینے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقاء کو کر بلا میں شہید کر دیا۔ پچھ عرصہ بعد یزید کی حکومت بھی ختم ہو گئی لیکن بعد میں بنوامیہ کی حکومت کافی عرصہ تک ہر سرافتدار رہی۔

699ء میں فقبی امام ابو صنیفہ کی پیدائش ہوئی۔ بنوامیہ کو 710ء میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ اور 711ء میں خصر بن قاسم کی فتح سندھ اور 711ء میں طارق بن زیاد کی فتح اندلس (ببی امام مالک کی پیدائش کا سال بھی ہے) کے بعد 750ء میں عہاسی خلافت کے قیام نے گوختم تو کر دیالیکن بنوامیہ کا ایک شہزادہ عبد الرحمٰن الداخل فرار ہو کر 756ء میں اندلس جا پہنچا اور وہاں خلافت قرطبہ کی بنیادر کھی، یوں بنوامیہ کی خلافت 1031ء بھک قائم رہی۔

ادھر عبای خلافت میں کاغذی صنعت، بغداد کے بیت المحمر (762ء) جیسے شاہکار نظر آئے توادھر اندلس میں بڑی ہوئی خلافت امید میں جامع مسجد قرطبہ جیسی عمارات تعمیر ہوئی۔ 767ء میں فقہی امام شافعی اور 780ء امام صنبل کی پیدائش ہوئی۔ 1258ء میں شیعوں کی تمایت سے ہلاکو کے بغداد پر حملے سے آخری خلیفہ معتصم باللہ کو قتل کر دیا گیا۔ یوں خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہوا۔

عباسیہ عبد بی میں اسلامی تاریخ کو کو کی 700 ہے شروع ہونے والے اسلامی عبدِ زریں کادیکھنانصیب ہوا اور مسلم سائنسدانوں کی متعدد عظیم کتب اسی زمانے میں تخلیق ہوئیں اور اسی زمانے میں ان کی سیابی کو د جلہ کا بانی کالا کرنے کے لیے استعال کیا گیا۔ ادھرایران میں سامانیان (819ء تا 999ء) والے اور ایران کے متعدد حصوں سمیت ماوراء النہ و موجودہ ہندوستان کے علاقوں پر پھیلی غورنوی سلطنت (963ء تا 1187ء) والے، عہامی خلافت کو دکھاوے کے طور برائے ہندوستان کے علاقوں پر پھیلی غورنوی سلطنت (909ء تا 1171ء)، تیونس میں عہامی خلافت کو غاصب قرار دے کر اہنی الگ خلافت (920ء) کا وعوی کر چکے تھے اور اسپین میں عبدالرحمن سوم، 928ء میں اپنے لیے خلیفہ کا لقب استعال کر رہا تھا۔ یہ وہ ساں تھا کہ ایک ہی وقت میں و نیامی کم از کم تین بڑی خلافت فاطمیہ اور جر جانب سے خلیفہ بازی اپنے زوروں پر تھی، یہ بیک وقت موجود خلافت عباسیہ، خلافت فاطمیہ اور خلافت قرطبہ (اند کی امیہ) کی تھیں۔ زوروں پر تھی، یہ بیک وقت موجود خلافت عباسیہ، خلافت فاطمیہ اور خلافت قرطبہ (اند کی امیہ) کی تھیں۔ 1169ء میں نورالدین ز تھی نے شیر کوہ کے ذریعے مصرابے تبلط میں لے کر فاطمیہ خلافت کا خاتمہ کیا۔ صلاح الدین اولی (1188ء میں عیما کیوں کی قائم کروہ مملکت بیت المقدس سے بیت المقدس کو آزاد کروالیا۔ 1342ء میں ایوبی سلطنت کی بنیاد ڈالی اور 1187ء میں عیما کیوں کی قائم کروہ مملکت بیت المقدس سے بیت المقدس کو آزاد کروالیا۔ 1342ء میں ایوبی سلطنت کے خاتمے اور مملوک (1250ء تا 1517ء) کومت کے قیام سے قبل اس سلطنت میں ایک خاتون سلطانہ، شجر الدر (1249ء تا 1250ء) نے بھی ساتویں صلیعی جنگوں کے دوران قیادت کی۔

1258ء میں چنگیز کے بوتے سے نج نظنے والے عباسیوں نے مصری مملوکوں کی سلطنت (1250ء تا 1517ء) میں خلفیہ کالقب اختیار کر کے عباق (فرار ہو جانے والی) خلافت کو مملوکوں کی عثانیوں کے سلیم اول کے ہاتھوں فکست ہونے تک (1517ء) نام دکھاوے کی طرح قائم رکھااور پھر سلیم اول نے آخری مصری عبائی خلیفہ محمد التحوکل ٹائی (1509ء تا 1517ء) کے بعد خلافت محمد التحوکل ٹائی (1509ء تا 1517ء) کے بعد خلافت ترطید (756ء تا 1031ء) ختم ہوئی اور اندلس چھوٹی جھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا۔ دولت مرابطین کے بوسف بن تاشفین نے 1094ء میں اسے پھر متحد کیالیکن اس کے بعد دولت موصدون آئی اور معرکہ العقاب (1212ء) میں ان کی فلست پر دوبارہ اندلس کا شیر ازہ بھر محمد کیا اور 1492ء میں ابو عبد اللہ اندلس کو عیسائیوں کے حوالے کر کہ مراکش آگیا۔

ادھر مشرق کی جانب مملوکوں سے سلطنت غزنوید (986ء تا 1861ء) اور سلطنت غورید (1148ء تا 1215ء) نے خلافت کو طوائف بنانے میں اپنا کر دار اوا کیاء اس کے بعد خلجی خاندان اور تغلق خاندان آئے اور 1215ء کی صدیاں چلی کھر برطانیہ نے ہندوستان پر قبضہ 1526ء میں سلطنت دیلی، سلطنت مغلیہ بن گئ۔ مغلیہ سلطنت کئی صدیاں چلی کھر برطانیہ نے ہندوستان پر قبضہ کرلیااور سوسال اس پر حکومت کی۔ بعد میں اس کی آزادی کے لئے کوششیں کی گئی جس کے نتیجہ میں 19947 میں باکستان وجود میں آیا۔

(الربیج الدارمع اضافہ/ https://ur.wikipedia.org/wiki)

# كافر كااسلام ميس داخل جونے كالمريقة

ایک کافرجود نیا کے کسی بھی نذہب سے تعلق رکھتا ہواس کے مسلمان ہونے کاطریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے سابقہ نذہب سے بیزاری کرے ، اللہ عزوجل اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرایمان لائے۔ اس کے لئے عمومایہ کلمہ پڑھایا جاتا ہے ''لا اللہ الا اللہ محمد دسول اللہ'' اللہ عزوجل کے سواکوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔

# مذبب اسلام کی دینی کتب

اسلام میں سب سے زیادہ مقدس کتاب قرآن ہے جواللہ عزوجل کی طرف سے محمہ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔قرآن کے بعد سب سے زیادہ رتبہ میں صحیح بخاری ہے اس کے بعد صحیح مسلم ،ابوداؤد، تر ذی، نسائی ابن ماجہ ،موطاامام مالک اور دیگر احادیث کی کتب ہیں۔امت مسلمہ کو بیہ اعزاز حاصل ہے کہ جس طرح قرآن پاک اللہ عزوجل نے انہیں عطافر مایا جس میں آج تک کوئی تبدیلی نہ ہو سکی ای طرح آج بھی حضور علیہ السلام سے صحیح اسناد کے ساتھ احادیث مروی ہے جن پر مسلمان عمل پیرا ہوتے۔ پھر کرم بالاکرم بیہ ہے کہ قرآن واحادیث کی فہم کے لئے صدیوں سے علاقہ قرآن وحدیث کی روشنی مدیوں سے علاقہ قرآن وحدیث کی روشنی میں فقہ کو مرتب کیا گیا جس میں کئی صدیوں پہلے کہ فقہائے کرام سے منقول فقہی مسائل ہیں جوقرآن وحدیث کی روشنی میں فقہ کو مرتب کیا گیا جس میں کئی صدیوں پہلے کہ فقہائے کرام سے منقول فقہی مسائل ہیں جوقرآن وحدیث کو

سامنے رکھ کر اخذ کئے مگئے ہیں۔الغرض قرآن وحدیث کے ساتھ ساتھ کثیر اور بھی معتبر کتب ہیں جو دین اسلام کے حسن کوچارچاند لگادی ہیں۔

### املامي عقائد ونظريات

اسلامی عقائد خود سائنتہ نہیں ہیں بلکہ قرآن و صدیث ہیں واضح کئے گئے ہیں جن پر ایمان لا ناہر مسلمان پر لازم ہے۔اسلام میں اللہ عزوجل ،انبیاء علیہم السلام ،آخرت، جنت و دوزخ وغیرہ کے بارے میں عقائد و نظریات بیان کردیئے گئے ہیں جن پر مسلمان یقین رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔

ایمان کی شاخیں: ایمان کی شاخوں سے مراد وہ عقائد ہوتے ہیں جن پر کامل اعتقاد اسلام میں ایمان کی شخیل ایمان کی شاخوں سے مراد وہ عقائد ہوتے ہیں جن پر کامل اعتقاد اسلام میں ایمان کی شخیل کے لیے ضرور کی ہوتا ہے، عام طور ان میں چھ اجزا کا ذکر زیادہ ہوتا ہے۔اللّٰد پر ایمان، فرشتوں پر ایمان،الہامی کتب پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، نقد بر پر ایمان۔ مخضر اچند عقائد پیش کئے جاتے ہیں:

الله عروجل يا الله عروجل ك متعلق اسلاى تعليمات يه بن:

معقیدہ:اللہ عزوجل ایک ہے،اس کا کوئی شریک نہیں، ندوات میں، ندصفات میں، وہی اس کا مستحق ہے کہ
اس کی عبادت و پر سنش کی جائے،اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واجب الوجود ہے لیتی اس کا وجود
ضروری اور عدم (ند ہونا) مخلل ہے،وہ قدیم ہے لیتی ہمیشہ ہے، آذلی کے بھی بہی معنی ہیں، وہ باتی ہے لیتی ہمیشہ
رہے گااور اس کو آبدی بھی کہتے ہیں،وہ ہے پر واہ ہے بے نیاز ہے، کسی کا مختاج نہیں اور تمام جہان اُس کا مختاج ہی میں
طرح اُس کی ذات قدیم،آذل،آبدی ہے،صفات بھی قدیم،آذلی،آبدی ہیں۔اُس کی ذات وصفات کے بواسب چیزی طادث ہیں لیعنی پہلے نہ تعمیں پھر موجود ہو کی ،وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا اور ند اُس کے لیے بیوی، جو اُسے باپ یابیٹا
عادث ہیں لیعنی پہلے نہ تعمیں پھر موجود ہو کی ،وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا اور ند اُس کے لیے بیوی، جو اُسے باپ یابیٹا
ہوئے ہیں، حقیقۃ روزی پہنچانے والا وہی ہے ، ملا ککہ وغیر ہم سب و سیلہ ہیں،اللہ تعالی جسم، جہت ، مکان، شکل و

صورت اور حرکت و سکون سب سے پاک ہے ، وہ ہر کمال وخو فی کا جامع ہے اور ہر اُس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے پاک ہے ، مثلاً جھوٹ ، دغا، خیانت ، ظلم ، جہل ، بے حیائی وغیر ہا عیوب اُس پر قطعاً محال ہیں۔

(ب30.سورة اعلاص، آيت 1 \*ب8.سورة الأنهام، آيت 16 \*منح الروض الأثريرللقاري، ص 14 \*ب1، سورة البقرة، آيت 21 \* شرح الفقد الأكبرللقاري، ص 15 \*لمساهرة بشرح المساهرة، الأصل الثاني والثالث، الأكبرللقاري، ص 14 \*منح المساهرة، الأصل الثاني والثالث، ص 22,22 \* ب30،سورة الإعلاص، آيت 2 \*منح الروض الأثريرفي شرح الفقد الأكبر، ص 14 \*منح الروض الأثريرفي شرح الفقد الأكبر، ص 14 \*منح الروض الأثريرفي شرح الفقد الأكبر، ص 24 \*منح الروض الأثريرفي شرح الفقد الأكبر، ص 24 \*منح الروض الأثريرفي شرح الفقد الأكبر، ص 23 \*من 283 \* من 23 \*من 28 \*منح 28 \*من 28 \*منح 28 \*من 28 \*منح المثالث النسفية، الأثير، كتاب السير والجهاد، ج2، ص 50 \* ب30 \*منورة الرعد، آيت 18 \*رفافت إلى الأثريرة المآذات، آيت 96 \*شرح المقائد النسفية، ص 74 \*ب 22 \*سورة الأريث، آيت 58 \*تفسير المغرى، ب30 \*منح الأول بع 41 من 24 \*من 24 \*من 27 \*م

عظیمہ: و نیامیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لئے بیداری میں چیٹم سرے اللہ تعالی کاویدار ممکن نہیں، جواس کادعوی کرے وہ کافرہے۔

(فتأوى حديثيد، مطلب في رؤية الله تعالى في الدنيا، ص200، دار احياء التراث العربي، بيروت)

عظیم نے سرکی آتھوں سے اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرکی آتھوں سے اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرکی آتھوں سے اللہ تعالی کا دیدار کیا۔

(الفتادی الحدیثیة مطلب فی رویة اللہ تعالی فی الدینیا، ص200، داراحیا، التواث العربی، بید دت)

عقیده: خواب میں دیدار باری تعالی ہو سکتا ہے ، اولیاء سے ثابت ہے ، ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں سو بارزیارت ہوئی۔

(ئقداكىر،ص83)

عقیده: جنت میں مومنین کواللہ تعالی کادیدار ہوگا۔

# اغياه عليم السلام يدايمان:

عظیده: اسلامی تعلیمات کے نزدیک تی اُس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالی نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو۔ (شرح المقاصد، المبحث الأول، ج3، ص268 "المعتقد المنتقد، الباب العالى فالنوات، ص105) عقیدہ: انبیاء علیهم السلام کے بارے میں ہماراعقیدہ یہ ہوناچاہیے کہ انبیاء علیهم السلام شرک و کفراور ہرایسے امرے جولوگوں کے لیے باعثِ نفرت ہو، جیسے جھوٹ ، خیانت اور جہالت وغیر ہابری صفات سے قبلِ نبوت اور بعدِ نبوت بالاجماع معصوم ہیں، اور اس طرح ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروّت کے خلاف ہیں قبلِ نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم بیں اور کبائر سے بھی مطلقاً معصوم بیں اور حق یہ ہے کہ تعمیرِ صفائر (قصداً صغیرہ گذاہ کرنے) سے بھی قبل نبوّت اور بعد نبوّت معصوم ہیں ،اللہ تعالی نے انبیاء علیهم السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے اُنھوں نے وہ سب پہنچاد ہے، جو یہ کیے کہ کسی تھم کو کسی نبی نے چھپار کھا، تقیہ یعنی خوف کی وجہ سے یااور کسی وجدے نہ پہنچایا، کافرے۔احکام تبلیغیہ میں انبیاءے سے سہو و نسیان محال ہے،اُن کے جسم کا برص و جذام وغیر والیے امراض سے جن سے تنفّر ہوتا ہے، پاک ہونا ضروری ہے۔اللّٰہ عزوجل نے انبیاء علیہم السلام کواپنے غیوب پر اطلاع دی، تمکریہ علم غیب کہ ان کو ہے اللہ عزوجل کے دیے ہے ہے، للذاان کا علم عطائی ہوا۔انبیائے کرام، تمام مخلوق یہاں تک کہ رُسُل ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ولی کتناہی بڑے مرتبہ والاہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا،جو کسی غیر نبی کو کسی نبی ہے افضل پاہرابر بتائے، کافر ہے۔ نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ اصل تمام فرائض ہے، کسی نبی کی اد فی تو ہین یا تکذیب، کفر ہے۔ نمام انبیاء الله عزوجل کے حضور عظیم وجاہت و عزت والے ہیں ان کو الله تعانی کے نزدیک معاذالله چوہڑے پھاری مثل کہنا کھلی گتاخی اور کلمہ کفرہے۔انبیاء علیہم السلام کو عقل کامل عطاکی جاتی ہے جواوروں کی عقل ہے بدر جہازائدہے ،کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اُس کے لا کھویں حضہ کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔

(روح البيان، ج8، ص47 الحديقة الندية على الطريقة المحمدية، ج1، ص288 منح الروض الأزبرللقاري، الأنبياء منزبون عن الصفائر والكيائر، ص45,56 الفقد الأكبر، ص61 في 60 سورة المائدة، آيت 67 المامع لأحكام القرآن للقرطبي، ج3، الجزء الفائي، ص145 المعتقد الكيائر، ص145 المعتقد، ص143 المنتقد، ص143 المعتمدة، ص234,235 المسامرة بشرح المسابرة، شروط النبزة، الكلام على العصمة، ص234,235 بهدي المنتقد، ص314 من المعتمدة، ص260 تفسير ابن كثير، عن 240، سورة الفتح، آيت 99 تفسير ابن كثير، عن 240، ص314 المسابرة، شروط النبوة، ص226 شرح المقاصد، المحت السادس، ج3، ص317)

عقیدہ: انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں اُس طرح بحیاتِ حقیقی زندہ ہیں، جیسے و نیامیں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں، تصدیق وعدہ اللیہ کے لیے ایک آن کو اُن پر موت طاری ہوئی، پھر ہدستور زندہ ہو گئے ،اُن کی حیات ، حیاتِ شہدا سے بہت ار فع واعلیٰ ہے فلمذا شہید کا تر کہ تقسیم ہوگا ،اُس کی بیوی بعدِ عدت نکاح کرسکتی ہے بخلاف انبیاء کے ، کہ وہاں بیہ جائز نہیں۔

(سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، ذكروفاته ووفته، الحديث 1637، ج2، ص291\*مسند أبي يعل، الحديث 3412، ج3، ص216\*فيوض الحرمين للشاه ولى الله المحدث الدهلوي، ص28\*روح المعان، ج11، ص52,53\*تكميل الإيمان، ص122\*الحاوي للفتاري، كتاب البعث، أنباء الأذكياء بحياة الانبياء، ج2، ص180,180)

حقیدہ: وحی نیوت، انبیاء کے لیے خاص ہے ، جوات کمی غیر نی کے لیے مانے کافر ہے۔ ولی کے دل میں بعض وقت سوتے یا جائے میں کوئی بات اِلقام و تی ہے ، اُس کوالہام کہتے ہیں ، اور وحی شیطانی کہ اِلقامن جانبِ شیطان ہو ، اُس کوالہام کہتے ہیں ، اور وحی شیطانی کہ اِلقامن جانبِ شیطان ہو ، یہ کائن ، ساحر اور دیگر کار و فتال کے لیے ہوتی ہے۔

(المعتقد المنتقد، ص105 "الشفاء قصل في بيان ما بو من المقالات كفر، الجزء 2، ص285 "المرقاة، كتاب العلم، ج1، ص445 " پ7، سوءة الإنعام، آیت112)

عقیدہ: نبی کامعصوم ہوناضر وری ہے اور یہ عصمت نبی اور فرشتے کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتہ کے سواکوئی معصوم نبیں۔اہاموں کوانبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی ویدد بی ہے۔

(منح الروض الأزبر، ص56\* المعقد المنتقد، ص110\* الشقاء فصل في القول في عصمة الملائكة، ج2، ص175,174)

عظیرہ: حضور ، خاتم النبیتین ہیں بعن اللہ عزوجل نے سلسلہ نبوّت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم کر دیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوسکتا، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوّت لمنامانے یا جائز جانے ، کافرے۔

(پ22،سورة الأحزاب، آیت40 محیح البحاری، کتاب المناقب، باب خاتیر النبیین صلی الله علیه وسلم، الحدیث 3535، ج2، ص487 سنن الترمذی، کتاب الفتن، باب ما جاء لاتقوم الساعة إلخ، الحدیث 2226، ج4، ص93 المحتقد المنتقد، تکمیل الباب، ص120، 119 الفتاوی الرضویة، ج15،ص57) عظیمیں: محال(ناممکن) ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ نغائی علیہ وسلم کا مثل ہو، جو کسی صفت ِ خاصّہ ہیں کسی کو حضور صلی اللہ تغانی علیہ وسلم کامثل بتائے، ممراہ ہے یا کافر۔

(العطد المنتقد، ص126 \*الشفاء ج2. ص239 \*شرح الشفاللملاعلى القارى، ج2. ص240 \*نسيم الرياض، ج6. ص232)

## ﴿ أَهَانُ كَمَّا بِولَ يِمَانَ:

عقیده: بہت سے نبیوں پر اللہ تعالی نے صحفے اور آسانی کتابیں اُتاریں، اُن میں سے چار کتابیں بہت مشہور

س:

- (1) تورات، حضرت مویلی علیه السلام پر \_
  - (2)ز بور، حضرت داؤد عليه السلام ي-
  - (3) المجيل، حضرت عيسى عليه السلام يـ

(4) قرآنِ عظیم کہ سب سے افضل کتاب ہے، سب سے افضل رسول حضور پُر نوراحمِ مجتبیٰ محمِر مصطفے اصلی الله تعالی علیہ وسلم پر۔

معقیدہ: سب آسانی کتابیں اور صحیفے حق بین اور سب کلام اللہ بیں ، اُن میں جو پچھ ارشاو ہواسب پر ایمان ضروری ہے۔ مگر اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالی نے اُمّت کے سپر دکی تھی ، اُن سے اُس کا حفظ نہ ہو سکا ، کلام اللی جیسا اُترا تفااُن کے ہاتھوں میں ویسا باتی نہ رہا ، ہلکہ اُن کے شریروں نے تو یہ کیا کہ اُن میں تحریفیں کر دیں ، یعنی اپنی خواہش کے مطابق گھٹا بڑھادیا۔ (تفسید الحازن، ج 1 ، ص 225 پ 1 ، سرمة المحد ، آیت 9 تفسید الحازن، ج 3 ، ص 95)

لنداجب کوئی بات اُن کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو تو اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق ہے، ہم اُس کی تصدیق کریں گے اور اگر موافقت، مخالفت کچھ تصدیق کریں گے اور اگر موافقت، مخالفت کچھ معلوم نہیں تو تھم ہے کہ ہم اس بات کی نہ تقدیق کریں نہ تکذیب، بلکہ یوں کہیں کہ '' ہمئنتُ بِاللهِ وَمَلْمِ کَتِبِهِ وَکُتُوبِهِ وَکُتُوبِهِ وَکُتُوبِهِ وَکُتُوبِهِ وَکُتُوبِهِ مَالَ بات کی نہ تقدیق کریں نہ تکذیب، بلکہ یوں کہیں کہ '' ہمئنتُ بِاللهِ وَمَلْمِ کَتِبِهِ وَکُتُوبِهِ وَکُتُوبِهِ وَکُتُوبِهِ وَکُتُوبِهِ وَکُتُوبِهِ وَکُتُوبِهِ وَکُتُوبِهِ مَال اور اُس کے فرشتوں اور اُس کی کتابوں اور اُس کے رسولوں پر ہمار اا بمان ہے۔ وَدُسُلِهِ '' ترجمہ: الله عزوجل اور اُس کے فرشتوں اور اُس کی کتابوں اور اُس کے رسولوں پر ہمار اا بمان ہے۔

(پ21،سورة العنكبوت، آيت46 "تفسير ابن كثير، ج6، ص256)

عقیده: چونکه بددین اسلام بمیشه رہے والا ہے، للذاقر آنِ عظیم کی حفاظت الله عزوجل نے اپنے فِر مهر کھی، فرماتا ہے: ﴿ فَا نَا اللهِ كُنَ وَإِنَّا لَهُ كُن وَوَلَا اللهِ كُن وَلَا اللهِ كُن وَلِن اللهِ كُن وَا فَا لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ كُن وَلِن اللهِ كُن وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ كُن وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ كُن وَلَا اللهِ كُن وَلَا اللهِ وَلِي وَلِي مِن وَلا اللهِ كُن وَلَا اللهِ كُن وَلَا اللهِ كُن وَلِي اللهِ وَلَا اللهِ وَلِي اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلِي مِن وَلَا اللهِ وَلِي اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلِي اللهِ وَلَا اللهِ وَلِي وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي مِن وَلِي اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلِي وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلِي مِن وَلِي وَلِي مِنْ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلِي وَاللهِ وَلَا اللهِ وَلِي وَلِي وَلَا اللهِ وَلِي وَلَا اللهِ وَلِي وَلَا وَلِي و

لنذااس میں کسی حرف یانقط کی تھی بیٹی محال ہے، اگرچہ تمام دنیااس کے بدلنے پر جمع ہوجائے توجو سے کہے کہ اس میں کسی حرف یانقط کی تھی بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کرویا، یا بڑھادیا، یابدل ویا، قطعاً کا فرہے، کہ اس میں کے بچھ پارے یاسور تبل یا آبیتی بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کرویا، یا بڑھادیا، یابدل ویا، قطعاً کا فرہے، کہ اس نے اُس آبیت کا اُنکار کیا جو ہم نے ابھی لکھی۔ (منح الدوض الائز ہور، فصل فی القراء قد الصلاق، ص 167)

#### ﴿ فرهنتول يرايمان:

عقیدہ: فرشتے اجبام نوری ہیں، یہ نہ مرد ہیں، نہ عورت، اللہ تعالیٰ نے اُن کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں، کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی و وسری شکل میں۔ وہی کرتے ہیں جو تھم اللی ہے، خدا کے تھم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ قصداً، نہ سہواً، نہ خطاً، وہ اللہ عزوجل کے معصوم بندے ہیں، ہر فشم کے صفائر و کہائرے یاک ہیں۔

رصحيح المسلم، كتأب الزبد، بأب في أحاديث متفرقة، المديث 2996، ص1597 شرح المقاصد، المبحث الفائث، ج2، ص500 منح الروض الأزبر، ص12 صحيح المعامى، كتأب التقسير، كتاب فضائل القرآن، الحديث 430، ص432 فتح المبارى، ج9، ص5 المعهم الكبيرللطيراني، ج1، ص26 المديث 758 المبائك في أخبار الملائك فلسيوطي، ص44 ب1، سورة النجل، آيت 50 ب28 سورة النجل، آيت 65 مورة النجل النجل، آيت 65 مورة النجل،

عقیدہ: ان کو مختلف خدمتیں سپر دہیں: (1) بعض کے ذمہ حضراتِ انبیائے کرام کی خدمت ہیں وحی لانا(2) کسی کے متعلق بانی برسانا(3) کسی کے متعلق ہوا جانا(4) کسی کے متعلق روزی پہنچانا(5) کسی کے ذمہ مال کے پیٹ ہیں بچہ کی صورت بنانا(6) کسی کے متعلق ہدنِ انسان کے اندر تصرّف کرنا(7) کسی کے متعلق انسان ک دشمنوں سے حفاظت کرنا(8) کسی کے متعلق انسان ک دشمنوں سے حفاظت کرنا(8) کسی کے متعلق انسان کے نامہ اعمال لکھنا(10) بہتوں کا در بادِ رسالت میں حاضر ہونا(11) کسی کے متعلق سرکار میں مسلمانوں کی صلاۃ و

سلام پہنچانا(12)بعضوں کے متعلق مردوں سے سوال کرنا(13)کسی کے ذمہ قبض روح کرنا(14)بعضوں کے ذمہ قبض روح کرنا(14)بعضوں کے ذمہ عذاب کرنا(15)کسی کے متعلق صُور پھو نکنااوران کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں جو ملا نکہ انجام دیتے ہیں۔

(پ30،سورة النَّرغت،آيت5\*تفسير البغوى، ج4، ص411\*شعب الإيمان، الحديث158، ج1، ص177\*التفسير الكبير، ج11، ص29\*كنزالهمال، ج4، ص13\*صحيحمسلم،كتابالقدم،بابكيفية الخلق الآربي إلخ، الحديث2645،ص1422)

مقیده: چار فرشتے سب فرشتوں ہے افضل ہیں،ان کے نام یہ ہیں: جبریل،میکائیل،اسرافیل اور عزرائیل علیم السلام۔

عقیدہ: سی فرشتہ کے ساتھ ادفی گستاخی کفرے۔

(المهيدلان شكورسالمي، ص122\* الفتادي الهندية، الباب التاسع، ج2. ص266)

عقیمہ: فرشتوں کے وجود کا انکار، یا بیہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا پچھ نہیں، بیہ دونوں باتنی تُفرہیں۔ (شرح الشفائلة أری، ف حکمہ من سب اللہ تعانی دملائکتہ إلى آعرہ، ج2، ص522)

ثابیان
 شبات کابیان
 شبات کابی

(پ14،سورة الحجر، آيت 27)

عقيده: يه آگ ب پيراكي سي بيرا

عقیده: اِن میں بھی بعض کو بیہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔

(شرح المقاصد، المحد الثالث، ج2، ص500)

عقبيره: إن كى عمرين بهت طويل موتى بين-

(الحياة الحيوان الكبرى، ج1، ص298\* صفة الصغوة لابن الجوزى، ج2، الجزء الرابع، ص357)

عقیدہ:اِن کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں ، یہ سب انسان کی طرح ذی عقل اور ارواح واجسام والے ہیں ، اِن میں توالد و تناسل (اولاد ہونے اور نسل چلنے کاسلسلہ )ہوتاہے ، کھاتے ، چیتے ، مرتے ہیں۔

(التفسير الكبير، ج1، ص79,85\*الفتاري الحديثية، ص90)

حقیدہ: إن میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی، مگران کے تقار انسان کی یہ نسبت بہت زیادہ ہیں ، اور اِن میں کے مسلمان نیک بھی ہیں اور کافر بھی، مگران کے تقار انسان کی یہ نسبت انسان کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی، سُنّی بھی ہیں ، بد قد بہب بھی ، اور اِن میں فاسقوں کی تعداد بہ نسبت انسان کے زائد ہے۔

رپ29.سورة الحن.آيت11 "تفسير الجلالين، ص476، تحت الآية (كُتَّا طَرَائِقَ قِدَيًا)" الجامع لأحكام القرآن، تحت الآية (كُتَّا طَرَائِقَ قِدَيًا)، ج10، ص12 "تفسير روح البيان، ج10، ص194)

(الفتاري الحديثية، ص167)

عقیدہ: اِن کے وجود کا انکار کرنا کفرہ۔

لنذایہ کہنا بھی کفر ہے کہ بدی کی قوت کا نام جن یاشیطان ہے ( یعنی ان کا وجود نہیں بلکہ بدی کی قوت ہی کو کہتے ہیں )۔

# الم برزخ اور موت كابيان

عقیدہ: دنیااور آخرت کے در میان ایک اور عالم ہے جس کو ہرزخ کہتے ہیں، مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام اِنس وجن کو حسبِ مراتب اُس ہیں رہناہو تاہے، اور یہ عالم اِس د نیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جومال کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو، برزخ ہیں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔

(پ18 ،سورة المؤمنون، آيت100 "تقسير الطبرى، ج9، ص4-2 "الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص113 "الفنوحات المكيف الباب الثالث والسنون في معرفة بقاء الناس إلح، ج1، ص686 ملفوظات، حصه4، ص155 "الفناوى الرضوية، ج9، ص707 "سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب حديث أكثروا من ذكر بأرم اللذات، الجديث 2468، ج4، ص209)

عقیدہ: ہر مخص کی جتنی زندگی مقرّر ہے اُس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کی، جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اُس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کر لیتے ہیں، اے موت کہتے ہیں۔

(پ14،سورة النجل، آيت 61 مي 21،سورة السجده، آيت 11)

عظیدہ: موت کے معنی روح کا جسم سے جدابو جانابیں، نہ ہید کہ روح مر جاتی ہو، جوروح کو فنامانے، بدند ہب (شرح الصددر، باب نضل الموت، ص12)

عظیدہ: مرسفے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیے ہیں ، مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے۔

(المستدللإمام أحمد بن حنبل، الحديث 18559، ج6، ص413,414)

عظیمہ: اُس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اُس وقت کا ایمان معتبر نہیں،اس لیے کہ تھم ایمان بالغیب کا ہے اور اب غیب ندر ہا، بلکہ میہ چیزیں مشاہد ہو گئیں۔

(پ24،سوءرة المؤمن، آيت84،85 تفسير الطبري، ج11، ص83)

مختیدہ: مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدنِ انسان کے ساتھ باقی رہتاہے، اگرچہ روح بدن ہے جُدا ہو میں، مگر بدن پر جو گزرے گی رُوح ضرور اُس سے آگاہ و متاکر ہوگی، جس طرح حیات و نیا میں ہوتی ہے، بلکہ اُس سے زائد۔

عقیدہ: مرنے کے بعد مسلمانوں کی روحیں حسبِ مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبری، بعض کی زمزم شریف کے کویں میں، بعض کی آسان وزمین کے در میان، بعض کی پہلے، دوسرے، ساتویں آسان کا در بعض کی آسانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیرِ عرش قند بلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین (جنت کے بلند بالا مکانات) میں، عمر جہاں کہیں ہوں، اپنے جسم سے اُن کو تعلق بدستور د ہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اُسے دیکھتے، بلند بالا مکانات) میں، بلکہ روح کا دیکھنا قربِ قبر بی سے مخصوص نہیں، اِس کی مثال حدیث میں بد فرمائی ہے کیا نے مائی ہے کہ ایک طائر پہلے تھم ( پنجر ہے) میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔

(شرح الصدور، ص263,262,262,235,236,237,249,262،37 \*سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في فضل الشهارة، الحديث 2520. ج3، ص22 \*شرح مسلم للنووي ج2، ص286 \* الفتاوي الحديثية، مطلب أرواح الأنبياء فيأعلى عليين وأرواح الشهداء إلخ، ص14,15)

مقیدہ: کافروں کی خبیث روصیں بعض کی اُن کے مرگفٹ (ہندؤوں کے مروب جلانے کی جگہ)، یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی چاہِ بر ہُوت میں کہ یمن میں ایک نالہ ہے، بعض کی پہلی، دوسری، ساتویں زمین تک، بعض کی اُس کے بھی نیچے سجین (جہنم کی وادی) میں، اور وہ کہیں بھی ہو، جو اُس کی قبر یامر گھٹ پر گزرے اُسے دیکھتے، بیچائتے، بات سُنتے ہیں، مگر کہیں جانے آنے کا افتیار نہیں، کہ قید ہیں۔ بات سُنتے ہیں، مگر کہیں جانے آنے کا افتیار نہیں، کہ قید ہیں۔ عقیده: به عقیده که روح کسی د وسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آ دمی کا بدن ہو پاکسی اور جانور کا اسے تناسخ اور آ واگون كيتے ہيں ، يه محض باطل ہے اور أس كاماننا كفر ہے۔ (النداس، باب المعددی، ص213)

عقیدہ: جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں ،اس وقت مردے کو قبر دہاتی ہے۔ اگر دہ مسلمان ہے تواس کا د باناايها موتاب كه جيسه مال بيار بل اين بيخ كوزور سے چيناليتى بـاورا كركافر بوأس كواس زور سـد باتى ب كـ اد حركى پسليان أد هر اور أد هر كى إد هر مو جاتى بين ...

(شرح الصدوب، ذكر تينيف ضمة القبرعل المؤمن، ص345\* المستدللإمام أحمدين حنيل، الحديث 12273 ، ج4، ص253)

حقیدہ: جب دفن کرنے والے وفن کرے وہاں سے چلتے ہیں تو مردہ اُن کے جو توں کی آواز سنتاہے، اُس وقت اُس کے پاس دوفر شتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں ،اُن کی شکلیس نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں،اُن کے بدن کار بنگ سیاہ، آتھ صیں سیاہ اور نیلی، اور دھیک کی برابر اور شعلہ زن ہوتی ہیں،اُن کے مُسیب ہال سر ہے پاؤل تک ،اور اُن کے دانت کئی ہاتھ کے ، جن ہے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں ،اُن میں ایک کو متکر ، دوسرے کو تکیر کہتے ہیں، مر دے کو جھنجھوڑتے اور حجمڑک کراُٹھاتے اور نہایت سختی کے ساتھ کر خت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ رصحيح البعاري، كتاب الجنائز، بابساجاء في عذاب القبر، الحديث 1374، ج1، ص463° شرح الصدور، ص122° إثبات عذاب القبر للبيهاني، المديث86، ج1، ص99° الإحياد، ج1، ص127° من الترمذي، باب ما جاء في عذاب القير ، ج2 ، ص337 ، المديث 1073 \* المعجم الأوسط للطبران، المديث 4629، ج3، ص292)

عقیدہ: سوال: منگر تکیر قبر میں مردے سے پہلاسوال کرتے ہیں: مَنْ دَبُكَ؟ تیرارب كون ہے؟ دوسرا سوال: مَادِينُك؟ تيرا دين كيا بي تيسرا سوال: مَاكُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الدَّهُلِ؟ ان ك بارك مين تُوكيا كهمّا تها؟ مر دہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب وے گا: رَبّی اللّٰہُ۔ میر ارب اللّٰہ عز وجل ہے۔اور دو سرے کا جواب دے گا : دِيْنِيَ الإسلائر-ميرادين اسلام إ- تيسر عسوال كاجواب وعلى المؤدّ سُؤلُ الله صلى الله تعالى عليه وَسلّم-وه تورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بير وسن إن داود، كتاب السنة، باب في السالة في القبر وعدّاب القبر، ج4، ص266) سوال کاجواب پاکر کہیں گے کہ جمیں تومعلوم تھا کہ تُو یہی کہے گا،اُس وقت آسان سے ایک منادی ندا کرے گاکہ میرے بندہ نے بچے کہا،اس کے لیے جنت کا بچھو نا بچھاؤ،اور جنت کالباس پہناؤاوراس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دور جنت کی نیم اور خوشبواس کے پاس آئی رہے گی اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی، وہاں تک اس کی قبر کشادہ کردی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جاجیسے وُ ولہا سوتا ہے۔ یہ خواص کے لیے عموماً ہے اور عوام میں اُن کے لیے جن کو وہ چاہے ، ورنہ وسعت قبر حسبِ مراتب مختلف ہے ، بعض کیلئے ستر ستر ہاتھ لمبی چوڑی، بعض کے لیے جتنی وہ چاہے زیادہ، حتی کہ جہاں تک نگاہ بنچے۔

رسنن الترمذي، ياب ما جاء في عذاب القبر، ج2، ص337، الحديث1073\*المستدللإمام أحمد بن حنبل، الحديث18559، ج6، ص413,414\*التيراس،ص208)

اگرمردہ منافق یا کافرہ توسب سوالوں کے جواب میں یہ کیے گا' قافہ قافہ لا اُفری "افسوس! مجھے تو پکھے معلوم نہیں 'مکنت اُسْتُحُ النّاس یکُونُدُن شَیْااً فافتوں '' میں لوگوں کو پچھ کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک معلوم نہیں 'مکنت اُسْتُحُ النّاس یکھوٹا نے اس کے لیے آگ کا بچھوٹا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی پار نے والا آسان سے پکارے گا: کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھوٹا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ اس کی گرمی اور لیٹ اس کو پہنچ گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے دوفر شنتے مقرر ہوں گے، جو اندھے اور بہرے ہول گے، ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ بہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اُس ہور رکت یہ نیز انکال اپنے مناسب شکل پر ہمتھوڑے سے اُس کو مارتے رہیں گے۔ نیز سانپ اور بچھواسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، نیز انکال اپنے مناسب شکل پر منظل ہو کر کتا یا بجیٹر یا یااور شکل کے بن کر اُس کو ایذا پہنچا کیں گے۔

(سنن الترمذي، بأب ما جاء في عذاب القبر، ج2، ص338، الحديث 1073)

عقیدہ: مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑارہ گیا یا بچینک دیا گیا، غرض کہیں ہو اُس سے وہیں سوالات ہول سوالات ہوں گے اور وہیں ثواب یاعذاب اُسے پنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا توشیر کے پیٹ میں سوالات ہول گے اور ثواب وعذاب جو پچھ ہو پنچے گا۔

الحدیقة الندیة، ج1، ص266,267)

ع**قیده:** عذابِ قبر جسم وروح دونول پرجوگار (تفسیر روح البیان، ج8،ص191)

عقیدہ: جم اگرچہ کل جائے، جل جائے، خاک ہوجائے، گراس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے، وہ موردِ عذاب و ثواب ہوں گے اور اُنھیں پر روزِ قیامت دو بارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی، وہ پچھ ایسے باریک اجزاجیں ریڑھ کی ہڈی میں جس کو ''عجبُ الذُّنب'' کہتے ہیں، کہ نہ کسی خورد بین سے نظر آسکتے ہیں، نہ آگ اُنھیں جلا

سی بالانی زائد اجزاکا گھٹنا، بڑھنا، جسم کو نہیں بدل ان جیسا کہ بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے، پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، توی بیکل بیل الانی زائد اجزاکا گھٹنا، بڑھنا، جسم کو نہیں بدل جیسا کہ بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے، پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، توی بیکل جوال بیاری بیل کھل کر کتنا حقیر رہ جاتا ہے، پھر نیا گوشت پوست آکر مثل سابق ہو جاتا ہے، اِن تبدیلیوں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شخص بدل گیا۔ یو ہیں روزِ قیامت کا عود ہے، وہی گوشت اور بڈیاں کہ خاک بارا کھ ہو گئے ہوں، اُن کے ذرّے کہیں بھی منتشر ہو گئے ہوں، رب عزوجل انھیں جمع فرماکر اُس پہلی ہیئت پر لاکر اُنھیں پہلے اجزائے اصلیہ پرکہ محفوظ ہیں، ترکیب دے گا اور ہر زوح کو اُس جسم سابق میں جمع فرماکر اُس پہلی ہیئت پر لاکر اُنھیں پہلے اجزائے اصلیہ پرکہ محفوظ ہیں، ترکیب دے گا اور ہر زوح کو اُس جسم سابق میں جمع فرماکر اُس کانام حشر ہے۔

وصحيح المعاري، كتاب التفسير، بأب ونفخ في الصور إلخ، الجديث 4814، ج3، ص166 فقع الباري، كتاب التفسير، ج8، ص475,476)

عقیده: انبیاء علیهم السلام، اولیائے کرام ، علائے دین ، شہداء ، حافظانِ قرآن که قرآن مجیدیر عمل کرتے

ہوں ، وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں ، وہ جسم جس نے مجھی الله عزوجل کی معصیت نہ کی اور وہ کہ اپنے او قات درود

شریف میں مستغرق رکھتے ہیں ان کے بدن کو مٹی نہیں کھاسکتی۔

(پ2،سورة البقرق آیت 154°پ4،سوره آل عصران، آیت 169°سنن ابن ماجد، أبواب الجنائز، پاب ذکر وفاته ووفند، الحدیث 1637. ج2291، ص\*پ26،سورهق، آیت 4°تفسیر روح البیان، ج9،ص104)

عقیدہ:جو مخص انبیائے کرام علیہم السلام کی شان میں یہ ضبیث کلمہ کیے کہ مرکے مٹی میں مل سکتے، گمراہ، ہددین، ضبیث،مر تکب توہن ہے۔

### \*حشر کابیان

عقیده: قیامت بینک قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کا فرہے۔

(منح الروض الأزبر للقاري، فصل في المرض و الموت و القيامة، ص195 )

عقیدہ: حشر صرف رُوح کا نہیں، بلکہ روح وجسم دونوں کا ہوگا، جو کیے صرف روحیں انھیں گی جسم زندہ نہ ہوں گئے۔ میں انھیں گی جسم زندہ نہ ہوں گئے۔ میں کافر ہے۔ (المحقد المنتقد، على الووج أيضاً جسم فلاحشو إلا جسمانی؟، ص181)

معقیدہ: قیامت کے دن لوگ اپنی ابنی قبر وں سے نظے بدن ، نظے پاؤں ، نَاخَتْنَهُ شُدہ اسمی کے ، کوئی پیدل ، کوئی سوار اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سوار می پر دو ، کسی پر تین ، کسی پر چار ، کسی پر دس ہوں گے۔

رصحوح البعاري، كتاب الرقاق، باب كيف الحشر، الحديث 3349، ج2، ص420 مصوح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب فناء الدنيا... إلخ، الحديث 2869، ص1529)

کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدانِ حشر کو جائے گا، کسی کو ملا ٹکہ تھسیٹ کرلے جائیں تھے۔ کسی کو آگ جمع کرے

لى ــ (صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، يعشر الكافر على وجهد، الحديث 2806، ص1508 "سنن النسائي، كتاب الجنافز، البعث. الحديث 2083، ص350)

حظیدہ: میدان حشر کی زمین ایس ہموار ہوگی کہ اِس کنارہ پر رائی کا دانہ کر جائے تو دوسرے کنارے سے و کھائی دے۔اُس دن زمین تانے کی ہو گی۔اور آفاب ایک میل کے فاصلہ یہ ہوگا۔اب چار ہزار برس کی راہ کے فاصلہ يهاوراس طرف آفآب كى چيفى بداوراس كثرت بيد فك كاكد ستر كزز من من جذب بوجائ كالديم جو پسینہ زمین ندنی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے شخوں تک ہو گا، کسی سے عمشوں تک، کسی سے کمر کمر، کسی سے سیند، سمسی کے مجلے تک ،اور کافرے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔اس مرمی کی حالت میں بیاس کی جو کیفیت ہوگی محاجے بیان نہیں، زبانیں سُو کھ کر کا نثا ہو جائیں گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل اُبل کر گلے کو آ جائیں گے ،ہر جنلابقندر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا، جس نے چاندی سونے کی زکوہ نددی ہو گی اُس مال کو خوب مرم کر ہے اُس کی کروٹ اور پیشانی اور پیشے پر داغ کریں مے ، جس نے جانوروں کی ز کو قاند دی ہو گی اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں مے اور اس سخص کو دہاں لٹائیں مے اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے روندتے اُس پر گزریں گے ، جب سب اسی طرح گزر جائیں گے پھر اُو ھر ہے واپس آ کر یوں ہی اُس پر گزریں سے ،اس طرح کرتے رہیں ہے ، یہاں تک کہ لوگوں کا حساب قتم ہو و علی هذاالقیاس۔ (ملفوظات اعلي حضرت، حصہ چہانہم، ص455\*تفسير الطبرى، ج7، ص483\*صحيح مسلم، كتاب الجنة... إلخ. باب في صفة يوم القيامة... إلخ الحديث 2864. ص1531\* المركاة، ج9، ص259\* ملفوظات اعلى حضرت، حصد جهابهم، ص454,55\* المستدللإمام أحمد ين حنيل، الحديث 22248، ج8، ص279 "صحيح البحاري، كتاب الرقاق، الحديث 6532، ج4، ص555 "صحيح البحاري، كتاب الرقاق، الحديث 6532، ج4، ص255\* المستدلاماء أحمد بن حنيل، الحديث 17444، ج6، ص146\* پ10، سورة التوية، آيت 35، 34\* صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب إثم ماتع الزكاة، الحديث: 987، ص493)

محقیدہ: باوجودان مصیبتوں کے کوئی کی کا پُر سانِ حال نہ ہوگا، بھائی ہے بھائی بھائے گا، ہاں باپ اولاد سے چھپا چھڑا کیں گے۔ بی بی بچے الگ جان پُڑا کیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت بیں گر قبار، کون کس کا مدد گار ہوگا! حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا، اے آدم! دوز خیوں کی جماعت الگ کر، عرض کر بیگے: کتنے بیں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا: ہر ہزار سے نوسوننانوے، یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہوجا کیں گے، حمل والی کا حمل ساقط ہوجائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشہ بیں، حالا نکہ نشہ بیں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، ہوجائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشہ بیں، حالانکہ نشہ بیں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، فرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے، ایک ہو، دوہوں، سوہوں، ہزار ہوں توکوئی بیان بھی کرے، ہزار ہامصائب اور وہ بھی ایسے شدید کہ الامال الامال ...! اور بیر سب تکلیفیں دوچار گھنے، دوچار دن، دوچار ماہ کی نہیں، بلکہ قیامت کا دن ہوگا۔

(صحيح البحاري، كتاب أحاريث الأنبياء، بابخصة بأجرج ومأجرج، المديث 33-48، ج2، ص420,419 في 29، سورة المعارج، آيت 04 الديما لمنثور، ج8، ص279)

معقیدہ: قیامت کادن آدھے کے قریب گزر چکاہوگا توائل محشراب آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفار شی ڈھونڈ ناچاہے کہ ہم کوان مصیبتوں سے رہائی دلائے، انجی تک تو یکی نہیں پتا چلتا کہ آخر کدھر کو جاناہے، یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں، اللہ تعالی نے اِن کو اپنے دستِ قدرت سے بنایا اور جنت میں رہنے کو جگہ دی اور مرتبہ نبوت سے سر فراز فرمایا، اُکی فدمت میں صاضر ہونا چاہے، وہ ہم کواس مصیبت سے نجات دلائیں گے۔

غرض کس کس مشکل ہے اُن کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے: اے آدم! آپ ابوالبشر ہیں،
اللہ عزوجل نے آپ کو اپنے وستِ قدرت ہے بنا یا اور اپنی نجنی ہوئی روح آپ میں ڈالی اور ملا نکہ ہے آپ کو سجدہ
کرایا اور جنت میں آپ کور کھا، تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے، آپ کو صفی کیا، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت
میں ہیں۔۔۔؟! آپ ہماری شفاعت بیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ہے نجات و سے فرمائیں گے: میر اید مرتبہ نہیں، مجھے
آئ لبنی جان کی فکر ہے، آئ رب عزوجل نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کھی ایسا غضب فرمایا، نہ آئندہ فرمائے، تم

لوگ عرض کریں گے: آخر کس کے پاس جائیں ... ؟ فرمائیں گے: نُوح کے پاس جاؤ، کہ وہ پہلے رسول ہیں کہ ذہبن پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے، لوگ ہی حائت ہیں حضرت نُوح علیہ السلام کی خدمت ہیں حاضر ہوں گے اور اُن کے فضائل بیان کرکے عرض کریں گے کہ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت بجیجے کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے، یہال سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لا اُق نہیں، جھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ ! عرض کریں گے، یہال سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لا اُق نہیں ، جھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ ! عرض کریں گے، کہ آپ ہمیں کس کے پاس جھے ہیں ... ؟ فرمائیں گے: تم ابرائیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ ، کہ اُن کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ خلیل اللہ کے پاس جاؤ ، کہ اُن کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ خلیل متناز فرمایا ہے ، لوگ یہاں حاضر ہوں گے ، وہ بھی بھی جواب ویں گے کہ میں اِس کے قابل نہیں ، جھے اپنا اندیشہ ہے۔

مخضریہ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ضدمت میں بھیجیں ہے، وہاں بھی وہی جواب ملے گا، پھر موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھیجیں ہے، وہ بھی یہی فرمائیں ہے: کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں، آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے، کہ ایسانہ کبھی فرمایا، نہ فرمائے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تم کسی و وسرے کے پاس جاؤ، لوگ عرض کریں ہے: آپ ہمیں کس کے پاس بھیجے ہیں؟ فرمائیں ہے: تم اُن کے حضور حاضر ہو، جو، جن کے باتھ پر فتح رکھی گئی، جو آج بے خوف ہیں، اور وہ تمام اولادِ آدم کے سردار ہیں، تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النہ یعین ہیں، وہ آج تم ہماری شفاعت فرمائیں ہے، اُنھیں کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں گئی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النہ یعین ہیں، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں ہے، اُنھیں کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں تھریف فرمائیں۔

اب لوگ پھرتے پھراتے، ٹھوکریں کھاتے، روتے چلاتے، ڈہائی دیتے حاضرِ بارگاہ ہے کس پناہ ہوکر عرض کریں گے: اے اللہ کے بی ! حضور کے ہاتھ پر اللہ عزوجل نے فتح باب رکھا ہے، آج حضور مطمئن ہیں، اِن کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کرکے عرض کریں گے: حضور طاحظہ تو فرمائیں ہم کس مصیبت ہیں ہیں! اور کس حال کو پہنچ ! حضور بارگاہ خداوندی ہیں ہماری شفاعت فرمائیں اور ہم کو اِس آفت سے نجات ولوائیں۔ جواب ہیں ارشاد فرمائیں گے: (دائنا لَهَا)) ترجمہ: ہیں اس کام کے لیے ہوں، ((اُنَا صَاحِبُكُمُ)) ترجمہ: ہیں ہی وہ ہوں جے تم تمام جگہ فرمائیں گے در فائن ہے۔ ہیں ہی وہ ہوں جے تم تمام جگہ فرمائیں گے اور سیدہ کریں گے، ارشاوہ وگا: (دیّا مُحَدَّدُ اِزَدَعْ دَاسَكَ وَقُلْ وَ مُونِدُ آئے، یہ فرماکر بارگاہ عزام ہوں گے اور سیدہ کریں گے، ارشاوہ وگا: (دیّا مُحَدِّدُ اِزدَقْعُ دَاسَكَ وَقُلْ

تُسْبَحُ وَسَنَ تَعْطَدُوَاشُفَحُ تُشَفَحُ ) ترجمہ: اے محمد البناسر الفاؤاور کہو، تمحاری بات سی جائے گا اور ما گوجو کچھ ما گو کے ملے گا اور شفاعت کرو، تمباری شفاعت مقبول ہے۔ پھر توشفاعت کا سلسلہ شر دع ہوجائے گا، یہاں تک کہ جس کے ول میں رائی کے دانہ ہے کم ہے کم بھی ایمان ہوگا، اس کے لیے بھی شفاعت فرماکر اُسے جہنم ہے نکالیس گے، یہاں تک کہ جو بچ دل ہے مسلمان ہواا گرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے، اسے بھی دوز نے ہے نکالیس گے۔ یہاں تک کہ جو بچ دل ہے مسلمان ہواا گرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے، اسے بھی دوز نے نکالیس گے۔ اَب تمام انہیاء اپنی اُمّت کی شفاعت فرمائی گے، اولیائے کرام، شہدا، علما، خُفَاظ، مُجَاحَ، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب و بی عنایت ہوا، اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کریں گے جو مر گئے ہیں، اپنیاں باپ کی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ علمان وقت میں پائی بھر دیا تھا، کوئی کے وضو کے لیے فلاں وقت میں پائی بھر دیا تھا، کوئی کے گا: کہ میں نے آپ کو استنجے کے لیے ڈھیلادیا تھا، علمائن تک کی شفاعت کریں گے۔

عنقیدہ: قیامت کے دن ہر مخص کو اُس کا نامہ اعمال دیاجائے گا۔ نیکوں کے دہنے ہاتھ میں اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں ، کافر کا سینہ توڑ کر اُس کا بایاں ہاتھ اس سے پس پشت نکال کر پیٹے کے پیچے دیاجائے گا۔

عقبیرہ: حوض کو ٹر کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مرحمت ہوا، حق ہے۔ اِس حوض کی مسافت ایک مہینہ کی راہ ہے۔ اس کے کناروں پر موتی کے تئے ہیں، چاروں موشے برابر لینی زاویے قائمہ ہیں، اس کی مٹی نہایت خوشبودار مثک کی ہے،اس کا پانی دُودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھااور مثک سے زیادہ پاکیزہاور اس پر برتن گفتی میں ساروں سے بھی زیادہ جو اس کا پانی ہے گا بھی پیاسانہ ہوگا،اس میں جنت سے دوپر نالے ہر وقت کرتے ہیں،ایک سونے کا،دوسرا جاندی کا۔

معتی جی کہ اوپر اُٹھے ، دنیا کاس معاملہ نہیں کہ جو بھاری ہوتا ہے کے بیا کے انگی کا پلہ بھاری ہونے کے بیا معتی جیں کہ اوپر اُٹھے ، دنیا کاس معاملہ نہیں کہ جو بھاری ہوتا ہے نیچے کو جھکتا ہے۔

مختیدہ: بل صراط حق ہے۔ یہ ایک بگل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک اور تکوار سے زیادہ تیز ہوگا، جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے، سب سے پہلے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گرر فرمائیں گے، پھر اور انہیاء و مرسلین، پھر یہ افتر ہوگا، جنت میں جارے کا یہی راستہ ہے، سب سے پہلے نبی صلی اللہ بگل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے، بعض گزریں گے، بعض گزریں گے جیسے بجنی کا کوندا کہ ابھی چیکا اور ابھی غائب ہوگیا اور بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پر نداڑتا ہے اور بعض جیسے آدی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض مواکی طرح، کوئی ایسے جیسے پر نداڑتا ہے اور بعض جیسے آدی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض صفح سے شرین پر گھٹے ہوئے اور کوئی چیو نئی کی چال جائے گا اور بیل صراط کے دوٹوں جانب بڑے بڑے آ کرے اللہ عزوجل ہی جانے کہ وہ کتے بڑے میں گرا ہوئی گئے ہوئی گے، جس مختص کے بارے میں تھم ہوگا اسے پکڑلیں گے، گر بعض توز خمی ہو کا اسے پاجائیں گے اور بعض کو جنم میں گرادیں گے اور یہ بلاک ہوا۔

معقیدہ: قیامت کادن بعضوں کے لئے ہلا بھی ہوگا۔ مولی عزوجل کے جوخاص بندے ہیں ان کے لیے اتناہلکا کردیا جائے گا، کہ معلوم ہوگا اس میں اتناوقت صَرف ہوا جتناایک وقت کی نمازِ فرض میں صَرف ہوتا ہے ، بلکہ اس سے مجمی کم، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھیکنے میں سارادن سطے ہوجائے گا۔

### ☆جنتكابيان:

معقیدہ: جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لیے بنایاہ، اس میں وہ نعتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آتھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے ول پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے دیے ہورنہ دنیا کی اعلی سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ اگر جنت جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ بچھ مناسبت نہیں۔ اگر جنت

اسلام اور مقفر حاصر نے خدام ب کا تعارف وفقای جاغزہ - 125 - باب اول: اسلام

کی کوئی ناخن بھرچیز دنیامیں ظاہر ہو تو تمام آسان و زمین اُس سے آراستہ ہو جائیں اورا گر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آ روشنی مٹادے، جیسے آفاب ستاروں کی روشنی مٹادیتا ہے۔

معقیدہ: دہاں کی کوئی حورا گرزمین کی طرف جھائے توزمین ہے آسان تک روش ہوجائے اور خوشہو سے ہھر جائے اور چاند سورج کی روشی جائی رہے اور اُس کا دویٹا د نیا دار ہو بھر اس د نیا ہیں ہے ) ہے ہجر اور ایک روایت میں ہوں ہے کہ اگر خور اپنی بھیلی زمین و آسان کے در میان نکالے تواس کے حسن کی وجہ سے خلائی فتند میں پڑ جائیں اورا گراپنا و چٹا ظاہر کرے تواسکی خوبصور تی کے آھے آفیاب ایساہو جائے جیسے آفیاب کے سامنے پر اغے۔ میں پڑ جائیں اورا گراپنا و چٹا ظاہر کرے تواسکی خوبصور تی کے آھے آفیاب ایساہو جائے جیسے آفیاب کے سامنے پر اغے۔ معقیدہ: جنت کتنی و سیج ہے ، اس کو اللہ ورسول عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی جانیں، اِجمالی بیان سے کہ اس میں سودر ہے ہیں۔ ہر وودر جوں میں وہ مسافت ہے ، جو آسان و زمین کے در میان ہے۔ رہا ہے کہ خودا س درجہ کی کیا مسافت ہے ، اس کا اندازہ '' جامع تر ندی' کی ایک روایت سے لگا کی جس میں ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجہ میں جع ہو توسب کے لیے و سیج ہے۔

جنت میں ایک ورخت ہے جس کے سابی میں سو (100) برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتارہے اور ختم نہ ہو۔ جنت کے در دازے استے وسیع ہوں گے کہ ایک بازوے دوسرے تک تیز گھوڑے کی ستر برس کی راہ ہوگی پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈ سے ہے مونڈھا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ ہے در وازہ بجر بجر انے گئے گا۔

حقیدہ: جنت میں ضم ضم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف وشفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے در کھائی دے۔ جنت کی دیوار یں سونے اور جاند کی کی اینوں اور مشک کے گارے سے بن ہیں۔ ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفر ان کی، کنگریوں کی جگہ موتی اور یا تو سے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنتِ عدن کی ایک جاند سفید موتی کی ہے، ایک یا تو ت سرخ کی، ایک رَبِّ جَد سبز کی اور مشک کا گارا ہے اور گھاس کی جگہ زعفر ان ہے، اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یا توت سرخ کی، ایک رَبِّ جَد سبز کی اور مشک کا گارا ہے اور گھاس کی جگہ زعفر ان ہے، اینٹ سفید موتی کی سبز کی اور مشک کا گارا ہے اور گھاس کی جگہ زعفر ان ہے، موتی کی کنگریاں، عنبر کی مئی۔ جنت ہیں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی ساٹھ میل۔

محقیدہ: جنت میں چار دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چو تھا شراب کا، پھر اِن سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں۔ وہال کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتنیں، بلکہ زمین کے اوپر اوپر روال ہیں، نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں۔ وہال کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتنیں، بلکہ زمین کے اوپر اوپر روال ہیں، نہرول کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرایا قوت کا اور نہرول کی زمین خالص مشک کی۔

حقیدہ: وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بد بُواور کڑواہٹ ادر نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں ، آپے سے باہر ہو کر بیہو دہ بکتے ہیں ،وہ پاک شراب اِن سب باتوں سے پاک ومنزَّ ہے۔

محقیدہ: جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پر ندے کو دیکھ کراس کا گوشت کھانے کو جی ہو توائی وقت بھنا ہواان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی و غیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خودہ تھ میں آ جائیں گے ، ان میں ٹھیک اندازے کے موافق بانی ، دودہ ، شراب ، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ ، بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ ہر شخص کو سو (100) آدمیوں کے کھانے ، پینے ، جماع کی طاقت دی جائے گی۔

عظیمہ : سوال: کھانا ہضم ہونے کے لئے ایک خوشبو دار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبو دار فرحت بخش پیدنے لگے گا،سب کھانا ہضم ہو جائے گااور ڈکار اور لیسنے سے مشک کی خوشبونکلے گی۔

حقیدہ: سرکے بال اور پکوں اور بھووں کے سواجنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے ، سب بے ریش ہوں گے ، سُر تکمیں آئیمیں ، تیس برس کی عمر کے معلوم ہوں تے تبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔

حقیدہ: اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تواس کا حمل اور وضع اور پوری عمر ( بینی تمیں سال کی )، خواہش کرتے ہی ایک ساعت میں ہو جائے گی۔

معقیده: جنت میں نیند نہیں ، که نیندایک هنم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں۔

عظیمہ: بعدِ دخولِ جنت دنیا کی ایک ہفتہ کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پر وردگار عزوجل کی زیارت کریں اور عرشِ اللی ظاہر ہوگا اور رب عزوجل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں کچل فرمائے گا اور ان

جنتیوں کے لیے منبر بچھائے جائیں گے، نور کے منبر، موتی کے منبر، یا قوت کے منبر، زَبر جَد کے منبر، سونے کے منبر، چاندی کے منبر اور اُن میں کااونی مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گااور اُن میں ادنی کوئی نہیں،ایپے گمان میں کرسی والوں کو پچھے اپنے سے بڑھ کرنہ مسجھیں گے اور خدا کا دیدار ایساصاف ہو گا جیسے آفتاب اور چود ھویں رات کے چاند کو ہر ا یک اپنی اپنی جگہ ہے دیکھتا ہے کہ ایک کادیکھتاد و سرے کے لیے مانع نہیں اور اللہ عز وجل ہر ایک پر بحلی فرمائے گاءان میں ہے کسی کو فرمائے گا:اے فلال بن فلال! تجھے یاد ہے، جس دن تونے ایساایسا کیا تھا؟! دنیا کے بعض مَعاصی یاد د لائے گا، بندہ عرض کریگا: تواہے رب! کیاتونے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا: ہاں! میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ ے تواس مرتبہ کو پہنچا، دوسب ای حالت میں ہوئے کہ آبر چھائے گااور اُن پر خوشبو برسائے گا، کہ اُس کی ی خوشبو ان لو گوں نے بھی نہ پائی تھی اور اللہ عزوجل فرمائے گا کہ جاؤ اُس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر ر تھی ہے،جو چاہولو، پھرلوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ تھیرے ہوئے ہیں،اس میں وہ چیزیں ہول گی کہ ان کی مثل نہ آتھوں نے دلیمی ،نہ کانوں نے سی ،نہ قلوب پر ان کا خطرہ گزراءاس میں سے جو چاہیں گے ،ان کے ساتھ کر دی جائے گیاور خرید و فروخت نہ ہو گی اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے ، چھوٹے مرتبہ والا بڑے مرتبہ والے کو دیکھے گا،اس کالباس پیند کرلے ،ہنوز گفتگوختم بھی نہ ہو گی کہ خیال کرئے گا،میر الباس اُس سے اچھاہے اور بیاس دجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے عم نہیں، پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیس گے۔اُن کی بیبیاں استقبال کریں گی اور مبار کباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے بہت زائدہے کہ ہمارے یاس سے آپ من تھے،جواب دیں مے کہ پر وردگار جبّار کے حضور جیٹھنا ہمیں نصیب ہواتو ہمیں ایساہی ہو جاناسز اوار تھا۔

عظیمیں: جنتی باہم ملناچاہیں گے توایک کا تخت دو سرے کے پاس چلاجائے گا۔اورایک روایت ہیں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ در جہ کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ عظیمیں: جنت ودوزخ حق ہیں ،ان کا انکار کرنے والا کا فرہے۔

عظیدہ: جنت ود وزخ کو سبنے ہوئے ہزار ہاسال ہوئے اور وہ اب موجود ہیں، یہ نہیں کہ اس وقت تک مخلوق نہ ہوئمیں، قیامت کے دن بنائی جائمیں گی۔

#### ☆دوزخ كابيان:

معقیدہ: دوزخ ایک مکان ہے کہ اُس قبار وجبار کے جلال و قبر کامظہر ہے۔ جس طرح اُس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں کہ انسانی خیالات و تصورات جہال تک بہنچیں وہ اُس کی بے شار نعمتوں سے ایک ذرہ ہے ،اسی طرح اس کی انتہا نہیں کہ انسانی خیالات و تصورات جہال تک بہنچیں وہ اُس کی بے شار نعمتوں سے ایک ذرہ ہے ،اسی طرح اس کے غضب و قبرکی کوئی صد نہیں کہ ہر وہ تکلیف واذیت کہ تصورکی جائے،اس کے بے انتہا عذاب کا ایک اوٹی حصہ ہے۔

حظیدہ: جس کوسب سے کم درجہ کاعذاب ہوگا،اسے آگ کی جو تیاں پہنادی جائیں گی، جس سے اُس کادماغ
ایسا کھؤ نے گاجیسے تانبے کی پتیلی کھؤلتی ہے، وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب ای پر ہورہا ہے، حالا نکہ اس پر سب سے
ہلکا ہے۔ جس پر سب سے جلکے ورجہ کاعذاب ہوگا،اس سے اللہ عزوجل پوچھے گا: کہ اگر ساری زمین تیری ہوجائے تو
کیااس عذاب سے بچنے کے لیے توسب فدیہ میں دیدے گا؟ عرض کرے گا: ہاں! فرمائے گا: کہ جب تُو پُشتِ آدم میں
تھاتو ہم نے اِس سے بہت آسان چیز کا تھم دیا تھا کہ کفرنہ کرنا گر تُونے نہ مانا۔

عقیدہ نیہ جود نیای آگ ہے اس آگ کے ستر بُزوں میں سے ایک بُزوہ۔ جہنم کی آگ ہزار ہرس تک دھونکائی گئی، یہاں تک کہ سفید ہوگئی، پھر ہزار ہرس اور ، یہاں تک کہ سفید ہوگئی، پھر ہزار ہرس اور ، یہاں تک کہ سفید ہوگئی، پھر ہزار ہرس اور ، یہاں تک کہ سفید ہوگئی، پھر ہزار ہرس اور ، یہاں تک کہ سیاہ ہوگئی، تواب وہ نری سیاہ ہوگئی، تواب وہ نری سیاہ ہوگئی، تواب وہ نری سیاہ ہوگئی، تواب وہ سیاں کے ساس کے وسلم سے عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کی برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں اور قتم کھاکر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ اللی دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے سب کے سب کرمی سے مر جائیں اور بقسم بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کا کہا ہے گئیں اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک و صنس جائیں۔

عقبیدہ: دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے، حدیث میں ہے کہ اگر پھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اُس میں پیچنکی جائے توستر ہرس میں بھی تہ تک نہ پہنچے گی،اورا گرانسان کے سر ہرا ہر سیسہ کا گولا آسان سے زمین کو پھینکا جائے تورات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا،حالا نکہ یہ پانچے سوہرس کی راہ ہے۔ معقیدہ: جہنم ہیں طرح طرح کے عذاب ہوں گے، لوہ کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے اریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پررکھ دیا جائے تو تمام جن وانس جمع ہو کراس کواٹھا نہیں سکتے۔ بُختی اونٹ کی گردن برابر پھواور اللہ عزوج ل جانے کس قدر بڑے سانپ کہ اگرایک مرتبہ کاٹ لیس تواس کی سوزش، درد، بے چینی ہزار برس تک رہے۔ تمل کی جل ہوئی تلجھٹ کی مثل سخت کھول پانی چینے کو دیا جائے گا، کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چیرے کی کھال گرجائے گی۔ سرپر گرم پانی بہایا جائے گا۔ جہنیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی، فاردار تھو ہڑ کھانے کو دیا جائے گا۔ وہ ایسا ہوگا کہ اگراس کا ایک قطرہ دنیا ہیں آئے تواس کی سوزش وہد بُوتر تمام المی وہ نیا کی معیشت برباد کروے۔ اور وہ گلے ہیں جا کر بھنداڈالے گا۔ اس کے اتار نے کے لیے پانی ما گئیں گے، اُن کو وہ کھول آپانی ویا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گریڑے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی آئوں کو دیا جائے گا کہ منہ کے قور یہ بہ کر قدموں کی طرف تکلیں گی۔ بیاس اس بلاکی ہوگی کہ اس پانی پ

حقیدہ: چرکفار جان سے عاجز آگر باہم مشورہ کر کے مالک علیہ الصلاۃ والسلام داروغہ جہنم کو پکاریں گے کہ اے مالک علیہ الصلاۃ والسلام بزار برس تک جواب نہ دیں گے ، ہزار برس کے بعد فرمائی گئے ، ہزار برس تک جواب نہ دیں گئے ، ہزار برس کے بعد فرمائی گئے ہواس سے کہوجس کی نافرمانی گئے ہے! ، ہزار برس تک رب العزت کو اُس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے ، وہ ہزار برس تک جواب نہ دے گا، اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا: دُور ہو جاؤ! جہنم ہیں پڑے رہو! مجھ سے بات نہ کرو! اُس وقت تفار ہر قتم کی خیر سے ناأمید ہو جائیں گے۔ اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کرروئیں گے۔ ابتداء آنسو نکھیں گے ، جب آنسو ختم ہو جائیں گے توخون روئیں گے ، روتے گالوں میں خند توں کی مثل گڑھے پڑ جائیں شے ، رونے کا خون اور بیپ اس قدر ہو گاکہ اگراس میں کشتیاں ڈائی جائیں تو چلے لگیں۔

عظیدہ: جہنیوں کی شکلیں ایس بری ہوں گی کہ اگر و نیامیں کوئی جہنی اُسی صورت پر لا یا جائے تو تمام لوگ اس کی بد صورتی اور بد بُو کی وجہ ہے مر جائیں۔اور جسم ان کااپیا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانہ ہے دو سرے تک تیز سوار کے لیے تین دن کی راہ ہے۔ایک ایک داڑھ اُحد کے پہاڑ برا بر ہوگی، کھال کی موٹائی بیالیس ذراع کی ہوگی، زبان ایک کوس دو کوس تک منہ ہے باہر تھسٹتی ہوگی کہ لوگ اس کو روندیں گے ، پیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ ہے مدینہ تک اور وہ جہنم میں منہ سکوڑے ہوں گے کہ اوپر کا ہونٹ سمٹ کرچھ سر کو پیٹچ جائے گا اور نیچے کا لئک کرناف کو آگئے۔ گا۔

حقیدہ: آخریں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد برابر آگ کے صندوق میں اُسے بند کریں گے، پھراس میں آگ بھڑ کائیں گے اور آگ کا گفل (تالا) لگایا جائے گا، پھر یہ صندوق آگ کے دو سرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے در میان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا قفل لگایا جائے گا، پھرای طرح اُس کو ایک اور صندوق میں رکھ کراور آگ کا قفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا، تواب ہر کافریہ سمجھے گا کہ اس کے سوااب کوئی آگ میں نہ رہا،اوریہ عذاب بالائے عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے۔

حقیدہ:جب سب جنتی جنت میں واخل ہولیں کے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے،اس وقت جنت ودوزخ کے در میان موت کو مینڈھے کی طرح لاکر کھڑاکریں گے، پھر مُنادی جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جما تکمیں گے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا عظم ہو، پھر جہنمیوں کو پکارے گا،وہ خوش ہوئے ہوئے جما تکمیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے، پھر ان سب سے پوجھے گا کہ اسے پہچانے ہو جسب کہیں گے : ہاں! یہ موت ہے،وہ ذی کر دی جائے گی اور کے گا:اے اٹل جنت! بیقلی ہے،اب مرنا نہیں اور اے اٹل بار! بیقلی ہے،اب موت نہیں،اس وقت اُن کے لیے خوشی پر خوشی ہے اور اِن کے لیے غم بالائے غم۔

ہالائے غم۔

رماعوداز، میصان فرض علوم (حصہ اول)،صفحہ 40۔..مکتبہ امامہ اہل سنت، لاہور)

#### ☆ كغرب كلمات كابيان:

اسلام میں داخلہ کا ایک دروازہ کلمہ شہادت ہے۔اس کلمہ شہادت کے ضمن میں ان تمام عقائد پر ایمان لا نا ضروری ہوتاہے جن کا تھم قرآن وحدیث میں بالکل واضح ہے۔اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک عقیدہ کا بھی انکار کرے یااللہ عزوجل اور اس کے نبیوں کی ادنی سی گتاخی کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوجاتا ہے۔ چند کفریہ عقائد کی نشاند ہی چیش کی جاتی ہے:

کلمات اللہ تعالیٰ کا عاجز ہونا کفر ہے، لہذا ایسے کلمات کفر ہے جن سے اللہ تعالیٰ کا عاجز ہونا معلوم ہو، چھے کی زبان دراز آدی سے بیہ کہنا کہ خدا تمہاری زبان کا مقابلہ کر بی نہیں سکتا ہیں کس طرح کروں بیہ کفر ہے۔ یو نہی ایک نے دوسرے سے کہالیٹی عورت کو قابو ہیں نہیں رکھتا، اس نے کہا عور توں پر خدا کو تو قدرت ہے نہیں، مجھ کو کہاں سے ہوگ ۔ خدا کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے کہ وہ مکان سے پاک ہے بیہ کہنا کہ اوپر خدا ہے نیچ تم بیس ڈالے گااس تم بیہ کلمہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذا ہے کو ہاکا جاننا کفر ہے، لہذا کی سے کہا گناہ نہ کر، ورنہ خدا تجھے جہنم میں ڈالے گااس نے کہا میں جہنم سے نہیں ڈرتا یا کہا خدا کے عذا ہے کی گھر پر وانہیں۔ یاا یک نے دوسرے سے کہا تو خدا ہے نہیں ڈرتا اس نے عصہ میں کہا نہیں یا کہا خدا کیا کر سکتا ہے اس کے سواکیا کر سکتا ہے کہ دوز ن میں ڈال دے بیہ سب کفر کے کمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ براعتراض بھی کفر ہے، لہذا کسی مسکین نے اپنی مختابی کو دیکھ کر بیہ کہنا ہے خدا بالل بھی تیرا بندہ ہوں جھے کس قدر رقج و تکلیف ویتا ہے آخر یہ کیا اس خور کہنے لگا تونے میرامال لیاور اولاد لے لی اور بیہ لیاوہ لیاا ہے کہا کہ کہا ہے جو تونے نہ کیا اس طرح بکنا کفر ہے۔

کلمات: انبیاعیہم الصلاۃ والسلام کی توہین کرنا، ان کی جناب میں گتاخی کرنایان کو فواحش و بے حیائی ک طرف منسوب کرنا کفر ہے، مثلاً معاذاللہ یوسف علیہ السلام کوزنا کی طرف نسبت کرنا۔ جو محض حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انبیا میں آخر نبی نہ جانے یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سمی چیز کی توہین کرے یا عیب اللہ تعالی علیہ وسلم کی سمی چیز کی توہین کرے یا عیب نگائے، آپ کے موے مبارک و گندہ اور میلا بتائے، اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سی جیز کی توہین کرے ایا بتائے، حضور اقد س صلی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناخن بڑے بڑے بڑے کے یہ سب کفر ہے۔ یوہیں سمی نے یہا کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا تناول فرمانے کے بعد تین بار انگشت ہائے مبارک چاٹ لیاکرتے تھے، اس پر کسی نے کہا یہ

ادب کے خلاف ہے پاکسی سنت کی تحقیر کرے ، مثلاً داڑھی بڑھانا، مو تچھیں کم کرنا، عمامہ باندھنا یا شملہ افکانا،ان ک اہانت کفرہے جبکہ سنت کی تو بین مقصود ہو۔

کلمات: جرئیل یامیکائیل یاکسی فرشنه کوجو شخص عیب لگائے یاتو بین کرے کافر ہے۔ دشمن و مبغوض کو دیکھ کر میہ کہنا کہ ملک الموت آگئے یا کہااسے ویبائی دشمن جانتا ہوں جیباملک الموت کو، اس میں اگر ملک الموت کو برا کہنا ہے تو گفرہے اور موت کی ناپسندیدگی کی بناپر ہے تو گفر نہیں۔

کلمات: قرآن کی کسی آیت کوعیب لگانایااس کی توبین کرنایاس کے ساتھ مسخرہ پن کرناکفر ہے مثلاً داڑھی مونڈانے سے منع کرنے پر بعض داڑھی منڈے کہد دیتے ہیں ﴿ گُلا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴾ جس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں ﴿ گُلا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴾ جس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں ﴿ گُلا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴾ جس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ کلاصاف کرویہ قرآن مجید کی تحریف و تبدیل بھی ہے اور اس کے ساتھ مذاق اور دل گئی بھی اوریہ و توں با تیں کفر، اسی طرح اکثر باتوں میں قرآن مجید کی آیتیں ہے موقع پڑھ دیا کرتے ہیں اور مقصود ہنسی کرناہوتا ہے جیسے کسی کو نماز جماعت سے نہیں بلکہ تنہا بڑھونگا، کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے ﴿ إِنَّ اللهَ اللهِ اللهُ الله

کلمات: اس قتم کی بات کرنا جس سے نماز کی فرضیت کا انکار سمجھا جاتا ہو یا نماز کی تحقیر ہوتی ہو کفر
ہے، مثلاً کس سے نماز بڑھنے کو کہااس نے جواب دیا نماز پڑھتا تو ہوں مگر اس کا پچھ نتیجہ نہیں یا کہاتم نے نماز پڑھی کیا
فائدہ ہوا یا کہا نماز پڑھ کے کیا کروں کس کے لیے پڑھوں ماں باپ تو مرگئے یا کہا بہت پڑھ کی اب دل مھبرا گیا یا کہا پڑھنانہ
پڑھنا دونوں برابر ہے۔ یو نہی کوئی مخص صرف رمضان میں نماز پڑھتا ہے بعد میں نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ یہی
بہت ہے یا جنتی پڑھی یہی زیادہ ہے کیو کلہ رمضان میں ایک نماز سر نماز کے برابر ہے ایسا کہنا کفر ہے ،اس لیے کہ اس

کلمات: اس منتم کی ہاتیں جن سے روزہ کی ہتک و تحقیر ہو کہنا کفر ہے ، مثلاً روزہ رمضان نہیں ر کھتااور کہتا ہے ہے کہ روزہ وہ رکھے جسے کھانانہ ملے یا کہتا ہے جب خدانے کھانے کو دیاہے تو بھو کے کیوں مریں۔ کلمات: علم دین اور علما کی تو بین بے سبب یعنی محض اس وجہ سے کہ عالم علم دین ہے کفرہے۔ یو بیں عالم دین کی نقل کر نامثلاً کسی کو منبر وغیر ہ کسی او نچی جگہ پر بٹھائیں اور اس سے مسائل بطور استہز اُدریافت کریں پھر اسے تکیہ وغیر ہسے ماریں اور نذاق بنائیں میہ کفرہے۔

کلمات: شرع کی توجین کرناکفرہے مثلاً کہے ہیں شرع ورع نہیں جانتا یاعالم دِین مختاط کا فتو کی بیش کیا گیااس نے کہا میں فتو کی نہیں مانتا یافتو کی کو زمین پر بیک دیا۔ کسی مختص کو شریعت کا تھم بتا یا کہ اس محاملہ میں یہ تھم ہے اس نے کہا ہم شریعت پر عمل نہیں کرینگے ہم تورسم کی بابندی کرینگے ایسا کہنا بعض مشائج کے نزدیک کفرہے۔

مشرک کمنا: مسلمان ہونے کے بعدا کر کوئی مسلمان شرک کرے توکافر ہوجائے گا۔ قرآن و سنت کی روشن میں شرک کی تعریف بیے کہ اللہ عزوجل کی ذات وصفات میں کسی کوشر یک کرنا۔ شرک کی تعریف کرتے ہوئے حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ''الاشہان ھو اثبات الشہایات فی الالوھیة بہت کہ بہت وجوب الوجود کیا للہجوس اوبیعنی استحقاق العباد قاکها لعبدة الاصنام''ترجمہ: شرک بیہ کہ اشراک الوہیت یعنی واجب الوجود ہونے میں کسی کوشر یک کرناچیے بچوسی کرتے ہیں یاعباوت کا مستحق ہوتے میں کسی کو اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرناچیے بتوں کے پجاری کرتے ہیں۔ (شرح عقائدن فی، صفحہ 101، مکتبہ رحمانیہ، الاہور)

توحید کا معتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کواس کی ذات اور صفات میں شریک سے پاک ماننا، یعنی جیسااللہ ہے ویا ہم کسی کواللہ نہ انیں۔ اگر کوئی اللہ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کوالہ تضور کرتاہے تو وہ ذات میں شرک کرتا ہے۔ علم ، دیکھنا، سننا وغیرہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اگر ان صفات میں کسی دوسرے کو شریک تھہرایں تو شرک ہوگا، مثلا اگر کوئی کے جتنا اللہ عزوجل کو علم ہے اتنا مجھے یا فلال کو ہے تو یہ صفات میں شرک ہے، جس طرح اللہ عزوجل عطاکرنے والا ہے اس طرح اللہ علیہ میں شرک ہے۔ اس میں عراح اللہ علیہ علیہ میں شرک ہے۔

احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تصریح فرمائی کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف

#### املامي عبادات

اسلام میں صرف اللہ عزوجل کی عمادت کی جاتی ہے۔عمادت کے کئی طریقے ہیں۔اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ہیں جس پر عمل پیراہوناسب سے بڑی عمادت ہے۔وہ بانچ ارکان سے ہیں: توحید، نماز ،روزہ، جج،ز کوۃ۔

تماز: اسلام میں توحید کے بعد سب سے بڑاور جہ نماز کو دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان عاقل بالغ پر دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں۔ان پانچ نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کی بھی فضیلت موجود ہے۔

روزہ: اسلام میں روزہ بھی ایک عبادت ہے۔ ایک بالغ مسلمان پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنافرض ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ بھی نفلی روزوں کی ترغیب دی گئی ہے۔

ر کوق: نماز اور روزہ کی طرح زکوۃ بھی ایک رکن ہے ،اسلام نے صاحبِ ثروت پر زکوۃ فرض کی کہ وہ اپنے مال سے غریبوں کی مدد کرے۔ زکوۃ صاحب نصاب (نصاب سے مراد ساڑھے سات تولہ سونااور ساڑھے باون تولہ چاندی یاس کے عرادہ نظی صد قات دینے کی قضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ چاندی یاس کے برابر مالیت ) پر ڈھائی فیصد فرض ہے۔اس کے علاوہ نظی صد قات دینے کی قضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔

جے: جو مسلمان جج پر جانے کی استطاعت ر کھتا ہے بعنی تندر ستی اور اتنامال ہے کہ وہ جج پر جانے کا خرچہ اٹھا سکے اور پیچھے گھر والوں کا نفقہ بھی دے سکے تواس پر جج فرض ہے۔

ان فرائض کے علاوہ قرآن باک کی تلاوت ، ذکر اللہ ، درود شریف ، نعت خوانی کو بھی عبادت میں شار کیا ہے۔ مزید مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، حسن اغلاق ہے چیش آنے پر کثیر نیکیاں ملنے کی بیثار تیں دی گئی ہیں۔

### رسم ورواج

اسلام میں رسم وروائ کے جائز و ناجائز ہونے کااصول ہے کہ جورسم وروائ قرآن وسنت کی تعلیمات کے خلاف ہیں وہ ناجائز ہیں اور جواسکے خلاف نہیں وہ جائز ہیں اور جس کی اصل شرع سے ثابت ہے وہ مستحب ہیں۔ جیسے بسنت مال کا ضیاع ہونے کی وجہ ہے ،و بلنظ تن ڈے (کہ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو بھول دیتے ہیں) ہے حیائی کی وجہ سے ،و بلنظ تن ڈے (کہ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو بھول دیتے ہیں) ہے حیائی کی وجہ سے ناجائز ہے کہ یہ سب قرآن وسنت کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ جے نظر تکی ہواس کے سرے سات باد مرجیں تھماکر جلانا، شاوی میں سبر اباند هنا، قرآن وسنت کے خلاف نہیں اس لئے اس کاکر ناجائز ہے۔ ذکر اذکار اصلا باعث ثواب ہے اور یہ قل خوانی، میلاد شریف میں کرنامستحب ہے۔

اسلامی نقطہ نظر سے کفار کے طور طریقے بالخصوص دینی رسومات سے سختی سے بیخے کا تھم ہے جیسے کرسمس، دیوالی وغیرہ جیسی رسومات کو منا نااوراس میں شرکت کرناجائز نہیں۔

چنداسلامی رسومات کاذ کر کیاجاتاہے:

الما جب بجد پیدا ہو تواس کے کان میں اذان دینا اسلامی تعلیمات میں ہے۔

﴿ وَن كَ برابر چاندى صدقه كرنا، عقیقه كرنا(یعنی لاکی کی طرف سے ایک سال کا بمرااور لاکے کی طرف سے ایک سال کے دو بمرے ذرج كر کے ان کا عوشت قربانی کے گوشت کی طرح تقسیم كرنا) بيچ كانام ر كھنا۔ بير سب مستحب ہے۔

﴿ فَعَنْ كُروانا: لا كے نفتے كروانااسلاى تعليمات ميں سے ہاوراس فقے كروانے پر بعض فاندان والے دعوت كا بھى اہتمام كرتے ہيں جس كى شرع ميں ممانعت نہيں جبكہ كانے باہے اور ديگر فير شرع با افعال سے احتراز كياجائے۔

﴿ **الله کی بیاه کی رسومات:** اسلام شادی کے متعلق بھی کھمل راہنمائی کرتا ہے۔ شادی بیاه کی کئی رسمیں اسلامی شرع میں ناجائز ہیں جیسے ناچنا ،گانا، پیسے لے کر نکاح کروانا، جہنر کا مطالبہ کرنا ، مردد عورت کا اختلاط وغیرہ۔اسلامی تعلیم میہ ہے کہ مستحب ہے کہ نکاح مسجد میں منعقد ہو، نکاح میں فضول خرچی اور دکھلاوے سے بیا

جائے، سادگ سے نکاح ہو، لڑکی والے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی مرض سے جنتا جہز دینا چاہیں دیں، شب زفاف کے بعد شوہر اپنی استطاعت کے مطابق دلیمہ کرے جو کہ سنت ہے۔

ﷺ فو تکی کی رسومات: اسلامی تعلیمات بیل که ایک مسلمان جب مر جائے تواہے اچھاکفن دیا جائے اس کی نماز جناز دیڑھی جائے ، مسلمانوں کے قبرستان میں کسی نیک شخص کے قریب دفن کیا جائے ، مرنے والے کے عزیز و اقارب سے تعزیت کی جائے ، مرنے والے کے لئے دعائے مغفرت اور ایصالِ ثواب کیا جائے ۔ تین دن سے زیادہ سوگ نہ کیا جائے البتہ بیوی پر چار مادد س دن سوگ ہے وہ اس مدت میں زیب وزینت اور آگے نکاح نہیں کر سکتی۔

#### دىنى تېوار

جی حمید میلاوالیمی: اسلامی میبینے رہے الاول کی بارہ تاری کو نبی آخر الزمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ مسلمان حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری والے دن کو بہت خوشی ہے مناتے ہیں۔ اپنے گھر بازار اور مساجد کو سجاتے ہیں۔ نعتوں اور حضور علیہ السلام کی شان وعظمت کو بیان کیا جاتا ہے ، نعتوں اور حجنٹروں کے ساتھ جلوس تکا لے جاتے ہیں۔ ولادت کادن منانا حضور علیہ السلام نے اپنے طریقے ہے روزہ رکھ کر منایا ہے اس کے بعد صدیوں سے علمائے کرام نے اس دن کو منانامتحب فرمایا ہے۔ لوگ اس دن کھانے پکا کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ولاد سے اس دن کو منانامتحب فرمایا ہے۔ لوگ اس دن کھانے پکا کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔

اس دن منانے کے فضائل و برکات میں ہیہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کے پچاابولہب جو کہ اسلام کے دھمن سے اور کافر سے لیکن آپ کی ولاوت کی خوشی پر لونڈی آزاد کرنے پر ان کی عذاب میں ہر پیر کو تخفیف کردی جاتی ہے۔ مصنف عبدالرزاق و دیگر کتب میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولاوت کی خبر جب حضرت ثویبہ جاریہ رضی اللہ تعالی عنہانے ابولہب کو سنائی اس وقت ابولہب نے خوش ہو کر تویبہ کو آزاد کرویا پھر کئی دن تک حضرت ثویبہ نے حضرت ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ پھر ابولہب کو اس کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ پھر ابولہب کو اس کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ پھر ابولہب کو اس کے مرنے کے بعد حضرت عباس مضی اللہ تعالی عنہ نے بااور کسی نے خواب میں ویکھا اور پوچھا کیا صال ہے تیرا؟ بولاد "ما وجدت بعد کم داحة غیداً ن سقیت نی ہن ہ منی واشار الی النقی قالی تحت ابھامہ نی عتی ثویبة "ترجمہ: تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے سقیت نی ہن ہ منی واشار الی النقی قالی تحت ابھامہ نی عتی ثویبة "ترجمہ: تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے

راحت نہ پائی، البتہ جمس انگل ہے تو یہ کو (نی کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی میں ) آزاد کیا تھا اس انگل ہے چوستا ہوں تو کچھ راحت ملتی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے کہا: آگ میں ہوں لیکن ہر چیر کی رات شخفیف ہوتی ہے ۔ اور دوانگلیوں ہے پائی چوستا ہوں، جن کے اشارے ہے تو یہ کو آزاد کیا تھا۔ یہ قصہ اکثر معتبرین ہے سناگیا ہے۔ شیخ عبد الحق محدث وبلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوقاور علامہ جزری علیہ الرحمہ نے بھی اپنے رسالہ میلاد شریف میں اس کو تکھا ہے اور اس کے بعد سے تکھا ہے "افاکان طفرا ابولھب الکافرالذی نول القران بذمه مولد النبی صلی الله تعالی علیه وسلم به قباحال المسلم الموحد مین استه صلی الله تعالی علیه وسلم به قباحال المسلم الموحد مین استه صلی الله تعالی علیه وسلم الی آخی ء " جب یہ حال ابولہب جسے کافر کا ہے جس کی فدمت میں قرآن نال ہوا کہ نمی کر یم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی شب خوشی منانے کی وجہ سے اس کو بھی قبر میں بدلہ دیا گیا تو آپ کے موحد ومسلمان امتی کا کیا حال ہوگا؟ (الواب اللدنيم، المقصد الاول، دکر بھا عہد ساللہ علیہ دسلم کی ولادت کی شب خوشی منانے کی وجہ سے اس کو بھی قبر میں بدلہ دیا گیا تو آپ کے موحد ومسلمان امتی کا کیا حال ہوگا؟ (الواب اللدنيم، المقصد الاول، دکر بھا عہد ساللہ علیہ دسله ، جلد 1، صفحہ 80، المکتمة التو فیقیة)

جہ حید الفطر: رمضان ختم ہونے کے بعد مسلمان کیم شوال کو عید مناتے ہیں۔ یہ دن مسلمانوں کی رمضان میں کی میں عباد توں اور رکھے گئے روزوں پر انعام کادن ہے۔ اس دن مسلمان صبح سورج طلوع ہونے کے بعد نماز عید پڑھتے ہیں پھر ایک دوسرے سے گلے مل کر خوشی کا ظہار کرتے ہیں۔ ایک دوسرے بالخصوص بچوں کو پیسے دیے ہیں پڑھتے ہیں پھر ایک دوسرے کو دعوت دیے ہیں جے عیدی کہا جاتا ہے۔ کھانوں بالخصوص میٹھے کا خوب انتظام کیا جاتا ہے۔ رشتہ دار باہم ایک دوسرے کو دعوت دیے ہیں، میٹے کپڑے ہین کراس دن کو منایا جاتا ہے۔

ہ حمید اللصمیٰ: اسلامی مہینوں میں سب سے آخر والا مہینہ ذو الحجہ کا ہے اس مہینے کی وس تاریخ کو عید اللصمیٰ منائی جاتی ہے۔ اس دن صاحب شروت لوگ الله عزوجل کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں اور ان کا گوشت خود مجھی کھاتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی تقسیم کرتے ہیں اور غرباء کو بھی دیتے ہیں۔ یہ قربانی کے دن تین ہوتے ہیں۔ اکثریت پہلے دن قربانی کرتی ہے بعض دو سرے اور تیسرے دن بھی کرتے ہیں۔

## مبارك ايام وهب

ﷺ جمعہ: اسلام میں جمعہ کے دن کو تمام دنوں پر نضیلت حاصل ہے۔ مسلمانوں پر (خاص شر الط کے ساتھ) جمعہ کے دن ظہر کی جگہ جمعہ پڑھناضر وری ہے۔

کی کی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیر والے الے اللہ خاص اہمیت رکھتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیر والے دن پیدا ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام ہر پیر کوروزہ رکھتے تھے۔اسلئے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس دن کو روزہ رکھتے تھے۔اسلئے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس دن کو روزہ رکھتی ہے۔

جہوں محرم: دس محرم کوئی نسبتیں حاصل ہیں۔احادیث میں اس دن روز ورکھنے کی بہت فنسیات بیان کی مجہدے سے محرم: دس محرم کوئی نسبتیں حاصل ہیں۔احادیث میں اس دن روز ورکھنے کی بہت فنسیات بیان کی مختی ہے۔ اس دن حضور علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ان کو بیاسے بے دروی سے یزید نے شہید کروایا۔ مسلمان اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ان کو ایصال ثواب بیش کرنے ہیں۔

ا کی اور در کھنے کی ترخیر الا مسمی سے ایک دن پہلے عرفہ کادن خاص اہمیت کا حامل ہے جس میں غیر حاجی کور وزہر کھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

کی متا کی متا کی میں دھیں ہے۔ اسلامی میں دھیں رجب کی ستائیس تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم معراج جیسی عظیم نعمت اللہ عزوجل نے عطافر مائی۔ حضور علیہ السلام کو فرشتے جنتی جانور براتی پر سوار کرے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے کرآئے، یہاں آپ نے تمام انہیاء علیم السلام کی امامت کروائی۔ پھر یہاں سے آسانوں کی سیر کی، جنت ودوزخ کو دیکھا۔ پھر اللہ عزوجل کا سرکی آ تکھوں سے دیدار کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے سواکسی نبی کو نبیس ہوا۔ مسلمان اس رات کو مساجد میں محافل کا انتظام کرتے ہیں جس میں واقعہ معراج بیان کیا جاتا ہے۔ پھر دن کو روزہ رکھاجاتا ہے۔

ہی شب مراوت: اسلامی مہینے شعبان کی پندرہ تاریخ کوشب براءت آتی ہے۔اس رات پورے سال ہیں ہونے والے معاملات کو سطے کیا جاتا ہے۔جو پچھ اس سال واقعات ہوں کے وہ فرشتوں کے سپرد کردیئے جاتے ہیں۔ جس نے اس سال مرناہے، شادی کرنی ہے،رزق ملناہے سب اس رات طے ہوتا ہے۔اس رات عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ترغیب دی ہے۔ مسلمان اس رات کو مساجد ہیں مخرار نے کی کوشش کرتے ہیں۔

المنان النام کی امت کی عمروں کے اللہ والدوسلم کی امت کی عمری دیگر انبیاء علیم السلام کی امت کی عمروں سے کم ہیں۔ اللہ عزوجل نے اپنے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلدوسلم کی جس طرح تمام نبیوں کا سردار بنایا ای طرح ان کی بیسی کی امتوں کی امتوں کی امتوں سے کم ہونے تھے اس لئے اللہ عزوجل نے مسلمانوں کو چند مبارک راتیں عطافر مادیں کہ جو ان راتوں بیس عبادت کم ہونے تھے اس لئے اللہ عزوجل نے مسلمانوں کو چند مبارک راتیں عطافر مادیں کہ جو ان راتوں بیس عبادت کرے اس کئی سالوں کی عبادت کا ثواب عطاکیا جائے گا۔ ان راتوں بیس سب سے افضل رات لیا انقدر کی رات ہے۔ یہ کس تاری کو ہے اس کے بارے بیں کہ رمضان کہ رمضان کی آخری دس راتوں بیس سے ایس کے اس طرح اشارے ہیں کہ رمضان المبارک کی آخری دس راتوں بیس سے ایس کی تاری کی اس کی ایک اور انیش راتوں بیس اسے عاش کیا جائے بالخصوص ستا کیسویں رات کو عبادت کا خاص اجتمام کرتے ہیں۔ بالخصوص ستا کیسویں رات کو عبادت کا خاص اجتمام کرتے ہیں۔

### فرتے

اسلام کے مشہور تین فرتے ہیں: (1) اہل سنت (2) اہل تشیج (3) خوارج۔سب سے زیادہ اہل سنت فرقہ ہے۔ عالم اسلام میں دس فیصد شیعہ ہیں اور خوارج ان دس فیصد سے بھی کم ہیں۔ان کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ادر کئی فرقے ہیں۔ فرقے ہیں۔ فرقے ہیں۔ فرقے ہیں۔ فرقے ہیں جو آئے اور موجودہ دور میں بھی پچھ ہیں۔

فرقہ داریت ہر مذہب میں جیسا کہ قار ئین آ گے ملاحظہ کریں گے۔ ہر مذہب میں فرقہ داریت ہے لیکن کسی بھی خرہب کے بانی نے یہ نہیں کہا کہ میرے ماننے دالوں میں اسنے فرقے ہوں گے اور فلاں فرقہ حق پر ہو گا۔ لیکن اسلام کو جس طرح دیگر باتول میں سب مذاہب سے فوقیت حاصل ہے اس طرح اس مسئلہ میں بھی ہر تری حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سوسال پہلے جب اسلام میں کوئی فرقہ واریت نہ تھی غیبی خبر دے دی تھی کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے ایک جنتی ہوگا بقیہ دوز خی چنانچہ ترفذی کی حدیث پاک میں ہے" إِنَّ بھی اِسرائیل تَقَدَّوَ قَتْ عَلَی فِئْتَنِی وَسَنِعِینَ مِلَّةً، وَتَقْفَتُو فَی أَمْرِی عَلَی اَلَّا اِللَّا مِلْقَدُ فِی النَّامِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوا: وَمَنْ هِی يَامَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَی اِللهُ مِلْدَ قَلَ اللهُ اللهِ عَلَی اللهُ اِللهُ مِلَا اللهِ عَلَی الله الله الله الله الله عَلَی وَسَنِعِینَ مِلَةً اللهُ عَلَی الله اللهُ اللهُ اللهُ عَلَی اللهٔ اِللهُ مِلْدَ عَلَی اللهُ اللهُ عَلَی اللهُ اللهُ اللهُ عَلَی الله اللهُ اللهُ عَلَی اللهُ اللهُ اللهُ عَلَی الله اللهُ اللهُ

وترمذي، كتاب الإيمان، ملجاء في افتراق هذه الإمضاج لله. صفحه 323، حديث 2641، وأب الغرب الإسلامي، بيروت

اب حضرت محمد صلی الله علیه وآله و سلم نے فقط تہتر فرقوں کی پیشین گوئی کر کے امت کو یو نہی نہیں چھوڑا بلکہ جنتی فرقے کی نظانیاں بٹلائی اور ہر مسلمان کواس کے ساتھ وابت رہنے کی تلقین کی۔ جیسے اوپہ چیش کی گئی حدیث پاک بیس حضور صلی الله علیه وآله و سلم نے جنتی فرقد کے بارے بیس فرمایا وہ میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے۔ ایک حدیث پاک بیس نبی کر یم صلی الله علیه وآله و سلم نے صراحت کی کے وہ فرقد اہل سنت وجماعت ہے چنانچہ ابو انفتح محمد بن عبد الکر یم الشسر ستانی (الیو فی 548ھ) وحمہ الله علیه والحل، میں کیسے بیس فیصل وجماعت ہے چنانچہ ابو انفتح محمد بن عبد الکر یم الشسر ستانی (الیو فی 548ھ) وحمہ الله علیہ والحل والحل، والساقون هلک وحمد الله والحدة، والساقون هلک وحمد الله وحمد الله والحدة والساقون هلک وحمد الله والحدة والساقون هلک وحمد الله والحدة والساقون هلک وحمد الله والحدة والمحملی و تعمل والحدة والمحملی و تعمل والحدة والمحملی و تعمل والحدة والمحملی و تعمل و ت

ہے (1) **انل سنت وجماعت:** در حقیقت اہل سنت کوئی ایجاد شدہ نیافر قد نہیں ہے بلکہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے چلا آرہاہے۔ہر مسلمان پیدائشی طور پر سنی ہی ہوتا ہے ،اس کے بعد وہ اپنے والدین یا ماحول کے سبب دیگر فرقوں میں ہے کی فرقہ میں چلاجاتا ہے۔ صحابہ کرام وتابعین، مجد دین، صوفیائے کرام و بڑے برے علی کرام سب کے سب اہل سنت وجماعت میں سے تھے۔ تفہرابن کثیر میں ہے ''وَهَذِهِ الْأَمَّةُ أَيْصًا الْحُتَلَقُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ عَلَىٰ تَحِيلٍ مُلْهَا صَلَالَةٌ إِلَّا وَاحِدَةً وَهُمْ أَهُلُ السُّنَةِ وَالْجُتَمَاعَةِ، الْمُتَمَسِّكُونَ بِكِتَابِ اللّهِ وَسُنَةِ مَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَبِمَا كُانَ عَلَيْهِ الفَّسَدُهُ الْأَوْلُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعَيْنِ وَأَيْمَةُ الْمُسْلِمِينَ فِي قَلِيهِ مَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْفُرْقَةِ النَّامِينَ فِي قَلِيهِ النَّهُ مِن الفَّرِيَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْفُرْقَةِ اللَّهِ مِنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْفُرْقَةِ اللَّامِينَ فِي قَلِيهِ النَّهُ وَ حَدِيهِ فِيهِ كَمَا بُواهِ الحَاكِم فِي مستدى كه أنه سُئِلَ مَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْفُرْقَةِ التَّاجِيةِ مِنْهُمْ وَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْفُرْقَةِ التَّاجِيةِ مِنْهُمْ وَحَدِيهِ فِيهِ كَمَا بُواهِ الحَاكِم فِي مستدى كه أنه سُئِلَ مَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْفُرْقَةِ التَّاجِيةِ مِنْهُمْ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَن الْفُرْقَةِ التَّاجِيةِ مِنْهُمْ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَن اللهُ وَقَعَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ مَا مُعَلَى عَنْهُمُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَكُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَكُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ وَلَلْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْكُو وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ

(تفسير ابن كثير، ق التفسير، سورة الروم، آيت30، جلد6، صفحہ285، دار الكتب العلمية، بيروت)

جنتی فرقد کی ایک نشانی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بید ارشاد فرمائی کہ وہ تعداد میں زیادہ ہوگا'' إِنَّ أُمَّتِی لَا تَجْتَمِعُ عَلَیٰ صَلَالَةِ، فَإِذَا مَا أَیْتُهُ الْحَیْلاَفَا فَعَلَیْکُهٔ بِالسَّوَادِ الْاَعْظَمِه''ترجمہ بے شک میری امت گمراہی پراکھی نہیں ہوسکتی جب تم ان میں اختلاف دیکھو تو بڑے گردہ کی پیروی کرو۔

(سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، بأب السوار الإعظم ،جلد2، صفحه 1303 ، حديث 3950 ، دام احياء الكتب العربية، الحلبي)

آج بھی پوری دنیا میں مسلمانوں میں سب سے بڑا گروہ اہل سنت و جماعت ہے۔ تقیدیق کے لئے اس کتاب کے مقد مہدیں جو مسلم کے مقد مہ میں جو مسلم ممالک میں موجود فرقوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں و کمپیدٹریا کی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ اہل سنت و جماعت ہیں۔

اسلام فرقه واريت كى سخق سے مذمت كرتا ہے۔جواسلام كو جيموڑ كركسى اور مذہب ميں جائے وہ مرتد ہے اور جو عقائد اہل سنت جيموڑ كر كونى اور عقيده بنائے وہ گمراہ ہے۔ گمراہ شخص جتنى مرضى عبادت كرے وہ نامقيول ہيں۔ ابن ماجہ كى حديث ہے '' عَنْ مُحذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ مَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَة : لَا يَقْبَلُ اللّهُ لِصَاحِبٍ بِدُعَةٍ صَوْمًا، وَلَا صلاةً، ولا صلكةً، ولا عَجًا، ولا عَمْرَةً، ولا جهادًا، ولا صَرْقًا، ولا عَدلا، يَغْرُج مِنَ الإسلامِ كَمَا تَغُرُج الشَّعَرَةُ مِنَ المائة عليه وآله وسلم في الله عنه مروى برسول الله معلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: الله عزوجل بدعت اعتقادى والعين مراه) كانه روزه قبول فرماتا به منه نماز منه زكوة منه مجمره منه جهاد منه فرض منه نقل ، ايما فخص دين سه ايمي نقل جاتا به جيسي آفي من سهال الله

(ستن ابن ما بد، باب اجتناب البدع و الجدل، جند 1 ، صفحه 19 ، دار إحياء الكعب العربية ، الحلبي)

الل سنت وجماعت كے وي عقائد جيں جو قرآن وحديث من موجود جي اور اوپران كوبيان كرديا كياہے۔

جہ (2) الل تشیع: الل تشیخ اسلام کا ایک بہت پر انافر قد ہے۔ صحابہ کرام وتابیمن کے دور میں اس کا وجود ہو چکا تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے نئے سے نئے عقیدے بنتے محکے۔ پھر الل تشیع میں بھی کئی فرقے بن محکے۔ شیعوں کے فرقوں کے چند عقائد مختفر اشاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "تخفۃ اثناء عشریہ" اور حضور غوث پاک شیخ عبد القاور جیلائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "غنیۃ الطالبین" کور مولا ناطفیل رضوی صاحب کی کتاب "ساٹھ زمریلے سانے" سے فیش خدمت ہیں:

عقیده: شیعون کافرقه میمونه کهتاب که عمل ظاهر کتاب وسنت ی حرام ب-

محقیده: فرقد خلفید کہتاہے کہ جو کچھ قرآن اور حدیثوں میں وار دہواہے جیسے نماز،روزہ، جی اور زکوہ و غیرہ لغوی معنی ہیں نہ کہ دوسرے (یعنی مسلمان جو مسلوۃ کامطلب رکوع و ہجود لیتے ہیں ان کابیہ عمل غلطہ۔) قیامت اور بہشت ودوز خ پچھ نہیں ہے۔

عقیده: فرقه خسیه پنجتن پاک (حضرت محمد مهلی الله علیه وآله وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمه، حضرت حسن، حضرت حسین رمنی الله تعالی عنهم) کو «اله" کہتے ہیں۔

عقیده: فرقد نعیریه کہتے ہیں کہ خدانے علی اور ان کی اولاد میں حلول کیاہے۔

حقیدہ: فرقہ اسحاقیہ کہتے ہیں کہ دنیا مجمی پنیبر سے خالی نہیں رہتی اور حلول باری تعالی کے حضرت علی اور الماموں میں قائل ہیں۔ منظیمہ: فرقہ ذمیہ کہتے ہیں کہ علی''الٰہ'' ہیں۔ محد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواس واسطے بھیجا تھا کہ لوگوں کو میری دعوت کریں سومحہ نے برخلاف اس کے لہنی طرف دعوت کی۔

معقبيره: فرقد النمينيه كتب بين كه محداور على دونون "اله" (الله) بين \_

معقبیرہ: فرقد خطابیہ کہتا ہے کہ امام نبی اور امین ہے۔ ہر زمانے میں دو پیفیر ضرور ہوتے ہیں ایک ناطق (پولنے والا)اور ایک خاموش۔ حضرت محمد صلی انفد علیہ وآلہ وسلم پیفیر ناطق تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش پیفیر ستے۔

عظیم : قرقه بذیعیه کبتای که حضرت امام جعفر رحمة الله علیه "الله" الله "الله ای شکل وصورت بین و کمانی دیجائی در دیجائی در دیجائی دیجائی

معقیدہ: زیدیہ فرقہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کو خلیفہ برحق مانے ہیں البتہ ان کا مؤقف یہ تفاکہ امام کے لئے قریش مونانہیں بلکہ فاطمی ہوناشرط ہے۔ یہ فرقہ اہل سنت کے بہت قریب تفاکہ امام کے لئے قریش مونانہیں بلکہ فاطمی ہوناشرط ہے۔ یہ فرقہ اہل سنت کے بہت قریب تفالیکن بعد میں فرقہ زیدیہ تحریف میں چلا گیااور اس کے عقائد ہمی دیگر شیعوں جیسے ہوئے۔

معقیدہ: فرقد شریعید کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے پانچ ہستیوں میں حلول کیا تھا، نبی علیہ السلام، حضرت علی، حضرت عہاس، حضرت جعفر اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہم۔

حظیرہ: فرقہ مغوضیہ کہتاہے کہ اللہ تعالی نے مخلوق کا انتظام اماموں کے سپرد فرمادیاہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا بلکہ ہر چیز حخلیق اور اس کے انتظام کی قدرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعویض فرمادی تنی سے معفرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مجی ان کا یہی خیال ہے۔ ان میں سے بعض لوگ جب ابر کودیکھتے ہیں تو کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ اس میں ہیں اور ان پر سلام سیجے ہیں۔

معقیدہ: شیعوں کا ایک فرقہ اسامیلی ہے جسے آغاخانی کہاجاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے مذہب میں پانچ وقت نماز نہیں۔ان کاعقیدہ ہے کہ روزہ اصل میں کان ، آٹھ اور زبان کا ہوتا ہے ، کمانے پینے سے روزہ نہیں جاتا بلکہ روزہ باتی رہتاہے۔ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تج اداکرنے کی بجائے ہمارے امام کا دیدار کا فی ہے۔ تج ہمارے لئے فرض نہیں اسلئے کہ زمین پر خداکا روپ صرف حاضر امام ہے۔ان کا کہناہے کہ زکوۃ کی بجائے ہم اپنی آمدنی میں دو آنہ فی روپ پر کے حساب سے فرض سمجھ کر جماعت خانوں میں دیتے ہیں جس سے زکوۃ ہو جاتی ہے۔ان کا عقیدہ ہے کہ مناہوں کی معافی امام کی طاقت میں ہے۔آغاخانیوں کا سلام یا علی مدد ہے اور اس کا جواب مولاعلی مدد ہے۔

ہڑ (3) خار کی فرقہ: صحابی رسول حضرت عثمان خی اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہا کے دور مبارک میں یہ فرقہ رو نما ہوا۔ اس فرقے کی نشاندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی احادیث میں ارشاد فرمائی ہے۔ اس فرقہ کی سب سے بنیادی نشائی ہے ہے کہ یہ مسلمانوں کو بات بات پر مشرک کہہ کر اس پر جہاد کرتا ہے۔ اس فرقہ کے لوگوں نے حضرت علی الر نشنی جسے جلیل القدر صحابی کو محاذ اللہ مشرک کہااور ان سے افرائی کی۔ تاریخ میں کئی جنگیں انہی خارجیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کی ہیں۔ آج بھی پوری و نیایس اسلام کو نقصان پینچانے ہیں اس فرقے کی جسے ساتھ کی ہیں۔ آج بھی پوری و نیایس اسلام کو نقصان پینچانے ہیں اس فرق کا باتھ ہے۔ ان کی اس قبل و غارت سے ایک طرف تو اسلام پر کفار طعن کرتے ہیں تودو سری طرف سی مجابد بن اسلام بھی کئی و بشت گرو ثابت ہو جاتے ہیں۔ آج کا لعدم تنظیموں میں انہی عقائد کے لوگ شامل ہیں۔ خارجیوں ہیں بھی کئی فرقے ہیں۔ خارجیوں کے چند عقائد بیش خدمت ہیں:

عقبيره: كلمه كوجوان جيسے عقائد نہيں ركھتاوہ مشرك اور واجب الفل ہے۔

عظیدہ: ابراہیم خارتی کاعقیدہ تھا کہ ویگر تمام مسلمان کافر ہیں اور ہم کو اُن کے ساتھ سلام و کاکر نااور نکاح
ورشتہ داری جائز نہیں اور نہ ہی میراث بیں اُن کا حصہ بانٹ کر دیناور ست ہے۔ان کے نزدیک مسلمانوں کے بیچے اور
عور توں کا قتل بھی جائز تھا کیو مکہ اللہ تعالی نے بیٹیم کا مال کھانے پر آتش جہنم کی وعید سنائی ہے لیکن اگر کوئی فخص بیٹیم
کو قتل کردے یا س کے ہاتھ ہاؤں کاٹ ڈالے یااس کا پیٹ بھاڑ ڈالے تو جہنم واجب نہیں۔

عظیدہ: نافع بن الازرق خارجی اور اس کے ساتھی ہیہ اعتقاد رکھتے تنے کہ جب تک ہم شرک کے ملک ہیں ہیں تب تک مشرک ہیں اور جب ملک شرک ہے نکل جائیں گے تومومن ہوں گے۔ان کا کہنا تھا کہ جس کسی ہے کہاہ کبیر و سرز د بووه مشرک ہے اور جو ہمارے اس عقیدے کا مخالف ہو وہ بھی مشرک ہے، جو لڑائی میں ہمارے ساتھ نہ ہو وہ کا فرہے۔

معنیدہ: خارجی فرقد اباضیہ کا بانی عبداللہ بن اباض کا قول تھاکہ جو ہمارے قول کے مطابق ہو وہ مومن ہے اور جو ہم سے پھرے وہ منافق۔

معقیده: خارجی فرقد علبید کا بانی تعلید بن مشکان کا عقادیه تماکد الله تعالی نے نہ کچھ جاری کیااور نہ نفتریر میں مقدر کیا۔

معقیدہ: خارجی فرقد فرقد خلفیہ جس کا بانی خلف خارجی تقااس کا قول تقاکہ جس کسی نے جہاد مجبوزاوہ کا فریب خواہ مر دہویا عورت۔

معتبدہ: خارجی فرقہ اخنسیے کے قول کے مطابق مرنے کے بعد میت کو کوئی بھلائی یابرائی لاحق نہیں ہوتی یعنی یہ لوگ قبر میں عذاب یا ثواب کے منکر ہیں۔

معقیدہ: خارجی فرقہ محکمیہ کہتے ہیں کہ جو کوئی کسی مخلوق سے فیصلہ کا خواہش مند ہو پینی اس کو ثالث یا تھم بنائے تووہ کا فرے۔

عصر حاضر کے خارجیوں میں مجی مختلف عقائد پائے جاتے ہیں جیسے توحید کی آڑ میں انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام کی شان میں بےاد بیاں کرنا،ان کی شان وعظمت کا منکر ہونا، جائز بلکہ نیک اعمال کو شرک وید عت قرار دیناوغیرہ۔

# \*...فسسل دوم: مذہب، اسسلام کی خصوصیات...\*

اسلام میں کئی الی خصوصیات پائی جاتی ہیں جود میراویان میں میں بالکل نہیں۔ چند خصوصیات درج ذیل ہیں:

# اسلام ایک مکل دین ہے

اسلام ایک مکمل دین ہے جس میں زندگی موت، قبر وحش، جنت ودوزخ وغیرہ کے ہر موضوع پر را ہنمائی موجود ہے۔ زندگی کا کوئی موڑا بیانہیں جس کے متعلق شرعی احکام ہماری موجود نہ ہوں، پھر شرعی مسائل بھی ایسے نہیں جوخود ساختہ ہوں بلکہ قرآن وحدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔

اس کے برعکس دیگرادیان میں ان کی بنیادی کتابیں ہی تحریف سے محفوظ نہیں ہیں، تحریف کے بعد مجی جو موجود ہیں ان کی بنیادی کتابیں ہی تحریف سے محفوظ نہیں ہیں، تحریف کے بعد مجی جو موجود ہیں ان میں معلومات موجودہ عیسائی کتب میں انہائی قلیل ہیں جے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی زندگی کے پچاس دنوں تک گمان کیا ہے۔

## الندعوو مل کے متعلق واضح عقائد

تمام اویان پیل صرف اسلام ایسادین ہے جس پیل اللہ عزوجل کے متعلق واضح عقالہ بیان کئے ہیں اور بید عقالہ قرآن وحدیث جیسی مستند کتب بیں موجود ہیں۔اس کے برعکس دیگراویان بیل اللہ عزوجل کے متعلق نہ صرف غیر واضح عقالہ ہیں بلکہ بکثرت تفنادات ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے بڑے نماہ ہیں دہریت بڑھنا شروع ہوگئی ہے جیسے عیسائیت اور بدھ مت میں اللہ عزوجل کے بارے بیں جیب وغریب عقالہ بیان کئے گئے ہیں جے ایک موسی ہے عیسائیت اور بدھ مت میں اللہ عزوجل کے بارے بیں جیب وغریب عقالہ بیان کئے گئے ہیں جے ایک عام عقل سلیم رکھنا والا ہی سہم جاتا ہے کہ بید عقالہ انسانوں ہی کے مرتب کردہ ہیں۔ جبکہ اسلام میں دہریت نہ ہونے کے برابرے کہ مسلم علماء نے عقلی و نقلی دلائل کے ساتھ اللہ عزوجل کے وجود کونہ صرف ثابت کیا بلکہ سیکولر لوگوں کے اعتراضات کے منہ توڑجوا بات بھی دیے ہیں۔

### قرآن جبی عقیم مخاب

قرآن جیسی عظیم الثان آسانی کمآب ہونا اسلام کے حق ہونے کی ایک زندہ مثال ہے جس کی مثل آج تک کوئی بھی نہ لاسکا۔اللہ عزوجل نے قرآن جیسی ایک سورت لانے کا چیلنے کیا جے آج تک کوئی قبول نہ کر سکا۔قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت، سینوں میں حفظ ہونے اور زبان پڑھ پڑھ کر نہ تھکنے کے کمالات آج بھی غیر مسلم قوم دکھ کر حیران زدہ ہے۔قرآن پاک وہ کماب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاسکتی۔قرآن پاک میں انہیاء علیم السلام کے واقعات اور دیگر باتوں میں ایک رتی برابر بھی تعارض نہیں جبکہ موجود المجیلوں میں کئی تعنادات ہیں۔

آج سے پہلے مجی اور اب مجمی کئی بڑے بڑے کفار قرآن پاک کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ ان میں سے چند مستشر قیمن کے خیالات ہا خصار ورج کئے جاتے ہیں:

ڈاکٹر موریس جو فرانس کے مشہور ماہر علوم عربیہ ہیں جنموں نے بھکم محور نمنٹ فرانس قرآن کریم کا ترجہ فرانسینی زبان ہیں کیا تفاء اسپنے ایک معنون ہیں جو لاہاد ل فرانسینی زبان ہیں شائع ہوا تفاء ایک اور فرانسینی مترجم قرآن موسیو سالان رہنا تی کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مقاصد کی خوبی اور اور مطالب کی خوش اسلولی کے اعتبار سے یہ کتاب (قرآن) تمام آسائی کما ہوں پر فائق ہے۔ اس کی فصاحت و بلا خت کے آگے سارے جہاں کے برے انشامی واز و شاعر سرجھکا دیتے ہیں۔

پروفیسر اڈوائز مونے اپنی تالیف اشاعت '' فد بب عیسوی اور اس کے خالف مسلمان'' صفحہ 71، پیرس (1890ء) بیں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا فد بب تمام کے تمام ایسے اصولوں کا مجموعہ ہے جو معقولیت کے امور مسلمہ پر مبنی ہے اور یہ وہ (قرآن) تماب ہے جس میں مسئلہ تو حید الی پاکیزگی او جلال جبروت کی کمال تیمن کے ساتھ بیان کیا گیاہے۔اسلام کے سوااس کی مثال کسی اور فد بب میں مشکل سے ملےگی۔

ر ہورنڈ آر بیسوئل کنگ اپنی تقریر وین اسلام میں جو 17 جنوری 1915 و کو قدیم طور پر لیمباٹرین چرج نیو نارڈز میں کی ممئی کہتے ہیں کہ اسلام کی آسانی کتاب قرآن ہے۔ اس میں نہ صرف نہ ہب اسلام کے اصول و قوانین درج ہیں بلکداخلاق کی تعلیم روز مروکے متعلق ہدایات اور قانون ہے۔ اکثر کہاجاتاہے کہ قرآن محمد (صلی اللہ علیہ وآ کہ کی تحقیق میں عمر صرف کردی۔ 1901ء کے فرانسیسی اخبارات میں مضمون شائع کرتے ہیں کہ قرآن نہ ہی قواعد و احکام ہی کامجموعہ نہیں بلکہ وہ ایک عظیم الشان ملکی اور تدنی نظام پیش کرتاہے۔

کونٹ ہنری دی کاسٹری اپنی کتاب ''اسلام ''جس کا ترجمہ مصرکے مشہور مصنف احمد فتنمی بک زاغلول نے 1898 میں شائع کیا لکھتے ہیں کہ عقل بالکل جیرت زدہ ہے کہ اس قسم کا کلام اس فخص کی زبان ہے کیو نکہ اوا ہوا جو بالکل ای شخص کی زبان ہے کیو نکہ اوا ہوا جو بالکل ای شخصہ تمام مشرق نے اقرار کیا کہ بیے وہ کلام ہے کہ نوع انسانی لفظا و مظاہر کھا ظرے نظیر پیش کرنے ہے قاصر ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو اپنی رسالت کی ولیل کے طور پر لائے جو تا حال ایک ایسامتنم بالشان راز چلاآتا ہے کہ اس طلسم کو توڑناانسانی طاقت سے باہر ہے۔

انگستان کانامور مؤرخ ڈاکٹر گلبن اپنی تصنیف ''انحطاط وزوال سلطنت روما'' کی جلد 5 ، باب 50 میں لکھتے ہیں کہ قرآن کی نسبت بحراطلا تک سے لے کر در بائے تنگا تک نے مان لیا ہے کہ وہ شریعت سے اور ایسے دانشمندانہ اصول اور عظیم الثان قانونی انداز پر مرتب ہوئی کے سارے جہان میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔

مسٹر ماڈ پوک بکھتال نے ''اسلام اینڈ ماڈر نزم ''لند ن پر تقریر کرتے ہوئے بیان کیا کہ وہ توانین جو قرآن بیں درج ہیں اور جو بیغمبر علیہ السلام نے سکھائے، وہی اخلاقی قوانین کاکام دے سکتے ہیں اور اس کتاب کی سی کوئی اور کتاب صفحہ عالم پر موجود نہیں ہے۔

الکس لوکزون فرانسیمی فلاسنر اپنی کتاب ''لائف آف محد'' میں لکھتے ہیں کہ محمد علیہ السلام نے جو بلاغت و فصاحت شریعیت کا دستور العمل دنیا کے سامنے پیش کیا ہیہ وہ مقدس کتاب قران کریم ہے۔ جواس وقت دنیا کے تمام ایک بٹاچہ جصے میں معتبر اور مسلم سمجمی جاتی ہے۔ جدید علمی اعشافات میں جن کو ہم نے بزور علم حل کیا ہے یا ہنوز دو زیر محقیق ہیں دہ تمام علوم اسلام وقرآن میں سب پچھ پہلے ہی سے پوری طرح موجود ہیں۔

موسیوسیدلوفرانسین خلاصہ تاریخ عرب صفحہ 59۔ 63۔ 64۔ شک لکھتے ہیں کہ اسلام بے شارخو ہوں کا مجموعہ ہے۔اسلام کوجولوگ وحشیانہ مذہب کہتے ہیں،ان کو تاریک منمیر بتلاتے ہیں، وہ غلطی پر ہیں۔ہم ہزور دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں تمام آ داب واصول حکمت فلسفہ موجود ہیں۔

پروفیسرٹی ڈبلیو آرنلڈ اپٹی کتاب ''پر پچنگ آف اسلام ''صفحہ 387۔ 381 میں لکھتے ہیں:'' مدارس میں قرآن کی تعلیم دی جائے تو پچھ کم ترتی کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔افریقہ کو ایک یہ بھی فائدہ ہوا کہ بجائے اپٹی رائے سے حکومت کرنے کے انتظام سلطنت کے لئے ایک ضابطہ اور وستور العمل مل گیا۔مسلمانوں کی تا ثیر اور طرز اسلام سے افریقہ کے ملک میں استے بڑے بڑے شہر قائم ہو گئے کہ یورپ کو اولاان باتوں کا لیقین نہ آیا۔''

مسٹرای ڈی ماریل نے 1912 میں رائل سوکا آف آرٹس میں ایک لیکچر شالی نایجریاپر ویتے ہوئے فرمایا کہ قرآن نے نظام تہذیب و تیرن پیدا کیا۔ شاکنگل کی روح پھو گئی۔ سیول گور نمنٹ کا نظام اور حد دود عدالت کے قیام میں اسلام بڑا معاون ثابت ہوا ہے۔ جہال ابھی تک اسلام کی روشنی نہیں پہنچی۔ لوگوں کے فائدہ کے یہ بہت ضرور ی ہے کہ حکومت برطانیہ اس کو اسلام قائم رکھ کراس کو مضبوط اور طاقتور بنانے کی کوشش کرے۔

جان جاک و نیک مشہور فلاسنر جرمن نے مقامات حریری تاریخ ابوالفد ااور معلقہ طرفہ عربی تعمانیف کالاطین میں ترجمہ کیا ہے اور ان پر حواثی لکھے ہیں، لکھتا ہے کہ تھوڑی عربی جاننے والے قرآن کا تنسخر اُڑاتے ہیں۔ اگر وہ خوش نصیبی ہے کہ می آپ علیہ السلام کی معجز نما قوت بیان ہے تشر تک سنتے توبقینا یہ ہخص بے سائنتہ سجدے ہیں گر پڑتے اور سب سے پہلی آ واز ان کے منہ سے یہ نکلتی کہ بیارے رسول صلی اللہ علیہ واکہ وسلم بیارے نبی علیہ السلام بیارے نبی وں میں شامل کرکے عزت وشرف دینے میں درینے نہ فرما ہے۔

لندن کامشہور ہفتہ واراخبار'' نیرسٹ "13 اپریل 1922ء کی اشاعت میں لکھتاہے کہ قرآن کی حسن و خوبی سے جس کواٹکارہے وہ عقل ودانش سے بیگانہ ہے۔

مشہور مسیحی پادری ڈین وسینٹلی نے مشرقی کلیسا کے صفحہ 279 میں لکھاہے کہ قرآن کا قانون بلاشیہ بائبل کے قانون سے زیادہ موثر ثابت ہواہے۔ مسٹر رچرڈس نے قانون ازالہ غلامی انڈیا بھی پیش کرتے وقت 1810ء بیں کہاکہ غلامی کی مکروہ رسم اٹھانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہندوشاستر قرآن سے بدل دیاجائے۔

مباتماگائد هی این مضمون میں جو (خداایک ہے) کے موضوع سے اخباد "نیک انڈیا" میں شائع ہوا کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کو الہامی کتاب تسلیم کرنے مین ذرہ برابر بھی تعامل نہیں ہے۔ بہندو مسلم اتحاد اور موپلوں کے بلوے پر محاند هی جی نے ایک مضمون اپنے اخبار میں لکھا کہ پیغیبر اسلام کی تمام زندگی کے دافعات مذہب میں کسی سختی کوروا رکھنے کی مخالفت سے لبریز ہیں۔ جہال تک مجھ کو علم ہے کسی مسلمان نے آئے تک کسی کوز بردستی مسلمان بنانا پہند نہیں کی خالفت سے لبریز ہیں۔ جہال تک مجھ کو علم ہے کسی مسلمان نے آئے تک کسی کوز بردستی مسلمان بنانا پہند نہیں کیا۔ اسلام اسلام اس کراپٹی اشاعت کے لئے قوت اور زبردستی استعال کرے گاتو تمام دنیا کا غذ ہب باتی نہرہ وجائے گا۔

(http://www.urdufatwa.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/3679/35)

### قامت تك بديد سے بديد متله كاقر أن وحديث سے مل

اسلام کا ایک خصوصیت ہے کہ قرآن وحدیث میں ایسے اصول بیان کئے گئے ہیں جن کی روشتی میں جدید سے جدید در پیش مسئلہ کا شر می حل نکالا جاسکتا ہے۔ مجتہدین و نقبائے کرام نے ہزار وں مسائل قرآن وحدیث سے ایسے نکالے ہیں جوانجی تک مسلمانوں کو در پیش نہیں ہوئے لیکن فقہائے کرام نے فرضی طور پر کتب فقہ میں نہ کور کر دیے ہیں کہ اگر کسی دور میں وومسائل یاان سے مانے جلتے مسائل در پیش ہوں توان کاجواب پہلے سے موجود ہو۔

# قر آن د مدیث کا کوئی بھی حکم ایما نہیں جس پر عمل ناممکن ہو

اسلام کی حقانیت کی ایک بڑی دلیل و خصوصیت ہے کہ اسلام کیونکہ اللہ عزوجل کی طرف سے نازل کردہ دین ہے اس لئے قرآن و حدیث میں صدیوں سے لے کر اب بحک کوئی بھی ایسا تھم نہیں ہے جس پر عمل ناممکن ہوگیا اور پوری امت مسلمہ اس کے کرنے سے عاجز ہو جائے۔ اس کے برعکس دیگر نداہب چونکہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں اس لئے ان کے فدہب کے کئی احکام لوگ پورا کرنے سے عاجز آگئے ہیں جیسے ہندؤں کے پرانے فدہب کے مطابق عورت کو شوہر کی وفات پر زندہ شوہر کے ساتھ جلانے کا تھم تھا۔ پہلے تواس پر عمل ہوتارہ بابعد میں لوگ اس سے

عاجزآ مکئے تو پھر پنڈ توں نے یہ تھم دیا کہ عور توں کو جلایا تو نہ جائے لیکن عورت کاسر منڈ وادیا جائے۔ پچھے عرصہ ایسا بھی ہوا بعد میں پھر لوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر یہ تھم دیا گیا کہ بیوہ عور توں ہمیشہ سفید لباس پہنے اور آ کے نکاح نہیں کرسکتی۔اب موجود ود ودرکے ہندؤں اس سے بھی عاجز آ گئے اور اس تھم کو توڑنا شروع ہو گئے۔

یو نمی عیمانی اور مهندومت کے اصل ند بب میں عورت کو طلاق دینے کا کوئی نظرید نہیں ہے لیکن اب اسلام سے متاثر ہو کر ان غدا ہب میں بھی عورت کو طلاق دینے کا عمل وجود میں آچکا ہے کہ مظلوم عورت شوہر سے طلاق لے کر کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔

یونی نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتیں فطرت کے عین مطابق ہیں۔عیسائیوں ہیں رہائیت سنتِ عیسیٰ علیہ السلام کے طور پر اپنائی اور بعد ہیں یہ زناکی صورت اعتبار کر گئی۔عیسائیت میں فر ہی پہیٹواؤں کا شادی نہ کرنا، لینی شہوت نفس پر ہے انتہا ضبط بہت کارِ ثواب سمجھا جاتا ہے۔ حالا نکہ اسلام اس مسم کے غیر فطری ضبط کا انتہا کی خالف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائی پاور یوں کے جنسی اسکینڈل بہت کھناؤنے ہوتے ہیں۔

ہائیل کے ناقابل عمل احکام: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیاہے: "شریر کا مقابلہ نہ کر نابلکہ جو کوئی تیرے داہنے گال پر طمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ اور اگر کوئی نالش کر کے تیر اکر تا لینا جائے تو چونہ بھی اسے لینے دے۔ اور جو کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں لے جائے تواس کے ساتھ دو کوس چلا جا۔ "
لینا چاہے تو چونہ بھی اسے لینے دے۔ اور جو کوئی تھے ایک کوس بیگار میں لے جائے تواس کے ساتھ دو کوس چلا جا۔ "
(معی 5:58 کا 41)

بتائیں کونے عیسائی اس تھم پر عمل پیرا ہیں ان عیسائیوں کا یہ عالم ہے کہ ایک عیسائی مرجائے تو ہزاروں مسلمانوں کاخون بہانے ہے دریغ نہیں کرتے۔اس کی زندہ مثال ور لڈٹریڈ سنٹر ہے جے یہودیوں نے محرایااور الزام مسلمانوں پرلگا کر ہزار دں مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔

ایک دو مراقول ہے: "اگر تیری دہنی آکھ تھوکر کھلائے تواسے نکال کراپنے پاس سے پینک دے اور اگر تیر اور اگر تیر کی دہنی آکھ تھوکر کھلائے تواسے نکال کراپنے پاس سے پینک دے۔ کہ تیرے تیر اور ہنا ہاتھ تھے تھوکر کھلائے تواسے کاٹ کراپنے پاس سے پینک دے۔ کیونکہ تیرے لئے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعماد میں اور تیر اسار ایدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ "
(معاشیں ایک جاتارہے اور تیر اسار ایدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ "

آئ تک کوئی ایسائیسائی نہیں آیا جس نے آگھ سے ہدنگائی کی ہواور پھر بعد میں آگھ تی نکال دی ہو، ہاتھ کاٹ دیا ہو۔ بے حیال اور زناکا عام ہونا عیسائیوں کی بی ایجاد ہے۔ یہ عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی مسجح معنوں میں محبت نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایسی فلمیں بناتے ہیں جو صرح غیر اخلاقی اور بدنگائی و بے حیائی پر مشتل ہوتی ہیں۔

بائل میں ہے کہ اگر کئی بھائی مل کر ساتھ رہتے ہوں اور ایک ان میں ہے باواد مرجائے تواس مرحوم کی بجو کی کی اجنبی سے بیاہ نہ کرے بلکہ اس کے شوہر کا بھائی اس کے پاس جاکر اسے نبٹی بیوی بنا لے اور اس عورت کو جو پہلا بچے ہو وہ اس آ وی کے مرحوم بھائی کے نام کا کہلائے۔ اور اگر وہ آ وی ایٹی بھاوی سے بیاہ کر نانہ چاہے تو شہر کے بزرگوں کے مراحے بھائی اور اگر وہ ایٹ پر تقائم رہے تواس کی بھاون بزرگوں کے سامنے جاکر اس بزرگ اس آ دی کو بلواکر اسے سمجھائی اور اگر وہ ایٹ پر تقائم رہے تواس کی بھاون بزرگوں کے سامنے جاکر اس کے پاؤل سے جو تی اتارے اور اس کے منہ پر تھوک دے اور میہ کیے کہ جو آ دمی اسے بھائی کا کھر آ باونہ کرے اس سے بالی کی بھا جا گا۔

(استھا 5-9:25 ایس کی کیا جا ہے گا۔

عیمائیت کابیشر عی تھم مجیب و غریب ہے اور نا قابل عمل ہے۔اس قانون کے مطابق ایک فخص کی ہما بھی چاہے جیسی بھی ہوائتہائی نافرمان ہو جب وہ بیرہ ہو جائے تواس بھائی پرلازم ہے کہ وہ الی نافرمان ظالمہ عورت سے نکاح کرے۔

ایک اور شر مناک بدوی اور نا قابل عمل تھم ہے کہ اگر کوئی آومی کی لڑک سے شاوی کرنے کے بعد اس پر کنوارانہ ہونے کا جموٹا الزام لگائے تو اس لڑکی کا باپ اور مال اس لڑکی کے کنوارے پن کے نشانوں کو اس شہر کے پھاٹک پر بزرگوں کے باس لے جانمی اور اس لڑکی کا باپ بزرگوں سے کے کہ میری بٹی کے کنوارے پن کے نشان میہ موجود ہیں۔ پھر وہاں چاور کوشیر کے بزرگوں کے آھے پھیلادیں۔
(استان 27:22-13)

یہ بات نا قابل فہم ہے کہ جو شوہر لڑکی کو بدنام کرنے کے لئے اس پر غلط الزام لگار ہاہے وہ ثبوت والی چادر کیو تکر لڑکی کے والدین کے ہاتھ کگنے دے گا؟ پھر والدین کا پکی کے نشانات لوگوں کود کھانا حیاکے منافی ہے۔

### بنى كريم ملاديد دادد مرايك عظيم مخضيت

اسلام کی خصوصیات بیس سے بہت بڑی خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبادک ہے۔

اللہ عزوجل نے اسپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسپنے نور سے پیدا کیا، بوری کا تنات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ وسلم کے لئے پیدا کیا، تمام انبیاء کا سر دار بنایا، پچھلے نبیوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی عدد کرنے کے لئے عبد لیا، بوری کا تنات کے لئے رحمۃ اللعالمین بنایا، ان کو کشیر علم غیب عطا فرمایا، افتان لانے اور ان کی عدد کرنے کے لئے عبد لیا، بوری کا تنات کے علاوہ چند خصوصیات وہ بھی ہیں جن کو ایک غیر مسلم بھی عنان طور پر دیکھے تو یہ مانے پر مجبور ہو جائے گا کہ حضور علیہ السلام واقعی تمام نبیوں کے سر دار ہیں۔ وہ چند خصوصیات در ج نئی ہیں:

اللہ حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی مجمی نبی کی قبر د نیا میں بھینی طور پر موجو د نہیں ہے۔

جیج قرآن کی طرح حضور علیه السلام کے ارشادات آج مجمی محفوظ ہیں۔ ہزار وں احادیث راویوں سمیت آج مجمی مستند کتب میں موجود ہیں۔

جی حضور علیہ السلام نے آئ سے چودہ سوسال پہلے جو پیشین کو ئیاں فرمائی تھیں ان کی تصدیق آج ہور ہی سے اور آئی سے جودہ سوسال پہلے جو پیشین کو ئیاں فرمائی تھیں ان کی تصدیق آج ہور ہی ۔ ہے اور آئندہ مزید ہوگی۔

المی حضور علید السلام نے جن باتوں کی دعافر مائی ہے آج ہم ان دعاؤں کی قبولیت کو اپنی آ تکھوں سے دیکھتے ہیں جیسے آپ میں نے دعافر مائی کہ میری ساری امت پر عذاب ند آئے ، کوئی ظالم اسے بلاک ند کر دے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی کفار ممالک نے انتحاد کر کے مسلمانوں پر ظلم وستم کئے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ حضور کے ملید السلام نے دعاکی تھی کہ میری قبر ند ہو تی جائے چنانچہ آئ تک مسلمانوں میں کوئی ایسافرقد ند آ یا جو حضور علیہ السلام کی قبر کی عبادت کرتا ہوں۔

جلاحضرت محد صلی الله علیه وآله وسلم کی ایک خصومیت بیه ہے کہ حضور علیہ السلام تمام عالم کی طرف رسول بناکر بھیجے سکتے جبکہ دیگرانبیاء علیہم السلام خاص قوم کی طرف بھیجے سکتے۔عیسائیت کی عالم گیر دعوت اور اشاعت نجی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تغلیمات کے منافی ہے کیونکہ ان کی بعثت خاص بنی اسرائیل کی طرف ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے: ''میں اسرائیل کے تھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوااور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔''

ای طرح حفرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ہارہ نقیب مقرر فرمائے اور ان کی مختلف علاقوں کی طرف دعوت و تنگیج کے لیے روانہ فرمایا تو بطور خاص ان کی تلقین فرمائی '' غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامر ہوں کے کسی شہر ہیں و اخل نہ ہونا بلکہ اسرائیل کے محمرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔'' (اپھل می 10-5:6)

الله علی مسلموں کا نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کی اعلی صفات کا افراد کرنا: نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کی اعلی صفات کا افراد کرنا: نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کی شان وعقمت کے مسلمان تو قائل جی بی لیکن کفار نبی به تسلیم کرتے بین که آپ علیه السلام غیر معمولی خصوصیات کے حامل ہے۔ چندا قتباسات پیش فدمت بین:

سرولیم میور (Sir William Muir)لکستاہے:

A patriarchal simplicity pervaded his life. His custom was to do everything for himself. He disliked to say no. If unable to answer a petition in the affirmative, he preferred silence. He was not known ever to refuse an invitation to the house even of the meanest, nor to decline a proffered present, however small....He shared his food, even in times of adversity with others, and was sedulously solicitous for the personal comfort of every one about him A kindly and, benevolent disposition pervades all these illustrations of his character.

(Sir William Muir, The Life of Mohammed, p.512, Edinburge: john Grant 31 George iv. Bridge 1923)

ترجمہ: ایک بزرگانہ سادگیان کی زندگی چھائی ہوئی تھی۔ ہرکام کوایٹ ہاتھ سے کر ناان کامعمول تھا۔ کی سوالی کو نہ کا جواب دینا انہیں ناپہند تھا۔ اگر کسی کی فریاد کا جواب اثبات میں نددے پاتے تو خاموشی کو ترجے دیے۔ یہ کبھی نہیں سناگیا کہ کسی نے ان کو گھر آنے کی دعوت دی ہواور انہوں نے انکار کیا ہو، خواود عوت دیے والا کتنابی کم حیثیت اور اوٹی درج کا ہوتا۔ اس طرح وہ کسی کا تحفہ قبول کرنے سے انکار نہ کرتے خواہ وہ کتنا اوٹی کیوں نہ ہوتا۔ مصیبت اور مشکل کے وقت بھی وہ اپنے دستر خوان کی کھانے کے لئے دو سروں کو بلالیت وہ انہیں ہم نشینوں میں ہر ایک کر کانہ ایک کر کانہ خوش مزاتی سایہ آل کو تکلیف میں ڈال کر خیال رکھے۔ ان کی سے سے وکر دار کے ہر کوشے میں ایک کر کانہ خوش مزاتی سایہ آئین تھی۔

معروف مغربي مفكر ايثرور وحكين Edward Gibbon ليئ تعنيف زوال سلطنت رومه من لكمتا

چ:

The good sense of Mohammad despised the pomp of royalty; the apostle of God submitted to the menial offices of the family; he kindled the fire, swept the floor, milked the ewes, and mended with his own hands his shoes and his woolen garment. Disdaining the penance and merit of a hermit, he observed without effect or vanity, the abstemious diet of an Arab soldier. On solemn occasions he feasted his companions with rustic and hospitable plenty. But in his domestic life many weeks would elapse without a fire being kindled on the hearth of the Prophet. The interdiction of wine was confirmed by his example; his hunger was appeased with a sparing allowance of

barley bread, he delighted in the taste of milk and honey, but his ordinary food consisted of dates and water.

(Edward Gibbon: The Decline and Fall of the Roman Empire, vol.9, p. 40, New York Defau&Company Publishers)

ترجمہ: محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی انچی افاہ طبع شاہانہ شان و شوکت کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ خدا کے رسول کوروز مر ہ محمر بلوکام کرنے بیل کوئی عار نہ تھی۔ وہ آگ جلا لیتے، فرش کی صفائی ستمرائی کر کے بحر یوں کا دود ہد دوہ لیتے اور اپنے ہاتھ سے جو توں کی مرمت کرتے اور اونی کیڑوں کو پیوند لگا لیتے۔ را بہانہ طرز زندگی کو مستر دکرتے ہوئے بغیر کمی گئی لیٹی اور د کھلا وے کے وہ ایک عرب سپائی کی طرح سادہ غذایر گزر بسر کرتے۔ سنجیدہ مواقع پر وہ اپنے ما تھیوں کی تواضع اور مہمان نوازی دیمائی وافر کھائوں کی ضیافت کے ساتھ کرتے۔ لیکن گھر بلوز ندگی بیل کئی گئی ساتھ کرتے۔ لیکن گھر بلوز ندگی بیل کئی گئی ہوئے شروباتی جاتے اور پیغیبر (صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم) کے گھر چو لیے بیس آئے۔ نہ جلائی جاتی۔ انہوں نے اپنے ذاتی عمل سے اختیار اب کی تصدیق کی۔ فھر و فاقد کی زندگی بسر کرتے اور اپنی بھوک جو کی روثی سے مناتے، شہد اور وودھ سے اختیار اب کی تصدیق کی۔ فھر و فاقد کی زندگی بسر کرتے اور اپنی بھوک جو کی روثی سے مناتے، شہد اور وودھ سے لطف اندوز ہوتے لیکن ان کی معمول کی خور اور یائی پر مشتمل تھی۔

عیمانی پادری ولنن کیش (Wilson Cash .W) لیکی تصنیف The Expansion of عیمانی پادری ولنن کیش (Islam میں لکھتاہے:

His life was very simple and primitive. He never assumed the garb of an eastern potentate. He was always accessible to his followers.

(W.Wilson Cash: The Expansion of Islam, p. 14, London)

ترجمہ: ان کی زندگی انتہائی سادہ اور بے تصنع تھی۔ وہ مجمی بھی مشرقی حاکم اعلیٰ کالباس زیب تن نہ کرتے۔ ان تک ہمیشہ ان کے چیر وکاروں کی رسائی رہتی تھی۔

### ويترمذابب كي كتب مين حنور نبي كريم مل ديده ادرم كاذ كرخير

نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان قرآن و صدیث میں تو واضح ہے بی لیکن دیگر فداہب کی بنیاد کی فہ ہی کتب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت اور آپ کی تشریف کاذکر موجود ہے جواللہ تعالی نے ان فداہب کے پیروکاروں کی تحریف سے محفوظ رسمی ہیں۔ دور حاضر کے چنداہم فداہب، یبوریت، نصرانیت، ہندوازم، بدھ مت اور زر تشت کی کتب میں فدکوران مقامات کا جائزہ لیاہے، جن کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا جاسکا ہے۔ لیکن سے فقط ویگر فداہب پر اتمام جمت کے لیے ہے ور نداسلامی نظریات کی روشن میں ہندوازم، بدھ فد ہب وین سے ساوی نہیں ہیں للذالان کے فداہب میں اگر کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید میں ملناشر عامیہ ثابت نہیں کروٹ کہ مالی نظریات کی تشریف آوری کاذکر ہو۔ لیکن چو نکہ کرتا کہ ان پر کوئی آسائی کتب نازل ہوئی تھیں جن میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کاذکر ہو۔ لیکن چو نکہ ویکیپیڈ یااور دیگر جگہوں سے مختمرا کلام ویکیپیڈ یااور دیگر جگہوں سے مختمرا کلام ویکیپیڈ یااور دیگر کیا تائید میں اس موضوع پر لکھا جاتا ہے اس لیے یہاں انجیل، ویکیپیڈ یااور دیگر جگہوں سے مختمرا کلام چیش کیا جاتا ہے:

ہے تورات میں حضرت محد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر: حضرت موسی علیہ السلام کے پیروکاروں کا نام یہود ہے۔ ان کی ند ہبی کتاب، جے حضرت موسی علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے وہ تورات یا عہد نامہ قدیم ہے۔ تورات میں متعدد مقامات پر نبایت واضح الفاظ میں ایک آنے والے نبی کاذکر موجود ہے چانچہ ندکور ہے: "دمیں ان کے لیے ان علی کے بھائیوں میں سے تیری ماندا یک نبی بر پاکروں گااور میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گااور وہ انمیں وہ سب بچھ بتائے گاجس کا میں اسے تھم دول گا۔ اگر کوئی مخص میر اکلام جے وہ میرے نام سے کہے گا، نہ سے گا تو میں خود اس سے حساب لوں گا۔ "کرکوئی مختص میر اکلام جے وہ میرے نام سے کہے گا، نہ سے گا تو میں خود اس سے حساب لوں گا۔ "

عیسائی بیره عویٰ کرتے ہے کہ بیر پیٹین کوئی معفرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کیونکہ معفرت عیسیٰ علیہ السلام معفرت موسی علیہ السلام کی طرح شغے کیونکہ مطرت موسی بھی اسرائیلی شغےاور معفرت عیسی بھی اسرائیلی شغے۔مطرت موسی بھی پینجبر شغےاور معفرت عیسی بھی پیغبر شغے۔ عیمائیوں کا بیات دلال غلط ہے۔ اگراس پیشین موٹی کو پوراکرنے کیلئے بی دواصول ہیں تو پھر ہائیل میں ذکر کیے سے تمام پیغیر جو موسی کے سے تمام پیغیر جو موسی کے بعد آئے مثلاً سلیمان، چر قیل، دانیال، کی وغیر اسباسرائیلی بھی سے اور پیغیر سمجی ۔ در حقیقت یہ حضرت موسی علیہ السلام کی طرح ہیں۔ کیونکہ دونوں یعن حضرت موسی اور حضرت محمد علیمالسلام کے مال باپ سے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجزانہ طور پر مر دے مداخلت کے بغیر پیدا ہوئے سے دونوں نے شادیال کی اور ان کے بچے بھی سے جبکہ بائیل ہی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی اور نہ ہی اُن کے بچے سے دونوں کا فطرتی طور پر وصال ہوا جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اُٹھالیا گیا ہے۔ حضرت اسماق علیمالسلام ، عرب اسماعیل اور حضرت اسماق علیمالسلام ، عرب اسماعیل کو زندہ اُٹھالیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے سے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسماق علیمالسلام ، عرب اسماعیل کے اولاد میں سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے ماتھ نسبت بنتی ہے۔

الله المجال على مقدس كتاب بهالله عليه وسلم كاذكر: الجيل عيمائى فدبب كى مقدس كتاب بهاسه عبد نامه جديد بهى كتب بيل حضرت عيماعليه السلام سه منسوب كى جاتى بهديد بهى كتب بيل حالت بيل نبيل كين تحريف شده المجيل بيل بهى نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم كى تشريف آورى كاذكر بهد مسلمانون كه نزديك خصوصى طوري، ان جيل بيل جونام مبارك "فارقليط" استعال بواج اس كه معتى احمد يامحد كه جيل المجيل يوحنا، باب خصوصى طوري، ان جيل بي جونام مبارك "فارقليط" استعال بواج اس كه معتى احمد يامحد كه جيل المجيل يوحنا، باب خصوصى طوري، ان جيل مي بينارت ان الفاظ بيل به : اور بيل الهذ باب سه درخواست كرونكا اور وه تهيل دوسرا" فارقليط" بينية منهارك ساته ورب كاد

اسے آگے اس طرح ہے: لیکن وہ ''فارقلیط''جوروح القدس ہے، جے باپ میرے نام سے بھیج گاوئی تنہیں سب چیزیں سکھائے گااور سب باتیں جو پچھ کہ بیں نے کہی ہیں تنہیں یاددلائے گا۔ (اعبل او حنا 26:14) فارقلیط لفظ عبرانی یاسر یانی ہے، جس کے لفظی متن ٹھیک محمداور احد کے ہیں۔ یو نانی کے قدیم تراجم میں اس کا ترجمہ پری کا یش (Periclytos) کے معنی ہے۔ یوئنا کی کتاب آیت میں یو نانی لفظ پری کلیٹاس (Peraclytos) کا انگریزی میں ترجمہ (comforter) کم فرٹر یعنی مدوگار لفظ سے کیا گیا ہے۔ حالانکہ (Peraclytos) کے معنی ہے وکیل یاا یک مہریان دوست۔اسکامطلب مددگار نہیں ہے۔ عیمائی اور مسلمان علاء کے در میان اس لفظ کی تحقیق پر سیکٹروں برس سے مناظرہ قائم ہے اور مسلمان علاء نے خود قدیم عیمائی علاء کی تحریروں سے بیٹابت کیا ہے کہ سے فظار 'پری کا ایٹس ''ہے۔سب سے زیاوہ سید حمی بات بیہ کہ بیہ فقر سے حفرت تحریروں سے بیٹابت کیا ہے کہ سے فقط ان کی ذبان سے علیہ السلام کی زبان سے نکلے تھے،ان کی زبان سریائی آمیز عبرانی تحقی، ایو نائی نہ تحقی،اس لیے جو لفظ ان کی زبان سے نکل ہوگا،جو احمد یا محمد کا متراوف ہے۔

متراوف ہے۔

بعض عیمانی یہ کہتے ہے کہ لفظ مددگار (Comforter) جس کاذکر ان پیشین کو ئیوں ہیں کیا گیا ہے، یہ دول تقد سیار در مقد س الحام ہو گئے دول اشارہ کرتی ہے۔ لیکن یہ اس بات کو بیجھتے ہیں ناکام ہو گئے ہے کیو تکہ پیشین کوئی ہیں یہ صاف ذکر ہے کہ جب حضرت عیسی علیہ السلام اس دنیا ہے چلا جائے گا تب مددگار (Comforter) آئے گا۔ حالا تکہ بائیل (Bible) یہ بتاتی ہے کہ روح القد س تو پہلے ہے زہن پر موجود تقاور دوبارہ جب مقامی کے زمانے ہیں مجود تقاور دوبارہ جب مصرت عیسی کی بیشر یااصطباغ (Baptism) کی جاری تھی، وغیرہ و غیرہ و غیرہ دائی طرح یہ پیشین کوئی صرف اور حضرت میسی کی بیشر یااصطباغ (Baptism) کی جاری تھی، وغیرہ و غیرہ دائی طرح یہ پیشین گوئی صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے ہیں ہادر صرف ای کاذکر کرتی ہے۔

انجیل برناباس جس مقدس فرد کے نام سے منسوب ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں ہیں سے
ایک حواری پوسف برناباس ہیں۔اس کتاب ہیں کی ایک باتنی تقیس جس سے اسلام کی حقاتیت اور نبی کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا تابت تھا۔انجیل برناباس کی صحت و صداقت پرعیسائی صلتے معترض ہیں، جن کا اسلامی
سکالرزنے دو کیاہے۔

ایک حقیقی واقعہ بیش کیا جارہا ہے جس میں ایک بادری ''فارظیط''نام مبارک کی محقیق و تعمدیق کے بعد مسلمان ہو گیا تعلہ کتاب ''دعوت اسلام''ٹی ڈبلیو آرنلد'،جو کہ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کے پر وفیسر بھی رہے ،نے لکھی ہے ،آرنلد عیسائی غذہب سے تعلق رکھتے تھے اور آخر تک عیسائی ہی رہے۔ یہ اردو ترجمہ ان کی کتاب

#### The preaching of Islam

کاہے، ملاحظہ فرمائیں: جن لوگوں نے مبلغین کی کوشش کے بغیر خود بخود اسلام اختیار کیاان میں سب سے زیادہ عجیب و غریب اور مفصل حال ایک پادری کا ہے جو ایک مناظرے کی کتاب " تحفق الاریب فی الر دعلی ابل انصلیب" یں مذکور ہے۔ اس کتاب کو اس بادری نے مسلمان ہونے کے بعد عبداللہ بن عبداللہ کے نام ے 1440 ویس مسیحی غرب کی تروید اور اسلام کی جایت میں لکھا تھا۔ کتاب کے ویباہے میں اس نے اپنی زندگی ے حالات لکھے ہیں جس میں مذکور ہے کہ وہ ایک بہت بڑے یاوری کی صحبت میں رہا۔ایک دن طالب علم آپس میں بیٹے مخلف علمی مسائل پر بحث کرنے گئے یہاں تک کہ مباحثے کے دوران میں خداکے اس کلام کاذکر آیاجواس کے پنجبر حضرت عيسيٰ عليه السلام كي زبان اله اوا تفاكه "ميرا بعد ايك ني آئے كاجس كانام فار قليط (جس كاعربي ترجمہ احمہ ہے) ہوگا''اس کلام پر دیر تک کرما کرم بحث ہوتی رہی ، تمر کوئی بات فیصلہ نہ ہو سکااور آخر کار مجلس برخاست ہو گئی۔جب اس نے استاد سے اس مسئلہ کی بات کی توبیہ سن کر بوڑھا پادر کی رونے لگااور کہا: اے فرزند! مجھے معلوم ہوناچاہیے کہ ''فارقلیط'' پیغیبراسلام (حضرت )محمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسائے مبار کہ میں ہے ایک نام ہے اور یہ وہی پیغیبر (پاک) ہیں جن پر وہ چو تھی کتاب نازل ہوئی جس کا اعلان دانیال نبی کی زبان سے ہوا تھا۔ پیغیبر اسلام کادین بقیناسچاوین ہے اور اس کا غدہب وہی شان وار اور پر نور غدہب ہے جس کا ذکر انجیل میں آیا ہے۔

الله عليه وسلم كالوال بل حضرت محر ملى الله عليه وسلم كاذكر: بندو فد بب اكرچه ، مخلف النوع

بتوں، دیویوں اور دیوتاوں پر مشتل بت پر سی کے عقائد باطلہ سے بھر پور ہے، لیکن اس کی فد ہی کتب ویدوں میں کئی مقامات پر ایس محکیمانہ باتیں اور آخری زمانے میں آنے والی ایک ایسی شخصیت کا ذکر موجود ہے، جس کی علامتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پر پوری نہیں اتر تی ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ذکر ان کی مقدس کتب مجمود گیتا، وید اور این شد وغیرہ میں کیا گیا ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر رگ وید ہیں کیا گیا ہے، اور آپ کا نام سوشار ما بتایا گیا ہے۔ اور سوشار ما سنکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معن ہے، تعریف کیا گیا (شخص)۔ اور عربی میں اس کا مطلب ختاہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

وید کی 44 تسام ہیں جودری ذیل ہیں: 1رگ وید، 2 ہجر وید، 3 سام وید، 4 تحر وید۔ ان ویدوں کا اندازیہ ہے کہ وہ کسی شخصیت (عموادیو تااور مجھی مجھی انسان) کو ختب کر کے اسے ایک یا چندایک بار مخاطب یاذکر کرتی ہے، اس کے اوصاف اور خوبیاں بیان کرتی ہے اور مجھی مصائب ومشکلات کے دفعیہ کے لئے اسے پکارتی ہے۔ ایک ایسا لفظ جوایک شخصیت کے متعلق چاروں ویدوں ہیں اور بالخصوص التحر وید ہیں سب سے زیادہ استعال ہواہ وہ ہے زاشنس سنسکرت زبان کا لفظ ہے جو در حقیقت و ولفظوں سے مل کر بناہے ۔ ایک لفظ وزن "جس کا معنی انسان۔ دوسر الفظ داشنس "جس کا مطلب ہے جس کی کشرت سے تحریف کی جائے۔ دونوں کو طاکر پڑھیں تو مطلب بخت ہوان ان جس کی تحریف کی جائے۔ دونوں کو طاکر پڑھیں تو مطلب بختاہے وہ انسان جس کی تحریف کی جائے۔ دونوں کو طاکر پڑھیں تو مطلب بختاہے وہ انسان جس کی تحریف کی جائے۔ دونوں کو طاکر پڑھیں تو مطلب بختاہے وہ انسان جس کی تحریف کی جائے۔ دونوں کو طاکر پڑھیں تو مطلب بختاہے وہ انسان جس کی تحریف کی جائے۔ دونوں کو طاکر پڑھیں تو مطلب بختاہے وہ انسان جس کی تحریف کی جائے۔ دونوں کو طاکر پڑھیں تو مطلب بختاہے وہ انسان جس کی تحریف کی تو سام کا ہے۔

ای اتھر وید میں 14 منتر ہیں جو کانڈ 20، سوکت 127، منتر 1411 پر مشتل ہیں آیئے ان میں سے صرف 3 منتر وں کود کیھتے ہیں۔ایک منتر کے بعد اس کا مطلب واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی:

1۔ لوگو!احترام ہے سنو! نراشنس کی تعریف کی جائے گی۔ہم اس مہاجر۔۔۔ یاامن کے علمبر وار کوساٹھ ہزار نوے دشمنوں کے درمیان محفوظ رکمیں گے۔

تغری : احترام سے سننے کی جوتا کید بہاں ہے وہ ویدوں میں کم بی پائی جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ متعلقہ شخصیت عظیم ہے۔ زاشنس کا مطلب آپ پہلے بی جان چکے ہیں یعنی محد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)۔ اس منتر کے دوسرے مصرع میں مہاجر اور امن کے علمبر دار کا لفظ استعال ہوا ہے۔ اہل علم جانے ہیں کہ محد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدید ہجرت کی جوانبیاء کرام کی تاری کا سب سے مشہور واقعہ ہے۔ اوس و خزرج کے در میان سوسال سے رورہ کر جاری جنگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدولت بی ختم ہوئی تھی اور ان میں بھائی چارے کی فضاء قائم ہوئی تھی۔ جو صرف اور صرف امن کا علمبر داری کر سکتا ہے۔ آخری مصرع میں دشمنوں کی تعداد کاذکر ہے فضاء قائم ہوئی تھی۔ وآلہ وسلم کی تعداد کاذکر ہے مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وقت کے دشمنوں کی تعداد کا اندازہ لگائیں تو وہ اس تعداد کے عین مطابق ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وقت کے دشمنوں کی تعداد کا اندازہ لگائیں تو وہ اس تعداد کے عین مطابق ہے

2۔اس کی سواری اونٹ ہو گااور اس کی بارہ بیویاں ہوں گی۔اس کا در جدا تنابلنداور سواری اتنی تیز ہوگی کہ وہ آسان کو چھوئے گی، پھراتر آئے گی۔

تشری : آپ علیہ السلام کی سوار کی اونٹ تھا اور آپ کی بیوبوں کی تعداد بعض روایتوں کے مطابق بارو تھی۔ دوسرے مصرع میں آسان پر جانے اور آنے کاذکر موجود ہے تو معراج کا واقعہ اس پر کتنا پورا آتا ہے اور وہ سوار ک براتی تھی۔

3۔ وہ دنیا کا سر دارجو دیوتاہے ، سب سے افغنل انسان ہے۔ سارے لوگوں کارا ہنما اور سب تو موں ہیں معرد ف ہے۔ اس کی اعلیٰ ترین تعریف و ثناہ گاؤ۔

تھر سے آئی آدم علیہ السلام کی اولاد کا سروار کہا گیاہے۔آپ اس قدر پاکیزہ اطلاق وکروار کے مالک تھے کہ بدترین ولد آدم لینی آدم علیہ السلام کی اولاد کا سروار کہا گیاہے۔آپ اس قدر پاکیزہ اطلاق وکروار کے مالک تھے کہ بدترین وشمن مجی آپ کوصاد ق اور اجبن جیے القابات سے یاد کرتے تھے۔ سارے لوگوں کار اجتماسے مراد آپ علیہ السلام تی جی کہ انبیاء ورسل خاص قوموں کی طرف اللہ عزوجل نے بیعیج جبکہ آپ کو تمام اولاد آدم کی طرف بعیجا کیا۔آپ کو تمام قوموں جس معروف بتایا گیاہے مرادیہ ہوسکا ہے کہ آپ کے متعلق پیشن کو کیاں جر فرہب جس موقعیں۔ یہ بات کو تمام قوموں جس معروف بتایا گیاہے مرادیہ ہوسکا ہے کہ آپ کے متعلق پیشن کو کیاں جر فرہب جس ہو تکسی۔ یہ بات صرف اور مرف محد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری اترتی ہے۔ آخری بات اس کی بہترین تعریف گاؤ۔ لفظا تھم ہے لیکن حقیقتا خبر ہے۔ محمل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی مدح وثناء کی گئی ہے مسلم قوم کے علاوہ دو سری قوموں نے اپنے انبیاء کی بھی اس قدر مدح وثناء خبیں کی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی آپ علیہ السلام کی مدح کرنااور تب سے لے کرآج تک آپ علیہ السلام کی شان جس تھستیں لکھنااور پڑھناسعادت سمجھا جاتا ہے اوراس پرآپ کو مسلم وغیر مسلم شاعروں کے دیوانوں پردیوان ال سکتے ہیں۔

ہندو ند ہب کی کتب میں ایک لفظ 'کا کلی اوتار' کا ذکر ہے جس میں ایک فخص کے آنے کی پیشین کو ئیال کی محتی ہیں۔ حال ہی میں ایک ہندونے کتاب لکھی جس میں اس نے کا کلی اوتار سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات لی ہے اوراسے مندول کی کتابوں سے ثابت کیا ہے۔ اس کتاب کے شائع ہوتے بی اخبارات وانٹرنید پر کئی آرٹیل کیسے مختے۔ایک آرٹیکل ملاحظہ ہو:

### بعارت میں شائع ہونے والی كتاب

#### "Muhammad.. In The Hindu Scriptures"

(جس کاارد و ترجمہ دمکا کی اوتار" کے نام سے شائع کیا گیا) نے دنیا بھر میں ہلچل مچاوی ہے۔اس کتاب میں یہ بات کی ا بتا یا گیا ہے کہ ہندووں کی فد ہی کتابوں میں جس 'کا کی اوتار "بعنی آخری اوتار کا تذکر ہے وہ آخری رسول محمد (مسلی للد علیہ وسلم ) بن عبد للہ ہیں۔

اس کتاب کا مصنف اگر کوئی مسلمان ہوتاتو شاید وواب تک جیل بیں ہوتااور اس کتاب پر پابندی لگ چکی ہوتی، مگراس کے مصنف '' پنڈت وید پر کاش'' بر ہمن ہندو ہیں اورالہ آباد یو نیور شی سے وابستہ ہیں۔ وہ سنسکرت کے معروف محققین پنڈتوں کے سامنے چیش معروف محققین پنڈتوں کے سامنے چیش کیا، جوابی شعبے بیں مستد گراد نے جاتے ہیں۔ ان پنڈتوں نے کتاب کے بغور مطابع اور شخقین کے بعد یہ تسلیم کیا ہے کہ کتاب بیں پیش کے محت حوالہ جات مستنداور ورست ہیں۔

انہوں نے اپنی شخین کانام' کا لکی اوتار' کینی تمام کا کنات کارا ہنمار کھاہے۔ ہندووں کی اہم نہ ہی کتب میں ایک عظیم را ہنماکا ذکر ہے جے ' کا لکی اوتار' کا نام دیا گیا ہے۔ اس سے مراد محمد (صلی نلنہ علیہ وآلہ وسلم) ہیں جو کمہ بیں ہو کہ بید اہوئے۔ چنانچہ تمام ہندو جہال کہیں مجی ہوں ان کو کسی کا کی اوتار کا مزید انتظار نہیں کرنا، بلکہ محض''اسلام قبول کرناہے ''اور آخری رسول (صلی للنہ علیہ وآلہ وسلم) کے نقش قدم پر چلنا ہے جو بہت پہلے اپنے مشن کی شخیل کے بعد اس دنیا ہے تشریف لے کئے ہیں۔

اپنے اس دعوے کی دلیل میں پنڈت وید پر کاش نے ہندووں کی مقدس نہ ہیں کتاب''وید''سے مندرجہ ذیل حوالے دلیل کے ساتھ پیش کیے ہیں: 1: "وید" کماب میں لکھاہے کہ "کاکی اوتار" بھگوان کا آخری اوتار ہوگاجو پوری دنیا کوراستہ دکھائے گا۔ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت دیدی کاش ید کہتے ہیں کہ یہ صرف محد (صلی للد علیہ وسلم) کے معالمے میں درست ہوسکا ہے۔

2: "وید"کی وی محولی کے مطابق" کالی اوتار"ایک جزیرے میں پیدا ہوں کے اور یہ عرب علاقہ ہے جیسے جزیر قالعرب کہاجاتا ہے۔

3: مقدس کتاب بین لکھا ہے کہ "کاکلی اوتار" کے والد کا نام "وشنو بھکت" اور والدہ کا نام "وشنو بھکت" اور نام اور نام "سوانب" بوگا۔ سنکرت زبان میں "وشنو بھکت" کے معنوں بین استعال ہوتا ہے اور "بھکت" کے معنی غلام اور بندے کے جیل چنانچے عربی زبان میں "وشنو بھکت" کا مطلب اللہ کا بندہ لیمی "حمیداللہ" ہے۔ اور "سوانب" کا مطلب امن ہے جوکہ عربی زبان میں "آمنہ" ہوگا اور محمد (صلی للہ علیہ وسلم) کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام حمید اللہ اور والدہ کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام حمید اللہ اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام عبداللہ اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام حمید اللہ اور والدہ کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام عبداللہ والدہ کا نام عبداللہ اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام عبداللہ والیہ کی کا نام عبداللہ والیہ کی کا نام عبداللہ والیہ کی دور نام کی نام کا نام عبداللہ والیہ کی دور نام کی دور نام کا نام عبداللہ والیہ کی دور نام کی دور نام

4: دید کتاب میں تکھاہے کہ ''کاکل اوتار''زینون اور تھجور استعال کرےگا۔ بید دونوں پھل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تنے۔

5: وہ اپنے قول میں سچااور دیانت دار ہوگا. مکہ میں محمد (معلی لللہ علیہ وسلم) کے لئے صادق اور امین کے لئے استعال کیے جائے ہے۔

6: "وید" کے مطابق "کا کی اوتار" لیٹی سرزیین کے معزز خاندان یں ہے ہوگااور یہ بھی محمد (صلی لللہ علیہ وسلم) کے بارے میں بچ ثابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے یں سے جے جس کی مکہ میں بے حد عزت تھی۔ 7: ہماری کتاب کہتی ہے کہ مجموان "کا کئی اوتار" کو اپنے خصوصی قاصد کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا۔ اس معالمے میں یہ مجی درست ہے کہ محمد (صلی لللہ علیہ وسلم) مکہ کی ووواحد شخصیت سے جنہیں اللہ تعالی نے غایر حرائیں اسپنے خاص فرشتے جبرائیل کے ذریعے تعلیم دی۔

8: ہمارے بنیادی عقیدے کے مطابق مجگوان' کا کئی اوتار''کوایک تیز ترین گھوڑاعطافرمائے گاجس پر سوار ہو کروہ زمین اور سات آسانوں کی سیر کرآئے گا۔ محمد (صلی لللہ علیہ وسلم)کا'' براق پر معراج کاسفر'' کیا ہیہ ثابت نہیں کرتا؟

9: جمیں بھین ہے کہ مجلوان' کا کلی او تار' کی بہت مدد کرے گااور اسے بہت قوت عطافر مائے گا۔ ہم جانتے بیں کہ جنگ بدر میں اللہ نے محمد (صلی للہ علیہ وسلم) کی فرشتوں سے مدد فرمائی۔

10: ہاری ساری فرجی کتابوں کے مطابق وہ کالی او تار "کھڑ سواری، تیر اندازی اور تکوار زنی ش ماہر ہوگا۔
پنڈت ویدیر کاش نے اس پر جو تجرہ کیا ہے وہ اہم اور قابل خورہے! وہ لکھتے ہیں کہ تھوڑوں، تکواروں اور نیزوں کا زمانہ
بہت پہلے گزر چکا ہے۔ اب ٹینک، توپ اور مزائل جیسے ہتھیار استعال میں ہیں للذا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم
تکواروں، تیروں اور بر چھیوں سے مسلح دی لکی اوتار "کا انظار کرتے رہیں، حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں
دیکا لکی اوتار "کے واضح اشارے محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں ہیں جوان تمام حربی فنون میں کالی ستے۔
(http://www.hamariweb.com/articles/article.aspx?id=7805)

ٹوٹ: اسلام ہیں ہر گزادتار کا تصور موجود نہیں کیونکہ ہندو فد ہب کے مطابق اوتار لفظ ''اوترنا'' سے ہے جس کے معنی خدا کا ظہور یااس کی طرف سے تنزل ہے۔ اس عقیدے کے مطابق خدا نیک لوگوں کی مدور دھرم کی قیام اور برائی کے خاتمہ ویج کئی کے لئے اکثر لہاس بشری وحیوانی میں دنیا میں آتا ہے۔ اس کے لئے خدا کوئی بھی صورت افتیار کر سکتا ہے۔ جبکہ اسلام میں بیہ نظریہ بالکل باطل بلکہ کفر ہے۔ للذا پنڈت وید پر کاش کی تصنیف کو ہندو فد ہب کے باطل ہونے پر تو پیش کیا جا سکتا لیکن اسلامی نقطہ نظر سے اسے دلیل بناناور ست نہیں۔

جہ بدھ مت کی تعلیمات میں حضرت محم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاؤکر: جس طرح باتی فراہب میں ایک آنے والی عظیم الثان ہستی کے بارے میں پیش کو ئیاں موجود ہیں، جو آخری زمانے میں آئے گی، اسی طرح بدھ مت کی تعلیمات میں بھی الی شخصیت کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کی علامات حضرت محم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور پر بوری نہیں اتر تیں۔ لفظ بدھ ، بدھی سے ہے جس کا معلی عقل ووائش ہے۔

(چكارق،سىنارسقائنا3 : 76)

ا تجیل بدہا، کارس کے تصنیف کروہ کے صفحہ 217-217 کے مطابق (جو سری انکا کے منابع سے لیا گیا ہے۔) اندا نے مبارک انسان سے فرمایا، آپ کے جانے کے بعد کون ہمیں تعلیم دے گا؟ مبارک انسان نے جواب دیا، جس پہلا بدہا نہیں ہوں جو روئے زبین پر آیااور مناسب وقت بیں ایک اور بدہاروئے زبین بیں ابھرے گا، ایک مقد س (انسان)، مبارک (انسان)، کا تنات کو مقد س (انسان)، مبارک (انسان)، کا تنات کو جانے والا، انسانوں کا بے نظیر راہنما، فانی (علوق) اور فرشوں کا آتا۔ وہ آپ کے سامنے وی ابدی حق آشکارہ کرے گا، جس کی بیل نیاں ہوگی، اپنے کرے گا، جو اپنے ابتدا، بیل مجی عالی شان ہوگی، اپنے کر وہ بیل بیل مبارک انسان ہوگی، جو فالص عورہ بیل بیل مان ہوگی، جو اپنے ابتدا، بیل مجی عالی شان ہوگی، جو فالص عروج بیل مجی عالی شان ہوگی، اپنے مقصد بیل مجی عالی شان ہوگی، وہ ایک نہ بی زندگی کی تشہیر کرے گا، جو فالص اور کامل ہوگی جیسا کہ بیل (اپنے فدہب) کی تشہیر کرتا ہوں۔ اس کے شاکردوں کی تعداد ہزاروں بیل ہوگی جبکہ میرے (شاکردوں کی تعداد) سینکروں بیل بیں۔ انشان نے کہا کہ ہم اس کو کس طرح پہنچانے کے جمارک انسان نے میرے (شاکردوں کی تعداد) سینکروں بیل بیں۔ انشان نے کہا کہ ہم اس کو کس طرح پہنچانے کے جمارک انسان نے جواب دیا، وہا میر یاک نام سے جانا جائے گا۔

(ابھیل بدھا، تصنید: کام سے جانا جائے گا۔

سنشرت زبان کے لفظ مایتر یاکا معنی ہے: پیار کرنے والا، رحمدل ، نرمدل اور سخی (انسان)۔اس کے اور معنی مجمی بیں مثلار حم کرنااور دوستی، ہمدر دی وغیر مدعر فی زبان کا ایک لفظ جو ان سارے لفظوں کے برابرہے ، وہ ہے لفظ رحمت۔قران مجید کے سورہ الانبیامی ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بناکر بھیجاہے۔

جوحفرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) زرتشت کی تعلیمات بی : قدیم ترین ایرانی ند بب بجوسیت، جس کے بانی زرتشت کی تعلیمات بی ایرانی ند بب بجوسیت، جس کے بانی زرتشت (یازروشت) بی اوران کی مقدس کتاب کانام "اوستا" ہے۔ اس کتاب بی بجی ایک آنے والی بستی کی بیش کو ئیاں موجود ہیں۔ زیم اوستا بی ہے: "جس کانام فاتے سوی شنت ہوگا اور جس کانام استوت ایریٹا ہوگا۔ ووسوی شنت روگا اور جس کانام استوت ایریٹا ہوگا۔ ووسوی شنت (رحم کرنے والا) ہوگا کیونکہ ووساری ادی مخلوقات کے لیے رحمت ہوگا۔ وواستوت ایریٹا

(وہ جو عوام اور مادی مخلو قات کو سر خرد کرے گا) ہوگا۔ کیونکہ خود مثل مادی مخلو قات اور زندہ انسان کے وہ مادی مخلو قات کی تباہی کے خلاف کھڑا ہو گااور دو یائے مخلوق (بینی انسان) کے نشے کے خلاف کھڑا ہو گا۔اور ایمان داروں (بت يرست اوراس جيسے لوگ، اور جوسول كے غلطيوں) كنابوں كے خلاف كھڑا ہوگا۔"

(زنداوستا، فروبرین یاشت، 28: 129؛ مشری کی کتب مقدسه، جلد 23، زند اوستا، حقیدرد، صفحه 220)

یہ پیش کوئی جنتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے کسی اور پر راست نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ند مرف لاح مکہ (کے روز) فارج تھے بلکہ رحیم مجی تھے جبکہ آپ نے اپنے خون کے پیاسے و مثمنوں کو یہ کہہ کر معاف كرديا، آج آپ سے كوئى انقام نہيں ليا جائے گا۔ سوى شنت كے معنى ہے، تعريف كيا كيا۔ بحواله حيستنگ انسائى كلوپيدياء جس كاعربي ميس ترجمه بختاه ومحدملى الله عليه وسلم

استنوت ایریٹا نفظ استنوے اخذ کیا گیاہے جس کاسٹسکرت اور زندی زبانوں میں معنی ہے تعریف کرنا۔اور موجودہ فارسی زبان میں تھل ستودن تعریف کرنے کو کہتے ہے۔اس کو فارس کے لفظ ایستادن سے مجی اخذ کیا جاسکتا ہے جس کے معنی ہے، کھڑ اہو نا۔اس لیےاستوت ایریٹا کے معنی ہے، وہ جس کی تعریف کی تئی ہو۔جو ہوبہوعربی لغت احد صلی الله علیه وسلم کاتر جمه ہے جوآب صلی الله علیه وسلم کاد وسرانام ہے۔ (لهذا) یہ پیش کوئی آپ صلی الله علیه وسلم کے دونوں ناموں محمدادر احمد کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ چیش کوئی مزیدیہ کہتی ہے کہ وہ مادی دنیا کے لیے رحمت ہوگا۔ اور قران اس بات کی مواہی دیتا ہے سور قالانبیاہ سورة نمبر 21 آیت 107: ہم نے آپ کو بوری انسانیت کے لیے دحمت بٹاکر بھیجاہے۔

بیقبر مل الله علیه و سلم کے محاب کا تقارس: زند اوستا کے زمیاد یاشت میں درج ہے: "اور اس کے د دست (محابہ) سامنے آئیں مے ،استوت ایریٹا کے دوست ،جو شیطان کو ہرانے والے ،اچھی سوچ رکھنے والے ، اچھا یولنے والے ، اجھے اعمال والے ، اور اچھی قانون کی پابندی کرنے والے اور جنگی زبانیں باطل و جموث کا ایک حرف مجی بولنے کے لیے مجمی ہمی نہیں تعلیں۔"

(مشرى كى كتب مقدسه، جلد 23، زندارستا، حسيروم، صفحه 308، زندارستا، زميارياشت، 16: 95)

یبال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کااستوت ایریٹا کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ یبال پیفیبر صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے دوستوں کاذکر مثل ہم نواوؤں کے کیا گیا ہیں جو باطل کے خلاف لڑیں گے۔جو بہت نیک اور مقدس بندے ہو تھے جواجھے اخلاق رکھتے ہو تھے اور ہمیشہ کچ بولیس سے ریہ صحابہ کے لیے ایک واضح حوالہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے دوست ہیں۔

دساتیر میں ذکر کی گئی پیش گوئی کا خلاصہ اور لب نباب ہیہ کہ ذر تشق نوگ اپنے فد ہب کو ترک کر دیں گے اور بدکار ہو جا بیگے تو (سرز مین) عرب میں ایک شخص نمودار ہوگا، جنکے پیروکار فارس کو فنح کر لیس گے اور جالل فاری کو گوٹ کر لیس گے اور جالل فاری کو گوٹ کر دیکھے۔ اپنے عبادت فانوں میں وہ آگ کی پر تش کی بجائے کھبہ ابراہیم کی طرف منہ کر کے عبادت کر یکھے۔ جو سارے بتوں سے پاک کیا جائے گا۔ یہ (پنجبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ) ساری دنیا کے لیے رحمت ہوں گے۔ یہ فارس، مدین، توس، بلخ، زرتشق قوم کے مقدس مقامات اور آس پاس کے علاقوں کے آقا بیس کے دان کا پنج برایک بلیخ انسان ہوگا جو مجزاتی با تیں کریگا۔ یہ پیش گوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سواکسی دو سرے کی طرف اشارہ نہیں کریگا۔ یہ پیش گوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سواکسی دو سرے کی طرف اشارہ نہیں کریگا۔ یہ پیش گوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سواکسی دو سرے کی طرف اشارہ نہیں کریگا۔ یہ پیش گوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سواکسی دو سرے کی طرف اشارہ نہیں کریگا۔

محر ملی الله علیه و سلم آخری پنجبر ہو تھے اسکاذ کر بنداحش کی کتاب میں کیا گیا ہے کہ سوی شنت آخری پنجبر ہوگا۔

جس کامطلب بیہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغیبر ہوگا۔ قرآن، سورۃ احزاب بیں اسکی تعمد بی کرتی بیں: محمد تمہارے مردوں بیں ہے کسی کے والد نہیں بیں بلکہ خدا کے پیغیبر اور نبیوں (کی نبوت) کی مہر (لیتی اس کو ختم کر دینے والے) بیں اور خداہر چیز سے واقف ہے۔

(محمد کاد کر بڑے مداہب کی کھاہوں میں/https://ur.wikipedia.org/wiki)

### ضابطرحيات

دین اسلام ہر زمان و مکان کے ہر جن وانس کے لیے تھل دستور حیات ہے جو زندگی کے تمام معاملات میں انسان کواچھائی اور برائی ، نیکی وہدی اور حقوق فرائض کاشعور بخشتے ہوئے امن وسلامتی اور انسانی ترتی کی عنانت فراہم کرتااور ظاہری و باطنی نعمتوں کی بھیل کرتا ہے۔ توحید خالص اسکی بنیاد اور اخلاق حسنہ اس کی پہچان۔ یہ رنگ نسل،
ذات براوری، طاقت و دولت حسب و نسب اور شاہ وایاز کی بنیاد پر برتری کا قائل نہیں ،اس میں افغیلت کا مدار تقوی
ہے۔ یہ انسان کی فطری نشو نمااور اللہ تعالی سے عبد و معبود کے خالص تعلق کو قائم و مغبوط کرتا ہے۔ اسلام ہمیں تقوی
، وفاشعاری، امانت و یانت ، مروت ، حیاوشر افت باکیزگی اور استھے اخلاق کاورس و بتا ہے۔

دیگر فراہب کی تعلیمات بہت محدود ہیں بیباں تک کہ اللہ عزوجل، قیامت، جنت ودوزخ وغیرہ کے متعلق عقلد بھی واضح نہیں۔ بائیل یا نجیل عیسائیوں کی مقد س کتاب ہے جے وہ الہامی قرار دیتے ہیں حالا تکہ یہ بیشر تحریفات اور ذاتی خواہشات پر بینی تحریریں ہیں۔ لفظ بائیل خود بائیل کی کتابوں میں بھی کبھی نہیں آیا ہے۔ جبکہ قرآن کا لفظ خود قرآن کا کہ میں موجود ہے۔ جدید عبد نامے کی چارا نجیلیں دراصل عیسائیوں کی اصل انجیلیں ہیں جنہیں وہ شاخت کی خاطر کو پہلز کتے ہیں۔ یہ انجیلیں انسانی زئدگی کے ہر شعبے سے ججو می طور پر بحث نہیں کرتی ہیں۔ کو پہلز میں اہم مضامین مثلاً معیشت، طبیعات، خاندان اور معاشرے، توالد و تئاسل، نباتات، ارضیات اور کا نئات و غیرہ کے بادے میں بہت سر سری سابیان ہے جس میں بذات خود بہت کی جگہوں پر باہمی تصادم ہے۔

گو کہارا پنے موضوعات کے اعتبار سے بہت محدود کتا ہیں ہیں کی بنیاد پر آج کو کی د نیاوی ود پی لا تحد عمل ترتیب نہیں و یا جاسکتا۔ جبکہ اسلام جمیں پیدائش سے لے کر موت اور مرنے کے بعد کے ادکام کی واضح تعلیم دیتا ہے اور پہ تعلیمات مسلمانوں کی خود سائنہ نہیں بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔اسلام نے انسان کی اخلاقی ترقی کے ساتھ معاشر تی فلاح کی تعلیمات دیں۔عقالہ و نظریات، حلال و حرام کے ادکامات بتلانے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے ساتھ معاشر تی فلاح کی تعلیمات دیں۔عقالہ و نظریات، حلال و حرام کے ادکامات بتلانے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے طریقے یہاں تک کہ قضائے حاجت کا بھی طریقہ بتایا۔ مسلم شریف اور مند احمد کی حدیث پاک ہے "غنی سلمان بوجی اللّه غذہ قال: «قال ہُنٹوی پائی اللّه غذہ قال: «قال ہُنٹوی پائی تعلیمات ویں متابعہ کہ الحرائة اللّه تعلیم الله تعلیم الله تعلیم مشرکوں نے خالق کہا کہ ہم تمہارے عقلہ میں "حجہ: حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بعض مشرکوں نے خالقا کہا کہ ہم تمہارے صاحب (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو دیکھتے ہیں کہ تم کو پاخانہ کرنا تک سکھاتے ہیں۔ میں نے کہاہاں (ہمیں صاحب (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو دیکھتے ہیں کہ تم کو پاخانہ کرنا تک سکھاتے ہیں۔ میں نے کہاہاں (ہمیں صاحب (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو دیکھتے ہیں کہ تم کو پاخانہ کرنا تک سکھاتے ہیں۔ میں نے کہاہاں (ہمیں صاحب (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو دیکھتے ہیں کہ تم کو پاخانہ کرنا تک سکھاتے ہیں۔ میں نے کہاہاں (ہمیں صاحب (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو دیکھتے ہیں کہ تم کو پاخانہ کرنا تک سکھاتے ہیں۔ میں نے کہاہاں (ہمیں صاحب (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو دیکھتے ہیں کہ تم کو پاخانہ کرنا تک سکھاتے ہیں۔ میں نے کہاہاں (ہمیں صاحب (یعنی محمد عدر صلی اللہ عدر والم ملم) کو دیکھتے ہیں کہ تم کو پاخانہ کرنا تک سکھاتے ہیں۔ میں نے کہاہاں (ہمیں صاحب (یعنی محمد عدر صلی اللہ علیہ وآلہ و سکھا کے کہار کی تھا کو پاخانہ کرنا تک سکھا کے کہار کی تھا کہ کی تھا کو پائی کرنا تک سکھان کو بھی کے کا تھا کہ کو بائی کی تھا کی تھا کی تھا کہ کی تھا کہ کہار کے دیا تھا کی تھا کی تھا کہ کی تھا کہ کی تھا کی تھا کی کی تھا ت

حنور علیہ السلام نے اس کے بارے بیل مجی تعلیمات ارشاد فرمادی ہیں) ہمیں حضور علیہ السلام نے تھم دیاہے کہ قبلہ کومند نہ کریں اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجاء کریں اور تین ہتھروں سے کم پر کفایت نہ کریں اور نہ ہی گو براور ہڑی سے استنجاء کریں۔

وصحيح مسلم، كتاب الطهامة، يأب الاستطابة، جلاد 1 ، صفحہ 224 ، حديث 262 ، دار إحياء التراث السربي ، بوروت مسند الإمام أحمد بن حليل، تتمة مسند الانصام، حديث سلمان القامس، جلد 39 ، صفحہ 108 ، حديث 23703 ، مؤسسة الرسالة، بوروت)

مشرک نے خداق اڑاتے ہوئے یہ کہا تھا لیکن صحابی رسول حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عند نے حکیمانہ جواب دیے ہوئے اس طفزید خداق کو قابل فخر ثابت کرتے ہوئے مشرک کو لاجواب کرتے ہوئے کہا کہ ہاں جارے بیارے نے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ہمیں رب تعالی کی بندگی کرنا سکھایا، اخلاق و معاشر و کی تربیت کرکے بمارے باطن کو ہاک کیا وہاں ظاہری ہاکی کا طریقہ بھی بتایا اور ہمیں ایک عمل ضابطہ حیات وے دیا۔

### ★... فعسل موتم: محساسسن اسسلام... ★

اسلام جس طرح اپنی خصوصیات کے سبب ویگر خدا بہب پر فاکق ہے یونمی دین اسلام میں ایسے کئی محاس پائے جاتے ہیں جس کے سبب سے دیگر ادبیان سے ممتاز ہے۔ دیگر خدا بہب میں سے محاسن یا تو ہے ہی نہیں اگر کسی حد تک ہیں تو اسلام کی طرح کامل نہیں۔ چند محاسن اسلام پیش خدمت ہیں:

## دنیا میں تیزی سے پھیلنے والادین

سب سے زیادہ تیز کے آف ورلڈریکارڈ کے مطابق اس وقت پوری دیا ہیں لوگوں کے قبولِ اسلام کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ تیز ک سے پہلنے والا فد بہ ہے۔ اس ہیں کوئی فک نہیں کہ امت محمد یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز عرب کی سرز بین پر ہی ہوا تھا لیکن 2002ء کے اعداد و شار کے مطابق پوری دیا گے 80 فیصد سے زائد مسلمانوں کا تعلق غیر عربی ممالک سے تھا۔ 1990ء تا 2002ء کے در میانی عرصہ ہیں قریبا 5.2 ملین لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ عربی ممالک سے تھا۔ 990ء تا 2002ء کی در میانی عرصہ ہیں قریبا 5.2 ملین لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ مطلب بیر ہے کہ اس وقت پوری دیا ہیں جرپائے ہیں سے ایک فرد مسلمان تھا۔ 2009ء کی ایک امر کی رپورٹ کے مطابق پوری دیا ہیں قریبار کی دیا ہیں مسلمان موجود ہیں۔ جن ہیں سے 60 فیصد کا تعلق ایشیا سے ہے۔ بیر رپورٹ بور مطابق پوری دیا ہیں قریبار ہوں کی کیا گیا کہ 2010ء میں پوری دیا گیا تو کی مسلمانوں کا تعلق ایشیا سے ہوگا۔ 2 فروری کیا ہی ہونے والے ایک میگزین کر بچی پلین ٹر تھو میگزین مسلمانوں کا تعلق ایشیا سے ہوگا۔ 2 مطابق ہونے والے ایک میگزین کر بچی پلین ٹر تھو میگزین مسلمانوں کا تعلق ایشیا سے ہوگا۔ 2 فروری 1984ء میں شائع ہونے والے ایک میگزین کر بچی پلین ٹر تھو میگزین مرصہ ہیں اسلام 235 فیصد تک

نائن الیون کے بعد صرف برطانیہ میں ایک لا کھ لوگ اپناپر انا ند ہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو بھے ہیں۔ ویلز یونیورٹی کے محقق کیون بروس کے مطابق ہر سال5200 فراد وائر ہاسلام میں داخل ہورہے ہیں۔اسلام قبول کرنے والوں میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ قابل ذکر وقت گزارااور ان سے متاثر ہوئے۔ برطانیہ میں نسلی امتیاز اور اظافی اقدار کے فقدان کی وجہ سے لوگ اسلام جیسے امن پہند ند بہب کی جانب راغب ہو رہے بی سے انگلینڈ میں تقریباً ساڑھے 7 ملین، فرانس میں 5 ملین اور جرمنی میں چار ملین سے زائد مسلمان موجود ہیں، ان بڑے ممالک کے علاوہ اسین، اٹلی، ڈنمارک، ناروے، بالینڈ، یونان وغیرہ میں بھی مسلمان موجود ہیں، جن میں سے اکثر پاکستان، بھارت، بھلاد یش سے تعلق رکھتے ہیں۔

لندن (قدرت نیوز) کے مطابق آئندہ 20سالوں ہیں اسلام پورپ کاسب سے بڑا فد ہب ہوگا اور مساجد کی تعداد گرجا گھروں سے تجاوز کر جائے گی۔ بین الا قوای سروے کے مطابق بورپ ہیں 52 ملین مسلمان آباد ہیں جن کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہورہا ہے اور یہ تعداد 104 ملین تک مین ہے گا مکان ہے، پی ای ڈبلیو کے مطابق 2030ء تک مسلمانوں کی تعداد 20رو ڈکک جا پہنچ گی ، 2020ء تک برطانیہ کا نمایاں فد ہب اسلام ہوگا۔

جرمنی کی حکومت نے پہلی باراس حقیقت کااعتراف کیا ہے کہ جرمنی میں مقامی آبادی کی محرتی ہوئی شرح پیدائش اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی شرح پیدائش کورو کنا ممکن نہیں کیکن امر صور تحال یہی رہی تو 2050ء تک جر منی مسلم اکثریت کا ملک بن جائے گا۔ بورپ میں مقامی آبادی کا تناسب تم ہونے کی ایک وجہ وہاں کے لوگوں کا شادی نه کرنااور بچوں کی ذمہ داری نه لیناہے جبکہ بورپ میں مقیم مسلمانوں کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہورہاہے۔ ر پورٹ کے مطابق2050ء تک یورپ کے کئی ممالک میں 60سال سے زائد عمر کے مقامی افراد مجموعی آبادی کا 75 فیصد تک ہو جائیں سے اور اس طرح بچوں اور نوجوان نسل کا تناسب تم رہ جائے گا جبکہ مسلمانوں کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گاجن میں اکثریت نوجوانوں کی ہوگی۔رپورٹ کے مطابق کینیڈامی اسلام تیزی سے بھیلنے والا مذہب ہے،اعداد و شارکے مطابق 2001مے 2006م تک کینیڈائی آبادی میں 6.1 ملین افراد کااضافہ ہو چکاہے جن میں ہے 2.1 ملین مسلمان ہیں۔امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد ایک کروڑ سے تنجادز کرچکی ہے اور آئندہ 30 سالوں میں 5 کر وڑ مسلمان امریکی ہوں ہے۔ پی ای ڈبلیو کے مطابق دیگر مذاہب کے پیر وکار وں کے مقالبے میں مسلمانوں کی آ بادی میں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ دنیامیں سب سے زیادہ مسلمان انڈو نیشیامیں آباد ہیں ممر20 سالوں میں بياعزاز پاكستان كوحاصل جوجائے كاجبكه بھارت مسلم آبادى كے اعتبارے دنياكا تيسرا برامك بن جائے كا۔

حقیقت بہی ہے کہ اسلام امن وسلامتی اور انسانیت کی بھلائی کادرس دیتاہے ،ای عالمکیرسچائی کی جائے پڑتال کے بعد پورپ میں اسلام کے دامن عافیت میں بناہ لینے والوں کی اکثریت مشہور و معروف اور پڑھے لکھے لوگوں پر مشمل ہے۔ پورپ میں گزشتہ سال اسلام کے دائرے میں واخل ہونے والے صرف چند معروف نام ذکر کیے جاتے وں .

جڑعرب شیننٹ ایوارڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی امریکی پاپ گلوکارہ 23سالہ جنیفر گراوٹ چڑین الاا توامی شہرت رکھنے والے فلپائن کے شہرہ آفاق گلوکار فریڈی ایگو کلرچئے جرمنی کی طرف سے تھائی لینڈ میں بطور سفیر کام کرنے والی یاسمین چڑفرانس کی معروف گلوکارہ میلنٹی جارجیادیں المعروف دیام چڑفتنہ فلم کے پروڈ یوسرار ناؤڈ فانڈورن۔

ان سب کے مطابق اسلام کے ممل مطالعہ کے بعد ہم نے اسلام قبول کیا۔ان کے علاوہ بے شار ایسے نام بھی ہیں جو منظر عام پر نہ آسکے۔ باکسر جمد علی، ایوان ریڈنی مر ہے، جمد یوسف میلغ یورپ، سمیرا نامی معروف عیسائی راہنما، ماہر تعلیم پر وفیسر کارل مارکس، ڈاکٹر ولیمز، برطانوی ماڈل کار لے واٹس اور معروف پاپ سنگر مائیل جیکسن کے ایک بھائی اور بہن سمیت سینکڑون ایسے معروف افراد ہتھے جنہوں نے مختلف او وار پس اسلام کی ایدی صدافت اور حقاتیت کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ معروف پاپ سنگر مائیکل جیکسن اور شہزادی ڈیانا کے بارے بیس بھی ان کے نہایت قر بی حلاوں کی طرف سے یار باکہا جاتا رہا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے ہتے۔

یورپ میں اچھی خاصی تعدادان نو مسلموں کی بھی ہے ، جو مسلمان توہو کے ہیں ، گرانگریزی رسم دروان کی وجہ سے انھوں نے اپنے آپ کو چھپار کھا ہے ، کیونکہ اگریزی ساخ آخ بھی اسلام قبول کرنے دالوں کو نالپندیدگی کی فظر سے دیکھتا ہے۔ گیرارڈ بیٹن جیسے لوگوں کی سریرستی میں میڈیا بلاوجہ مسلمانوں کے خلاف پر ویپگٹلا کرتا نہیں تھکتا۔ مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کا تعصب برتا جاتا ہے ، لیکن ان تمام سختیوں اور پر ویپگٹلا سے باوجود اسلام پورپ میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اس بڑھتی ہوئی آبادی اور اسلام کی مقبولیت سے اسریکا و برطانیہ سمیت پورپ میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اس بڑھتی ہوئی آبادی اور اسلام کی مقبولیت سے اسریکا و برطانیہ سمیت پورایورپ میں بڑی جوز بھیے متعصب لوگ بورپ میں پورایورپ میں خاصا پریشان دکھائی دیتا ہے ، اس لیے آئے دن گیرارڈ بیٹن اور خیری جونز بھیے متعصب لوگ بورپ میں

اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و نقابلی جائزہ ۔ 174 -

باب اول: اسلام مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے خوفنر دہ ہو کر اسلام کی توبین پر اتر آتے ہیں۔ مجمی نعوذ باللہ و نیا کی مقدس ترین كتاب قرآن مجيد كوآگ لگاكراپيخ بغض كااظهار كياجاتا ب اور تجمعي خانه كعبه و مدينه منوره پر جيلے كي د ممكياں دي جاتي بن اور مجعی مساجد کے مینار مرانے ، مساجد کومسمار کرنے اور مساجد کی تغییر پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیاجاتا ہے اور مجعی حجاب بر پابندى نگاكر مسلمانون كوستا يا جاتا ہے۔

## قيام امن كے لئے اسلام كے رہنما امول

اسلام امن وامان قائم کرنے کے لیے یہ تعلیم دیتاہے کہ اگر شرپہند عناصر معاشرہ کے امن وسکون کور آگندہ کرنے پر آمادہ ہوں ، ڈاکہ زنی ، قتل وغارت کری یادہشت کردی کے ذریعہ بدامنی پھیلارہے ہوں ، جن کی وجہ سے لوگوں کی عزت وآ ہر ومحفوظ نہ ہو،لوگوں کی جانیں مناکع ہور ہی ہوں ،ایسے ساج دهمن عنامر کی سزاقتل یاسولی یاجلاوطنی ہے ، تاکہ ساج کے دوسرے ایسے عناصر دوبارہ الی حرکتوں کے بارے میں سوی مجمی نہ محلیل ،اللہ تعالى كالتحم ب ﴿ إِنْهَا جَزَّوُ الَّذِينَ يُعَادِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا آنْ يُعَتَّدُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ آيدينهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفِ أَوْ يُنْقَوْا مِنَ الْأَرْهِي \* فَإِلَكَ لَهُمْ خِرُقٌ فِي اللَّذِي اللَّهُمُ فِ الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ترجمه كتزالا يمان: وه كد الله اور اس كے رسول سے لڑتے اور ملك ميں فساد كرتے پھرتے ہيں ان كابد له بهي ہے كہ من ممن كر مل كئة جائيس ياسولى ويئے جائيس ياأن كے ايك طرف كے باتھ اور دوسرى طرف كے پاؤس كائے جائيں يا ز بین سے دور کرد یئے جائیں ہے د نیامیں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں اُن کے لئے بڑا عذاب۔

(المائدية، سورية 5، آيت 33)

اسلام نے جرائم کوجڑے محتم کرنے کے لیے جو سزائی جویز کی بیں ،بظاہر وہ سکین اور حقوق انسانی کے خلاف نظر آتی ہیں ، کیکن جرائم کی کثرت اور ان کی سنگین نوعیت نے اب یہ ثابت کردیا ہے کہ ان کے سدِ باب کے لیے ہارے بنائے ہوئے قوانین اور ہاری عدالتوں کے فیلے کسی کام کے نیس ہیں ،امرہم ایمانداری کے ساتھ ، ز ناکاری ، بدعنوانی اور تمل وغارت سری کو ہمیشہ کے لیے معاشرے سے محتم کرناچاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کے بتائے ہوئے اس اصول کو اپنانا ہوگا کہ سزاکی نوعیت جرم کے اعتبارے اتنی موٹر اور برسر عام ہونی چاہئے کہ دیکھنے والا ہمیشہ کے لیے جرم سے توبہ کرلے۔ مثال کے طور پر اگر ناحق قتل کرنے والے مخص کو سرعام قتل کیا جائے تو یقیمنا بہت ساری جانیں گئی ہوئے ہے۔ ساری جانیں گئی ہوئے جائیں گی، اگر شادی شدہ زناکار مردوعورت کو پتقروں سے مارمار کر ہلاک کر دیا جائے اور فیر شادی شدہ زناکاروں کو سرعام کوڑے لگائے جائیں تو اس برائی کا بھیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے اور لوگ اپنی عزت و آبروکے لیے فکر مند ہونا چھوڑ دیں۔

جرائم کے سدباب کے لیے اسلام نے ایس سزاؤں کے ساتھ امن وامان کے قیام کے لیے پچھ رہنمااصول بھی بنایا ہے۔ ونیا کی تاریخ بے بتاتی ہے کہ ان اصولوں پر عمل کر کے انسانیت کئی بارامن وامان کا ایسا مظاہر ہ کر پچکی ہے جس کی مثال نہیں ملتی:

1 : اسلام به بناتا به كه اكرد نيام امن وسكون چاہتے ہو توايك الله برايمان لے آؤ، اپنی اصلاح كرلواورا يہ ا كام كرو، قرآن مجيد على اس اصول كو ان الفاظ على بيان كياكيا ہے ﴿فَتَنْ اَمْنَ وَ أَصْلَحَ فَلَا عَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْوَنُونَ﴾ ترجمه كنزالا يمان: توجوا يمان لائے اور سنورے ان كونہ كچھ انديشہ ند كچھ غم۔

(سورة الإنعام، سورة 6، آيت 48)

2: قیام امن کادو سر ااسلامی اصول یہ ہے کہ عبادت صرف الله کی ہونی چاہئے۔بت پر تی سے پاک عبادت کے بتیجہ میں امن دامان قائم ہوگا، الله کافرمان ہے ﴿ اَلَّذِيْنَ اَمَنُوْا وَ لَمْ يَلْبِمُ وَالله اللَّهُ اَلْاَمْنُ وَهُمْ الْاَمْنُ وَهُمْ مَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللّٰ اللّهُ اللّ

3: امن دامان کے قیام کے لیے اسلام نے تیسر الصول یہ بتایاکہ انسانی سانے میں اخوت وہدروی اور بھائی چارہ کو فروغ دیاجائی سانے میں اخوت وہدروی اور بھائی چارہ کو فروغ دیاجائے ، ہر مخفص دو سرے کا خیر خواہ ہو ، اس کی عزت وآبر وکا محافظ ہو ، اللہ کے آخری نبی محمر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم ہے '' لاکٹوئوں آخرہ گھڑ ، حکی نجیج لائیجیہ جا کیجٹ لنظیمیہ '' ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص ایمان والانہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے ہمی وہی چیز پہندنہ کرے جواہے لیے پہند کرتا ہے۔

(صحيح البعاري، كتأب الإيمان، باب: من الإيمان أن يعب لاعيهما يعب لتفسه، جلد 1 ، صفحت 12 ، حديث 13 ، دارطوى التجاءً، مصر)

اس اصول کی روشن میں جب معاشرے کاہر فرد اپنے پڑوی ،اپنے شہری اوراپنے مکی بھائی کے لیے خیر اور بھلائی کا جذبہ رکھے گا، توفقنہ و فساد ، خانہ جنگی اور دہشت کردی خود بخود ختم ہو جائے گی اور پورامعاشر وامن والمان کا مجوار دین جائےگا۔

#### تعيمات املام

اسلام کے محاسن میں دین اسلام کی وہ خوبصورت تعلیمات ہیں جو زندگی کے ہر شعبہ میں ایک مسلمان کی راہنمائی کرتی ہیں۔چندایک کاذکر کیا جاتا ہے:

ہنا مسلمان صرف ایک اللہ وحدہ لاشریک کی عبادت کرتا ہے ، اس اللہ تعانی کے اجھے اجھے اساء اور بلند صفات ہیں، تو مسلمان کا نظریہ اور قصد متحہ ہوتا ہے اور وہ اسپند رب ہر وسہ کرتا ہے جواس کا خالتی ومالک ہے وہ ای اللہ تعالی ہر چیز پر قاور اللہ تعالی ہر چیز پر قاور اللہ تعالی ہر چیز پر قاور ہے۔ مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ عزوجل تو بہ قول کرنے والا اور بڑار جم مہر بان ہے۔ تو بندہ جب بھی کوئی گناہ کرتا اور اسپند رب کی عباوت ہیں کوئی کی وکوتائ کر ہیٹھے تواس کی طرف تو بہ کرتا ہے۔ وہ اللہ علم رکھنے والا اور بڑا خردار اور شہید ہے جس کے علم سے کوئی چیز غیب نہیں جو نیتوں اور سب راز وں اور جو پھے سینوں ہیں چیپا ہے اس سے واقف ہے ، تو بندہ اسپند اللہ علم کرتا ہے اس لیے کہ اس کا واقف ہے ، تو بندہ اسپند اللہ علم کے ساتھ گناہ کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے اس لیے کہ اس کا درب اس کے علام ہے اور د کھ رہا ہے۔

جیاتو حید کے بعد نماز اسلام کااہم رکن ہے۔ نماز مسلمان اور اس کے دب کے در میان رابطہ ہے جب مسلم
نمازیں خشوع و خصوع اختیاکر تاہے تواہے سکون واطمنان اور راحت کااحساس ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس نے اللہ تعالی
کی طرف رجوع کیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کوفر ما یا کرتے ہے: اے
بلال (رضی اللہ تعالی عنہ) ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ۔ اگر بعض تفسیاتی امور کے طبیع ب اور ڈاکٹروں کی کلام
میں راحت اور شخفیف ہے تو پھر اللہ تعالی کی عباوت کا کیا کہنا جو اس نفسیاتی مرضوں کے ڈاکٹر اور طبیب کا بھی خالق

الماجب بم زكاة جوكه اركان اسلام من سے ايك ركن ہے كى طرف ديكھتے ہيں تواسے تقسى بخل اور منجوى كى تتنمير پاتے ہیں جو کرم وسخاوت اور فقراء اور مختاجوں کی مدد و تعاون کاعاد ی بناتی ہے اوراس کا اجرو ثواب مجی د وسری عبادات كى طرح روز قيامت نفع وكاميالي سد بمكنار كرتاب.

ید زکاۃ مسلمان پرووسرے بشری نیکسوں کی طرح کوئی بوجہ ومشقت اور ظلم خبیں ، بلکہ ہر ایک ہزار میں مرف بھیں ہیں جو کہ سےاور معدق اسلام رکھنے والا مسلمان دلی طور پراداکرتاہے اوراس کی اوا لیکی سے نہ تو تھراتا اور نہ بی جمالتا ہے حتی کہ اگراس کے پاس لینے والا کوئی بھی نہ جائے تووہ پھر بھی زکوہ کے حقد ارکوڈ مونڈ کر اے دیتا

جدروزے میں مسلمان الله تعالی کی عبادت کے لیے ایک وقت مقررہ کے لیے کھانے پینے اور جماع سے رک جاتا ہے، جس سے اس کے اندر بھو کے اور کھانے سے محروم لوگوں کی ضرورت کے متعلق مجی شعور پیدا ہوتا ہے اوراس میں اس کے لیے خالق کی محلوق پر نعمت کی یاود ہانی اور اجر عظیم ہے۔

جداس بیت الله کا مج بھے ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، جس میں الله تعالی کے احکامات کی پلیندی اور دعا کی تمولیت اور زمین کے کونے کونے سے آئے ہوئے مسلمانوں سے تعارف ہوتا ہے یہ مجی ایک عبادت اور رکن اسلام ہے۔ جج ایک بی طرح کے لباس میں سب مسلمانوں کو اکٹھا کر کے انسانی تنجبر کو ختم کر کے برابری و عاجزی کی تعلیم ويتااور محشر كى يادولاتا ہے۔

الماسلام محل کی تعلیم دیتا ہے ۔ قرآن ہمیشہ محل کو بنیادی اصول کے طور پر لیتا آیا ہے بہال تک کہ عبادالرحمن (رحمن کے بندوں)کا تعارف قرآن میں اس طرح کرایا کیا ہے ﴿ وَعِبَادُ الزَّعْلَيٰ الَّذِيْنَ يَنشُونَ عَلَى الْارْضِ هَوْنَا وَإِذَا عَاطَبَهُمُ الْمُهِمِلُونَ قَالُوا سَلْمًا ﴾ ترجمه كثرالا يمان: اور رحمن ك وه بند ع حد زهن يرآ بستد علي بیں اور جب جال ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ (سورة الفرقان، سورة، 25آبت 63)

جب الله عزوجل نے موسی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کواس مخص کے پاس بھیجاجس نے خدائی کاوعوی كما تعالينى فرعون توالله فالبيل يدعم وياتعاك جباس س بات كرناتوزى سركرنا بی عفودور گزر کی اسلام میں کثیر اعلی اسلام تائم ہیں۔ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ بھی عفودور گزرادر برداشت میں گزری۔ حتی کہ آپ نے ابوسفیان کے ساتھ بھی زی والا معالمہ کیا، حالا تکہ اس نے ساری زیرگی آپ پر طعن و تصنیع کی عتی۔ فتی کہ آپ نے اعلان کروایا کہ جوابوسفیان کے گھر پناہ لے لیا اسے پیچہ فہیں کہا جائے گا۔ قرآن کر یم بڑی شدت سے عفودور گزراور مختل پر زور دیتا ہے۔ ایک آیت میں نیک لوگوں کی صفت ہوں بیان کی گئی ہے ﴿ وَالْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ عَنِ النَّاشِ وَاللَّهُ يُعِبُ الْمُعْسِنِيْنَ ﴾ ترجمہ کتزالا یمان: اور غمیہ پنے والے اور لوگوں سے در گزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ دان عمدان، سوبھ وہ آہے۔ 13 میں محبوب ہیں۔ دان میں ہمائی چائی چارے کا فد بہب ہے۔ زندگی خدا تعالی کی طرف سے سب سے بڑی اور نمایاں رحمت ہم اور کی اور بمیشد رہنے والی زندگی آ خرت ہے۔ چو نکہ ہم بیر زندگی خدا کو خوش کرکے گزار سکتے ہیں اس لئے انسانیت ہم اور کی اور بمیشد رہنے والی زندگی آ خرت ہے۔ چو نکہ ہم بیر زندگی خدا کو خوش کرکے گزار سکتے ہیں اس لئے انسانیت ہم بیر زم کرتے ہوئے اس نے پیفیر بیجے اور کتاب ہدایت نازل فرمائی۔ بھائی چارے کی اعلی مثال انصار مدید کا کر دار ہے جنہوں نے مباجرین کو نہ صرف اپنے گھروں میں جگہ دی بلکہ لیک کاروبار میں بھی ان کو شریک کیا تاکہ ان کا گزر ہے۔ بہر ہوتارہے۔

جلا اسلام بروں کا ادب اور جھوٹوں پر شفقت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ پیفیبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچوں کے ساتھ بیٹھ جاتے اور اس کے احساسات پچوں کے ساتھ بیٹھ جاتے اور اس کے احساسات سنتے۔ ان کو بچوں کی ماؤں سے زیادہ ان کا در دہوتا تھا ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا: بیس نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا ہوں اور اسے لبی کرنا چاہتا ہوں تو جھے کسی بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، جس کی وجہ سے نماز مختصر کرتا ہوں تاکہ اسکی مال کی پریشانی کم ہو۔

جیاسلام غلاموں بیواؤں بیمیوں اور غرباء کے ساتھ جمدوری کرنے کی ہدایت کرتاہے۔ قبیلہ مقرن کے ایک ہخض نے ایک مخض نے ایک مخض نے ایک میں اسلام کو الداراس لونڈی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواطلاع وی۔ آپ نے مالک کو بلا یا اور فرمایا: تم نے ناحق اس کو مارا ، اس کو آزاد کر دو۔ ایک لونڈی کو آزاد کر ناآسان تھا، بہ نسبت اس کے کہ برائی کا بدلہ کل قیامت کو ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ بیواؤں، پیموں، غربیوں اور معذوروں کی اعلان نبوت سے قبل مجی حفاظت اور مدد کی۔ جب آپ غار حراسے پہلی وی کے بعد لہی زوجہ محترمہ حضرت خدیجے

رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے توانہوں نے فرمایا: مجھے امیدہے آپ اس قوم کے نبی ہوں سے اس لئے کہ آپ نے ہوں سے ا بھیشہ مج بولا ، وعدے کو پوراکیا ، اینے اقر باکی مدد کی ، غریبوں اور کمزوروں کی امداد کی اور مہمانوں کو کھانا کھلایا۔

جڑانانوں کے علاوہ اسلام جانوروں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے اور جانورں کو بھوکا بیاسار کھنے پر عذاب کی و عید بتاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی عمبت جانوروں اور پر تدوں کے لئے بھی عام تھی چنانچہ مروی ہے کہ ایک فاحشہ عورت کو خدانے ہدایت عطاکی اوروہ صرف اس وجہ سے جنت میں واخل ہوگئی کہ اس نے ایک کئے کو کئویں کے پاس میں صافت میں پانی پا یا تھا۔ ایک عورت کو دوز خ میں اس لئے ڈال دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو قید کر کے بھوکا مار دیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک غزوہ سے لو شخ ہوئے چند صحاب نے گھونسلے سے پر ندے کے بچوں کو نکال لیا۔ پر تدوں کی ماں آئی اور بچوں کو گھونسلے میں نہ پاکر ادھر او هر پھڑ پھڑ انے گی۔ جب آپ کو پیتہ چلا تو آپ نے تھم دیا کہ پر تدوں کو واپس ان کے گھونسلوں میں مچھوڑ دیاجائے۔

ہے اسلام میں ریک و نسل کے اخیاز کو تختم کر کے سب انسانوں کو برابرر کھااور عظمت و بلندی کا دار و مدار تقویٰ پر رکھا۔ آپ علیہ السلام نے ریک اور نسل کی بنیاد پر قائم ہر طرح کے تضاوات فتم کئے۔ ایک مر تبہ حضرت ابو ذر ، حضرت بلال سے ناراض ہوئے اور انگی بے عزتی کر دی اور ''کالی عورت کے لڑے ''کہا۔ حضرت بلال حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور روتے ہوئے واقعہ سٹایا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ذر کو بلاکر تنجیہ کی اور فرمایا: کیاا بھی بھی تمہارے اندر والجیت کی نشانی موجو د ہے ؟ اس پر اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے حضرت ابو ذر زیمن فرمایا: کیاا بھی بھی تمہارے اندر والجیت کی نشانی موجو د ہے ؟ اس پر اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے حضرت ابو ال اینا پاؤل اس پر لیٹ سکے اور فرمانے کے ''جی بیمال سے اپنا سر اس وقت تک نہیں اٹھاؤل گا جب تک حضرت بلال اپنا پاؤل اس پر نہیں دکھ د سیتے '' حضرت بلال نے ان کو معاف کر دیا اور اس طرح دونوں کی صلح ہوگئے۔ یہ وہ تعلق اور رشتہ تھا جو اسلام نے ان لوگوں جی پیدا کیا تھاجو مجمی و حشی ہوا کرتے ہیں۔

۱۲۶ سلام نے ایجھے آ داب اور اخلاق حسنہ کا تھم دیا ہے مثلا: صدق وحق مموئی، علم و بر دہاری، رقت و نرمی، عاجزی واکلساری، تواضع، شرم وحیاء، عہد و وفاداری، و قار و علم، بہادری و شجاعت، مبر و مخل، محبت والغت، عدل و انعماف، رحم ومهر بانی ، رضامندی و قناعت ، عفت و عصمت ، احسان ، در گزرو معافی ، امانت و دیانت ، نیکی کاهنگریه اداکرنا،اور غیض وغضب کوبی جاند

جڑاسلام یہ تھم دیتاہے کہ والدین سے حسن سلوک کیاجائے اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی جائے ، بے کس کی مدو و تعاون کیا جائے اور شتہ داروں سے صلہ رحمی کی جائے ، بے کس کی مدو و تعاون کیا جائے اور پڑوی سے احسان کیا جائے۔ یہ بھی تھم دیتاہے کہ بیٹیم اور اس کے مال کی حفاظت کی جائے اور جھوٹے بچوں پر حم اور بڑوں کی عزت و تو قیر اور احترام کیاجائے۔

ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ مسلمان بھائی کی خیر خواہی کی جائے اور مسلمانوں کی ضرور یات کو پورا کیا جائے۔ نگل دست مقروض کواور وقت دیا جائے ، ایک دوسرے پرایٹار کیا جائے ، غم خواری اور تعزیت کی جائے ، او گوں ہے جنتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملا جائے ، مریض کی عیادت و بیار پرسی کی جائے ، اپنے دوست واحباب کو تخفے تعانف دیے جائیں ، مہمان کی عزت واحزام اور مہمان نوازی کی جائے ، میاں بوگی آپس میں اجھے طریقے سے زندگی گزاریں اور خاوی اپنی بھروں پر خرج کرے ان کی ضروریات پوری کرے ، سلام عام کریں ، گھروں میں واخل ہونے سے اور خاوی انہاں جائے گئی اجازت طلب کریں تاکہ گھروالوں کی ہے پردگی شروریا۔

جی اسلام حفوق عامد کالحاظ رکھنے کا تھم دیتا ہے۔ ہر وہ عمل اگرچہ وہ نیک ہولیکن اس سے دو سرے کا حقوق تلف ہوتے ہوں اسلام اس عمل سے منع کرتا ہے۔ اسلام میں سیہ منع ہے کہ تلاوت قرآن میں آ واز او فجی کرکے دوسرے سوئے ہوئے گوگ کرکے دوسرے سوئے ہوئے گوگ وں کو تکلیف دی جائے۔

ہلا اسلام دوسروں کو ضرر دینے ہے منع کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جاد و کرنا بھی حرام ہے جس سے دو فتحضوں کے در میان جدائی ڈالی جاتی ہے، اسلام نے شاروں اور برجوں کے بارے میں مؤثر حقیقی کااعتقاد رکھنے کو کفر قرار دیا ہے۔

ہلا اسلام نے یہ منع کیا ہے کہ سود خوری کی جائے اور تمام الی خرید وفروخت جس میں دھو کہ فراڈ اور جہالت ہو منع ہیں،خون،شر اب،اور فنزیر کی خرید وفروخت اور بت فروشی منع ہے۔سامان فروخت کرتے وقت اس کے عیب چھپانا بھی منع ہیں،وہ چیز فروخت کرنی بھی منع ہے جس کا ووا بھی مالک ہی نہیں بنا،چیز کوایے قبعنہ میں کرنے سے قبل فروخت کرنا بھی منع ہے ، کسی بھائی کی فروخت پر اپنی چیز فروخت کرنی بھی منع ہے ، ماپ تول میں کی کرنا، ذخیر وائد وزی کرنا بھی منع ہے۔

جڑا سلام اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے، ہر دہ بُری عادت جو انسانی شخصیت یا معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہو اسلام اس سے منع کرتا ہے جیسے گائی گلو ہے، جموٹ، غیبت، ببتان، چنلی، جو اکھیلٹا ا، لو گون کا مال ودولت غصب کرنا، رشوت لین، باطل طریقے ہے لوگوں کا مال کھانا۔

ادرد نیاسے بالکل کٹ جاتاجائز نہیں اورای طرح اپنے آپ کو خصی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔اسلام میں شاو کانہ کرنا اورد نیاسے بالکل کٹ جاتاجائز نہیں اورای طرح اپنے آپ کو خصی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔اسلام میں یہ منع ہے کہ ایک بی عورت ہے ایک فضی کی مثلنی پر وو مرا ہختی بھی مثلنی کرنے ، دو مرے کواس وقت کرنی چاہیے جب پہلا اے ترک کردے یا پھراسے اجازت دے دے۔اسلام نے ایک بی نکاح میں دو بہنوں کو اکٹھا کرنا منع کیا ہے اور یہ بھی منع ہے کہ ایک بی نکاح میں بوی اوراس کی خالہ کو جمع کیا جائے ،اس منع کی دجہ یہ ہم منع ہے کہ ایک بی نکاح میں بوی اوراس کی پھو پھی ،اور بوی اوراس کی خالہ کو جمع کیا جائے ،اس منع کی دجہ یہ ہم کہ دو بہنوں کو جمع کرنے یا پھو پھی کے ساتھ اس کی بھتی جمع کرنے سے قطع تعلق ہوتی ہے اور اسلام صلہ دحمی کا تھم اور قطع تعلقی سے بازر کھتا ہے۔اسلام نے بیوی سے حالت دیش میں مجاسمت کرنے سے منع کیا ہے اور بوی سے ور (پاخانہ والی جگہ ) میں مجاسمت کرنی حرام ہے۔اس طرح طلاق کو کھیل بتانا بھی منع ہے اور عورت کے لیے منع قرار دیا گیا ہے کہ ووہلا وجہ شوہر سے طلاق یا تھا وہ عرم کی کی طلاق طلب کرے۔

جہر اسلام میں منع ہے کہ خاوند سفر ہے اچانک رات کو اپنی بیوی کے تھر جائے، لیکن اگر اس نے آنے کی اطلاع دے دی ہے تو چرکوئی حرج نہیں۔

جہ عور توں کو ہے ہوگی ہے منع کیا گیاہے ، بیوی خاوند کے تھر میں کسی کو بھی خاوند کی اجازت کے بغیر داخل نہیں کر سکتی۔ اسی طرح میاں اور بیوی کو اپنے در میان زوجی کے تعلقات کو دو سروں کے سامنے بیان کرنے ہے منع کیا گیاہے۔

الماسلام نے ہراس جانور کا گوشت منع کیا جس کے گوشت کاانسان کی صحت پر بُرااثر پڑتا ہو جیسے در ندول کا م وشت، خزیر کا کوشت۔ یونمی مر دار کھانے سے منع کیا گیاہے جاہے وہ پانی میں ڈوب کر مرے یا گردن مخضے یا پھر مرنے سے اس کی موت واقع ہو،اس طرح خون بھی حرام ہے اور وہ جانور بھی حرام ہے جس پر ذرج کے وقت اللہ تعالی

الماسلام میں سمی کوناحق محل کرناحرام ہے واسلام نے نظرو غربت کے سبب سے اولاد کو محل کرنامجی حرام قرار دیاہے ، اور خود کشی مجی حرام ہے ، اسلام زناکاری اور لواطت ، اور شراب نوشی کرنے شراب کشید کرنے اوراس کی خرید و فروخت مجمی منع کرتاہے۔

الماسلام اس سے مجی منع کرتاہے کہ اللہ تعالی کوناراض کرکے لوگوں کوراضی کیا جائے، اور والدین کوبرا كيناورانبين واشخيت منع كياب،اسلام است منع كرتاب كه اولادابين والدكو جيوز كركسي اوركي طرف نسبت نه

الماسلام به مجى كبتاب كه كسى كوآك كاعذاب نه دوادرنه بى كسى زنده يامر ده كوآگ بيس جلاؤ،اسلام مثله كرنے سے بھی منع كرتا ہے، (مثلہ يہ ہے كہ جسم ميں تراش فراش كى جائے يافل كرنے كے بعد كسى كافر كے بھى مختلف اعصناء کاٹ کراس کی شکل بگاڑی جائے۔)

الما اللهم باطل اور كناه ومعصيت ووهمني مي تعاون كرنے سے منع كرتاہے ، الله تعالى كى معصيت ميں كسى ایک کی مجی اطاعت مجی منع ہے،ای طرح جمونی مسم سے مجی منع کیا گیاہے۔

جہراسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ سمس کی بھی کوئی بات اس کی اجازت کے بغیر سی جائے اور ان کی بے یرو کی کی جائے ،اسلام اسے بھی جائز نہیں کرتا کہ سمی چیز کی ملکیت کا جموال و عولی کیا جائے۔

الملام نعنول خرجی اور اسراف سے منع کرتاہے، صالح مر واور عور توں کے بارہ میں حجس اور ان کے بارہ میں سوہ نفن کرنا بھی منع ہے،اسلام نے آپس میں ایک دوسرے سے حسد د بغض اور حقد و کیندر کھنے سے منع کیا ہے۔ جہاسلام باطل پراکڑنے سے منع کرتا ہے اور تکبر، فخر اور اینے آپ کو بڑا سمجھنا بھی منع ہے، خوشی جی آ کراکڑنا بھی منع ہے، اسلام نے مسلمان کو معدقہ کرنے کے بعد اسے واپس لینے سے منع کیا ہے۔

جی اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ مز دورہ مز دوری کرواکراس کی اجرت اوانہ کی جائے ،اسلام نے اولاد کو عطیہ ویتا میں عدل کرنے کا تھم دیا ہے اس میں کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دیتا منع ہے۔

المين المرابئ والرافي والرقول كو فقير مجوز دياجائي اورا كركوكي الياكر بهى دے تواس كى يه وصيت بورى نهيں كى جائے كى بلكه صرف وصيت ميں تيسرا حصد دياجائے كااور باتى وار توں كاحن ہے۔

جڑاسلام نے وراثت کی الی خوبصورت تقیم کی ہے کہ ہر مستخق کو اس کا اتنا حصہ دیا ہے جس کی اسے مفرورت ہے۔ اسلام میں لیٹی مرضی کے ساتھ دولت تقیم کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ تھم دیا کہ اگر باپ زندگی میں اپنی مرضی کے ساتھ دولت تقیم کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ تھم دیا کہ اگر باپ زندگی میں اپنے جائیداد تقیم کرنا چاہتا ہے تو سب اولاد چاہے لڑکا ہویا لڑکی سب کو ایک ہمتنا دی کسی کو کم یا زیادہ نہ دے۔ دارے دارے کو ایک ہمتنا دی کسی کو کم یا زیادہ نہ دے۔ دارے دارے کو اس کا حق دیا ہے۔

اسلام کے برعکس و مجر مذاہب میں مردوں کے ساتھ ہونے والے افعال ظالمانہ ہیں۔روز تامہ ایکسپریس کا ایک آرشیکل اس پر ملاحظہ ہو:

## مختکت مذاہب میں آخری رمومات ادا کرنے سے دلچپ مح ظالمان طریقے

موت کامز وہر ذی روٹ کو چکمناہے لیکن مرنے کے بعد انسان کی آخری رسومات کس طرح اوا کی جائے اس کا تصور مخلف نداہب بیں مخلف ہے اور لوگ اسے لیٹی فد ہی، ثقاتی اور روا بی انداز سے اوا کرتے ہیں اور بہت سے انداز سے تو عام طور پر لوگ واقف ہی ہیں لیکن کچھ طریقے ایسے دلچسپ اور ظالمانہ ہیں کہ جنہیں جان کر آپ نہ صرف حیران بلکہ پچھ پریٹان بھی ہو جائیں گے۔

ہ ہم وہ کو حمیز میں تبدیلی کرتا: آئے ہے ہزارون سال قبل قدیم معرین امر ااور باوشاہوں کی الشوں کو محفوظ کرنے کے لیے بید طریقہ اختیار کیا جاتا تھا۔ اس طریقے میں دل اور دہاغ سمیت الاش کے مختف حصوں کو الگ کرو یاجاتا تھا اور کیر پورے جم کوسوئی کپڑے کرو یاجاتا تھا اور پھر پورے جم کوسوئی کپڑے کے اپنیٹ کر محفوظ کردیاجاتا تھا۔ معربوں کاعقیدہ تھا کہ اس طرح مرنے والی کی روح اسطا سنر تک محفوظ رہتی ہے۔

ہے کر یا تو کمی: قدیم زمانے میں لوگ مر وہ انسان یا جانور کو انتہائی کم درجہ حرارت بریشی برف میں و باکر کائی عرصے تک رکھ ویے تھے کیونکہ ان کامانیا تھا کہ ہو سکتا ہے مستقبل کوئی لئی دوائی مل جائے جس کا استعمال کرک اینے پیاروں کو دو باروز ندہ کیا جائے جس کا استعمال کرک اینے پیاروں کو دو باروز ندہ کیا جائے۔

جہ خلیوں کو پلاسٹک میٹریل سے تبدیل کرکے: زمانہ قدیم میں دنیا کے ان علاقوں میں جہاں سائنس کی ترقی اپنے عرون پر تھی وہاں مر دہ انسان کے جسم سے خلیوں کے مرکزہ میں موجود سیال اُنع اور چکنا ئیوں کو تکال کر اس کی جگہ پر پلاسٹک اور سیلی کون کے مصنوعی اعصالگادیئے جاتے تھے جس سے لاش ایک طویل عرصے تک محفوظ رہتی اور اس می کی بدیو بھی نہیں آتی تھی۔

ہن کر نے والے بحری جہائے آخری مسومات: وسوی صدی جس بور پی ساحلوں پر رائ کرنے والے بحری قزا توں کے سرداروں کی لاشوں کو ایک بحری جہاز پر رکھ کراس کے ساتھ سونا، کھانا، اور مجمی بھار غلاموں کو بٹھا کر سمندر کے بھی بہنچا کر آگ رکائی ہوں کی بہنچا کر آگ رکائی تھی۔ان کا ماننا تھا کہ اس طرح مرنے والی کی روح پر سکون رہتی ہے۔

ہ ور محتوں پر رکھ کر: آسریلیا، برطانیہ، کولمبیااور سربیا ہیں بھی بچھ قبائل لاش کو درخت کی جڑوں اور شاخوں سے بائد مدکر چھوڑ دیتے ہتے۔

﴿ فَاهُو فَى كَا مِينَارِ: زمانہ قديم مِن آتش پرست لاش كو او نچے پہاڑ پر بے خامو ثى كے مينار (ناور آف سائيلنس) پرلا كر مچوڑ ديتے اور جب پچھ عرصے بعد اس كى ہڈياں رہ جاتيں توانييں جن كركے چونے ميں ڈال كر گلا ديتے۔ان كاماننا تفاكہ اس طرح مرنے دالے نے جس جس چيز كو مچوكر كندہ كيا ہوتاہے وہ اس عمل ہے پاك ہو جاتى ہے۔

جہ مردے کے ساتھ ایک الگلیاں کاف کرر کھنا: مغربی پاپوائن کے دانی قبیلے لوگ مرنے دالے کے ساتھ دار خاتون ایک ساتھ دار خاتون ایک ساتھ دار خاتون ایک ساتھ دار خاتون ایک انگلیاں کاٹ کر مردے کا کے ساتھ دفن کروتی ہیں جس سے وہ اسپنے دکھ اور غم کا ظہار کرتی ہیں۔

ہے اس کے ایک اس کے ایک ایٹیا کے بچھ قبائل مروے کوآبادی ہے دور کھیتوں میں دفنادیے ہیں اس کے لیے دو ایک بڑے بیٹو ایک بڑے پتھر کو چھیں رکھ کراور جانور کا چارار کھ دیتے ہیں۔ وہتنام کے لوگ لاش کے ساتھ پچھ رقم مجی رکھ دیتے ہیں کیو تکہ ان کاماننا ہے کہ مرنے والا اپنی ضرورت کے مطابق آئندہ زندگی کے لیے جو چاہے خرید لے۔

جندا می ایش امریکا میں عام طور پر بید طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس میں لاش کوایک اسٹیل کی مشین میں رکھ کراسے ایک خاص درجہ حرارت پر چلایا جاتا ہے جس سے جسم مائع میں تبدیل ہوجاتا ہے جبکہ پڈیال محفوظ رہتی ہیں تاہم اسے ہاتھوں سے راکھ میں تبدیل کیا جاتا ہے جواسے پانی علی متعلقہ رشتے داد کے حوالے کردیا جاتا ہے جواسے پانی میں بہادیتا ہے۔

ال کے جم کے جلائے ہوئے اجزاکو خلائی کیپسول میں رکھ کرراکٹ کی مدوسے فعنا میں فار کردیا جاتا ہے ، اس طریقہ میں مرف والے کی خواہش کے مطابق اس کے جم کے جلائے ہوئے اجزاکو خلائی کیپسول میں رکھ کرراکٹ کی مدوسے فعنا میں فار کردیا جاتا ہے ، اس طریقے سے اب تک 150 افراد کو آخری رسومات اداکی گئیں ہیں۔

ہے آسانی رسومات: ہزاروں سال کے رائج اس رسم میں تبت کے رہنے والے بدھ مجکشو اپنے مردے کی اش کو کھڑوں میں تقسیم کر کے پرندوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں، جب کہ اب مجی 80 فیصد بدھ مجکشو یہی طریقہ افتیاد کرتے ہیں۔

اس طریقتہ میں مرنے والے جانور کو کھال کو کیمیکل کے بھوسہ بھر کر اس کو و وارہ زندگی والی شکل دی جاتی ہوسہ بھر کر اس کو و وارہ زندگی والی شکل دی جاتی ہے۔ لیکن اب کھر لوگ مرنے کے بعد اپنی فیکسی ڈرمی کرنے کی وصیت بھی کرتے ہیں تاکہ وہ بھیشہ دالی شکل دی جاتی ہے۔ لیکن اب کھر لوگ مرنے کے بعد اپنی فیکسی ڈرمی کرنے کی وصیت بھی کرتے ہیں تاکہ وہ بھیشہ دالی شکل دی جاتی ہے۔ لیکن اب کھر دری 2015ء)

## \* . . . فسسل چېسادم: اسسلام کے حشالانس بوتے والے پرویکینڈ وکاسسر سسری حسیائزہ . . . \*

ماضی کی طرح عصر حاضر ہیں بھی مختلف کفارا توام ملت واحدین کر اسلام کے خلاف کمریت ہیں۔ خود نام نہاد مجابد تیار کرکے ان سے جہاد کے نام پر مسلم ممالک ہیں تحقل وغارت کر واتے ہیں، پھر ان ممالک کو بچانے کے بہانے قبضہ کر رہے ہیں۔ مسلمان خود و بشت گردی کا شکارے لیکن بین الا توای سطح پر مسلمانوں کو د بشت گرد ثابت کرنے کی سر توز کو بشش کی جارتی ہے۔ اسلامی سزاؤں اور ادکام کو اخلا قیات کے منانی ثابت کرنے کے لئے سیکو لر لوگوں کا استعمال کیا جارہ ہے۔ میڈ یا کو ایٹ تا تحت کر کے بھی اسلام کی خلاف قامیس بنائی جارہی ہیں تو کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی شان میں بے او بیاں کرکے لوگوں کو جذبات کو مجر وح کیا جارہا ہے۔ عوام کو دینی طبقہ سے بد ظن کرکے انہیں نہ مرف دین سے دور کیا جارہا ہے بلکہ دینی طبقہ کے خلاف زبان درازی کرنے والا بنایا جارہا ہے۔

# املام کے خلاف مازش کرنے والے محروہ

اسلام اور اسلامی احکام اور ناموس رسالت صلی الله علیه وآله وسلم کے خلاف ساز شیس کرنے والے ورج ذیل هم کے محرود ہیں:

جڑ کفار: جو کسی صورت اسلام کی ترقی اور اسلام کے ایک مضبوط وین کو برواشت نہیں کر سکتے۔اس لئے وہ شروع سے بی اس کے خلاف رہے جیں بہود و نصاری کے علاوہ ہند و بھی اسلام کے دخمن رہے جیں۔اللہ عزوجل قرآن اللہ اس کفار کے متعلق فرما یا ﴿ آیَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

المن مفاویرست: بعض مفاویرست لوگ ایسے ہیں جن بی کفارے ساتھ ساتھ بعض نام نہاو مسلمان مجی جی جو ند ہب کو اینے داتی مفادے کئے استعال کرتے ہیں۔ان کا مقصد اینے ند ہب کے لئے کوشش کرنانہیں ہوتا بلکہ

شہرت حاصل کرنے، پیبہ کمانے یا کوئی منصب حاصل کرنے کے لئے ہروہ فعل کرنا ہوتا ہے جس سے ان کا یہ مقصد پورا ہو جائے۔ ان مغادی ستوں میں اول نمبری این جی اوز ہوتی ہیں جن کا کام غیر ملکیوں سے پہنے بٹورنے کے لئے اسلام ،اسلامی سزاؤں اور دیلی را ہنماؤں کے خلاف کار وائیاں کرنا ہوتا ہے۔

این بی اوز کے بعد ملح کلی افراد ہیں جن جی اکثریت ان نام نہاد و نی شخصیات کی ہے جود نیا کے حصول کے لئے قد ہب کا سہارا لیتے ہیں۔ شرعی احکام کو تو ڈموڈ کر کفار کو یہ باور کر وانا چاہتے ہیں کہ اسلام کفار سے محبت کرنے کا درس دیتا ہے ، اقلیتوں کا اس حد تک اسلام تحفظ کرتا ہے کہ اگر مسلم ممالک ہیں دہتے ہوئے اگر کوئی کا فراسلام اور نی کے خلاف زبان درازی کرتے تو اس راسے کوئی سزانہیں دی جائے گی۔

جئة مغرب سے مر فوب جائل حوام: اسلام کے خلاف ہونے والے منعوبوں بیں عام عوام کواستعال کیا جاتا ہے جو عوام دین سے دور ہوتی ہے اور مغربی معاشی اور سائنسی صورت حال سے مرعوب ومرغوب ہو کر جسمانی غلامی کے ساتھ ساتھ فکری غلامی کا طوق اپنے گلے بیں ڈالے ہوئے مغربی وابنتگی کواپنے لیے سربایہ افتخار اور ان کے لئر پچر کو علمی ورشہ متصور کرتی ہے۔ یہ عوام یا تو کسی وجہ سے دینی راہنماؤں سے خود بد فلن ہوتی ہے یا میڈیا کے ذریعے ان کو اسلام اور علامت و دور کیا جاتا ہے اور رفتہ رفتہ ان کو سیو کر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ گروہ ڈائر یکٹ اسلام کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ ناوائستہ طور پر اسلامی سزاؤں اور بعض احکام کے خلاف باتیں کرتار ہتا ہے اور لہتی خواہشات کو و تیں دیے ہوئے تھی کرتار ہتا ہے اور لہتی خواہشات کو و تیں دیے ہوئے تھی کرتار ہتا ہے اور لہتی خواہشات کو و تیں دیے ہوئے تھی کرتار ہتا ہے اور لہتی خواہشات کو و تیں دیے ہوئے تھی کاتالی ہوتا ہے۔

اللہ مستشر قین: ایک ایسا گروہ بھی ہے جو ہوتاتو کفار کا ہے لیکن وہ اسلام کے فلاف کاروائی کرنے کے لئے پہلے اچھی طرح اسلام کو پڑھتا ہے اس پر عبور حاصل کرتا ہے گھر ایک علمی انداز بیں اسلام پر اعتراضات کر کے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ گروہ بہت پر انااور خطرناک ہے۔ اس گروہ کو مستشر قیمن کہا جاتا ہے۔ مستشر قیمن کہا جاتا ہے۔ مستشر قیمن کا مختصر تعارف چیش خدمت ہے:

مستنشر قیمن کا مختیق جائزہ بیار نخ شاہد ہے کہ بعض کفار نے اسلام کا مطالعہ کرکے اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کرنے کی کوشش کی ہے اور بہ اب سے نہیں ہے کئی صدیوں سے ہے۔ ایسے لوگوں کو مستشر قیمن کہا جاتا ہے۔ مستشر قین کا تعلق صرف ایک فرب سے نہیں بلکہ بعض مستشر قین یہودی ہے اور بعض عیمائی جس طرح اللہ زیبر اور جوزف شاخت یہودی ہے اور فلپ ۔ جئ ، ایکے ۔ انکیل ۔ بارث ، مجید خدوری وغیرہ عیمائی ہے ۔ مستشر قیمن کا تعلق کسی خاص ملک یا علاقہ سے نہیں بلکہ پوری و نیا ہی مستشر قیمن موجود ہیں جس طرح: میکڈولنڈ امریکی، ولیم جو نز برطانوی، ریکی بلاشیر اور ہنری لامنس فرانسیمی، روسی، اطالوی، آر تفر جیفری اور اے ۔ ج آر بری انگریزی مستشرق ہیں۔

اشتراق کااصطلاحی معن: جدید اصطلاح کے مطابق مشترق ایسے مخص کو کہا جائے گاجو مغرب سے تعلق رکھتا ہواور مشرق علوم و تہذیب حاصل کرے ، نظرید اسلام کا نخالف ہواور اسلامی تعلیمات کا فہم حاصل کرے اپنے نہ ہی ودنیادی اور دیگر مقاصد حاصل کرے۔

حضور علیہ السلام کے دور مبارک بی جس بہود و نعماری نے آپ کی نبوت کا انکار کرکے اسلام کے خلاف پر دیگینڈے شروع کر دیے تھے۔ آپ کے بعد عہد خلفائے راشدین ، بنوامیہ ، بنوعیاس اور ترک حکومت کے دور جس ابنی پوری کو مشش کے ساتھ اسلام اور ناموس رسالت پر حملے کئے لیکن مسلمانوں نے ہر دور جس ان کے فتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور علمائے اسلام و ناموس پر ہونے دالے اعتراضات کے مدلل جوابات دیئے۔

یبودو نساری نے اسلام و شمنی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ راہ افتیار کی کہ باقاعدہ اسلامی علوم حاصل کتے اور عربی زبان کو بھی سیکھا، جن میں اہم نام یو حتاکا ہے جس نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کئی کتابیں تکھیں اور بھی سیکھا، حن میں اہم نام یو حتاکا ہے جس نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کئی کتابیں تکھیں اور بھی سیکھا۔ سیک سیکھنے کا سبب بنی۔

فریڈرک اور ریمنڈ نے عربی اور علوم اسلامیہ کے حصول میں خوب عرق ریزی کر کے عربی اور علوم اسلامیہ حاصل کیے۔ ان کا مقصدیہ تھا کہ اسلامی کتابوں سے توڑ موڑ کر اسلام کے خلاف، رسالت علیہ السلام کے خلاف ان کا مقصدیہ تھا کہ اسلامی کتابوں سے توڑ موڑ کر اسلام کے خلاف، رسالت علیہ السلام کے خلاف انٹریچر عام کیا جائے۔ چود ہویں صدی عیسوی میں مشتر قیمن کی طرف سے با قاعدہ مشر تی لغات سیکھنے کے لیے پانچے اوارے تھیل دید سے جو دہویں صدی عیسوی میں مستشر قیمن نے کالجے دی فرانس (College the France) میں عربی شعبہ قائم کیا۔ ستر ہویں صدی عیسوی

یں کالے آئے۔ پر دیکیڈا (College of Propaganda) ہی مرتب کیا گیا۔ نیزستر ہویں صدی عیسوی میں دائرہ معارف اسلامیہ (Encyclopedia of Islam) ہی مرتب کیا گیا۔ اٹھارہویں صدی عیسوی کے مشہور مستشر قین کی طرف سے مستشر قین: ایڈورڈ گئبن، جارج سیل، ریسی، ہمفرے پریدو۔ اور انیسویں صدی عیسوی میں مستشر قین کی طرف سے اسلام پر بہت زیادہ کام کیا گیا جس کو آج بھی ان کی اسلام میں علمی خدمات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ انیسویں صدی کے مشہور مستشر قین: قامس کار لاکل، اسپر گمر، دوزی۔

انیسوی اور بیسوی صدی عیسوی میں مستشرقین کی اسلامی خالفت بھی عروج پر رہی ، احادیث اور تاریخ اسلام کو توڑموڑ پر بیان کیا گیااس کام میں اہم کردار مولڈ زیبر کار ہاہے جس کو تحریک استشراق میں بڑی اہمیت وی جاتی ہے اور جوزف شاخت جیسے مستشر قین اس کی اتباع کا قلادہ اپنے مکلے میں ڈالے رہے۔

بیسویں مدی عیسوی کے مشہور مستقر قین: ولیم میور، کولڈ زیبر، ونسنک، جوزف شاخت، آربری، رودی پارٹ، نگلسن، ہنری لامنس، مار کولیو تھے۔ ان میں بالخصوص ولیم میور، کولڈ زیبر، جوزف شاخت کی اسلام سے خالفت کسی سے پوشیدہ نہیں انہوں نے قرآن کریم کے خلاف وہ ہرزاسرائیاں کیں کہ جن کوایک مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔

ایسے وسائل و ذرائع جومستشر قین اسلام کی مخالفت کے لیے استعال کررہے ہیں ان میں سے چندوری ذیل ہیں: مختلف موضوعات پر اللہ میں موضوعات پر اللہ موضوعات پر اللہ میں ہے۔ اس وقت میڈیا کے ذریعے اسلام کو ہدنام کرنے کی بوری کو شش کی جاری جاری جاری ہوں ہے۔ اس وقت میڈیا کے ذریعے اسلام کو ہدنام کرنے کی بوری کو مشش کی جاری جاری جاری ہوں ہے۔ اس وقت میڈیا کے ذریعے اسلام کو ہدنام کرنے کی بوری کو مشش کی جاری ہوں ہے۔

الخضريد كه مخلف مروہ اسنے اسنے طور پر اسلام كے خلاف ہورى كوشش كرد ہے ہيں بالخصوص نائن اليون كے بعد تو اسلام و شمن قوتيں نہ صرف اسلامى ممالك پر قابض ہور ہى ہيں بلكه مسلمانوں كا تخل عام كرنا، اسلام كے بعد تو اسلام و شمن قوتيں نہ صرف اسلامى ممالك پر قابض ہور ہى ہيں بلكه مسلمانوں كا تخل عام كرنا، اسلام كے خلاف انٹر نيشنل سطح پر ميڈياك ذريعے پر و پگينڈہ كرنا تيزى سے بڑھ رہا ہے۔ ليكن ان شاہ الله و شمنوں كى فريبانہ

چالیں بیشہ ناکائی سے وابستہ و بوستہ رہیں گی،اسلام کی سر سبز و شاواب کیتی ہیں مغربی جج بونے نہیں و یا جائے گا ۔ کیونکہ باطل، حق کے مقابلہ ہیں بھیشہ فکست خور دورہاہے اللہ تعالی فرماتاہے وہائ نقیب ف بالسّعتی علی الْهاطِلِ فَیَدُمْ مَعْهُ فَاِذَا هُوزَاهِی ﴾ ترجمہ کنزالا بمان: بلکہ ہم حق کو باطل پر سپینک مارتے ہیں تو وواس کا بھیجہ نکال و بتاہے تو جبھی وہ مث کررہ جاتاہے۔

## \*... فعسل پخبم: اسسلام پر ہونے والے اعست سرامنساست کے جواباست... \*

الم المحتراض: یه کیسے ممکن ہے کہ اسلام کو امن کا غذہب قراردیا جائے، کیونکہ بیہ تو تکوار (جنگ وجدال) کے زورے پھیلاہے؟

چواب: یہ دواعتراض ہے جس کی وجہ سے کفار کواسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جبکہ یہ تاریخی
جموت ہے کہ اسلام تلوار سے بھیلا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ نیک تکر ان کے علاوہ کوئی فاسق تکر ان بھی ایسا نہیں آیا
جس نے زبردسی کسی قوم کو تلوار کے زور پر مسلمان کیا ہو۔ اسلام ور حقیقت اپنے ایک کائل غرب ہونے کی وجہ سے
بھیلا ہے بہی وجہ ہے کہ وہ علاقے جن میں اسلامی فوجیں بھی داخل بھی نہیں ہوئی آج وہاں لاکھوں میں مسلمان آباد
ہیں۔ اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ تھیلئے والا ند بب اسلام ہے۔ اس طرح بورپ میں بھی جیز
ترین رفتارانداز سے بھیلئے والا غد بب اسلام ہی ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون کی تکوار ہے جو مغرب کے لوگوں کو
اتنی تیزی ہے اسلام آبول کر نے پر آبادہ کر رہی ہے؟

مسلمانوں کے برعکس کفار نے زبردستی مسلمانوں کو کافر بنانے کی کوشش کی ہے۔ ہندوستان میں الیی تحریبیں چلائی گئیں اور حال ہی میں پھر زبروستی مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کوشش کی گئی۔ مسلمانوں نے اسٹین پر کئی سالوں تک حکومت کی ،اسٹین میں مسلمانوں نے لوگوں کو اپنا فد بہب تبدیل کرنے (مسلمان بنانے) کے لیے بھی تکوار کا استعمال نہیں کیا۔ بعد از ال عیسائیوں نے اسٹین پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو زبردستی و مجبور اعیسائی بنانا شروع کردیا۔ حد تو یہ ہے کہ بورے اسٹین میں کسی ایک مسلمان کو بھی ہے اجازت نہ تھی کہ وہ آزادی سے افاان ہی وے سکنا بلکہ تھر میں قرآن رکھنے کی ممانعت تھی۔

مسلمان پیچھنے چووہ سوسال سے مجموعی طور پر مسلمان سرزین عرب پر چووہ سوسال سے تھران ہیں۔اس کے باوجود،آج مجمی وہاں ہزاروں عرب ایسے ہیں جو عیسائی ہیں، یعنی وہ عیسائی جو وہاں نسل درنسل آباد چلے آرہے ہیں۔اگر مسلمانوں نے تکوار استعمال کی ہوتی تواس خطے ہیں کوئی ایک عربی مجمی ایسانہ ہوتاجو عیسائی رہ یاتا۔ ہندوستان پر بھی مسلمانوں نے لگ بھگ ایک ہزار سال تک حکومت کی۔ اگروہ چاہتے توان کے پاس اتن طاقت تھی کہ وہ ہندوستان میں بسنے والے ایک ایک غیر مسلم کو (تکوار کے زور پر)اسلام قبول کرنے پر مجبور کر سکتے سے۔ آج ہندوستان کی اکثر آ باوی غیر مسلموں پر مشتمل ہے۔ ہندوستان میں غیر مسلموں کی اتنی بڑی اکثریت خووا پئی زبان سے یہ کوائی دے رہی ہے کہ بر صغیر میں بھی اسلام طاقت کے زور سے ہر کر نہیں بھیلا۔

آبادی کے لحاظ سے انڈونیشا، دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ ملائشیا میں بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ کیایہ پوچھا جاسکتا ہے کہ وہ کون سے فوج تھی جو مسلح ہو کرانڈو نیشیااور ملائشیار حملہ آور ہوئی تھی؟

ای طرح براعظم افریقہ کے مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ بھی اسلام بہت جیزی سے پھیلا ہے۔ایک بار پھر ، بہی سوال سامنے آتا ہے کہ اگر اسلام تکوار کے زور سے پھیلا ہے تو کون سے مسلمان ملک کی فوج ان علاقوں کو فیم میں میں میں میں میں میں میں مقدمی

فی کرنے اور لو کو سیلمان کرنے وہاں کئی تھی؟

چین پر مسلمانوں نے فوج کشی نہیں کی محرلا کھوں مسلمان وہاں کہاں سے آھتے؟ جزائر ملایا مسلم سلاطین کے تخت وتاراج سے ہمیشہ محفوظ رہا مکر آج وہاں لا کھوں مسلمان کس طرح پیداہو گئے؟ تعالی لینڈ، فلیائن اور مشرق اقصیٰ کے و دسرے ملکوں اور جزیروں میں جہال کسی مسلمان سابئ کا قدم بھی نہیں پہنچااسلام کا قدم وہاں کیونکر پہنچ کیا؟ ترک و تاتار نے تو خود مسلمان پر تکوار چلائی تھی ان پر تکوار کس نے چلائی ان کو مسلمان کس نے بنایا؟ یہ الی یقین سچائیاں ہیں جن کا نکار یا جن کو نظرانداز کوئی اندھااور کور چیٹم ہی کر سکتا ہے۔اسلام دین رحمت ہے یہ کوئی ایسادعویٰ تہیں جسے دلیل کی ضرورت پڑے بیا لیک ایسابدیہی وجو در کھتا ہے جس کیلئے شواہداور دلا کل کی قطعی حاجت تہیں ہے۔ باقی مسلمانوں کا محابہ سے لے کر بعد تک جہاد سے فقوحات کرناکفار کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں۔ بعی مجھارامن بر قرار رکھنے کے لیے طاقت استعال کرناپڑتی ہے۔اس دنیاکاہر فردامن اور ہم آ ہنگی قائم رکھنے کے حق میں تہیں۔ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے ظاہری یا پوشیدہ مفاوات کے لیے امن وامان میں خلل ڈالتے رہتے ہیں۔ للذاء بعض مواقع پرامن قائم رکھنے کے لیے طاقت کااستعال کرناپڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ملک میں پولیس کا محكمه جوتا ہے جو مجر موں اور معاشرے كے شر پيند عناصر كے خلاف طاقت استعال كرتاہے تاكه ملك ميں امن وامان

بر قرادر کھاجا سے۔ اسلام امن کی ترغیب دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام ہمیں یہ ترغیب بھی دیتا ہے کہ ناانھائی کے خلاف لڑیں۔ لہذا، بعض مواقع پر ناانھائی اور شر پہندی کے خلاف لڑائی ہیں طاقت کا استعال بھی کر ناپڑتا ہے۔

دیگر قد اہب کی طرف نظر کی جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ کئی قد اہب نے طاقت کے زور پر لوگوں کو اپنا فہ ہب اپنانے کی کوشش کی ہے۔ بار ہویں اور تیر ہویں صدی ہیں جنوبی فرانس کے ایلی جینزی فرقہ کے نوگ می کئی تھا ہا ہے اپنانے کی کوشش کی ہے۔ بار ہویں اور تیر ہویں صدی ہیں جنوبی فرانس کے ایلی جینزی فرقہ کے نوگ می کئی تھا یک نقطیب اور مرکر کی افتین نہیں رکھتے تھے۔ پوپ انوسنٹ سوم نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، جس ہیں ایک لاکھ سے زلتر افراد مارے گئے اور ان کی بستیوں کی بستیاں تباہ و ہر باو کر دی گئیں۔ بعض جگہ رومن کیتھو لک عقیدہ کے عیسائیوں نے دوسرے فر قول کو اپنا عقیدہ قبول کرنے یہ مجبور کیا اور بعض جگہ انہوں نے اپنے بھائی رومن کیتھو لک عیسائیوں سمیت بستی کے سب باشدوں کو یہ کہہ کر بے در لیخ تہ تنج کیا کہ فی الحال سب قتل کر دوء ان میں سے جو خدا کو صبح طور پر مانے والے ہیں انہیں وہ خود بی پہچان لے گا۔

انگستان میں عیسائی فرقوں کی بے شار باہمی زیاد تیوں میں ملکہ میری ٹیوڈر کے عہد میں اہم پروٹسٹنٹ شخصیتوں کو زندہ جلانے کے واقعات اور ملکہ الزبتھ اول کے زمانہ میں کیتھولک عیسائیوں پر زیاد تیاں نمایاں ہیں۔
ستر ہویں صدی میں پروٹسٹنٹ اور کیتھولک عیسائیوں کے در میان وسطی بورپ میں ہونے والی تین سالہ جنگ (648 تا 1618 عیسوی) نمایاں ہیں جس میں لاکھوں افراد مارے میے۔

فرانس ہی میں جب 1572ء میں قدیس برتلمائی کا دن منایا جارہاتھا،رات کی تاریجی میں شاہی فوجیں اور کیتھولک عوام پروٹسٹنٹ شہریوں پر ٹوٹ پڑے اور بے شارافراد بلاک کر دیئے۔ غیرانسانی ظلم و تشدد کی انتہا ہے تھی کہ:

Babies were thrown out of windows and tossed into the river. (Colin Wilson: A Criminal History of Mankind Page 337, London 1985)

ترجمہ: بچوں کو کھٹر کیوں سے باہر اچھال کردریامیں بھینک دیا گیا۔ غیر انسانی تشدد میں عیسائیوں کے درج ذیل طریقے ہتھے: (1)زندہ انسانوں کے گوشت کو چینیوں سے نو چنااور آگ میں تیائے ہوئے لوہے سے داخنا یالوہے کی تیائی ہوئی پلیٹ پر زبردستی بٹھانا۔

(2) و حطے انسان کو آگ ہے نکال کر سسک سسک کر مرنے کے لئے چھوڑوینا۔

(3)عور توں اور مردوں کو ان کے بالوں کے سہارے چینی میں لاکادینااور بینچے انگلیشی میں آگ جلادیناتا کہ وہ دھوئیں سے دم مکمٹ کر مرجائیں۔

(4) آستداور زم آگ ش زنده جلاناتا کداذیت ش اضافه مور

(5)عربال كركے سرسے باؤل تك بورے جسم يرسوئيال اور بن چمونا۔

(6) لو کول کو شکا کر کے ان کے جسموں پر شہد مل کرانہیں ہاندھ دینایا افکادینا تاکہ کیڑے مکوڑے ان کے

سارے جسم سے چسٹ جائیں اور انہیں کاٹ کاٹ کر موت سے ہمکنار کریں۔

(7) مور توں اور مردوں کے پیٹوں میں دھونکنیوں سے ہوا بھر نا یہاں تک کہ ان کے پہید بھٹ جائیں۔

(8) دود علانے والی ماؤل کو باندھ کران کے شیر خوار بچے ان کے سامنے پھینک دیٹا یہاں تک کہ وہ سسک

سک کرم جائیں۔

(9) حور تول کو عریاں کر کے پاؤل بابازؤل کے سہارے سب کے سامنے لٹادیانا۔

(10) عورتوں، بالخصوص كنواريوں يعنى راببات كى جيماتياں كا شا۔

(11) مردوں کے اعصائے تناسل کاٹ دیٹااور انہیں مجبور کرناکہ وہ ان کئے ہوئے اعصا کو ہاتھوں میں اٹھا

سرمليون اور بازارون بين تحويس-

(12) قید خانوں میں عور توں اور مر دوں کو اکٹھا قید کر نااور بعض قید یوں کوالی بیڑیاں اور زنجیریں برسوں

تك ببار كمناجوكس حالت مي اوركس بعي ضرورت كے لئے كمولى نه جاتى تغيس ـ

(13) رسول سے باعد حركودك على بار بار د بكيال دينا۔

(14) ایسے ڈنڈوں سے مار ناجن میں لوہے کے کانے لکے ہوئے تھے۔

(15) تاک، کان، چرواور جسم کے دوسرے اعتماوا یک ایک کرکے اور کی دنوں کے و تفول سے کائل۔ محققین سے کہنے پر مجبور ہیں:

Chrstianity has the distinction among the historic religions of having inflicted torture and death upon those who rejected it, in incomparably greater volume than any other.

Joseph McCabe: Retionalist Encyclopaedia, Page 411, London)

ترجمہ: عیسائیت کوتاریخی نداہب ہیں میدا خیاز حاصل ہے کہ اس نے اسٹے مستر دکرنے والوں کوانے زیادہ تشد داور موت کا نشانہ بنایا ہے کہ کوئی اور نہ ہب اس کا کسی ملرح مقابلہ نہیں کر سکتا۔

ہ امراض: مسلمان جہادے نام پر قبل وغارت کرتے ہیں۔

جواب: یدامتراض جہاد کونا بھے کی بناپر کیا جاتا ہے۔ مختمراع ضید ہے اسلام ہیں جہاد دو وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے: (1) جب کفار مسلمانوں پر جملہ کر دیں۔ (2) اسلام کے نفاذ کے لیے۔ پہلی صورت ہیں تو جہاد پر
اعتراض کرنا ہے و تونی ہے کہ اگر جملہ آور قوم ہے لیٹی جان بچانے کے لیے جنگ نہ کی جائے تو یہ اپنے ہا تھوں خود
کواپنا الله وعیال اور لیٹی قوم کو ہلاک کرنا ہے۔ جہاد کی دوسری صورت کو بھی اگر متفی طور پر دیکھا جائے تو یہ تللم
نہیں بلکہ مخلوق کی خیر خوائی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب دیگہ ادیان تحریف شدہ اور خود ساختہ احکامات پر مشتمل ہیں جس
میں انسانی حقوق کی پاہل ہے، غریبوں کے لیے اور قانون اور امیر وں کے لیے اور تھم ہے۔ ان خود ساختہ توانین پ
میں انسانی حقوق کی پاہل ہے، غریبوں کے لیے اور قانون اور امیر وں کے لیے اور تھم ہے۔ ان خود ساختہ توانین پ
مفسدات کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے ان پر اللہ عزوج کل کی طرف جائے گا اور فساد بحریا ہوگا توان سب
مفسدات کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے ان پر اللہ عزوج کل کی طرف سے نازل شدہ اسلامی احکامات کونافذ کر کے
ہر فرد کو اسپنا اطلاق ایجھے کرنے کا موقع اور معاشر ہ کو ترتی کی راہ پر گامزن کیا جائے۔ جہاد کا ہر گزیہ مطلب نہیں کہ
کافروں پر جہاد کر کے ان کو ز بردستی مسلمان کیا جائے ، ایسا کوئی بھی تاریخ ہے ثابت نہیں کر سکنا کہ مسلمانوں نے جہاد
کرکے کفار کو ز بردستی اسلام میں وافل کیا ہو۔ تاریخ بھری پڑی ہے ایے واقعات سے جن میں ہر قوم کوان کی مرضی پر چھوڑا گیاکہ اگر کوئی لیٹی مرضی ہے مسلمان ہوناچاہے توخوش آ مدید کہااور جوابینے کفریر برقرار رہ کرذی بنناچاہے تو اسلام نے اس کے حقوق بیان کیے کہ کسی بہودی یا نصر انی پر زیاد نی کرنا بھی ظلم ہے بعنی جر آاس کا مال لے لینا کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: "جس نے کسی ذمی پر ظلم کیا ہیں قیامت کے دن اس کا مقابل ہوں گا۔

(سن ابي داود، كتاب الحراج، بأب في تعقير ابل الذمة اذا المسلفو ابالتجابة، جلد3، صفحه 170، حديث 3052، المكتبة العصرية، بيروت، فقد كى كتاب "جوام الاخلاطي "ميل ب" "لم غصب المسلم من ذقى اوسى منه يعاقب المسلم ويخاصبه الذمي يوم القيمة فظلامة الكافي اشد من ظلامة البسلم لان الكافي من اهل النار ابدا ويقع له التخفيف بالظلامات التى قبل الناس فلايرجى منه ان يتركها او المسلم يرجى منه العقو" ترجم : اكرمسلمان في ذی سے پچھ خصب کیا یااس کی چوری کی تومسلمان کوسزادی جائے گی اور ذمی قیامت کے روزاس سے خصومت کرے گاللذاكافرير ظلم مسلمان ير علم سے سخت ترب كيونكه كافروائى جبنى باورلوگول كى اس يرجوزياد تيال إي ان ك سبب سے اس کے عذاب میں شخفیف ہوگی للذااس سے یہ امید نہیں کہ وہ ان زیاد تیوں کومعاف کرے گا، البتہ مسلمان ست معافی کی توقع جاسکتی ہے۔ (جوابرالاعلامل، نصل نیدا بکرہ لید، دنیدالایکٹو، صفحہ 238،297، قلمی نسستہ اسلام میں موجود جہاد کی میکھ شرائط اور احکامات بین جن میں سے یہ مجی ہے کہ کفار کے بچوں، عور تول بوڑھوں،راہبوں (جو گیوں) وغیر ہم کو مخل نہ کیا جائے صرف ان سے لڑناہے جومسلمانوں سے لڑنے کے لیے مقابلہ میں آئیں۔ دیگر مذاہب میں بھی اپنے مذہب کے مخالف قوموں سے لڑنے کا ذکر ان کی اپنی دینی کتب میں موجود ہے جس پر ہر غد ہب عمل میراہوتا ہے لیکن سمی بھی غد ہب میں لڑائی کے دواصولی حکامات موجود نہیں جواسلام میں ہیں۔ تشدواور سختی کاسلوک کرنے کادر س ویتے ہوئے بائبل میں ہے: جب خداوند تیراان (تیرے دشمنوں کو) تیرے آ گے فکست ولائے اور توان کو مارے توان کو بالکل نابود کر ڈالنا۔ توان سے کوئی عبد نہ باند متااور نہ ان پر رحم کرنا۔اور توان سب قوموں کو جن کو خداوند تیر اخدا تیرے قابویس کردے گانابود کرڈالنا۔ توان پر ترس نہ کھانا۔ (لبعثا2:16:7)

ایک جگہ ہے: بین سمجھوکہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں۔ صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں۔

کیونکہ میں اس لئے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی مال سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا مردوں۔

کردوں۔

یبودیوں کی ذہبی کتاب دستالمود "میں ہے: کس غیریبودی کی سلامتی یا بہتری کے لئے کوئی تمنائے ول بیں نہ آنے دو۔ اگر کوئی آبادی تہارے قبضہ بیں آجائے تو وہاں کے تمام لوگوں کو قتل کر دواور تمہیں قطعااجازت نہیں کہ کوئی قیدی اپنے پاس رکھوللذا عور تیں بوڑھے ، پچے سب قتل کردیئے جائیں۔ جس زمین پریبودیوں کا قبضہ نہیں وہ نجس ناپاک ہے کیونکہ پاک صرف یہودی ہیں اور وہ زمین صرف پاک ہوتی ہے جس پریبودیوں کا قبضہ ہو۔ (مالود) بندووں کی فرہی کتب بیس ہیں۔ :

(كرويدادههاد،مناتردياننديهاش)

المن وحرم کے مخالفوں کوزندہ آگ میں جلادو۔

المراد منوں کے کمیتوں کواجاڑ و یعنی گائے بیل بمری اور لو موں کو بھو کامار کر ہلاک کرو۔

(كالرويدارهياء،متاثر ويالتديهاش)

جڑے جس طرح بلی چوہے کو تو پاتو پاکرمارتی ہے ای طرح ان کو تو پاتو پاکرمارو۔۔

تاریخ شاہدہے کہ ویگر مذاہب بھی اپنے نہ ہی احکام کو دوسری اقوام و ملک پر نافذ کرنے کے لیے لڑتے رہے ہیں اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اس کو ہر مذہب کے پیشواعبادت قرار دیتے ہیں۔ صلیبی جنگیں پادریوں کے کہنے پر لائ گئیں جس میں مسلمان مر دوں کے ساتھ ساتھ عور توں اور بچوں کا بھی قتل عام کیا گیا۔ بوپ اربن ووم نے کلیر مونٹ کی کو نسل میں بیا علان کیا تھا کہ کروسیڈ نہ ہی جنگ ہے۔۔ ی پی ایس کلیرک لیکن تاریخ کلیسا میں اس کاذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے: لوگوں کو ترغیب دینے کے لئے ادبین نے یہ عام اعلان کردیا کہ جو محض بھی اس جنگ میں حصہ لے گاس کی مغفرت بھین ہے۔۔

(C.P.S Clarke: Chrurch History, Page 204, The Morehouse Publishing Co, London)

تاریخ سے ثابت ہے کہ عیمائیوں نے حضرت میں کابدلا یہودیوں کا قتل عام کرکے لیاہے چتانچہ ہر برٹ طر
لکھتا ہے عیسیائیت کے غلبہ کے بعد بن امرائیل کو میں کی تکالیف کا کئی لاکھ ممنا بدلہ چکانا پڑا۔
مشہور یوپ ہلڈر برینڈ نے کہاتھا: جواپئی تکوار کوان لو موں کا خون کرنے سے روک رکھے وہ لعنتی ہے۔
مزیدا مردیکھا جائے توجو تاریخی قتل وغارت ہوئی ہے وہ کفار کے ہاتھوں بی ہوئی ہے مثلا:

ید وسری جنگ عظیم کے بعد 1941 سے لیکر 1948 تک یہودیوں نے 259 سے زائد وہشت گرو کاروائیاں کیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ یہودی سب پچھ ہو سکتے ہیں مسلمان توبالکل نہیں ہو سکتے۔

جی بنظرنے 60 لا تھے میہود ہوں کو قتل کیا، فلسطینی مسلمانوں نے ان کو پناہ دی جس کا صلہ میہ ملا کہ میہود ہوں نے فلسطینیوں کو ان کی لیکن سرز مین سے نکال باہر کیااور اب جب وہی فلسطینی اینائی تھر واپس ما تکتے ہیں تو وہ دہشت کرد اور شدت پہند ہیں۔

مهروزف اسٹالن نے 2 کروڑ افراد کو قتل کیاجن میں سے ڈیڑھ کروڑ کو بھو کار کھ کرمارا گیا، بدمسلمان نہیں

الميني اؤزدو بك نے ویرده سے دو كروڑافراد كا قتل كياوہ بھى مسلمان نہيں تھا۔ اللہ كي كے بنية مسولينى نے 4 لا كھ افراد كو قتل كيا۔

المن فرانسی انتلاب کے دوران 2 لا کھ افراد کو ایک ایسے انسان نے قبل کیا جو مسلمان نہیں تھا۔ المی اشوکا، جے ہند دیہت مانے ہیں ،اس نے ایک لا کھ افراد کو قبل کیا وہ مسلمان نہیں تھا۔

﴿ عُرَاقَ كَاسَائِقَهُ صَدَرَ صَدَامٌ حَسِينَ كَ بِلَاكِ مِنْ كَهَا جَاتَا ہِ كَهِ اسْ فَى لا كَعُولَ افراد كو قُلَّ كَمَا جَبُهُ امريكِه كے جارج بش في اس كے خلاف كاروائي مِن 5 لا كھ بچوں كو قُلَّ كر ڈالا كيا جارج بش مسلمان تھا؟

ہے۔ ایک اسامہ بن لادن کو بنیادینا کر لا کھول افراد کو افغانستان میں قتل کیا گیااور اب تک بیہ سلسلہ جاری ہے۔ کیاامریکی، ہر طانوی اور نیڈوافواج مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں ؟

الم برايس بده مت نام نهاد مجابد ے كرتے والوں نے لاكھوں مسلمانوں كوبدروى سے قل كيا۔

جڑ لیبیا، مصر، شام عراق میں کتنے ہے مناہ افراد کا قتل کیا گیا؟ پاکستان میں آئے دن کتنے ڈرون حملے ہوتے ہیں کیا اس کیا مصر، شام عراق میں کتنے ہے مناہ افراد کا قتل کیا گیا؟ پاکستان میں آئے دن کتنے ڈرون حملے ہوتے ہیں کیا امریکی حکومت اس بات کی بقین دہائی کرواسکتی ہے کہ مرنے والے چھوٹے بیچے دہشت مرد ہے؟

اس طرح کے کثیر واقعات میں کہیں مسلمانوں کانام نہیں، ان میں کثیر واقعات وہ بیں جونائن الیون سے پہلے پیش آئے، اس کے بعد اسلام کو بدنام کرنے کی سازش شروع کی گئی۔ اس وقت پوری و نیا بیس کئی مقامات پر کفار مذہب کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام کررہے ہیں، مسلم ممالک پر صلح کرے مسلمان مردوں سمیت چھوٹے بچوں اور عور توں کو بے دردی سے قتل کیا جارہے ، زندہ جلایا جارہا ہے۔ جس کو تمام د نیا جانتی ہے لیکن گونگے بہرے بن کر تماشہ د بکھ رہی ہے۔ خود نیٹو کے سکریٹری جزل بنس اسٹولنبرگ نے اس امر پر تشویش ظاہر کر بچے ہیں کہ مسلمان وہشت کردی کا مسلمان کے مشترک طور پراس مسلم کا مقابلہ کرنا چاہے۔

اس کے باوجود اسلام سے بغض رکھنے والے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اسلام جہاد کے نام پر قبل و غارت کر دہا ہے۔ مسلمان جب اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی توان کو دہشت گرد اور شدت پسند کہا جاتا ہے۔ میڈیا جو کفار کازر خرید بن چکاہے وہ مسلمانوں کے حق میں صرف اتنا کہتا ہے کہ سادے مسلمان دہشت گرد نہیں لیکن ہے باور کروادہا ہے سادے دہشت گرد نہیں لیکن ہے باور کروادہا ہے سادے دہشت گرد ضرور مسلمان ہیں۔

جیدا منزاض: اس پر کیادلیل ہے کہ قرآن اللہ عزوجل کی کتاب ہے کسی انسان بینی حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی نہیں ہے؟ علیہ وآلہ وسلم) کی نہیں ہے؟

چواب: قرآن پاک اللہ عزوجل کے کائم ہونے پرویسے تو کی دلائل دیے جاسکتے ہیں صرف ایک ہی دلیل کائی ہے کہ جواللہ عزوجل نے فرمایا ہے اس جیسی کوئی سورت لاکر دیکھاؤ، اگریہ کسی انسان کا کلام ہے تو چودہ سوسال سے لے کر آج تک کوئی انسان کیوں نہیں قرآن جیسی ایک سورت لاپلیا۔ بعض عیسائیوں نے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ایک عجیب جماقت کا مظاہرہ کیا کہ قرآن پاک میں چندالفاظ میں تحریف کر کے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانام شامل کرکے ایک محرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کی غلطیوں کا احسن طریقے سے تعاقب

کیا۔ عیسائیوں کی اس کتاب کا کوئی حافظ نہ بن سکا جس طرح قرآن پاک کے حافظ ملتے ہیں، پھر فصاحت و بلاغت میں کئی کمزوریاں تھیں۔ در حقیقت قرآن جیسی ایک سورت لانے اور قرآن کی کسی سورت میں چند الفاظوں کی تحریف کرکے ایک سورت بنانے میں بہت فرق ہے۔

اس اعتراض کا تفصیلی جواب ہے ہے کہ قرآن کریم کے ہر لحاظ سے انسانی استطاعت سے بہت بلند ترمقام پر فائز ہونے کی وجہ سے جو مخص بھی انصاف پہندی اور غیر جانبداری سے اس کا بغور مطالعہ کرتاہے وواس نتیج پر پہنچاہے کہ اس کاسر چشمہ خداکے سواکوئی اور نہیں ہو سکتا مثلا:

الله الله ملی الله علیه و اوراحادیث نبوید کے اسٹوب میں واضح فرق موجودہے، یکی وجہ تھی کہ جب اہل عرب رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اسپنے عام انداز مختلوکے مطابق پاتے توقرآن کریم کے معجزانہ اسلوب پر جیرت کا ظہار کیے بغیرندرہ سکتے ہتھے۔

ہے احادیث نبویہ کامطالعہ کرنے والے کو واضح طور پر محسوس ہوتاہے کہ یہ کسی ایسے فخص کی تفتگواور نتیجہ فکر ہے، جس کا دل خونی خداسے لبریزہے، لیکن اس کے برعکس قرآن کریم کے اسلوب میں جاہ و جلال، دبدبہ اور عظمت جملتی ہے۔ ایک ہی محض کے اندازِ مختگو میں اس قدر تفاوت ناممکن اور نا قابل فہم ہے۔

ہلا ایک ایسے ہستی جس نے نہ مجمی مدرسہ جس پڑ حااور نہ کوئی کتاب پڑھی، اس کی جانب سے ہر عیب و نقص سے پاک ایسے جامع نظام کا پیش کیا جانا، جس کی ہمہ گیری جس فرد، خاندان، معاشرہ، معاشیات اور قانون سب داخل ہوں نہ صرف نظام کا پیش کیا جانا، جس کی ہمہ گیری جس فرد، خاندان، معاشرہ، معاشیات اور قانون سب داخل ہوں نہ صرف زمانہ مرف زمانہ مرف زمانہ مرف زمانہ مرف زمانہ وراز تک مختلف آج ہم قابل عمل رہاہو، بلکہ آج بھی قابل عمل ہواور اس کی ترود تازگی بر قرار ہو۔

ﷺ تر آن کریم میں زندگی، کا نئات اوران سے متعلقہ موضوعات، عبادات، قوا نین اور معاشیات وغیرہ میں اس قدر حیرت انگیز توازن پایاجاتاہے کہ اگراس کی نسبت کسی انسان کی طرف کی جائے تواسے مافوق الفطرت جستی تسلیم کرنایڑے گا، کیونکہ اور اور اعلی ترین عبقری تسلیم کرنایڑے گا، کیونکہ اور اور اعلی ترین عبقری مملاحیتوں کے حال انسان کی استطاعت سے مجی خارج ہے، لہذاایسے سینکڑوں مسائل جن میں سے ایک مسئلہ مجی

بڑے بڑے عبری انسانوں کے لیے ہیں کرناممکن نہیں، للذا قرآن پاک کوالیی ہستی کی طرف منسوب کرنا جنہوں نے مجھی مدرسہ میں ندیڑ معااور نہ کسی استاد سے تعلیم حاصلی کی ہو، بے بنیاد خام خیال کے سوا پچھے نہیں۔

جہ قرآنِ کریم کی ایک خارق العادت خصوصیت یہ ہے کہ یہ ماضی اور مستنبل کے بارے ہیں غیب کی خبروں پر مشتل ہے، لہٰذااے انسانی کام قرار نہیں دیاجا سکتا۔ قرآن کریم نے صدیوں پیشتر ماضی کی قوموں کی طرز زئدگی، معیشت اوراجھے یا برے انجام کے بارے ہیں جو معلومات فراہم کی تعییں، دورِ حاضر کی تازہ ترین تحقیقات سے ان کی صداقت ثابت ہو چک ہے۔ معزرت صالح، معزرت نوط اور معزرت موسی علیم السلام کی قوموں کے حالاتِ زئدگی اوران کی نشان عبرت بنے والی رہاکش گاہیں سب کے سامنے موجود ہیں۔

ہے قرآن کریم نے بات کی اقوام کے حالات کی طرح مستقبل کے واقعات کے بارے بیل بھی مقرانہ انداز میں چیش کو ٹیال کی ہیں، مثلاً قرآن کریم نے فی کمہ کے بارے میں پہلے بی بتاد یا تھا، نیزیہ بھی بتاد یا تھا کہ مسلمان فی کمہ سے پھو مدت پہلے اطمینان کے ساتھ مکہ میں واقعل ہوں مے۔ قرآن کریم کی ایک چیش کوئی یہ بھی تھی کہ رومیوں پر غالب آنے والے ساسانیوں کو پھو سالوں کے بعد فلست ہوجائے کی چنانچہ وقت مقرروپر قرآن کریم کی یہ چیش کوئی یہ کی گئی ہے۔ پیش کوئی یہ کی ہیں کہ کی ہیں گئی ہے۔ پیش کوئی یہ کی گئی ہے۔ پیش کوئی یہ کی ہیں کہ بھر کی ہوں کے بعد فلست ہوجائے کی چنانچہ وقت مقرروپر قرآن کریم کی یہ پیش کوئی یوری ہوئی۔

ہ ہم مزید برآل قرآن کر یم نے سارے جن وائس کو چینے کیا ہے ﴿ قُل لَینِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْحِنْ عَلَى أَن یَاتُواْ بِبِشْلِ هَذَا الْقُلْ آنِ لاَیَاتُونَ بِبِشْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْشُهُمْ نِهَعْنِی ظَهِیْوا ﴾ ترجمہ کنزلا بمان: تم فرماؤا گرآ دمی اور جن سب اس بات پر متنق ہوجا کیں کہ اس قرآن کی مانند لے آکیں تواس کا مثل نہ لاسکیں کے اگرچہ ان میں ایک دوسرے کامددگار ہو۔

(مورة بن اسوائیل، مورة 17، آیت 88)

یہ چیلنے کمہ معظمہ میں اس آیت کے نزول سے لے کر آج تک قائم ہے۔ سوائے دوایک بے معنی کو مشوں کے کسی نے اس چیلنے کم معظمہ میں اس آیت کے نزول سے لے کر آج تک قائم ہے۔ سوائے دوایک بے معنی کو مشوں کے کسی نے اس چیلنے کو قبول کرنے یا قرآن کریم کی مشابہ کلام پیش کرنے کی جر اُت نہیں کی۔ یہ قرآن کریم کی صداقت اورا عجاز کی روشن ترین دلیل ہے۔

ایک دلیل بیاجاتا، اس جید کی حقانیت کی ایک دلیل بیہ کہ پورے قرآن میں کوئی تعناد اور اختلاف تعمیں پایاجاتا، اس حقیقت کو سجھنے کے لئے درج ذیل مطالب پر توجہ فرمائیں:

انسانی خواہشات میں ہمیشہ تبدیلی آئی رہتی ہے ، کامل اور ترقی کا قانون عام حالات میں انسان کی فکر و نظر سے متاثر رہتا ہے اور زمانہ کی رفقار کے ساتھ اس میں بھی تبدیلی آئی رہتی ہے۔ اگر ہم غور کریں توایک مؤلف کی تحریر ایک میں نہیں بوتی ، بلکہ کتاب کے شروع اور آخر میں فرق ہوتا ہے ، خصوصاً اگر کوئی مخص ایسے مخلف حوادث سے محزر اہو ، جوایک فکری ، اجما کی اور اعتقادی انقلاب کے باعث ہوں ، توایسے مختص کے کلام میں کیموئی اور وحدت کا پایا جانامشکل ہے ، خصوصاً گراس نے تعلیم بھی حاصل نہ کی ہو، اور اس نے ایک پیما تد میں پرورش پائی ہو۔ جانامشکل ہے ، خصوصاً گراس نے تعلیم بھی حاصل نہ کی ہو، اور اس نے ایک پیما تد مطابق نازل ہوا ہے ، جبکہ کیکن قرآن کریم سال کی مدت میں اس وقت کے لوگوں کی تربیتی ضرورت کے مطابق نازل ہوا ہے ، جبکہ

لکین قرآن کریم سال کی مدت میں اس وقت کے لوگوں کی تربیتی ضرورت کے مطابق نازل ہواہے، جبکہ اس وقت کے حالات مخلف تھے، لیکن یہ کتاب موضوعات کے بارے میں متنوع گفتگو کرتی ہے اور معمولی کتابوں کی طرح صرف ایک اجتماعی یا فلسفی یا حقوتی یا تاریخی بحث نبیس کرتی ، بلکہ مجھی توحید اور اسرار خلقت سے بحث کرتی ہے اور مجھی گزشتہ امتوں اور ان کے بلادینے والے کرتی ہے اور مجھی گزشتہ امتوں اور ان کے بلادینے والے واقعات کو بیان کرتی ہے ، ایک موقع پر وعظ و نصیحت ، عبادت اور انسان کے خداسے رابطہ کے بارے میں مختگو کرتی ہے۔

ہے قرآن کریم میں علم فلکیات سے متعلق بہت کی آیات ہیں۔ اگران سب کو یکجا کر کے ان کا تغصیلی تجزیہ کیا جاتا تو بہت خوب ہوتا، لیکن اس مقصد کے لیے کئی جلدوں پر مشتل کتاب در کار ہوگی۔ ذیل میں میں صرف ایک دو آیات میار کہ کی طرف اشارہ کرنے پر اکتفا کروں گا۔ ارشاد باری تعالی ہے ہوائلہ الذینی دَقعَ السَّنوٰتِ بِعَدِّدِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ثُمُّ السَّنوٰی عَلَی الْعَرْشِ وَسَعَی الشَّنسَ وَالْقَمَرُ \* کُلُّ یُجْدِی اِلْجَنِی مُسَلَّی \* یُدَبِّرُ الْاَمْرَیُقَقِیلُ اللّٰیٰتِ لَعَلَیمُ تَرَوْنَهَا ثُمُّ الشَّنوٰی عَلَی النّفِیشِ وَسَعَی الشَّنسَ وَالْقَمَرُ \* کُلُ یُجْدِی اِلْجَنِی مُسَلَّی \* یُدَبِرُ الْاَمْریُفَقِیلُ اللّٰیٰتِ لَعَلَیمُ بِیوَقَاءِ دَبِکُمْ تُوقِدُوں کے کہ تم دیکھو پھر عرش پر بِیقاءِ دَبِکُمْ تُوقِدُوں کے کہ تم دیکھو پھر عرش پر اِسْتُوافرمایا جیسا اس کی شان کے لائل ہے اور سورج اور چاہد کو مسخر کیام ایک ایک تخیر اے ہوئے وعدہ تک چاہا استوافرمایا جیسا اس کی شان کے لائل ہے اور سورج اور چاہد کو مسخر کیام ایک ایک تخیر اے ہوئے وعدہ تک چاہا ہے اللّٰد کام کی تم پیر قرماتا اور مفعل نشانیاں بتاتا ہے کہیں تم اینے دب کاملنا یقین کرو۔ (سورما الرعد، سورما 13، آہے)

یہ آیت مبارکہ آسانوں کی رفعت و وسعت کاتذ کرہ کرنے کے بعد کا نئات میں کار فرما انتہائی منظم فظام کو پیش کرتی ہے۔

اللہ ترآن کریم نے روئے زمین پرزندگی کے آغازے لے کرنباتات میں عمل بارآوری، ان کی بہتات، حیوانات کی مختلف اقسام کی مخلیق، ان کے پراسرار نظامهائے زندگی، شہد کی محمیوں اور چیو نٹیوں کی عجیب وغریب و نیاؤں، پرندول کی اُڑان، حیوانات میں دودھ کی تیاری اور رحم مادر میں جنین کے مختلف مراحل جیسے بہت سے سائنسی موضوعات پر اینے مخصوص انداز میں مفتکو کی ہے۔ قرآن کا اسلوب مخضر، مموس، بلیخ اور مضبوط ہے۔ اگرانسانی تشریحات کو علیحدہ کر دیا جائے تو ان آیات کی تروتاز کی اور شباب ہمیشہ بر قرار رہے گااور وہ ہمیشہ سائنس کے لیے آخرى برف منجى جاتى ريس كى۔

الما قرآن كريم ايك ايسابدف مقرر كرك موضوع كو نفوس انداز ميں چيش كرتاہے كه جس تك بزارول انسان صدیوں کی جدوجہ کے باوجود مجی نہیں چینچ سکے۔الی کتاب چودہ صدیاں پہلے کے کسی انسان کی تصنیف نہیں ہو سکتی، کیونکہ آج سینکڑوں ماہرین اور ہزاروں عبقری انسان مل کر بھی قرآن جیسے مضامین، فصاحت وبلاخت اور معجزانداورد لکش الهای اسلوب کی حامل کتاب لکستاج این تونبیس لک سکتے۔

یہاں سوال پیداہوتاہے کہ حضرت محمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں کس سے جانوروں میں دودھ ک تیاری کی کیفیات سیمیں کہ جب مدارس کے قیام اور لکھنے پڑھنے کارواج بی نہیں تھا؟انہیں ہواؤل کے ذریعے بادلوں اور نباتات کے بار آور ہونے کا کیسے علم ہوا؟وہ بارش اور برف باری کی کیفیت کا کیسے آشا ہوئے ؟انہوں نے کون سی ر صد گاہ اور دور بین کے ذریعے کون و مکان کی وسعت پذیری کامشاہدہ کیا؟ان کو کر وار ض کی شکل کے بیضوی ہونے کے بارے میں کس نے بتایا؟ کون ی تجربہ گاہ میں انہیں فضا کے عناصر کاعلم موا؟ انہیں کیے معلوم ہوا کہ کرہ فضائی کے اور والے حصے میں آئسیجن کم ہوتی ہے؟ انہوں نے کسے اور کون ی ایکس ریز مشین کے ذریعے رحم مادر میں جنین کے مراحل کامشاہدہ کیا؟اور کیے انہوں نے ان تمام معلومات کو ان علوم کے ماہر کی حیثیت سے بورے اعتادادراطمینان کے ساتھ بغیر کسی تذبذب کے اپنے مخاطبین تک پہنچایا؟

اس موضوع پر مزید تعمیل پڑھنے کے لیے '' فٹخ اللہ کولن 'کانبید پر آرٹیکل پڑھ لیں ایہ تحریر ان کے مضمون کاخلاصہ ہے۔

امتراض: احادیث خود ساختہ باتیں ہیں جو کئی سالوں بعد لکھی تکئیں اور اس بیں جبوٹی احادیث مجی ہیں۔ حضرت محد معلی الله علیہ وآلہ وسلم نے احادیث لکھنے سے منع کیا تھا۔

چواہ، بعض کفار مستشر قین اور خود کو مسلمان کہلوانے والے منگرین حدیث نے کوشش کی ہے کہ حدیث کی جائی۔ مستشر قین کا اصل مقصد حدیث کی جیت اور اس کی استفاد کی حیثیت کے بارے میں فٹکوک وشبہات پیداکیے جائیں۔ مستشر قین کا اصل مقصد اسلامی تعلیمات کو مسخ کر کے اسلام کا فائمہ ہے اس مقصد کے لیے انہوں نے ہر قشم کا حربہ استعال کیا۔ قار کین کے لیے مستشر قین کے چند مشہوراعتراضات بھے جوابات پیش خدمت ہیں:

1۔احادیث کی کمایوں بی بعض موضوع روایات کے پائے جانے کی وجہ سے دوسری احادیث کی حیثیت مفکوک ہے چنانچہ آر تھر جیفری (Arthur Jeffery) اپنی کتاب:

"Islam, Muhammad and his religion" من لكمتا ب

After the prophet's death, however, the growing community of his followers found that a great many problems of religion, and even more of community life, were arising for which there was no specific guidance in the Quran, Guidance was therefore sought in the Traditions, Hadith ,as to what the prophet had said and done, or was reported to have said and done. This vast accumulation of genuine, partly genuine, and quite spurious traditions was presently digested into the collection of Hadith.

(Islam, Muhammad and his religion, Page 12, New York: Liberal Arts Press, 1958)

ترجہ بتاہم پیفیر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے وصال کے بعد ، ان کے پیروکاروں کی بڑھتی ہوئی جماعت
نے محسوس کیا کہ نہ ہی اور معاشر تی زندگی میں بے شار ایسے مسائل ابھر رہے ہیں جن کے متعلق قرآن میں کوئی رہنمائی موجود نہیں، للذا یسے مسائل کے متعلق را بنمائی صدیت میں تلاش کی گئے۔احادیث سے مراووہ چیزیں جو پیفیر (صلی اللہ علیہ والہ وسلم) نے لیکن زبان سے کہیں یا آب ان پر عمل پیرا ہوئے یا وہ چیزیں جن کے متعلق کہا گیا کہ وہ پیفیر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اقوال یا افعال ہیں۔ صبح ، جزدی طور پر صبح اور اور جعلی احادیث کا بہت بڑاؤ خیرہ حدیث کی کتابوں ہیں جو کردیا گیا۔

آتھر جیفری نے بیتاثر دینے کی کوشش کی کہ میج اور جزوی طور پر میج احادیث بھی تھیں لیکن جعلی احادیث بھی و منع کی سنئیں تھیں مسلمانوں نے میج احادیث کے ساتھ من مھڑت احادیث کو بھی کتابوں بیں درج کرویا جس سے دوسری میج حدیثوں کی حیثیت مشکوک ہوگئی۔

یہ تا را انہائی کر وراور سطی ورجہ کا ہے۔ احادیث کی کابوں بھی موضوع احادیث کی موجود کی کوئی ایسی بات نہیں جس کے اعتثاف کا سپر استشر قین کے سریہ ہو، بلہ مسلمان ہر زمانے بیں اس قسم کی حدیثوں ہے آگاہ رہے ہیں اور علماء نے اپنے وہی ہمائیوں کو ہمیشہ الی احادیث ہے آگاہ اور خبر دار کیا ہے چہانچہ این جوزی کی کتاب "المعوضوعات" یہ اس فن بی قدیم ترین تصنیف ہے۔ علامہ جابل الدین سیوطی نے "الملائی المصنوعه فی الاحادیث المعوضوعة "کے عنوان سے کتاب کھی جس بیں موضوع احادیث کو بیخ کیااورای طرح حافظ ابو الحسن بن عراق نے "تنزیعه المسریعة المعرفوعة عن الاحادیث الشنیعة المعوضوعة "کتاب کھی جس الحسن موضوع روایات کا ذکر ہے تاکہ مسلمان موضوع احادیث الشنیعة المعوضوعة "کتاب کھی جس بی موضوع روایات کا ذکر ہے تاکہ مسلمان موضوع احادیث بی تیز کر سکتے ہیں اور انہوں نے ایسے توانین اور اصول مرتب کے جن کی دو موضوع اور صیح مضیف کور کھا جا سکتا ہے تو موضوع روایات کے پائے جانے کی وجہ سے احادیث مرتب کے جن کی دو شی بی احادیث صحیح کور کھا جا سکتا ہے تو موضوع روایات کے پائے جانے کی وجہ سے احادیث

نادے فیصد کتب احادیث میں موضوع احادیث نہیں ہیں بلکہ کی کتب توالی ہیں جس میں ایک حدیث بھی موضوع تہیں ہے۔ جن کتب میں جو چندا حادیث موضوع ہیں ان کی نشائدی مسلم علاوی نے گئے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مستشر قین کو الی احادیث کے موضوع ہونے کا علم بی مسلمانوں کی خوشہ چینی ہے ہوا ہے و گرنہ جو قوم با بھل کے ہر رطب و یابس کے کلام اللہ ہونے یہ بھین رکھتی ہوا ہے کیا خبر کہ صحیح حدیث کو نسی ہادر موضوع کو نسی ؟

2۔ سرونیم میور اور گولڈ زیبر کا دعویٰ ہے کہ آخمضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا کام آپ کے وصال کے نوے برس بعد شروع ہوا ، اور بعد میں آنے والے مستشر قین اور مشکرین حدیث نے توایک قدم آگ بڑھ کر کہہ دیا کہ احادیث کی تھرون تیسری صدی جری میں ہوئی ہے اس لیے حدیث کو دین اسلام کامصدر قرار دیتا صحیح برس با جا سکتار؟

متشرقین کابیه اعتراض زبروست مغالطے پر منی ہے اس لیے کہ حدیث کی حفاظت کا طریقہ محض کتابت نہیں ہے بلکہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مختف طریقے اختیار کیے سکتے ہیں۔عربوں کو غیر معمولی یاد داشت اور توت مافظہ عطاکی منی منی ان کولین شاعری کے سینکڑوں اشعار یاد ہوتے سنے، وہ نہ صرف اپنے سلسلہ نسب کو یاد ر کھتے تھے بلکہ اکثر لوموں کو تواہیے محموڑوں اور او نثول کے نسب تک یاد ہوتے تھے۔ سیمے بخاری شریف میں حضرت جعفر بن عمر والضمری بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عبیداللہ بن عدی بن خیار کے ساتھ حضرت وحشی ہے طنے ''جمع ''کیا،عبیداللہ نے بوچھاکہ آپ مجھے پہچائے ہیں؟ تو معزت وحش نے جواب دیاکہ آج سے کن سال پہلے ا یک دن عدی بن خیار کے محمر ایک بچے پیدا ہوا تھا اور بس اس بچے کو جادر بس لپیٹ کر مرمضعہ کے پاس لے کیا تھا بچہ کا ساراجهم ڈھکاہوا تھامیں نے سرف یاؤں دیکھے تھے، تمہارے یاؤں اس کے یاؤں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ (صحيح البعاري، يابكل حمزة بن عبد الطلب رضي الأسعد، كتاب النفازي، بطار5، صفحہ 100 ، حديث 4072 ، دار طوق النبعاق، مصر ) غور کرنے کی بات ہے کہ جو قوم اتنی معمولی باتوں کو اتنے و ثوت سے یادر تھتی ہے دہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآله وسلم کے اتوال دافعال یادر کھنے کا کتنااہتمام کرے کی جبکہ دوانہیں اپنے لیے راو نجات سجھتے ہوں۔ پھر کئی سحابہ كرام كالهيئة آپ كوفقط احاديث سننے اور ياد ركھنے كے ليے خاص كرليما بھى ثابت ہے چنانچہ سيدنا معزرت ابو ہريرہ جو رسول اكرم ملى الله عليه وآله وسلم كے متاز محاني بين اور بانچ بزار تين سوچو بتر (5374) احاديث كر راوى بين وو

فرماتے ہیں: میں نے اپنی رات کو تمین حصول میں تقسیم کیا ہواہے ایک تہائی رات میں نماز پڑھتا ہوں، ایک تہائی میں سوتا ہوں، اور ہاتی ایک تہائی رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث یاد کرتا ہوں۔

چونکہ اصحاب رسول کی نظروں میں علم صدیث کی بہت اہمیت تھی اس لیے ان کامشغلہ یہی تھا کہ جب مہمی وہ باہم کی جونکہ اصحاب رسول کی نظروں میں علم صدیث کی بہت اہمیت تھی اس لیے ان کامشغلہ یہی تھا کہ جب مہمی وہ باہم کیجا ہوتے تو آپ علیہ السلام کے ارشادات کا تذکر و کرتے ان مسلسل اور متواتر نذا کروں نے سنت کی حفاظت میں اہم کر دارادا کیا اور جواحادیث مبارکہ چندافراد تک محدود تھیں وہ دوسروں تک پہنچ تکئیں۔

یہ توروزِروش کی طرح واضح ہے کہ محابہ کرام علیہم الرضوان اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے دیوانے ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی سنتوں کاعلم سوائے احادیث کی تشہیر کے اور کسی طریقہ سے نہیں ہوسکا۔
3۔ منکرین کی تیسر کی دلیل ہیہ ہے کہ حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کتابت حدیث سے منع کیا تفاچنانچہ آپ نے فرمایا" قال لا تکٹی افٹی ویکن کٹیت عقبی غیز الگز آنِ قلیت نے ہی۔ "ترجمہ: تم مجھ سے کوئی بات نہ لکھو اور جس آدمی نے قرآن مجیدے علاوہ مجھ سے کچھ سن کر لکھا ہے تو وہ اس مثادے۔

(صحيح مسلم، كتاب الزهن، والرقائل بأب التثبت في الحديث . . . جلد 4 معقد 2298 ، حديث 3004 ، رار إحياء التراث العربي ، بيروت

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ احادیث جمت نہیں ، تو پھر حدیثوں کی کیاا ہمیت اور ان پراعتماد کیسا؟ منکرین کی خدمت میں مخزارش ہے کہ جب ان کا دعویٰ یہ ہے کہ احادیث قابل اعتماد اور لا کق ججت نہیں تو

اعتراض اٹھارہے ہوتے ہیں تو دوسرے مقام پراس رد کی ہوئی بات سے دلیل پکڑ رہے ہوتے ہیں قطع نظراس بات عمد مصرف

سے اس عمل سے ان کے اسپنے اقوال میں تضاد واقع ہور ہاہے۔

کتابت حدیث کی ممانعت اس زمانے کی بات ہے جب تک قرآن کریم کسی ایک نسخہ میں مدون نہیں ہوا تھا بلکہ متفرق طور پر محابہ کے پاس لکھا ہوا تھا دوسری طرف محابہ کرام مجی ابھی تک اسلوب قرآن سے اسخے مانوس نہ سختے کہ وہ قرآن اور غیر قرآن میں پہلی نظر تمیز کر سکیں، ان حالات میں اگرا حادیث بھی لکھی جائیں تو خطرہ تھا کہ وہ قرآن کے ساتھ خلط ملط ہو جائیں، اس خطرہ کے پیش نظر آپ علیہ السلام نے کتابت حدیث سے ممانعت فرمادی۔ لیکن

ایک حدیث پاک میں ہے "غن عَمْرِونُن شَعَیْ عَنْ اَلِيهِ عَنْ جَدِّتِهِ، قَالَ: ﴿ قَالَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَآلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَآلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَآلَهُ وَاللَّهُ وَآلَهُ وَاللَّهُ وَآلَهُ وَاللَّهُ وَآلَهُ وَاللَّهُ وَآلَهُ وَآلَهُ وَاللَّهُ وَآلَهُ وَاللَّهُ وَآلَهُ وَاللَّهُ وَآلَهُ وَاللَّهُ وَآلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَآلَهُ وَاللَّهُ وَآلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَآلَهُ وَاللَّهُ وَآلَهُ وَاللَّهُ وَآلَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

(هرح السنة، بأب كتبة الطبر، جنن 1، صفحہ 293، المكتب الإسلام، بيروت)

مسند المساميين من سليمان بن احمد ابو القاسم الطبراني (التوفى 360هـ) اور المعدخل إلى السنن الكبوى من احمد بن الحسين ابو بكر البيعتي (التوفى 458هـ) رحم الله روايت كرتے بين "عَنْ أَنْس بَنِ مَالِكِ، قَالَ: هذه وَيَوَ أَخَادِيث مَعْمُهُا وَكَتَبَعُهَا كَتَبَعُهَا وَكَتَبَعُهَا وَكَتَبُعُهَا وَكَتَبَعُهَا وَكَتَبَعُهَا وَكَتَبَعُهَا وَكَتَبَعُهَا وَكَتَبَعُهَا وَكَتَبُعُهَا وَكَتَبُعُهُا وَكَتَبُعُهَا وَكَتَبُعُهَا وَكَتَبُعُهَا وَكَتَبُعُهَا وَكَتَبُعُهَا وَكَتَبُعُهَا وَكَتَبُعُهَا وَكَتَبُعُهَا وَكَتَبُهُمَا عَلَيْهِ وَمَنْ مَنْ وَهُ كَتَبُعُهُمُا عَلَيْهِ وَمَنْ عَنْ مَنْ مُنْ مُنْ وَهُ كَتُنْ مُنْ فَعُلَقَا مِنْ مُنْ مُنْ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ وَمُنْ مُنْ فَعُلُوهُ وَكُنَا لِهُ وَلَا عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ وَلَا عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ اللهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا مُنْ مُنْ مُنْ وَاللهُ وَلَا عُلَيْهُ وَلَا عُلَيْهُ وَلَا عُلَيْهُ وَلَا عُلْ وَلَا عُلْمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ فَاللهُ وَلَيْهُ وَلَا عُلْمُ وَلَيْ وَلَا عُلَالهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلُوهُ مُنْ مُنْ فَاللهُ وسُوا مُنْ مُنْ فَاللهُ وَلَا عُلُوهُ مُنْ مُنْ فَاللهُ عُلُوهُ مُنْ مُنْ فَا مُنْ فَاللهُ وَلَا عُلُوهُ مُنْ مُنْ فَا مُنْ مُنْ فَاللهُ وَلَا عُلُوهُ مُنْ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَنْ مُنْ فَالُوكُوا مُنَالِعُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِهُ مُنْ مُنْ فَ

(المدينول إلى السنن الكيرى، بأب من ريختص في كتابة العلم . . . ، صفحه 415 ، دار الحلقاء للكتاب الإصلامي، الكويت)

پتہ چلا کہ احادیث کا لکمنا صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور سے شروع ہو چکاتھا،البتہ زیادہ تر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو احادیث کا تعلیہ الرضوان کو احادیث کا تعلیہ الرضوان کو احادیث کا تعلیہ ہوتی تھیں، چو تکہ الل عرب کے حافظے بہت قوی تھی،احادیث کا بیا سینہ بہ سینہ چاتار ہا بعد میں بیا کہ احادیث بہت سینہ بہ سینہ چاتار ہا بعد میں بیا کہ احادیث بہت کی صورت میں آ یا للذا بیا کہ کر احادیث کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ احادیث بہت بعد میں مرتب ہوئی تھیں۔اللہ عزوجل نے جس طرح اپنے حبیب کو حیات بخشی ہے اس طرح اس کے ملام کو بھی حیات عطافر مائی ہے۔

4۔ منتگری داث احادیث طیبہ کی اسناد کے متعلق اعتراض کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مسلمان اپنی بات کو حضوراکرم (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) کی طرف منسوب کرنے کے لیے اسناد کو محمز اکرتے ہے۔ چنانچہ وہ لکھتاہے:

The insistence on complete chains is to be associated with the teaching of Ash Shafi-I, who was roughly a contemporary of al-Waqidi. Once it became fashionable to give complete isnads, scholars must have been tempted to extend their chains backwards to contemporaries of Muhmmad. Even when thus added to the chains, however, their additions may have been sound, since they probably knew in a general way where their predecessors had obtained information. This means only that we cannot rely so fully on the early links of chains as on the later ones.

(Muhammad at madina, Page 338, oxford At The Clarendon Press 1956)

ترجہ: احادیث کی ممل استاد بیان کرنے کو ''الثافتی ''کی تعلیمات کا نتیجہ قرار دیا جاسکتا ہے جو تقریبالواقدی

ے ہم عصر ہتے۔ جب احادیث کی ممل استاد بیان کرنے کار دان ہو گیا تو لاز ماعلاء کی بیہ خواہش ہوتی ہوگی کہ دہ ابٹی استاد

کو حضرت محمر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے صحابہ تک پہنچائیں۔خواہ انہیں لیٹی استاد میں اضافہ کرنا پڑے۔ تاہم اس شم

کے اضافوں کو بھی قابل اعتبار سمجھا جاسکتا ہے کیونکہ غالباً وہ عام طور پر جانتے ہے کہ ان کے پیش روؤں نے یہ

معلومات کہاں سے حاصل کیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم جس طرح استاد کی آخری کڑ ہوں پر اعتبار کر سکتے

ہیں اس طرح ان کی ابتدائی کڑ ہوں پر اعتبار نہیں کر سکتے۔

متحمری واٹ بیر تاثر دینے کی کوشش کر رہاہے کہ مسلمان احادیث کی سند کو گھڑا کرتے ہتھے بظاہر وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ احادیث کو گھڑا کرتے ہتھے اس لیے کہ جب استاد مفکوک ہوجائیں گی تو احادیث طبیبہ خود بخو د اپنااعتماد واعتبار کمو بیٹمیں گی۔

منتگری واٹ کا یہ اعتراض یا تو مسلمالوں کے اصول مدیث کے فن ہے اس کی کلیۃ جہالت کا نتیجہ ہے یا پھر
احادیث طبیبہ کے تعرر فیح کی بنیاد وں یہ عمد اکلہاڑا چلانے کی بہت بڑی سازش ہے۔روایت حدیث میں کڑی احتیاط کی
خاطر محد ثین کرام نے سند کی پابندی اپنے اوپر لگائی جوائی است کی خصوصیت ہے تاکہ کسی دھمن اسلام کو دخل اندازی
کامو تعدنہ مل سکے۔محد ثین ''اسناو''کی جانج پڑتال کرتے ہتھ نہ کہ محمر ہے ہے۔

سند کا سب سے پہلا اصول ہیہ ہے کہ جو محض مجی کوئی صدیث بیان کرے، پہلے وہ یہ بتائے کہ اس کو بیہ حدیث کس نے سنائی ہے؟اور اس سنانے والے نے کس سے سی ہے؟ای طرح جینے راویوں کا واسطہ اس حدیث ک روایت جس آیا ہے،ان سب کے نام بہ ترتیب بیان کرکے اس صحائی کا نام بتائے جس نے یہ صدیث حضوراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود س کر روایت کی ہے۔ چانچہ آج حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو عظیم الثان میں ہر مجموعے مشہور و معروف کتب حدیث کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ اور پوری و نیا میں سچیلے ہوئے ہیں، ان میں ہر ہر حدیث کے ساتھواس کی سند بھی محفوظ چلی آر بی ہے، جس کی بدولت آج ہر حدیث کے بارے میں نام یہ نام یہ بتایا جا سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہم تک یہ حدیث کن کن اشخاص کے واسطے سے پینی ہے۔ جا سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہم تک یہ حدیث کن کن اشخاص کے واسطے سے پینی ہے۔ کسی حدیث کن کن اشخاص کے واسطے سے پینی ہے۔ کسی حدیث کی سند میں اگر در میان کے کسی راوی کا نام چھوڑ دیا جائے تو محد ثین الیم سند کو ''منقطع'' کہہ کر ناتا ہی اور آگری اور کی ایسا آجائے جو ثقہ ، اور متنق و مر میز گار نہ ہو ، مال کی کا واقع کے متعلق کی کھوڑ کی در میز گار نہ ہو ، مال کی کا ور مو ماوہ اس نے موالے کے متعلق کی کھوڑ کی در میز گار نہ ہو ، مال کی کا ور مو ماوہ اس ناخر معروف ہنے ہو جس کے تقوی اور حافظ کے متعلق کی کھوڑ کی در میز گار نہ ہو ، مال کی کا ور موالے کی متعلق کی کھوڑ کی در میز گار نہ ہو ، مال کی کا ور موالے کے متعلق کی کھوڑ کی در میز گار نہ ہو ، مال کی کا ور موالے کے متعلق کی کھوڑ کی در مین گار نہ ہو ، مال کی کا حافظ کر در ہو ماوہ اس اغیر معروف ہنے میں ہو جس کے تقوی کی در میز گار نہ ہو ، مال کی کا حافظ کی در میز گار نہ ہو ، مال کی کا حافظ کے متعلق کی کھوڑ کی در میز گار نہ ہو ، مال کی کا حافظ کو در ہو ماوہ اس ان کی حافید معروف ہنے میں ہو جس کے تقوی کی در میں کی در میں کا کہ کھوڑ کی در مین گار نہ ہو کی کے تقوی کی در مین گار نہ ہو کی کے در میں کی در میں کی در مین گار نہ ہو کی کے در میں کی کھوڑ کی در مین کی کو کی در میں کی کو کی در میں در میں کی کھوڑ کی در مین کو در میں در میں در میں کی تقوی کی در میں کی در میں کی در میں کی در مین کی در میں در میں در میں کی در میں کی در میں در میں در میں در میں در میں در میں کی در میں در میں در میں کی در میں کی در میں در

اور متقی ویر بیزگار نہ ہو، یااس کا حافظہ کمزور ہو یاوہ ایسا غیر معروف محفی ہو جس کے تقوی اور حافظے کے متعلق کچھ
معلوم نہ ہو، توالی تمام صور توں میں محدثین، اس سندی اعتاد نہیں کرتے، اور جب تک وہ صدیث کسی اور قابل اعتاد
سند سے ثابت نہ ہو جائے اسے قابل استدلال نہیں سیجھتے۔ اور یہ ساری تفاصیل جانے کے لیے ''اساء الرجال ''کافن
ایجاد کیا گیا جس میں راوی کے تمام ضروری حالات مثلاً، پیدائش وفات، تعلیم کب اور کس سے حاصل کی، شاگرد

کون شے، ناقدین کی کیارائے تھی وغیر ہذالک سب اس میں موجود ہیں۔

فن اساءالرجال کے بارے میں ڈاکٹر اسپر تگر جیسے متعصب بور پین کویہ لکھنا پڑا کہ''کوئی قوم دنیا میں ایس نہیں گزری، نہ آج موجود ہے، جس نے مسلمانوں کی طرح''اساءالرجال''کاعظیم الشان فن ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت آج پانچ لاکھ مخصوں کاحال معلوم ہو سکتا ہو۔''

5۔ مولذ زیبر اور شاخت نے متن حدیث پر اعتراض کیا ہے کہ محد ثین نے اسناد کے پر کھنے ہیں جس قدر محنت کی، اس قدر محنت ''متن'' کی جانچے پڑتال ہیں نہیں کی کہ آیا وہ بات جس کو حدیث بیان کررہی ہے وہ اس معاشرے اور واقعہ پر بھی منبطق ہوتی ہے؟

مستشر قین کابیہ کہنا کہ ''متن'' کی جانچ پڑتال نہیں گی گئی بیہ حقائق سے چٹم پوشی کرناہے۔ محدثین نے جس طرح احادیث کی ''اسناد'' کوپر کھااس طرح''متون حدیث'' کو بھی پر کھااور اس سلسلے میں اصول و قواعد مرتب کیے، شاذ ومعلل کی اصطلاحات مقرر کہیں جس طریقے سے سند میں شذوذ پایا جاسکتا ہے اس طرح متن میں بھی، جس طریقے سے کوئی علت خفیہ قادحہ سند میں ہوسکتی ہے متن میں بھی پائی جاسکتی ہے، جس طرح سند "منکر،مضطرب،مفحف،مقلوب" ہوسکتی ہے اس طرح بعینہ متن میں بھی بید صورت حال ہوسکتی ہے۔
سند "منکر،مضطرب،مفحف،مقلوب" ہوسکتی ہے اس طرح بعینہ متن میں بھی بیر صورت حال ہوسکتی ہے۔
المذاجب محدثین کرام نے سنداور متن دونوں کے پر کھنے کے اصول وضع کیے ہیں تو پھر کہاں اس بات کی

مخالش ہے کہ یہ کہاجائے محد ثمین نے "متن صدیث" کو نہیں پر کھا۔

راوی حدیث حضرت ابوب کہتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه اور حصرت ابن عمر رضى الله تعالى عنه كى به حديث بينجى تو فرمايا" إِلَّكُمْ لَتُحَدِّيْ أَوْ عَنْ غَنْدِ كَاذِبَيْنِ، وَلَأَ هُ كُذَّ بَيْنِ، وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُغْطِقُ ""تم مجھے ایسے آومیوں کی روایت بیان کرتے ہو جونہ جھوٹے ہیں اور نہ تکذیب کی جا سکتی ہے البتہ مجھی سننے میں غلطی ہو جاتی ہے۔

(صحبح سلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعزب بيكاء أهله عليه، جلد2، صفحہ 641، حزبيث 929 ، وار إحياء التراث العربي ، بيروت اعتراض: اسلام بین سائنس تحقیقات کی کوئی مخواکش نبین ،اسلام سائنس کے مخالف ہے۔ پھر جو تھوڑا

بہت اسلام میں سائنس کا ثبوت ہے اس میں بھی تعناد ہے۔

جواب: سائنس لاطین زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جانتا کے ہیں۔مشاہدے اور تجربے سے دریافت ہونے والے علمی حقائق کو جب مرتب اور منظم کرلیا جاتاہے تو اسے ہم سائنس کہتے ہیں۔قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی انسانوں کو دعوت دیتاہے کہ وہ آسانوں ،زمین ، پہاڑوں ، ستاروں، بودوں ، بیجوں ، جانوروں ،رات اور دن کے ادل بدل، تخلیق انسانی، بارشوں اور بہت می دیگر مخلو قات پر غور و فکر اور تحقیق کریں تاکہ وہ اپنے مکرد و پیش میں تھیلے ہوئے کمال ہنر مندی کے مونا کوں نمونے دیکھ کر اس احسن الخالقین کو پہچان سکیں جو اس ساری کا مُنات اور اس کے اندر موجود تمام اشیاء کو عدم ہے وجود ہیں لایا۔

ارشاد بارى تعالى ہے ﴿وَكَاكِينَ مِنْ اللَّهُ فِي السَّلُوتِ وَالْأَرُ مِن يَدُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ ترجمه کنزالا بمان: اور کننی نشانیاں ہیں آسانوں اور زمین میں کہ اکثر نوگ ان پر گزرتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں۔ (سوية يوسف،سوية12، آيت105)

اسلام مطالعه اور سائنس کی نه صرف حوصله افنرائی کرتاہے بلکه اس امرکی مجی اجازت ویتاہے که اگرہم چاہیں تواہیے تحقیق کام کو بتیجہ خیز بنانے کے لیے دین کے بیان کردہ حقائق سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔اس سے محوس نتائج برآ مد ہونے کے ساتھ ساتھ منزل بھی جلد قریب آ جائے گی۔اس کا سبب یہ ہے کہ دین وہ واحد ذریعہ ہے جو زندگی اور کائنات کے ظہور میں آنے سے متعلق سوالات کا سیجے اور متعین جواب فراہم کرتاہے۔ اگر محمقیق سیجے

بنیادوں پر استوار ہو تووہ کا نتات کی ابتداء، مقصد زندگی اور نظام زندگی کے بارے بیں مخضر ترین وقت بیں کم سے کم توت کو ہر وئےکار لاتے ہوئے بڑے حقاکق تک پہنچادے گی۔

یے تصور کہ سائنس اور فذہب ایک دوسرے کے تخالف ہیں، یہودیت اور عیسائیت کے زیراثر ممالک ہیں

بھی ای طرح پھیلا ہواہے جیسا کہ اسلامی و نیاش ہے، خصوصیت سے سائنسی طقوں ہیں اگر اس مسئلہ پر تفصیل سے

بحث کی جائے توطویل میاحث کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ فدہب اور سائنس کے مابین تعلق کی ایک جگہ یاا یک

وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہاہے۔ یہ ایک امر واقعہ ہے کہ توحید پرست فدہب ہیں کو گی ایک تحریر نہیں ہے جو سائنس

کورڈ کرتی ہو۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ ماضی ہیں چربی کے عظم کے مطابق سائنسی علوم کا حصول اور اس کی جبتو گناہ قرار

پائی تھی۔ پاور یوں نے عہد نامہ قدیم ہے ایک شہاو تیں حاصل کیں جن میں تکھا ہوا تھا کہ وہ ممنوعہ در خت جس سے

حضرت آدم نے کھل کھایا تھا وہ شجر علم تھا، اس وجہ سے اللہ تعالی ان سے ناراض ہوا اور اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔

مائنسی علوم چربی کے عظم سے مستر د کر و یے گئے اور ان کا حصول جرم قرار پایا۔ زندہ جلاد سے جانے کے ڈر سے بہت

سائنسی علوم چربی کے تعم سے مستر د کر و یے گئے اور ان کا حصول جرم قرار پایا۔ زندہ جلاد سے جانے کے ڈر سے بہت

سائنسی علوم چربی کے جور ہوگئے یہاں تک کہ انہیں تو بہ کرنا، اپنے رویہ کو تہدیل کرنا اور محانی کا خواستگار

سائنس دان جلا و طنی پر مجبور ہوگئے یہاں تک کہ انہیں تو بہ کرنا، اپنے رویہ کو تہدیل کرنا اور محانی کا خواستگار

یہ بات بھی ذہن جی رہنی چاہیے کہ اسلام کی انتہائی ترتی کے زمانہ جی جو آٹھویں اور بار ہویں صدی عیسوی

کے در میان کا زمانہ ہے بیتی وہ زمانہ جب سائنسی ترقی پر عیسائی و نیاجی پابندیاں عائد تھیں اسلامی جامعات بیس مطالعہ
اور تحقیقات کا کام بڑے بیانہ پر جاری تھا۔ بی وہ جامعات نے جنہوں نے عظیم مسلمان سائنس وانوں کو جنم دیا۔ اس
دور کے مسلم سائنس وانوں نے فلکیات ، ریاضی ، علم ہندسہ (جیومیڑی) اور طب وغیرہ کے شعبوں بیس قابل قدر
کارناہے انجام دیے۔ مسلمانوں نے ہورپ بیس بھی سائنسی علوم کی منتقی جس ایم کر دار اداکیا اور اینے بال بھی سائنس
دانوں کی محقول تعداد پیدا کی۔ اندلس (سین) جس سائنسی علوم نے اتنی ترقی کی کہ اس ملک کو سائنسی ترقی اور انقلائی
دریافتوں کی کھالی کہا جانے لگا بالخصوص میڈیس کے شعبے جس اس نے بیناہ شہرت حاصل کر لی۔

مسلمان طبیوں نے کی ایک شعبے میں سخصیص (Specialization) وور دینے کی بہائے متعدد شعبوں بشول علم دواسازی، علم جراحت، علم امراض، چشم علم، امراض نبوال، علم عضویات، علم جراحت، علم امراض، چشم علم، امراض نبوال، علم عضویات، علم جراحت الله حنفان صحت میں مہارت تامہ حاصل کرلید اندلس کے حکیم این جلجول (992ء) کو بڑی ہو ٹیوں اور جلتی او ویہ اور تنزیخ طب پر تصافیف کے باعث عالمی شہرت لی اس دور کا ایک اور ممتاز طبیب جعفر این الجور (1009ء) جو تو نس کارہنے والا تقااس نے خصوصی علاماتِ امراض پر تمیں سے زیادہ کا بی تکھیں۔ عبد اللطیف البخدادی کارہنے والا تقااس نے خصوصی علاماتِ امراض پر تمیں سے زیادہ کا بی تکھیں۔ عبد اللطیف البخدادی البخدادی البخدادی البخدادی کے بارے میں مرقحہ کتب میں یائی کئی غلطیوں کی بھی اصلاح کی۔ یہ غلطیاں زیادہ ترجز سے اور جھاتی کی انسانی بڈیوں کے متعلق تحیں۔ بغدادی کی کتاب الافادہ والاعتبار 1788ء میں دو بارہ زیور طباعت سے مزین ہوئی اور اس کی گرا میں اور فرانسینی زبانوں میں تراجم کرائے محیداس کی کتاب مقالات فی الحواس پانچوں حواس کی کار کر دگی کے بارے میں تھی۔

مسلم ایرین تشر ت الاعتاد نے ان فی کھوٹری میں موجود پذیوں کو بالکل سیح شار کیااور کان میں تین چھوٹی بھر ایک ہوری کی نشاندی کی۔ تشر ت الاعتا کے شیعے میں جحقیق کرنے والے مسلمان سائنس دانوں میں ہے ابن سینا (1037-980ء) کو سب سے زیادہ شہر سے ماصل ہوئی ہے مغرب میں الایسینا (AVICENNA) کہا جاتا ہے۔ اسے ابتدائی عمر میں ہی اوب ریاضی علم ہندسہ (جیومیٹری) طبیعیات فلند اور منطق میں شہر سے مل کی تقی نہ مرف مشرق بلکہ مغرب میں بھی ان علوم میں اس کی شہر سے بھی کی شی ۔ اس کی تصنیف القانون فی الطب کو خصوص شہر سے ملی۔ (اسے مغرب میں کیمین ماس کی شہر سے بھی کی ۔ اس کی تصنیف القانون فی الطب کو خصوص شہر سے ملی۔ (اسے مغرب میں کیمین معدی بھی یورپ کے سکولوں میں میں کئی تھی۔ 100 میں مدی بھی یورپ کے سکولوں میں بطور نصائی کتاب پڑھائی میں ہے۔ اس کے علاوہ اس نے بطور نصائی کتاب پڑھائی میں ہے۔ اس کے علاوہ اس نے بطور نصائی کتاب پڑھائی قانون فی الطب طبی مطومات پر مشتمل ہے بیادے تارہ میں ایک مسلمہ حیثیت حاصل ہے۔

ز كريا قزوي في فرل اور وماغ كے بارے ميں ان مراه كن نظريات كو غلط ثابت كرويا جوار سطوكے زمانے سے مر وج علے آرہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے جسم کے ان دواہم ترین اعصا کے بارے میں ایسے مھوس حقائق بیان كروية جوان كے بارے ميں آج كى معلومات سے نہایت قریب ہیں۔

زكريا قزوين حمد الله المستوفى القزوين (1350-1281ء) اور ابن النفيس نے جديد طب كى بنياد رتھى۔ ان سائنس دانوں نے 13 ویں اور 14 ویں صدیوں میں ول اور مچھیم وں کے در میان تہرے تعلق کی نشاندہی کر دی تھی۔ وہ بول کہ شریانیں آ سیجن ملاخون لے جاتی ہیں اور وریدیں بغیر آ سیجن خون کولے جاتی ہیں اور رید کہ خون میں آئسیجن کی آمیزش کا عمل مچھیچیزوں کے اندر انجام پاتا ہے اور بدیجی کہ دل کی طرف واپس آنے والا آئسیجن ملا خون شریان کبیر (AORTA) کے ذریعہ دماغ اور دیکر اعصاے بدن کو پکنچآہے۔

علی بن عیسیٰ (1038ء)نے امراض چیٹم پر تبن جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی جس کی پہلی جلد میں آتکھ کی اندرونی ساخت کی مکمل تشریخ اور وضاحت کی گئی ہے۔ان تینوں جلدوں کا لاطینی اور جرمن زبانوں میں ترجمہ كردياكياہے۔ محد بن زكريا الرازی (925-865) برہان الدين نفيس (م438ء) اساعيل جرجانی (م136ء) قطب الدين الشيرازي (1310 ـ 1236م) منصور ابن محداور ابوالقاسم الزبراوي (ALBUCASIS) مسلمان سائنس دانوں میں ہے وہ اہم شخصیات ہیں جنہیں طب اور تشریخ الاعصا کے علوم میں وستریں کی وجہ سے شهرت كم

مسلم سائنس دانوں نے طب اور تشریح الاعصنا کے علاوہ مجمی کئی شعبوں میں شاندار کارنامے انجام دیئے۔مثال کے طور پر علی کوشوع (ALI KUSHCHU) پندر ہویں صدی کا پہلا سائنس وان تھاجس نے چاند کا نقشہ بنایااور چاند کے ایک خطے کو اس کے نام سے منسوب کر دیا گیاہے۔ 9ویں صدی کے ریاضی دان گابت بن قرہ (THEBIT)نے نیوٹن سے کئی صدیاں پہلے احسائے تفرقی ( DIFFERENTIAL CALCULUS)ا يجاد كرلى محى بطانى 10 وي صدى كا سائنس دان تفاجو علم مثلثات(TIRGNOMETERY) کو ترقی دینے والا پہلا مخص تھا۔ ابو الوفا محمد البزنجانی نے احصائے تغرقی (حساب کتاب کا ایک خاص طریقہ) میں پہلی بار مماس ومماس التمام (SECANT COSEANT) متعارف کرائے۔

(SECANT COSEANT) ورخط قاطع و قاطع التمام (SECANT COSEANT) متعارف کرائے۔

الخوارزی نے 9ویں صدی میں الجبرائی پہلی کتاب لکمی۔الغربی نے فرانسیسی ریاضی وان پاسکل کے نام سے مشہور مساوات مثلث پاسکلاس سے 600 سال پہلے ایجاد کرلی تھی۔ ابن البیشم (ALHAZEN) جو 11 ویں صدی میں گزراہے علم بھریات کا ماہر تھا۔ راجر بیکن اور کیپلر نے اس کے کام سے بہت استفادہ کیا جب کہ محملیونے لیکن دور بین انہی کے حوالے سے بنائی۔

الکندی (ALKINDUS)نے علاقی طبیعیات اور نظریہ اضافت آئن سٹائن سے 100 سال پہلے متعادف کرا دیاتھا۔ مٹس الدین نے پانچر سے 400 سال پہلے جرافیم دریافت کرلیے تھے۔ علی ابن العباس نے جو 10 ویں صدی میں گزرا تھا کینر کی پہلی سرجری کی تھی۔ ابن العبسر نے جذام کے اسباب معلوم کے اور اس کے علاج کے طریقے بھی دریافت کیے۔ یہاں چندا یک بی مسلمان سائنس وانوں کا ذکر کیا جا سکا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے سائنس کے وقلف شعبوں میں استے کار ہائے نمایاں انجام دیے کہ انہیں بجاطور پر سائنس کے بانی کہا جا سکتا ہے۔

اسلام اور عصرحاضر كے نداہب كاتعارف و تقابلى جائزه - 219 -

باب اول:اسلام

میں سے تنے۔اس کا ثبوت ولیم پانے کی فطری علم معرفت کے نام سے 1802 ومیں چھپنے والی کتاب تھی جس کا اہتمام برج واٹرٹریٹیززنے کیا تھااس کتاب کا بورانام تھا:

(NATURAL THEOLOGY:EVIDENCES OF THE EXISTENCE AND ATTRIBUTES OF THE DEITY, COLLECTED FROM APPEARANCES OF NATURE)

اس کتاب کے نام سے بی قلام ہے کہ بندہ مظاہر فطرت پر غور و فکر کرکے ان کے خالق کو پہچان سکتا ہے۔ پالے نے زندہ اجسام کے اعتباء میں ہم آ بھی کو بہترین انداز میں قلم بند کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایک خالق کی موجود گی کا اقرار کیے بغیر اس طرح کی غیر معمولی ڈیزا کنٹک کا پایا جاتا نا ممکن ہے۔ بالفاظ دیگر اعتباء کی بیم معمولی ڈیزا کنٹک کا پایا جاتا نا ممکن ہے۔ بالفاظ دیگر اعتباء کی بیم معمولی ڈیزا کنٹک کا پایا جاتا نا ممکن ہے۔ بالفاظ دیگر اعتباء کی بیم معمولی ڈیزا کنٹک کا پایا جاتا نا ممکن ہے۔ بالفاظ دیگر اعتباء کی بیم معمولی ڈیزا کنٹک کا پایا جاتا نا ممکن ہے۔ بالفاظ دیگر اعتباء کی بیم معمولی ڈیزا کنٹک اور ان کے افعال ایک خالق و مد ہر کے وجود کا نا قابل تروید شہوت پیش کرتے ہیں۔

پالے کے جھی گیام کو بطور اول سامنے رکھ کردائل سوسائی آف لندن کے نام زوار کان کے نام ایک دط لکھا کیا جس میں انہیں ویل کے موضوعات پر ایک ہزار کما ہیں لکھنے اور چھوانے کا اہتمام کرنے کی ہدایت کی گئی۔ خدا کی قدرت و حکمت اور اس کی صفات نیر جن کا ظہار اس کی تخلیقات سے ہوتا ہے اس پر قابل فہم دلائل و ہر اہیان کیجا کرنا۔ مثلاً خدا کی مخلوقات میں پایاجانے والا جوع نباتات اور معد نیات کی دنیاز ندہ اجسام کا نظام ہاضمہ اور پھر اس خوراک کو اپنا ہر وہدن بنالبنا انسان کے ہاتھ کی ساخت اور اس کی دیگر صلاحیتوں کی وجہ سے تخلیقات خداوندی کے دلائل سامنے ہر وہدن بنالبنا انسان کے ہاتھ کی ساخت اور اس کی دیگر صلاحیتوں کی وجہ سے تخلیقات خداوندی کے دلائل سامنے الناس کے علاوہ آرٹس اور سائنس کے شعبوں میں قدیم اور جدید دریافتوں اور پورے اور ن لٹر بچر کا ان حوالوں سے جائزہ لینا۔

وجود خداوئدی کے نشانات کابہ نظرِ غائر مطالعہ کرنے کی اس وعوت کا بہت سے سائنس وانوں نے جواب دیا۔ اس طرح بڑی گرال قدر تصانیف وجود میں آئیں۔ یہ سلسلہ مطبوعات، ند بب اور سائنس کے اتصال وہم آ بھی کی صرف ایک مثال ہے۔ اس سے پہلے اور بعد کے بے شار سائنس مطالعات اور تحقیقات کے پیچے یہ جذبہ کار فرما تھا کہ خدا کی پیدا کردہ کا نتات کو سمجھا جائے اور اس کے ذریعہ اس کے خالق کی لا محدود تو توں کا اور اک کیا جائے۔ مدا کی پیدا کردہ کا نتات کو سمجھا جائے اور اس کے ذریعہ اس کے خالق کی لا محدود تو توں کا اور اک کیا جائے۔ سائنس وان براور کی کا اس ابتدائی رائے سے انحراف 19 ویں صدی کے مغربی کلچرکے مادہ پرستانہ فلنے کے سائنس وان براور کی کا اس ابتدائی رائے سے انحراف 19 ویں صدی کے مغربی کلچرکے مادہ پرستانہ فلنے کے

غلبے کا متیجہ تھا۔ یہ صورت حال بعض ساجی اور سیاس عوال کی وجہ سے پیدا ہوئی جس کا بہت بڑاسبب ڈارون کا نظریہ

ار تقاتما۔ یہ نظریہ ابتدائی نقط نظر کے بالکل منافی تھااور نئی صورت مال یہ بنی کہ فد بب اور سائنس کے لیے حصول عظم کے دوایے ماخذ سامنے آگئے جو ایک دوسرے سے متصاوم تھے۔ اس صورت عال کے بارے بی برطانیہ کے تمن مختقین مائیل پیجینٹ (MICHAEL BAIGENT) کرچڑ کی RICHARD کرچڑ کی RICHARD))در جنری نئکن (LINCOLN HENRY)کایہ تبروتھا:

ڈارون سے ڈیڑھ مدی پہلے آئزک نیوٹن کے لیے سائنس فرہب سے الگ نہیں تھی۔ بلکہ اس سے بالکل بر عکس یہ فرہب کا ایک پہلو تھی اور بالآ خراس کے تالع تھی لیکن ڈارون کے زمانے کی سائنس نے خود کو فرہب سے نہ مرف الگ کر لیا بلکہ اس کی حریف بن گئے۔ اس طرح فرہب اور سائنس کے در میان ہم آ ہنگی شتم ہو گئی اور وہ دو مخالف ستوں میں چلنے گئے جس کی وجہ سے انسانیت مجبور ہو گئی کہ وہ دو میں سے کسی ایک کو ختنب کرے۔

سائنس کے جابت کروہ حقائق کو اپنے در مقابل پاکر مادیت پرست عنامر اپنے مخصوص جھکنڈول پر اتر آئے۔ سائنس دان کو اپنے شجیے جس ترتی پانے ایم ڈی یا بائٹی ڈی کی ڈگری عاصل کرنے یا سائنس جھے جس اپنی ایک ڈی کی ڈگری عاصل کرنے یا سائنس جھے جس اپنی ایک ڈی کو گری عاصل کرنے یا سائنس جھے جس مفاجن چپور اور کے جور اور کے جور اور کے حالا تک دلی طور پر دہ معناجی نے چور کا مور پر دہ ان جول کر تاہو۔ اس لیے بعض سائنس دان ڈار دن کے مفر وضوں کا پر چم افھانے پر مجبور ہو گئے حالا تک دلی طور پر دہ ان کو مستر دکرتے ہے۔ خلیق خداوندی کی نظائیوں کے انگار پر ان کی طبیعت ماکن نہیں تھی۔ امر کی مجلہ سائٹن کک امر کین کے مغیر 1999ء کے شار کے مفرون امر یک کے سائنس دان اور ذہب کے عنوان سے شائع ہوا۔ مغمون نگار روڈنی شارک (RODNEY STARK) نے جو بو نیور سٹی آف واشکنن جس سوشیالوتی پڑھاتے ہیں سائنس دانوں پر ڈالے جانے والے دباؤ کا اعشاف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سائنس سے متعلقہ افراد کی مارکینگ کا سلسلہ 200 سال سے جاری ہے۔ سائنس دان کہلانے کے لیے جہیں اپنا منہ بندر کھنا اور ذہب کی جکڑ بند یوں سے خود کو آزادر کھنا ہوگا۔ ریس بی بور سٹیوں جس نہ تبی لوگ اپنے منہ بندر کھتے ہیں اور غیر ذہبی کوگ الگ تھاگ رہے جن سے بندر کھتے ہیں اور غیر ذہبی کوگ الگ تھاگ رہے جن سے منہ بندر کھتے ہیں اور غیر ذہبی کوگ الگ تھاگ رہے جیں۔ انہیں خصوصی سلوک کا مستحق گردانا جاتا ہے اور انہیں اعلی مناصب پر چنجنے کے مواقع دیے جاتے جاتے ہیں۔ انہیں خصوصی سلوک کا مستحق گردانا جاتا ہے اور انہیں اعلی مناصب پر چنچنے کے مواقع دیے جاتے

آئ مالات بدل چے ہیں۔ فرہب اور سائنس کے در میان مصنو کی فرق کو سائنس وریافتوں نے حقائق کے منائی قرار دے دیا ہے۔ فرہب کا و کو گاہ کہ کا نکات کو عدم ہے وجو دہیں لایا گیا ہے اور سائنس نے اس حقیقت کی شہوت دریافت کر لیے ہیں۔ فرہب یہ تعلیم دیا ہے کہ زندہ اشیاء کو اللہ تعالی نے تخلیق کیا ہے اور سائنس نے زندہ اجسام کے ڈیزائن ہیں اس حقیقت کے شواہد دریافت کر لیے ہیں۔ مادہ پرست لوگ جو سائنس اور فرہب کو ایک دوسرے کا و خمن قرار دینا چاہتے ہیں نہ صرف کیتھولک کلیسا کی بے جاسخت گیری کو بطور مثال ہیں کرتے ہیں بلکہ تورات یا خیل کے بعض حصوں کا حوالہ وے کریہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ یہ تعلیمات کس قدر سائنسی دریافتوں سے متصادم ہیں۔ تاہم ایک سے وہ نظر انداز کرتے ہیں یا اس سے ناوا تقیت کا بہانہ کرتے ہیں، یہ ہے کہ انجیل اور تورات کے متن تحریف شدہ ہیں۔ ان دونوں آسائی کماوں ہیں انسانوں نے بہت سے توہمات لین طرف سے شال کرویے ہیں۔ اس لیے ان کا پوں کو فریر ہیش کر ناظام ہوگا۔

ان کے بر عکس قرآن پورے کا پوراد تی اللی پر مشمل ہے اس میں دتی ہمر تحریف نہیں ہوئی اور نہ بی ایک لفظ کی کوئی کی بیشی ہوئی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ قرآن میں کوئی تضادیا کوئی غلطی نہیں۔ للذاب کہنا کہ اسلام میں سائنسی مشاہدات نہیں ہیں اگر تھوڑے بہت ہیں تووہ متضاد ہیں یہ جمعوٹاد عوی ہے جے آج تک کوئی ثابت نہیں کر ہلائے قرآن کے کسی فرمان کو سائنس غلط ثابت نہیں ہائی۔ قرآن میں بیان کردہ حقائق سائنسی دریافتوں ہے ہے حد مطابقت رکھے ہیں۔ مزید برآن متعدد سائنسی حقیقتیں جو آج منظر عام پر آسکی ہیں، قرآن نے 1400 سال پہلے ان کااعلان کردیا تھا۔ یہ قرآن کا اعلان کردیا تھا۔ یہ قرآن کا ایک ہے۔

(مأعوذاذ آرائيكل"كيا لمسلام اورسالنس مين تضاوك؟")

ا متراض: اسلام ا كرحق فد بب ب تواس من فرقد واريت كول ب؟

جواب: حق فرب ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں فرقہ واریت ند ہوورند و نیاکا کون سااییا فرجب ہے جو حق ہونے کا وعولی نہیں کرتالیکن اس میں فرقہ واریت موجود نہیں ہے۔ فرقہ واریت ور حقیقت اسلام کی کمزوری نہیں ہے بلکہ لوگوں کی وین سے ووری ، ذاتی مفاد اور خود پہندی کا جتیجہ ہے۔ اسلام نے تو یہ وعویٰ کیا ہی نہیں کہ اسلام میں کوئی فرقہ واریت نہ ہوگ۔ قرآن و صدیث میں کسی جگہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ فرقہ واریت نہ ہوگی بلکہ قرآن نے لوگوں کو پہلے ہی تنجیبہ کردی تھی کہ تفرقہ میں نہیڈ نااور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے متعلق پیشین کوئی کردی تھی کہ یہ قرآن کی خالفت کرتے ہوئے سے فرقوں میں بٹ جائے گی صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ پھر آپ نے اس حق فرقے (اہل سنت وجماعت) کی نشانہ ہی بھی فرمائی اور لوگوں کو اس کے ساتھ وابستہ رہنے کی تر غیب بھی دی۔

احتراض: دیگر فرقوں کو چھوڑیں اسلام میں جو بڑا الل سنت کا فرقد ہے اس میں بھی مزید اعمال میں بہت اختلاف ہے کوئی حنق ہے کوئی شافعی، کوئی ماکلی اور کوئی منبلی۔اس طرح قادری، چشتی سلسلے ہیں۔

جواب: یہ بیان کے معے مسالک ہر سرز فرقہ واریت نہیں ہے بلکہ یہ تمام الل سنت ہی کی فروعات ہیں۔
ور حقیقت نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عمل مختلف طریقوں سے کیا، جس بیں حکمت یہ تھی کہ ایک ہی عمل مسلسل کرنے سے کہیں میری امت پر اللہ عزوجل فرض یا واجب نہ کروے ۔ یہ نہی بعض دفعہ ایک عمل کا تھم ہوتا بعد بیں منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ اب جس صحائی نے جو طریقہ دیکھا ای پر عمل کیا اور اپنے بعد کے آنے والوں کو وہ ی بتایا یوں چار مسالک حنی، شافعی ما کی اور حنبلی وجود بی آئے۔ یہ عقلم کے اعتبار سے متنق ہیں البتہ اعمال کے اعتبار سے بعض محاطلت بیں الب تا اعمال کے اعتبار سے بعض محاطلت بیں ان کے طریقے مختلف ہیں لیکن سب کے پاس اپنے اپنے طریقہ پر دلا کی ہیں یوں سجھ لیں کہ سے بعض محاطلت بیں ان کے طریقے مختلف ہیں لیکن سب کے پاس اپنے اپنے طریقہ پر دلا کی ہیں یوں سجھ لیں کہ الله عزوجل نے اپنے مجوب کی ہر جر ادا کو کسی نہ کسی مسلک ہیں زند ور کھا اور یہ اختلاف ہر گزند موم اختلاف تہیں بلکہ دھے۔ ۔ ۔

قاوری، چشتی، سہر وردی، نقشیندی ہے طریقت کے چار سلسلہ ہیں ہے بھی عقائد کے اعتبار سے اہل سنت ہیں، فقط اللہ عزوجل کی معرفت پانے کے لئے وظائف و مجاہدات کچھ الگ الگ ہیں ہے عمل بھی اسلامی تعلیمات کے منافی نہیں ہے۔

اعتراض: اسلام دنیاکاشائد وه واحد ند بهب به جس نے آگر انسانی غلامی اور تجارت کوشر می حیثیت وی اور انسان کو قانونی طور پر آزاد اور غلام میں تقسیم کر دیا۔ صحیح ابخاری، کماب المغازی، باب غزوه خیبر، حدیث نمبر 3891 یں ہے کہ جب نی اسلام نے صفیہ بنت جی کواپے لئے منتف کیا تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ یاتوامہات المو منین جی ہے یا بائد یوں جی ہے۔ یا بائد یوں جی ہے تو اگرانہوں نے اسے پردہ کرایا تو یہ امہات المو منین جی سے ہوگی اور اگر نہیں کرایا تو کنیز اور بائدی ہوگی۔ پھر جب نی اسلام نے اسے پردہ کرایا تو مسلمانوں کو پہتہ چل گیا کہ یہ ام المو منین ہے۔ یعنی نی اسلام خودنہ مرف بائدی ان رکھتے ہے بلکہ انہیں پردہ بھی نہیں کرواتے ہے۔ عمر بن خطاب لونڈیوں کو برہند کرتے اور انہیں پردہ نہیں کرواتے ہے۔ عمر بن خطاب لونڈیوں کو برہند کرتے اور انہیں پردہ نہیں کرواتے ہے۔ عمر بن خطاب لونڈیوں کو برہند کرتے اور انہیں پردہ نہیں کردہ ہے بیا کہ ان اللہ میں عورت کے مقام کاراگ الایتے نہیں تھکتے ؟

تخفۃ الاحوذی شرح جامع التر ندی میں فرمایا کیاہے کہ شافعی ،ابی حنیفہ اور جمہور علماءنے آزاد اور غلام عور ت کے ستر میں تفریق کی ہے اور غلام عورت کاستر ناف سے تھنے تک قرار دیاہے۔

ابن تیمید کی کتاب الفتاؤی میں امام صاحب نے فرمایا ہے کہ جمہور شافعیوں اور مالکیوں اور بیشتر حنابلہ کے خرد یک کنیز کاستر ناف سے کھنے تک ہے۔ اس میں احتاف نے صرف اتنااضافہ کیا ہے کہ اس میں پیٹ اور کم بھی شامل کردی ہے یعنی سینہ بھلے نظر آتار ہے۔ تاہم جمہور علاء اور اتحہ اسلام کے نزدیک کنیز یابا تدی کاستر ناف سے کھنے تک ہی ہے۔ یہ وہ انسانیت، عزت، شرافت اور مساوات سے بھر پور خوبصورت اسلام ۔۔! ؟اسلام توجو بھے ہے سوہ، حیرت توان لو موں پر ہوتی ہے جوالی گھٹیا آئیڈ یالوجی کاد فاع کرتے ہیں۔

چواب: معترض کے وعوی اور دلیل میں زمین آسان کافرق ہے، دعوی ہیہ کہ اسلام نے غلام وبائدی کے افکام کوشر عی حیثیت دی اور دلیل میں آزاد اور بائدی کے پردے کے احکام پیش کئے ہیں، یہ تواس کی علمی حالت ہاور زبان درازی اسلام جیسے عظیم فد ہب پر کررہاہے۔ پھر تاری سے جہالت یا اسلام سے بغض کی وجہ سے معترض نے امسل حقائق کو چھپاتے ہوئے یہ اعتراض کیا کہ اسلام نے غلامی اور اس کی تجارت کوشر عی حیثیت دی ہے۔ دراصل غلام بائدیوں کا نظام اور بے پردگی اسلام سے پہلے دیگر فد اہب واہل عرب میں جاری تھا، تریش نظے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے سے اور سیٹیاں اور تالیاں بجاتے سے حیسا کہ روایتوں سے ثابت ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دسے ح

ہوئے پر دے کورائج کیااور غلام و ہاند یوں کے حقوق مقرر فرمائے اورانہیں آ زاد کرنے پر نہ صرف اجر عقایم کی بشارت دی بلکہ شرعی احکام کے تحت بطور کفارہ و غیرہ انہیں آ زاد کرنے کولازم قرار دیا۔

باندی کاپر دہ آزاد عورت کی مثل نہ کرنے ہیں باندی کا بی فائدہ تھاتا کہ لوگ اسے پیچان سکیں اور جس نے اسے آزاد کر ناہو وہ خرید کر آزاد کر سکے یا خرید کر نگاح کر سکے۔ اگر باند بوں پر آزاد عورت کی طرح پر دہ لازم کر دیاجاتا تو یہ ان پر بہت بڑا حرج تھا کہ آتا کے سامنے پر دہ کرتے ہوئے تھر کا کام کاج کرنا مالک کی خدمت کرنا بہت مشکل ہے۔ موجودہ دور ہیں تھروں ہیں کام کرنے والی خادہاؤں کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ یہ سب آزاد ہیں ان پر پر دہ لازم ہے کہ لیکن نوے فیصد نو کرانیاں شرعی پر دہ نہیں کر تیں اور گناہ گار ہوتی ہیں۔

ا گرمز دور وغلام کو بھی سیٹے جیبالباس پہننے کو کہا جائے گا تواس بیں اس کا فائدہ نہیں نقصان ہے جیبے آج بھی مز دور اسپنے خاص لباس اور اوزار ہاتھ میں لئے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ لوگ اسے پہچان کران سے کام کاج کر داکیں اور ان کا گزر بسر ہوتاد ہے۔ اگر حکومت مز دور ل پر رحم کھاتے ہوئے کہد دے کہ تم سب نے پہنٹ کوٹ مہن کر کھڑا ہوناہے تواس میں مز دور ل کا فائدہ نہیں نقصان ہے۔

معترض نے لونڈی کے بارے میں پر دے کے متعلق چند حوالے دے کریے ثابت کرنے کی مذموم کو مشش کی ہے کہ اسلام نے لونڈی کو بر بہنارہ نے کی ترغیب دی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اسلام سے پہلے آزاداور لونڈی و دنوں کے متعلق پر دے کا کوئی نظام نہ تھا اسلام نے ان دونوں کے پر دے کے احکام بتائے، نونڈی پر احسان کرتے ہوئے کہ اس نے کام کاج کر ناہوتا ہے اس لئے اس کا پر دو آزاد عورت کی بہ نسبت کم رکھا لیکن یہ نہیں تھم دیا کہ چھاتیاں نگی کر کے پھرتی رہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ لونڈ یوں کو بر بہنہ نہیں کرتے ہے بلکہ فقط سر سے دو پشہ باتر تے ہے تاکہ آزاداور لونڈی کا امتیاز باقی رہے۔ پھر غلام ولونڈی کا یہ فرق فقط د نیاوی اعتبارے ہے دی اعتبارے بیک غلام کی حیثیت فاس باد شاہ سے بہتر ہے۔

اس مختر جواب کے بعد اب معترض کے اس دعوی پر کہ "اسلام نے غلامانہ نظام کو شر کی حیثیت دی"اس پر تغصیلی تفتکو کی جاتی ہے اور ولائل سے ثابت کیا جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے تی غلامانہ نظام دیگر فداہب میں رائج تفاد اسلام نے تواس نظام کو کم کیا ہے:

دور فلا می آسائی و فیر آسائی قدام بی ان کی صراحت الله عزد می زمانے سے رائی تھا۔ بی وجہ ہے کہ موجود و تحریف شدہ توریت وا نجیل میں بھی ان کی صراحت الله عزد وجل نے فلاموں پر دم وکرم اور احسان فرمانے کی ترغیب قرآن پاک کی طرح پہلی کتب میں بھی وی ہے۔ قرآن پاک میں ہے ﴿ وَاعْهُدُوا الله وَلا تُنْشِيا كُوا بِهِ شَيْسًا وَ بِيلَ وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَالله وَلَا مُنْ وَالله وَلَا مُنْ مُنْ وَالله وَلَامَ وَالله وَلِي الله وَالله وَله وَالله وَل

تورات میں کنیز کے متعلق یوں ذکرہے: "اگر کوئی آدمی کسی الی کنیز سے جنسی تعلقات پیدا کرلے جو کسی اور کی متعلق میں اور کی متعلق میں اور کی متعلق میں ہوتو کوئی متاسب سزادینا ضروری ہے تاہم انہیں جان اور کی متعلق ہوتو کوئی متاسب سزادینا ضروری ہے تاہم انہیں جان سے ندمارا جائے کیونکہ دہ مورت آزاد نہیں کی گئی تھی۔" سے ندمارا جائے کیونکہ دہ مورت آزاد نہیں کی گئی تھی۔"

اگر کوئی آقالینی کنیز کے طرز عمل ہے خوش نہ ہو تو وہ اسے آزاد کر دے چنانچہ لکھاہے: ''اگروہ (کنیز) آقا کو جس نے اسے اسپنے لئے منتخب کیا تھاخوش نہ کرے تو وہ اس کی قیت واپس لے کر اسے اسپنے تھمر جانے دے۔ اسے اس کنیز کو کسی اجنبی قوم کو بیچنے کا افتیار نہیں کیونکہ وہ اس کنیز کو لانے کے بعد اپنا کیا ہوا دعدہ پورانہ کر سکا۔'' (عدرج 8.21)

غلام پر تشدد کے متعلق لکھاہے: "اگر کوئی مخص اسٹے غلام یاکٹیز کولا تھی سے ایسالدے کہ وہ فور آمر جائے تواسے لاز آسزادی جائے۔" ا تجیل لو قامیں ہے کہ حضرت عبیل علیہ السلام نے غلاموں کو آزادی کی بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ''خداد ند کاروح مجھ پر ہے۔اس نے مجھے مسح کیاہے ، تاکہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں ،اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں قیدیوں کورہائی اور اندھوں کو بینائی کی خبر دول، کیلے ہوؤں کو آزادی پخشوں اور خداوند کے سال مقبول کا (لوقا4:19–18) اعلان کروں۔''

ان آسانی مذاہب کے علاوہ دیگر مذاہب میں بھی غلاموں کا وجود ثابت ہے۔ چین اور کنفیوسٹس ممالک میں مجی دور قدیم میں غلامی موجود رہی ہے۔ انسائیکو پیڈیا بریٹانیکا کے مقالہ نگار کے الفاظ میں: ''چین میں غلامی شانگ خاندان (اٹھارہویں سے بارہویں صدی قبل مینے) کے دور سے موجودر ہی ہے۔

تغصیلی متحقیق کے مطابق ہان خاندان (CE 206BC220)کے دور میں چین کی تم و میش ہانچ فیصد آبادی غلاموں پر مشتمل تھی۔ غلامی بیسویں صدی عیسوی تک چینی معاشرے کا حصد رہی ہے۔ زیادہ تر عرصے میں بیہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں بھی غلام انہی طریقوں سے بنائے جاتے تھے جن طریقوں سے دنیا کے دوسرے حصول میں غلام بنائے جاتے ہے۔ان میں جنگی قیدی، آبادی پر حملہ کر کے انہیں غلام بنانااور مقروض لوگوں کو غلام بنانا شامل ہے۔اس کے علاوہ چین میں قرضون کی ادائیگی یاخوراک کی کمی کے باعث اپنے آپ کو اور اپنی عور توں اور بچوں کو چھ ڈاکنے کارواج بھی رہاہے۔ جرائم میں ملوث مجرموں کے قریبی رشتہ داروں کو بھی غلام بنالیا جاتا۔ بعض ادوار میں اغوا كركے غلام بنانے كاسلسلہ مجى دائے رہاہے۔"

(http://www.britannica.com/eb/article-24156/slavery)

كنفيوسشس كے قليفے اور اخلاقيات يريفين ركھنے والے ويكر ممالك جيسے مشرقی چين، جايان اور كوريا بيل مجمی غلامی موجودر ہی ہے۔

د نیا بھر کے مختلف معاشر وں کی تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے تو غلام بنائے جانے کے بیہ طریقے معلوم ہوتے ہیں: بچوں کواغوا کر کے غلام بنالیا جائے۔ اگر کسی کو کوئی لاوارث بچہ یالاوارث مخض ملے تووہ اسے غلام بنالے۔ کسی آبادی پر جملہ کر کے اس کے تمام شہر یون کو غلام بنالیاجائے۔ کسی مخف کواس کے کسی جرم کی باداش میں حکومت غلام بنادے۔ جنگ جیتنے کی صورت میں فاتحین جنگی قیدیوں کو غلام بنادیں۔ قرض کی ادائیگی نہ کر سکنے کی صورت میں

مقروض کو غلام بنادیا جائے۔ پہلے سے موجود غلاموں کی اولاد کو بھی غلام ہی قرار دے دیا جائے۔ غربت کے ہاعث کوئی مخص خود کویااہیے بیوی بچوں کوفروخت کروے۔

قار حلا قول سے حاصل ہونے والے قلام: منتوحہ علاقوں کے لوگوں کو غلام و باتدی بنانا ہمی ہی کریم صلی اللہ علیہ والد وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے دائج تھا۔ یہود یوں نے توریت بیں تحریف کر کے تمام انسانی حقوق کو یہود یول کے ساتھ خاص کر لیااور دیگر اقوام کو Gentiles قرار دے کر ان کے استحصال کی اجازت دے دی۔ موجودہ یا بہل بیں عور توں کو لونڈ یاں بنانے کے متعلق ہے: ''جب تم اپنے و شمنوں سے جنگ کرنے نگلواور خداو شد تمہارا خدا انہیں تمہارے ہاتھ بیں کر دے اور تم انہیں اسیر کرکے لاؤاور ان اسیر وں بیس سے کوئی حسین عورت و کھم تمہارا خدا انہیں تمہارے ہوجاؤ تو تم اس سے بیاہ کر لینا۔۔۔ جب وہ تمہارے گھر بیں رہ کر ایک ماہ تک اپنے ماں باپ کے لئے ماتم کر چکے تب تم اس کے پاس جانااور تب تم اس کے فاد شدہ و کے اور دہ تمہاری ہوگی۔ اور اگروہ حمیمیں نہ لئے ماتم کر چکے تب تم اس کے پاس جانااور تب تم اس کے فاد شدہ و کے اور دہ تمہاری ہوگی۔ اور اگرہ کو تا کہ اسالوک روار کھنا کیو تکہ تم اسے باتھ لونڈی کا ماسلوک روار کھنا کیو تکہ تم سے فاد شد اس کے ساتھ لونڈی کا ماسلوک روار کھنا کیو تکہ تم اس کے بات جانے دینا۔ تم اس کا سووانہ کر ناہ نہ اس کے ساتھ لونڈی کا ماسلوک روار کھنا کیو تکہ تم نے اسے باتے دینا۔ تم اس کے انتقات قائم کیے ہیں۔) "

اسلام اور دیگر قداہب بیل ظلمانہ نظام بیل قرق: اسلام کے علاوہ دیگر قداہب بیل غلامانہ نظام بیل بہت فرق ہے۔ دیگر قداہب بیل غلام بنانے کے کئی عجیب و خریب اور غیر اخلاقی طریعے دائر آئے ہوائ سے ما تھ ذلت آمیز سلوک رکھنار وار کھا گیا۔ اس کے بر علس حضور علیہ السلام اور ان سے پہلے انبیاء علیم السلام نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نہ صرف تر غیب وی بلکہ خود کو بطور نمونہ پیش کیا۔ معریس چوری جیسے جرائم کی سزاک طور پر غلام بنانے کے روائح کا ذکر قرآن مجید کی سورہ ہوسف بیل ہواہ۔ معریس غربت کے باعث لوگوں بیل خود کو فروخت کر دینے کا رجیان مجب موجود تھا۔ معرک تاریخ بیل سید ناہوسف علیہ العملوة والسلام وہ پہلے اید مشریغر سے فروخت کر دینے کا رجیان مجب موجود تھا۔ معرک تاریخ بیل سید ناہوسف علیہ العملوة والسلام وہ پہلے اید مشریغر سے جنہوں نے اس روائح کو فتح کرتے ہوئے کئیر قعداو بیل ظلموں کو آزادی عطاک۔ حافظ ابن کثیر الل کتاب کے علاء جنہوں نے اس روائح کو فتح کرتے ہوئے کئیر قعداو بیل غلاموں کو آزادی عطاک۔ حافظ ابن کثیر الل کتاب کے علاء کے حوالے سے لکھتے ہیں" وَجِعْدَ اَهْلِ الْکِتَابِ: اَنْ لُوشَانِ وَ اَلْکُتَابِ: اَنْ لُوشَانِ وَ اَلْکُتَابِ: وَمَا مُورِا اَلَّمُانَا وَ اَلْکُتَابِ الْکُتَابِ وَ اَلْکُتَابِ وَ اَلْکُتَابِ وَ اَلْکُتَابِ وَ اَلْکُتَابِ وَ اَلْکُتَابِ وَمَا مُورِا اَلْکُتَابِ وَالْکُلُونَة وَلِمَانَا وَالْکُونَة وَلَا اَلَّهُ وَ مَا مُورِا اَلْکُتِی کَانَ تُحَدِینَ الطَّعَادِ الْکُری کَانَ تَحْدَ وَالْکُری اِلْکُونَة وَلَا اُلَا اِلْکِتَابِ وَالْکُری وَالْکُری وَالْکُلُونَة وَلَا اُلَاکُری وَالْکُری وَالْکُ

وقصص الإنبياء ، ذكر مأوقع من الأمور المجيبة في حياة إسر اليل، صفحه 355 ، مطيعة رام العأليف ، القابرة)

الل عرب میں بھی اسلام سے پہلے غلام اور لونڈی کا نظام رائے تھا۔ اکثر مالکان غلاموں کے ساتھ نہایت ہی ہرا سلوک کیاکرتے تھے۔ آقابتی لونڈ ہوں سے عصمت فروشی کروایاکرتے سے اور ان کی آ مدنی خود وصول کیاکرتے تھے۔ ایک لونڈ ہوں کو جنس مخالف کو لبھانے کے کھیل تربیت فراہم کی جاتی تھی۔ شب بسری کے لئے کھیل تربیت فراہم کی جاتی تھی۔ شب بسری کے لئے کمی دوست کولونڈی عطاکر دینے کاروائے بھی ان کے ہاں پایاجاتا تھا۔

اسلام نے تمام غداہب نے زیادہ آزادی کے طریق کوفروغ دیا، آزاد محض کے غلام بنے کے کئے طریقے فتم فرمائے جیسے مقروض وچور کو غلام بتاناہ غیرہ، کسی آزاد محض کو غلام بتانے کو تاجائز وحرام مخبرایا، جگہ جگہ غلام آزاد کر اے کا ذہن ویا۔ قرآن پاک ش الله عزوجل فرماتا ہے وائیس البوائ تُتولُوا وُجُوهَکُمْ قِبَلُ الْمَشٰی وَ الْمَسْی وَ الْمَسْی وَ الْمَسْی وَ الْمَسْی وَ الْمَسْی وَ الله وَ الْمَسْی وَ الله وَ الْمَسْی وَ الْمَسْی وَ الْمَسْی وَ الله وَ الله وَ الْمَسْی وَ الله وَا الله وَ الله وَا الله وَ ا

الله عزوجل نے غلام و باتد ہوں کے فکاح کرنے کا اور انہیں رقم لے کر آزاد کرنے کا ذہن دیااور ان سے بدکاری کروانے سے منع کیا چنانچہ قرآن باک میں ہے و و انکیفوا الائیلی مِنْکُمْ وَ انطیابِ فَنْ مِنْ عِمَادِکُمْ وَ اِمَالِیکُمْ

۔۔۔۔ والّذِيْنَ يَبْتَعُونَ الْكِتْبَ مِنَا مَلَكَ الْبُنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِيْتُمْ فِيْهِمْ عَوْدًا وَالْتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الّذِيْ الْبَانِ : اور ثاح للهُ مُنَا فَتَلِيدَكُمْ عَلَى الْبِعَالِمِ إِنْ اَرَدْنَ تَعَطْمَنَا لِتَبْتَعُوا عَنَ مَن الْعَيْوةِ الدُّيْنَا ﴾ ترجمہ كزالا يمان : اور ثاح كروواپنوں مِن الن كاجوب ثاح بول اور اسپنا أن بندول اور كثيرول كادور تمهار ديها تحدى ملك دبائدى غلامول مِن عن جويہ وال كمان كي شرطي انها أن بندول اور كثيرول كادور تمهار ديم كو يال كمان كي شرطي انها أزادى لكودو تو لكودوا كران مِن كي عملائي جانواوراس يران كي هدو كروائد كي مال سے جوتم كوديا اور مجور نه كرولين كثيرول كو يدكارى يرجب كدود يجاجي تاكم تم دنيوى زندگى كا يكو كال چاہو۔

(دورہ الله الله يا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ي

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے اپنی تعلیمات بیل غلام آزاد کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا" آیتا تبھیل آغفق افرزا گھشلے الله وسلم نے اپنی تعلیمات بیل غفیو ویئے گھٹیوا ویئے مین اللّیا، "ترجمہ: جو هخص مجی کسی مسلمان غلام کو آزاد کرتا ہے ، الله تعالی اس (غلام) کے ہر ہر عضو کے بدلے (آزاد کرنے والے کے) ہر ہر عضو کو جنبم مسلمان غلام کو آزاد کرتا والے کے) ہر ہر عضو کو جنبم سلمان غلام کو آزاد کرتا ہے ، الله تعالی اس (غلام) کے ہر ہر عضو کے بدلے (آزاد کرنے والے کے) ہر ہر عضو کو جنبم سلمان غلام کو آزاد کرتا ہے ، الله تعالی اس المعتبی باب لی المعتبی دھیلہ، جلد 3 مسلم علام کا کارہ و غیر و فیر و غلام آزاد کرنا مقرر فرمایا جیسے قتل ، قشم کا کفارہ و غیر و غلام آزاد کرنا مقرر فرمایا جیسے قتل ، قشم کا کفارہ و غیر و غلام آزاد کرنا مقرر فرمایا جیسے قتل ، قشم کا کفارہ و غیر و غلام آزاد کرنا مقرر فرمایا جیسے قتل ، قشم کی اوراد کرنا ہو کہ کا اوراد شدہ دی جنا ہے۔

کرنے میں صرف مسلمان کی قیدند لگائی بلکہ کئی مسائل میں غیر مسلم غلام کو بھی آزاد کروانے کی اجازت وی چنانچہ قرآن پاک میں ظہار کے مسئلہ میں ہے ہو کا الّذِیْنَ یُطْلِهِ رُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمْ یَعُودُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَسْعِیْدُرُ دَقَهَةٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ یُتَمَا اَسْا کُه ترجمہ کنزالا بمان: اور وہ جو اپنی بیوں کو اپنی مال کی جگہ کہیں پھرونی کرناچاہیں جس پر اتن کہ بچے توان پر لازم ہے ایک بردہ آزاد کرنا قبل اس کے کہ ایک و صرے کو ہاتھ لگائیں۔

(سويقالجارلدسوية58، آيت3)

یہاں مسلمان غلام آزاد کرناضروری نہیں بلکہ کافر غلام آزاد کرنامجی درست ہے جیسا کہ کتب فقہ ہیں مراحت ہے۔

جیبا کہ اوپر بیان کیا جا چکاہے کہ اس دور میں لونڈیوں کی اخلاقی حالت اچھی نہ تھی۔ نوجوان لونڈیوں کو عصمت فروشی کی تربیت دے کرانہیں تیار کیا جاتا۔ بھی دجہ ہے کہ ان سے کوئی شریف آدمی شادی کرنے کو تیار نہ ہوتا تعدمت فروشی کی تربیت دے کرانہیں تیار کیا جاتا۔ بھی دجہ ہے کہ ان سے کوئی شریف آدمی شادی کرنے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لونڈیوں کی اخلاقی تربیت کر کے انہیں آزاد کرنے کی تر خیب دلائی چٹانچہ آپ

(صحيح اليحاري، كتاب الملير، ياب تعليم الرجل أمده أبله، جلد 1، صفحه 31، حديث 97، دارطوق النجاكا، مصر

رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے خود اس کی مثال قائم فرمائی۔ آپ نے سیدہ صغیبہ اور ریحانہ رضی الله عنہا کوآزاد کر کے ان کی عنہا کوآزاد کر کے ان کی عنہا کوآزاد کر کے ان کی مثال کا آزاد کر کے ان کی شادی شادی سید نازید بن حارثہ رضی الله عنہ سے کی۔ آپ نے لیٹی ایک لونڈی سلمی رضی الله عنہا کوآزاد کر کے ان کی شادی ابورافع رضی الله عنہ سے کی۔

 "ترجہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے برادر تعبی عمر و بن حارث جوام المومنین جویر بیہ بنت حارث رضی اللہ عنہما کے بھائی ہیں، کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت درہم، دینار، غلام، لوئڈی اور کوئی چیزنہ چپوڑی تھی جے آپ صدقہ کر مجئے کوئی چیزنہ چپوڑی تھی جے آپ صدقہ کر مجئے منہ جھوڑی تھی جے آپ صدقہ کر مجئے متھے۔

رصوبہ البعاری، کائب الوصایا، جلد 4، صفحہ 2739، داہولوں النجاقا، مصر)

حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے جن غلاموں اور لونڈیوں کو آزادی عظافر مائی، ان میں زید بن حارثہ، تو بان، رافع، سلمان فارسی، ماریہ، ام ایمن، ریحانہ رضی اللہ عنہم مشہور ہوئے۔ این جوزی نے تلقیح الفہوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے جن آزاد کردہ غلاموں کے نام گنوائے ہیں ان کی تعداد 41 ہے جبکہ انہوں نے آپ کی 12 آزاد کردہ لونڈیوں کا تذکرہ کیا ہے۔

For, far from being passive submission to Allah's inscrutable will, Islam gives each individual the chance to contribute actively towards his own salvation. For instance, in the Koran slavery was taken for granted, in accordance with prevailing

غلامی کے بارے میں اسلام کابیہ نظریہ اتناواضح ہے کہ اس کااعتراف انصاف پیند مستشر قبین میمی کرتے ہیں:

practice; but freeing of slaves was encouraged as meritorious. Thus, the Koran, in the seventh century A.D., does not consider slavery an immutable, God-given state for certain groups of human beings, but an unfortunate accident. It was within the reach of man to ameliorate this misfortune.

(Ilse Lichtenstadter: Islam & the Modern World, Page 86, 87, Bookman Associates New York) ترجہ: اسلام محض اللہ کی رضائے سامنے سرجمکاویے کانام نیں ہے۔ اسلام ہر محض کویہ حق دیتاہے کہ وہ
اپنی نجات کے لئے خود متحرک ہو کرکام کرے۔ مثال کے طور پر قرآن یہ بیان کرتاہے کہ غلامی دنیا ہیں متواتر عمل
کے طور پر موجود ہے لیکن غلام آزاد کرنے کو ایک بڑی نیکی قرار دے کر اس کی حوصلہ افزائی کی حمی ہے۔ ساتویں
صدی کے قرآن نے غلامی کو نا قابل تہدیلی قرار نہیں دیا کہ یہ ایک الی حالت ہے جو خدانے چند انسانی کروہوں پ
مسلط کردی ہے ، بلکہ (قرآن کے نزدیک) یہ ایک منحوس حادثہ ہے جس کاازالہ کرناانسان کے اختیار ہیں ہے۔

اگر معترض یہ کہے کہ اسلام نے غلامی کو بیک وقت محتم کرنے کی بجائے تدریکی طریقہ کیوں افتیار کیا؟ کیا ایہا ممکن نہ تفاکہ حضور نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام غلاموں کو بیک وقت آزاد کرویئے اور دنیا سے غلامی کا خاتمہ ہو ماتا؟

تواس کا جواب ہیہ کہ انقلائی تبدیلیوں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جہاں ایک برائی کو فتم کرتی ہیں وہاں دسیوں نئی برائیوں کو جنم دیتی ہیں۔ اس وجہ سے اسلام نے برائیوں کے خاتے کے لئے بالعوم انتقاب (Revolution) کی بہائے تدریجی اصلاح (Evolution) کا طریقہ افقیار کیا۔ حضور نمی کریم صلی انتقاب دسلم کے زمانے میں غلاموں کی حیثیت بالکل آج کے زمانے کے طاز مین کی تھی جن پر پوری معیشت کا وارو مدار تھا۔ غلامی کے خاتے کی تعکست عملی کو سمجھنے کے لئے اگر درج ذیل مثال پر خور کیا جائے تو بات کو سمجھنا بہت وارو مدار تھا۔ غلامی کے خاتے کی تعکست عملی کو سمجھنے کے لئے اگر درج ذیل مثال پر خور کیا جائے تو بات کو سمجھنا بہت آسان ہوگا:

موجوده دور میں بہت ہالک (Employers) اپنے طاز مین (Employers) کا استحمال کرتے ہیں، بسااہ قات ان ہیں۔ ان سے طویل او قات تک بلامعاوضہ کام کرواتے ہیں، کم سے کم تخواہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، بسااہ قات ان کی تخواہیں روک لیتے ہیں، خوا تین طاز موں کو بہت مر تبہ جنسی طور پر ہر اسمال کیا جاتا ہے۔ ان حالات میں آپ ایک مصلح ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ د نیا سے طاز مت کا خاتمہ ہوجائے اور تمام لوگ آزادانہ اپناکارو بار کرنے کے قابل (Self Employed) ہوجائے۔ آپ نہ صرف ایک مصلح ہیں بلکہ آپ کے ہاں د نیا کے وسیع و عریض خطے کا اقتدار بھی موجود ہے اور آپ اپنے مقصد کے حصول کے لئے بہت پکھ کر سکتے ہیں۔

ان حالات میں آپ کاپہلا قدم کیا ہوگا؟ کیا آپ یہ قانون بنادیں گے کہ آج ہے تمام ملاز مین فارغ ہیں اور آج کے بعد کسی کے لئے دوسرے کو ملازم رکھنا ایک قابل تعزیر جرم ہے؟ اگر آپ ایسا قانون بنائیں گے تواس کے نتیج میں کروڑوں بے روزگار وجود پذیر ہوں گے ۔ یہ بے روزگار یقیناروٹی، کیڑے اور مکان کے حصول کے لئے چوری، ڈاکہ زنی، بھیک اور جسم فروشی کا راستہ اختیار کریں گے۔جس کے نتیج میں پورے معاشرے کا نظام تباہ ہوجائے گااورایک برائی کو ختم کرنے کی انتظانی کو شش کے نتیج میں ایک ہزار برائیاں بیدا ہوجائیں گی۔

ید بات بالکل واضح ہے کہ ملازمت کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے تدریکی اصلاح کا طریقہ بن کار آمدہ۔ اس طریقے کے مطابق مالک و ملازم کے تعلق کی بجائے کوئی نیا تعلق پیدا کیا جائے گا۔ لوگوں میں یہ شعور پیدا کیا جائے گاوہ اپنے کار و بار کو ترجیح دیں۔

عین ممکن ہے کہ اس سارے عمل میں صدیاں لگ جائیں۔ایک ہزار سال کے بعد ، جب دنیااس مسئلے کو حل کرچکی ہو توان میں سے بہت ہے لوگ اس مصلح پر تنقید کریں اور بیہ کہیں کہ انہوں نے ایساکیوں نہیں کیا، ویساکیوں کیا محراس دور کے انصاف پسندیہ ضرور کہیں ہے کہ اس عظیم مصلح نے اس مسئلے کے حل کے لئے ابتدائی اقدامات ضرور کئے ہتھے۔

اب ای مثال کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم پر منظبی سیجئے۔ اسلام غلامی کا آغاز کرنے والا نہیں تھا۔ غلامی اسے ورثے میں ملی تھی۔ اسلام کو اس مسئلے سے نمٹنا تھا۔ عرب میں بلامبالغہ ہزاروں غلام موجود ہے۔ جب فتوحات کے نتیج میں ایران ، شام اور مصر کی ممکنیں مسلمانوں کے پاس آئیں توان غلاموں کی تعداد لا کھوں میں تھی۔ اگران سب غلاموں کو ایک بی دن میں آزاد کر دیاجاتاتو نتیجہ اس کے سوا پچھ نہ نکلتا کہ لا کھوں کی تعداد میں طوائفیں ، ڈاکو، چور ، بھکاری وجود میں آتے جنہیں سنجالنا شاید کس کے بس کی بات نہ ہوتی۔

ا محتراض: اگراسلام بہترین ندہب ہے تو بہت ہے مسلمان ہے ایمان کیوں ہیں اور دھوکے بازی، رشوت اور منشیات فروشی میں کیوں ملوث ہیں؟

جواب: اسلام بلاشبہ بہترین ند بب ہے لیکن میڈیا مغرب کے ہاتھ میں ہے جو اسلام سے خو فنر دہ ہے۔ میڈیامسلسل اسلام کے خلاف خبریں نشر کرتاہے اور غلط معلومات پہنچاتاہے، وہ اسلام کے بارے میں غلط تاثر پیش کرتا ہے، غلط حوالے دیتاہے اور واقعات کو بڑھا چڑھا کر بیان کر تاہے۔ جب کسی جگہ کوئی بم چھٹتاہے تو بغیر کسی ثبوت کے سب سے پہلے مسلمانوں پر الزام لگادیا جاتا ہے ، وہ الزام خبر وں میں سب سے زیادہ نمایاں ہو تاہے۔ لیکن بعد میں جب یہ پینہ چاتا ہے کہ اس کے ذمہ دار غیر مسلم نتھے تو یہ ایک غیر اہم اور غیر نمایاں خبر بن کررہ جاتی ہے ،ای طرح اگر کوئی پیاس برس کامسلمان کسی پندره سالد لڑکی سے اس کی اجازت سے شادی کرتاہے تو مغربی اخبارات میں وہ پہلے صفحے کی خبر بنتی ہے۔ لیکن جب کوئی پچاس سائد غیر مسلم لڑکی کی مصمت دری کرتاہے توبیہ سانحہ اندر کے صفحات میں ایک معمولی سی خبر کے طور پر شائع ہوتا ہے۔امریکہ میں روزانہ عصمت دری کے 2713 واقعات پیش آتے ہیں کیکن یہ خبروں میں جگہ نہیں پاتے کیونکہ بیرامریکیوں کی طرززندگی کاایک حصہ ہے۔جس نام نہاد مسلمان یاعورت کو کفار نے دین اسلام کے خلاف استعمال کرناہوتا ہے اسے پوری سکیورٹی فراہم کرکے مال ودولت دے کراسلام کے خلاف استعال کیا جاتا ہے اور ظاہر ریہ کیا جاتا ہے کہ یہ عورت یا مرد عظیم ہیں اور پورپ نے ان کی جان بچا کران کو اپنے ملک میں بناہ دے کر انسانیت کی بہت خدمت کی ہے۔ دوسری طرف مسلم ممالک اور غیر مسلم ممالک میں ہزاروں مسلمان بدوروی سے شہید کئے جارہے ہیں بورپ اور میڈیاان کی مظلومیت میں ایک ہدری کا لفظ کہنا بھی گوار انہیں سجمتا مدو توبر می وورکی بات ہے۔

ہم اس بات سے باخبر ہیں کہ ایسے مسلمان یقیناً موجود ہیں جو دیانتدار نہیں اور دھوکے بازی اور دوسری مجر مانہ سر گرمیوں میں ملوث ہیں۔ لیکن میڈیایے ثابت کرتاہے کہ صرف مسلمان بی ان کاار ٹکاب کرتے ہیں ، حالا تکہ ایسے افراد اور جرائم دنیا کے ہر ملک اور ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔ اگرچہ مسلمان معاشرے میں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں مگر مجموعی طور پر مسلمانوں کامعاشر ودنیاکا بہترین معاشر ہ ہے ، ہمار امعاشر ودنیاکا ووسب سے بڑا معاشر ہ جوشراب نوشی کے خلاف ہے، ہمارے ہاں عام مسلمان شراب نہیں پیتے۔ مجموعی طور پر ہمارای معاشر ہے جود نیاجی سب سے زیاوہ فیرات کرتا ہے۔ مسلمانوں جی جود باعمالیاں پائی جاتی ہے اس کی بڑی دجہ اسلامی سزاؤں کا نفاذ نہ ہونا ہے، اگر آج مجمی مسلم حکمر ان اسلامی سزاؤں کو قانون کا حصہ بناویں اور چور کے ہاتھ کا ٹیس، زانی کو کوڑے ارک بری، ڈاکہ زنی کرنے والوں کو عبر تناک سزاویں، رشوت خورافسروں، کرچٹ سیاستدانوں کو معزول کریں تو جرائم اسلامی ممالک سے ختم ہو جائیں اور ملک خوب ترتی کرے۔

جہاں تک حیا ، انسانی اقدار اور اخلاقیات کا تعلق ہے دنیا کا کوئی معاشرہ ان کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ بوسنیا، عراق اورافغانستان میں مسلمان قید یوں سے عیسائیوں کاسلوک اور برطانوی محافی کے ساتھ افغانی برتاؤ میں واضح فرق معاف ظاہر ہوتاہے۔

سب سے آخر میں ایک انتہائی اہم بات چیش خدمت ہے کہ کسی دین کے حق ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اس کے تمام پیروکار سوفیصد مذہب کی تعلیمات کے مطابق اعمال کرتے ہوں واکریہ معیار بنایا جائے تو پوری ونیا میں کوئی بھی ایسا غربب نہیں کہ جس کے پیروکار اپنی غربی تعلیمات پر عمل پیراہوں۔ کس دین کے حق ہونے کے لے اس کی تعلیمات واس کی مقدس کتب اور ضابط حیات کو دیکھا جاتاہے کہ کیا یہ غرب زندگی کے تمام شعبہ کے متعلق راہنمائی کرتاہے ،ان کی مقدس کتب تحریفات ہے پاک ہیں یا نہیں۔جب بیہ معیار بنایا جائے **کا** تو واضح ہو جائے کا کہ دین اسلام بی میں بیہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہے۔ بید دیکھنے کے لیے کہ اسلام کتنا چھادین ہے تواس کا بہترین طریقتہ بیہ ہے کہ ہم اللہ کے آخری پینمبر محمد معلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھ کر دیکھیں۔مسلمانوں کے علاوہ بہت سے د پانتدار اور غیر متعصب غیر مسلم مورخول نے اعلانیہ کہاہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین انسان تتے۔ مائیکل ایج ہارٹ نے تاریخ پر اثرانداز ہونے والے سوانسان کے عنوان سے کتاب لکسی جس جس مر فہرست پنجبراسلام محد صلی الله علیه وآله وسلم کااسم محرای ہے۔ غیر مسلموں کی اور بہت سی مثالیں ہیں جن میں انہوں نے حضرت محد ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف کی ہے ، مثلاً تعامس کارلائل ،لامارش وغیرہ۔ مچر حضور علیہ السلام کے بعد محابہ کرام ، تابعین ، صوفیائے کرام ، علماء و محدثین وفقہاء کی ایک کمبی فہرست ہے جنہوں

نے اینے بہترین کردارے غیر مسلموں کو متاثر کر کے مسلمان کیا۔ اسلام سے زیادہ کسی ند ہب میں اتنی باکردار الریخی فضیات پیدائیں ہوئیں۔

امحتراض: اسلام میں ذ<sup>خ</sup> کرنے کا لمریقہ ظالمانہ ہے، مسلمان جانوروں کو ظالمانہ لمریقے ہے دجرے دجرے کیوں ذخ کرتے ہیں ؟

چواب: جانورون کرنے کا اسلامی طریقہ نہ صرف وئی اعتبارے رحمدال ہے بلکہ سائنسی اعتبارے بھی فاکہ و مندہ داسلام کہتاہے کہ جانور کواچی طرح کھلا پلاکر تیز چھری کے ساتھ جلدی نے فرخ کروتا کہ اسے اذبت کم ہو۔ رحمی کا نے میں حکمت یہ ہے کہ الن رحوں کے کا نے سے دبل کے عصب (Nerve) کی طرف خون کا بہاؤ رک جاتا ہے جواحساس ورد کا فرمد دارہے۔ اس طریقہ سے جانور کو درد محسوس نہیں ہوتا۔ جانور جب مرتے وقت تو پتا ہے باتا تھی ہلاتا اور مارتا ہے تو یہ درد کی وجہ سے نہیں بلکہ خون کی کی کے باعث عصلات کے پھیلنے اور سکڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے اورخون کی کی کے باعث عصلات کے پھیلنے اور سکڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے اورخون کی کی کا مب خون کا جم سے باہر کی طرف بہاؤ ہوتا ہے۔

اسلای طریقہ کے برعکس کفار کے جو طریقے ذکے کرنے کے ہیں اس میں جانور کو بے حد تکلیف ہوتی ہے۔
کی جگہ ایک جٹکا میں جانور کی مردن تن سے جدا کر دی جاتی ہے اور جانور توپ کے رہ جاتا ہے۔ کی جگہ پر جانور کے سر میں پہلے مولی ماری جاتی ہے اس کے بعدا سے ذرج کیا جاتا ہے یہ اس کے لئے دوہر اور دہے۔

سائنسی اعتبارے بھی اسلامی طریقہ کے مطابق ذیح کر نافائدہ مندہے کہ رخموں کے کٹنے کے بعد جو خون نکلتا ہے اور جانور جو ٹانگلیں مار کر جسم سے خون نکالآئے ہے وہ خون ہوتاہے جو انسانی جسم کے لئے نقصان دہ ہوتاہے ،اب جب ذیح کے وقت یہ نقصان دہ خون نکل گیا تواب جانور کا گوشت بغیر ضرر کے ہو گیا۔ اب یہ گوشت زیاوہ دیر تک تازہ رمتا ہے۔

خون کی بیشتر مقدار نکالنے کی وجہ یہ ہے کہ خون میں جرافیم نشود نما پاسکتے ہیں۔ حرام مغز کو نہیں کافنا چاہیے کیونکہ دل کو جانے والے اعساب کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور یوں دل کی دھڑ کن رک جانے کی وجہ سے خون مختلف نالیوں میں مجمد ہوجاتا ہے۔خون مختلف منتم کے جرافیم ، بیکٹیر یااور زہر وں (Toxins)کی محتلی کاذر بعد ہے ،اس لیے مسلمانوں کے ذرح کرنے کا طریقہ زیادہ صحت منداور محفوظ ہے کیونکہ خون میں تمام منتم کے جرافیم ہوتے ہیں جو مختلف بھاریوں کا ہاعث بنتے ہیں ، للذازیادہ سے زیادہ خون جسم سے نکل جانے دینا چاہیے۔

اعتراض: قربانی پر پیے ضائع کرنے کے بجائے یہی اگر کسی غریب کو دے دیے جائیں تو کئی لوگوں کا بھلاہوجائے۔

جواب: بیاعتراض نیاسال مناتے وقت کسی کو نہیں آتا۔اللہ عزوجل کے نام پر جانور قربان کرناا یک عبادت ہے۔اسلام کے علاوہ دیگر غذاہب ہیں بھی جانوروں کی قربانی رائے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کااعتراض سیولر قشم کے لوگ، بی کرتے ہیں۔ بید لوگ رنگ رلیاں مناتے وقت لا کھوں روپے کی ہونے والی آتش بازی پر مجھی نہیں بولیس کے لوگ بی کرتے ہیں۔ بید لوگ رنگ رلیاں مناتے وقت لا کھوں پر اعتراض نہیں۔ان کواعتراض ہوتا ہے توصر ف کے کہ بید فعنول فرچی ہے، شراب نوشی اور دیگر عیاشی کے طریقوں پر اعتراض نہیں۔ان کواعتراض ہوتا ہے توصر ف اسلامی شعار پر اور اعتراض بھی کوئی علمی بنیادوں پر نہیں ہوتا بلکہ فعنول قشم کا ہوتا ہے جس میں مقصد لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی غذموم کو شش ہے۔

اعتراض کرنے والے صرف قربانی ہی پر اعتراض کیوں کرتے ہیں انہیں چاہئے کہ جانوروں کے موشت کھانے پر اعتراض کریں کیونکہ یہ خود جانوروں کا موشت کھاتے ہیں اور یہ ظاہری بات ہے جس جانور کا موشت کھایا جائے گادوذ کے جوکر کھانے کے قابل ہوگا۔

اسلامی طور پرہونے والے ذبیحہ بیں ایک تواللہ عزوجل کی راہ بیں قربانی کرنے کا تواب ملتا ہے ووسر اسلمان

اس موشت کو اہل خاند ، رشتہ دار وں اور غربیوں بیں تقسیم کر کے سب کو ایک مہتگی اور لذیذ چیز کھانے کو دیے ہیں۔

و وسری طرف اس قربانی کے جانور سے حاصل ہونے والی کھالوں سے چیزا بغتا ہے جس سے روزگار کے
مواقع بھی ملتے ہیں اور لوگوں کو پہننے کے لئے لیور کی اشیاء بھی مل جاتی ہیں۔ غربت کا علاج پہنے باشنا نہیں بلکہ غریب
طبقے کیلئے معاشی ایکیٹویٹ کا پہیے چلانا ہوتا ہے اور قربانی کا عمل اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو لوگ علم محاشیات میں کہنز
کے ملٹی پلائیر کے تصور سے واقف ہیں کم از کم وہ تو عید قربان پر معاشی نقط نگاہ سے لب کشائی کی جرات نہیں کر سکتے۔
اس جدید ذہن کی حالت ہے کہ اسے غربیوں کا خیال صرف عید قربان پر خربی ہونے والی رقم کے وقت ہی آتا ہے جو

کہ ہر لحاظ سے غریب دوست رسم ہے۔ البتہ اسے ان کھر یوں روپے کا ضیاع دکھائی نہیں دیتا جو ہر روز امیر لوگ پیزوں اور بر محروں پراڑادیتے ہیں۔

ا متراض: اسلامی سزائی بهت ظالمانداور و حشیاند بیر.

جواب: اسلامی سزاؤل کو خالمانہ وی کے گاجس نے تاریخ کے وریچہ میں جھانک کریے نہ دیکھا ہو کہ جب اسلامی سزاؤل کا نفاذ تھااس وقت جرائم نہ ہونے کے برابر تھے اور جب سے اسلامی سزاؤل کو معاشرے میں معطل کردیا گیا تب سے دن بدن جرائم کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ یور پین ممالک میں زبرہ سی زنا ہونا تمام ممالک سے سر فہرست ہے۔ انٹرنیٹ کی مشہور ویب سائیٹ ویکیسیڈیا میں 2003 سے لے کر 2010 تک ہونے والے زبرہ سی زبوستی کی مشہور ویب سائیٹ ویکیسیڈیا میں 2003 سے لے کر 2010 تک ہونے والے زبرہ سی زبائی اور فیر ناملامی ممالک میں ہونے والے زبرہ سی سے چئر مشہور ممالک کا حال چی فدمت ہے۔ قاریکی خود اسلامی اور فیر اسلامی ممالک میں ہونے والے زبرہ سی زناکی اسٹ ملاحظہ کریں حالا تکہ اسلامی ممالک میں مجی شرعی سزائیں نافذ شہیں اس کے باوجود کاریور سے ممالک کی بہ نسبت انتہائی کم تعداد ہے جن بعض اسلامی ممالک جیسے ترکی اور کویت میں گھے تعداد جوزیادہ وزیادہ ہونے وہائی کفار کے اثر رسوخ کی وجہ سے۔

## Rape at the national level, number of police-recorded offenses

| Country/<br>Territory | Total count |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-----------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                       | 2003        | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  |  |
| Kenya                 |             | 1440  | 1365  | 1291  | 876   | 735   | 847   |       |  |
| Uganda                | 0           | 549   | 732   | 750   | 599   | 1536  | 619   | 709   |  |
| Zimbabwe              | 3858        | 4997  | 4790  | 4967  | 4762  | 3186  | j     | ]     |  |
| Mexico                |             | 13650 | 13550 | 13894 | 14199 | 14078 | 14850 | 14993 |  |
| Argentina             |             |       | 3154  | 3264  | 3276  | 3367  | j     |       |  |
| Chile                 | 1658        | 1845  | 1974  | 2034  | 1980  | 2233  | j     |       |  |
| Colombia              |             | 1188  | 2627  | 3347  | 3379  | 3380  | 3540  | 3149  |  |
| Canada                | 531         | 587   | 565   | 570   | 528   | 490   | 471   | 576   |  |
| United<br>States of   | 93883       | 95089 | 94347 | 94472 | 92999 | 90750 | 89241 | 84767 |  |

| ا: اسملام                                                      | باباول      |       |       | - 239 - | قالجی جائزہ | ب کا تعارف و لا | مامنرکے نداہر | اسلام اور معره |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|---------|-------------|-----------------|---------------|----------------|--|--|--|
| Rape at the national level, number of police-recorded offenses |             |       |       |         |             |                 |               |                |  |  |  |
|                                                                | Total count |       |       |         |             |                 |               |                |  |  |  |
| Country/<br>Territory                                          | 2003        | 2004  | 2005  | 2006    | 2007        | 2008            | 2009          | 2010           |  |  |  |
| America                                                        |             |       |       |         | Ī           | 1               |               |                |  |  |  |
| Japan                                                          | 2472        | 2176  | 2076  | 1948    | 1766        | 1582            | 1402          | 1289           |  |  |  |
| Republic of<br>Korea                                           | 5899        | 6321  |       |         |             |                 |               |                |  |  |  |
| Philippines                                                    | 3084        | 2918  | 2962  | 2584    | 2409        | 2585            | 5813          |                |  |  |  |
| Thailand                                                       |             | j     | 5071  | 5308    | 5152        | 4641            | 4676          | 4636           |  |  |  |
| India                                                          |             | 18233 | 18359 | 19348   | 20737       | 21467           | 21397         | 22172          |  |  |  |
| Sri Lanka                                                      | 1378        | 1432  |       |         | j           |                 | İ             | . !            |  |  |  |
| Bahrain                                                        | 19          | 27    | 25    | 17      | 21          | 36              | ĺ             | . !            |  |  |  |
| Israel                                                         |             | 1319  | 1223  | 1291    | 1270        | 1243            | İ             |                |  |  |  |
| Jordan                                                         |             | j     | 78    | 110     | j           |                 | İ             |                |  |  |  |
| Kuwait                                                         |             | 98    | 108   | 125     | 137         | 120             | 119           | · .            |  |  |  |
| Palestinian<br>Territory                                       | 85          | 98    | 105   |         | İ           |                 |               |                |  |  |  |
| Oman                                                           |             | İ     | : ,   | ĺ       | 132         | 183             | j             | ·              |  |  |  |
| Qatar                                                          | 11          | 13    | i     | İ       | j           | •               | İ             | ·              |  |  |  |
| Syrian Arab<br>Republic                                        | 131         | 97    | 135   | 112     | 125         | 156             |               |                |  |  |  |
| Turkey                                                         | 1604        | 1638  | 1694  | 1783    | 1148        | 1071            | i             | ,              |  |  |  |
| United Arab<br>Emirates                                        | 44          | 52    | 62    | 72      |             |                 |               |                |  |  |  |
| Yemen                                                          |             | i     | 95    | 95      | 125         | 158             | 176           | · ·            |  |  |  |
| Poland                                                         | 2322        | 2176  | 1987  | 2001    | 1827        | 1611            | 1530          | 1567           |  |  |  |
| Republic of<br>Moldova                                         | 272         | 297   | 280   | 268     | 281         | 306             | 264           | 368            |  |  |  |
| Romania                                                        | 983         | 953   | 1013  | 1116    | 1047        | 1016            | 1007          |                |  |  |  |
| Russian<br>Federation                                          | 8185        | 8848  | 9222  | 8871    | 7038        | 6208            | 5398          | 4907           |  |  |  |
| Denmark                                                        | 472         | 562   | 475   | 527     | 492         | 396             | 400           | •              |  |  |  |
| ireland                                                        | 370         | 409   | 451   | 371     | 357         | 348             | 377           | 479            |  |  |  |
| Norway                                                         | 706         | 739   | 798   | 840     | 945         | 944             | 998           | 938            |  |  |  |

|                                 | rape at the haddies level, flusticer of police-recorded diseases |          |       |          |       |       |       |       |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|--|
| Country/<br>Territory           | Total count                                                      |          |       |          |       |       |       |       |  |
|                                 | 2003                                                             | 2004     | 2005  | 2006     | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  |  |
| Sweden                          | 2235                                                             | 2261     | 3787  | 4208     | 4749  | 5446  | 5937  | 5960  |  |
| United<br>Kingdom<br>(Scotland) | 794                                                              | 900      | 975   | 922      | 908   | 821   | 884   |       |  |
| italy                           | 2744                                                             | 3734     | 4020  | 4513     |       |       | ĺ     |       |  |
| Spain                           | •                                                                | :        | 2140  | 2102     | 2530  | 2437  | 2051  | 1578  |  |
| Austria                         |                                                                  | 687      | 678   | 700      | 710   | 693   | 779   | 875   |  |
| Belgium                         | 2850                                                             | 2944     | 3029  | 3194     | 3232  | 3126  | 2953  | 2991  |  |
| France                          | 10408                                                            | 10506    | 9993  | 9784     | 10132 | 10277 | 10108 |       |  |
| Germany                         | 8766                                                             | 8831     | 8133  | 8118     | 7511  | 7292  | 7314  | 7724  |  |
| Netherland                      | 1700                                                             | 1800     | 2485  | 2385     | 2095  | 1920  | 1850  | 1530  |  |
| Switzerland                     | 547                                                              | 573      | 646   | 639      | 648   | 612   | 666   | 543*  |  |
| Australia                       | ·<br>                                                            | <u>.</u> | ·<br> | <u> </u> |       | 6382  | 6343  | 6378  |  |
| New<br>Zealand                  |                                                                  | 1        | 994   | 1183     | 1143  | 1130  | 1128  | 1129  |  |
| South<br>Africa                 | ·<br>                                                            | 69117    | 68076 | 65201    | 63818 | 70514 | 68332 | 66196 |  |
|                                 |                                                                  |          |       |          |       |       |       |       |  |

یہ یور پین ممالک کا طال ہے۔ یہ رپورٹ فقط زبر دستی زناکی ہے ، اگر دونوں راضی ہوں تویہ ان کے نزدیک زنائی نہیں۔ زناوریپ بی سر فہرست امریکہ ہے۔ امریکہ کے وافقکن ، ڈی۔ ی کی اگست 2012 کی رپورٹ ہے کہ جنوری سے لے کراگست تک دس سے پندرہ ہزار زبردستی زناسے ہونے والے حمل ضائع کئے گئے ہیں۔

اسلامی سزائی معاشرے کے امن کو بر قرار رکھنے کے لئے نافذکی مخی ہیں اور ان کو نافذکر نے والا کوئی انسانی فر بہت ہیں ہے بلکہ اللہ عزوجل کی ذات باری تعالی ہے جو عالم الغیب ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور جانتا ہے کہ مخلوق کی اسلام کیے ہوئے قانون آئے دن تبدیل ہوتے ہیں اور تبدیل مونے ہیں اور تبدیل ہونے ہیں اور تبدیل ہونے ہیں اور تبدیل ہونے ہیں اور تبدیل ہونے ہیں اور تبدیل ہونے کی وجہ ان قوانین میں کمزوریال سامنے آنا ہے جبکہ آئے تک کوئی بھی ہے جابت نہیں کر سکا کہ فلال اسلامی سزامی برائیں ہونے کی وجہ ان سراے معاشرے کا من خراب ہورہا ہے۔ اسلامی سزامیں جرم کے اعتبارے ایک معتدل طریقہ

کار پر ہیں۔ زناکو دیکھیں کہ بظاہر زناجو بھی کرے اس کی سزاد نگر قوانین میں ایک جیسی ہے لیکن اسلامی قانون میں شادی شده اور غیر شادی شده کی سزامین فرق ر کمااور شادی شده کی سزازیاده سخت رسمی کیونکه شادی کے ذر سیعے اس کی نفسانی خواہشات بوری ہوجاتی ہے اب ایک شادی شدہ کا زنامیں مبتلا ہو ناعقلا بھی زیادہ قابل مردنت ہے ،اسلے اس کی مزارجم رتھی گئے۔

اسلام نے جرائم کوجڑے اکھاڑ ڈالنے کے لیے جومنصوبہ پیش کیااس کاخلامہ بہے:

1. سب سے پہلے وہ انسان کو خدائے تعالی اور آخرت پر ایمان لانے اور کی دعوت دیناہے اور نفس کی پاکیز می کا ایک نظام پیش کرتاہے جس کے ہوتے ہوئے انسان کے ول اور دماغ سے جرم اور گناہ کا تصور بھی نہیں پیدا ہوتا۔

2. اس کے بعد وہ ایک ایساساج قائم کرتاہے جس میں رہ کر انسان ایک بنیادی ضرور تیں اور خواہشات جائز ذرائع سے پوری کرسکتا ہے اور اسے ان ضرور توں کو پورا کرنے کے لیے ناجائز اور مجر مانہ وسائل اختیار نہیں کرنے

3. جب پہلے د وطریقوں ہے ار تکاب جرائم کور و کناممکن نہیں ہو سکتا تو پھر انہیں روکنے کے لیے حکومت کی مشینری کوحرکت دینے کی ہدایت کر تاہے۔

اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ جرائم کی سخت سزائیں نافذ کرنے سے پہلے اسلام، اسلامی ریاست کے ارباب اختیار کوعوام کے رنگ ونسل سے بے نیاز ہو کران کے لیے ایسے وسائل بہم پہنچانے کا تھم دیتا ہے جن کے ذریعہ سے وہ خوراک، لباس، ممراور تعلیم حاصل کر سکیں تاکہ وہ جائز ضرور توں کے پورا ہونے کے بعد ناجائز وسائل نداختیار کر سکیس۔اس کے علاوہ اسلام حکومت کواس بات کا بھی ذ مددار قرار ویتاہیے کہ دولت سمٹ کرچندافراد ہی کے ہاتھوں

د نیا کی تمام مہذب حکومتوں اور سوسائٹیوں میں جرم اور گناہ کور وکئے کے ضوابط موجود ہیں لیکن ان میں اور اسلام کے نظام جرم وسزا میں جو زبردست فرق موجود ہے وہ اس بات سے بخو بی سمجھ میں آسکتا ہے کہ متحدہ امریکہ جیے ترقی یافتہ ملک میں آج سے چند سال پہلے صرف ایک سال کے اندر محض بڑی نوعیت کے تقریباً پانچے لا کھ جرائم کا

ار تکاب کیا گیا تھا، کیا جرائم کی اس تعداد کے پیش نظریہ بات کمی جاسکتی ہے کہ امریکہ بیں جرائم کوروکنے اور مجر موں کو سزاد ہے کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے؟

پھر اسلامی سزاؤں کے مقابلے میں نام نہاوانسانی حقوق کی پر واہ کرتے ہوئے جو تھا نین لائے گئے ہیں ان میں یہ سقے یہ سقم ہے کہ وہ جرائم پیشہ لوگوں کی نظر میں ایک تھیل سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے اس لئے وہ جیل خانہ میں ہیئے ہوئے بھی آئندہ اس جرم کو خوبصورتی سے کرنے کے پر ہ گرام بناتے رہتے ہیں۔ جن اسلامی ممالک میں جرائم پر صدود نافذ ہیں ان کا جائزہ لینے سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح کھل کر سامنے آتی ہے کہ وہاں نہ بہت سے افرادہ اتھ کئے نظر آتے ہیں نہ برسہا برس تک سے ساری کا کوئی واقعہ چیش آتا ہے اسلامی سزاؤں کا مسلمانوں کے قلوب پر اس قدر مصاور دید ہہے کہ وہاں چوری ڈاک اور بے حیائی کانام نظر نہیں آتا اس کی ایک مثال عرب ممالک کو چیش کیا جاسکتا

جہاں تک رحمت وشفقت کا معالمہ ہے وہ شریعت اسلام سے زیادہ کوئی نہیں سکھا سکتا جس نے مین میدان جنگ میں اپنے قاتل دشمنوں کا حق پہچانااور تھم دیا کہ عورت اگر سامنے آجائے تو ہاتھ دوک لو،ای طرح کچہ سامنے آجائے تو بہتھ دوک لو،ای طرح کچہ سامنے آجائے تو بھی ان مطرح نہ بی عالم جو تنہارے مقابلہ کہ آجائے تو بھی ہاتھ دوک لیاجائے، بوڑھا سامنے آجائے تب بھی بی تھم ہے،ای طرح نہ بی عالم جو تنہارے مقابلہ کہ قتل میں شریک نہ ہوبلکہ اپنے طرزی عہادت میں مشغول ہواس کو قتل نہ کرو۔

احتراض: اسلام میں مرد کو جارشادیوں کی اجازت دی ہے جو کہ عورتوں کے ساتھ نا انصافی ہے۔ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مسلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم نے تو جارے بھی زائد شادیاں کی تنمیں۔

جواب: اسلام دهمن چارشاد ہوں پر اعتراض تو کرتے ہیں لیکن ان شاد ہوں کے ناجائز ہونے کی ان کے پاس
کوئی عقلی و تقلی دلیل نہیں ہے۔ زیادہ شادیاں کر ناہر گز عور توں کے ساتھ نہ انصافی نہیں بلکہ عور توں کے لیے تحفظ
ہے۔ چارشادیوں کی اجازت اس خداکی طرف ہے جو عالم الغیب ہے تیامت تک جو پچھ ہونا اس کاعلم رکھتا ہے۔ اللہ
عزوجل نے جو مرد کوچار شادیوں کی اجازت دی اس میں ایک حکمت یہ نقی کہ عور توں کی تعداد مردوں سے زیادہ

ہوگی۔ بخاری شریف کی صدیث پاک میں قرب قیامت کی بیہ نشانی بیان کی ہے کہ مرد کم ہو جائیں سے اور عور تمیں زیادہ ہوں گی حتی کہ پچیاس عور توں کا کفیل ایک مر دہوگا۔

اس حدیث کی کافی حد تک تفیدیق عصر حاضر میں جورہی ہے اور مزید آئندہ ہوگی کی پوری د نیامیں عور توں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے اور کنواری نوجوان عور توں کی بہت بڑی تعداد الی ہے جن کی شادیاں نہیں ہو پار ہیں۔ ظاہری بات ہے جب ایک اچھے کھاتے پیتے مرد کے لیے دو سری شادی کرناا گرمنع ہوگا تو وہ شادی نہ کرکے دگھر عور توں کی کفالت نہ کرسکے گااور نتیجہ یہ ہوگا کہ زناعام ہوگا جیسا کہ فی زمانہ ہور ہاہے۔

اسلام سے بیشتر و نیا کے جر ملک اور جر خطہ یل کشرت ازدواج کی رسم خوب زور شور سے رائج تھی اور ابعض او قات ایک ایک شخص سوعمر تک عور تول سے شادیال کر لینا تھا اسلام آیا اور اس نے اصل تعداد کو جائز قرار دیا گراس کی ایک حد مقرر کر دی اسلام نے تعدو از دواج کو واجب اور لازم قرار نہیں دیا بلکہ بشرط عدل وانصاف اس کی اجازت وی کہ تم کو چار بو یول کی حد تک تکاح کی اجازت ہے اور اس چار کی حد سے تجاوز کی اجازت نہیں اس لیے کہ ٹکاح سے مقصود عفت اور تحصین فرج ہے چار عور تول میں جب جر تین شب کے بعد ایک عورت کی طرف رجوع کرے گاتو اس کے حقوق زوجیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گاشر بعت اسلامیہ نے خایت درجہ اعتدال اور توسط کو ملحوظ رکھا کہ نہ تو جا بلیت کی طرح غیر محدود کشرت از دواج کی اجازت وی کہ جس سے شہوت رائی کا در دازہ کھل جائے اور نہ اتن مگل کی کہ ایک عورت سے زائد کی اجازت ہی نہ دی جائے بلکہ بین بین حالت کو بر قرار رکھا کہ چار تک اجازت دی تاکہ کی کہ ایک عورت سے زائد کی اجازت دی جائے اور زنا کی غرض وغایت لین عفت اور حفاظت نظر اور تحصین فرج اور تناسل اور اولا و بسولت حاصل ہو سکے اور زنا کا کے غرض وغایت لین کی عفت اور حفاظت نظر اور تحصین فرج اور تناسل اور اولا و بسولت حاصل ہو سکے اور زنا کی غرض وغایت لین جن عفت اور حفاظت نظر اور تحصین فرج اور تناسل اور اولا و بسولت حاصل ہو سکے اور زنا کی غرض وغایت لین عفت اور حفاظت نظر اور تحصین فرج اور تناسل اور اولا و بسولت حاصل ہو سکے اور زنا

شر کی نقطہ نظر کے علاوہ اگر عقلی طور پر بھی دیکھا جائے توایک سے زائد شاویاں ایک مر داور بہتر معاشر ہے کے لیے فلکہ ومند ہیں۔چند نکات چیش خدمت ہیں :

ا بعض قوی اور توانا اور تندرست اور فارغ البال اور خوش حال لو گوں کو ایک بیوی سے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے اور توانائی اور اور سے فارغ البال اور خوش حالی کی وجہ سے چار بیویوں کے بلا تکلف حقوق میں اور بوجہ توت اور توانائی اور اور سے فارغ البال اور خوش حالی کی وجہ سے چار بیویوں کے بلا تکلف حقوق

زوجیت ادا کرنے پر قادر ہوتے ہیں، ایسے مرداپنے خاندان کی چار غریب عور توں سے اس لیے نکاح کریں کہ ان کی تخلے دستی دور ہواور غربت کے گھر اندے نکل کرایک راحت اور دولت کے گھر میں داخل ہوں اور اللہ کی نعمت کا شکر کریں توامید ہے کہ ایبانکاح کئی خرابیوں کو شتم کرنے والا ہوگا۔

جڑے ہیں مبتلا ہونے کی وجہ سے یا حمل اور تولد النسل کی تکلیف میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس قابل نہیں رہتی کہ مرداس سے منتفع ہو سکے توالی صورت میں مرد کے زناسے محفوظ رہنے کی عقلا اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ اس کو دوسرے نکاح کی اجازت وی جائے۔

جہ بسااہ قات عورت امراض کی وجہ سے بانچھ ہونے کی وجہ سے بیچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی اور مرو
کو بقاو نسل کی طرف فطری رغبت ہے ایک صورت میں عورت کو بے وجہ طلاق دے کر علیحد اکر نایا اس یہ کو فی الزام لگا
کر طلادے دیتا جیسا کہ دن رات بورپ میں ہوتار ہتا ہے یہ صورت بہتر ہے بایہ صورت بہتر ہے کہ اس کی زوجیت اور
اس کے حقوق کو محفوظ رکھ کر دو سرے نکاح کی اجازت دے دیں بتلاؤکون می صورت بہتر ہے ؟ اگر کسی قوم کو اپنی
تعداد بڑھانی منظور ہو یا عام طور پر بنی نوع کی افترائش نسل مد نظر ہو تو سب سے بہتر یہی تدبیر ہوسکتی ہے کہ ایک مرو
کئی شاویاں کرے تاکہ بہت کی اولاد پیدا ہو۔

جڑعور توں کوہر ماہ مخصوص ایام آتے ہیں جو کئی دنوں تک جاری رہتے ہیں ہو نمی بچہ پیدا ہونے کے بعد عموی طور پر ایک ماہ سے بھی زائد تک ناباک کے ایام آتے ہیں جن میں شوہر کو بیوی سے محبت کر ناحرام ہوتی ہے۔اب ان دنوں میں شوہر کے جذبات واحساسات وہی ہوتے ہیں جو پہلے تھے، فطرتی طور پر وہ محبت کا متمنی ہوتی ہے مرد کے اس احساسات کو بر قرار دیکھنے کے لیے اسے دیگر شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے۔

ہلے نیز عور توں کی تعداد قدر تااور عادۃ مر دول سے زیادہ ہے مر دبہ نسبت عور توں کے پیدا کم ہوتے ہیں اور مرتے زیادہ ہیں لاکھوں مر د گزائیوں میں مارے جاتے ہیں اور ہزاروں مر د جہازوں میں ڈوب جاتے ہیں اور ہزاروں کانوں میں دب کراور تغییرات میں بلند یوں سے گر کر مرجاتے ہیں اور عور تنیں پیدازیادہ ہوتی ہیں اور مرتی کم ہیں پس اگرایک مرد کو کئی شادیوں کی اجازت نہ دی جائے تویہ فاضل عور تیں بالکل معطل اور بے کار رہیں کون ان کی معاش کا

اس اور قوم میں ہے کس عور تول کی تعداد بڑھ جاتی ہے تواس وقت ہدردال توم کی تکابیں اس اسلامی اصول کی طرف اسلام کے اس اسلامی کا اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلامی اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلامی اسلام کے اس اسلامی اسلام کے اس اسلامی اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس اسلام کے اس کے اس اسلام کے اس کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کی اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کی اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام

میں تعداداز دو واج جائز نہیں عور توں کی ہے کس کو دیکھ کرائدر ہی اندر تعداداز دواج ہے واز کافتوی تیار کر ہے تھے۔
جو لوگ تعدد از دواج کو برا سیمھتے ہیں ہم ان سے بہ سوال کرتے ہیں کہ جب ملک میں عور تیں لاکھوں کی تعداد میں مردوں سے زیادہ ہوں توان کی فطری اور طبعی جذبات اور ان کی معاشی ضروریات کی محکیل کے لیے آپ کیا کیا میل ہے اور آپ نے ان ہے کس عور توں کی مصیبت دور کرنے کے لیے کیا قانون بنایا ہے افسوس اور صدافسوس کہ الل مغرب اسلام کے اس جائز تعدد پر عیش پہندی کا الزام لگائیں اور غیر محدود ناجائز تعلقات اور بلا نکاح کے لا تعداد

آشائی کو تہذیب اور تمدن سمجھیں زناجو کہ تمام انبیاءاور مرسلین کی شریعتوں میں حرام اور تمام حکماء کی حکمتوں میں چنجے دھفت سے میں جن سے بریر جن نا نہید ہمیں تاریخ میں میں جہ جن دین میں ملک سے کا ماریخ انسان

جیج رہامغرب کے مدعیان تہذیب کواس کا بیج نظر نہیں آتااور تعددازدواج کہ جو تمام انبیاءومر سلین اور عکماءاور عقلاء کے نزدیک جائزاور مستحسن رہاوہ ان کو فیج نظر آتا ہے۔ ان مہذب قوموں کے نزدیک تعدد ازدواج تو جرم ہے اور زنا

اور بد کاری جرم نہیں۔

مزیدید کہ ایک سے زائد شادیاں سیح طرح کامیاب نہ ہونے کا نظرید برصغیر پاک وہندہی میں زیادہ ہے ور نہ
اہل عرب میں آج بھی ایک مردنے چارچار شادیاں کی ہیں اور عور توں میں وہ مسائل نہیں ہوتے جو یہاں کی سوکوں
میں ہوتے ہیں۔ یک وجہ ہے کہ اہل عرب میں زناکی تعداو بقیہ اسلامی ممالک سے کم ہے حالا تکہ عربی مرد کھل طور پہ
لینی از واج کے حقق ق ادا نہیں کرتے۔

جہاں تک حضور علیہ انسلام کی متعدد شاویاں کرنے کا تعلق ہے توایک سے زائد شادیاں کرنے دیگر انبیاء علیهم السلام سے بھی ثابت ہے اور ان شادیوں میں کئی حکمتیں تھیں جن پر علائے کرام نے تعصیلی کلام کیا ہے۔ تاری عالم کے مسلمات میں ہے ہے کہ اسلام سے پہلے تمام و نیامیں بیرواج تفاکہ ایک محض کی کئی عور توں کولیٹی زوجیت میں رکھتا تھااور بیہ دستور تمام د نیامیں رائج تھاحتی کہ حضرات انبیاء بھی اس دستورے مستثنی نہ تھے۔ حضرت ابراہیم کی بیبیاں تھیں حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھی متعدد بیویاں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مجمی کئی ہیویاں تھیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیسوں ہویاں تھیں اور حضرت راوؤد علیہ انسلام کے سوبیویاں تھیں اور توریت وانجیل ور گیر محف انبیاء میں حضرات انبیاء کی متعدد از واج کاذکر ہے اور کہیں اس کی ممانعت کا اونی اشارہ بھی نہیں بایا جاتا صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عبییٰ علیہ السلام ا بسے نبی مخررے ہیں کہ جنہوں نے بالکل شادی نہیں کی ان کے قعل کو اگر استدلال میں پیش کیا جائے تو ایک شادی تبھی ممنوع ہوجائے گی۔ حدیث میں ہے کہ عبیل علیہ السلام قیامت کے قریب آسان سے نازل ہوں سے اور نزول کے بعد شادی فرمائیں گے اور ان سے اولاد بھی ہوگی۔ غرض میہ کہ علماء یہود اور علماء نصاری کو مذہبی حیثیت سے تعدد از واج پر اعتراض کا کوئی حق نہیں مرف ایک ہی بیوی رکھنے کا تھم تھی ندہب اور ملت میں نہیں نہ ہندوں کے شاستروں میں نہ توریت میں اور نہ انجیل میں صرف بورپ کارواج ہے نہ معلوم کس بناپر میدرواج رائج ہوااور جب سے یورپ میں بیر رواج چلااس وقت مغربی قوموں میں زناکاری کی اس درجہ کثرت ہوئی کہ پیچاس فیصد آبادی غیر ثابت النسب ہے اور جن قوموں نے تعد داز دواج کو براسمجماہے وہی قومیں اکثر زناکاری میں مبتلا ہیں۔

عيمائيون كى كتاب " بائبل " مين انبياء عليهم السلام سے متعدد شاديون كا ثيوت بيش خدمت ہے:

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین شادیاں فرمائیں ،آپ کی پہلی ہوی کے بارے بائبل میں ہے: "اور ابرام سے باجرہ ابرام سے باجرہ ابرام سے باجرہ ابرام سے باجرہ ابرام سے باجرہ کے ایک بیٹا ہوا اور جب ابرام سے باجرہ کے اسلامان 3:11 کے اسلامان ابرام چھیای برس کا تھا۔

آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی سے اولاد کے بارے بائبل میں ہے: "دموسم بہار میں معین وقت یہ میں

(پيدايش14:18)

تيرے ياس مجرآوں كاور ساره كے بيٹا ہوگا۔"

آپ کی تبیری بیوی اور ان سے ہونے والی اولاد کے بارے ہائبل میں ہے: "اور ابرہام نے پھر ایک اور بیوی کی جس کا نام قطور و تعااور اس سے زمر ان اور بقسان اور مدان اور مدیان اور اسباق اور سوخ پیدا ہوئے۔"

(ييدايش:1:25)

حضرت يعقوب عليه السلام نے چارشادياں فرمائی تغيم، آپ کی پہلی زوجہ کے بارے بائبل على ہے: "حتب الابن نے اس جگہ کے سب لوگوں کو بلا کر جمع کيا اور ان کی ضيافت کی اور جب شام ہوئی تو این بٹی لياہ کو اس کے باس کے اس نے اس جگہ کے سب لوگوں کو بلا کر جمع کيا اور ان کی ضيافت کی اور جب شام ہوئی تو این بٹی لياہ کو اس کے باس کے الابن نے اس جگہ کے سب لوگوں ہول۔"

الله دادی و 22:29 کی میں میں ہوں۔"

دوسری زوجہ کے بارے بائیل میں ہے: "اور لابن نے اپنی لونڈی زِلفہ اپنی بی لیاہ کے ساتھ کردی کہ اس کی لونڈی ہو۔"

تیسری زوجہ کے بارے بائیل میں ہے: '' یعقوب نے ایسانی کیا کہ لیاہ کا ہفتہ پورا کیا، تب لابن نے لیکل بیٹی راخل بھی اسے بیاہ دی۔''

چوتھی زوجہ بلہاہ کے بارے بائیل میں ہے: "اور اپنی لونڈی بلہاہ اپنی بی راخل کودی کہ اس کی لونڈی ہو۔" ہو۔۔"

حضرت سلیمان علیدالسلام کے بارے بائیل میں ہے: ''اور اس کے پاس سات سوشاہزادیاں اس کی بیویاں اور تمن سوحر میں تغییر۔

استادِ محترم مفتی قاسم قادری دامت برکاسم العالیہ تغییر قرآن صراط البخان میں فرماتے ہیں: "یاد ہے کہ سید الرسلین صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا ایک سے زیادہ شادیاں فرمانا مَعَاذَ الله تسکین نفس کے لئے ہر گزنہیں تھا کہ تک اگرآپ کی شخصیت میں اس کا اولی ساشائیہ بھی موجود ہوتا توآپ کے دشمنوں کو اس سے بہتر اور کوئی حربہ ہاتھ نہیں آ سکتا تھا جس کے ذریعے وہ آپ کے فلاف پر دپیگٹرہ کرتے ،آپ کے دشمن جادہ گر،شاعر ، مجنون وغیرہ الزامات توآپ پر لگا تھا جس کے ذریعے وہ آپ کے فلاف پر دپیگٹرہ کرتے ،آپ کے دشمن جادہ گر،شاعر ، مجنون وغیرہ الزامات توآپ پر لگا تھا جس کے ذریعے وہ آپ سے نفاق جنہ ہاتی ہوئی جس کا تعلق جنہ ہاتی ہوراہ دراہ سلم سے ایک زندگی کے ابتدائی 25 سال انتہائی صفت اور پاکبازی کے دوی سے ہو۔ ای طرح آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے لیکن زندگی کے ابتدائی 25 سال انتہائی صفت اور پاکبازی کے

ساتھ مخزارے اور پھیس سال کے بعد جب نکاح فرمایاتو ہم عمر خاتون سے نکاح میں وشواری نہ ہونے کے باوجو دایک الیں خاتون کو شرف ِزوجیت سے سر فراز فرمایا جو عمر میں آپ ہے 15 سال بڑی تھیں اور آپ ہے پہلے دوشوہروں کی بیوی روچکی تھیں ،اولاد والی بھی تھیں اور نکاح کا پیغام بھی اس خاتون نے خود بھیجا تھا، پھر نکاح کے بعد پچاس سال کی عمر تک انہی کے ساتھ رہنے پر اِکتفا کیااور اس دوران کسی اور رفیقہ حیات کی خواہش تک نہ فرمائی اور جب حضرت خدیجہ رضی الله تعالی عنها کے انتقال کے بعد آپ نے نکاح فرما یا تو کسی نوجوان خاتون سے نہیں بلکہ حضرت سودہ رضی الله تعالی عنہاسے نکاح فرمایا جو عمرے لحاظ سے بوڑھی تھیں۔ یو نہی اعلانِ نبوت کے بعد جب کفار کی طرف سے حسین ترین عور توں سے شادی کی چینکش کی منی توآپ نے اسے ٹھکرادیا، نیز آپ نے جنتی خواتین کو زوجیت کا شرف عطافر مایاان ميں صرف ايک خالون اُمُّ المومنين حضرت عائشہ صديقة رضى الله تعالى عنها كنوارى تخيس بقيه بيوه ياطلاق يافتہ تخيس سيه تمام شواہداس بات کی دلیل ہیں کہ سیدالمرسلین مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیک سے زیادہ شادیاں فرماناتسکین تفس کے لئے ہر گزہر گزنہ تھا، بلکہ آپ کے اس طرزِ عمل پرانصاف کی نظرے غور کیاجائے توہر انصاف پسند آدمی پریہ واضح ہو جائے گاکہ تمثیر شادیوں کے پیچھے بے شارالیل حکمتیں اور مقاصد پوشیدہ نتے جن کا متعدد شادیوں کے بغیر پورا ہونا مشكل تزين تفاء يهال اس كاايك مقصد ملاحظه جو\_

خواتین اس است کا نصف حصہ بین اور انسانی زندگی کے ان گنت مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق خاص طور پر عور توں کے ساتھ گفتگو عور توں کے ساتھ گفتگو کرتے سے متعلق مسائل پر غیر محرم مرد کے ساتھ گفتگو کرنے سے شرماتی ہے ،ای طرح شرم و حیا کی وجہ سے عور تیں از دواتی زندگی ، حیض ، نفاس اور جنابت وغیرہ سے متعلق مسائل کھل کررسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش نہ کرسکتی تعیس اور حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا حال یہ تھا کہ آپ کنواری عورت سے بھی زیادہ شرم و حیا فرمایا کرتے تھے۔ان حالات کی بنا پر حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا حال یہ تھا کہ آپ کنواری عورت سے بھی زیادہ شرم و حیا فرمایا کرتے تھے۔ان حالات کی بنا پر حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی خواتین کی ضرورت تھی جو انتہائی پاک باز ، ذبین ، فطین ، دیانت دار اور متی ہوں تاکہ عور توں کے مسائل سے متعلق جو احکامات اور تعلیمات لے کرنی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے سے انہیں ان کے ذریعے امت کی عور توں تک پہنچایا جائے ، وہ مسائل عور توں کو سمجمائے جائیں اور ان مسائل پر عمل کر انہیں ان کے ذریعے امت کی عور توں تک پہنچایا جائے ، وہ مسائل عور توں کو سمجمائے جائیں اور ان مسائل پر عمل کر انہیں ان کے ذریعے امت کی عور توں تک پہنچایا جائے ، وہ مسائل عور توں کو سمجمائے جائیں اور ان مسائل پر عمل کر

کے دکھایا جائے اور بیر کام صرف وہی خواتین کر سکتی تھیں جو حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ از دوالی رشتے میں منسلک ہوں اور ہجرت کے بعد چونکہ مسلمانوں کی تعداد میں اس تیزی کے ساتھ اضافہ ہوناشر وع ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں ان کی تعداد ہزاروں تک میکنی میں اس لئے ایک زوجہ سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی تھی کہ وہ تنہاان ڈمہ داریوں کو سرانجام دے سکیں گی۔'' (صراط الحان، جلد8،صفحہ 44،43،مکتبہ المدید، کواہی)

احتراض: کفاریہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کم سنی میں نکاح کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ چھ سال کی عمریس نکاح اور نوسال کی عمریس دعمتی ہوئی۔ اللہ عنہا کے ساتھ کم شخص ملی اللہ علیہ واآلہ وسلم کے لئے موزوں اور مناسب نہیں تھی۔ اس کم سنی کی شادی پنجیبر اسلام صلی اللہ علیہ واآلہ وسلم کے لئے موزوں اور مناسب نہیں تھی۔

استعیاب وغیر و کتب تراجم می ند کور ہے کہ حضرت سید ناعمر بن خطاب رضی الله عند کا نکاح حضرت علی الر تضی رضی الله عند کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی الله عنها است ہوا تھا، نکاح کے وقت حضرت ام کلثوم کی عمر تقریبا کی المر تضی رضی الله عند کی بیٹی حضرت ام کلثوم کی عمر بیل کی مر میں کیارہ سال مخی ۔ تاریخ بغداد میں ہے کہ فاطمہ بنت منذر کی شادی ہشام بن عروہ بن زبیر سے نو سال کی عمر میں ہوئی۔ تاریخ دمشق میں ہے کہ حضرت معاوید بن ابی سفیان نے اپنی نوسالہ بیٹی ہند کا نکاح عبد الله بن عامر بن کریز

ے کیا۔ الکافل لابن عدی میں ہے عبداللہ بن مسالح فرماتے ہیں کہ ایک عورت ان کے پڑو سن میں حاملہ ہوئی جس کی عمر نوسال متی۔

مندوستان میں وکٹوریہ میں تال دیلی میں ایک سات سال ہے کم عمر کی لڑکی نے ایک بچے جنا ہے۔

(العيار"مديند" يحويه فريديكم جولافي1934م)

جب ہندوستان جیسے معتدل اور متوسط ماحول و آب وہوا والے ملک جیں سمات برس کی لڑکی جی ہید استعداد پیدا ہوسکتی ہے تو عرب کے گرم آب وہوا والے ملک جی اسمال کی لڑکی جیں اس مطاحیت کا پیدا ہونا کوئی تنجب کی بات نہیں ہے۔ بلکہ آپ آئ سے تیس سال جیجے چلیس جائیں توآپ کو یاد آئے گا کہ مردوعور توں کے قداور جسامت چیوٹی عمر جس بھی شمیک ٹھاک ہوتی تھی۔ راقم کو یاد ہے کہ دسویں کلاس کے لڑکے استے قد آور جوان ہوتے سے کہ آئ کے دور کے ایمے۔اے جس پڑھنے والے بھی استے جوان شہول گے۔

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت قابل و توق ذرائع سے معلوم ہے کہ ان کے جسمانی قوی بہت بہتر سے اور ان میں قوت نشو و نما بہت زیادہ تھی۔ ایک تو خود عرب کی گرم آب د ہوا میں عور توں کے فیر معمولی نشوہ نما کی صلاحیت ہے۔ حفرت عائشہ کے طبعی حالات تواہیے ہے ہی،ان کی والدہ محتر مدنےان کے لیے الیک ہاتوں کا بھی فاص اہتمام کیا تھاجو ان کے لیے جسمانی نشوہ نما ہانے میں ممد ومعاون ثابت ہوئی۔ خود حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاکا بیان کتب حدیث میں فہ کور ہے کہ میری والدہ نے میری جسمانی ترقی کے لیے بہت تد بیریں کیں۔ آخرا یک تد بیرے خاطر خواہ فائدہ ہوا،اور میرے جسمانی حالات میں بہترین انتظاب بیدا ہوگیا۔

اس کے ساتھ اس نکتہ کو بھی فراموش نہ کرنا چاہئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خودان کی والدہ نے بدون اس کے کہ حضور علیہ السلام کی طرف ہے دخصتی کا تقاضا کیا گیا ہو، خدمتِ نبوی میں بھیجا تھااور و نیا جا نتی ہے کہ کوئی مال بنی بٹی کی دھمن نہیں ہوتی ؛ بلکہ لڑکی سب سے زیادہ اُنٹی مال بی کی عزیزاور محبوب ہوتی ہے۔ اس لیے ناممکن اور محال ہے کہ اُنھوں نے از دواجی تعلقات قائم کرنے کی صلاحیت والجیت سے پہلے ان کی رخصتی کردی ہو۔

باتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللّٰہ عنہاہے نکاح کس وجہ سے کیا تو حضور صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر نکاح میں تکمتیں تھیں جن کو علائے کرام نے تفصیلا بیان کیاہے۔ حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللّٰہ

تعالی کے ساتھ ان کی چیوٹی عمر میں نکاح کرنے میں یہ ایک عکمت یہ متمی کہ جس طرح بڑی عمروالی عورت سے نکاح جائزے ای طرح اسےے میوٹی عمروالی کے ساتھ بھی نکاح جائزہے۔ دوسراید کہ آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ آپ کی عمکسار ہوی ام الموكمنين معزرت خد يجه رضى الله تعالى عنباكا جب انقال ہوكميا توآپ عليه السلام نے جار سال بعدیہ ضروری سمجما کہ آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں کوئی ایسی جیموٹی عمر کی خاتون داخل ہوں جنہوں في الذي آكد اسلامي ماحول مين بن مين كمولى مواورجوني ملى الله عليه وآله وسلم كي ممراسف مين آكريروان يوهيس، تأكه ان كی تعلیم و تربیت ہر لحاظ ہے تکمل اور مثالی طریقہ پر ہواور وہ مسلمان عور توں اور مر دوں جس اسلامی تعلیمات كيميلانے كاموثرترين ذريعه بن سكيں۔ چنانچه اس مقصدكے ليے مشيت اللي نے معزمت عائشہ رمنى الله تعالى عنها كو منتخب فرمایا۔ نکاح سے پہلے آپ کو فرشتوں نے حصرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکل د کھائی جیسا کہ حدیث پاک سے جابت ہے اور فرشتوں کا و کھانااس طرف اشارہ تھاکہ آپ ان سے نکاح کریں۔ چنانچہ جب آپ ملی اللہ علیہ وآله وسلم كا تكاح معفرت عائشه معديقة رضى الله تعالى عنهاست ببوااس وقنت أن كى عمر چهرسال عنى اور تين سال بعد جب وہ نوسال کی ہوچکی تھیں اور اُن کی والدہ محتر مد حضرت ام رومان رمنی اللہ تعالی عنہائے آگار و قرائن سے بد اطمینان حاصل کرلیا تفاکہ وہ اب اس عمر کو پہنچ چی ہیں کہ رمحصتی کی جاسکتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ياس رواند فرماياا وراس ممرح رفحصتى كأعمل انجام بإيا-

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والدین کا گھر تو پہلے بی نوراسلام سے منور تھا، عالم طفولیت بی بیں انہیں کا شانہ نبوت تک پہنچادیا گیاتا کہ ان کی سادہ لوح دل پر اسلامی تعلیم کا گہر انتش ہو جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لیٹی اس نوعمری بیس کتاب و سنت کے علوم بیس گہری بھیرت حاصل کی۔ اسوہ حسنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے اعمال وار شادات کا بہت بڑاذ خیرہ اپنے ذہن بیس محفوظ رکھا اور درس و تحدریں اور نقل وروایت کے ذریعہ سے اُسے پوری امت کے حوالہ کردیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اسپنے اتوال وارشادات کا بہت مردیا۔ معفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اسپنے اتوال واکال وارشادات کا بہت مردیا۔

علاوہ اذیں حضرت عائشہ کے ماسواء جملہ از واج مطہرات دعنی الله عنهن بیرہ، مطلقہ یا شوہر دیدہ معیں، حضرت عائشہ رضی الله عنہا ہے کم سن میں ہی اس لئے نکاح کرلیا گیاتاکہ وہ آپ علیہ السلام سے زیادہ عرصہ تک اکتسابِ علوم کر تکیس اور حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے توسط سے لوگوں کو دین و شریعت کے زیادہ سے زیادہ علوم عاصل ہو تکیس۔ چنانچہ آمحضرت ملی الله عنب وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی الله عنہا حاصل ہو تکیس۔ چنانچہ آمحضرت ملی الله عنب وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی الله عنہا کا ارتالیس سال زیمدر ہیں، زر تانی کی روایت کے مطابق ۲۲ھ میں حضرت عائشہ رضی الله عنہا کا انتقال ہوا۔

احتراض: مسلمانوں میں طلاق کامستلہ ایک عجیب مستلہ ہے جس میں عورت کو مظلوم بنادیا گیاہے کہ شوہر جب چاہے ہوی کو طلاق دے سکتا ہے چھر اسلامی احکام میں ایک تھم حلالہ کا ہے جس میں اگر ایک عورت کو تمین طلاقیں ہو جائیں تو وہ تب تک دورو مرے شخص سے نکاح نہ کر طلاقیں ہو جائیں تو وہ تب تک دورو مرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔ نکاح کے بعد عورت پہلے شوہر سے نکاح کرسکتی ہے۔ یہ عورت پہلے شوہر سے نکاح کرسکتی ہے۔ یہ عورت پہلے شوہر سے نکاح کرسکتی ہے۔ یہ عورت پہلے شوہر سے نکاح کرسکتی ہے۔ یہ عورت پہلے شوہر سے نکاح کرسکتی ہے۔ یہ عورت پہلے شوہر سے نکاح کرسکتی ہے۔ یہ عورت پہلے شوہر سے نکاح کرسکتی ہے۔ یہ عورت پہلے شوہر سے نکاح کرسکتی ہے۔ یہ عورت پہلے شوہر سے نکاح کرسکتی ہے۔ یہ عورت پہلے شوہر سے نکاح کرسکتی ہے۔ یہ عورت پہلے شوہر سے نکاح کرسکتی ہے۔ یہ عورت پہلے شوہر سے کیونکہ عورت کا اس میں کوئی تصور نہیں۔

چواہ : یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام کے قانون طلاق کو موجود دو دور کے جملہ توانین طلاق پر برتری حاصل ہے۔ اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ اسلام کا نظام طلاق وی پر جن ہے جس میں کوئی تبدیلی اور تغیر ممکن نہیں، اور اسی کے بنائے ہوئے توانین کے مطابق اس جہان آب وگل کی ہر چیوٹی بڑی چیز اپنے طبعی و طائف انجام دے رہی ہے۔ اللہ عزوجل کے بنائے گئے توانین میں حد درجہ توافق و سازگاری ہے، کہیں معمولی حتم کا بھی کوئی اختلاف و نزائ نہیں۔ تمام موجودات کی جین نیاز اس حاکم مطلق کے آگے خم ہے۔ اس کے بر خلاف دو سرا تانون وہ ہے جس کا ماخذ انسان کاذبین ہے جو اپنے تمام جرت انگیز کمالات کے باوجود بہر حال نقص و تغیر کے حیب سے خالی نہیں۔ اس کی وجہ سے کہ وہار تقائی ذبین و مزاج کا حال ہے، یعنی نقص سے گزر کر کمال تک پہنچتا ہے اور یہ کمال بھی اضافی ہے، مستقل یو ہو تا کہ بالذات نہیں ہے۔ ایک خاص وقت اور زبانے میں جو چیز اکمل وکا مل سمجی جاتی ہے وہ آگے جال کر حالات کے اور قانین پر بھی ہوتا ہے خواہ وہ کسی دور میں بنایا کیا تغیر کے ساتھ ناقص بن جاتی ہے۔ اس کا اطلاق انسان کے وضع کر دو توانین پر بھی ہوتا ہے خواہ وہ کسی دور میں بنایا کیا ہواور اس کے بنانے والے کتنے ہی جنال القدر ماہرین قانون ہوں۔

اب آیے اس تناظر میں اسلام اور دیگر فداہب کے قانون طلاق کا ایک تقابلی جائزہ لیں :جس سے واضح طور پر اسلامی قوانین کی حقامیت کمل کر سامنے آ جائے۔

قانون طلاق کیودیت میں: یہودیت میں طلاق کے تعلق سے بہت نری اور ڈھیل ہائی جاتی ہے ہین شوہر اگرچاہے کہ موجودہ ہوی سے نکاح ختم کر کے اس سے زیادہ زیادہ خوب صورت لڑی کو بیاہ کر لائے تواس کو طلاق کی اجازت ماصل ہے، ای طرح اس فرج ہیں عورت کے معمول معمولی عیوب دفقائص بھی طلاق کی دجہ بن سکتے ہیں، مثلادونوں آنکھیں برابر نہ ہوں، عورت نگڑی یا کبڑی ہو، سخت مزائ اور لا لچی ہو، گندہ دہ بن اور بسیار خور ہو، ان سب صورتوں میں مر دکو طلاق کے وسیح اختیارات ماصل ہیں، مگر حورت کے ساتھ اس درجہ علم کہ وہ مروکے ہزادوں عیوب کے بادجود تغریق کا مطالبہ نہیں کرسکتی۔

قانون طلاق میسائیت میں: عیسانی فرب میں پہلے سرے سے جائزی نہ تھاکہ کسی بھی وجہ سے عورت کو طلاق دی جائے ،رشتہ نکاح دوامی سمجھا جاتا تھا، موت کے سواہ جدائی کی کوئی اور وجہ ممکن نہ بھی ، یہ ساری سختی دعفرت میں میں اور دوجہ ممکن نہ بھی ، یہ ساری سختی دعفرت میں کے اس قول سے اخذ کی گئی تھی: جے خدانے جوڑااسے آدمی جدانہ کرے۔ دعفرت میں کے اس قول سے اخذ کی گئی تھی: جے خدانے جوڑااسے آدمی جدانہ کرے۔

مدیوں تک میچی د نیاجی ہی قانون لاگورہا۔ بعد جی مشرقی کلیسانے پچے صور تیں تغریق بین الزوجین کی تفریق بین الزوجین کی تکالیں، پاپائے روم پوپ فرانسس نے اپنے معتقدین و کیتولک چرچے کے باباؤں و فد ہی را ہنماوں کوایک فرمان جاری کیا کہ عیمائی عاکمی توانمین جی اصلاحات کی گئی ہیں اس کے تحت قانون طلاق کو آسان بنایا گیا ہے۔ اب کیتولک عیمائیوں کو طلاق کے طویل قانونی لاائی نہیں لائی پڑے گی۔

ان سب کے باوجود عیمائی فرہب میں ان سخت توانین طلاق کی وجہ سے ساج افرا تفری کا شکار ہے ، خاندانی نظام بھر رہا ہے ، کروڑوں عیمائی جوڑے از دواجی زندگی کے حدود وقیود ، اصول وآداب سے بر محشة ہو کر مفسدانہ زندگی بسر کررہے ہیں ، جس کی وجہ سے بڑے شادی سے فراد افتیاد کیا جارہا ہے۔

قانون طلاق متدومت مين: الية قديم تدن ير نازال بهدوستان كي مندومت فد بب من توطلاق اور خلع

کا کوئی تصور بی نہیں ہے، بلکہ شوہر کے مرنے سے بھی طلاق نہیں ہوتی، کیوں کہ ہندؤں کا نظریہ ہے کہ خاوند کی حیثیت پر میشور بینی خدا کی سی ہے اور پر میشورا یک ہی ہے، للذاشوہر بھی ایک ہوناچا ہیں۔

(تيقة الهند،صفحہ194،مكيدارالكتب،لابور)

شوہر کی لاش کے ساتھ بیوی کوستی (زندہ جلانے)کا عمل ای نظریہ کی پیداوارہ ہے، شوہر مالک ہے، عورت مملوک ہے للذامالک کے ساتھ مملوک کا فنا ہو جاناوفاکی علامت سمجی جاتی ہے۔اس انسانیت سوز ظلم کے خلاف کئی تحریکیں اٹھیں اور کامیاب بھی ہوئیں، لیکن عورت کو طلاق طنے کا حق نہیں طلدالبتہ جمہوری نظام حکومت نے ہندو فد بہب کو معاشر تی اور عائلی قوانین سے بے دخل کرکے فد ہمی رسموں تک محدود کردیا ہے۔اسمبلیوں میں طلاق کے جوازیر بل پاس ہو چکے ہیں۔

1955 میں ہندومیرج ایکٹ بنایا گیا جس میں طلاق کی قانونی منظوری کے ساتھ ساتھ دوسری ذاتوں میں شاوی کو بھی تنظوری کے ساتھ ساتھ دوسری ذاتوں میں شاوی کو بھی تنظوی کو بھی تنظیم کیا گیا جبکہ ایک ہے زیادہ شادی کو غیر قانونی قرار دیدیا گیا۔ ہندووں کے لیے بنائے گئے قانون کے دائرے میں سنکھوں، بدھ مت اور جین مت کے پیروکاروں کو بھی لایا گیا۔

قانون طلاق اسلام بیل: انسانی زندگی کو صحیح طور پر چلانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جن چیزوں کو زندگی بیں اختیار کیا جائے، ضرورتِ شدیدہ کے موقع پر ان سے خلاصی و نجات کی بھی مخوائش ہو، ایسانہ ہونے کی صورت بیں انسان بعض دفعہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، جس سے کوئی دانا تاوا قف نہیں۔ ای طرح اس ضرورت کو ضرورت کی حد تک بی محدود رکھا جائے ، اس کے بارے بیں کھلی چھوٹ اور آزادی یااس کا من مائی استعمال بھی فتنہ و فساد کا ایک دروازہ کھل سکتا ہے۔

غور کیا جائے تواسلام کا نظام طلاق نہایت معتدل اور فطرت سے تھمل طور پر ہم آ ہنگ نظر آتا ہے ؛ جس میں نہ یہودیت کی طرح طلاق کی تھٹی آزادی ہے نہ ہی عیسائیت کی طرح بالکل جکڑ بندی، بلکہ دونوں کے بین بین ضرورت شدیدہ کے وقت اس کے استعال کی مشروط اجازت ہے۔ م طریقد طلاق: میان بوی کے در میان جب تنازعات شدت اختیار کر جائیں اور اختلافات کی طبیج وسیع تر ہوتی چلی جائے توبہ تدر تے اس قرآنی اصول پر عمل پیرا ہواجائے، چو تکہ عور تول کے احساسات وجذبات بزے نازک ہوتے ہیں، وہ نازک آئینہ کی مانند ہیں کہ ذرای تھیں گلی اور ٹوٹ کیا۔ عور توں کی اس فطری کمزوری کی وجہ سے قرآن مجید میں مردوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ اگر عور تیں نافرمانی کریں تومشتعل نہ ہوں اور روعمل میں کوئی عاجلانہ فیصلہ نہ کر بیٹھیں، بلکہ مبر سے کام لیں۔مرووں کی دانائی اس میں ہے کہ وہ ان کے ساتھ ول داری کا معاملہ كريں اور محبت سے معجمائيں۔اگراس كے باوجود وہ نافر مانی سے بازنہ آئيں توان كو خواب كاوے عليحد وكر دياجائے۔ بير تمر بیر بھی ناکام ہو جائے اور وہ عدم تعاون کی روش نہ چھوڑیں تو پھر بادل نخواستدان کی ہلکی سی سر زنش کی جائے۔ (سورة النساء سورة 4، آيت 34)

ا گران میں سے کوئی تدبیر بھی کار گرنہ ہو تودونوں خاندان کے پچھے افراد جمع ہوں اور مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کریں، ان مراحل کے بعد بھی اگرمسائل حل نہ ہوں گوآھے تھم ہے کہ دونوں طرف کے ذی ہوش اورمعامله فهم افراد جمع مول اورميال بيوى كى باتيس سن كرجومناسب سمجيس فيمله كرير-الله تعالى فرمانا بيدي د ونوں اسر مسلح کرانا چاہیں سے تواللہ ان میں میل کردے گابے فٹک اللہ جانے والاخبر دارہے۔

(سوبرةالنسا،سوبرة4، آيت35)

ا كربات اس سے بھى ندنھ بائے تو پھر سوائے طلاق كے كوئى جارہ نہيں۔طلاق ميں بھى اسمى تنن طلاقيں وینے کا نہیں فرمایا کیا بلکہ پہلے ایک طلاق دے کر چھوڑ دے پھر عدت تک سوسیے کہ اس کے بغیررہ سکتا ہے یا نہیں۔مزید اگر طلاقیں دینی ہوں توہر ماہ ایک دے۔ بہتر یمی ہے کہ ایک طلاق دے کر چھوڑ دے عورت عدت کے بعد ایک طلاق سے بی تکاح سے نکل جائے گی اور آ مے کسی اور سے مجمی نکاح کرسکتی ہے اور دوبارہ پہلے والے سے مجمی نکاح کرسکے کی کہ پہلے شوہر نے ایک طلاق وی ہے تین نہیں۔

جہاں تک تین طلاقوں کے بعد حلالہ کے تھم کا تعلق ہے تو طالہ ہر گزعورت پر ظلم نہیں اور نہ ہی یہ کوئی ظالمانه تعم ہے بلکہ یہ مقدس رشتہ کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ اگریہ تعلم نہ ہو تولوگ طلاق کو غراق بنالیں، جب جا ہا طلاق دے دی جب چاہار جوع کر لیا۔ حلالہ میں عورت یر کوئی جبر نہیں ہے ،اس کی مرضی ہے وہ و و سرے سے نکاح کرے اور دوسرے سے طلاق لینے کے بعد پہلے والے سے کرے یا کسی تیسرے فخض سے کرلے۔ طلالہ کا عمل جس طرح عورت کے لیے گرال ہے ای طرح ایک فیرت مند مرد کے لیے بھی اس کی غلطی کی سزاہے ، لیکن یہ وہی سمجھ سکتا ہے جسے اسلام نے حیاعطافر مائی ، وہ کفار جن میں بے حیائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور بچہ شادی سے پہلے ہی پیدا ہو کر اپنے والمہ بن کی شادی میں شریک ہوتا ہے وہ فد ہب اور معاشر ہ اسلامی احکام کو سمجھنے سے قاصر ہے بلکہ وہ الن اسلامی حیاج منی احکام کو شکھنے سے قاصر ہے بلکہ وہ الن اسلامی حیاج منی احکام کو شکھنے سے قاصر ہے بلکہ وہ الن

احتراض: وہ عورت جونی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکی تھی اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استاخی کی سزاکیوں نہیں دی؟ جب عملی گتاخ کو سزائیس۔ تو پھر قولی گتاخ کو سزاکیسے دی جاسمی ہے۔ شاتم کیلئے کوئی سزاخاص کر قتل کرناہے ہی نہیں۔ آپ نے عبداللہ بن ابی کے قتل کی اجازت نہیں دی جبکہ خوداس کے فرزنداور عمر فاروق نے اسکی اجازت طلب بھی کی۔ اس طرح ابولہب اوراسکی عورت ہندہ کا حال ہے۔ بلکہ سادے اہل کہ تواعلانیہ شاتم تھے کسی کو سزانہ وی گئے۔ اہل طائف کیلئے تو جر ائیل سزاء کی پینگی اجازت لیکر آئے تھے۔ گر آپ نے نہ صرف منع کیا بلکہ ان کے لئے دعا بھی کی۔ لیکن آج مسلمان گتاخے رسول کو قتل کرناسلام سیمنے ہیں۔

جواب: حضور علیہ السلام کا گستاخوں کو قتل کر واناثابت ہے۔ در حقیقت اسلام ایک تھر یکی دین ہے جب تک اسلام دیاست قائم نہ ہوئی تقی اور کفار آپ علیہ السلام سمیت دیگر مسلمانوں کو تکالیف دیتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر نبیوں کی طرح مبر کرتے تھے اور کفار کے لئے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ عزوجل ان کو ہدایت عطافر مائے ہے آپ کا اعلی اخلاق تھا جو مسلمانوں کے لئے مبر و مخل کے اعتبارے ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ اگر حضور علیہ السلام دورانِ تبلیغ عی ہر حسان و نافر مان سے لڑتے تو یہ تبلیغی طریقہ کارکے مطابق نہ ہوتا۔

پھر جب مدینہ ہیں اسلامی ریاست قائم ہوگی تونب بھی آپ نے سب کو پچھ جاننے کے باوجود کئی منافقین کو گفل نہیں کروایا کہ لوگ میں نہیں کہ محمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کلمہ مو ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں۔ کئی سمتاخوں کوائی وجہ سے معاف کردیا کہ ان کا ہدایت ہانا ممکن تھا۔ لیکن وہ بچے کا فرو گستانے جن کی قسمت میں ہدایت نہ مختی حضور علیہ السلام نے ان کو گستانی کے سبب خود قتل کروایا۔ ان گستاخوں کا قتل کروانا ایک معاشرے کے امن اور

ر باست کے استحکام کے لئے بہت ضروری ہے۔ آج بوری د نیا کے قوانین میں ہر شہری کی عزت کی حفاظت کا قانون ہے ہیں وجہ ہے کہ ایک شہری کی اگر بے عزتی کی جائے تووہ ہتک عزت کا کیس کر سکتا ہے۔ اب کیاانمیاء علیہم السلام اور بالخصوص آخری نبی علیہ السلام کی ناموس ایک عام شہری ہے بھی کم ہوگئی؟

چند حواله جات جس میں آپ علیه السلام نے جن گتاخوں کو جن وجوه پر قبل کروایاوه درج ذیل ہیں:

الله علیہ والد وسلم کی جدید الله علیہ والد وسلم الله علیہ والد وسلم کی شان میں بکواس کرتا تھااورا پے شعر وں میں قریش کے کافروں کو آپ علی الله علیہ والد وسلم کے خلاف بحر کاتا تھا۔ رسول الله علیہ والد علی وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو الل مدینہ ملے جلے لوگ تفدان میں وہ مسلمان بھی تنے جنہیں رسول الله علی الله علیہ والد وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو الل مدینہ میں مشر کبین بھی تنے جو ہتے اور ان میں یہودی بھی ستے جو ہتے اور وہ اور قلعوں کے مالک تنے اور وہ اوس و خزرج قبائل کے حلیف تنے۔ رسول الله علیہ والله علیہ والله وسلم کی جب مدینہ تشریف آوری ہوئی تو آپ علی الله علیہ والد وسلم کی جب مدینہ تشریف آوری ہوئی تو آپ علی الله علیہ والد وسلم کی جب مدینہ تشریف آوری ہوئی تو آپ علی الله علیہ والد وسلم کی جب مدینہ تشریف آوری ہوئی وورا سرامسلمان ہوتا تو اس کا بھائی مشرک ہوتا اور رسول الله علی الله علیہ والد وسلم کی آمد مبارک پر مشرک ہوتا۔ کوئی دو سرامسلمان ہوتا تو اس کا بھائی مشرک ہوتا اور آپ کے صحابہ کرام کو علیہ والد وسلم کی آمد مبارک پر مشرک بین اور یہووان مدینہ آپ صلی الله علیہ والہ وسلم کی آمد مبارک پر مشرک بین اور یہووان مدینہ آپ صلی الله علیہ والہ وسلم کی آمد مبارک پر مشرک تنے تو الله تعالی نے آپ صلی الله علیہ والہ وسلم اور مسلمانوں کو اس پر مبر و تحل اور ان سے در گرد کرنے کا تھم دیا۔

جب کعب بن اشرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کواذیت دیے سے بازند آیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن معاذ کو تھم ویا کہ اس کے قمل کے لئے لشکرروانہ کرو۔

جیز حضرت عمیر بن اُمیہ کی ایک بہن تھی، حضرت عمیر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نطانے تو وہ اُنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں بکتی اور وہ اُنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں بکتی اور وہ مشرکہ تھی۔ اُنہوں نے ایک دن تلوار اُٹھائی پھراس بہن کے پاس آئے، اسے تلوار کا وار کرکے تحل کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے اس کا خون رائیگاں قرار ویا تو اُنہوں نے کہا: ہم نے سنا اور مان لیا۔

اسلای شریعت میں نبی کی منتاخی اتناسکین جرم ہے کہ اسکی مرسکم مورت بھی قابل معانی نبیں۔ چنانچہ آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے این خطل کی نہ کورہ و لونڈیوں کے علاوہ و واور عور تول کے بارے میں بھی جو آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں بدز بانی کی مرسکب تنمیں، قمل کا تعلم جاری کیا تھا۔

المن اس طرح مدید میں ایک نابینا صحابی کی ایک چینی اور خدمت گزار لونڈی جس ہے ایکے بقول ایکے موتوں جیسے و وبیخ بھی تھے، رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بدزبانی کاار تکاب کیا کرتی تھی۔ یہ نابینا سحابی اسے منع کرتے مگر وہ بازند آئی۔ ایک شب وہ بدزبانی کرری تھی کہ انہوں نے اسکا پیٹ چاک کردیا۔ جب یہ معالمہ نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ویں ہواتو آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرہ یالو کو ایکواہ رہواس خون کا کوئی تاوان یابدلہ نہیں ہے۔

اللہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدید کی طرف جمرت فرمائی توشیر نور جس ایک بوڑھا جس کی عمرایک سو بیس سال تنی اور نام اس کا ابوعنک تھا۔ اس نے انتہائی دھمنی کا ظہار کیا۔ لوگوں کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھڑکاتا، نظمیں لکھتا جن جس اپنی بد باطنی کا ظہار کرتا۔ جب حارث بن سوید کو موت کی سراستائی می تواس ملحون نے ایک نظم سے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوگالیاں بھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مارٹ کیسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی گستانحیاں سیس تو فرمایا: تم میں سے کون ہے جواس غلیظ اور بد کر دار آوی کو ختم کر دے۔ حضرت سالم بن عمیر نے لیکن خدمات چیش کیس۔ وہ ابوعنک کے پاس محے دراں حالیکہ وہ سور ہاتھا، حضرت سالم نے اس کے جگر میں شوار زورے و بادی۔ ابوعنک جی بااس مے دراں حالیکہ وہ سور ہاتھا، حضرت سالم نے اس کے جگر میں شوار

دوسری بات اصول میہ ہے کہ وہ شخصیت جس کی شان جس گستاخی کی جائے اسے میہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اسپنے مستاخی کی جائے اسے میہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اسپنے مستاخ کی خود معاف کروے لیکن بطور امنی ناموس رسالت کی حفاظت ہمارے ذھے ہے اور اس ذھے داری کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش ہم پر فرض ہے۔ چونکہ اللہ کے رسول کے دور جس اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے ظاہری تھم کے بابند بتھے اسلئے انہوں نے مجمی ازخود کاروائی نہ کی لیکن اللہ عزوجل کے رسول علیہ السلام کی

منشاء یمی رہی کہ مستاخوں کو معاف ند کہا جائے۔ تاریخ جمیں یہ بتاتی ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ اور اس کے بعد کے ادوار میں مجمعی مجی متناخان رسول کو معاف نہیں کیا گیا۔

للذابيه كهناكه اسلام ميں محتاخ رسول كے لئے كوئى سزانبيں ہے بيہ بالكل غلط ہے اور بيه كهناكه محتاخ رسول كو معاف کر دینا چاہئے یہ سراسر بے غیرتی ہے جو وہی مخص کہہ سکتاہے جس کو لہی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔

امتراض: اگردوس به نداہب کے پیروکاراپناآ بائی ندہب جیوڑ کر مسلمان ہو سکتے ہیں توایک مسلمان اپنا غربب تبدیل کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر کسی بیووی اور میسائی کے مسلمان ہونے پر قتل کی سزالا مونہیں ہوتی توایک مسلمان کے بہوریت یا بیسائیت قبول کرنے پراسے کیوں واجب الفتل قرار و یاجاتاہے؟

**جواب:** دیگر خداہب والے اسپنے ماننے والوں کو دو سراخہب اعتبار کرنے پر کوئی سزانہیں وسیتے ہے ان کا مسئلہ ہے۔لیکن دیگر فداہب والے اپنے چروکاروں کے مسلمان ہونے پر خوش بھی نہیں ہوتے تاریخ میں ایسے کئ واقعات بیں کہ انہوں نے مسلمان ہونے یاان یہ ظلم وستم کے اور قبل وغارت مجمی کی۔

اسلام میں مرتد جومسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو جائے اس کی سزااس وجہ سے محل رحمی کہ بید ایک کامل اور چھلے اویان کو منسوخ کرنے والے دین کی تذکیل ہے اور ایسا مخص یاغی ہے اور یاغی کو دنیا کے ہر مذہب میں پر امن معاشرے كافتنه كهاجاتا ہے۔

اسلام نے چھلے او بان کو مسنوخ کر کے نجات کو اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پ ا یمان پر محصور کرد یاہے۔اب اس دین کوچپوڑ کر پچھلے یاد میراد یان پر عمل کرناایسانی ہے جیسے کسی جدید قانون کوچپوڑ کر پرانے قانون پر کاربند رہنا۔اس کی مثال بالکل اسی ہے جیسے کسی ملک کے قانون میں ترمیم کردی جائے یااس کو سرے سے منسوخ کردیا جائے اور اس کی جگہ دو سراجدید آئین و قانون نافذ کردیا جائے ،اب اگر کوئی زیادہ سیانہ بنتے ہوئے اس نے آئین و قانون کی بجائے منسوخ شدود ستور و قانون پر عمل کرتے ہوئے نے قانون کی مخالفت کرے تو اسے قانون ملکن کہا جائے گا یا قانون کا محافظ و پاسبان ؟ اگر کسی ملک کا سربراوایسے عقل مند کورائج و نافذ جدید آئین و

قانون کی مخالفت اور اس سے بغاوت کی پاداش میں باغی قرار وے کر اُسے بغاوت کی سزادے تواس کا بید تعل ظلم و تعدی ہوگا یاعد ل وانصاف؟

احتراض: اسلام نے عورت کو بے کارشے قرار دے کر اس پر پردہ کو لازم کر کے اسے چار دیواری میں قید کردیا ہے۔ دنیا کی ترقی میں اسے بیچھے کیا جاتا ہے ، اسے نو کری کرنے سے روکا جاتا ہے۔

جواب: اسلام نے عورت کوہر گزیکار شے قرار نہیں دیا بلکہ بقید نداہب کی بد نسبت عورت کو عزت دی سبہ۔عورت کو عزت دی سبہ۔عورت کو کھر کی زینت، باپ کی بد نسبت خدمت ہیں ماں کا در جہ زیاد ور کھا، طلاق ہونے کی صورت ہیں چھونے بچوں کے بچوں کے بیاری کی درش کا حق مرد کی بہ نسبت ماں کا حق مقدم رکھا۔

اسلام نے مردر واجب کیا کہ عورت کا نفقہ اٹھائے، عورت کو والدین کی جائیداد ہیں حصہ دار بنایااور شوہر کی جائیداد ہی حصہ دار بنایااور شوہر کی جائیداد ہیں حصہ دار بنایا اور شوہر کی جائیداد ہیں جمعی حصہ دار بنایا، مرد کی بہ نسبت عورت کو بالغہ ہونے کے باجو داس کا نفقہ والدی لازم قرار دیا گیا، طلاق کی عدت کا خرچہ شوہر کے لازم قرار دیا۔

تصور کریں اس عورت کے بارے یس جسکا فاوند، پاپ، بھائی بایٹا (یا کوئی دوسراقر ہیں رشتہ دار) اسکی معاشی
کفالت کا پوراذ مداخعائے ہوئے ہے، گھر ہے باہر آتے جاتے وقت اسکے تحفظ کی فاطر اسکے ساتھ ہونے کو اپنی ذمہ
داری سمجھتا ہے، اسکی ضرورت کی ہر شے اسے گھر کی د بلیز پر مہیا کرتا ہے، اپنی عمر بھر کی کمائی ہنسی خوشی اس پر خرق کر دیتا ہے، اسکی ضرورت کی ہر شے اسے گھر کی د بلیز پر مہیا کرتا ہے، اپنی عمر بھر کی کمائی ہنسی خوشی اس پر خرق کر دیتا ہے، اس عزت کی حفاظت کیلئے اپنی جان تک قربان کر دیتے کیلئے تیار رہتا ہے۔ اس عورت کو ترقی کے نام پر روزگار کے لئے تا جرول کے ماتحت کر دیتا کوئی عقل مندی نہیں بلکہ بو تو تی ہے جس کا انجام ہم اپنی آتھوں سے دیکھتے ہیں کہ زناعام ہمور ہاہے، عور توں کو دفاتر ہیں ہر اسال کیا جاتا ہے۔

اسلام میں عورت کے لئے یہ دہ اور چار و ہواری اس لئے لازم قرار دی کہ اس میں عورت کا فائدہ ہے۔ اگر اسلام کے احکامات کو پس پشت ڈال کر سیکولر ذہن کو اپنا یا جائے کہ مرو محمر بیٹے عورت خود کمانے کے لئے باہر جائے، پھر جب کماکر لائے توخود بیکائے، پھر حالت حمل میں مڑکول اور بسول میں ذکیل و خوار ہو، دوران ڈیوٹی حمل جائے، پھر جب کماکر لائے توخود بیکائے، پھر حالت حمل میں مڑکول اور بسول میں ذکیل و خوار ہو، دوران ڈیوٹی حمل

کے آخری ایام میں سڑیاں اترتی چڑھتی رہے ،اگران تمام امور کو آزادی کا کہاجاتا ہے توید آزادی نہیں بلکہ عورت ذات پر ظلم ہے۔

اسلام نے عورت کو ای طرح کے ظلم سے نکالا تھا لیکن آج کی نام نہاوروش اور ماڈرن جاہلیت ہیں عور توں

کو آزادی کے نام سے دو ہارواک ظلم، بے وقعی، بے قدری، ذلت اور رسوائی کی طرف د تعلیل ویا گیا ہے۔ دور حاضر ہیں

یورپ وامریکہ اور دو سرے صنعتی ممالک ہیں عورت ایک الی گری پڑی تخلوق ہے جو صرف اور صرف تجارتی اشیاء کی

خرید و فروخت کے لیے استعال ہوتی ہے ، وہ اشتہاری کمپنیوں کا جزء لا بنگل ہے ، بلکہ حالت یہاں بک جا پنجی ہے کہ

اس کے کپڑے تک اتر واد ہے گئے ہیں اور اس کے جسم کو تجارتی اشیاء کے لیے جائز کر لیا گیا ہے ، اور مر دول نے اپنے

بنائے ہوئے قانون سے اسے اپنے لئے ہر جگہ پر اس کے ساتھ کھیلنائی مقصد بنالیا ہے۔

مورت نے اس نعرے کے فریب میں آگر جب گھرے نکل کر مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا شروع کیا تو اے ہو طول میں ریسیٹیٹن پر، ہیتالوں میں بطور نرس، ہوائی جہازوں میں بحیثیت ایئر ہوسٹس، تغییروں میں بحیثیت اواکارہ یا گلوکارہ، مختلف ذرائع ابلاغ میں بحیثیت اناؤ نسر بٹھاد یا کیا، جہاں وہ اپنی خو بروئی، دلفریب اوااور شیری آواز سے لوگوں کی ہوس نگاہ کامرکز بن حمی۔

تحش رسائل واخبارات میں ان کی بیجان انگیز عربال تصویر چسپال کرکے مارکیٹنگ کا وسیلہ بنایا کیا تو تاجروں اور صنعتی کمپنیوں نے اسی نوعیت کی فخش تعماویر ایپنے سامان تجارت اور مصنوعات میں آویزاں کر کے انہیں فروغ وینے کاذر بعد بنالیا۔

یمی نہیں بلکہ جس کی نظر آج کی فحاشی و عربانیت پر ہے وہ اچھی طرح واقف ہے کہ مس ور لڈ، مس یو نیورس اور مس ار تھ کے انتخابی مراحل میں عورت کے ساتھ کیا کھلواڑ نہیں ہوتا، نیز فلموں میں اداکاری کے نام پر اورائٹر نیٹ کے مخصوص سائٹ پر اس کی عربانیت کے کون سے رسواکن مناظر ایل جو چیش نہیں کئے جاتے۔ اگر بھی عورت کی آزادی اوراس کی عربانیت کے حقوق پانے کی علامت ہے توانسانیت کواسے پیانہ عزت و آزر پر نظر ان کی کرنی جائے۔ چاہئے۔

یادر ہے کہ یہ سب معاملہ عورت کے ساتھ اس وقت تک رکھا جاتا ہے جب تک اس بی مردوں کی کشش،
ابھرتی جوانی کی بہار، دل رہاو وشیزگی کا جو بن اور شباب و کہاب کی رونتی رہتی ہے، لیکن جب اس کے جو بن بی پی مردگی آ جاتی ہے، اس کی کشش میں کھن لگ جاتا ہے، بازار وال بی اس کی قیمت لگنا بند ہو جاتا ہے، اس کے ڈیانڈ کو دیک چاٹ جاتی ہے، اور اس کی ساری او کی چیک و مک مائد پڑ جاتی ہے تو یہ ظالم معاشر واس سے منہ موڑ لیتا ہے، وو اوار سے جان اس نے جو ہر کمال و کھائے تھے اس کو چھوڑ دینے بی عافیت سیجھتے ہیں اور وہ اکمیلی یا تو اپنے گھر بی سمیری کی زندگی من ارتی ہے یا مجریا گل خانوں بی ۔

اسلام عورت کی نوکری کے خلاف نہیں ہے بلکہ اسلام یہ کہتاہے کہ عورت سے وہ نوکری کروائی جائے جو عورت سے وہ نوکری کروائی جائے جو عورت کی شان اور ہمت کے لائن ہے۔ یہ نہیں کہ جہال مروول کی ضرورت ہو وہال عورت ہواور جہال عور توں کی ضرورت ہو وہال عورت ہواور جہال عور توں کی مفر ورت ہو وہاں مروجو جہاز میں بے یہ دہ ایئر مفر ورت ہو وہال مروجو وہوتے ہیں۔ ہوسٹ ہوتی ہے اور عور توں کی ڈلیوری میں مروجو وہوتے ہیں۔

اسلام نے عورت کو بلاوجہ محر سے باہر نکاناس کے منع کرویا کہ عورت کو پورا محر سنجا لئے ، بچوں کی انچی پرورش کرنے کا کام سونیا گیااور مرو سے کہا گیا کہ تورزق طال کما کر عورت کو کھلا۔ اب جب عورت کو محر بیٹے رزق طل رہاہے تو آزاد کی وتر تی کے نام پر اسے روڈ پر لاتا کئی خرابیوں کا موجب ہے بیجے بیجوں کی صحیح پرورش نہیں ہو پاتی ، مالکان لیکن آ محموں کو عورت کے حسن سے واغداد کرنے کے لئے مرووں کی یہ نسبت عورتوں کو نوکری پر ترجے وسیت بیل جس کی وجہ سے پڑھے لکھے لوگ بیر وزگار کی کا شکار ہوتے ہیں ، جو عورت خود کمانے والی ہو وہ شوہر کی مر ہونِ منت شد ہونے کی وجہ سے بید م برواشت والی ہوتی ہے ذرای بات پر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے کیو کہ اسے یہ ہوتا ہے کہ شوہر طلاق بھی وے دے گئے وگئی فرق نہیں پڑتا ہیں خود کمانے والی ہوں گ

عورتوں کو آزادی اور ترقی کا جمانسا دے کر تھرول سے باہر نکالنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نہیں خود معاشرے کی ترقی میں آج تک کوئی نمایاں کام نہیں کیا۔ نیٹی این۔ تی اوز کو چلانے اور باہر کے ممالک سے عور توں پر ہونے والے ظلم وستم کارونار وکرچندہ اکٹھا کرکے کھانا مقصد ہے۔ جیرا گئی ہوتی ہے کہ بورپ ہاحول کے ولد اواور آزادی کا نعرو لگانے والے ، پر دواور داڑھی پر خوب اعتراض کرتے ہیں۔ان کو اتی عقل نہیں کہ جب عور توں کو بے حیائی کرنے پر کہتے ہو کہ کوئی بات نہیں آزادی ہوئی چاہئے تو عورت کے پر دو کرنے اور مر د کے داڑھی رکھنے پر کیوں اعتراض کرتے ہو ؟ کیا یہاں آزادی نہیں ہے؟ ایک عورت پر دہ کو پند کرتی ہے اور ایک کا مل مسلمان داڑھی کو اپنی خوشی سے رکھتا ہے تو تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے جو اس پر اعتراض کرتے ہوں؟ فرانس، جر منی، ناروے ، کینڈا، ہالینڈ، مشرقی مغربی یورپ میں بل دھونس بندوق کی نوک پر چاہ پر بابندی کے بل کرائے گئے ، داہ چلتی مسلم خواتین کو عبائیوں سے پکڑ کر مزکوں پر گھسیٹا گیا جرمانے عائد کیے گئے جیلوں میں ڈالا گیا، فقط اپنی مرضی کے کپڑے زیب تن کرنے پر ؟ تف کبوں عقل پر کیا زمانے اتنی ترقی کرلی کہ اب بینی مرضی سے کوئی عورت کپڑے نیب نیب بہن سکتی؟؟؟ کیا ہے آزادی اظہار ہے ؟؟؟ پد چلا کہ آزادی کا نعرو فقط ایک مرضی میں شعمد اپناکار و بارچلانا ہے۔

اب ایک نظر مختلف معاشر ول میں جو عور توں کی موجودہ اور تاریخ میں جو حیثیت رہی ہے اس پر موجود ایک مقالے کا مخضر خلاصہ چیش خدمت ہے:

قبل الراسم مرب على حورت اور مردك ورميان تخليق طور پراخيان اور كورت كو بميشه كم تراور كم ابم سجماكيا جبكه مرد برتر اورابم حيثيت كاحامل رباليكي وجه تفى كه قبل از اسلام خورت كواس كه بنيادى انسانى حقوق سے جى محروم ركھاكيا، يه صنف بھير بكريوں كى طرح بيتى تحى، ظلم كى انتها يہ تقى كه لاكى كوپيدا ہوت بى زىده در گور كرديا جاتا تھا، كو تكه اس كى ميدائش نه صرف منحوس تصور كى جاتى تقى، بلكه باعث ذلت سمجى جاتى تقى دوارى كى ايك روايت سے جى بيرائش نه صرف منحوس تصور كى جاتى تقى، بلكه باعث ذلت سمجى جاتى تقى دوارى كى ايك روايت سے جس بين ايك شخص نے بتايا كه وه زمانه جا بليت بيس كى طرح اينى بيئيوں كو زنده و فن كرتے تھے۔ روايت ملاحظه بو "عن الوجيدين فقت من الكه التي تقال الله عليه و تعلق الله عليه و تعلق الله عليه و تعلق الله عليه و تعلق الله عليه و تعلق الله عليه الله عليه عنده و تعلق الله على الله عليه عنده و تعلق الله على الله عليه و تعلق الله على الله عليه الله عند تعليمي بينا أن تقول: بَا أَبْعَا هُوَلَا عَلَى الْهُولِي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله

مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَّى وَكَلَ رَمْعُ عَيْدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ مَجُلُّ مِنْ جُلَسَاء مَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَحُرَنْتَ مَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: «كُفَّ فَإِنَّهُ يَسُأَلُ عَمَّا أَحَمَّهُ» ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَعِدُ عَلَيْ حَدِيقَكَ قَأْعَادُهُ، فَهَكَى حَقَى وَكَفَ الدَّمُعُ مِنْ عَيْنَهِ عَلَى لِمُتَكِيهِ، لُمَّ قَالَ لَهُ: «إِنَّ اللّهَ قَدْ وَضَعَ عَنِ الْحَاجِلِيَةِ مَا عَمِلُوا، فَاسْتَأْمَثُ عَمَلَكَ» "ترجمه: ومنين فرماتے بيں رسول الله معلى الله عليه وآله وسلم كے حضور ايك مخص عرض مزار بواكه اسے الله كے رسول صلى الله عليه وآله وسلم جا بليت ميں جارے ديتي مشاغل بتوں كى بوجااور اولاد كواسينے باتھوں مملّ كرنا ہاری قومی و جاہت تھی۔میری لہتی ہیہ کہانی ہے کہ میری ایک بٹی تھی،جب میں اس کو بُلا تا تو وہ خوش خوش و رژی آتی، ایک دن وه میرے بلانے پر آئی تو میں آئے بڑھااور وہ میرے چھیے چلی آئی، میں آئے بڑھتا چلا کیا، جب میں ایک كنويں كے پاس پہنچاجوميرے محرے زياده دورنہ تھا،اور لڑكى اس كے قريب پہنچى تو ميں نے اس كا ہاتھ وكار كركوميں میں ڈال دیا، وہ جھے اباا با کہد کر بیارتی رہی اور بی اس کی زندگی کی آخری بیار سمی۔رسول الله اس پر در دافسانے کوس كرآنومنبان كريتك وايك محابي في اس مخض كو ملامت كى كه تم في حضور عليه السلام كو عمكين كرديا وحضور ملى الله عليه وآله وسلم في فرماياس كو جيور و كه جومصيبت اس بريرى ب وواس كاعلاج يو جيف آياب- بحراس مخص سے فرمايا اپنا قصد پھر سناؤہ اس نے دو بارہ پھر بیان کیا تو آمحضرت ملی اللہ علید وآلد وسلم کی بید حالت ہوئی کد روتے روتے وار حى مبارك تر مو كئ \_ بھر فرمايا جاؤكه جابليت كے كمناه اسلام كے بعد معاف مو كئے اب سے سرے سے ابنا عمل

(متن الذارمي، المقدمة، يأب ما كان عليه الناس قبل مهمت الذي صلى لله عليه وسلم من لبلهل والفسلالة، جلد 1 ، مبقحہ 153 ، حديث، وار البقى، السعودية)

قبیلہ بنی تمیم کے رکیس قیس بن عاصم جب اسلام لائے تو آنبوں نے بھی لڑکیوں کو زندہ در گور کرنے کا ابنا واقعہ ستایا۔ تفییر طبری میں ہے "عن فعادة، قال: جاء قیس بن عاصد التمسمي إلى النعی صلى الله علیه وسلم فقال: إني و أدت عماني بنات في الحاهلية، قال: فأعُنِقَ عَنْ قُل وَاحِدَةٍ بَدَدَنَةٌ "ترجمہ: معرت قاده روایت کرتے ہیں کہ قیس بن عاصم آنحضرت ملی الله علیه وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ زمانہ جا الیت میں اپنے ہاتھ سے لہی آئے و لاکیاں زندہ و فن کی ہیں، آپ ملی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا ہر لڑکی کے کفارہ میں ایک اونٹ قربانی کرو۔

(جامع البيان في تأويل القرآن، جلد 24، صفحہ 248 ، مؤسسة الرسالة ، بجروت ،

عربوں میں مرد کے لیے عور توں کی کوئی قیدنہ تھی، بھیٹر بکریوں کی طرح جنتی چاہتا، عور توں کو شادی کے بند ھن میں بائد ھن میں بائد ھن اس اشخاص کاذکر موجود ہے جو قبول اسلام سے پہلے چار سے زیادہ بیویاں رکھتے ہتھے۔ یو نبی عربوں میں عور توں اور بچوں کو میر اٹ سے ویسے ہی محروم رکھا جاتا تھااور لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ میراٹ کا حق صرف ان مردوں کو پہنچتا ہے جو لڑنے اور کئے کی حفاظت کرنے کے قابل ہوں ،اس کے علاوہ مرنے والوں کے وار ثوں میں جو زیادہ طاقت وراور ہاا تر ہوتا تھاوہ بلاتا مل ساری میراث سمیٹ لیتا تھا۔

عرب میں عورت کوذلیل کرنے اور اُسے تنگ کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ مجی تھا کہ جب کوئی مروایتی ہوی کو گھر سے نکالنا چاہتا تو ایسے نکالنا کہ ندائے طائل یعنی آزادی دیتا اور ندبی گھر میں بحیثیت بوی کے اپنے پاس رکھتا۔ قرآن عظیم کی درج آیت ایسے بی موقع کے بارے میں اتری ہے ﴿ فَلَا تَدِیدُنُوا کُلُ الْمَیْلِ فَتَذَدُوْهَا کَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ ترجمہ کنزالا بمان: توید تونہ ہوکہ ایک طرف پوراجک جاؤکہ دوسری کو اُدِعَرْ میں لفکتی مجوڑ دو۔

(سوبها النساء، سربه 4، آيت 129)

عرب معاشرے بیں بلاشہ بعض او قات عورت کا کردار بڑی اہیت کا حافی ہو جاتا تھا لیکن مجموعی طور پروہ کہی بھی ہمی حاکم بلاکھ ندین سکتی تھی بلکہ اپنی زیرگی کے سفر کا فیصلہ بھی خودنہ کر سکتی تھی۔ مملکت سا، جوعرب کا ہی ایک حصہ اور ریاست تھی وہاں بھی عور توں کی حیثیت ناگفتہ ہہ تھی، ایک عورت کی مردوں کے ساتھ شادی کرتی تھی اور اہل خانہ بی باہی فسق و فجور کا بازار مرم رہتا تھا اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کرنے کا عام رواج تھا۔ ان کی جا بلانہ رسوم بی سے ایک رسم ایک بھی تھی جس سے عورت کی بے بی کے ساتھ ساتھ آس پر بداعتادی کا کھلا ان کی جا بلانہ رسوم بی سے ایک رسم ایک مجب کوئی مختم سفر پر جاتا تو ایک و مطاب کی در خت کی فہنی کے ساتھ بائدھ و بتا یا اس کے اظہار ہوتا ہے، وہ رسم یہ تھی کہ جب کوئی مختم سفر پر جاتا تو آس دھاگے کو دیکھتا، اگروہ صبح سلامت ہوتا تو وہ سجھتا کہ اس کی بیوی نے بیوی نے اس کی غیر حاضری بیس کوئی نیانت نہیں کی اور اگروہ اسے ٹوٹا ہوا یا کھلا ہوا یا تاتو نہیال کرتا کہ اس کی بیوی نے بیوی نے رسامری بیس کوئی نیانت نہیں کی اور اگروہ اسے ٹوٹا ہوا یا کھلا ہوا یا تاتو نمیال کرتا کہ اس کی بیوی نے اس کی غیر حاضری بیس کوئی نیانت نہیں کی اور اگروہ اسے گوٹا ہوا یا کھلا ہوا یا تاتو نمیال کرتا کہ اس کی بیوی نے اس کی غیر حاضری بیس کوئی نیانت نہیں کی اور اگروہ اسے گوٹا ہوا یا کھلا ہوا یا تاتو نمیال کرتا کہ اس کی بیوی نے اس کی غیر حاضری بیس کوئی نیانت نہیں کو اور آگروہ کی خوالر تم کیا جاتا۔

دعوے کئے اور علوم و فنون میں ترقی کی محراس ترقی اور دعووں کے باوجود عورت کا مقام کوئی عزت افنرائیس تھا،ان کی نگاہ میں عورت ایک ادنی درجہ کی مخلوق محمی اور عزت کا مقام مرف مردے لیے مخصوص تھا، ستر اط جواس دور کا قلفی تعااس کے الفاظ میں: ''وعورت سے زیادہ فتنہ و فساد کی چیز د نیا میں کوئی تہیں وہ د فلی کا در خت ہے کہ بظاہر بہت خوب صورت معلوم ہوتاہے کیکن اگر چڑیا اس کو کھالٹتی ہے تووہ مرجاتی ہے۔" (مدذ نامددیا، 03-07-2015) یونانی فلاسفر وں نے مردوعورت کی مساوات کاوعویٰ کیا تھالیکن ہیہ محض زبانی تعلیم عمّی راخلاتی بنیاد وں پر عورت کی حیثیت ب بس غلام کی تھی اور مرو کو اس معاشرے میں ہر اعتبارے فوقیت حاصل تھی۔ عام طور پر بع نانیوں کے نزدیک عورت محمر اور محمر کے اسباب کی حفاظت کے لیے ایک غلام کی حیثیت رحمتی تھی اس میں اور اس کے شوہر کے غلاموں میں بہت مم فرق تھاوہ اپنی مرضی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی تھی، بلکہ اس کے مشورے کے بغیرلوگ اس کا نکاح کردیتے تھے ، وہ خود بمشکل طلاق لے سکتی تھی، کیکن اگراس سے اولاد نہ ہویا شوہر کی نگاہوں میں غیر پسندیده بوتواس کو طلاق دے سکتا تھا۔ مر داری زندگی میں جس دوست کو چاہتا، و میت میں اپنی عورت نذر کر سکتا تھا،اور عورت کواس کی وصیت کی تعمیل عمل طور پر کرناپڑتی تھی،عورت کو خود کسی چیز کے فروخت کرنے کا اختیار نہ تعاغرض وہاں عورت کو شیطان ہے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا، لڑکے کی پیداکش پر خوشی اور لڑکی کی پیدائش پر عم کیا جاتا (بوزناميونيا، 03-07-2015)

الع تان من مورت: يونان ايك قديم تهذيبي غربب ب ، انبول في ونياش انساف اور انساني حقوق ك

**افلاطون کے مطابق: جنے** ذکیل و ظالم مر دہوتے ہیں وہ سب نتائج کے عالم میں عورت ہوجاتے ہیں ( یعنی مر دول کے ظلم کی سزایہ ہے کہ ان کو بطور سزاعورت بناویا جائے )۔

(عورت اسلام كى تظر ميں، صفحہ38، آليند ادب انام كلى، لايور)

الل یونان دیوتاؤں کے مندروں میں بڑے جیتی نذرانے بیش کرتے ہے اور منقولہ وغیر منقولہ جائیدادیں ان کے نام و قف کی جاتی مندروں میں بڑے جی نذرانے بیش کرتے ہے اور منقولہ وغیر منقولہ جائیدادیں ان کے نام و قف کی جاتی تھیں، خاص مشکل کے حل کے لیے انسانی قربانی سے بھی دریغی نہ کیا جاتا، ایگامیمنون ٹرائے کی جنگ میں یونانیوں کاسید سالار تھاوہ چاہتا تھا کہ دیوی آرٹومس اس پر مہربان ہو جائے جس نے غلط سمت میں ہوائیں

چلا کرٹرائے کے خلاف اس کی مہم میں رکاوٹ پیدا کرر تھی تھی، چتا نچراس نے اس دیوی کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لیے لیٹی جواں سال بیٹی اپنی گنیا کواس کی قربان گاوپر جمینٹ چڑھا دیا۔

روم میں مورت کی حیثیت وحالت: بونانیوں کے بعد جس قوم کود نیامی عروج نصیب ہوا، وہ الل روم تنے۔روی معاشرے کو تہذیب و تدن کا مجموار و تصور کیا جاتاہے ، لیکن اس معاشرے جس بھی عورت کواس کی حیثیت اور حقوق سے محروم رکھا گیاہے۔ولادت سے لے کروفات تک پیچاری کی حیثیت محض ایک قیدی کی سی رہی ہو تانیوں اور ہندوستانیوں کی طرح رومیوں کے ول مجی عورت کے معاملے میں رحم و مرّوت سے قطعی محروم شے، ستکدلی اور شقادت قلبی کاعالم یہ تفاکہ عورت کولیٹی عصمت وعفت اور ناموس وحیا کے تحفظ کے لیے کوئی حقوق حاصل نہ ہے، مر د کولیٹی بوی کے چال چلن کے متعلق اگر رائی بھر شبہ ہوتا تو وہ اسے قانونی طور پر موت کے کھاے اُتار دینے کا حق ر کھتا تھا۔ اس کی موت کے لیے وہ کیاآلہ یاذر بعد اختیار کرے ، اس بارے میں بھی مرد کو ایٹی خواہش یہ عمل اختیار تھا۔ ر ومانی مر د ول نے لیکی مور توں پر گوشت کھانا، ہنستا بولنااور بات چیت کرنا بھی حرام قرار دے دیا، یہاں تک کہ ان کے مندی موزسیر نامی ایک مستحکم فقل لگادیا، تاکہ وہ کہنے ہی ندیائے۔ یہ مالت مرف عام عور توں کی جیس تھی بلکہ رئیس وامیر، کینے اور شریف، عالم و جانل سب کی عور توں یہ بی آفت طاری ہو کی۔رومیوں کے بال عورت کو ہر عظم کے نہ ہی، قانونی واخلاقی حقوق سے محروم رکھا گیا تھا، وہ جنس کی طرح کی چیز تھی جو مسی کی ملکیت ہوتی ہے، جائداد کی طرح اُسے بھی خرید و فروخت اور لین دین کے طور پر استعال کیا جاتا تھا۔

الل دوم کا تہذیبی ارتفاء بذات خود افراط و تفریط کا ایک انتہائی نمونہ ہیں کرتارہا تھا ایک وہ وقت تھا کہ جب
ایک مرتبہ روی سینٹ کے ایک ممبر نے اپنی بیٹی کے سامنے اپنی بیوی کا بوسہ لیا تواس کی قوی اخلاق کی سخت توہین سمجھا گیا، اور سینٹ ہیں اس پہ طامت کا ووٹ پاس کیا گیا۔ اور پھر نام نانہاد تبذیب و ترتی کا وہ دور بھی آیا کہ جب
از دواتی تعلق کی ذمہ داری بھی نہایت بکی تصور کی جانے گئی، قانون نے عورت کو باپ اور شوہر کے افتدارے بالکل
آزاد کردیا۔ اس دور میں عورت یک بعد ویکرے کئی کی شادیاں کرتی جاتی تھی ارشل (104 تا 104 و) ایک عورت کا ذکر کرتا ہے جودس خاوند کر چکی تھی، جود نیل (60 تا 130 و) ایک عورت کے متعلق لکھتا ہے کہ اس نے پانچ سال

میں آٹھ شوہر بدلے، سینٹ جروم (340ء تا420ء) ان سبسے زیادہ ایک عورت کا حال لکھتاہے جس نے آخری بارتیسوال شوہر کیا تھااور اپنے شوہر کی بھی وہ اکیسوی بیوی تھی۔

ایران میں حورت : عورت کو انسانیت کے مرتبے سے گراکر قعر فدلت میں روی اور ہونانی تہذیب ہی نے نہیں و حکیلا بلکہ اہل ایران بھی اس میں پیش پیش رہے۔ انکی اخلاقی حالت انتہائی شر مناک تھی، ان کی کتاب اخلاق میں باپ ، بیٹی اور بہن کی کوئی تمیز نہ تھی۔ وہ خون کے قریب تررشتوں میں شادی کر سکتا تھا اور جتنی ہو ہوں کو چاہتا طلاق وے سکتا تھا، ایران میں زمانہ قدیم سے یہ وستور تھا کہ عور توں کی حفاظت کے لیے مرووں کو ملازم رکھا جاتا، نیز ہو تان کی طرح یہاں بھی خواصوں اور داشتہ عور توں کو رکھنے کا طریقہ عام تھا اسے نہ صرف فدہ با جائز قرار دیا گیا تھا بلکہ یہ ایرانیوں کی ساتی زندگی کا خاصہ بن گیا تھا۔

ایرانی معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی اورا کر کسی درجے پر اُسے اہمیت بھی دی جاتی توایک غلام
کی سی اہمیت مل پاتی۔ شوہر مجاز تھا کہ اپنی بیوسی یا بیوبوں میں سے ایک کوخواہ وہ بیا ہتا بیوسی بیوس نہ ہو، کسی دوسرے مخض کو جو انقلاب روزگار سے محتاج ہو گیا ہو، اس غرض کے لیے دے دے کہ وہ اس کسب معاش کے کام میں مدد لے، اس میں عورت کی رضا مندی نہ لی جاتی عورت کو شوہر کے مال واسباب پر تصرف کا حق نہیں ہوتا تھا، اور اس عارضی از دواج میں جو اولاو ہوتی تھی، وہ پہلے شوہر کی سمجھی جاتی تھی، یہ مفاہمت ایک باضابطہ قانونی اقرار نامے کے عارضی از دواج میں جو اولاو ہوتی تھی، وہ پہلے شوہر کی سمجھی جاتی تھی، یہ مفاہمت ایک باضابطہ قانونی اقرار نامے کے در سامے مشابہ تھی۔

ایران میں بھی عرب کی طرح لڑکوں کی پیدائش پر انتہا کی خوشی جبکہ بیٹی کی پیدائش پر مایو سی کا ظہار کیا جاتا تھا، جب بیٹا پیدا ہوتا تو شکر خدا کے اظہار کے لیے بہت سی فد بھی رسوم ہوتی تھیں جنہیں خوشی اور دھوم دھام سے ادا کی جاتا تھا، صدقے دیے جاتے تھے، لیکن جب بچی پیدا ہوتی تو ولی دھوم دھام نہ ہوتی جس طرح بچے کی پیدائش پر ہوتی۔ بقول آر تھر کرسٹن سین: بچے پیدا ہونے پر باپ کے لیے لاز می تھا کہ شکر خدا کے اظہار کے لیے خاص فہ بھی رسوم ادا کرے اور صدقہ دے، لیکن لڑکی کے پیدا ہونے پر اان دسموں میں اس قدر دھوم دھوم نہیں ہوتی تھی، جھٹی کہ لڑکے کے پیدا ہونے پر ان دسموں میں اس قدر دھوم دھوم نہیں ہوتی تھی، جھٹی کہ لڑکے کے پیدا ہونے پر ان دسموں میں اس قدر دھوم دھوم نہیں ہوتی تھی، جھٹی

ایرانیوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ عورت ناپاک ہے اوراس کی نظر بدکا اثر ہوتا ہے ،اور خاص طوریرا کرکسی بچے یہ اُس کی نظر بدی آئے گی اس لیے بچے کو نظر بدے اُس کی نظر بدیٹے گئی آواس بات کا خوف رہتا تھا کہ بچے یہ کوئی ندکوئی بد بختی ضروری آئے گی اس لیے بچے کو نظر بدسے بچانا نہایت ضروری سمجھا جاتا تھا، بالخصوص اس بات کی احتیاط کی جاتی تھی کہ کوئی عورت اس کے پاس ند آئے تاکہ اس کی شیطانی ناپاکی بچے کے لیے بد بختی کا باعث ند ہو۔

میوریت اور عورت: ہنود و یہود کی تاریخ ہو کہ عیسائیت کی مہذب و متمدن دنیا، قبل از اسلام نداہب عالم کے مصلحین نے عورت کی عظمت ور فعت اور قدر و منزلت سے ہمیشہ انکار کیا، اور ایک اکثریت عورت کو بے زبان و یالنو جانور ہی سمجھتی رہی۔

یہودیت نے عورت کوجو حیثیت دی،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کھل طور پر مردکی غلام ہے اوراس کی محکوم ہے، دومر دکی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرسکتی، حقوق طنے کی بات توایک طرف رہی، أسے تمام مناہوں کی جز قرار دیا گیا۔

بائبل کے مطابق واقعہ آدم اور حوّاعلیہ السلام کو مجر م قرار دیا گیا، اس لیے حوّا کی بیٹیاں ہمیشہ محکوم رہیں گی۔ یہودی شریعت میں مرد کا افتدار و تصرف اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ: اگر کوئی حورت خداوندگی منت مانے اور اہنی نوجوانی کے دنوں میں اپنے باپ کے گھر ہوتے ہوئے اپنے اور کوئی فرض مخبر اسے اور اس کا باپ جس دن ہیں سُنے ،اس دن اُسے منع کر دے تواس کی کوئی منت یا کوئی فرض ، جواس نے اپنے اور مخبر ایا ہے، قائم نہیں رہے گا اور خداونداس عورت کو معذور رکھے گا۔

یہوریت بیل عورت کو جو حیثیت وی گئی ہے وہ کسی غلام و محکوم سے بڑھ کر نہیں، عورت کھل طور پر مروک دست عمر ہے۔ وہ مروکی مرفی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی، مروجب چاہے اُسے گھر سے نکال دے طلاق دے دے، گرعورت کمجی بھی مردسے طلاق طلب نہ کرے یہاں تک کہ مرد بیل بہناہ بی عیوب کیوں نہ ہوں۔ دے، گرعورت کمجی بھی مردسے طلاق طلب نہ کرے یہاں تک کہ مرد بیل بہناہ بی عیوب کیوں نہ ہوں۔ یہود کے قانون شریعت کے مطابق عورت کو مروکے مساوی حقوق دینا توایک طرف رہا بلکہ مرد کو کھلی چھٹی دی کہ وہ لہنی ہوی پر ہر لحاظ سے بے جاہر تری کادعویدار ہو، عورت میرکے علاوہ کسی چیز کی حقد اور نہیں، معصیت اول

چونکہ بیوی بی کی تخریک پر سرز دہوتی تھی اس لیے اس کو شوہر کا محکوم رکھا گیااور شوہر اس کا حاکم ہے، شوہر اُس کا آ اور مالک ہےاور وہ اس کی مملو کہ ہے۔

یبود کے قانون دراشت میں بیٹی کا درجہ پوتوں کے بعد آتا ہے، اگر کسی میت کا لڑکانہ دو تو دراشت پوتے کے لیے ہے، ادرا کر پوتا بھی نہ ہوتواس صورت میں دراشت لڑکی کی ہے۔

یہودیت کے عائمی نظام میں ایک قانون یہ بھی تھا کہ ہر مخص کانام اسرائیل میں باتی رہناچاہیے، اس لیے اگر

کوئی مر د بے اولاد مر تا تو اُس کا پورا ایک ضابطہ تھا تاکہ اُس کانام باتی رہے، عہد نامہ قدیم میں اس بارے میں درج ہے

کہ: اگر کئی بھائی مل کر ساتھ رہتے ہوں اور ایک اُن میں ہے بے اولاد مر جائے تو اس مرحوم کی بیدی کی اجنبی ہے بیاہ

نہ کرے بلکہ اُس کے شوہر کا بھائی اُس کے پاس جا کر اُسے لیٹی بیدی بتا ہے، اور شوہر کے بھائی کا جو حق ہے، وہ اس کے

ساتھ اوا کرے، اور اس مورت کے جو پہلا بچہ ہو، وہ اس آدی کے مرحوم بھائی کے نام کہلائے، تاکہ اُس کانام اسرائیل

میں سے میٹ نہ جائے، اور اگر وہ آدی ایٹی بھاوی ہے بیاہ نہ کرناچاہے، تو اس کی بھاوی بھائی کہ بزرگوں کے پاس

جائے اور کیے مریاد ہور، اسرائیل میں اسپنے بھائی کانام بحال رکھنے سے انگار کرتا ہے، اور میرے ساتھ دیور کا حق اور اگر وہ آدی اس آدی کو بلا کرائے سمجھائیں، اور اگر وہ اپنی بات پر تو اس کی بھاوی ہے، وہ اس کے پاس جاگر اُس کے پاؤں سے جوتی اتارے

کو اس سے بیاہ کرنامنظور نہیں، تو اس کی بھاوی بزرگوں کے سامنے اُس کے پاس جاگر، اُس کے پاؤں سے جوتی اتارے

اور اس کے مذبی تھوک دے اور یہ کے کہ جو آدمی اپنے بھائی کا گھر آباد نہ کرے، اُس سے ایسانی کیا جائے گا۔

در میں اور اس کے مذبی تھوک دے اور یہ کے کہ جو آدمی اپنے بھائی کا گھر آباد نہ کرے، اُس سے ایسانی کیا جائے گا۔

میسائیت بی حورت: عورت کے بارے میں عیسائیت کا بھی وی تصور ہے جو یہودی نظریات میں ملتا ہے۔ عیسائیت بھی عورت کے بارے میں کوئی بھر پور اخلاقی عقیدہ نہ اپنا سکی۔ بلکہ اگریہ کہا جائے کہ عورت کے ساتھ عیسائیت کی روش اور بھی زیادہ ناپندیدہ تھی تو بے جانہ ہوگا۔

عیسائیت کے مطابق مرد حاکم اور عورت محکوم ہے ، کیونکہ عورت وحقیقت مرد کے لیے بنائی گئی ہے ، سواس کی خدمت اور اطاعت اُس کا فرض ہوگا، جبکہ مرد چونکہ عورت کے لیے نہیں تخلیق ہوا، اس لیے اُسے عورت کی محکومی میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ عیدائیت میں مورت کی حالت میں ہے: مورت سرا پافتنہ وشر تسمجی جاتی تھی، عابد وزاہداُس کے ساہے سے محاسمے سے معاشد میں ہے: مورت سرا پافتنہ وشر تسمجی جاتی تھی۔ رہائیت کی محاسبے کے جرہ پر نظر ڈالنامعصیت سمجھتے تھے۔ رہائیت کی تاریخ عورت سے نفرت کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔

ہندومت میں حورت کی حالت وحیقیت: اپنے قدیم تمرن پر نازاں ہندوستان، کے ند ہب ہندومت نے مجمع عورت کی حالت وحیقیت: اپنے قدیم تمرن پر نازاں ہندوستان، کے ند ہب ہندومت نے مجمی عورت کی حیثیت پامال کرنے میں کوئی کسر ہاتی ندر کمی۔ ہندوایک طرف تو وحدۃ الازواج (صرف ایک بیوی ہونے) کے قائل ہیں لیکن جب بیوی سے کوئی بیٹانہ ہورہا ہو تو ند کورہ بالا قانون کو توڑتے ہوئے کئی کئی شادیاں کرتے ہیں تاکہ بیٹا پیدا ہوں یہ سلسلہ آج کل کا نہیں بلکہ آریاؤں سے چلاآ تارہا ہے۔

ہندومت ہیں اگر شوہر اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہو تو وہ اپٹی بیدی کو کسی اور مردسے تعلقات پیدا کرنے کا کہد سکتاہے تاکہ وہ اولاد بتاسکے، یہ عورت دو سرے مخص سے از دواجی تعلقات پیدا کرے گی حتی کہ اولاد بھی جنے گی محربیوی اُسی پہلے شوہر کی آسی پہلے شوہر کے محمر میں ،اور جواولاد دو سرے مردسے پیدا ہوگی وہ پہلے شوہر کی اول کہ کا اور بیوی رہے گی بھی اُسی پہلے شوہر کے محمر میں ،اور جواولاد دو سرے مردسے پیدا ہوگی وہ پہلے شوہر کی اولاد کہلائے گی ،اس طریقے کو نیوگ کہا جاتا ہے۔

ہند و غذہب بیں عورت کی حیثیت یہ تھی کہ اس کی کسی بات کو معتبر نہیں سمجھا جاتا تھا، جموث اور عورت کو ایک بن سکے کے دوڑ خ کی طرح قرار دیا گیا تھا۔ عورت کا بھین ہو، جوانی ہو یا کہ بڑھا یا، وہ محکومی اور غلامی کی زغرگی بی گزارے گا۔ کسی سکے کے دوڑ خ کی طرح قرار دیا گیا تھا۔ عورت کا بھین ہو، جوانی ہو یا کہ بڑھا یا، وہ محکومی اور قلامی کی زغرگی کا مقدر ہوگا۔

مزارے گی۔ کبھی بھائی کے احتکام کی پابٹر، بھی باپ کی حکمر انی اور بھی شوہر کی غلامی بی اس کی زغرگی کا مقدر ہوگا۔

ہند و غذہب کے مطابق شوہر والی عورت کے ذمہ کوئی عبادت نہیں وہ شوہر کی خدمت اور سیوا کر سے بیہ سب بڑی عبادت ہے۔ عورت کو جب اُس کا شوہر مر جائے، بیاہ کرنے کا حتی نہیں ہے اور اس کو دو حال بھی سے ایک افترار کر ناہوگا، یازندگی بھر بیوہ رہے یا جل کر ہلاک ہو جائے اور دونوں صور توں بیں سے یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ وہ مدت العمر عذاب بیس رہے گی۔ ہندوؤں کادستوریہ ہے کہ وہ راجاؤں کی بیویوں کو جلادیت تھے، خواہوہ جلنا چاہیں یا اس سے انکار کریں، تاکہ وہ الی لغزش سے جن کا ان سے خوف ہے محفوظ رہیں۔ راجہ کی بیویوں میں خواہ وہ جلنا چاہیں یا اس سے انکار کریں، تاکہ وہ الی لغزش سے جن کا ان سے خوف ہے محفوظ رہیں۔ راجہ کی بیویوں میں خواہ وہ جلنا چاہیں یا اس سے انکار کریں، تاکہ وہ الی لغزش سے جن کا ان سے خوف ہے محفوظ رہیں۔ راجہ کی بیویوں میں

مرف بوڑ می عور تیں اور صاحب اولاد ، جن کے بیٹے مال کو بچاہئے رکھنے کی اور حفاظت کی ذمہ داری کریں ، چیوڑ دی جاتی تھیں۔

ہندوؤں میں مخلف مقامات پر مخلف خوا تمن اور ذاتوں کے لحاظ سے تقسیم جائیداد کے مخلف طریقے اور اصول ہیں، جن میں یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ حورت کو جائیداد سے یاتو سرے سے محروم کیا گیا یا ہر مرد سے کم تر حصد دیا گیا، اس کی وجہ بیہ کہ عورت کو ہندو معاشرے میں بھیشہ سے کم ترور جد دیا گیا ہے ، اس کو ہر صورت میں محکوم دکھنا پندیدہ سمجما جاتا ہے۔

مغرب بیل محورت کی حیثیت و حالت: عورت کھر کے مخصوص دائرے اور ذمہ دار ہوں ہے نکل کر بیر ونی دنیا کے وسیح دائرے بیں مروکی طرح محنت و مزدوری اور کسب معاش کے لیے نگلی اور اس نے نہ صرف معاشرے کی سیاس، معاشی، تعلیمی اور سائنسی شعبہ جات میں لیٹی ذمہ داریاں نبعائی بلکہ اُن مخلف شعبہ ہائے زندگی معاشرے کی سیاس، معاشی معاشر مون اور صرف مردوں کی حکمرانی تھی۔ در حقیقت ملین سے زیادہ نوجوان خوا تین اس وقت (امریکہ بین کام پر کئی ہیں، دواس د قت ہمارے کام کی طاقت کا 40 میں۔

مغربی و نیایی روس ایک ایسا ملک تھا، جہاں محنت کش عور توں کا تناسب دو سرے ترقی یافتہ ممالک کے مقالے بھی سب سے زیادہ رہا ہے۔ روس مغربی ممالک بیس عور توں کو ملاز متیں دے یاأن سے کام کروانے والاسب سے بڑا ملک ہے ، وہاں اب عورت دوہرے مسائل کا شکارے ، پہلے صرف تھرکی ذمہ واری اس کے سپر و تھی اب کسب معاش بھی اس کے کھانہ بیس آئی۔ معاش بھی اس کے کھانہ بیس آئی۔

ایک برامسکلہ جس سے روی عور تیل دوجار ہیں، دوان پر ذہر ابوجد ہے، جو کہ ملازمت بیل ساراد قت صرف کر نااور گھریلوذمہ دار یوں کو نبھاتا ہے، عور تول کے دن کا آغاز ایک مخصوص طریقے ہے ہوتا ہے، میچ کو دفتر کے لیے بس پکڑنااور ساتھ بی روز مرہ ضر دریات کے لیے دو پہر کے کھانے کے دقت کمی قطار بیس مخبر نا، کام کے اختام پر مزید خرید و فروخت کرنا، پھر رات کا کھانا تیار کرنا، پچوں کو سلانا، تھرکی صفائی کرنا ہے، چند خاوند ان چیزوں بیس ہاتھ

بٹادیتے ہیں ،روی حکومت کی حالیہ رپورٹ میہ ظاہر کرتی ہے کہ بیوی تنتے میں چونیش (۳۴) مکھنے کام کرتی ہے جبکہ خاو تد مرف جے (۲) مکھنے کام کرتا ہے۔

دلچیپ امریہ ہے کہ خواتین کی دوہری ذمہ داریوں اور مردوں کے کام بیں ہاتھ بٹانے کے باوجود ، انہیں معاشی طور پر ایک بی هم کے کام پر معاوضہ مردوں سے نسبتا کم ملاہے ، یعنی ایک بی طازمت یاعبدہ پر مامور ایک مرد اور عورت کی شخواہوں بیں فرق ہوتا ہے۔

آج مجی ایک اوسدا امریکی ہوی محمر کے کام کائی پر اثنائی وقت صرف کرتی ہے جاتنا کہ اس کی داوی کیا کرتی مخی اے عام طور پر ہفتہ میں محمر بلوکام کائی پر 53 کھنے صرف کرنے پڑتے ہیں اور یہ سوچنے کی مخسوس بنیاد موجود ہے کہ دوسرے ملکوں ٹیس مجی صورت حال اس سے پچھ مختلف نہیں ہے، علاوہ ازیں اس پُر زور مطالبے کے باوجود کہ مردوں کو بھی محمر بلوؤمہ دار ہوں کے بوجھ کو سنجالنے میں عور توں سے تعاون کرناچاہیے، عملی طور پر ایسانہیں ہور ہا، مرد محمر بلوکام کائے سے آئ مجی پہلے کی طرح دور ہے، یہی نہیں بلکہ روزی کمانے والی وہ عور تیں جن کے اپنے بیجے نہیں میں، خرید وفروخت، کپڑوں کی دھلائی، محمر کی صفائی اور اس سے دوسرے کام مجی خود بی کرربی ہیں۔

ہے حیائی اور بدکاری ایسے ناسور ہیں ،جو جب بھی کسی معاشرے میں سرزیت کرتے ہیں تواس معاشرے کو بے حیائی اور عدم احترام کے زنگ سے بھر دیتے ہیں ، مغرب اور خاص طور پر امریکہ جواس وقت و نیامیں ممتاز ملک مانا جاتا ہے جیائی اور زناکاری میں اپنی مثال نہیں رکھتا۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ امریک کے تقریباً سارے مرداور پہاں فیصد عور تیں شادی سے پہلے ہی حرام کاری
کر چکی ہوتے ہیں، ہادورڈ یو نیورٹی کے اہر نفسیات ڈاکٹر گراہم کا انداز ایہ ہے کہ چکھلے پندرہ ہرس میں کالجوں کے طلبہ
میں حرام کاری پہاس سے ساٹھ فیصد تک اور طالبات میں چالیس سے پہاس فیصد تک بڑھ چک ہے۔ سوشیالوتی کے
ایک عالم پروڈو کا تخمینہ یہ ہے کہ شادی کے وقت ہر چھ ٹوکیوں میں سے ایک حاملہ ہوتی ہے۔ آن اس لڑکے سے
نفرت کی جاتی ہے جس کے کس لڑکی سے تاجائز تعلقات نہ ہوں، بعض لڑکیاں چھیڑ چھاڑ کو زیادہ پند نہیں کر تیں اور
وہ لڑکوں سے بلا ججبک کہددیتی ہیں کہ ہماری آگ کو زیادہ نہ ہمڑکا کا آواور اپناکام کرلو۔ امریکہ میں کنواری لڑکی کا حاملہ

ہو جانا تعلقا معیوب نہیں، حق کہ ایک صاحب نے ایک مضمون میں تکھا کہ شادی سے پہلے جس لوگ کے ناجائز تعلقات صرف دو تین مردول سے رہے ہول ، اسے کنواری بی سمجھو بعض گھرول میں ماکی اور بہنیں بیٹوں اور بھائیوں سے پارانہ گا نفر لیتی ہیں۔ ہنری طرکا قول ہے بیام سمجھ میں نہیں آتا کہ مال سے پاری کرنے میں کیاح رہ ہے۔ ہمائیوں سے پارانہ گا نفر لیتی ہیں۔ ہنری کو جن کیاح رہ ہے، مغربی (مغرب میں) اسقاط حمل جائز قرار پانے کے باوجود ناجائز اور غیر قانونی بچوں کی کھڑت ہور بی ہے، مغربی بچوں کی کم از کم 30 % تعداد غیر قانونی بچوں کی ہے اور یہ بیج تنہا عورت یعنی کنواری ماں کا درو سر ہیں ، بیکی صورت حال فرانس میں ہے کہ اس کا ہر پانچواں بچہ ناجائز اور جائز بھی ہر چو تھا بچہ غیر قانونی ہے، اب ناجائز اور جائز بھی کو گرفر قراری ماؤں کو پورا تحفظ حاصل ہو۔

تیل از ازدواج مبنی اباحیت (Premarital Sexual Permissiveness) کا خاص مرکزامر بکہ ہے وہاں اس سلسلے میں کیاصورت حال پائی جاتی ہے اس کااندازہ جمیں جان گیکنان کی رپورٹ سے ملک ہے جس کے مطابق خالبال کی رپورٹ سے ملک ہو جس کے مطابق خالبال کی ہور تیں اور تقریباً 97% مرداور 15% مناف متابل کے ساتھ جنسی رشتوں اور شادی سے مرداور 15% مور تیں ایسی جی جنہوں نے پوری فرافی کے ساتھ صنف مقابل کے ساتھ جنسی رشتوں اور شادی سے قبل مہاشر سے کا تجربہ کیا ہے۔

لندن کے ڈاکٹروں کوہدایات کی گئی ہیں کہ وہ کم عمر کی الی او کیوں کے بارے میں معلومات خفیہ رکھیں جو ان سے مانع حمل اشیاء لیتی ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ کم عمر لاکوں کو بالغ حمل چیزیں دینے کے لیے والدین کی رضا مندی ضروری نہیں ، ڈاکٹروں سے کہا گیا ہے کہ اگرانہوں نے لاکوں کی خواہشات کا احترام نہ کیااور اس کی اطلاع والدین کو دی توان کے خلاف ضابطہ کی کاروائی کی جائے گی ، بتایا گیا ہے کہ پندرہ سال سے کم عمر کم از کم ہزار لوکیاں جنسی طور پر سر مرم تھیں ،ان میں سے ہزار نے کہلی کلینک اور باتی نے اسپنے ڈاکٹرول سے رجوع کیا۔

ا تنی روش خیالی اور آزاوی کے بعد شادی و نکاح جیسے اور بے فائدہ اور غیر ضروری محسوس ہوتے ہیں کیونکہ جو معاشرہ مردوعورت کے طاپ کو بقائے نسل انسانی کے بجائے لذت و عیاشی کا موجب سمجے وہال یقیناً نکاح و غیرہ جیسے معاہدات کمزور و معاشے کی ماند ہوتے ہیں جنہیں جب چاہے توڑ دیا جائے۔ اس کی تائید ورج ذیل اعداد و شارے میں معاہدات کمزور و معاشے کی ماند ہوتے ہیں جنہیں جب چاہے توڑ دیا جائے۔ اس کی تائید ورج ذیل اعداد و شارے

ہوتی ہے جو The Stateman year look, 1991-1993 نے دیے ہیں اُن کے سروے کے مطابق میں امریکہ میں ایک لاکھ ہاتھ ہزار (16200) شادیاں ہوئی جبکہ گیارہ لاکھ سترہ ہزار (111700) طابق میں ایک لاکھ ہاتھ ہزار (16200) شادیاں ہوئی۔ ڈٹمارک میں تیس ہزار آٹھ سوچورانوے (300894) شادیاں ہوئی جبکہ پندرہ ہزارائیک سوباون (15152) طابقیں، سوئٹزر لینڈ میں شادیاں اور طابقیں ہوئی۔

امریکہ جیسے ملک کی افواج میں اگرچہ 14 % مورتی خدمت سرانجام دیتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ بھی عیاقت میں وہ بھی عیا شریکہ جیسے ملک کی افواج میں اگرچہ 14 % مورود ہیں ، کولمبیا یو نیورسٹی میں شعبہ صحافت کی پروفیسر ہلین عیا شعبہ معافت کی پروفیسر ہلین بندیج کٹ ایسٹ معنمون میں رقمطراز ہیں:

فوج کی ایک سپائی میکیلا مونو یا (Mickicla Montoya) ہو عراق میں امریکی افواج کے ساتھ خدمات انجام دیتی رہی ، وہاس منظر نامے کواس اندازے بیان کرتی ہے کہ اگرتم ایک عورت ہو توایک فوجی کی نگاہ میں تنہاری تین صیفیتیں ہیں۔۔ جنسی آوارہ۔ نمائش چیز۔ پانی بہانے کی جگہ ، ایک ہم منصب فوجی نے جھے یہ بتایا کہ میں سوچتا ہوں کہ مسلح افواج میں عور توں کا وجود مرووں کو سجھ دار بتانے کے لیے ایک فرحت آگیز شیرین سے زیادہ کچھ نہیں۔ مزید لکھتی ہیں کہ ہاری عام شیری زندگی میں ہمی رہ کا جرم تا پہندیدہ صدیک پایا جاتا ہے، بیشل النی شوٹ آف جسٹس کی رپورٹ کے مطابق ہر جھے میں ایک عورت زندگی میں ایک اس جرم کا نشانہ بنتی ہے ، لیکن اصل شوٹ تو اور بھی زیادہ فراب صورت بیش کرتے ہیں، یوں گلاہے کہ معاشرہ ایک و بائی مرض کی طرح تھی ہیں جرم دوگنا ہوتا جارہا ہے ، فوجی زندگی میں معاملہ اس سے بھی زیادہ ہوتر ہے ، شیری زندگی کے مقابلے میں فوجی زندگی میں ہے جرم دوگنا زیادہ ہوتا ہے۔

ویت نام کی جنگ اور اس کے بعد لڑی جانے والی جنگوں میں عسکری فعدمات سرانجام وینے والے سابق فوجیوں کی ایک نفسیاتی معالج ڈاکٹر ماورین مر دوخ اپنے مختفق مقالے میں لکھتی ہیں کہ مسلح افواج میں خدمات انجام دینے والی 71% مور توں نے بتایا ہے کہ ملازمت کے دوران ان کوزنا بالجبر کا شکار کیا گیا یا پھر جنسی طور پر نشانہ بتایا عورت کے متعلق مختلف فداہب و معاشر و میں ظالمانہ اور حیاسوز تاریخ پڑھنے کے بعد اب آئی مختمر اانداز میں آپ کواسلام نے جو عورت کو مقام و مرتبہ و یااس کا تعارف کر واتے ہیں۔ یہ مختفر تعارف ہراس معترض پر جمت ہے جو اسلام پے طعن کرتے ہیں کہ اسلام نے عور تول کو عزت و تحفظ نہیں دیا۔ راقم چینج کرتا ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم اسپنے فد ہب کی بنیاد کی کتا ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم اسپنے فد ہب کی بنیاد کی کتا ہوں سے عورت کا یہ مقام و مرتبہ چیش نہیں کرسکتا ہے جو یہاں چند قرآن و حدیث کی روشنی میں چیش کیا جارہا ہے۔

مورت بحقیت مال : اسلام نے عورت کوماں کی صورت میں وہ عالیثان رہد دیا کہ باپ سے بڑھ کراس کا حق رکھا اور سے رہے کہ باپ سے بڑھ کراس کا حق رکھا اور سے رہے کی اللہ تعالی نے حق رکھا اور سے میں بلکہ اللہ عزوج اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ اللہ تعالی نے فرما یا ﴿ وَوَ مَدْ يَعْلَمُ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ

(سوية الإحقات، سوية 46، آيت 15)

اس آیہ کریہ جس رب العزت نے ماں باپ دونوں کے حق جس تاکید فرماکر ماں کو پھر فاص انگ کر کے شار
کیااور اس کی ان سختیوں اور تکلیفوں کو جواسے حمل وولاوت اور دوبر س تک اپنے خون کا عطر پلانے جس پیش آئیں جن
کے باعث اس کاحق بہت اشد واعظم ہو گیا شار فرمایا ای طرح ووسری آیت جس ارشاد فرمایا ہو وَوَصَّیْنَا الْإِنْسانَ
بِوَالِدَنْیهِ حَبَدَتْتُهُ أَمُنُهُ وَهُنّا عَلَی وَهُنِ وَ فِضْلُهُ فِی عَامَیْنِ آنِ اشْکُن فِی وَلِوَالِدَیْنَ کُی ترجمہ کنزالا کیان: اور ہم نے آوی کو
اس کے مال باپ کے بارے جس تاکید فرمائی اس کی مال نے اسے پہنے جس رکھا کمزوری پر کمزوری جسیتی ہو کی اور اس کا
دودھ چھوٹی دوبرس جس ہے کہ حق مان میر الور اسٹے ماں باپ کا۔

(مورہ العمان، سورہ 31، آیت 14)

ای طرح بہت مدیثیں دلیل ہیں کہ ماں کاحق باپ کے حق سے زائد ہے۔ شعب الا ہمان میں محالی رسول نے نی کریم معلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا" تا تھول الله، مَنْ أَبَوُ ؟ قال: أُهُلَفَ، قُلْتُ: كُمَةَ مَنْ ؟ قال: أُهُلَفَ، قُلْتُ: ثُمَةً مَنْ ؟ قال: أُهُلَفَ ، قُلْتُ: ثُمَةً مَنْ ؟ قال: ثُمَةً أَبَاكَ، ثُمَةً الْأَقْوَبَ فَالْآقُوبَ "ترجمہ: بارسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: تیری مال۔ میں نے عرض کیا کا کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: تیری مال۔ میں نے عرض کی مجراس کے عرض کیا کھراس کے بعد کون ہے؟ فرمایا: تیر کا ماپ نے عرض کی مجراس کے بعد کون ہے؟ فرمایا: تیر اباپ۔ بھرجو جتناقر ہی رشتہ دارہے۔

(همب الإيمان، بر الوالدين، جلد 10، صفحہ 254، حديث 7456، مكتبة الرهد، الوياض)

مال کی طرف پیار بھری نظر کو مقبول جج کا ٹواب مغہرایا۔ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے ''غن اتن عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ وَلَدٍ بَارٌ يَنْظُو إِلَى وَالدِيَهِ نَظُوقًا رَحْمَةٍ إِلَّا كَانَ لَهُ بِكُلِّ نَظُرَةٍ حَجَّةٌ مَنْدُورَةٌ، قَالُوا : وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا كُلِّ نَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ؟ قَالَ: نَعَدْ ، اَلله أَكْبَرُ وَأَطْهَبُ " ترجمه: معرس ابن عباس ر منی الله نغانی عنهماسے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: جو پیٹا والدہ کی طرف پیار بمری نظر كرے توہر نظريراے ايك مقبول جي كاثواب ملے كا۔ محاب كرام عليم الرضوان نے عرض كى اكرچه وه دن ميں سومر تنبه نظر کرے؟ آپ عذبہ السلام نے فرمایا: ہاں الله عزوجل بڑااور پاک ہے۔ (بینی اس کے ہاں اجری کمی نہیں ہے۔ سو مر تيد ويجه كاتوسوج كاتواب على كار) (هب الإيمان، برالوالدين، جلد10، صفحه 266، حديث 7475، مكتبة الرهد، الرياس) والدوكي دوآ محمول كے در ميان بوسه دينا جنم كى آك سے حفاظت قرار ديا۔ شعب الا يمان كى مديث ياك التَّامِ "ترجمه: حعزت ابن عباس رمنى الله تعالى عنهماسے مروى بهر سول الله ملى الله عليه وآله وسلم نے قرمايا: جس نے اپنی والدہ کی دونوں آتھموں کے در میان بوسہ دیاوہ بوسہ اس کے لئے جہنم کی آڑبن جائےگا۔

(همب الإيمان، برالوالدين، جلد10، صفحہ267، حديث 7477، مكتبة الرهد، الرياض)

جنت کو ماں کے پاؤں کے بینج قرار و یا یعنی ماں کی خدمت پر جنت کی بھارت ہے چنا نچہ ایک محالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی '' اِلِی اُتذات اُن اُغْدُو فَجِلَعُكَ اَسْتَصِیرِ بِكَ، فَقَالَ: اُلْكَ وَاللهَ قَالَ: اَلْكَ اللهَ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی '' رہے اُن اُغْدُو فَجِلَعُكَ اَسْتَصِیرِ بِكَ اَللهَ وَاللهُ قَالَ: اَلْكَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

(شمب الإيمان، بر الوالدين، جلد، 10، ميقت 249، حديث 7450، مكتبة الرشد، الرياض)

﴿ وَهِ مَعْ وَهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(سنن أي دارد، كتاب التكاح، باب في حق الر أة على زوجها، جلد2، صفحه 244، المكتبة المصرية، يوروت)

بہترین مردوہ بیں جواپتی عور توں کے لئے بہتر ہیں۔امام حاکم المستدرک میں روایت کرتے ہیں "غن انہن عبّاس ماہم الم الله عَدَيْد و الله عَلَيْد وَسَلَّة قَالَ: عَدَيْد عُمْ خَدَيْد عُمْ لِللّهِ سَالُه عَلَيْد وَسَلَّة قَالَ: عَدَيْد عُمْ خَدَيْد عُمْ لِللّهِ سَالُه عَلَيْد وَسَلّه عَلَيْد وَسَلّه عَلَيْد وَسَلّه عَلَيْد وَسَلّ الله عَلَيْد وَسَلّ الله عَلَيْد وَسَلّ الله عَلَيْد وَسَلّ الله عَلَيْد وَسَلّ الله عَلَيْد وَسَلّ الله عَلَيْد وَسَلّ الله عَلَيْد وَسَلّ الله عَلَيْد وَسَلّ مِن الله عَلَيْد وَسِيل الله على الله عليه وآله وسلم في فرمايا: تم يس سے بهتر وہ ہے جو لهن عور توں كے لئے بهتر ہے۔

(المستدرك على الصحيحين، كتاب المداللة والله عليه و الله عليه المدالة و الله عليه و الله والله الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله والله الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله والله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و ا

اسلام نے جہال عور توں کے تحفظ کے لیے چار شاویاں جائز قرار دیں وہال شوہر پر ہو ہوں کے در میان عدل کو میں لازم قرار دیا۔ سنن الی واؤد شریف کی صدی پاک ہے "نعن آبی کھڑند قا، عن اللّین صَلّی الله علیّه و مسلّی قال «من کانت له الله الله علیّه و مسلّی الله علیّه و مسلّی الله علی عدے کانت له الله الله الله علی الله علی عند سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس محض کی دو ہویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف مائل ہو تو قیامت والے دن اس حال میں آئے گاکہ اس کے جسم کاایک حصد فالح زدہ ہوگا۔

(سنن أن داود، كتأب النكأح، بأب في القسير بين النساء، جلد2، صفحه242، المكتبة المصرية، بيروت)

بع ى يه باتحد الله في كياكيار بخارى اور مسلم على ب " عَنْ عَبْدِ الله يْنِ رَمْعَة، عَنِ اللَّهِي صَلَّى الله ع عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَعْلِدُ أَحَدُ كُمُ امْرَأَكَ عَلْدَ العَبْدِ، كُمَّ يُهَامِعُهَا في آجِرِ المؤمر "ترجمه: عبدالله بن زمعه رضى الله تعالی عندے مروی، رسول الله معلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: کوئی مخف ایکی عورت کونه مارے جیسے غلام کو مار تاہے پھر دو مرے وقت اس سے مجامعت کرے۔

وصحيح الينعاس، كتاب التكاح، يأب ما يكريهن ضرب النساء، جلد 7، صفحه 32، دار طوق النجالة مصر)

عورت بحیثیت بینی کی ولادت جود گرخداہب و معاشر ویس باعث افسردگی سمجی جاتی رہی ہے۔ اسلام
نے اس تک نظر نظریہ کو ختم کیا اور بینی ہے بینے جیساسلوک کرنے پر جنت کی بھارت عطافر مائی چانچہ حدیث پاک
میں ہے '' عنی ائین عبتائیں تاجی الملف عقیمتا، قال:قال تیشول الله عقیہ و تسلّم : من ڈلائٹ لکا اُلگاہ قلید و تسلّم : من ڈلائٹ لکا اُلگاہ قلید نیا بہا
و کلیڈ ٹی نیا و کا نی فیائی کا کہ تعلق اللگاہ یہا المقلّة '' ترجمہ : حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہا ہے مروی
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے ہال دو بٹیال ہوئی اوراس نے انہیں زیرہ و فن نہ کیا (جس طرح زمانہ جا جاہیت میں لوگ کرتے تھے) اور نہ تی اان کی وجہ سے خود ذات محسوس کی (جس طرح زمانہ جا جاہیت میں وی تو وہ اپنی جی ہاں لاکی ہوتی تو وہ اپنی جیٹی کو بٹی پر فسنیات جس کے ہال لاکی ہوتی تو وہ اپنی جیٹی پر فسنیات جس کے ہال لاکی ہوتی تو وہ اپنی جیٹی پر فسنیات جس کے ہال لاکی ہوتی تو وہ اپنی جیٹی پر فسنیات جس کے ہال لاکی ہوتی تو وہ اپنی جیٹی کو بیٹی پر فسنیات جس کے ہال لاکی ہوتی تو وہ اپنی جیٹی کو بیٹی پر فسنیات جس کے ہال لاکی ہوتی تو وہ اپنی جیٹی کو بیٹی پر فسنیات جس کے ہال لاکی ہوتی تو وہ اپنی جیٹی کو بیٹی پر فسنیات جس کے ہال لاگی ہوتی اللہ عزد جل ایسا کرنے کی وجہ سے جست میں داخل فرمائے گا۔

(المستديرك على الصحيحين، كتاب الهرو الصلة، جلد4، صفحه 196، وإن الكتب العلمية ، يوروت)

ان كى اللهي يرورش كرفي بعنت كاوعده ب-السندرك على الصيحين من ب "غن أي هُوَدُوَةً، رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ عُنَّ لَهُ ثَلَاكَ بَنَاتٍ فَصَدَرَ عَلَى الْأَوَالِهِ قَ وَضَرَّ اللّهِ قَالَ مَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ عُنَّ لَهُ ثَلَاكَ بَنَاتٍ فَصَدَرَ عَلَى الْأَوَالِهِ قَ وَضَرَّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَنْ لَهُ ثَلَاكَ بَنَاتٍ فَصَدَرَ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال بِرَ مُمْتِهِ إِنَّاهُنَّ»، قال: فقال بَهُلُ : وَابْتَعَانِ يَا بَهُولَ اللّهِ؟ قال: «وَإِنِ ابْتَعَانِ» قال بَهُلُ: يَا بَهُولَ اللّهِ، وَوَاحِدةً؟

قال: «وَوَاحِدَةً» " ترجمه: حضرت ابوہریره رضی الله تعالیٰ عنه ہے مروی ہے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس کی تمین بیٹیاں ہوں اور وہ الن کے پرورش ش آنے والی مشکلات و تنگی پر صبر کرے الله عزوجل اسے اپنی رحمت ہے جنت ش داخل کرے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یار سول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم اگر دوبیٹیاں ہوں؟ تونی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر دو بھی ہوں (توپرورش پریمی فضیلت ملے گی)۔ محابی نے عرض کیا یار سول الله اگرایک بیٹی ہوتو؟آپ نے فرمایا: ایک بیٹی پر بھی۔

(المستندي كعلى الصحيحين، كتأب البرو الصلة، جلد4، صفحه 195، دار، الكتب العلمية، بيروت)

اسلام نے بیٹیوں کو سکون اور محمر کی زینت قرار دیا چنانچہ شعب الایمان کی صدیث پاک ہے" سَعِید، بُنِ أَیِ بِنْدٍ، عَنِ أَیدِم، أَنَّ مَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَثُکُو بُوا الْبَمَّات، فَإِلَّهُنَّ الْمُوْفِسَاتُ الْمُجَوِّلات" "ترجمہ: لبنی بیٹیوں کو ناپیندنہ کروکیو تکہ بیٹیاں باعث سکون قلب اور محمر کو زینت بخشنے والیاں ہوتی ہیں۔

(شعب الإيمان، حقوق الاولادو الإهلين، جلد 11، صفحہ 154، مكتبة الرشد، برياض)

اعتراض: اسلام میں مولویوں کا موجود ہ کردار ساری دنیا کے سامنے عیاں ہے ندہب کے نام پر لڑوانا، خود بے عمل وجابل ہو ناہر زبان پر عام ہے۔

جواب: دنیای کوئی بھی فر ہب ایبانہیں جس کے فر بھی را ہنما سوفیصد باعمل ہوں، عیسائی پادر ہوں کی تاریخ دیکھیں تور ہبائیت کے نام پر تاریخی زناانہوں نے کیا ہے، گرجوں میں عور توں کی عز تیں لوٹ کر دفن کرنے کا ثیوت حال بی میں منظر عام پر آیا تھا۔ عیسائیت میں پادر یوں کی برکر داری کے متعلق لی (Lea) نے ساتویں اور آ ٹھویں صدی کے عام پادر یوں اور کلیسائی عہد بداروں کی کیفیت اس طرح بیان کی ہے:

....the crowd of turbulent and worldly ecclesiastics whose only aim was the justification of the senses or success of criminal ambition.

(Henry, C. Lea: An Historical Sketch of Sacredotal Celibacy in the Christian Church, Page 129, Philadelphia; J.B. Lippincott & Co, 1867)

ترجمه: بیه دنیا دار اور آماده فساد بادر یول کا جموم تفاء جس کا داحد مقصد جسمانی حسیات کی تسکین اور مجرمانه خواهشات کی محکیل تفا۔

پادریوں کی بکٹرت ناجائز اولاد کا یہ عالم تھا کہ قدیم جرمن زبان میں حرامی بیچے کے لئے مستعمل لفظ Pfaffenkinaکالفوی مطلب ہی پادری کا بیٹا ہے۔

اہلی کلیسا کی جاری کر دہ اعتراف گناہ (Confession) کی ہدعت نے بھی فحاثی پھیلانے میں اہم کر دار داکیا۔ رسم یہ تھی (کیتھولک عیسائیوں میں اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے) کہ پادری کے سامنے آکر سال ، مہینہ یا ہفتہ میں ایک باراپئے گناہوں کی تفصیل بیان کر وادراس سے برکت عاصل کر لو، گناہ معاف ہو جائیں گے۔اس دواج نے ایک طرف عوام کو گناہوں پر آبادہ اور دلیر کیا تو دو سری طرف پادر یوں کی جیسیں اور کلیسا کے خزانے ہمرے (بعض سناہوں کی معافی کے لئے مقررہ فیس لی جاتی ہی ۔) اور تیسری طرف پادر یوں کو معترفین خصوصا عور توں کی عزتوں گناہوں کی معافی کے لئے مقررہ فیس لی جاتی تھی۔) اور تیسری طرف پادر یوں کو معترفین خصوصا عور توں کی عزتوں سے کھیلئے کے وسیح مواقع دینے۔ کلیساؤں میں اعتراف کے لئے الگ تعلق جگہیں (Confessionals) بی ہوئی تھیں، جن میں صرف پادری اور معترف موجود ہوتے تھے۔ان جگہوں نے بے شارگناہوں اور برائیوں کی جنم دیا جو کم اذکم انیسویں صدی تک جاری رہیں۔

پاور یوں کو وسیع پیانے پر بدکار بنانے میں ان پر عائد شادی کی پابند یوں کا بڑاد خل تھا۔ایک طرف ان غیر فطری پابند یوں اور دوسری طرف کفارہ اور اعتراف کے نظریات نے انہیں گناہ کی واد یوں کامسافر بنادیا۔

رفتہ رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنی کہ لوگوں کو اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو پاوری لوگوں سے بیانے کی فکر داستگیر ہوئی۔ بہت سے علاقوں میں لوگ اس بات پر اصرار کرتے ہتے کہ اگر پادری صاحب کو کلیسا کی طرف سے با قاعدہ شادی کی اجازت نہیں تو وہ کوئی داشتہ یاداشائیں (بینی لونڈی یانونڈیاں) کو کھ لیس تاکہ ان کے حلقہ کی عور توں ان سے محفوظ رہیں۔ پادریوں نے حقم نے دوسے بھی محفوظ رہیں۔ پادریوں کی تھیں۔ بعض نے دوسے بھی زائدر کمی ہوئی تھیں۔ ان کے باوجو دلوگوں کی بہن بیٹیوں کی عزت یادریوں کے اتھوں محفوظ نہ تھی۔

عیمائیوں نے ایک خود ساختہ رسم رہائیت ایجاد کی جس میں حضرت عیمیٰ علیہ السلام کی سیر ت پر چلنے کاعہد لے کر ساری عمر غیر شادی شدہ رہتے ہتھے۔ بعد میں بیہ مر دعورت زناکا شکار ہوئے۔ راہبات زناکے اڈے بن مجئے جس میں ہزاروں عور توں اور ناجائز حرامی بچوں کو قتل کیا گیا۔

قرون وسطی کے مصنفین کے بیانات راہبات کے ان مراکز کے تذکروں سے بھرے پڑے ہیں جو قبحہ فانوں کی ماند تھے۔ انہوں نے ان مراکز کی چارد بواری ہیں وسیع تعداد ہیں گنل ہونے والے نومولود بچوں کا بکٹرت ذکر پادر بول نے جعلی غربی تیرکات کی فروخت کی حوصلہ افنزائی کی۔ میں کی جعلی خون کے قطرے ان کی مزعومہ صلیب کی ککڑی اور کیل ،ان کے جعلی دودھ کے دانت،ان کے کپڑے، حضرت مریم کے کپڑے اور بال وغیرہ تیرکات سے نذرانے وصول کئے۔ گھر بیٹے مففرت چاہنے کے لئے پادر بول کی جیسیں گرم کرنے کی نظریات عام

یو تمی فد جی کتابوں میں تحریفات کرنا یہود و نصاری کا و تیر درہا ہے۔ بند و پیڈتوں کا حال بھی آئے دن اخبادات کی سرخی بختاہے جس میں عور توں سے زیادتی اور فد جب کے نام پر چیے بنور ناٹابت ہورہاہوتا ہے۔

اسلام کا خاصہ بیہ ہے کہ اس میں جمعی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارادین دار طبقہ بی ہے عمل و بودین ہو جائے بلکہ حضور علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ ایک گروہ علاء کاہر دور شی آثار ہے گا جو دین شی غلواور تحریفات کو دور کر سے حضور علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ ایک گروه علاء کاہر وار شی آثار ہے گا جو دین شی غلواور تحریفات کو دور کر سے حصے دین است کے سامنے رکھے گا۔ السن الکبری اللبیسی فی صدیف پاک ہے ''عن اِبْدَ اَحدہ بُن عَبْدِ الله تعالیٰ عند سے الکائین ، وَالْمَدِی، عَلَیْ الله تعالیٰ عند سے المُحدہ بیا ہیں میں عبدالرحمن عذری رضی اللہ تعالیٰ عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و سلم نے فرمایا: اس علم کو ہر پچھی جاعت میں سے پر ہیز گار لوگ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و سلم نے فرمایا: اس علم کو ہر پچھی جاعت میں سے پر ہیز گار لوگ المُحاتے رہیں گے۔ جو غلو والوں کی تید بلیاں، جھوٹوں کی دروغ بیا نیاں اور جابلوں کی ہیر پھیراس سے دور کرتے رہیں گے۔

(السن الکہ بی محاب الفہ ادات ، باب الرجل من آبل الفقہ۔۔۔ جلن 10 معدہ 353، دار اللکہ السلمیة، بیدوت)

## \*...بابدوم:بڑیےمذاهب...\*

فيهائيت

بترومت

يدومت

## ٭…عسىماتى<u>ت</u>…∗

## تعارث

عیمائیت ابرائی فراہب کی ایک شاخ ہے جس کا محور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ فرہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی زندگی اور عیمائی عقیدہ کے مطابق انہیں صلیب پر پڑھانے اور ان کا دوبارہ زندہ ہونے علیہ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی زندگی اور عیمائی عقیدہ موجود ہے جیسے متعلق ہے۔ عیمائی فد ہب بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کئی نام ہیں جن بیں عیمائیوں کا عقیدہ موجود ہے جیسے عرافی زبان میں اسے Jesus کہتے ہیں۔ ایک عبرانی زبان میں یہوئ ہے جس کا مطلب مہارک اور نجات وہندہ ہے ، الاطنی زبان میں اسے Christ کہتے ہیں۔ ایک لقب آپ کا مسیح ہے جس کے معنی کی چیزی ہاتھ پھیر نااور اس سے بُر ااثر دور کرنا ہے ، اگریزی میں اس کو Nazareth) میں کہتے ہیں۔ آپ کو یہوٹ ناصری مجمی کہا جاتا ہے کیو تکہ آپ کی رہائش فلسطین کے شہر ناصرہ (Nazareth) میں کہتے ہیں۔ آپ کو یہوٹ ناصری مجمی کہا جاتا ہے کیو تکہ آپ کی رہائش فلسطین کے شہر ناصرہ (Emmanuel) ہے جس کے معنی بی دیدائیوں کے اعتقاد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نام عمائو بل (Emmanuel) ہے جس کے معنی بی دیدائیوں کے اعتقاد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نام عمائو بل (Emmanuel) ہے جس کے معنی بی دیدائیوں کے اعتقاد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نام عمائو بل (Emmanuel) ہے جس کے معنی بی دیدائیوں کے اعتقاد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نام عمائو بل کا تعدیہ نام میں خور ہے۔

مسیحت نذہب کیلی صدی عیسوی میں وجود میں آیا۔ مسیح جن کواسلائی دنیا عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے نگارتی ہے ،ان کو مثلیث کاایک جزویعنی خدامانے والے مسیحی کہلاتے ہیں۔ لیکن کئی فرقے مسیح کو خدا نہیں مانے۔ مسیحت میں تین خداؤں کا عقیدہ بہت عام ہے جے مثلیت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وعویٰ کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کے نگ مجگ دوارب ہیروکار ہیں۔

### میمائیت کی تاریخ

حضرت عیسی علیہ الصلوٰ قوالسلام بنی اسرائیل کی طرف رسول مبعوث کئے گئے۔ ان کی آمدے قبل یہوودین موسوی میں تحریف کر بچکے ہتے ، یہ لوگ کئی فرقوں میں بٹ بچکے ہتے ، ذاتی مفاد کے لئے شرعی احکام میں تبدیلی کردیئے ہتے۔ نی اسرائیل کی اصلاح کے لئے اللہ عزوج ل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ فلسطین کے شال میں واقع جھیل مکسلی (Galilee) کے قریب ایک قصبے ناصرہ (Nazareth) سے تعلق رکھتے فلسطین کے شال میں واقع جھیل مکسلی (خسطین کے شہر بیت لحم میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کنواری حضرت مریم رضی اللہ تعلی مناب کے بیٹن سے ہوئی۔ آپ کی ولادت کنواری حضرت میں تعلی تعلی حضرت عیسی تعلی عنہا کے بطن سے ہوئی۔ آپ کو خدا کا پیٹا کہااور بعض عیسا کیوں کے نزدیک حضرت عیسی خود مطلقا خدا ہیں جوانسان کے روپ میں زمین پر آئے۔

عیسائیت کی مقدس کتاب انجیل متی کے ابتدائی جے میں مفرت عیسی علیہ انسلام کی پیدائش کی تفصیل ہوں ہے کہ ان کی والدہ مریم کی مثلق ہوسف نامی مختص ہے ہوئی، توان کے اکٹھے ہونے سے پہلے ہی وہ روح القدس کی قدرت سے حالمہ ہوگئ، بوسف نے انہیں بدنام نہیں کرناچاہااس لئے انہیں چیکے سے چھوڑ ویا۔اسلامی نقطہ نظر سے حضرت مریم کی مثلق بوسف نامی محتص سے ہونا ثابت نہیں ہے۔

حضرت عیسی علیہ السلام کا بھین، جوانی کیے گزری اس کے متعلق عیسائی فد ہب بالخصوص انجیلوں میں بہت کم بیان ہوا ہے۔ اللہ عزوجل نے بنی اسرائیل کی اصلاح اور یہودیوں نے جو دین میں تحریف کردی تھی اس کی اصلاح کے لئے آپ کو رسول بنا کر جیجا۔ آپ کی وعوت و تبلغ کے بتیجہ میں بارہ افراد آپ کے خاص شاگردوں میں شامل ہوئے جنہیں حواری (Apostle) کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہودیوں کی بداخلا قیوں ، بودینیوں کی تردیدکی ، جس کی دجہ سے یہودی آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ پر الزامات لگا کر آپ کو شہید کرنا چاہا۔ عیسائی عقیدہ کے مطابق یہودیوں کے علاء نے آپ پر کفر کا حکم لگا کر آپ کو شہید کرنا چاہا۔ عیسائی عقیدہ کے مطابق یہودیوں کے علاء نے آپ پر کفر کا حکم لگا کر آپ کو صلیب پر چڑھایا، آپ صلیب پر چڑھنے کے بعد تیسرے دوزو دیارہ زیرہ دیوں کے اور آسان پر اٹھا لئے گئے۔ عیسائیوں کے نزدیک یہ عظیم قربانی انہوں نے نسل انسانی کے اولین گناہ سے پاک کرنے لئے دی تھی جو حضرت آدم و حواسے سر زردہوا تھا اور ہر انسان اس کا ہوجھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اس بیا کہ حضرت آدم و حواسے سر زردہوا تھا اور ہر انسان اس کا ہوجھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اس بیا کہ حضرت آدم و حواسے سر زردہوا تھا اور ہر انسان اس کا ہوجھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اس بیا پر حضرت سے معلیہ بیا میں علیہ السلام کو عیسائی نجات دوندہ (Savior) میں کہا جاتا ہے۔

ملیب کی کمانی المجلل برناباس کی زبانی:جوڈاس ایسکارئیٹ ایک یہودی فرو تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ

السلام کے چروکاروں میں سے تعلد تاہم ول سے میہ محض حضرت عیسیٰ علید السلام پر ایمان نہیں لا یا تعااور ان کی محبت میں رہنے کے باوجود بہت خود غرض اور لا لچی تھا۔ یہودی ربول اور فریسیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تعذیب کی مہم تیز کی اور شبہ کیا جانے نگا کہ عنقریب وہ انہیں گر فمار کر کے سزاد لوادیں مے توجو ڈاس نے ان ر بیوں کے اجلاس میں جا کروریافت کیا کہ اگروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوان کے حوالے کر دے ، تو وہ اسے اس کی کیا قیت اداکریں مے ؟ انہوں نے پچے دیر کے مکالمے کے بعد اسے سونے کی تیس فکیاں دینے کا دعدہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک معتقد نیکوڈیس نے جب آپ کے خلاف سازشیں پروان چڑھتی دیکھیں تو آپ کو پروشلم سے نکل جانے اور سیٹرون ندی کے کنارے اپنے محریس قیام کی دعوت دی جو آپ علیہ السلام نے تبول کرلی۔ یہ منتقلی چونکہ انتہائی خفید طور پر ہوئی تھی ،اس لئے فریسیوں اور ربیوں نے اس پر خوب واویلا کیااور کہا کہ اپنی جاد و کری کی وجہ ے عیسی علیہ السلام نے خود کو ساری د نیاہے چھیالیاہے۔انہوں نے کہاکہ وہ خود کو تمام بن اسرائیل کا باد شاہ بنانا جا بتا ہے اور وہ ہمارے خدااور پیغیبر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نعوذ باللہ بہتان تراشیاں کرتاہے۔اس کے بعد وورومی بادشاہ ہیر وڈ کے پاس معزت عبیلی کی شکلیت لے کر گئے۔ (اس دور میں فلسطین سلطنت روم کا ایک معیہ تھا) جہال ہے آپ علیہ السلام کے خلاف بیہ مرکاری تھم لے کر واپس آئے کہ آئندہ سے کوئی مخص عبیلی علیہ السلام کو پیغیبر کہد كرنبيس يكارے كا - اور اكر كسى نے ايسا كيا تواسے سخت سزادى جائے كى ۔

او حرجو چندا صحاب نیکو ڈیس کے گھر ہیں آپ علیہ السلام کے ساتھ موجود تنے، آپ نے انہیں تسلی دیے ہوئے واضح کیا کہ اب د نیاسے میری روا گئی کا وقت قریب آگیا ہے۔ پھرانہوں نے جو ڈاس منافق سے مخاطب ہو کر کہا کہ دوست اب جا کا اور جو کام حمہیں کرنا ہے وہ کرلو۔ بعدازاں آپ علیہ السلام نے اسپنے مصاحبین سے کہا کہ جو مختص مجھ پرائیان نہیں رکھتا ہے، اسے سمندر کا پانی بھی پاک نہیں کر سکتا۔ دیکھوتم ہیں سے ایک مختص مجھ سے غداری کرے گاور جھے ایک بھیڑکی ماند فروخت کردے گا۔ کیکن آپ علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کا مقولہ یاد دلا یا کہ جو مختص دو سروں کے لئے گرماکھودے گا، وہ خود بھی اس میں جا کرے گا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محفل سے ذکل کرجوڈاس سیدها بڑے دئی کے پاس پہنچااور اسے سونے کی نکیوں
کا وعدہ یاو دلا یا۔ اس نے وہاں انکشاف کیا کہ وہ آج رات کو مطلوبہ فخض اس کے حوالے کر سکتا ہے۔ بڑے دئی نے یہ
سن کر باوشاہ ہیروڈ کو مطلع کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفٹار کرنے کا آج اچھاموقع ہے۔ چٹانچہ اس نے باوشاہ
سے چند مسلح سپائی ماصل کر لئے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھرسے باہر عبادت بی مشغول تھے۔ انہیں
جب آدمیوں کی آ ہٹ سنائی دی تو فور آگھر کے اندر چلے گئے۔ فیمیک اس موقع پر اللہ تعالی نے چند فرشتوں کو تھم ویا کہ
وہ زبین میں جاکر عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت اوپر اٹھالائی۔ چنانچہ فرشتوں نے کرے کے اندر آگر انہیں ایک کھڑ ک

ادھر جو ڈاس بڑی ہے تابی سے اس کرے ہیں داخل ہوا جہاں دھزت عیسیٰ علیہ السلام قیام کیا کرتے تھے۔
لیکن جیسے ہی دوداخل ہوا تو اللہ تعالی نے اس غدار کا چیر واور آواز ہو بہو دھزت عیسیٰ علیہ السلام کی ہاند کردی۔
یہ مشابہت اتی جیرت ناک تھی کہ کسی کو بھی اسکے حضزت عیسیٰ علیہ السلام ہونے پر فنگ نہ ہو سکنا تھا۔
دوسری طرف رومی سپاہی جیسے بی اندر کمرے میں داخل ہوئے توانہوں نے جو ڈاس کو حضزت عیسیٰ سجھتے ہوئے فوراً
دیوج لیا۔ یہ دیکھ کرجو ڈاس کے ہوش اڑ گئے اور اس نے جی نااور چلانا شروع کردیا کہ اے احتی سپاہیو! کیاتم جو ڈاس

ایسکارئیٹ کو نبیں پیچانے کہ تم نے خود مجھ بی کو مرفار کرلیاہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حوارین وہاں موجود تعے ساہیوں کود بکر کر باہر نکل محے۔

بعد من میرودیوں نے جو ڈاس کورسیوں سے باتھ مودیااور اسے دھڑت عیسیٰ علیہ السلام بیجھتے ہوئے طنز آلہا کہ عالی مقام، آپ ہر گزریشان نہ ہوں ہم آپ کو بنی اسرائٹل کا باوشاہ بنانے کے لئے لے جارہ ہیں۔ ہم نے آپ کو رسیوں سے اس لئے بندھا ہے کہ آپ باشاہ بنے سے ہمیشہ اٹکار کرتے ہیں۔ اس نے جمنجھلا کر کہا کیا تم ہوش وحواس سے بھی گزر گئے ہو؟ تم توعیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے آئے تھے، اس کے بر عکس تم الٹا بھی بی کو گرفتار کرکے لے جارہ ہو؟ یہ من کر سیابیوں کا بیانہ مبر لبریز ہو گیااور انہوں نے اس پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش کردی۔ عدالت نے جب اس جو ڈاس) کو موت کی سراستائی تو جو ڈاس ایسکار نیٹ غصے سے پاگل ہوگیا حتی کہ لوگ اس کی اول جلول حرکوں کے باعث بنی سے لوٹ بوٹ ہوگئے۔ لوگ اس کی اول جلول حرکوں کے باعث بنی سے لوٹ بوٹ ہوگئے۔ لوگ اس کے ساتھ بہت حقارت سے چیش آنے لگے جب کہ گی افراد

نے اس کے چہرے پر غصے سے تھوک بھی دیا۔ رہوں اور فریسیوں نے جوڈاس کو (حضرت عیسی سمجھ کے) مخاطب کر کے کہا۔ اے وہ دھوکہ باز مختص کہ جس نے اپنے جاد واور دعووں سے سارے بنی اسرائیل کو دھوکہ دیا۔ آج خود کو پاگل بنا کر تو چاہتاہے کہ موت کی سزاسے نکا جائے؟ ہم تھے ہر گزیجنے نہیں دیں مے۔اوراس کے بعد وہ سب مل کر اس پرلا توں اور تھونسوں کے ساتھ پھریل پڑے۔

علاقے کا گور زائدر بی اندر حضرت عیمی سے عقید ت رکھتا تھا، اس لئے جو ڈاس کی بیدا تھا کو داور درگت بخی
د کھے کر اس نے اسے اندر اپنے کر سے بیں بلا یا اور اصل داقعہ دریافت کیا۔ جو ڈاس نے کہا کہ بیہ فریک اور سپابی و حوکہ
کھا گئے ہیں اور اس (جو ڈاس کو) عیمیٰ سمجھ رہے ہیں۔ تب گور نر نے ربوں سے کہا کہ بیہ فضی کہتاہے کہ وہ عیمیٰ نہیں
ہے۔ اس لئے اگر اس فضی کو موت کی سزاو گئی تو ہم ایک غلط فرد کو موت کے کھاٹ اتار دیں گے اور اگر یہ فضی فی
الحقیقت یا گل ہوگیا ہے تو اس صورت بیں بھی کی مصوم کو بھائی دیناورست نہ ہوگا۔ یبود کی دفیا اور فراسی اس فیصلے
سے نارا من ہو ہے اور معاملہ عدالت تک لے سخے جس نے لائے بین آگر ان سے مزیدر قم طلب کی اور جو ڈاس کے لئے
موت کی سزا کا اطلان کیا۔ ربیوں نے اس لئے کا نوں کا تان تیار کیا اور انہیں سے کہ کر پیش کیا کہ لے اسے بھی کو تکہ ہم
موت کی سزا کا اطلان کیا۔ ربیوں نے اس لئے کا نوں کا تان تیار کیا اور انہیں سے کہ کر پیش کیا کہ لے اسے بھی کو تکہ ہم
کی وہ موقعہ تھا جب اس نے وہ مشہور الفاظ کیے تھے کہ ''اپنی ایس لیا سیقت تی ؟'' (ایسی آئے کے میرے خدا! اے
میرے خد!! تُو نے جھے کیوں چھوڑ دیا) واضح رہے کہ اس شکوے کو حضرت عیمیٰ علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔
میرے خدا! تُو نے جھے کیوں چھوڑ دیا) واضح رہے کہ اس شکوے کو حضرت عیمیٰ علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔
میرے خدا! تُو نے جھے کیوں چھوڑ دیا) واضح رہے کہ اس شکوے کو حضرت عیمیٰ علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔
مال نکہ پیغیر کسی بھی حال میں خدا سے انہی تقدیر کا شکو و معرت عیمیٰ علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔

دوسرے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری حضرت مریم کے ساتھ کلویری پہاڑی سکے ادر محور رہے دونرے در خواست کر کے جوڑاس (حضرت عیسیٰ سمجھ کر) کی فاش وصول کر لی جے انہوں نے ایک قبر میں وفتادیا۔ تاہم ان میں سے بعض نے آخر کاران کی لاش فائب کر دی اور مشہور کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرے نکل کر آسمان پر چلے سکتے ہیں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ زندہ ہونے اور آسمان کی طرف اٹھائے جانے کی افواہ حقیقت بن کر کردش کرنے گئی۔

جب به اطلاع معرت مریم رمنی الله عنها تک پینجی تو دوخوش مو کر داپس پروشکم آئیں تاکه کسی ملرح ان کی ا پنے بیٹے سے ملاقات ہو جائے۔ اس وقت جو فرشتے معزرت مریم علیہ السلام کی مفاعمت کر رہے ہتھے، انہوں نے تيسرے آسان ير حضرت عيسىٰ عليه السلام سے جاكران كى والدوكى آمدكا قصد بيان كيا۔ حضرت عيسىٰ في الله تعالى سے المئ والدوس ملنے كى درخواست كى جسے اللہ تعالى فے منظور كرليا۔ تب فرشتے انہيں اسپے ساتھ لے كرز من يرآ سے اور انہیں حضرت مریم رضی اللّٰہ عنہا کے پاس اتارا جہال تمن دن تک وہ فرشتوں اور اینے بیٹے کو دیکھتی رہیں۔ حضرت حضرت عيسي عليه السلام نے ليني والدوسے معانقة كيا اور يقين ولا ياكه انہيں پيائى نہيں ہوئى ہے۔ان كى اس بات كى تائيدوبان موجود چارول فرشتول نے مجی کی۔اس وقت ان کی والدہ کے ساتھ معزت عيسیٰ عليه الساؤم کے جا نار محاني حضرت برنایاس بھی موجود تنے جنہیں آپ نے بطور خاص بدایت کی کہ ووان کی زندگی پر مخررے ہوئے تمام واقعات کھے کر ساری دنیا کے سامنے چیش کریں۔انہوں نے معنرت برناباس سے کہا کہ اگرچہ ممرای کے طور پر بیشتر دنیاانہیں خدااور خداکابیٹا کمد کر بھارتی رہے کی اور اس بات کا حقید ورکھے گی کد مجھے صلیب پر چڑھایا کیاہے ، تاہم یہ سلسلداس وقت رک جائے گا جب اللہ کے ایک اور رسول محمد (صلی اللہ علیہ وسلم )ونیا میں تشریف لائیں ہے۔ وہی آگر دنیا کو میری اور میری معلوبیت کی اصل حقیقت سے آگاہ کریں ہے۔ پھر اس کے بعد جاروں فرشینے حضرت مریم اور برناباس کی نظروں کے سامنے معرت عینی علیہ السلام کوافھا کردو بارہ آسان کی طرف لے مکئے۔

برناہاس کی انجیل نے اپنے ہاب 2221200 میں صفرت عیسیٰ عذید السلام کی روپوشی، جو ڈاس ایسکارئیٹ
کی بغاوت اور اس کے مسلیب پر پیڑھائے جانے کے تمام واقعات جزئی تفصیل کے ساتھ بیان کتے ہیں جس سے قرآن
پاک کے بیان کی بڑی حد تک تعمد ایتی ہوتی ہے۔ لیکن عام عیسائی انجیل برتاہاس کا انکار کرتے ہیں اور بھی عقید ورکھتے
ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔

#### دینی کتب

عیمانی فرب کی ریخ کتاب انجل ہے جو حضرت عیمیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تقی، وہ د نیاسے مفتود ہو پکی ہے۔ اس وقت جو کتابی انجل کے نام سے مشہور جی ،ان سے مراد حضرت عیمیٰ کی سوائح حیات ہے جے مختف لوگوں نے تلمیند کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے مختف شاگردوں اور حوار ہوں نے اس حتم کی لوگوں نے تلمیند کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے مختف شاگردوں اور حوار ہوں نے اس حتم کی

الجبلیں لکھی تعیں جو بعد میں تحریفات و تعنادات کا شکار ہوئی۔ لیکن عیمائیوں نے ان بہت سے انجیلوں میں سے صرف چارا نجیلوں میں سے صرف چارا نجیلوں کو معتبر جاتا ہے جو علی الترتیب متی، مرتس، لوقا اور یوحتا کی طرف منسوب میں۔ باتی انجیلیس یاتو سم ہو چکی ہیں یاموجود ہیں محرانہیں بیسائی تسلیم نہیں کرتے۔

مسیحی کتاب بائیل کے دو بڑے جے ہیں۔ پہلے کو پراناعہد نامہ ،عہد نامہ قدیم یاعبد عثیق کہا جاتا ہے۔
دو سرے کو نیاعہد نامہ یاعبد جدید۔ پراناعبد نامہ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے نزدیک مقدس اور الہامی کتاب
ہے(عام طور پراسے تورات بھی کہد دیاجاتا ہے۔) جبکہ نیاعبد نامہ یا نجیل خالصتا تیسائیوں کی مقدس کتاب ہے۔
عبد نامہ قدیم میں حضرت موسی علیہ السلام سے پہلے تمام انہیاء علیم السلام کے حالات کو ضبط تحریر میں لا یا کیا
ہے۔ عبد نامہ جدید حضرت عیسی علیہ السلام کے احوال پر مشتل ہے۔

عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کوطا کر پوری بائبل 73کتب پر مشتل ہیں۔ تاہم پروٹسٹنٹ بائبل جو کہ کنگ جیمزور شن کہلاتا ہے ،ان کے نزدیک 66کتب پر مشتل ہیں۔ کیوں کہ بیہ 7 کتابوں کو مشکوک سیجھتے ہیں اور اس کی شدیر شک کرتے ہیں۔

جارا جيلوں كي تفعيل كيم يون ب:

جہا مجل متی :اس انجیل کا مؤلف عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ شاگردوں میں سے ایک شاگر متی حواری ہے۔ اس انجیل کی تاریخ ندوین کے بارہ میں خود عیسائیوں میں اختلاف ہے۔ بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ 41ء کی تاریخ کے بین کہ یہ شہنشاہ قلود ہوس کے دور میں لکمی گئے۔ لیکن وہ من تالیف کی تعیین نہیں کرتے اور یہ بات معلوم ہے کہ قود ہوس نے چودہ سال حکمرانی کی۔ ہورن کہتاہے کہ یہ 75ء یا 88ء یا 41 یا 43، یا 48یا 43، یا 43، یا 63،63،64

یہ انجیل کس زبان وشہر میں تکھی گئی اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ عبرانی میں تکھی گئی، بعض کا خیال ہے کہ سریانی میں تکھی گئے۔ پھر بعض کہتے ہیں کہ یہ یروشلم میں تکھی گئی اور بعض کہتے ہیں کہ یہ یونانی زبان میں تکھی گئے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ یونانی زبان میں مشہور ہوئی لیکن یونانی میں اس کے مترجم کے بارہ میں پھر انحتلاف ہے۔

جڑا تجمل لوقا: اس نجل کامؤلف نہ توحوارین میں ہے ہوادندان کے شاگردوں میں ہے بلکہ صرف ہول کا مؤلف نہ توحوارین میں ہے ہوادندان کے شاگردوں میں ہے بلکہ صرف ہول کا شاگرد تھا۔ عیمائیت کے مؤرخین نے اس انجل کی تاریخ تدوین میں مجمی اختلاف کیا ہے چنانچہ بعض نے کہا ہے۔ ہے۔ 53 میا 68 یا 84 میں تکعی مئی جبکہ بعض نے پچھ اور بتایا ہے۔

جڑا مجمل ہو حتا: اس انجمل کا مؤلف عیرائیوں کے ہاں بہت زیادہ مختلف نیہ ہے۔ بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ دواری ہو حتات خواری ہے حتا جا کہ اور بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اور بوحناہ جس کا پہلے ہو حتا حواری ہے کو لَ تعلق نہ تعلہ بعض نصاریٰ کہتے ہیں کہ پوری انجمل ہو حتا اسکندریہ کے مدرسہ کے طلباء ہیں ہے ایک طالب علم کی تعلق نہ تعلہ بعض نصاریٰ کہتے ہیں کہ پوری انجمل ہو حتا سکندریہ کے مدرسہ کے طلباء ہیں ہے ایک طالب علم کی تصنیف ہے جیساکہ برطانیہ کے انسائیکو پیڈیا ہی ذکرہے جس کی تالیف میں پانچ سوعلاء نصاریٰ شریک ہوئے ہے۔

یہ انجمل 90 میا 97ء اور بعض کا خیال ہے کہ یہ 68 یا 70 یا 89 میں لکسی گئے۔ عام عیسائی مؤرضین ثابت کرتے ہیں کہ انجمل ہو حتاتی ووا کیلی انجمل ہے جوالو ہیت مسے کو صراحت سے بیان کرتی ہے۔

## مقائدو نظريات

مخزاری.

ندبب عيسائيت كينيادى عقائد درج ذيل إلى:

الله نظريد مثليث ليني فداكو خالق مان كے ساتھ ساتھ معنرت عيسيٰ عليه السلام اور روح القدس كو خداماننا۔ الله نظريد تجمم ليني بد عقيده كه خدانے حضرت عيسيٰ عليه السلام كاروپ دھار كر انساني اور زيني زندگي

🏗 نظريه ابنيت يعن حعرت عيسي كوخد اكابيثامانا

ﷺ نظریہ کفارہ بینی میہ عقیدہ رکھنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھانسی کے ذریعہ مزعومہ موت اور پھر جی اٹھنے سے انسان کی نجات کی صورت پیدا ہوئی اور حضرت آ دم علیہ السلام سے جو غلطی سرزر د ہوئی تھی اس کا ازالہ ہو کیا۔

المنظرية آمد ثاني يعنى معزرت عيسي عليه السلام كى دوباره آمري يقين - المنظرية كناب يعنى موجوده المجلل كوخد اكا كلام ماننا-

حضرت میں علیہ السلام کے بارے میں عیسائی فد ہب کے عقائد کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی صفت کلام (پین جیٹے کا اقدوم) انسانوں کی فلاح کے حضرت مسی علیہ السلام کے انسانی وجود میں حلول کر گئی تھی۔جب تک حضرت مسی علیہ السلام کے انسانی وجود میں حلول کر گئی تھی۔جب تک حضرت مسی و نیامیں رہے یہ خدائی اقدوم ان کے جسم میں حلول کئے رہا۔ یہاں تک کہ یبود یوں نے آپ کو سولی پر چڑھا دیا۔ اس وقت یہ خدائی اقدوم ان کے جسم سے الگ ہو گیا۔ پھر تین دن کے بعد آپ پھر دو بارہ زندہ ہو کر حواریوں کود کھائی دیے اور انہیں بچھ بدایتیں دے کر آسمان پر تشریف لے گئے۔ یبود یوں نے آپ کو سولی پر چڑھا یا اس سے تمام عیسائی فر ہب پر ایمان دکھنے والوں کاوہ گناہ معاف ہو گیا، جو حضرت آدم کی غلطی سے ان کی سرشت میں داخل ہو گیا تھا۔

عیسائیوں کاعقبدہ ہے کہ اللہ عزوجل اپنی غدائی صفات کو ترک کئے بغیر حعزت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود میں ظاہر ہو گیا۔ عیسائیوں کا کہناہے کہ یہوع مسیح تیس ہرس کی عمر تک توایک بشر تھے بعدازیں انہیں خدائی حیثیت حاصل ہو گئی اور انہیں خالق کار تنبہ ویا گیا۔ چنانچہ بعض عیسائی حضرت عیسیٰ کو تمام کا نئات کا خالق تصور کرتے ہیں۔ بعض عیسائی حضرت عیسیٰ کو ابن خداتصور کرتے ہیں۔ بعض عیسائی انہیں خداکا بیٹا مانے کے ساتھ ساتھ ہے

عیمائی عقیدہ کے مطابق حضرت آوم علیہ السلام اور حضرت حواسے گناہ کرنے سر زر دہونے کے سبب ان کی آزاد توت ارادی ختم ہوگئی تھی، جس کا مطلب سے تھا کہ وہ نیکی کے لئے آزاد نہ تھے گر گناہ کے لئے آزاد تھے۔ اس لئے ان کی سرشت میں گناہ کا عضر شامل ہو گیا۔ دو سرے الفاظ میں ان کا گناہ ان کی فطرت اور طبیعت بن گیا۔ اس گناہ کو اصطلاح میں اصلی گناہ (Original Sin) کہا جاتا ہے۔ان وونوں سے جننے انسان پیدا ہوئے وہ سب چو تکہ انہی کی صلب اور پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اس لئے یہ اصلی گناہ تمام انسانوں میں خطل ہوا۔ کو پااب و نیا میں جو انسان ہمی پیدا ہوتا وہ مال کے پیٹ سے ہی گناہ ہی آدم اصلی گناہ میں ملوث ہو گئے تھے اور اصلی گناہ ہی تمام دو سرے گناہوں کی جڑ ہے ،اس لئے اپنے مال باپ کی طرح یہ انسان بھی آزاد قوت ادادی سے محروم ہو گئے اور ایک دو سرے گناہوں کی جڑ ہے ،اس لئے اپنے مال باپ کی طرح یہ انسان بھی آزاد قوت ادادی سے محروم ہو گئے اور ایک کے بعد دو سرے گناہوں کا بھی ایک ڈھر لگ گیا جو اصلی گناہ کے سواد و سرے گناہوں کا بھی ایک ڈھر لگ

ند كوره بالاكنابوں كى وجدسے تمام بنى آدم اسپنال باب كى طرح ايك طرف دائى عذاب كے مستحق ستے، دوسری طرف اپنی آزاد توستِ ارادی سے بھی محروم ہو گئے تھے۔اس لئے ان کی نجابت اور مغفرت پانے کا کوئی راستہ نہ تھا، کیونکہ ان گناہوں سے نجات نیک کام کرنے سے ہوسکتی تھی، محر آزاد قوت ادادی کے فقدان کے سبب وہان نیک کاموں پر بھی قادر ندر ہے منتے جو انہیں عذاب سے نجاد ولا سکتے۔انسان کی اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کی ایک سبیل یہ ہوسکتی تھی کہ اللہ تعالی ان پر رحم کر کے انہیں معاف کر دے لیکن یہ صورت بھی ممکن نہ تھی اس لئے کہ خداعاد ل اور منصف ہے وہ اسپنے اٹل قوانین کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ کتاب پیدائش میں ند کور ہے کہ اصلی کناہ کی سزااس نے موت مقرر کرر تھی تھی۔اب اگر دہ موت کی سزاد ہے بغیر انسانوں کو معاف کرے توبیہ اس کے قانون عدل کے منافی تفا۔ دوسری طرف اللہ تعالی رحیم بھی ہے ، دواہیے بندوں کواس مالتِ زار پر بھی جپوڑ نہیں سکتا تعاراس لیے اس نے ایک ایسی تدبیر اختیار کی جس سے بندوں پر مجی رحم ہوجائے اور قانونِ عدل کو مجی تھیس نہ کیے۔ بندوں کی قانونی رہائی کی فتل صرف میہ تھی کہ وہ ایک مرتبہ سزاکے طور پر سریں اور پھرد و باروز تدہ ہوں تاکہ سرنے سے پہلے اصلی گناہ کی وجہ سے ان کی جو آزاد قوت ارادی ختم ہوگئ تھی وہ دوسری زندگی میں انہیں دوبارہ ماصل ہو جائے اور وہ اصلی کناہ کے بوجد سے خلاصی حاصل کرکے آزادی کے ساتھ نیکیاں کر سکیں۔ کیکن تمام انسانوں کو و نیا ہیں ایک مرتبہ موت وے کر دوبارہ زندہ کرنا بھی قانون فطرت کے منافی تعلد اس لئے ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسا مخفس تمام انسانوں کے مخابوں کے اس بوجد کوا تھالے جو خود اصلی مخاہ سے معصوم ہو،خدااسے ایک مرتبہ موت کی سزادے کر و و بار ہ زندہ کر دے اور بیر سزاتمام انسانوں کے لئے کافی ہوجائے اور اس کے بعد تمام انسان آزاد ہو جائیں۔

اس عظیم مقصد کے لئے خدا نے خود اپنے بیٹے کو چنااور اس کو انسانی جسم میں دنیا کے اثدر بھیجاء اس نے یہ قربانی پیش کی کہ خود سولی پر چڑھ کروصال پا گئے اور ان کی موت تمام انسانوں کی طرف سے کفارہ ہوگئی۔اس کی وجہ سے تمام انسانوں کانہ صرف اصلی گناہ معاف ہو گیا بلکہ انہوں نے اصلی گناہ کے بتے وہ بھی معاف ہو گئے۔ پھر یہی بیٹا تین دن کے بعد دو بارہ زندہ ہو گیا اور اس سے تمام انسانوں کو نئی زندگی مل گئی۔اس نئی زندگی میں وہ آزاد تو تب ارادی کے بالک ہیں ،اگر اپنی قوت ارادی کو نئیجوں میں استعمال کریں گے قواجر پائیں کے اور اگر بدی میں استعمال کریں گے قواجر پائیں کے اور اگر بدی میں استعمال کریں گے قواجر پائیں کے اور اگر بدی میں استعمال کریں گے قواجر پائیں کے اور اگر بدی میں استعمال کریں گے قواجر پائیں کے اور اگر بدی میں استعمال کریں گے قواجر پائیں کے اور اگر بدی میں استعمال کریں گے قواجر پائیں کے اور اگر بدی میں استعمال کریں گے قواجر پائیں کے لوائے سے عذاب کے مستحق ہوں گے۔

لیکن بیروع مسے کی بی قربانی صرف اس محض کے لئے ہے جو بیروع مسے پر ایمان رکھے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرے اور اس ایمان کی علامت، شہیمہ کی رسم اداکر ناہے۔ شہیمہ لینے کا مطلب بھی بہی ہے۔ شہیمہ لینے والا بیروع مسے کے کفارے پر ایمان رکھتا ہے۔ اس لئے بیروع مسے کے واسطہ ہے اس کا شہیمہ لینائس کی موت اور دو سری زندگی کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ للذاجو محض شہیمہ لے گائس کا اصلی گناہ معاف ہو گااور اسے نئی قوت ارادی عطائی جائے گ اور جو محض شہیمہ نے گائس کا اصلی گناہ معاف ہو گااور اسے نئی قوت ارادی عطائی جائے گ اور جو محض شہیمہ نے اس کا اصلی گناہ بر قراد ہے جس کی وجہ سے وہ دائی عذاب کا مستی ہو گا۔ جو لوگ حضرت مسے علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے انتقال پاگئے ان میں بھی بید دیکھا جائے گا کہ وہ بیروع مسے پر ایمان رکھتے سے یا میں ؟ اگر ایمان رکھتے ہوں گے تو بیروع مسے کی موت ان کے لئے بھی کفارہ ہوگی اور دہ بھی نجات پائیں گے ور نہ شہیں۔ (ماعوز لا انسان کار پیلایا ادی سفی آد گا کہ اور دہ بھی نجات پائیں گے در نہ کار کھیں۔ دیکھا جائے گا کہ کار کھی اور دہ بھی نجات پائیں گے در نہ کار کھیں۔ دیکھوں کہ کھی اور دہ بھی نجات پائیں گے در نہ کار کھیں اور دہ بھی نجات پائیں گے در نہ کار کھیں۔ دیکھوں کھیں کے کہ کار کھیں آد گا کہ کو کھیں کے کہ کار کھیں کہ کھیں۔ کار کھیں کی کھیں۔ کار کھیں کے کہ کھیں کے کہ کھیں کے کہ کھی کھیں۔ کھی کھیں کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کہ کھیں کھیں۔ کہ کھی کھیں کہ کور کھیں کی کھیں کہ کھیں کے کھیں کے کہ کھیں کھیں کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کھیں کے کھیں کے کہ کھی کھیں کے کھیں کھیں کھیں کے کھیں کھیں کے کھیں کھیں کے کھیں کھیں کے کھیں کھیں کو کھیں کھیں کے کھیں کے کھیں کھیں کے کھیں کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کھیں کے کھیں کی کھیں کے کہ کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کہ کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھ

جلا محقیدہ تری مورتی : عیمائی ذہب میں ضدا تین اقائیم سے مرکب ہے۔ باپ، بیٹ اور روح القد س۔ مقیدہ تثایث کہلاتا ہے۔ ان کے نزدیک باپ ضدا ہے ، بیٹا ضدا ہے اور روح القد س ضدا ہے لیکن بیر تین شدا نہیں سنتے بلکہ ایک ہی چیز یعنی ضدا کا مجموعہ ہیں۔ اس عقیدہ کی تشر تے میں عیمائی علماء کا اختلاف ہے۔ بعضوں کے نزدیک باپ، بیٹے اور روح القدس کے مجموعہ کا نام ضدا ہے اور بعضوں کے نزدیک باپ، بیٹے اور کنواری مریم کو تین اقتوم قرار دیتے ہیں اور ان کے مجموعہ کو ضدا ہے موسوم کرتے ہیں۔ تفصیل یوں ہے :

ہاپ (Father): عیمائیوں کے نزویک باپ سے مراد خدا ہے۔ سینٹ تھامس کا کہنا ہے کہ باپ کا مطلب بیہ نہیں کہ اس نے کسی کو جنا ہے اور کوئی ایساد قت گزرا ہے جس میں باپ تھااور بیٹا نہیں تھا بلکہ بیرا یک خدائی

اصطلاح ہے جس کا مقصد مرف ہے ہے کہ باپ بیٹے کی اصل ہے، جس طرح ذات صفت کے لئے اصل ہوتی ہے۔ورنہ جب سے باپ موجود ہے اس وقت سے بیٹاموجود ہے اوران میں سے کسی کو کسی پر کوئی اولیت حاصل نہیں

بعض عیسائیوں کا کہناہے کہ چونکہ خدااہے بندول پر شغیق اور مہر بان ہے اس لئے اسے علامتی طور پر باپ کہا مدید

ردی خدا کی مفت کلام ہے۔ بعض کے زدیک خدا کے بیٹے مراد خداکی مفت کلام ہے۔ بعض کے زدیک خدا کے بدا کے بداور است تخلیق عالم کاکام انجام نہیں دیا بلکہ پہلے کلمہ تخلیق کیا گیااور پھراس کی وساطنت سے اشیاو کی تخلیق ظہور میں آئی۔ ووانسان بن کرآیا، مبتلائے بلاموااور تیسرے دن اٹھ کھڑاموااور آسان پر چڑھ گیااور اب زندوں اور مردوں کا حساب کرنے پھر آئے گا۔

روح القدس براور القدس سے مراد پاک روح۔ عیسائی عقیدہ کی روسے روح القدس سے مراد باپاور
بیٹے کی صف حیات اور صفت محبت ہے۔ اس صفت کے ذریعہ خدا کی ذات (باپ) اپنی صفت علم (بیٹے) سے محبت کرتی
ہے اور باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ یہ صفت جو ہری وجود رکھتی ہے اور باپ بیٹے کی طرح قدیم ہے۔ عیسائیوں کا
عقیدہ ہے کہ جب حضرت یہوع مسے کا بہتمرد یا جارہ تھا تو آسان کھل گیا اور روح القدس ایک کو تر کے جسم بی طول
کر کے حضرت مسے کی نازل ہوئی اور آسان سے نداآئی: یہ میر ایبٹا ہے جس سے بیل خوش ہوں۔ بعض حضرات کے
نزدیک وہ روح جو کنواری مریم پھوئی گئی تھی جس سے ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے وہی روح القدس
ہے۔

جہا جمنت و جہنم کا تصور: عیسائیوں میں جنت اور جہنم کا تصور موجود ہے۔ ای طرح اعمال اور نجات کا تصور موجود ہے۔ یا تبل کے مطابق جمیں ابنی نجات کے لئے اجھے اعمال پر بھین نہیں رکھنا چاہئے بلکہ اجھے اعمال خداوئد کے شکر کے لئے کرنے چاہئے۔ بائبل میں پولس کے قول کے مطابق جمیں نجات اعمال سے نہیں ایمان سے ملتی ہے۔ یکی بات جمیں بائبل کی کتاب رومیوں میں انہیائے کرام علیجم السلام کے متعلق بھی ملتی ہے کہ وہ راست باز حقیقت میں بائبل کی کتاب رومیوں میں انہیائے کرام علیجم السلام کے متعلق بھی ملتی ہے کہ وہ راست باز حقیقت میں بائبل کی کتاب رومیوں میں انہیائے کرام علیجم السلام کے متعلق بھی ملتی ہے کہ وہ راست باز حقیقت میں ایک بال نیک اعمال کو

ضروری نہیں سمجھاجاتا۔ان کا تصوریہ ہے کہ اگرانسان کی زندگی بیں اچھے اعمال نہیں ہیں تواس کا مطلب ہے کہ وہ انسان یہوع مسیح پر حقیقی ایمان نہیں ر کھتا۔

#### حبادات

عیمانی فرہب میں عبادت کے بہت سے طریقے ہیں لیکن زیادہ مشہور عبادت کا طریقہ حمد خواتی ہے۔ اس عبادت کا طریقہ بیان کرتے ہوئے مسٹر ایف، می برکٹ لکھتا ہے: ہر روز میج شام لوگ کلیسا میں جمع ہوتے ہیں اور ان میں ایک فخص با بھل کا کوئی حصہ پڑ ھتا ہے یہ حصہ عام طور سے زبور کا کوئی کلڑا ہوتا ہے ، زبور خواتی کے دور ان تمام حاضرین کھڑے رہے ہیں ، زبور کے ہر نفیے کے اخت ام پر سمنے جھکا کر دعائی جاتی ہے اور اس دعا کے موقع پر گزاہوں کے اعتراف کے طور پر آنسو بہانا بھی ایک پہندیدہ فعل ہے۔ یہ طریقہ تبسری صدی عیسوی سے مسلسل چلا آرہا ہے۔

(The Christian Religion V.3, Page 152.153, Cambridge 1930)

مسیحی طریق عبادت کی دواہم ترین رسمیں جن کی ادائیگی پر کیتعولک اور پر دنسٹنٹ عیسائیوں کا انفاق ہے۔ پتسمہ اور عشائے ربانی کی رسوم ہیں۔ یہ دونوں رسمیں درامل کفاروی کے نظریہ وعقید و پر جنی ہیں۔

اس سے تین سوال کرتے ہیں کہ کیاوہ باپ ، بیٹے اور روح القدس پر مقررہ تنصیلات کے ساتھ ایمان رکھتا ہے؟ ہر سوال کے جواب میں امید وار کہتا ہے کہ بال میں ایمان رکھتا ہول۔ اس سوال کے جواب کے بعد اسے حوض سے نکال لیاجاتا ہے اور اس کی پیشانی، کان ، ناک اور بیسے پر دم کئے تیل سے دوبارہ مالش کی جاتی ہے اور پھر اس کو سفید کپڑے پہتا و سینے بیات کو علامت ہو تی ہے ، شہرم کے ذریعے یہ فحض سابقہ تمام گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہے۔

ہے کنفر میشن (Confirmation Sacrament of): کیتمولک عیمائیوں کے ہاں یہ رسم بیتسمہ لیتے ہوئے اواکی جاتی ہونے والے رسم بیتسمہ کی اوائیگی کمل ہوجاتی ہے۔ عام طور پر بیرسم بالغ ہونے والے نوجوانوں کے لئے کی جاتی ہے جس میں بیتسمہ لینے والے فردسے بچھ عہدہ بیاں لینے کے بعد چرج کا بشپ فرد کے سرپہ نیتوانوں کے لئے کی جاتی ہے جس میں بیتسمہ لینے والے فردسے بچھ عہدہ بیاں لینے کے بعد بیت کا بشپ فرد کے سرپہ زیتوان کا تیل لگاتا ہے اور اس بات کی تھدیت کرتا ہے کہ اب مقدس دوجاس کے سرپہ زیتوان کا تیل لگاتا ہے اور اس بات کی تھدیت کرتا ہے کہ اب مقدس دوجاس کے ساتھ ہے۔

ہلا مشاہر ایک بارعشائے ربانی کارسم میں شریک ہوتا ہے۔ عشائے ربانی میں جے رسم تشکراوراجما کی عہادت ہی کہا جوتا ہے۔ عشائے ربانی میں جے رسم تشکراوراجما کی عہادت ہی کہا جاتا ہے۔ یہ رسم حضرت عیمی کے شاگرووں کے ساتھ آخری کھانے کی یاد منائی جاتی ہے۔ اجما کی عہادت و دعاد غیرہ کے بعد رو فی اور شراب پر مشتمل تبرک کھاتے ہوئے فرض کیا جاتا ہے کہ یہ تبرک دراصل مسیح کے کفارہ میں قربان کے ہوئے بدن اور خون پر مشتمل ہے اور اس کے کھانے پینے سے سیحی ایماندار مسیح کی مزعومہ قربانی کے فولکہ میں شریک ہوجاتا ہے۔ یہرا توار کو کلیسا میں ایک اجماعی ہوتا ہے، شروع میں بھی وعائیں اور نفی پڑھے جاتے ہیں ، اسکے بعد حاضرین ایک دوسرے کا بوسر لے کر مبارک باوویے ہیں۔ پھررو ٹی اور شراب لائی جاتی ہے اور صدر مجلس اس کولے کر باپ بیٹے اور روح القد س سے برکت کی دعا کرتا ہے ، جس پر تمام حاضرین آمین کہتے ہیں ۔ پھر کلیسا کے خدام اور روح القد س سے برکت کی دعا کرتا ہے ، جس پر تمام حاضرین آمین کہتے ہیں ۔ پھر کلیسا کے خدام اور روح القد س سے برکت کی دعا کرتا ہے ، جس پر تمام حاضرین آمین کہتے ہیں ۔ پھر کلیسا کے خدام اور روح القد س سے برکت کی دعا کرتا ہے ، جس پر تمام حاضرین آمین کہتے ہیں ۔ پھر کلیسا کے خدام ہوار رقب اور شراب کو تمام حاضرین میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس عمل سے فورارو ٹی مسیح کا بدن بن جاتی ۔ اس عمل سے فورارو ٹی مسیح کا بدن بن جاتی ۔ اس عمل سے فورارو ٹی مسیح کا بدن بن جاتی ۔ اس عمل سے فورارو ٹی مسیح کا بدن بن جاتی ۔ اس میں کا خون اور تمام حاضرین اسے کھائی کراپے عقیدہ کھارہ کوتازہ کرتے ہیں۔

(The Christian Religion, VIII, Page 149, https://www.wordonfire.org/resources/blog/st-justin-martyr-on-the-eucharist-and-the-ancient-mass/4780)

اس رسم کے بچالانے کے طریقوں اور استعال کئے جانے والے الفاظ میں کافی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں لیکن یہ عقیدہ کہ بید و فی اور شراب مسیح کابد ن اور خون بن جاتی ہے یہ قائم رہا۔ لیکن یہ بات عرصہ و رازتک بحث کاموضوع بن رہی کہ روئی اور شراب دیکھتے ہی دیکھتے کس طرح بدن اور خون میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ یہاں تک کہ سولہویں صدی عیسوی میں جب پروشنٹ فرقہ نمووار ہو اتواس نے اس عقیدے کو تسلیم کرنے سے انکار کردیا۔اس کے نزدیک بیرسم محض حضرت مسیح کی قربانی کی یاوگارہے۔

بہت سے رومن کیتھولک کلیساؤں میں اب روٹی اور شراب کی مجکہ بسکٹوں یاویفرز وغیرہ نے لے لی ہے اور بعض پروٹسٹنٹ کلیساؤں میں شراب کی مجکہ انگور کاشیر ہ جیسا کوئی مشروب دیا جاتا ہے۔

#### میرائول کے تہوار

عیسائیت میں مذہبی تہوار مجی ہیں جن کی تفصیل مجدیوں ہے:

جیداتوارکاون: عیدائیوں میں اتوارکاون ایک فربی ون ہے جیدے مسلمانوں میں ہے۔ انظریزی میں اتوار
کوسن ڈے (Sunday) کہتے ہیں۔ سن کا مطلب ہے سورج اور ڈے کا معنی ہے دن۔ یوں سن ڈے کا مطلب ہوا
سورج کا دن۔ اصل میں یونانی مشرکوں کے یہاں ہے دن سورج کی ہوجا کے لئے مقرر تھایوں ہے دن عیسائیوں میں
مقدس سمجماجانے لگا۔

جہ کر سمس: عیسائی تہواروں ہیں یہ دن بہت زیادہ خصوصیت کا حامل ہے کہ ان کے ندہب کے مطابق پچس (25)وسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور بیدان کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں جسے کر سمس کہاجاتا ہے۔اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو بیہ واضح ہوتا ہے کہ 25 وسمبر یہود ہوں کادن تفاحضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا نہیں۔

﴿ إِلِيسْرَ: عيسائيوں كاعقيده ہے كہ حضرت عيسیٰ عليہ السلام كو جب سولی پر چڑماد يا كيا تو دہ تمن ون بعد دو باره زنده ہو سكتے بتنے اور چونكہ بيہ 21مار چ كى تار بخ تقى اس لئے اس خوشى ميں عيسائی اس دن خوشى مناتے ہیں۔ ہے 3 میں: عیمائی فرہب کے مطابق چو نکہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کو صلیب پر پڑھایا گیا تھا۔ اس کے ان کے تزدیک صلیب کے نشان کو فر ہی طور پر بہت اہمیت حاصل ہے۔ عیمائی اپنے ہر کام ہیں ان نشان کو بناتے ہیں۔ اکثر عیمائیوں کے گلے ہیں صلیب پہنے ہوتے ہیں۔ صلیب کو جینڈے کے طور پر استعال کرتے ہیں۔ صلیب کے نشان کو چو تھی صدی عیموی تک کوئی اجتماعی اہمیت حاصل نہیں تھی۔ شاہ قسطنطین کے بارے ہیں یہ روایت مشہور ہے کہ 312ء میں اس نے اپنے ایک حریف سے جنگ کے دوران (غالبانواب میں) آسان پر صلیب کا نشان بنا ہوا و یکھا۔ پھر می 326ء میں اس کی دائد وسینٹ بلینا کو کہیں سے ایک صلیب لی، جس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال مقالہ یہ دوئی صلیب ہے جس پر حضرت مستح علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی۔ اس قصے کی یاد میں عیمائی ہر سال 3 می کو بھی مناتے ہیں جس پر نشان مدریافت صلیب رکھا ہے۔ اس واقعہ کے بعد صلیب کا نشان عیمائیت کا شعار بن گیا۔

# رسم ورواج

عیسائیوں کے ہاں مقدس رسمیں بھی رائج ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے:

المراق المراق (Asceticism) المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق ال

#### :(Penance, Reconciliation, Confession) اعتراف، توبه اور كفاره

کیتھولک چرچ کے مطابق سال میں کم از کم ایک مرتبہ اقرار گناہ و توبہ کرناضر وری ہے۔ اس عمل میں عیسائی فخص چرچ میں پاوری کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور معافی مانگنا ہے۔ اس دوران دونوں کے در میان پردویا کسی جسی منتم کی آڑھا کل ہوتی ہے۔ اعتراف کے بعد پادری آئندہ کے لئے گناہوں کے معترف محض کی راہنمائی کرتا ہے۔ اس عمل میں نہ صرف ممناہوں کا اعتراف کیا جاتا ہے بلکہ دل کی سبھی باتیں چری کے پادری (فادر) سے شیئر

کی جاتی ہیں۔ آخر میں بادری اسے دعائیں دیتا ہے اور اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اب وہ فخص بیان کر دو گناہوں سے پاک ہوچکا ہے۔

المنظم المعربی الم میں (Anointing of Sick) کی میں کی اس کے ہاں ہے رہم ہاروں کے اس کے ہاں ہے رہم ہاروں کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ ہا سکر مقدس کلمات بڑھتے ہوئے سر اور ہاتھوں پر زیتون کا تیل نگا یا جاتا ہے اور مریض کی شفا یابی کے لئے دعا کی جاتی ہے۔ اگر مریض نے کمناہوں کا احتراف نہ کیا ہو تواسے خاص تیل اور دعاؤں کی بنا پر کمناہوں سے پاک سمجھا جاتا ہے۔

اللہ ایس ہے مطابق شادی ایک فرائفہ سمجماجاتا ہے۔ تاہم ان کے مطابق شادی ایک ایساد شتہ ہے جہا ہے۔ تاہم ان کے مطابق شادی ایک ایساد شتہ ہے جس سے کسی بھی صورت خلاصی ممکن نہیں ہے لینی ایک مرتبہ شادی کے بعد طلاق نہیں ہو سکتی۔

ہدو بن احکام: کیتولک چری کے ہاں یہ رسم کسی عیمانی فض کوچری کا بشپ بنانے کے لئے اوا کی جاتی اسے ۔ اس رسم میں عیمانی فض کوچری کا بشپ بنانے کے لئے اوا کی جاتی ہے۔ اس رسم میں استاد یاچری کا بشپ فرد کے سریہ ہاتھ رکھ کر لہی وچی کتاب سے پھو آیات پڑھتا ہے اور انہیں پھو و بی احکام سناتا ہے۔

## مذہب میراتیت میں فرقے

عیمائیت میں کی فرقے ہیں، جن میں تین بڑے فرقے ہیں کیتعولک ،آر تعود کس، پرد ٹسٹنٹ ان کی تعمیل درج ذیل ہے:

جہ کی محولک فرقہ: کیتولک کا معنی ہے عام ۔ اس کا بیہ نام اس لئے رکھا گیا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ بیہ باتی عیسائیوں کی ماں اور ان کی استانی ہے۔ ان کا نظریہ ہے کہ بیہ اکیلا فرقہ دنیا بھی عیسائیت کیمیلار ہاہے۔ اس کا نام غربی مرجا یالا طبی مرجا بیلا طبی مغرب پر پوری طرح چھا گیا چنانچہ فرانس، اٹلی، بہجم، ہسپانیہ اور پر ٹکال کے علاوہ دیگر کئی ممالک بھی اس کے ماتحت ہیں۔

اس کانام پیلرس بارسولی گرجا بھی ہے کیونکہ اسے ماننے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی بنیادر کھنے والا پہلا آومی حوار بین بیس سے بڑا مخفس پیلرس ایکی تھا۔ کیتھولک کرجوں کا بڑار کیس پاہائے روم ہے۔ یہ فرقہ عقید ورکھتا ہے کہ یقینار وح القد س ایک بی وقت میں خدا باپ اور خدا باپ اور خدا بیٹے میں مکمل مساوات کا عقید ورکھتے ہیں۔ کیتھولک اور خدا باپ اور خدا بیٹے میں مکمل مساوات کا عقید ورکھتے ہیں۔ کیتھولک او کول نے مگا کھٹ کر مر جانے والاحیوان حلال کرلیا اور انہوں نے راہبوں کے لئے خزیر کی چربی کھا تا بھی جائز قرار دے دیا۔

المن آر تعود کیس فرقہ: ان کے گرجاکا نام آر تھوڈ کیس یا مشرتی یابونانی گرجار کھا جاتا ہے کیونکہ اس کے مانے والے اکثر عیسائی مشرتی رومیوں اور مشرتی ملوں جیسے روس، بلقان اور بونان سے تعلق رکھتے ہیں ،اس کا اصل مرکز قسطنطنیہ ہے۔ یہ فرقہ پہلے کیتھولک گرجا کے تالع تھا، پھر عالم قسطنطنیہ میخا ٹیل کارولاریوس کے عہد 1054ء میں اس سے جدا ہوگیا۔

اس فرقد کے مانے والے بیداعتقادر کھتے ہیں کہ روح القدس مرف خدا باپ سے پیدا ہوئے اور خدا بیئے سے پیدا ہوئے اور خدا بیئے سے پیدا نہیں ہوئے۔ اس طرح ان کا بید عقیدہ بھی ہے کہ معبود باپ معبود بیئے سے افضل ہے۔ آرتھوڈ بیکس کرجوں کا کوئی برار کیس نہیں ہوتا بلکہ ہر گرجاد وسرے سے علیحہ وشار کیا جاتا ہے۔

ہلی و شفت فرقہ: یہ لوگ مارٹن او تھر کے پیروکار ہیں جو سوابویں صدی عیسوی کے شروع میں ظاہر بوار پر و شفت کا معنی ہے جت بنانے اور دلیل پکڑنے والے ،یہ اس وجہ ہے کہ ان کاعوکی ہے کہ یہ صرف انجیل کی اتباع کرتے ہیں کسی اور وہ پاپاؤں کی طرف کسی صاحت و مراجعت کے بغیر خود ہی اسے بیھے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ الل کرجا کو گنابوں کی بخشش کا کوئی حق حاصل نہیں اور نہ ہی یہ راہب بغنے کی ضرورت کے قائل کی اراب انہوں نے وین داروں کے لئے تکاح جائز قرار دیا ہے اور وہ گرجوں میں سجدہ کرنے کے لئے تصویری اور مورتیاں رکھنے کے بھی قائل نہیں۔ ان کے گرجا کا نام انجیلی کرجار کھا جاتا ہے۔ اس فرقہ کے گرجوں کا کوئی رئیس اطلیٰ نہیں ہے۔ یہ فرقہ جرمنی الگلینڈ ، فرنمارک ، پالینڈ ، سویئرز لینڈ ، نادوے اور شالی امریکہ میں پھیلا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں دہنے والے بھی اکثر عیسائی و ششنٹ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔

#### اسلام اورعيسانيت كاتقابلى جائزه

اسلام اور عیسائیت کا باہم تقابل کیا جائے تواسلام ہر اعتبار سے عیسائیت پرتر نیج رکھتا ہے۔ جہر اسلام ایک توحیدی دین ہے جبکہ عیسائیت غیر توحیدی دین ہے۔ انجیل ان کی آسانی کتاب ہے، ان کے عقالہ مجمدی کفروشرک پر بنی ہیں، مثلاً عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں کہ الوہیت کے تمن جزءاور عتاصر ہیں، باپ: خود

ذات باری تعالی، بینا: حضرت عیسیٰ علیه السلام، اور روح القدس وه پیمونک جو حضرت مریم رضی الله تعالی عنها کوماری -

منی\_

ہے عیدائی معزت عیدیٰ علیہ السلام کے سولی کائے جانے کے قائل ہیں، اس بات کے بھی قائل ہیں کہ معنوت آدم علیہ السلام نے شجرِ ممنوعہ سے دانہ کھایاتو دوادران کی ذریت فناء کی مستحق ہوگئ، اللہ تعالی نے اپنے بندول پر حم کھایا، اپنے کلمہ اور از لی بینے معنوت عیدیٰ علیہ السلام کو جسم ظاہری عطافرہا کر معنرت جبر ئیل علیہ السلام کے ذریعہ معنوت مریم مضی اللہ تعالی عنہائے جب اس کلمہ کو جناتو دوالٰہ کی ذریعہ معنرت مریم علیہ السلام کے پاس ہمیجا، چنانچہ معنرت مریم رضی اللہ تعالی عنہائے جب اس کلمہ کو جناتو دوالٰہ کی مال بن تکئیں، پھر معنرت عیدیٰ علیہ السلام نے بے گناہ ہونے کے باوجود سولی پر چومنا گوارا کر لیاتا کہ وہ معنرت آدم علیہ السلام کی خطاء کا کفارہ بن شکیں۔

جبکہ اسلام کلی طور پر ان نظریات کی تردید کرتا ہے۔ قرآن وحدیث سے ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خطاکو اللہ عزد جل نے معاف کردیا تھا۔ اللہ عزد جل غفور ورجیم ہے اس کی بیہ شان نہیں ہے کہ اپنے بندول بالخصوص نبی علیہ السلام کی خطاکو معاف نہ کرے۔ اس کے علاوہ خطاکسی اور کی اور کفارہ کوئی اور اداکرے یہ عظلی و نقل اصول کے منافی ہے۔ اسلام کی خطاکو معاف نہ کرے۔ اس کے علاوہ خطاکسی اور کی اور آسانوں پر زیرہ اٹھا لئے مجتے یہ اصول کے منافی ہے۔ اسلام کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت و نیا میں بات عیسائیوں کی انجیل برنا ہاس سے بھی ثابت ہے۔ اسلام کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت و نیا میں تشریف ایک مسلمان بنائی گے۔
تشریف لائمیں مے اور شریعت محد یہ کابر چاد کر کے عیسائیت سمیت پوری و نیاکو مسلمان بنائیں مے۔

جڑ ذہب اسلام کی بنیادی کتاب قرآن ہر متنم کے تعناد و تحریف سے پاک ہے۔جہاں تک حقیقی تورات اور انجیل کا تعلق ہے تو دہ بچی آسانی کتابیں تغییں ، تورات معفرت موسیٰ علیہ السلام ، اور زبور معفرت داؤد علیہ السلام انجیل معفرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تمیٰ ، لیکن یہ آسانی کتابیں تبدیل کردی تمکیں۔ جہا عیدائیوں نے معرت عیسیٰ علیہ السلام، معرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، معرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں اور بے شارد وسرے مسیحوں، در ویشوں اور راہیوں کے بت اور تصاویر بناکر مملم کھلاأن کی پرستش کی۔اسلام اس کے بر تکس بت توبت تصویر کے خاکے کو بھی بر داشت نہیں کرتا۔

جیہ تحریف شدہ عیدائیت میں شریعت الی کا کوئی دجود نہیں ہے۔ پچھ عرصہ تک عیدائیت کے پیرہ موسوی شریعت کو اپنا کے رہے تانون دمنع کئے۔ جب اسلامی شریعت کو اپنا کے رہے گئر مختلف ممالک میں لوگوں نے لین لین عقل کے مطابق قانون دمنع کئے۔ جب اسلام قانون کا چرچا ہوا تو عیدائی ممالک نے اس کے بنیادی اصولوں کو راو ہدایت بتاکر اپنے اپنے تو انین مرتب کر لئے اس کے بیکس اسلام کے پاس ایک فقید المثال اور جامع قانون شروع سے موجود ہے جوالہای بدایت میں نازل ہوا۔

جہ عیسائیت نے روحانیت سے بہود کیادہ پرسی کا توڑ تو ضرور کیا گرانتہا پندی میں انسان کی ادی ضروریات کو نظر انداز کر دیا۔ اسلام نے روحانیت کو ماریت پر سوار کر کے اور ماریت کو روحانیت میں مدغم کر کے ایک تسکین آمیز اعتدال پیدا کیا اور ماریت کا وہ تج و عیسائیت نے بسراڑا دیا تھا اسلام نے اسے پاک صاف کر کے روحانیت کے تب کہ مقالے میں جوڑ کر اس پر ندے کو پرواز کے قابل بنادیا۔ عیسائیت کے پاس روحانی مقید وں کے سواکوئی نظام حیات کا لائد عمل نہ تھا اسلام نے ایک مضبوط لائحہ عمل چیش کیا۔

ہ کہ عیدائیت رہائیت ہے جن تھی۔اسلام نے رہائیت ہے بگر تھم تھیج کرائے کلینہ ممنوع قرار دے کرایک ایسے معاشر وکی تھکیل کی جس کے اعدر وکرانسان حقوق الغداور حقوق العباد کی ادائیگی جس معروف رہتا ہے۔اسلام نے ترک دنیا کی نہیں بلکہ دنیا جس رہ کر حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دے کرایک باعمل اور ایک مفید معاشر ہ پیدا کیا۔
عیدائیت معدودے چند آدمیوں کے لئے کماحقہ ممکن العمل تو تھی لیکن اکثریت ترک دنیانہ کر سکنے کے سبب اس فیرائیت معدودے چند آدمیوں کے لئے کماحقہ ممکن العمل تو الدہ بیش کیا جو ہر فرد واحد کے لئے ممکن العمل تھااور بسبب بیش کیا جو ہر فرد واحد کے لئے ممکن العمل تھااور جس بیس ہر فرد واحد جو ابدہ مخمیرا۔

جہاسام ایسافہ ہب ہے جو پوری زندگی کا اعاطہ کتے ہوئے ہوار قرآن وحدیث سے زندگی گزرانے کے بنیادی عقلد بنیاری مقالد کا معرفی ایسا قانون نہیں ہے جس پر عمل ناممکن ہو۔اس کے بر عکس عیسائیت میں بنیادی عقلد واعمال پر مستد حوالے موجود نہیں بلکہ خودانا جبل میں تعناد ہے۔عیسائیت میں شادی کا بند معن لا ینف ہے،ابدی ہے،

اٹل ہے اگر نہے سکے تو قابل مدستائش لیکن نہ نہے توایک ابدی عذاب اسلام بھی شادی کے بند معن کی سخت تلقین کرتا ہے اور مفارقت اور طلاق کو سخت ناپندیدہ نگاہوں ہے دیکھتا ہے لیکن اگر نبھا طاقت سے باہر ہواور وجوہ معقول ہوں تو بادل نخواستہ مفارقت کی اجازت دیتا ہے۔ عیمائیت کا حق طلاق سے کلی انگار بعض بڑی خرابیوں کا موجب بن جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے در میان راستے الفت کے استوار نہ ہو سکیس بلکہ باہمی نفرت و حقارت کے طوفان اُٹھ کھڑے ہوں تو حق مفارقت کی تمام راہی مسدود ہونے کے سب میاں بیوی او حراد حرکار ح کرتے ہیں۔ جہاں اُن کو تقبی ہونہ خون میاہو سکتا ہواس طرح سے ایک تھربی ہوتا بلکہ آوارگی اور فحا فی کوفروغ ماتا ہے۔

جنا عورت بحیثیت مال، بهن، بوی نانی، بهونی، دادی غرضید هر صورت وراثت میں شریک ہے۔ عیمائیت میں عورت کو از دوائی زندگی میں ازروئے قانون کوئی تخفظ نہیں اس کے برعکس اسلام میں ہر لحاظ سے عورت کی از دوائی زندگی کا قانونی تخفظ موجود ہے۔اس کاحق مہر مقرر ہوتا ہے۔ نان و نفقہ کی مستحق ہوتی ہے وراثت میں دعویٰ دارے۔۔

توث: نصاری الل کتاب ہیں اور اپنے عقیدہ تنکیث ، الوہیت مسی علیہ السلام اور انکار نبوت محمد ملی الله علیہ وسلم اور ویکر شرکیہ و کفریہ عقائد کی بناء پر کافر اور مشرک ہیں۔ جو محض انہیں یا یہود کو مسیح ند ہب والا ، انل ایمان ، مسلمان سمحتاہ بیان کے بارے میں جنتی ہونے کا یا جہنی نہ ہونے کا محقیدہ رکھتاہے وہ کافر اور واکر واسلام سے خارج۔ قرآن نے یہوو و نصاری کوالل کتاب ضرور کہاہے لیکن ان کوالل ایمان نہیں کہا۔

#### مذهب عيسانيت كاتنقيدى جانزه

- 304 -

### موجوده ميراتي مذبهب كاموجد

غیری علیہ اسلام کے بعد دوسری اہم شخصیت سینٹ پال کا ہے جس کا نام کی مسلمانوں نے بھی سناہوگا۔ اس شخصیت عیریٰ علیہ السلام کے بعد دوسری اہم شخصیت سینٹ پال کی ہے جس کا نام کی مسلمانوں نے بھی سناہوگا۔ اس شخصیت کے نام سے بیشتر مسیحی اوارے اس وقت و نیاجی کام کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیریٰ علیہ السلام تو محض عقیدت کے لئے نظر پاتی طور پر باتی رہ گئے ہیں ورنہ عملی طور پر توسادا نہ جب سینٹ پال کے گرد گھوم رہاہے۔
سینٹ پال کا حضرت عیریٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ جب بحک آپ علیہ السلام و نیاجی موجود رہے ، دواان کا کثر مخالف رہا، حتی کہ ان کے آسان پر اٹھائے جانے کے چودہ سال بعد تک وہ حضرت عیریٰ علیہ السلام کی سخت مخالف رہا، حتی کہ ان کے آسان پر اٹھائے جانے کے چودہ سال بعد تک وہ حضرت عیریٰ علیہ السلام کی سخت مخالف بدر یا بی کا رائ تھا) جوروی اور شاہ (حضرت عیریٰ علیہ السلام کی دھنی ہیں ان کے پیر دکاروں پر سخت بادشاہت کے ایک علاقے قبر ص ہیں پیدا ہوا تھا۔ اس نے عیریٰ علیہ السلام کی دھنی ہیں ان کے پیر دکاروں پر سخت تشدہ کہا تھا اور بعض کو شہید بھی کر دیا تھا۔ وہ خود اقرار کرتا ہے کہ ہیں مجمی حضرت عیریٰ کے خلاف بدر بان ، قالم اور

یبودی ہونے کی حیثیت ہے وہ پابندی ہے اپنی مبادت گاہ (Synagogue) میں جایا کرتا تھا جہاں اس کی شاسائی چیف رنی کی ایک بیٹی ہے ہوئی، جس ہے وہ شادی کا خواہش مند ہوگیا، لیکن رنی آئے اسے سختی کے ساتھ حجمڑک دیا۔ اس کے بعد وہ دلبر داشتہ ہوگیا حتی کہ اسے لین زندگی ہے بھی دل چہی باتی نہ رہی۔ آہستہ آہستہ اس نے مبادت گاہ (Synagogue) میں بھی جانا ترک کر دیا۔ اس مایوسی کو دور کرنے کے لئے اس نے دو سرے لوگوں کو بے وہ قوف بنانے کا ارادہ کیا۔ اس نے عیسائی بیر وکاروں کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چودہ سالوں بعد ایک دن مسیح علیہ السلام اس کے خودہ سالوں بعد ایک دن مسیح علیہ السلام اس کے خواب میں آئے اور اس سے اسپنانے والوں پر تشد د ترک کر دینے کا مطالبہ کیا۔ پال نے کہا کہ اس کے بعد اس کی دنیاتی بدل گیا۔ پال نے کہا کہ اس کے بعد اس کی دنیاتی بدل گی اور اس نے اسپنا تھا ہو ستم سے قوبہ کرلی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک سچا ہیں وکار بن گیا۔ چات ہو ایک دنوں میں اپنامقام بنانے میں کامیاب ہوگیا۔

محلف علاقوں میں سفر کے دوران اس کا واسط ایس قوموں سے پڑتار ہا تھا جو منظرین خدا تھے یا سورج اور چاند
کی پوجا کرتے تھے۔ان قوموں میں کسی اور انداز سے سٹایٹ کا مقیدہ مجی پہلے ہے کام کر رہا تھا۔ پال چو تکہ ایک چالا ک
اور شاطر آدی تھا اور عیسائی ہیر و کاروں میں اپنا مقام بنا ناچاہ رہا تھا، اس لئے اس نے ان عقالہ کو عیسائی افراد میں کھیلا نے
کا منصوبہ بنایا۔ وہ تحریر و تقریر کا اہر تھا۔ لنذا اس صلاحیت سے جلد ہی اس نے عیسائیت میں اپنا مقام بنالیا۔ اس نے کہنا
شروع کیا کہ ایک فرشتہ اس کے خواب میں آتا ہے جو چاہتا ہے کہ عیسائی تعلیمات میں مزید بہتری آئے۔ اس طرح اس
نے عیسائیت میں مجی تبدیلی شروع کر دی جو حضرت عیسیٰ علیہ انسلام کی اصل تعلیمات سے بالکل مخلف تھی۔ اس کا
مرف ایک غیسائی قوم دو فر قول میں بٹ مئی اور تنازع پیدا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ انسلام کے اصل مائے والے نہ
مرف ایک خدا کے قائل سے بلکہ روزے مجی رکھا کرتے تھے۔ پال نے تخالفت کے باوجود اپنی مہم جاری رکھی اور
معرف ایک خدا کے قائل سے بلکہ روزے میں گولیک نیا خداد سے دیا۔ سٹلیٹ کا نظریہ جو بت پر ستوں اور یو نائیوں میں
معرف ایک غیر عقلی عقیدہ قعام بیال نے اسے خدائی سٹلیٹ کی شکل میں تبدیل کر دیا، یعنی خدا کا بیٹا اور دوح۔ یہ ایک
کسی اور شکل میں موجود تھا، پال نے اسے خدائی سٹلیٹ کی شکل میں تبدیل کر دیا، یعنی خدا کا بیٹا اور دوح۔ یہ ایک
بالکل غیر عقلی عقیدہ تھا جس کے بارے میں ایک عیسائی مقکر رینڈ ولف راس خود کہتا ہے کہ سٹلیش کریں کہ دائرہ چوکور مجی ہو سکتا ہے۔

حفرت عیمی طیہ السلام نے انجیل میں بعض مقامات پر خود کہاہے کہ وہ خدا کے بندے ، پیغیر ، طالب علم ایں ، انہوں نے کہی نہیں کہا کہ وہ نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں۔ در حقیقت حضرت عیمی علیہ السلام یہود یوں کی اصلاح کے لئے آئے تنے جب یہود یوں نے حسب عادت آپ کو نہ مانا اور آپ کو شہید کرنے کے در پے ہوئے اور اللہ عزوجل نے آپ کو آسانون پر اٹھالیا تو آپ کے بعد بھی کوئی نیا فہ جب عیسائی دجود میں نہیں آیا تھا۔ عیسائیوں کے نزدیک آپ کے حواری یہود یوں کے مطابق عہادت کرتے تنے چنانچہ رینان (Renan) جو حضرت عیمی علیہ السلام کے مشہور ترین سوائح نگاروں میں سے ایک ہے وہ لکھتا ہے:

The faithful of Jesus observed all the Jewish customs, praying at the appointed hours, and observing all the precepts of

the Law. They were Jews, only differing from others in their belief that the Messiah had already come.

(Ernest Renan: Life of Jesus (English Translation), London, 1875)

ترجمہ: يموع كے مخلص ويروكار سارے يہودى رسوم ورواج كے پابند يتھے۔ وہ (يہوديوں كے) مقررہ او قات ير عبادت كرتے اور انبى كى شريعت كے سب احكام كى ويروى كرتے۔ وہ كمل طور ير يبودى تنے دوسرے يہوديوں سے دوسرے يہوديوں سے مرف اس فرق كے ساتھ كہ ان كاايمان تفاكہ مستح آچكاہے۔

وین عیسیٰ میں اس تحریف کے باعث سینٹ پال کی شدید خالفت ہوئی بہودیوں نے مجی کی اور خصوصاً حضرت عیسی علیه السلام کے شاگرد برناباس نے اس کی شدید مزاحمت کی۔ لیکن شریعت کی قیدسے آزاد کی کاجوراستہ اس نے کھولا تھا، وہ بہر حال تیزی سے آمے بڑھتارہا اور مزاحمت کرنے والے ناکام رہے۔وجہ بدیمتی کہ بولس سلطنت روم کے شہری حقوق کا حامل معزز آومی اور پڑھا لکھا یہودی تھا۔ وہ ایک تسلیم شدہ یہودی راہنما تھا اور عیسائیوں کی ایذاد بی میں چین چین رہاتھا۔ پھر جب اس نے مکاشفات کادعویٰ کیااور عیسائیوں کا پرجوش میلغ بناتولوگ اس کی طرف متوجہ ہوناشر وع ہو گئے۔اس کے برعکس بیلرس اور بوحناو غیر وحواری ان پڑھ مائی میر تنے۔ بولس کی اس تیزی اور جالا کی نے عیسائیت پھیلانے میں اہم کر دار اوا کیا اور بولس نے اپنے پاس سے عقالم گڑھ لئے۔عیسائی ند بب تاریخ کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شا کرد انہیں جیوز کر بھاگ مجے توان شا کردوں کے خیال میں تھاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھالسی دی گئ ہے۔اس پران کی پریشانی یہ تھی کہ انہیں تورات کی تعلیم کے مطابق میانسی کی سزا پانے والے کو غلا مانتایز نا تھا۔ بولس نے انہیں سمجمایا کہ حضرت عیسیٰ سزاکے طور پر بُری موت تہیں فوت ہوئے بلکہ ممناہ کے کفارہ کے طور پر انسانیت پر قربان ہو سکتے ہیں۔اس و مضاحت نے لوموں کا نفسیاتی مسئلہ حل كرديااور بولس معزت عيسى عليه السلام كے حواريون اور عقيدت مندوں كے لئے قابل قبول ختاكيا۔

یہ عقیدہ بھی سینٹ پال کا تصنیف کردہ تھا کہ انسان پیدائشی طور پر گناہ گارہے کیونکہ اس کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تھا، تاہم حضرت عبیلی علیہ السلام نے نعوذ باللہ صلیب پر جان دے کر ہر انسان کی جانب سے مناہوں کا کفارہ اواکر دیاہے۔وہ کہتے ہیں کہ بھی وجہ ہے کہ باپ نے بیٹے کوانسانی باپ کے ذریعے پیدائیں کیاتا کہ آدم کا کناه اسمیں داخل بی نہ ہو سکے۔ اس کے برعکس نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیں سکھایا ہے کہ پیدا ہونے والا ہر بچہ مسلمان اور نیک ہوتا ہے۔ آسے جاکرمال باپ اور ماحول اسے عیسائی اور یہودی بناویے ہیں۔

عیدائیت بی پہلے اتوار کا ون ایک مقدس ون نہیں ہوتا تھا کیونکہ عیدائی بھی بنی اسرائیل ہیں اور بنی اسر تیلیوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف ہفتے کا دن (سبت) محترم قرار پایا تھا۔ اس لحاظ سے عیدائیوں کو بھی سبت کے دن بی کو محترم ماننا چاہئے، مگر چو تکہ سوری پرست قویس اتوار کو خداکا دن قرار دبتی تھیں اس لئے سینٹ پال نے میں عیدائش نے بھی عیدائیوں کے لئے اتوار (Sunday) کو مقدس دن قرار دیا۔ ای طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لئے 25 و ممبر کادن بھی اس نے سوری پرست قوموں سے حاصل کیا جو دہاں مقدس دن کے طور پہلے سے مقرر

آئے کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے پیر دکار نہیں بلکہ دہ سینٹ پال کی تعلیمات کے بات والے ہیں، لیکن جیرت ہے کہ اس کے باوجود وہ فود کو پائی کہلانے کے بجائے عیسائی کہلواتے ہیں حالا نکہ حضرت عیسیٰ توشفقت، رحم، ایٹار اور قربائی کی تعلیم دیت علیہ السلام کی تعلیمات سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ توشفقت، رحم، ایٹار اور قربائی کی تعلیم دیت شخے، جبکہ ان کے مانے والے آئ کی و نیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں۔ انسانوں کو سسکا سسکا کر مار نے والے ہر مشم کے مبلک ہتھیاران کے پاس موجود ہیں جنہیں وہ انسانیت بالخصوص مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور نہود ور پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ اس وقت پوری و نیا کے اسلامی ممالک کو جو توڑنے کی کوشش کی جارتی ہے اور نہود وہشت گردوں کو بال کر ان نام نہاد مجاہدوں کو مسلمان ظاہر کرے کئی ممالک شن دہشت گردی کر وائی جارتی ہے ان سب کے پیچے امریکہ اور برطانیہ کے عیسائی لوگوں کا ہاتھ ہے جو کہ کسی دی شعور سے ڈھکا چیپانہیں ہے۔

ایسٹر کا تبوار بھی پال کے ذہن کی پیداوار ہے۔ اس کے عقلد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتد فین کے تین ونوں بعد قبر سے نکل آئے تے اور پھر انہیں آسان پر لے جا پاگیا تھا۔ کو یا وہ دو بار وزندہ ہوئے تے ،ایسٹر کا تبوار دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مصلوب تی نہیں دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مصلوب تی نہیں ہوئے تھے۔ واضح رہے کہ مسلمانوں کی طرح عیسائی بھی آسان سے حضرت عیسی کی دوبارہ والی کے قائل ہیں جے

وہ مسیح کی دوبارہ وآپییThe Second Coming of Jesus کہتے ہیں۔ کویاعیسائیوں کے دونوں بڑے تہوار کر سمس اور ایسٹر بالکل نفواور بے بنیاد ہیں۔

سینٹ بال نے زندگی بھر شادی نہیں کی اس لئے اس کی زندگی کا باک صاف رہنا کوئی بھین امر نہیں ہے۔ اس نے خود اقرار کیا ہے کہ میر سے اندر کوئی نیکی نہیں ہے اور میری طبیعت مناہوں پر مائل رہتی ہے اور یہ کہ میر سے لئے ہر چیز جائز ہے۔

61ء اور 68 وعیسوی کے دوران نامعلوم دجوہ کی بنیاد پر سینٹ جان پال کا سر تلم کر دیا گیا۔ کل فتنے باز یہودی نزاد شخص آج عیسائیوں کاسب سے زیادہ قابل احترام مذہبی رہنما بناہواہے۔

ای پال نے ختنے کاطریقہ مستر و کیا۔ختنہ کا تھم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلاآتا ہے۔ تورات بیں ہے: اور میر اعہد جو میر ہے اور جیے تم مانو سے سویہ بیں ہے: اور میر اعہد جو میر ہے اور جیے تم مانو سے سویہ ہے کہ تم جی سے ہر فرزند نرینہ کیا جائے۔۔۔اور میر اعہد تمہارے جسم جی ابدی عبد ہوگا اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ کیا جائے۔۔۔اور میر اعہد تمہارے جسم جس ابدی عبد ہوگا اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو، اپنے لوگوں جی سے کا شے ڈالا جائے، کیوں کہ اس نے میر اعہد توڑا۔ (بدمان میں 17: 7 تا 14) محضرت موسی علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہے: آٹھویں دن لڑکے کا ختنہ کیا جائے۔

(احبار3:12)

خود حضرت عیسی علیہ السلام کا بھی ختنہ ہوا تھا جس کی تقری انجیل او قامیں موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت میں علیہ السلام کا کوئی ارشاد منقول نہیں ہے جس سے بیٹابت ہوتا ہوکہ ختنہ کا تھم منسوخ ہوگیا ہے۔ لیکن پولس گلیتوں کے نام خط میں لکھتا ہے: دیکھو میں پولس تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ختنہ کراؤ کے تو مسے ہے کہ فائدہ نہ ہوگا۔

12:5 ہوگا۔

ای طرح ایک سے زائد شادیوں پر پابندی لگائی۔ای طرح اس نے حلال وحرام کی بنیاد ختم کرکے سوئر اور شراب کو جائز قرار دیااور واضح طور پر کہا کہ عیسائیت شریعت کی قیدسے آزاد ہے۔ ظاہر ہے کہ ان عقائد میں غیریبود ی لوگوں کے لئے بڑی کشش تھی۔اس لئے ہر ہتم کے فاسق و فاجراور بدکار اس مذہب میں جوق ورجوق و افل ہونے گے حتی آئے یہ تعدادیں و نیاکاسب سے بڑا فد بب بن کیا ہے۔ اس کی وسعت کی ایک اور وجہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام
کی لہن کر شاتی شخصیت بھی ہے جس بی تمام تررحت وشفقت، معافی اور انسانیت کے لئے بھر دوی کے جذبات ہیں۔

بعد بیں پال کو ایک فد ہی تقدی والی شخصیت کا ورجہ حاصل ہو گیا۔ یہاں تک کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام
محض عقیدت مندی کے لئے باتی رو گئے جبکہ پال عملی فد بب کا نما کندہ بن گیا۔ اس وجہ سے عیما کیوں نے بعد میں
اسے ولی اللہ یعنی سینٹ کا خطاب ویا۔ اس طرح کل کا گمتام و بے نام پال آئ کا سینٹ پال بن گیا۔ اس سارے عمل میں
حضرت عیمیٰ علیہ السلام کی شخصیت و ب منی اور سینٹ پال کی شخصیت ابھر کرسامنے آئی۔

ئے ذہب کی خاطر ہال نے کی غلط اتوال حضرت عیمیٰ علیہ السلام سے منسوب کے اور کہیں اپنے کشف و البام کو بنیاد بنایا۔ حالا نکہ اصلی بیغیرانہ تعلیمات سے ان کا دور کا بھی داسطہ نہ تھا۔ ابتدائی تین سو سالوں تک کلعی عیسائیوں نے پائی مقالد کی سخت مزاحت کی لیکن چو تکہ یہ مخلص عیسائیوں اور پائی عیسائیوں کی در میان ذہب کی بنیاد کے عقالد کے آھے دہ بس نظر آتے تھے۔ کی مواقع پر مخلص عیسائیوں اور پائی عیسائیوں کی در میان ذہب کی بنیاد پر جھڑنے اور مار پیٹ بھی ہوئی۔ چو تھی صدی کے ابتدائی دو عشروں تک خالعی نہ ہی عقالد کے لوگ موجود تھے لیکن آخر کارانہیں ان کے آھے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ یہ بات بھی خاصی دلیسی کا باعث ہے کہ ابتدائی علیمہ وعبادت کا ورجی کی عبادت کی موجود تھے کا ابتدائی علیمہ وعبادت کا ورجی کی عبادت کرتے تھے، نیز نہ ہی حیثیت سے عیسائیت الگ سے اپناکوئی وجود نہ رکھی تھی۔ (عیسائی بھی فی الاصل بنی عبادت کرتے تھے، نیز نہ ہی حیثیت سے عیسائیت الگ سے اپناکوئی وجود نہ رکھی تھی۔ (عیسائی بھی فی الاصل بنی اسرائیل ہیں) لیکن سینٹ پال نے آخر کار نئی عبادت گاہ (چرچی) کے تصور کو جنم دیا اور خود کو حضرت عیسیٰ اسرائیل ہیں) لیکن سینٹ پال نے آخر کار نئی عبادت گاہ (چرچی) کے تصور کو جنم دیا اور خود کو حضرت عیسیٰ (Christ) سے منسوب کرکے کر بچن کہلانا شروع کردیا۔

325 عیسوی میں روم کے لادین بادشاہ کو نسٹنٹائن (جس کے نام پر آج قسطنطنیہ کا شہر موجود ہے)نے عیسائیوں کے در میان بڑھتے ہوئے جھکڑوں کورو کئے کیلئے نیقیہ (Nicea) میں ایک کا نفرنس بلائی جس میں وونوں طرف کے لوگوں کو بلایاتاکہ وہ کوئی متفقہ فیصلہ کرکے انھیں۔ تاہم بہت سارے الزلمات اور جوائی الزامات کے بعد ہال عقیدہ تی حاوی رہا، جس کے بعد شاہ کو نسٹنٹائن نے خود مجی ابنا وزن پال کے حامیوں کے پلڑے میں ڈال دیا۔ اس کا متعجہ یہ ہواکہ پال والی عیسائیت ، مملکت روم (ب وحد وسیع و عربیش)کا سرکاری ند ہب قرار پائی۔ شاہ کو نسٹنٹائن

نے خود مجی عیسائیت قبول کرنی اور بول سلطنت روم بوری کی بوری عیسائیت بی تبدیل ہوگئ۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد سینٹ پال کے عقائد کے خلاف بنتنی ہائیلیں اور مقدس کتابیں تعیس شہنشاہ نے ان سب کو جلاو بینے کا تھم ویا۔ اتا جیل بیس باہم تضاد

موجود واناجیل میں باہم تضاویے چند ممونے پیش خدمت ہیں:

جندانجیل متی ثابت کررہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنیمان بن دواؤد کی اولاد سے ہتے اور انجیل لو قا ثابت کررہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا ثان بن داؤد کی اولاد سے ہتے۔

المین المین المین البت کررہی ہے کہ حضرت داؤد سے حضرت علیمی علیماالسلام تک جیمیس (26)نسلیں تھی، جبکہ المبیل مین تھی، جبکہ المجیل کو قاتابت کررہی ہے حضرت داؤد سے حضرت عیسیٰ تک آکٹالیس (41)نسلیس تھیں۔

جڑ پہلی تین اناجیل کے مطابق صلیب کو صلیب گاہ تک شمعون کر بی نامی فض لے کر کیا جبکہ انجیل ہو حنا کے مطابق خود مسیح کواپٹی صلیب اٹھاناپڑی۔

ہے ہتا ہتول انا جیل جود و مجر اور ہدکار مسے کے ساتھ صلیب پر لٹکائے سکتے ان جس سے مسے پر لو قاکے مطابق ایک نے طعنہ زنی کی حتی کہ مسے نے دوسرے کو فردوس جس اسے ساتھ ہونے کی خوش خبری بھی سنادی جس سے اس بات کو مزید تقویت ملتی ہے کہ دودوسرا طعنہ زنی کا مر تکب نہ تقلہ مگر مرتس کے مطابق دونوں ہدکار مسے کو طعن و تشنیج کا نشانہ بناتے رہے۔

جہر تینوں اناجیل ہے کہتی ہیں کہ تعلیب کے بعد تمام ملک پرائد جیراچھا گیا تھا جبکہ یو حتااس کاذکر نہیں کرتا۔ جہرائیک طرف تومتی کاحوالہ ظاہر کرتاہے کہ عام یہودیوں کو بھی مسیح کی اس مزعومہ و مبینہ پہنیین کوئی کاعلم تھاکہ وہ مرکزی اٹھیں سے اور دوسری طرف انجیل یو حتا کے مطابق ان کے قریب ترین حواریوں کو بھی اس کاعلم نہ تھا۔

جڑانا جیل کے بیان کے مطابق مسیح کواس جرم جس صلیب دی گئی کہ وہ اپنی قوم کو بہکاتے اور قیصر کو خراج ویے سے منع کرتے اور اسپے آپ کو مسیح بادشاہ کہتے تھے۔ مگر یو حتانے مسیح کی زبانی اس کی تروید کی ہے۔ ہے عیسانی عقیدہ میں حضرت میں کاوفات پاناور تی افضاد ونوں آئیں میں مر بوط ہیں۔ اگر جی افضا بغیر فتک و شہد کے ثابت ہو جائے قو وفات پانا تو د بخو د ثابت ہو جائے گا۔ گر وفات کی طرح تی الفضے کی شہاد تیں مجی ناتھی منشاد اور نا قابل اعتبار ہیں۔ صلیب پاکر وفات کی طرح تی اضانجی کی شاگر دیا معتبر مختص نے اپنی آ تکھوں سے نہیں دیکھا۔ بلکہ وفات کا منظر تو انا جیل کے بقول بعض عور توں نے دور سے دیکھا گر جہاں تک جی اٹھنے کا تعلق ہے اس مزعوم واقعہ کو تو کی نہیں دیکھا۔ عقیدت مندعور توں نے زیادہ سے ذیادہ جو دیکھا وہ خالی قبر متی اور عقل سلیم کا مالک واقعہ کو تو کی نہیں دیکھا۔ عقیدت مندعور توں نے زیادہ سے ذیادہ جو دیکھا وہ خالی قبر متی اور عقل سلیم کا مالک جانتا ہوں کے تا تعلق ہوں۔ تو د بائیل نے اس امکان کا جگہ خالی دیکھی تو ممکن ہے اس میں موجود جسم کو بعض اپنے باہدائے چرا کرلے گئے ہوں۔ خود بائیل نے اس امکان کا ذکر اس طرح کیا ہے: ''مرداد کا ہنوں۔۔۔۔نے ہزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور (قبر کی گرائی کرنے ذکر اس طرح کیا ہے: ''مرداد کا ہنوں۔۔۔۔نے ہزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور (قبر کی گرائی کرنے والے) ساہروں کو بہت سادہ پید دے کر کہا ہے کہد دینا کہ رات کو جب ہم سور ہے تنے ، اس کے شاگرد آگر چرالے والے۔۔۔۔۔ور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ ''

غرض بیہ کہ خالی قبر کو کسی تاریخی حقیقت یااہم عقیدہ کی بنیاد نہیں بنایا جاسکتا جبکہ اصل جی اٹھنے کے واقعہ کو کسی نے نہیں دیکھا جیبیا کہ محققین نےاعتراف کیاہے:

An event.....which, however, no eye saw.

(Adolf Harnack: History of Dogma, vol 1, Page 85, London 1961)

ترجمه: البته في الحضے كاب واقعه كسى آكھ نے نہيں ويكھا۔

ہے پھراس امریس بھی کئی اختلافات و تعنادات ہیں کہ قبر کے خالی نظر آنے والے واقعہ کا شاہد کون ہے اور اس نے وہاں کیاد یکھا: مثلالو قانے دیکھنے والوں میں گلیل کی عور توں کو شار کیا ہے۔ باقی و وانا جنل متی اور مرقس نے بھی ایک سے زیاد ونام مخوائے ہیں۔ مگر یو حنا کے مطابق مریم مگد لینی اکیلی مئی اور اس نے قبر کو خالی پایا۔

ہلو قاکے مطابق دو محض براق ہوشاک پہنے ان (عور توں) کے پاس آ کھڑے ہوئے وہ ان سے باتیں کرتے ہیں اور مسیح کی مصلوب ہونے کی پیش موئی یاد ولاتے ہیں محر حواریوں کے لئے کوئی پیغام نہیں دیتے۔اس کے کرتے ہیں اور مسیح کی مصلوب ہونے کی پیش موئی یاد ولاتے ہیں محر حواریوں کے لئے کوئی پیغام نہیں دیتے۔اس کے

برعکس مرقس کے مطابق وہ ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ویکھتی ہیں اور وہ انہیں کہتا ہے کہ شا گردوں کو بتادیں کہ تم اسے مکیل میں دیکھومے۔

کے مطابق اللہ ہے۔ کہ میں کے مطابق انہوں (عور توں)نے کسے پچھے نہ کھا۔ کیونکہ وہ ڈرتی تھیں جبکہ لو قاکے مطابق قبر سے لوٹ کرانہوں نے ان کیارہ (حواریوں)اور باقی سب لوگوں کوان سب باتوں کی خبر دی۔

جہر مرقس اور لو قاکے مطابق انہوں نے قبر والی چٹان میں داخلہ سے پہلے چٹان کے مند پر رکھے ہوئے بھاری پھر کولڑ ھکا ہوا پایا۔ محر متی کے مطابق جب وہ قبر کودیکھنے آئیں ایک بڑا بھونچال آیا کیونکہ خداو ند کا فرشتہ آسان سے اترااور پاس آکر پھر کولڑ ھکا دیااور اس پر بیٹے گیا۔

ہے میں اور یو حناکے مطابق وہ خوشی ہے شاگروول کو خبر دینے دوڑیں۔ گر مرقس کے مطابق انہول نے ہیبت اور ڈر کے مارے کسی سے پچھونہ کہا۔

ان چند متغاد باتوں سے یہ ابت ہوا کہ عیمائیوں کا اتنا اہم عقیدہ تی مستد و متغق طور پر ابت تبیل ہے۔ اناجیل کی ساری تحریفات کے باوجودان میں کہیں یہ فد کور نہیں کہ شاگردوں حق کہ پولس پر ظاہر ہونے کے مختلف واقعات میں حضرت مسے علیہ السلام نے لہانی زبان سے کہا ہو کہ وہ مصلوب ہونے یا وفات کے مجی بی الحق الله واقعات میں حضرت مسے علیہ السلام نے لہانی زبان سے کہا ہو کہ وہ مصلوب ہونے یا وفات کے مجی بی الحق الله بیل ۔ قرآن نے واضح فرمادیا ﴿ وَقَوَلِهِمْ اِفّا قَتَلَنْمَ اللّهِ عَیْسَی اَبْنَ مَنْ اَلْ مَنْ مَنْ اللّهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَدَیْوَ وَ وَلِیکُ شَیْسَ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَدَیْوَ وَلِیکُ وَ اللّهِ وَکَانَ اللّهُ عَرِیْوَا اللّهِ وَمَا اللّهُ عَرِیْوَا حَیْفِیْ اللّهُ عَرِیْوَا حَیْفِیْ اللّهُ عَرِیْوَا حَیْفِیْ اللّهُ عَرِیْوَا حَیْفِیْ اللّهُ عَرِیْوَا حَیْفِیْ اللّهُ عَرِیْوَا حَیْفِیْ اللّهُ عَرِیْوَا حَیْفِیْ اللّهُ عَرِیْوَا حَیْفِیْ اللّهُ عَرِیْوَا اللّه عَرْمَ اللّهُ عَرِیْوَا حَیْفِیْ اللّه الله کے اس کے کہ ہم نے مسے عیسی بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا اور جو ایک انہوں نے نہ اس کی جم سے شہید میں پڑے ہوئے ہوئے ہیں ، انہیں اس کی کچھ بھی خبر اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبید میں پڑے ہوئے ہیں ، انہیں اس کی کچھ بھی خبر میں عمر یکی گمان کی بیر وی۔ اور بے فیک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللّه نے اسے اپنی طرف اشالیا اور اللّه غلت والل ہے۔ (سورة الله الله عکمت والل ہے۔ (سورة الله الله عکمت واللہ ہے۔

## بائبل میں موجود واقعات واحکام میں تضاد

پھر بائبل میں دہرے واقعات کثیر ہیں بینی ایک ہی واقعہ یاقصہ مخلف جگہوں پر مختلف افراد میں چہاں کی کیا ہے جیسے بائبل میں باد شاوے سامنے این بوی کو بہن ظاہر کرنے کا واقعہ حضرت ابراہیم علید السلام پر مجی چہاں کیا گیا ہے اور حضرت اسحاق علید السلام پر مجی۔ ہے اور حضرت اسحاق علید السلام پر مجی۔

جڑ حضرت مائی ہاجرہ کا تھر سے نکالا جانا ایک دفعہ حاملہ ہونے کے بعد اور حضرت اساعیل علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے مذکور ہے اور دوسری مرتبہ حضرت اساعیل عذبیہ السلام اور حضرت اسخاق علیہ السلام دونوں کی پیدائش کے بعد ہے۔ ناموں اور اعداد میں اختلاف کا بیا عالم ہے کہ ایک موقع پر دو جگہ مختلف عمریں تکعی جس کے پیدائش کے بعد ہے۔ ناموں اور اعداد میں اختلاف کا بیا عالم ہے کہ ایک موقع پر دو جگہ مختلف عمریں تکعی جس کے حساب سے بیٹا باپ سے بھی بڑا جاہت ہورہاہے۔

جہرای طرح قوانین میں انتقاف ہے کتاب استفاو میں عید خیام سات دن تک منانے کا تھم ویا گیاہے۔ تمر کتاب احبار کے تھم کے مطابق یہ عید آٹھے دن تک منایا جانا جا ہے۔

ہیں گاب خروج میں عبرانی غلام کے بارے میں تھم ہے کہ چھ برس تک خدمت لینے کے بعد اسے آزاد
کرد یا جائے، گراس کی اولاد والی ہوی کو نہ چھوڑا جائے۔ لیکن کتاب استثناہ میں کسی بھی عبرانی مرد یا عورت کو ساتویں
برس آزاد کردینے کا تھم ہے۔ بنی اسرائیل کو ایک جگہ دو قربانیوں کا تھم دیا گیا ہے اور ایک جگہ ایک قربانی کا تھم ہے۔

ہیااس طرح کی واضح تضاد بیائی کے ساتھ ساتھ تحریفات کے بھی ثبوت موجود ہیں جیسے ہائیل کی کتاب
ود قضاۃ '' کے پرانے نسخوں میں معزت موئی علیہ السلام کے بوتے سے بت پرسی اور ارتداد منسوب کیا گیا تھا۔ بعد
میں اسے معزمت موئی علیہ السلام اور ان کے خاندان کی تو بین سمجھا گیا، اس لئے ایک عرصہ در از تک چھپنے والے
بائیل کے نسخوں میں تحریف کر کے اسے معزمت موئی کی بجائے منمی نامی نسبتا غیر معروف فحض کا بوتا بیالگیا۔ تاہم
مسلمان علاء اور خود عیمائی محققین کی گرفت کے نتیجہ میں اب پھر منمی کی جگہ حضرت موئی علیہ السلام کے نام کو
عمل کردیا گیا ہے۔

المحمر قس كى الحجل حاليد تسخول كے مطابق اس طرح شروع ہوتی ہے: يسوع مسے ابن غداكى خو مخترى كا شروع۔ لیکن بعض قدیم اور قابل اعتاد سمجھے جانے والے تسخوں میں الفاظ مرف استے ہیں: یسوع مسیح کی انجیل کا شروع ـ ظاہر ہے ابن خداکے الفاظ محرف اور بعد کا اضافہ ہیں۔

عیسائیوں کی ای بائبل میں تضاو بیانی ہونے کے سبب ان میں کٹرت سے لاو بنیت مجیل رہی ہے۔

# يونس كے كوم موسة عقائدو نظريات

المخضريه كه يولس (سينث پال) نے حضرت عيسيٰ عليه السلام كے خدا كے بينے اور خدا ہونے كاعقيدہ محمراا ور مچر عیسائیوں کے گناہوں کے کفارہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پانے کے عقیدے کو عام کردیا۔ بولس نے مسيح كى شخصيت كے بارے میں جو مذكورہ عقائد و منع كئے ان كى اصل يو نانى فلسفہ كے علاوہ اس زمانہ كے بعض توہم پندمشر کانہ نداہب تنے۔ یوں مصرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تعلیم جو خالص توحید پر مبنی تھی وہ شرک کے نظر ہو گئی اور عیسانی بولس کے اس خود ساخت باطل نظریات کی لپیٹ میں آمٹے اور پوری عیسائیت اس باطل عقائد پر کھڑی ہے۔ انسائیکوپیڈیا برٹانیکا کے مضمون Church History(کلیسائی تاریخ) میں صاف لکھا ہے کہ بولس کے ہاتھوں عيسائيت ايك نيافه بب بن كئي ـ

پولس کے جموے ہونے میں اس کا اپنا قول بی کا فی ہے وہ رومیوں کے نام خط میں لکھتاہے: "اگرمیرے جموث کے سبب سے خدا کی سجائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی، تو پھر کیوں گناہ گار کی طرح مجھ پر تھم دیاجاتا ہے؟اورجم كيول برائىندكرين تاكد بعلائى پيداہو۔" (يولسكارومون عناد عط 8،7:3)

اناجیل اربعہ خود مغربی لو مول کے بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں ہے کسی کی تصنیف نہیں بس ان کے ناموں سے منسوب ہیں اور وہ سب بولس کے خطوط کے بعد کی تکعی ہوئی ہیں۔ عیسائی مختفین نے بد تکھا ہے کہ یولس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال وافعال اور احکام کو بیسر نظر انداز کیا چنانچہ جون زیسلر ( John Ziesler)لکتاہے:

Whether by design or accident, the teaching and deeds of Jesus of Nazareth are virtually ignored.

(John Ziesler: Pauline Christianity, Page 23, Oxford Press, New York, 1983)

ترجمه: خواه عمدایااتفاقاییوع ناصری کی تعلیم اورافعال کوعملا نظرانداز کردیا گیاہے۔ آرنلنڈ میئر (Meyer Amold) کوئی کتاب یہوع یا ہولس؟(Jesus or Paul?) پس لکستا

ے:

If by Christianity we understand faith in Christ as the heavenly son of God who did not belong to earthly humanity, but who lived in the divine likeness and glory, who came down from heaven to earth, who entered into humanity and took upon himself a human form that he might make propitiation for men's sin by his own blood upon the cross, who was then awakened from death and raised to the right hand of God as the lord of his own people, who now intercedes for those who believe in him, hears their prayers, guards and leads them, who, moreover, dwells and works personally in each of those who believe in him, who will come again with the clouds of heaven to judge the world, who will cast down all the foes of God, but will bring his own people with him into the home of heavenly light so that they may become like unto his glorified body- if this is Christianity, then such Christianity was founded principally by St. Paul and not by our Lord.

(Arnold Meyer: Jesus or Paul?, Page 122,123, London And New York Harper & Brothers 45 Albemarle Street, 1909)

ترجمہ: اگر ہم عیرائیت کا مطلب میں پر (اس طرح) بیان سیحتے ہیں کہ وہ خدا کا آسانی بیٹا ہے جو زیمی انسانوں میں سے نہ تھا بلکہ خدائی صورت اور شان میں رہتا تھا، پھر وہ آسان سے زمین پر اتر آ یا اور انسانی شکل افتیار کی تاکہ وہ صلیب پر اپنے نون کے ذریعہ لوگوں کے گناہ کا کفارہ اوا کرے، جے پھر موت سے جگا کر اوپر اشحایا گیا اور مانے والوں کے خداو ند کے طور پر خدا کے واکمی ہاتھ بھایا گیا، جو اب خود پر ایمان رکنے والوں کو شفاعت کرتا ہے، ان کی وعائی سخت کرتا ہے، ان کی وعائی سختا ہے، ان کی حفاظت اور را ہنمائی کرتا ہے، علاوہ بریں اپنے آپ پر بھین کرنے والوں میں سے ہر ایک کے اندر وعائی سختا ہے، ان کی حفاظت اور را ہنمائی کرتا ہے، علاوہ بریں اپنے آپ پر بھین کرنے والوں میں سے ہر ایک کے اندر والی طور پر رہتا اور کام کرتا ہے، جو و نیا کا انساف کرنے کے لئے آسان کے باولوں کے ساتھ وہ بارہ آسے گا، جو خدا کے سب و شمنوں کو گرائے گا محر اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ آسائی تور کے گھر لے جائے گاتا کہ وہ اس کے معظم بدن کی طرح بن جائیں۔ اگریہ عیسائیت ہے توالی عیسائیت کی بنیاوز یادہ تر مقدس پولس نے در کھی تھی نہ کہ جارے خدا نے الم کے معلم بدن کی ایک کے تابی کی تابی کہا گیا کہ وہ اس کے معظم بدن کی المرح بن جائیں۔ اگریہ عیسائیت ہے توالی عیسائیت کی بنیاوز یادہ تر مقدس پولس نے در کھی تھی نہ کہ جارے خدا نے المجل کی تابی تابیاس

انمی کابوں میں ایک برناباس کی انجیل بھی تھی۔ برناباس وہ فض تھے جو حضرت عینی علیہ السلام کے سختے حوار یوں میں شامل تھے۔ انہوں نے حضرت عینی علیہ السلام سے براوراست فیض پایاتھا، کہاجاتا ہے کہ انہوں نے بائی یاد داشتوں کو جع کر کے ایک کتاب ترتیب دی تھی جے کو پل آف برناباس کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں نے چار افجیلوں کے علاوہ بھیہ انجیلوں کو متعد تسلیم نہ کیا۔ تقریباؤھائی سوسال پہلے انجیل برناباس کاپرانالسفہ طاجس نے عیسائی افجیلوں کو متعد تسلیم نہ کیا۔ تقریباؤھائی سوسال پہلے انجیل برناباس کاپرانالسفہ طاجس نے عیسائی سے متعلق بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ اس کتاب میں کئی ایک با تی تھیں جس سے اسلام کی حقانیت اور نبی کر بم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونائابت تھااس لئے عیسائیوں نے اسے فیر مستمرا نجیل قرار دے دیابلکہ یہ دعوی کر دیا کہ یہ کی مسلمان نے کھی ہے۔ جب کہ تاری شاہد ہے کہ برناباس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص حواری تھی اور ان کی تھی ہوئی انجیل ان کے اسپنے تی یاور ہوں سے دریافت ہوئی ہے اور عیسائیوں کے قدیم مافذ جس برناباس کی انجیل کا تذکرہ طبا ہے۔ جس کی تمام تفصیل موجود ہے۔ وراصل برناباس نے اسلام کے عیسائیت جس متعارف کر وایا گئیں جب انہوں نے دیکھا کہ پولس کی تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام

کی تعلیمات کے بر تکس چیں توان چی باہم اختلاف ہو گیااور یہ بعید نہیں کہ برناباس نے ایسی کتاب لکھی ہوجو یو لس سے جو نظریات کی تردید کرتی ہے۔ عیمائیوں کا اس انجیل کو نظرانداز کرتاای وجہ سے کہ برناباس کی انجیل پولس سے جو نظریات عیمائیوں تک پہنچ چیں ان کے برخلاف ہے۔ عیمائیوں کا یہ کہنا کہ یہ کتاب کسی مسلمان نے لکھی ہے یہ بھی باطل ہے کہ کیونکہ اس جس کئی با تیں اسلامی عقائد کے صرت خلاف جیں۔ مسلمانوں کا تو یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے کسی بھی عیمائیوں کی فد کورہ علیہ السلام کے کسی بھی عیمائیوں کی فد کورہ کفریہ عقائد و نظریات ہوں۔

بہر حال بیہ کتاب اصلی ہے یا جعلی ہمیں اس سے کوئی سر وکار نہیں اس کی بعض عبار توں سے اسلام کی حقاتیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے دلاکل ہیں اس لئے ہم عیسائیوں پر ان عبار توں کو پیش کر کے ان کے دین کو باطل ثابت کریں سے عیسائیت میں اگر دم ہے توانجیل برنا ہاس کو جعلی ثابت کر کے دکھائیں جو ابھی تک ان سے ہو نہیں سکی۔

انجیل برتابای میں موجود مواد کا مختر تعارف ہوں ہے کہ برنابای کی انجیل بڑی حد تک توحیدی عقلد ہے مشتل ہے۔ اس انجیل میں معزرت میں نے اپنے خدااور خداکا بیٹا ہونے ہے صاف انکار کردیا ہے چنانچہ ایک جگہ لکھا ہے" انعانہ سیدعونی البہا و علی ان اقدم لاجل هذا حسابا لعبر الله الذی نفی واقفة فی حضرته ان رجل " ترجمہ: دنیا مجھ کو معبود سمجے گی اور مجھ پر لازم ہوگا کہ اس کے حضور میں حساب پیش کرول اللہ کی قتم ہے وہ اللہ کہ میرکی جان اس کے حضور میں حساب پیش کرول اللہ کی قتم ہے وہ اللہ کہ میرکی جان اس کے حضور میں کمزی ہوئے والی ہے کہ بے فیک میں میرکی جان اس کے حضور میں کمارکی ہوں۔

(انجيل بونانياس، فعسل 52، نمير 1 تا 13)

برناباس کابیان ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی بلکہ ان کی جگہ یہوداہ اسکر ہوتی کی صورت بدل دی گئی تھی جے یہود ہوں نے حضرت عیسی سمجھااور سولی پر چڑھاد یا حالا نکد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسان پر اٹھالیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جس بیٹے کو ذریح کرنے کا ارادہ کیا تھاوہ حضرت اسحاق نہیں بلکہ حضرت اساق نہیں بلکہ حضرت اساق نہیں بلکہ حضرت اساق کی آسان پر اٹھالی شے۔ اس انجیل میں مضنے کا تھم بھی موجود ہے اور اس انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسان پر بغیر معملوب ہوئے تشریف لے جانے کا بھی حال بیان ہوا ہے۔

اوراس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاذکران کے نام کے ساتھ کم از کم تین و فعد آیا ہے اور استعاروں میں آپ علیہ السلام کی آمد کے لئے کم از کم عقامات پرذکر موجود ہے۔اس انجیل کے عربی اور اردو ترجے ہیں یہاں چند عبار تیں عیسائی منز جم ڈاکٹر خلیل سعادت کے چیش خدمت ہیں:

کلادد است اهلا ان احل دباطات جرموق اوسیور حداء رسول الله الذی تسبونه میا الذی خلق قبلی و یای بعدی " ترجمه: بین اس کے لائق مجی نبیس ہوں کہ اس رسول الله کے جوتے کے بندیا تعلین کے تھے کھولوں میں کوتم میا کہتے ہو۔ وہ جو کہ میرے کہا ہیدا کیا گیا اور اب میرے بعد آئے گا۔ (نصل 42، نمد 13)

اور مجھ کواس قابل بنائے کہ میں تیری جو تی کا تسمہ کھولوں۔
(معد کواس قابل بنائے کہ میں تیری جو تی کا تسمہ کھولوں۔

العالم؟ اجاب التلامية يا معلم من عسى ان يكون ذلك الرجل الذى تتكلم عند الذى يأتى الى الله العالم؟ اجاب يسوع بابتها و قلب انه معدد دسول الله " ترجمه: شاكردول في جواب ش كهاا معلم وه آدى كون موكاجس كى نسبت تويد با تنمى كهدر باب اور جوكه و نيايس عقريب آئكا؟ يبوع في ولى نوشى كه ما ته جواب و ياب فتك وه محدر سول الله به دور موكاجس كى نسبت تويد با تنمى كهدر باب اور جوكه و نيايس عقريب آئكا؟ يبوع في ولى نوشى كم ما ته جواب و ياب فتك وه محدر سول الله به دور موكاد، مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7.8 مدد 7

ای طرح کی کئی عبار تیں عیسائیوں کی انا جیل اربعہ میں بھی مذکور ہیں جس میں ٹمی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ زندگی، ہجرت، جہاد کاذکرہے۔

# بائبل كى حيثيت

تمام عیسانی پرانے عہد نامہ کے مشمولات پر متنق نہیں۔ پروٹسٹنٹ فرقوں کے عیسانی عہد قدیم کے انہی انتالیس سخائف و کتب کو معتبر و مقدس مانتے ہیں جو یبود بوں کے نزدیک معتبر اور البای ہیں۔ جبکہ رومن کیتھولک، اینگلی کان اور مشرقی کلیسا سے متعلق عیسائی پکھ مزید کتابوں کو مقدس اور پرانے عہد نامہ کا ضروری حصہ تصور کرتے ہیں۔ یبود بوں اور پروٹسٹنٹ عیسائیوں کے نزدیک بیزائد کتابیں غیر مستند، غیر البامی اور متروک ہیں اور وہ انہیں اور کرتے ہیں۔ یہود بوں کا نام وسیت ہیں۔ بعض وہ انہیں اپر کریفہ ( Apocrypha ) یعنی عام لوگوں سے مستر اور پوشیدہ دستاویزوں کا نام وسیتے ہیں۔ بعض پروٹسٹنٹ کلیسائیں (چرچ آف انگلیٹ اور لو تقری) انہیں چال چلن کے نیک نمونے اور اضلاق کی درستی کے لئے

ا نغرادی طور پریٹر صنے کی اجازت تو دیتے ہیں تمرعقائد کے ثبوت کے طور پر اور عام کلیسائی محفلوں بیں ان کی کوئی اہمیت نہیں۔

جہاں تک عبد نامہ جدید کا تعلق ہے وہ صرف عیسائیوں کے نزدیک ہائیل کا حصہ ہے اور اس بیس ستائیس تا ہیں۔ چارا مجیلوں یعنی متی، مرتس، لوقا اور ہو حتا کے بیان کر دہ مسیح کے حالات و مواعظ کے بعد عبد نامہ جدی میں رسولوں کے اعمال کے نام سے حواریوں کے حالات اور مسیحی کلیسا کی ابتدائی تاریخ ہے۔ اس کے علاوہ مختلف کلیساؤں اور افراد کے نام ہے سات مزید کلیساؤں اور افراد کے نام پولس کے چودہ تبلیقی و غربی خطوط ، نیز پیتوب ، پھرس ، یو حتا اور میبود اکے نام سے سات مزید خطوط اور یو حتا عارف کا مکاشذ عبد نامہ جدید میں شامل ہے۔

عبد قدیم کی طرح عبد جدید میں شامل کتابوں کی تعداد بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی ہے۔ یوسے بسکی (Eusebius) جے تاریخ کلیسا کا باپ کہا جاتا ہے اور اس کے دیگر ہم عصر مستند سیجی رہنماؤں اور مصنفین کے نزدیک بیتقوب کا خطاء پیلرس کا دوسر اخطاء یہودا کا خطاور او حتاکا دوسر الور تیسر اخطا غیر الہامی اور غیر مستند تھے۔اب مجی بائیل کے قدیم سریانی ننو جے چین (Peshitta) کہا جاتا ہے ، موجودہ بائیل کے یہ جے موجود نہیں ہیں۔

پھر ہائیل کے مصنفین کے متعلق مجی پچھ پند نہیں کہ یہ کون ہیں ان کا کردار کیا ہے۔ ہائیل کا کوئی ایسانسخہ موجود نہیں جوخود مؤلف کامر تب شدہ اور اس کے زمانہ کا ہو ۔ یہود یوں میں یہ بات عام تھی کہ کوئی بھی کتاب خود لکھ کر کسی نبی کی طرف منسوب کردیتے تتھے جیسا کہ ہر ٹیمن رائٹر نے اپنی کتاب بائیل کی ہسٹری میں لکھاہے۔

عیسائیوں کی تاریخ کواہے کہ وہ ان اناجیل کو مستند ثابت کرنے کے لئے کئی مرتبہ کا نفرسیں کرتے رہے ہیں اور کئی عیسائیوں بیں بائبل کے مختلف حصوں کے مستند اور غیر مستند ہونے پر تحقیقات ہوتی رہی ہیں۔ کئی پر انے نئے دریافت ہوئے جو باہم مختلف ہیں۔ انسائیکو بیٹر یا زیکانے مجمل کہا:

thousand of variations in the existing manuscripts and versions.
(EncycloBrit, Vol 3, Page 578, 1973)

ترجمه: موجوده مسودول اورنسخول مين هزارون اختلافات بير.

رائج الوقت بائمل دو حصول پر مشمل ہے، پہلا حصد عبد نامہ قدیم کہلاتا ہے اور دو مراحصہ عبد نامہ جدید (New Testaments & Old) ہے دونوں انجیلیں بھی ذیلی طور پر بہت ساری دیگر کتابوں پر مشمل بیں۔ مثلاً بائمل پیدائش، بائمل خروج اور بائمل گفتی و غیر دان انجیلوں میں بے شار تعناوات ہیں جس سے کھلے ذہن کا قاری سخت الجھن کا شکار رہتا ہے۔ ایک بی واقعے کا بیان ایک انجیل میں کسی اور طرح ہے اور دوسری انجیل میں کسی اور طرح پلکہ تیسری انجیل میں وہی واقعہ ایک بالکل مخلف انداز میں بیان ہوتا ہے۔ مثلاً سیموئیل 24:1 میں کسی ہورج کہ اللہ تعالی نے حضرت واؤد علیہ السلام کو اسرائیلیوں کی گفتی کرنے کو کہا لیکن دوسری جانب کر انگل 1:12میں ورج ہے کہ شیطان نے حضرت واؤد سے اسرائیلیوں کی گفتی کرنے کو کہا۔ ای طرح سیموئیل 10:18 میں کہا گیا ہے کہ حضرت داؤد (علیہ السلام ) نے سات سوگاڑی بانوں کو ہلاک کیا جبکہ کرانیل 18:19 میں اس تعداد کو سات ہزار بتایا حضرت داؤد (علیہ السلام ) نے سات سوگاڑی بانوں کو ہلاک کیا جبکہ کرانیل 19:18 میں اس تعداد کو سات ہزار بتایا

ا ججیلوں میں میہ غلطیاں عام اور واضح ہیں اور عام مقیدت مند کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ہائیل کی کس ہات کو درست مانے اور کس کو مستر و کر ہے۔ لیکن صیبائی کتاب کو محض زبانی پڑھتے ہیں اور پڑھ کر مسرف سر دھنتے ہیں لیکن اس کی تفسیراور شخصی نہیں جاتے ، المذاا گروہ انہیں محسوس کرتے بھی ہیں توبہ کہہ کر گزد جاتے ہیں کہ اس بارے میں فاور زیادہ بہتر طور پر جانے ہوں مے۔

یکی وہ کمزوریاں اور تعنادات ہیں ، جس کی وجہ سے عیسائی آبادی آج کل تیزی سے اسلام قبول کر رہی ہے جہاں انہیں اپنے تقریباً تمام سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں۔

ضرورت اس امرکی ہے کہ عیمائیوں کو قرآن کی طرف رجوع کی دعوت دی جائے تاکہ وہ سیح معنی میں حضرت عیمیٰ علیہ اس کے بیر حضرت عیمی علیہ السلام کے بیروکاربن جائیں۔محنت کی جائے توعیمائیت نسبتاً آسانی سے مغلوب ہو جانے والانذ ہب سے۔

# یوس کے نظریات کی مخالفت

بولس کے بعد ابتدائی و ور میں جس فرقہ نے پولسی نظریات کی مخالفت جاری رکھی اسے تاریخ عیسائیت میں ابیونی (Ebonite's) کہا جاتا ہے۔ابیونیوں نے پولس کے خطوط کو بیسر مستر دکر کے انہیں دین کی بنیاد بنانے سے انکار کردید بولس کی تبلیغ کے برعکس موسوی شریعت (Mosaic Law) کی بابندی پر زور دیااور حضرت عیسیٰ علیه السلام کو فعدایااس کابیٹا کہنے کی بجائے ایک انسان اور عظیم رسول قرار دیا۔ حضرت عیسیٰ علیه السلام کے متصل بعد کے دور میں عیسا ئیوں کو نفر انی بانامری (Nazarenes) کہا جاتا تھااور ایونی نظریات نفر انی نظریات کے مماش سخے۔ اس طرح ابونی بری مد تک اس عیسائیت کے اعن شخے جو یو لی اثرات و تحریفات سے قبل موجود تھی۔

ایک اور فرقہ جس نے ابتدائی دور بس ہے اسبت ہے کاری ضرب لگائی، دوستی یامتخید (Docetists) کہلاتا ہے۔اس کے حامیوں نے منجمد دیگر نظریات کے حضرت عیسیٰ کے مصلوب ہونے کا اٹکار کیااور کہا کہ خدانے میجزانہ طور پر انہیں صلیب سے بچالیا تھااور ان کی بجائے غدار حواری میبوداداسکر ہوتی یاعیسیٰ کا صلیب بروار شمعون کر بی (Simon of Cyrene) مصلوب ہوا۔

ان و وفر قول کے برعکس کی ایسے فرقے آگئے جنہوں نے پولس کے نظریات کو تقویت وی جن جی ایک فرقہ خناسطیوں (Gnostics) یا عرفانی فرقہ نے زیادہ تقویت و تائید کی۔اس کے علاوہ جسٹن اور مارسیون نامی دو مخصوں نے پولس نظریات کو پر وان چڑ حایا۔ای طرح مختلف فرقے اور لوگ آتے رہے جن جی باہم اختلاف بھی رہا اور رفتہ رفتہ پولسی نظریات مشہور وعام ہوتے گئے اور لوگ ان عقلد کے حال ہوتے سے کے پہر جب روی باوشاہ مشمور وعام ہوتے سے اور لوگ ان عقلد کے حال ہوتے سے کے بھر جب روی باوشاہ مسلمنطین (Constantine)اوراس کے جانشین عیمائی ہوسے توعیمائیت کو عروج فل گیا۔

اس کے بعد عیمانی عقلہ جس انوں اور پادر ہوں جس نے دے ہوتی رہی مجمی سی عقیدہ کو تقویت فی جاتی کروہ مجمی سی اور کو ، الفرض عیمانی عقلہ حکر انوں اور پادر ہوں کی کو نسلوں کے ہاتھوں جس پوری طرح کئے بتی بن کررہ گئے۔ اس سارے عرصہ جس عیمائیوں کے کئی فرقے رو نما ہوئے جن جس قبطی ، مارونی ، کیتھولک، پرونسٹنٹ ، ایستگل کان ، مربی ، کولی ریڈین اور ویگر فرقے تھے۔ ان جس کوئی حضرت عیمی کوخدائی اور انسانی دوالگ الگ بایستوں کی بجائے ایک بی متحد ہا ہیت کے حاص تھے اور کوئی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ مسیح جس خدائی اور انسانی دونوں ماہتیں فطر تی موجود تعیمی وہ مکل طور پرخدا مجمی تھے اور انسان مجی ، کئی حضرت عیمی خداکی اور انسانی دونوں ماہتیں فطر تی اور مغربی کی حضرت عیمی کو خداکا پیٹا تر ار دیتے تھے۔ تتیجتا مشرتی اور مغربی کی میں خداکا ویٹا تر ار دیتے تھے۔ تتیجتا مشرتی اور مغربی کی حضرت عیمی کو خداکا پیٹا تر ار دیتے تھے۔ تتیجتا مشرتی اور مغربی کی دور وہ اور ان کی باہم چیتائش جاری رہی۔

## عقيده تحليث كالتقيدي مإئزه

عقیدہ تلیث کا خلاصہ بیہ کہ خداتین اقائیم (امس ، بنیادوں) یا شخصیتوں پر مشمل ہے۔خدا کی ذات جے باپ کہتے ہیں خدا کی صفت میں اور خدا کی صفت حیات و محبت جسے روح القدس کہا جاتا ہے ،ان تین میں سے ہر ایک خدا ہے۔ لیکن بہ ہمینوں مل کر تین خدا نہیں ہیں بلکہ ایک بی خدا ہیں۔

اس پراعتراض ہوتا ہے کہ جب باپ بیٹااور روح القدس میں سے ہرایک کوخدامان لیا گیا توخداا یک کہاں رہاوہ تولاز ما تین ہو گئے؟اس اعتراض کا جواب دیتے دیتے عیسائیوں میں کئی فرقے بن سکتے۔ یوں عقیدہ تثلیث عام طور پر سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں عیسائیوں کا باہم شدیداختلاف ہے۔

ایک محروہ کہتاہے کہ ان تمین میں سے ہر ایک بذات خود مجی دیسا بی خداہے جیسا مجموعہ خدا۔ ایک دوسر سے محروہ کا کہناہے کہ ان تینوں میں سے ہر ایک الگ الگ خدا تو ہیں مگر مجموعہ خداسے کمتر ہیں اور ان میں لفظ خدا کااطلاق ذرا وسیعے معنی میں کردیا گیاہے۔ تمیسرا محروہ کہتاہے کہ وہ تمین خدا ہی نہیں خدا تو صرف ان کا مجموعہ ہے۔

ابیونی فرقے نے ہے کہہ کر جان چھڑائی کہ حضرت مسج علیہ السلام کو خدامان کرہم عقیدہ توحید کو سلامت نہیں رکھ سکتے اس لئے حضرت مسج کو خدانہ کہا جائے انہیں خدا کی شبیہ کہہ لیجئے۔ابیونی فرقے کی مخالفت عیمائیوں کے دیگر فرقوں نے بہت زیادہ کی۔ پھر ابیونی فرقہ میں بھی باہم اختلاف ہو گیااور اس فرقے کے بعض لوگوں نے کہا مسج علیہ السلام کی خدائی کا اس طرح مطلقا انکار نہ کیا جائے بلکہ ہے کہا جائے کہ وہ خداتے لیکن مشرک کے الزام سے بیچئے علیہ السلام کی خدائی کا اس طرح مطلقا انکار نہ کیا جائے بلکہ ہے کہا جائے کہ وہ خداتے لیکن مشرک کے الزام سے بیچئے کے لیے یہ کہا جائے کہ وہ خدائی کی یہ صفت بیٹے اور روح القدس کو بھی عطا کے لئے یہ کہا جائے کہ وہ بالذات خدا صرف باپ ہے۔ باپ نے خدائی کی یہ صفت بیٹے اور روح القدس کو بھی عطا کردی تھی۔

پیٹری پشین فرقد نے نیافلسفہ جھوڑااس نے کہا کہ باپ اور بیٹاد والگ الگ شخصیتیں نہیں بلکہ صرف ایک ہی شخصیت کے مخلف روپ و ھار کر د نیاش آیا تھا۔ شخصیت کے مخلف روپ ہیں، جن کے الگ الگ نام رکھ دیئے گئے ہیں۔ باپ انسانی روپ و ھار کر د نیاش آیا تھا۔ بولی (Paulicians) فرقہ جو پانچویں صدی عیسوی میں نمود ار ہوااس نے حضرت مسے علیہ السلام کے مختلق کہا کہ وہ خدانیں ہتے بلکہ فرشتہ ہتے۔ انہیں خدانے و نیاش بھیجا تھا تاکہ وہ د نیاکی اصلاح کریں چنانچہ وہ مریم کے پیٹ سے ایک انسان کی شکل اختیار کرکے پیدا ہوئے۔ چونکہ خدانے انہیں اپنا مخصوص جلال عطا کیا تھااس لئے وہ خدا کے بیٹ کہلائے۔

پانچویں مدی کے وسطیم نسطوری فرقہ نکلااس نے کہا کہ عقیدہ طول کی تمام تر مشکلات اس مغروضے کی بناپر جیل کہ حضرت مسیح کوایک شخصیت قرار دے کران کے لئے دو حقیقتیں ثابت کی مخی جیں: ایک انسانی اورایک خدائی۔ نسطوری فرقہ نے کہا حضرت مسیح کا خدا ہونا مجی بچاہے اورانسان ہونا مجی برحق ہے۔ لیکن یہ تسلیم نہیں کہ وہ ایک شخصیت سے جن جن جن میں یہ وونوں حقیقت بیں جح ہوگئ تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح کی ذات دو شخصیتوں کی حال متی ایک شخصیت ایک مسیح۔ ایک این اللہ اورایک این آدم۔ بیٹا خالص خداہے اور مسیح خالص انسان۔

مجھٹی صدی عیسوی بیں یعقونی فرقہ پیدا ہوا۔ یعقونی فرقے کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت مسیح نہ صرف یہ کہ ایک مخصیت نتے بلکہ ان میں حقیقت بھی صرف ایک پائی جاتی تھی اور وہ تھی خدائی۔ وہ صرف خدا ہتے۔ موہمیں انسان کی شکل میں نظرآتے ہوں۔

الغرض عقیدہ تلیث کا حل آئ تک عیسائی پادر ہوں سے نہ ہو سکااور مسلمانوں کے اعتراضات کا جواب دینے

کے لئے عیسائیوں نے یہ کہد دیا کہ یہ مسئلہ تنا بہات میں سے ہے۔ یعنی عیسائیوں نے کہا کہ جس طرح قرآن میں الم،
حمص، استوی علی العرش و فیرہ جیسے بعض مسائل تنا بہات میں سے جی ای طرح یہ عقیدہ سٹایٹ مجی ہے۔ حالا تکہ
عیسائیوں کا یہ جواب بالکل جا بلانہ ہے۔ عقیدہ تثلیث عیسائیوں کا بنیادی مقیدہ ہے جب ان کو اپنیادی مقیدہ بی کی
سمجھ نہیں توانبوں نے کس دلیل سے اس پر احتقادر کھا ہے۔ قرآن میں موجود تنا بہات کا تعلق ایک تو بنیادی عقیدہ عقل میں اتا ہے لیکن اس کا صحیح منہوم معلوم نہیں ہوتا۔ جبکہ عیسائیوں کا بنیادی عقیدہ عقل میں آتا ہے لیکن اس کا صحیح منہوم معلوم نہیں ہوتا۔ جبکہ عیسائیوں کا بنیادی عقیدہ عقل میں نہیں آتا ہوائی کا منہوم خاک سمجھ آئے گا۔ المذاعقیدہ تثلیث کی تنا بہات کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے۔

بائبل میں حفزت عینی علیہ السلام نے متعدد مرتبہ خود کو آدم کابیٹا (The son of Man) کہاہے جس سے مراد غالباً حفزت آدم علیہ السلام کی نسل ہے ، اس کے باوجود عیسائی پادری انہیں مسلسل خدا کابیٹا کہہ کر یکارتے ہیں۔انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں تکھاہے:

A part from the Birth stories at opening of Matthew and Luke....there is nothing in these three Gospels to suggest that their writers thought of Jesus as other than human.

(Encyclo.Brit, Vol 13, page 16, 14 edition 1929)

ترجمہ: متی اور او قاکے شروع میں مسیح کی (بن باپ) پیدائش کی کہانیوں سے قطع نظر پہلی تینوں انا جمل میں کوئی ایک بات نہیں جو ظاہر کرے کہ ان کے مصنفین یسوع کو انسان کے علاوہ پچھاور سیجھتے ہتھے۔ کوئی ایک بات نہیں جو ظاہر کرے کہ ان کے مصنفین یسوع کو انسان کے علاوہ پچھاور سیجھتے ہتھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو خدایا بن اللہ یعنی خداکا بیٹا نہیں کہا۔ لغات بیسٹنگز ہیں ہے:

Whether Jesus used it fo Himself is doubtful.

ترجمہ: بیام معکوک ہے کہ بیوع نے اس لقب کو اپنے لئے استعال کیا۔ مزید لکھاہے:

In the Synoptic Gospels the expression Son of God really a Messianic designation, is rather used of Jesus than by Him of Himself.

ترجمہ: اناجیل متوافقہ میں خدا کا بیٹا کی اصطلاح جو در حقیقت بحیثیت (سیاس) مسیح ان کا لقب تھا، یہوۓ کے متعلق (دوسروں نے) استعال کی ہے۔ متعلق (دوسروں نے) استعال کی ہے۔ کہ یہوۓ نے اپنے بارے میں کی ہے۔ نیز:

in his teaching Jesus does not describe himself as God, and speaks of God as another.

(J.Hastings: op.cit,page143,338)

ترجمہ: یسوع نے اپنی تعلیمات میں خود کو ضدانہیں کہا بلکہ وہ خدا کا ذکر ایک الگ اور دوسری استی کے طور پر

كرتين

اناجیل سے معزت عیسیٰ علیہ السلام کاخود کو خدایا خداکا بیٹا کہنا ثابت نہیں لیکن عہد نامہ جدید بیں متعدد جگہ درج ہے کہ معزت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے آپ کا شکر اواکر رہے تھے اور خود اپنے آپ سے دعاما نگ رہے تھے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیت متضاد اور نا قابل فہم باتوں کا مجموعہ ہے۔

### محتاہوں کے تفارہ کامقیدہ

کفارہ کے من محرت تھے۔ بھی عیرائیوں بھی جیب و غریب ہے یہ نظریہ ان مغروضات پر بہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطاسر زرد ہوئی اس کی وجہ سے ان کی ساری اولاد گناہ گار اور ناپاک تغمبری ، اس کی پائیزگی صرف فدیہ سے حاصل ہو سکتی ہے ، فدیہ وہی دے سکنا تفاجو خود گناہ سے مبراو پاک بواور مسلے کے سواایہا کوئی خبیں تھا۔ جبکہ یہ نظریہ شرعااور عقلا فلا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے معاق اللہ اتنی بڑی نافر بانی کردی تھی کہ ان کی ساری اولاد بھی گناہ گار ہوگئی ؟ کیا تعفرت آدم علیہ السلام نے معاق اللہ اتنی بڑی نافر بانی کردی تھی کہ ان کی ساری اولاد بھی گناہ گار ہوگئی ؟ کیا نہیاء علیم السلام ہیدائش طور پری گناہ گار تحرت آدم علیہ السلام کی چھوٹی سے لغزش کو اتنا بڑاگناہ قرار دیتے ہیں کہ ان کی اولاد کو بھی پیدائش گناہ گار قرار دیتے ہیں اور اسے اللہ عزوجل کا عدل قرار دیتے ہیں اور دو سری طرف حضرت عیسی علیہ السلام کو بے گناہ سوئی پریز عانے کورب تعالی کا کرم سمجھ رہے ہیں حالا تکہ یہ توکوئی عدل شیس طرف حضرت عیسی علیہ السلام کو بے گناہ سوئی پریز عانے کورب تعالی کا کرم سمجھ رہے ہیں حالا تکہ یہ توکوئی عدل شیس

اگر بالفرض محال فلسفد کفارہ مان مجھی لیا جائے تو کیا ہے انجیل سے ثابت ہے؟ حال ہے ہے کہ ہے من گھڑت فلسفہ تحریف شدہ انجیل بیل موجود ہوتیں ؟ گریے بات کے ہوتی تواس پر کثیر مستندرہ اینیں موجود ہوتیں جیسا کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی جیس اس پر قرآن اور کثیر احادیث موجود ہیں، انبیاء علیہم السلام کی بشار تیں پچھلی کتاب کتابوں بیس موجود ہیں۔ اگر حضرت عبیلی علیہ السلام استے بڑے مقصد کے لئے دنیا جس آتے تواس کی دیگر آسانی کتب میں بشار تیس دی ہوتی کی وقت کی دیا تھا۔ جبکہ حال ہے کہ جس بشار تیس دی ہوتی کیونکہ یہ وہ کام تھاجو پچھلے انبیاء علیم السلام سے مجی رب تعالی نے نہ لیا تھا۔ جبکہ حال ہے کہ خود سائدۃ فلسفہ عیسائیوں کی معتر کتب میں نہیں، حقیقت یہی ہے کہ یہ نظریہ عیسائیوں کے عام پاور یوں نے گڑھا جس شیس کثیر اختلاف ہے۔

اس کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جب خدا کی خالب صفات رہے ہو کر یم، غفور ہے تو کیاوہ
ایک شخص کی خطاکواس کی ساری اولاد پر ڈالے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ رب تعالی نے قبول فرمالی اب
کیسے ہو سکت ہے کہ اس بعداز توبہ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو گناہ گار تخم رادے۔ پھر گناہ کتفائی سنگین کیوں
نہ ہوااس کی سزااس کو ملنی چاہئے جس نے اس کاار تکاب کیانہ کی اس کی اولاد کو۔ یہ تصور نہ صرف عقل سلیم بلکہ ہائیل
کی تعلیم کے بھی خلاف ہے۔ بائیل میں ہے: '' بیٹوں کے بدلے باپ داوانہ مارے جائیں اور نہ باپ داواک بدلے بیٹے
مارے جائیں۔ بلکہ ہر آدمی ابیٹ بی گناہ کے لئے مارا جائے۔''
مارے جائیں۔ بلکہ ہر آدمی ابیٹ بی گناہ کے لئے مارا جائے۔''

# بائبل میں تعودِ خدا

عیسانی اللہ عزوجل کو معبود تومانتے ہیں لیکن عقائد میں تثلیث اور مشر کانہ عقائد شامل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ عزوجل کے متعلق وہ نظریات گڑھے جواس کی شایان شان نہیں جیسے :

الله عزوجل محكن و الله عزوجل كے لئے مخلیق كے بعد آرام كرنے كے لكھا ہے جبكه الله عزوجل محكن و آرام سے پاك ہے۔

انسان کو پیداکرنے سے طول ہوااور دل میں غم کیا۔

جڑا یک جُلہ تو حد ہی کر دی گئی اور اللہ عزوجل کی انسان سے (معاذ اللہ) کشتی تک ثابت کی گئی چنانچہ بائمل میں پیدائش کے باب میں ہے: خدانے ایک رات انسانی روپ میں لیفقوب سے کشتی لڑی اور ان پر غالب آنے سے عاجز ہوا۔ حتی کہ اسے اقرار کرنا پڑا کہ تونے خدااور آ دمیوں کے ساتھ زور آ زمائی کی اور غالب ہوا۔ وہ بیفقوب کی خوشامہ کرتار ہاکہ جمعے جانے دے کیونکہ پو بھٹ جلی۔ محر لیفقوب نے کہا: جب تک توجمعے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں ووں گا۔ اس طرح اس نے زبر دستی خداسے برکت حاصل کی۔

جڑا یک جگہ خدا کو عاجز کردیا کہ وہ کویر وادی کے باشدے اس وجہ سے نہیں نکال سکا کہ ان کے پاس لوہے کے رحمہ منظم اللہ عزوجل کی طرف دغا بازی کی نسبت کرتے ہوئے لکھا ہے: تب میں نے کہاافسوس خداو ندخدا تونے ان کو رحمہ اللہ عزوجال کی طرف دغا بازی کی نسبت کرتے ہوئے لکھا ہے: تب میں نے کہاافسوس خداو ندخدا تونے ان کو رہے ہوئے کا ان کو گول اور یروشلم کویہ کہ کردغاوی کہ تم سلامت رہو کے حالا تکہ تکوارجان تک پہنچ گئی۔ (دمہاہ 10:4)

﴿ کہن خداکا نبیوں کے ذریعے دحوکادینا ثابت کیا ہے اور کہیں صراحة خداکو معاذاللہ ب و قوف اور کمزور کہا ہے چٹانچہ بائیل میں ہے: کیونکہ خداکی بے وقوقی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے اور خداکی کمزوری کے حکمت سے زیادہ دور آور ہے۔ آدمیوں کے زورے زیادہ زور آور ہے۔

# بائل مين البياء ميم المركى ثان مين كتاخيال

جب الله عزوجل کے متعلق بائبل میں ایسے باطل نظریات موجود ہیں توانمیاء علیہم السلام کے متعلق کیا ہوں مے یہ عظر ا کے یہ ہر عقل سلیم رکھنے والا بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ بائبل میں انہیاء علیہم السلام کے متعلق بھی انہتائی نازیباحر کات کو منسوب کرکے ان کی شان میں ہے ادبی کی گئی ہے اور یہ وہ انہیاء ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہود و نصار کی کے نزدیک بھی نی ہیں۔

انہیں اس حالت میں دیکھا۔

(بیدالا و 22،21:9) کی اور اے نشہ آ یا اور وہ اپنے ڈیرے میں برہند ہو گیا۔ حتی کہ ان کے بینے حام نے انہیں اس حالت میں دیکھا۔

(بیدالا و 22،21:9) کی اور اے نشہ آ یا اور وہ اپنے ڈیرے میں برہند ہو گیا۔ حتی کہ ان کے بینے حام نے انہیں اس حالت میں دیکھا۔

جڑ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف انتہائی گاؤنا حیاسوز واقعہ منسوب کرتے ہوئے لکھا ہے: داؤد نے اپنے محبت کی حیمت سے ایک عورت بت سیح کو نہائے دیکھا جو نہایت نوبصورت تھی، انہوں نے اس بلا کراس سے صحبت کی اور دہ حالمہ ہوگئی۔ اس کا شوہر اور یا محاذ جنگ پر تھا۔ واؤد نے حمل پر پر دہ ڈالنے کے لئے اسے بلا بھیجا۔ گراور یا جذبہ جہادسے اتناسر شار تھا کہ اس نے جنگ کے دنوں ہیں جبکہ اس کے ساتھ کھلے میدان ہیں ڈیرے ڈالے ہے گھر جاکر سونا پہند نہ کیا، بلکہ داؤد کے گھر کے آستانہ پر دات بسرکی۔ دوسرے دن واؤد نے پھر کو شش کی کہ وہ گھر جائے حتی کہ اس کے مطابی الرک نام اس کے ہاتھ خط بھیجا کہ اور یا کو گھسان ہیں سب سے آگے رکھنا اور تم اس کے ہاں سے ہٹ جاناتا کہ وہ مادا جائے۔ اس طرح دھوکے سے اور یا کو گھسان ہیں سب سے آگے رکھنا اور تم اس کے ہاں سے ہٹ جاناتا کہ وہ مادا جائے۔ اس طرح دھوکے سے اور یا کو

مر داکر داؤد نے نہ صرف ناجائز حمل پر پر دہ ڈالا بلکہ اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنالیا۔ بائبل اس بست سیع کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماں بھی قرار دیتی ہے۔

جہ بائبل میں حضرت سلیمان علیہ انسلام پی شرک الزام لگایا گیاہے چنانچہ لکھاہے: سلیمان باوشاہ فرعون کی بیٹی کے علادہ بہت ہے اجنبی عور توں سے محبت کرنے لگا اور اس کے پاس سات سوشہزادیاں ،اس کی بیویاں اور تمین سو حریس تھیں۔اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف اکس کرلیا اور اس کاول خداو تد کے ساتھ کامل نہ رہا جیسا کہ اس کے باپ داؤد کا دل تعل سلیمان نے خداو تد کے آھے بدی کی اور اس نے خداو تد کی پوری پیروی نہ کی رہا جیسی اس کے باپ داؤد کا دل تعل سلیمان نے خداو تد کے آھے بدی کی اور اس نے خداو تد کی پوری پیروی نہ کی رہا جیسی اس کے باپ داؤد نے کی تھی۔

جب بائل میں اللہ عزوجل اور نبیوں کے متعلق ایسے فحق باتیں نہ کور ہیں تواس کے علاوہ کئی فحش باتیں لکھی ہونا بھی لازم ہے۔ چٹانچہ بائبل میں کہیں عور توں کے پستان کا عجیب وغریب فخش انداز میں ذکر ہے ، کہیں ر خسار اور منہ چومنے کاذکر ہے ، کہیں رائوں ، ناف ، پریٹ اور چھاتیوں کی خوبصورتی کاتذکرہ ہے۔

## بائبل مين توحيداور بيغمبر آخرالزمال ملاهده ماذكر

آج کی تحریف شده انجیلوں میں بھی توحید اور نبی آخر الزمال صلی الله علیہ وآلہ وسلم کافر کراشار تامل جاتا ہے۔ فیل میں ہم انجیلی صحیفوں سے توحید کی تعلیم اور حضرت محمر صلی الله علیہ وسلم کی بشارت تلاش کرتے ہیں: میں تھو حمید: پس اے بنی اسرائیل! سنو کہ آقا ہمار اخد اایک ہی آقا ہے۔
(استادہ 4:6)

جڑ تہمیں بید کھایا گیا تھا کہ تم جان لو کہ آقا (Lord) بی خداہے ،اس کے علاوہ اور کوئی تہیں ہے ، پس آج کے روز تم جان لو اور اینے دل میں یقین کر لو کہ وہ آقاخد ااور آسانوں میں ہے ،اور ینچے زمین میں ہے ،اور اس کے علاوہ کوئی دو سرانہیں ہے۔

کوئی دو سرانہیں ہے۔

المن ایک بی ہوں۔ میرے ساتھ اور کوئی خدانہیں ہے۔ میں بی مار تا اور زندہ کرتا ہوں۔ میں بی ایک بی ہوں۔ میرے ساتھ اور کوئی خدانہیں ہے۔ میں بی مار تا اور زندہ کرتا ہوں۔ میرے علاوہ دوسرا کوئی نہیں دے سکتا۔
(استفاء 32:32)

جڑا وراس (سلیمان علیہ السلام) نے کہا اے خدائے اسرائیل! تیری مانند کوئی اور خدا نہیں ہے نہ تو آسان کے اور اور نہ زمین کے بنچے، جو ان کو گول پر رحم کرتا اور ان سے اپنے عہد کو وفا کرتا ہے جو تیرے سائے اپنے (سلاطين8:22،23)

(عاجزانه) قلب كے ساتھ چلتے محرتے ہيں۔

جینا ہے ہمارے آتا! جو پھے ہم نے اب تک اپنے کانول سے سنا ہے ، اس کے مطابق تجھ جیسا کوئی نہیں ہے اور نہ تیرے سواکوئی دو سراخدا ہے۔

جہر اور میں وئے جواب دیا اے اسر ایکیو (یہودیو) سنو ایہلا تھم تو بی ہے کہ جار امالک اور آقا ایک ہی خدا ہے ، اور تم اس سے اپنے پورے دل کے ساتھ اور اپنی پوری دور کے ساتھ اور اپنی پوری قوت کے ساتھ اور اپنی پوری قوت کے ساتھ اور اپنی پوری قوت کے ساتھ اس سے محبت کرو۔ تو پس بھی پہلا تھم ہے۔ اور یہودیوں نے اس (یہوع) سے کہا بہت خوب اے آقا تو نے کے ساتھ اس کے ماتھ دالیک ہی ہے اور سوائے اس کے اور کوئی دوسر انہیں ہے۔

(مردس 20:29:12)

خود بائبل نے بھی صرف ایک خدا کی تعلیم دی ہے لیکن سینٹ پال کے تغیر و تبدل کے نتیج میں عیسائیوں میں ہٹلیث کا نظریہ داخل ہو گیا جس سے وہ اب تک چھکار انہیں پاسکے ہیں۔واضح رہے کہ اور کے اقتباسات عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید دونوں فتم کی انجیلوں سے لئے گئے ہیں۔

جوج تی کریم ملی الله علیه و ملم: بائبل کے حوالے سے حضور ملی الله علیہ وسلم کاذکر بھی دلیہی سے خالی نہ ہوگا۔ اس موقع پر بائبل سے آپ صلی الله علیہ وسلم کا تھوڑا ساتذکرہ نقل کیا جاتا ہے:

جی خدانے ابراہیم علیہ السلام سے اساعیل علیہ السلام کی بابت فرمایااور اساعیل کے گئے ہم نے تیری فریاد سن لی ددیکہ اجمی نے اسے برکت دی ہے ،اور اسے شمر دار (پھل دار) بنایا ہے اور میں اسے بہت کثرت سے پھیلاؤں گا اور وہ بارہ شہزادے جنم دے گااور میں اسے ایک قوم بناؤں گا۔

جہوکیل (تسکین ویے والا)۔ پارقلیط (Proclytes) یعنی محمر مسلی اللہ علیہ وسلم۔ (دوسا 17:14) میں محمد مسلی اللہ علیہ وسلم کور حمت اللعالمین اور وکیل کے باعث ہم ایس مسلی اللہ علیہ وسلم کور حمت اللعالمین اور وکیل کے باعث ہم انہیں شفیج المذنبین یعنی مماوگاروں کے وکیل مجمی کہہ سکتے ہیں۔

الما المرتم مجھے سے محبت رکھتے ہو تومیرے تھم پر عمل کرو۔اور میں باب سے درخواست کروں گاکہ وہ حمہیں دو سرامدو گار بخشے کہ بمیشہ تک تمہارے ساتھ رہے۔ (بوحيا 14:14 تا 16)

جراس کے بعد میں تم سے بہت می باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا پچھ مجمی تہیں (برجا14:30)

ﷺ کیکن میں تم سے سے کہا ہوں۔ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مدد گارتمهارے پاس ندآئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تواہے تمہارے پاس بھیج وون گا،اور وہ آگر و نیاکو گناداور راست بازی اور عدالت کے بارے میں تعمور وار تخبرائے گا۔ (بوحة 7:16،8)

دانلہ) انٹر) انٹر) میں سے تیری (موسیٰ علیہ السلام کی) طرح ایک پیغیر اٹھاؤں گا اور اس کے مند میں اینے الفاظ ڈالول گااور پھر وہ سب کھے کے گاجو میں اسے تھم دوں گا۔ (استاناء18:18)

يهاں الله تعالى نے حضرت موسىٰ عليه السلام كى ماند ايك پيغير الفانے كاؤكر كياہے جس سے نبي كريم صلى الله علیہ وسلم مراد ہیں۔ کمیکن عیسائی (حمرابی کے باعث)اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد لیتے ہیں۔

مندرجه بالاآیات سے اقتباسات الجیل کے جدید وقدیم دونوں عبد ناموں سے لئے سکتے ہیں۔اب ہم صرف دواقتباس المجيل برناباس من دسية بين:

المراور جب میں نے اسے دیکھا تو میری روح سکنیت سے بھر گئی یہ کہتے ہوئے کہ اے محمد (صلی الله علیہ وسلم) خداتمہارے ساتھ ہواور وہ مجھے تمہاری جوتی کے تسمے باندھنے کے قابل بنادے۔

(انجيل برناباس، نعسل 44، ممبر 30)

جلا يهوع نے فرما ياالله عزوجل نے فرما يا: اے محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) تومير كراس ليے كه بيس تيرے عی لیے جنت اور و نیااور مخلو قات کی بڑی بھاری بھیڑ جس کو کہ سخچے بخشوں گا پیدا کرنے کااراد ہر کھتا ہوں، یہاں تک کہ جو تجھے برکت دے گا، وہ مبارک ہو گا اور جو تجھ کو بُرا کہے گاوہ معلون ہو گا۔ جس وقت میں تجھ کود نیامیں تبھیجوں گا تجھے نجات کے لیے اپنار سول بناؤں گااور تیرا کلام سچا ہو گا یہاں تک کہ آسان اور زمین دونوں فتم ہو جائیں ممر تیراوین (أتجيل برنابكس، فصل 97، خمير 16،15)

المجل مقدس كے 1500 سال يونے تعد من حضور اكرم كے بارے من تو مخرى: اسلام آباد (آن لائن +نبید نیوز) ترکی میں موجود المجیل مقدس کے 1500 سال پرانے نسخہ کے مطابق معزرت عیسیٰ علیہ السلام نے حنوراکرم کی آید کی خوشخبری دی گئی تھی۔اس رپورٹ پر دنیا بھر ہیں بلچل کچ گئی ہے اور دنیا بھر کے لا کھوں سیحی ترک کے بچائب تمریش کھال پر سونے کے پانی سے تکعی ٹئی انجیل بر تاباس کے قدی تسنے کا مطالعہ کرد ہے ہیں۔اس ر بورٹ میں ہاتھ سے لکھے گئے سونے کے پانی کے 14 کمین حروف ہیں۔ میڈیار بورٹس کے مطابق 1500 سال پرانے نسخے میں پیغیبراسلام کے بارے میں واضح ذکر موجود ہونے پر دنیا میں بلیل بچ گئی ہے۔ دنیا بھر میں لا کھوں مسحی اینے فد مجی پیشواؤں سے بیہ سوال کررہے ہیں کہ اگرانجیل مقدس بیں بیہ واضح علامات موجود ہیں توانہیں کیوں چھپایا جارہاہے؟ برطانوی جریدے ویلی میل جس انجیل برناباس کے بارے جس شائع ہونے والی رپورٹ کے بعد جس جس لکھا کیا تھاکہ حضرت محد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عزوجل کے آخری پیٹیبر ہوں سے یہ آپ کی آید کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیدالسلام نے سنائی تھی۔ آمد کی واضح نشانیاں بیان کی تھیں۔اخبارات کے مطابق مطابق المجیل میں مجکہ جكرير حعزت محر ملى الله عليه وآله وسلم كے دين كودين حق كماكيا ہے۔اس سلسلے بيس ترك جريدے حرمت و ملى كے مطابق انجل برناباس کمال پر سونے کے پانی سے لکعی منی ہے یہ ترکی کے شہرات بول کے انتونو مرافی میوزیم میں محفوظ ہے۔ بیر رپورٹ ترک جریدے میں شائع ہوئی تو کلیسائے روم اور ویٹی کن سٹی کے روحانی پیشواؤں ہوپ ببینڈ یکٹ نے در خواست کی کہ انہیں نادر نسخہ کو دیکھنے کا موقع و باجائے ، بعد میں اس نسخے کی کا بیاں جریدے ٹو ڈے نے شائع كيں۔ربورش كے مطابق كليسائے روم اور بابائے اعظم كى كاجيندنے بائبل كے اس قديم نسخ كود يكھااور جيرت میں ووب مجھے، بورے ویٹ کن سٹی پرستانا چھا گیا تھا،اس کے بعدے ویٹ کن سٹی تذبذب میں مبتلاہے۔اس قدیم نسخہ کی حقیقت ہوری عیمائی عوام کے سامنے مختلف اخبارات کے ذریعے پہنچ رہی ہے۔ ہوب اوران کی کابینہ کے ہاس اس کی تعمدیق کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے مسیحی د نیااہے نہ ہی چیٹواؤں سے بیہ سوال کررہے ہیں کہ اس حقیقت کواب تک ان سے کیوں چیپایا کیا تھاا کرانجیل کے مطابق حضرت محمر صلی الله علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں تو پھراہے قبول کیوں نہیں کیا کمیاان رپورٹس کے مطابق آج لا کھوں عیسائی اپنے قدیم نننے کی بنیادیر حضرت محمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

تعلیمات کوپڑھ رہے ہیں جوان کیلئے سوالیہ نشان مجی ہے۔ واضح رہے ڈیلی میل نے اس حوالے سے خبر گزشتہ سال شاتع کی تھی۔ (نوائےوقت،26رسمبر2016ء)

خلاصے کے طوری ہم کمد سکتے ہیں کہ انجیلوں میں خدائے واحد کی بھی واضح تعلیم وی کئ ہے اور حضور ملل الله عليه وسلم كى بشارت مجى الميكن برابوعيسائيول كاكد انبول في سب سيحد بكار كرد كدد ياب-

## عیسانیوں کے اعتراضات کے جوابات

امتراض: حفرت عيى عليه السلام كو فداكا بينامان عيل كيا چيز مانع ب جب اسلام مجى كبتاب كه حفرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے؟

جواب: يى سوال ايك مرتبه چند عيسائيون ني كريم صلى الله عليه وآله وسلم كى بار كاه مين چيش كيا تعاروه واقعد الماحظه مو: نصارى نجران كاايك وفدسيد عالم صلى الله عليه وآله وسلم كي خدمت من آيااور وولوك حضور سي كين م ال كرتين كر عيلى الله ك بندك بن ؟ آب عليه السلام في فرما يابال اس ك بندك اور اس كر رسول اوراس کے ملے جو کنواری بنول کی طرف القاء کئے گئے۔ نصاری یہ سن کر بہت خصہ میں آئے اور کینے لکے یا محد (صلی الله عليه وآله وسلم) إكباتم في تجمع ب باب كاانسان و يكما ب ؟اس سان كامطلب به تفاكه وه خداك بيني إلى معاذ الله) الى يه آيت نازل موكى ﴿إِنَّ مَثَلَ عِينُ مِن اللهِ كَنشَلِ ادْمَ عَلَقَدْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَدْكُنَ فَيَكُونُ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: عيى كى كماوت الله كى نزويك آوم كى طرح ب،اسے منى سے بنايا پھر فرمايا ہو جاوہ فوراً ہو جاتا ہے۔

(سوية آل عمر ان،سوية3، آيت59)

اس آیت میں بیا بتایا گیا کہ حضرت عینی علیہ السلام صرف بغیر باپ بن کے ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام تومال اور باپ دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا کے سکتے توجب انہیں اللہ کی مخلوق اور بندومانے ہو توحصرت عیسی عليدالسلام كواللدك محلوق وبندهان شركر كيا تعجب احتراض: حضرت عیسی الله عزوجل کا جزء کیوں نہیں ہو سکتے جب اسلام میں حضور علیہ السلام الله عزوجل کے نورجی اور قرآن کلام اللہ ہے۔

جواب: قرآن الله عزوجل كاكلام ب اور كلام صفت ب ندكه ذات مبارك كاجز حضور عليه السلام نورجيل ليكن الله عزوجل كامعاذ الله جزء نبيل جيل و يكسيل قرآن باك بيل الله عزوجل في ادشاد فرما با فو سنطي لكم شابي السلوت و منافي الأزمي جيئية المنه في اورجو بكو زين السلوت و منافي الأزمي جيئية المنه في اورجو بكو زين من السلوت و منافيل من جيل اورجو بكو زين من حمل من الكائد، سورة 45، آله تدل من حمل الكائد، سورة 45، آله تدل من الكائد، سورة 45، آله تدل من الكائد و المنافية المنافية المنافية المنافية الكائد المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية

یہاں جمیعا منہ کا مطلب کیا یہ بینے گا کہ سب چیزیں اللہ عزوجل کا جزوجیں۔ عفاہ اسلام نے اس کا معلیٰ " حکم " بیان کیا کہ اللہ عزوجل کے عکم سے جو کھے زبین و آسان میں ہے وہ تمہارے لیے کام میں لگایا۔ اس کے بر عکس عیمائیوں کا حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ وہ خدا کے جینے ہیں، مجھی کہتے ہیں خدائی حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے دوب میں آیا، مجھی کہتے ہیں خدا باب ، جیٹے اور روح القدس کے مجموعے کانام ہے۔ ان شرکیہ عقائد کو قرآن اور حضور علیہ السلام کے نور ہونے ہے ثابت کرناعقلاوشر عاباطل ہے۔

احتراض: قرآن کریم اس بات پر شاہدہ کہ حضرت عبینی علید السلام مردوں کوزندہ کرتے ہے اور حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ قرآن میں اور نہ احادیث میں مردوں کے زندہ کرنے کائذ کرہ ہے ؟

چواب: اس اعتراض کا جواب ہے کہ مادر زاد نابیناؤں کو تندرست اور مردوں کو زیمہ کرنے کا مجرہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کو اس دجہ سے دیا گیا کہ اس زمانے ہیں طب کو بہت عروج تھا ادر اللہ عزوجل کے حضور یہ طریقہ رائے ہی جس زمانے ہیں جو چیز سب سے زائد معیار ترقی اور عروئ پر ہوتی ای نوع کا انبیاء کو مجزہ دیا جا تا تاکہ دنیاہ کی ہے کہ یہ کمال طاقت بھر یہ سے بالا دبر ترہ اور اس کا ظہور صرف قدرت فداوندی کی طرف سے ہے جیسے حضرت موئی علیہ السلام کے زمانے ہیں فن جادہ گری شباب پر تھا تو حضرت موئی علیہ السلام کو وہ مجزے دیے گے جن کے سامنے بڑے جادہ گر عاجز رہے اور اس کو دیکہ کر موئی علیہ السلام کے سامنے اطاعت کی گرد نیں جمادیں کا حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے دور مبارک ہیں طب بھیہ بیاریوں کا جمکادیں۔ اس چیز کو محموظ رکھ ہوئے ہوئے سے کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے دور مبارک ہیں طب بھیہ بیاریوں کا

اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ - 334 - باب دوم: بوے مذاہب

علاج توکرسکتی تھی لیکن پیدائش نابینا، کوڑھ والے کاعلاج نہ تھا، یو نہی مردے زندہ کرنے سے طب عاجز تھی للمذاان کو کمالات خداد ندی د کھانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کویہ معجزات عطاکیے گئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فصاحت وبلاغت کا زور تھا۔ تواس مناسبت سے آپ کو قرآن کا معجزہ دیا گیا جس کی فصاحت و بلاغت نے عرب کے مایہ ناز شعراء کو عاجز کر دیا۔ نیزا کر کوئی ایک معجزہ کسی پیغیبر کو دیا گیااور کسی دومرے کو نہیں دیا گیاتو یہ بات اس دو سرے پیغیبر کی تنقیص کی دلیل نہیں۔

پھر حضور علیہ السلام سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت شدہ دو بیٹوں کو زندہ کر ناہمی ٹابت ہے چاشچہ واقعہ پھے یوں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت محمر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چرہ بُرانوار پر بھوک کے آثار دیکھے ۔ گھر آکر زوجہ ماضر ہوئے تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چرہ بُرانوار پر بھوک کے آثار دیکھے ۔ گھر آکر زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا: گھر میں پھے کھانے کے لیے بھی ہے؟ عرض کی: گھر میں ایک بحری اور تھوڑے سے بجوکے دانوں کے علاوہ پھے بھی نہیں۔ بحری ذیح کردی گئی ، بجو پیس کرروٹیاں پکاکرسالن میں بھگوکر قرید تیار کیا گیا۔ سید ناجابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: میں نے وہ قرید کابر تن اٹھاکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہارگا میں پیش کردیا۔

رحمت عالم صلى الله عليه وآله وسلم في يجه عم ويذا ب جابر رضى الله تعالى عند إجاؤلو كول كوبلالاؤ بب جب محابه كرام عليهم محابه كرام عليهم الرضوان حاضر بوت اور كهانا تناول قرما كرج جاب بيب كهانا كها يحك قوش في يجب عاد حينا ني محابه كرام عليهم الرضوان حاضر بوت اور كهانا تناول قرما كرج جاب بب كهانا كها يحاب كو يكما كه برتن بين ابتداء بتن الرضوان حاضر بوت اور كهانا تناول قرما كرج على الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم المنافقة قلال القاقة قد كلوا ولا تكسروا عظما الله أنه محمد الميقام في وسط المنطقة فوضع يده عليه والله شاتنا الله واسمعة فإذا القاقة قد قامت تنطف أدنيها فقال في لحد شاتنا الله وأحياها لنا قالت أشهد أنه تاشول شاتك فأنيت المرأي فقالت منافز المد عليه والدوسم كهان والول كوفرمار ب تفي كه بدى مت توزنا سركار دوجبال صلى الله عليه والدوسلم في الله عليه والدوسلم في الله عليه والدوسلم في الله عليه والدوسلم في الله عليه والدوسلم في الله عليه والدوسلم في الله عليه والدوسلم في الله عليه والدوسلم في الله عليه والدوسلم في الله عليه والدوسلم في الله عليه والدوسلم في الله عليه والدوسلم في الله عليه والدوسلم في الله عليه والدوسلم في الله عليه والدوسلم في الله عليه والدوسلم في الله عليه والدوسلم في الله عليه والدوسلم في الله عليه والدوسلم في الله عليه والدوسلم في الله عليه والدوسلم في الله عليه والدوسلم في الله عليه والدوسلم في الله عليه والدوسلم في الله عليه والدوسلم في الله عليه والدوسلم في الله عليه والدوسلم في الله عليه والدوسلم في الله عليه والدوس كون المنافقة عليه والدوس كون المنافقة عليه والدوس كون المنافقة عليه والدوس كون المنافقة عليه والدوس كون المنافقة عليه والدوس كون المنافقة عليه والدوس كون المنافقة عليه والدوس كون المنافقة عليه كون المنافقة عليه والدوس كون المنافقة عليه والدوس كون المنافقة عليه كون المنافقة عليه كون المنافقة عليه كون المنافقة عليه كون المنافقة عليه كون المنافقة عليه كون المنافقة عليه كون المنافقة عليه كون المنافقة عليه كون المنافقة عليه كون المنافقة عليه كون المنافقة عليه كون المنافقة عليه كون المنافقة عليه كون المنافقة عليه كون المنافقة عليه كون المنافقة عليه كون المنافقة عليه كون المنافقة عليه كون المنافقة عليه كون المنافقة عليه كون المن

كمزى بوئى - سركار مدينه صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: اے جابر رضى الله تعالى عند! لهى بكرى لے جاؤ۔ بي بكرى ك كرجب كمرآياتوزوجه محترمه رمنى الله تعالى عنهان يوجها: بير بكرى كهال سے لائے؟ بيس في جواب ديا: خدا عزوجل کی مسم! یه وُبی بحری ہے جو ہم نے ذَریح کی تھی۔ ہمارے بیارے بیارے آقاصلی الله علیه وآله وسلم کی دعاہے الله عزوجل نے اسے ہمارے لیے زعمرہ کرویاہے۔زوجہ نے کہامیں شہاوت ویتی ہوں کہ وہ الله عزوجل کے رسول (الخصائيمن الكيرى، وكر معجز أتعني ضروب الحيوانات، جلد2، صفحه 112، دار الكتب العلمية، بيروت

مشهور عاشق رسول حضرت علامه عبدالرحمن جامی رحمة الله علیه روایت فرماتے ہیں: حضرتِ سید ناجابِر رضی الله تعالى عنه في الله تعالى عنه جود كى من بحرى ذئ كى تقى دجب فارغ بوكر آپ رضى الله تعالى عنه تشريف لي مستح توده دونوں بچے چمری لے کر حیت پر جا پہنچ ، بڑے نے اپنے جیوٹے بھائی سے کہا: آؤ! میں بھی تمہارے ساتھ ایہائی کروں جیماکہ جارے والعرصاحِب فے اس مکری کے ساتھ کیاہے۔ چنانچہ بڑے نے چھوٹے کو باند معااور حلق پر چُھری چلادی اور سر بجد اکر کے ہاتھوں میں اٹھالیا! جو نہی ان کی امی جان رضی اللہ تعالی عنہانے یہ منظر دیکھاتواس کے پیچیے دوڑیں وہ ڈر کر بھاگااور حیت سے گرااور فوت ہو گیا۔اس صابرہ خاتون نے چیخ و پکاراور کس قسم کا واویلانہ کیا که تهیں رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم پریثان نه ہو جائیں ،نہایت صبر واستقلال سے دونوں کی تنھی لاشوں کواندرلا کران پر کپڑااڑھاد یااور کسی کو خبر نہ دی یہاں تک کہ حضرت سید ناجا پر رضی اللہ تغالی عنہ کو بھی نہ بتایا۔ دل اگرچہ صَدمه سے خون کے آنسور ورہا تھا تمرچیرے کو تروتازہ وشیکفتہ رکھااور کھاناوغیرہ پکایا۔ سرکارصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاے اور کھاناآپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے رکھا کیا۔ ای وقت چبر ٹیل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض كى: يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله تعالى فرماتا ہے كه جابرے فرماؤ،اسپے فرزندوں كولائے تاكه وه آپ عليه السلام كے ساتھ كھانا كھانے كاشرف حاصل كركيں۔ سركارِ عالى و قار صلى الله عليه وآله وسلم نے حضرتِ سيدناجا بر رضى الله تعانى عندے فرمایا: اسپے فرز ندوں كولاؤ! وہ فورا باہر آئے اور زوجہ سے بوچھا، فرزند كہاں ہيں؟اس نے كہاك حضور صلی الله علیه وآله وسلم کی خدمت میں عرض سیجے که وه موجود نہیں ہیں۔ سر کارنا مدار صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: الله تعالی کافرمان آیاہے کہ ان کو جلدی بلاؤ! غم کی ماری زوجہ رویڑی اور بولی: اسے جاہرِ! اب میں ان کو قبیس لا

سکتی۔ حضرتِ سیدناچابر منی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: آخر بات کیا ہے؟ روتی کیوں ہو؟ زوجہ نے اندر لے جاکر سارا المجراستایا اور کیڑا اُٹھا کر بچوں کو و کھایا، تووہ بھی رونے گئے کیونکہ وہ ان کے حال ہے بے خبر تھے۔ پس حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کی لاشوں کو لاکر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں ہیں رکھ دیا۔ اُس وقت گھر ہے دونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اللہ رب الحکمین عزوجل نے جبر تیل اہمین علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا: اسے جبر تیل اہمین علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا: اسے جبر تیل ایمین علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا: اسے جبر تیل ایمین علیہ السلام کو بھیجا کر وہم ان جبر کیل ایمیرے حبوب علیہ الصلولة والسلام سے کہو، اللہ عزوجل فرماتا ہے: اسے پیارے حبیب! تم وُعاکر وہم ان کوزیرہ کر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وُعافر مائی اور اللہ عزوجل کے تھم سے دونوں نیچای وقت زندہ ہوگئے۔

(مدارج اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وُعافر مائی اور اللہ عزوجل کے تھم سے دونوں نیچای وقت زندہ ہوگئے۔

اس کے علاوہ بھی اگر خور کیاجائے تو کئی ہے جان کو زندہ کرنے کے معجزات آپ علیہ السلام سے ثابت ہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک درخت کو آواز دی تو ووا کھڑ کر آپ کے سامنے آتا ہے اور بوں کلمہ شہادت پڑ متناہ "اشعدان لاالله الاالله واشعدان معدد رسول الله"

ای طرح پھروں کا کلام کرنا،الگیوں سے چشے جاری ہونا،انگی کے اشارے سے چاتہ کا دو گلاہ ہوتا،ادھ پہاڑکا تھم من کر تھم جاناد غیرہ بہتمام واقعات جو قرآن سے اور احاریث صحیحہ سے ثابت ہیں جو کسی طرح بھی حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے مجزات سے کم نہیں بلکہ بڑھ کر ہیں کیوں کہ یہ باتیں ایسے طور پر واقع ہور ہی ہیں کہ ان کی نوع میں عقلااس کی ذرہ بھر بھی صلاحیت نہ تھی۔ مردوں کو زندہ کرنے کے واقعات میں کوئی من کرکوئی منکریہ کہ بھی سکتا ہے کہ جس مردہ کو دفن کیا تھا مرائی نہ تھا بلکہ اس کو سکتہ کی بیاری تھی۔ (اگرچہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کامردوں کو زندہ کرناقرآن سے ثابت ہے) وہ دور ہوگئی لیکن سنگریزوں کی تشیع، پھروں کا سلام،الگیوں سے پائی کے چشموں کا جاری ہونااور در خت کے لہی جگہ سے اکھڑ کر روبرہ حاضر ہونے کے بعد موائی دینے کی عقلا کیا تاویل مکن ہے۔

ا محراض: حضرت مسيح عليه السلام كو محود من كتاب وى من جيباك قرآن كريم ناظل ب وإني عَبْدُ اللهِ آتَالِيُ الْكِتَابُ ﴾ محر محمد عربي صلى الله عليه وسلم كوچاليس سال بعد خداوند قدوس نے كتاب دى۔

جواب: اس اعتراض کاجواب میہ ہے کہ حصرت مسیح علیہ السلام کو انجیل ماں کی محود میں نہیں وی می ۔ حسن کا

قول ہے کہ آپ بطن والدہ بی میں ستھے کہ آپ کو توریت کا الہام فرماد یا گیا تھااور پالنے میں ستھے جب آپ کو نبوّت عطا کر دی گئی اور اس حالت میں آپ کا کلام فرمانا آپ کا معجزہ ہے۔ بعض مفسّرین نے آیت کے معنٰی میں بیر بھی بیان کیا

ہے کہ بیہ نبوّت اور کمّاب ملنے کی خبر تھی جو عنقریب آپ کو ملنے والی تھی۔ (عزائن العرفان، سورة موبعر، آبت 30)

ا گریہ تسلیم بھی کر لیاجائے کہ مال ہی کی گود میں کتاب و نبوت دونوں چیزیں شیر خوارگی کی حالت میں دے دی گئیں تو بھی آئی کیونکہ حضور علیہ السلام کو حضرت وی گئیں تو بھی آئی کیونکہ حضور علیہ السلام کو حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نبوت عطا کردی گئی تھی۔ آپ بعثت کے اعتبار سے آخری نبی جیں ورنہ نبی ہونے کے اعتبار سے آخری آئی جیں ورنہ نبی ہونے کے اعتبار سے سے پہلے نبی جی جہاں تک چالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت اور قرآن باک ناز ل ہونے کا تعلق ہے تو عقلی اعتبار سے کا کی عال تو یہ کہ ایک ہستی جس نے چالیس سال نہ کسی سے کوئی علم حاصل کیا اورنہ کھانہ پڑھا پھر

اس کی زباں سے علوم وہدایت اور معارف و حقائق کے سمندر جاری ہو جائیں اور وہ کلام جو دنیا کواپنے مقالبلے کا اعلان (چیلنج) کرے اور تمام دنیااس کے مقالبے سے عاجز رہے۔ عرب کے قصیح وہلینج اس جیسی ایک بھی سطر پیش نہ کر سکے

يقيناً يه كلام مال كى كوديس كلام كرنے سے براھ كرہے۔

اعتراض: حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ کو قرآن شریف نے صدیقہ کہا ہے اور ان کی شان میں ﴿وَالْمُعَنَّفَالِنِ عَلَی نِسَاءِ الْعَالَمِینَ ﴾ بیان کرکے بتادیا کہ ان کو تمام جہاں کی عور توں پر فضیلت دی ہے اس کے بر فلاف محد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کاقرآن کریم میں کوئی ذکر نہیں آیا؟

چواب: بینک قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کیا اور ان کو صدیقہ کہا ہے اور آخصنرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا ذکر قرآن ہیں نہیں۔ لیکن اس سے مسیح علیہ السلام کی حضور علیہ السلام پرافضیلت لازم نہیں آتی، حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ کے ذکر کی وجہ تویہ ہے کہ یہود ان پر بہتان لگاتے سے السلام پرافضیلت لازم نہیں آتی، حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ کے ذکر کی وجہ تویہ ہے کہ یہود ان پر بہتان لگاتے سے اس بناپران کی عفت و پاکدامنی کاذکر کیا گیا۔ اس کے بر خلاف حضور علیہ السلام کی والدہ کے بارے ہیں کسی وقعمن

نے بھی ایک حرف پر کمانی کا نیس لگایا تھا ای وجہ سے ان کے ذکر کی ضرورت نہ تھی۔جب زوجہ رسول ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها پر الزام لگا تو الله عزوجل نے قرآن یاک میں ان کی یاک وامنی بیان قرمانی دیار میں الله تعالی عنها پر الزام لگا تو الله عزوجل نے قرآن یاک میں ان کی یاک وامنی بیان قرمانی دیار میں والدین کر میمن کی شان وعظمت موجود ہے۔

اوپر ند کورہ جن ولا کل سے عیسانی حعزت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور علیہ السلام سے افضل ثابت کر ناچاہتے ہیں وہ تمام ولا کل قرآن سے بی بزبان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کل پہنچ ہیں۔ اگر قرآن ان فضائل کو بیان نہ کر تاتو د نیا کو مسیح بن مر بم علیہ السلام اور ان کی والد و کی فضیلت تو کیا معلوم ہوتی الل کتاب کی محرف اور بے بنیاد باتوں اور بیبودہ خیالات کی اشاعت کی وجہ سے توآنے والی نسلیں نہ معلوم حضرت مر بم رضی اللہ تعالی عنبا اور حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق کیا کیا نظریات قائم کر تھیں۔

#### \*... + ... \*

### تعارث

ہندومت یا ہندود حرم ایک فد ہب ہے جس کی بنیاد ہندوستان میں ہے۔ ہندومت کے پیروکاراس کو سناتنا و حر ماکتے ہیں جو کہ سنکرت کے الفاظ ہیں، جن کا مطلب ہے لازوال قانون۔ ہندومت قدیم ترین فداہب میں سے ایک ہے۔ اس کی جڑیں قدیم ہندوستان کی تاریخی ویدی فدہب سے ملتی ہیں۔ مخلف عقائد اور روایات سے بحر پور فدہب ہندومت کے کئی بانی ہیں۔ اِس کے ذیلی روایات و عقائد اور فرقیات کو اگر ایک ساتھ لیا جائے تو ہندومت میں بندومت کے کئی بانی ہیں۔ اِس کے ذیلی روایات و عقائد اور فرقیات کو اگر ایک ساتھ لیا جائے تو ہندومت عیسائیت اور اسلام کے بعد دُنیاکا تیسر ابرا افدہب ہے۔

جندومت کے پیروکار کوہندو کہاجاتا ہے۔ ہندومت میں بہت سے خدابیں جن کی تعداد کے بارے میں بعض نے کہا کہ ایک کروڑ ہے۔ بعض نے اس سے بھی زیادہ تعداد بتائی ہے۔ ہندومت بھارت کاسب سے بڑا نہ بہب ہے۔ مندومت کی تاریخ

ہندو فاری زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ہیں چووہ غلام۔ای وجہ سے آریا ساج کے بانی سوامی ویا نشر جی اور پنڈت لیکھ رام نے اس نام کے خلاف غصے کا ظہار کیا اور کہا کہ ہمیں ہندو کی بجائے آریا کہلانا چاہئے۔آریا کے معنی ہیں غیر مکمی اجنبی۔ چنانچہ وہ لوگ جو وہ سرے ممالک سے بھارت پہنچے وہ آریا کہلائے۔ان آریوں کے وطن کے بارے میں اختلاف ہے۔ایک مختیق کے مطابق ان کا اصل وطن از بھتان ہے۔

ہندو فربب کے متعلق یہ متعین کرنابہت مشکل ہے کہ اس فربب کی بنیاد کب اور کس نے ڈالی جہاری دان تقریبااس پر متنق جیں کہ ہندومت کا آغاز اس دور جی ہواجب وسط ایشائی قوم آریائے ہندوستان پر حملہ کیا۔ لیکن یہ معلوم نہیں کہ یہ حملہ کب کیا گیا۔البتہ کہا جاتا ہے کہ ہندومت کا آغاز 1500 یا 2000 یا تقریبا کی 3000سال قبل مسیح جی ہوا۔

آریاؤں کی آمدے پہلے ہندوستان میں سیاوفام دراوڑ نسل کے لوگ آباد تنے۔ان میں سب سے اہم تہذیب وادی سندھ کی تہذیب سے جس میں موہن جوداڑواور ہڑ یہ شامل ہیں۔ یہ تہذیب اینے دور کے اعتبار سے ترقی یافتہ

تھی۔ آریااور دراوڑ دونوں قوموں میں توحید کا ثبوت نہیں مانا بلکہ مظاہر پرئی ملتی ہے۔ آریاؤں نے دراوڑ پر حملہ کرکے ان کواپناغلام بٹالیااور بیہ غلام قوم دراوڑ شودر کہلائی جسے ہند دستان میں آج بھی حقیر سمجھا جاتا ہے۔

آریہ قبائل جب ہندوستان میں داخل ہوئے تو دہ اپنے ساتھ کچھ عقائد اور نظریات بھی لائے تنے مگر دہ ہندوستانی باشدے دراوڑ کے عقائد سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ہندوستان میں آریاؤں کی آ مدسے قبل چند دیوتا دراوڑی نظریے کے مطابق موجود تنے اور پچھ آریا اپنے ساتھ لائے تنے مگر رفتہ رفتہ ہر کام اور بالآ خر ہر مطلب کے لیے الگ الگ دیوتا کی پر ستش کر ناہندومت کے پیر وکاروں کی نہ ہی عادت بن می ۔

آریہ سے پہلے ہندوستان میں جن دیو تاؤں کی ہوجا کی جاتی تقی ان میں دود یو تاؤں کی ہوجا بہت زیادہ رواج ہائی وشواور یشو دیو تااس کے بعد ایک تیسرے دیو تا کو بھی ان دونوں کے ساتھ ملادیااور وہ ہے برہا تی اس ملرح ہندوؤں میں تریمورتی (یعنی تین دیو تاؤں) کا تصور عام ہو گیا۔

ید فرہب اپنے ابتدائی دور میں زیادہ تر جادد ٹونے کی رسوم پر مشتل تھا۔ بر صغیر میں آریاؤں نے اسے مربوط فرہب کی شکل دی۔ اس میں دیو کا دیو تاؤں کی ہوجا کی جاتی ہے۔ اس کی دینی کتاب دید ہے۔ رامائن ، گیتا اور مہا بھارت بھی فر بھی کتا ہیں۔ و دہز ارسال قبل مسیح ان کے لکھے جانے کا آغاز ہوا اور یہ عمل صدیوں میں جاکر کمل ہوا۔ اس کا کوئی ایک بانی نہیں ہے بلکہ بہت کی شخصیات کا حصہ ہے۔ اہم شخصیات میں دام کا بہت مقام ہے۔ اس فر ہب میں انسانی تقسیم پائی جاتی ہے کہ شودر سب سے کھشیا لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے بعد کھشتری اور ویش ہیں جبکہ شودر سب سے کھشیا لوگ ہوتے ہیں۔

### دینی کتب

هندو د هرم کااصل مأخذ و هار مک کتب بین ، بقیه مأخذ اور بنیادین انهی پر مبنی بین ، د هار مک کتابول کی مندر جه ذیل اقسام بین :

(1)سرتی (2)سرتی (3)د مرم شاستر (4)د مرم سوتر (5)رزمیه تخلیقات (6)پران (7)اپنشد (8) ویدانت،وغیره۔

ان میں بنیادی کتب پہلی دووں ، یعنی سرتی اور سمرتی ، زیاد و تراصطلاحات انہی کتاب کے تحت آ جاتی ہیں۔

(1) سرتی : سرتی کے معنی ہیں سنی ہوئی باتیں ،اس کے ذیل میں وید آتا ہے ، کیونکہ ویدوں کو جانے اور یاد کرنے کاروا چی طریقہ بیہ تھاکہ انہیں استاذے گاتے ہوئے سنا جائے ،اس لئے انہیں سرنی کتب کہا جاتا ہے۔

(2) سمرتی: سمرتی کے معلی ہیں یاد کیا ہوا، ویدوں کے علاوہ دھیر کتب کا شار سمرتی میں ہوتا ہے۔ویدوں

کے علاوہ دیگر اکثر کتب مسلکی نوعیت کی ہیں اور ویدوں کے مقابلہ میں دو سرے درجہ کی اہمیت کی حامل ہیں ،ان میں واقعات، كهانيال، ضابطه اخلاق، عبادت كى رسمين اور فلسفيانه مكاتب فكركى رودادين وغيره يائى جاتى بين-

(3) **وحرم شاستر:** دهرم شاستر ، دهار مک قانون کو کہا جاتا ہے جو نثر میں ہوتا ہے ، منظوم قانون کو دهر م

سو ترکہا ج**اتا**ہے۔

(5) **رزمیه تخلیقات:** رزمیه تخلیق میں جنگ وغیر ه کابیان ہوتا ہے، جیسے رامائن، مہابھارت اور گیتا کا شار ر زمیدادر فلسفیانه دونول محتم کی تحریر دول میں ہوتاہے۔

(6) ران بران بران المادر قديم كو كتية بير

(7) النشد النشد كے معلی بیں علم اللی حاصل كرنے كے لئے استاد كے پاس جاكر بيشمنا، أس لفظ كوا پنشت بھی

ير حاجاتا ہے۔

(8) وبدانت: ویدانت کا مطلب ہے وید کا آخری یااس کے بعد۔ بہت سے ہند واہل علم ویدول کو خدا کی طرح غیر مخلوق مانتے ہیں، لیکن اکثر ہندو علماء ان کے ازلی اور غیر مخلوق ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان کادورِ مخلیق 2000 سال قبل مستح ہے 2400ء قبل مستح بتلایا کیا ہے۔

ہندؤند بب کی مقدس کتب پر تعصیلی کلام پچھ یوں ہے:

ﷺ **شاستر:** جن کتابوں کا تعلق ہندؤں کے عمومی فکیفے کے ساتھ ہواہے''شاستر''کہا جاتا ہے۔اس فکیفے

کی مختلف شاخیں ہیں جن میں ایک شاخ کو ''اشتک ''اور دوسری کو ''ناستک''کہاجاتاہے۔

ان شاستری اس شاخ کو غلطی سے مبر استمجها جاتا ہے۔ اس کا مصنف "سانکھ کیل" کو قرار دیا گیا ہے جو كه خدا كي ذات كالمنكر اور محض عقل وفلسفه كي بنيادي نجات كاحامي تقابه جہ نامنک: شاستر کی اس شاخ کو خود ہند و مجمی غلطی ہے پاک اور مبر اقرار نہیں دیتے جس ہے اس کی محت معکوک ہو جاتی ہے اور اس سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔

ومراشاستر ہوگ:اس شاستر کی روسے ایشور (خدا)اور آنما (روح) دوالگ الگ چیزی جی ،انہیں ایک قرم مراشاستر ہوگ:اس شاستر کی روسے ایشور (خدا)اور آنما (روح) دوالگ الگ چیزی جی ،انہیں ایک قرم دینا سیح نہیں اس فلنفے کی اہمیت ہے کہ اس پر عمل کرنے والا اسپنے اندر ایک ایک قوت پیدا کر لیتا ہے جس کے ذریعے انسان ہوا میں اڑ سکتا ہے ،دریابر جمل سکتا ہے اور لوگوں کے دلوں کی باتمیں اور جمید معلوم کر سکتا ہے۔

تیسراشاستر ویدانت و بدانت کا معنی ب "ویدون کا اختام اور انتهام" بینی دیدانت فلفه ویدون پی موجود ند بهی تعلیم کی انتهائی چوتی به سب سے پہلے ویدانت فلفے کی تفکیل رشی بادرائن نے کی جو تقریبا 250 قبل مسیح اور 450 قبل مسیح اور 100 قبل مسیح اور ای نے ویدانت سوتر نامی کتاب لکھی۔اس شاستر کا بنیادی فلفه اپ نشدون کی تعلیمات کا نجوڑ ہے جس پر ہندو تصوف کی بنیاد ہے۔اس شاستر کی روسے کا کتات کی ہرشے بر ہما (خدا) ہے، انسان کا کمال ہے ہے کہ مادے کو ترک کرکے خود بر ہما بن جائے۔

چوتھاشاستریمانسا: یہ شاستر ''جیمی بی'' کی تصنیف ہے جس میں قربانی سے متعلق احکام بتائے میکے ہیں اور انسان کواسپنے ارادے میں کمل خود مختار قرار دیا گیا ہے اور اس قلیفے کے پیروکار خدا کے قائل نہیں ہیں۔

پانچال شاستر بیابید: به شاستر موتم بده نے ترتیب دیا ہے جو تیسری ممدی قبل مسیح میں کزراہے اور فلفے کے بعض طلباء اسے بندوستان کاار سطو کہتے ہیں۔ اس فلفے میں انسان کو مجبور محن قرار دیا کمیا ہے اور منطق کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔

چھٹاشاستر قبیعے شا: اس شاستر کو دو کناد "نای مصنف نے ترتیب دیاہے جس میں طبیعاتی فلنفہ اور مسائل بیان کئے سکتے ہیں۔ اس پوری کتاب کو سیس اور جنسی خواہش کی جھیل کے طریقوں سے ہمر دیا گیا ہے اور اس کے فلنفے کو اس میں وہرایا گیا ہے۔ کوک شاستر میں ہمی جنسی خواہشات کی جھیل کے طریقے فد کور ہیں اور کوک شاستر درامس اس شاستر کا ایک حصہ ہے۔

منود حرم شامتر: منود حرم شامتر وہ قانون ہے جے ہندود حرم جی فقہ کا درجہ عاصل ہے۔ منود حرم مناستر جی ہندود حرم شامتر : منود حرم شامتر : منود حرم شامتر : منود حرم کی اہم ترین شاستر جی ہندود حرم کے مختف رسوم ورواج اور توانین و غیر و بیان کئے سکتے ہیں۔ ان جی ہندود حرم کی اہم ترین کتاب منوشاستر اہم مقام رکھتی ہے،جوہند ود حرم کا قانون ہے۔

ہندود حرم کے علم معاشرت میں اس کتاب کا کثیر حصہ ہے۔ توانین کے مجموعے کا درجہ رکھنے والی اس کتاب نے ہندوستانی تبذیب پر عمر سے اثرات مرتب کئے ہیں جو آج مجی ہندو معاشرے میں قائم و دائم ہیں۔ اکثر مورضین کے نزدیک اس منوسمرتی کی موجود وصورت تقریباد و سری صدی قبل میچ میں دجود میں آئی۔ اس نسبت سے معروف ہوئے۔ لیکن اس کے مصنف کے بارے میں تاریخی معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔

یں۔

الم وید: ویدوں کا شہر ہندوؤں میں سب سے قدیم اور بنیادی کتب میں ہوتا ہے۔ وید سلسکرت لفظان وون سے لیا گیا ہے، جس کے معلیٰ ہیں علم و معرفت حاصل کرنا۔ ویدوں کے لکھنے والے شاحر رشی کہلاتے ہیں۔ رشی کے معنیٰ ہیں منتز ویکھنے واللہ دیکھنے سے مراو ہندؤں کے ہاں الہام بادل میں دیکھنا ہے۔ ہندو دیدوں کو الہائی تصور کرتے ہیں۔ جس مختص پر کوئی وید نازل ہوئی اے رشی کہا جاتا ہے۔ رشی اس کو کہتے ہیں جو اپنے علم اور زندگی کے لحاظ سے بہت کیان اور ست وحرم کی انتہائی جو ٹی پر پہنچا ہوا ہوا ور قانون قدرت کی باریکیوں کو سجھنے اور ظاہر کرنے والا ہو۔ رشی کا درجہ اسے دیا جاتا ہے جو اپنے زمانہ کے دو سرے علام اور دھر ما تماؤں سے متاز درجہ رکھتا ہو۔ بعض ہندؤں کا شیال ہے کہ رشی خاص و تقل میں بہودی خلائی کے لئے پر ما تماؤں سے متاز درجہ رکھتا ہو۔ بعض ہندؤں کا لاتے ہیں افر جو ہدایات وہاں سے شیال ہے کہ رشی خاص و تقل میں بہودی خلائی کے لئے پر ما تماؤں سے دیا ہیں آتے ہیں اور جو ہدایات وہاں سے لاتے ہیں ائل و نیاتک پہنچا کر واپس میلے جاتے ہیں۔

رشی منتر کا منتظم ہوتاہے جو اپنی شاعری ہیں دیوتاہے کلام کرتاہے۔ ہندوپنڈ توں کی اکثریت کا خیال ہے کہ وید مختلف زمانوں ہیں مختلف شاعروں نے تصنیف کی۔ ان رشیوں ہیں آریائی، ہر جمنی اور قدیم ہندوستان کے دیگر مکاتب فکر کے لوگ شامل ہیں۔

دید کے مطالع سے بھی بھی معلوم ہوتاہے کہ بیہ مختلف لوگوں کی زبان سے جاری ہونے والے سنسکرت اشعار کا مجموعہ ہے۔البتہ ہندوں کے بعض فرتے وید کو ہزاروں رشیوں کا کلام نبیں مانے۔آریا سان کا عقیدہ ہے کہ وید چار رشی اگنی، وابع، آدِ تیہ اور انگرہ کو الہام ہوئے اور رشی منتر کو تخلیق کرنے والے نہیں بلکہ اس کے معنی بیان کرنے والے ہیں۔

ویدول کی تعداد ایک ہزار سے متجاوز ہے، گر اصل وید چار ہیں، باتی شر وحات ہیں۔ چار وید یہ ہیں: (1)رگ وید۔(2) پیجر دید۔(3) سامادید۔(4) اتھر داوید۔

ر کو درج اجاد میں اور معلومات کو الگ الگ کر کے مرتب کیا گیا ہے۔ ان منتروں سے ان کی ارتفاقی حالت، مقاصد، اشلوکوں، رسوم اور معلومات کو الگ الگ کر کے مرتب کیا گیا ہے۔ ان منتروں سے ان کی ارتفاقی حالت، مقاصد، سیاسی منظیم اور و شمنوں کے تعرفی مدارج پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ ان میں بہت سے معبودوں کا نام لے کر دولت و شہرت طلب کی گئی ہے اور دشمنوں کے مقالے میں لہنی فتح اور کامرانی کی دعاکی گئی ہے۔ اس میں دیو تاؤں کے حوالہ سے خداکا تصور پیش کیا گیا ہے۔ رگ وید کا غالب حصد دیو تاؤں کی مدح و ثناویر مشمنل ہے۔ ہندو ساج میں جن درج ذیل فلسفوں اور نظریات کو عروج و فروغ ملا: توحید، شرک، ودیت واد، نظریہ تشکیک، عمل، ثواب اور عقیدہ تائخ ، ان سب کا ماخذرگ وید کو مانا جاتا ہے۔

تین سو تین کے قریب رشیوں نے اتی کے قریب دیوتاؤں کی مدح وشاہ میں منتر گائے ہیں،ان میں سے مندرجہ ذیل دیوتا خاص طور پر قابل ذکر ہیں: آئی،اندر، وایو، ورن، متر ا،اندر وائی، پر تھوی، وشنو، پوش، آیو، سوتہا، اوشا، رودر، راکا، سوریہ، وام دیو، اینا، پتری، سرمایوتر، مایا بھید، وشود بواور سرسوتی وغیرہ نے رادہ تر منتر آگئی اور اندر دیوتا کے لئے گائے گئے ہیں۔ مندوعقیدہ کے مطابق آئی دیوتا آسان اور زمین کے دیوتاؤں کے در میان نما کندہ ہے،اس کے لئے گائے گئے ہیں۔ مندوعقیدہ کے مطابق آئی دیوتا آسان اور زمین کے دیوتاؤں کے در میان نما کندہ ہے،اس کے سہارے اور دیوتا بلائے جاتے ہیں،اندرایک طاقتور دیوتامانا جاتا ہے جو برق باری اور بادش وغیرہ کافر نصنہ انجام دیتا ہے۔

رِ گ وید کے دس منڈل (دائرے، جصے) ہیں۔ اس کی تظموں کی تعداد 1017 ہے۔ اگراس میں وہ گیارہ تظمیں بھی شامل کرلی جائیں جو '' وال کھیلیہ'' کہلاتی ہیں جو آٹھویں منڈل کے آخر میں ملحق ہیں تو تظموں کی تعداد 1028ء وہاتی ہے۔ اس کے الفاظ کی تعداد 1,53,826 ہے۔

بعضوں کے خیال میں رِگ وید پنجاب میں تصنیف ہوا۔ ہندؤں کے ایک مکتبہ فکر کا خیال ہے کہ وید تخلیق کا نکات کے وقت وجود میں آئے تنصاورای صورت میں بیر آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ ویدوں میں و ٹافو ٹا تحریف ہوتی رہی ہے خصوصا بر ہمنوں نے رگ وید میں بہت تبدیلیاں کی ہیں۔

ساماوید تام کوانام آتا ہے۔ بعضوں نے اسے تیراوید قرار دیا ہے۔ اس میں Sama Veda: قدامت کے لحاظ ہے رگ وید کے بعد سام وید کانام آتا ہے۔ اس میں 1549 اشعار بین اور سوائے 75 اشعار کے تمام کے تمام رگ وید سے لئے گئے بین۔ ان منتروں میں خاص طور پر اکٹھا کیا گیا ہے کہ رسموں کی اوا نیگی میں آسانی ہو۔ اس وید میں راگ اور گیت بین، بین موسیقی کا مائفذیبی وید ہے۔ اس کے تمام منتز بلند آواز میں پڑھے جاتے ہیں، بین وجہ ہے اس کانام سام یعنی ترخم ہے۔

اس اخذ کردہ موادیس بعض تو پوری کی پوری مناجا تیں ہیں اور بعض رگ وید کی مناجاتوں کے افتہاسات ہیں اور بعض مرف ایک آدھا شعر۔ قربانیوں کے چیش نظران مناجاتوں کی ترتیب بھی مخصوص ہے اور رگ وید ہیں ان مناجاتوں کی ترتیب بھی مخصوص ہے اور رگ وید ہیں ان مناجاتوں یا اشعار کی ترتیب مختلف ہے۔

ائتمر داوید مندول کی چو تھی کتاب ہے۔اس کی المتحر داوید مندول کی چو تھی کتاب ہے۔اس کی تصنیف بہت بعد من من ہوئی ہے، مراس بعض جھےرگ ویدسے بھی قدیم معلوم ہوتے ہیں۔ یہ ند کورہ بقیہ تین ویدوں

سے مختلف ہیں۔ یہ دید نصف کے قریب نثر میں ہے، اس کا زیادہ حصد جادو کے متعلق ہے، یہ دید قدیم آر ہوں کے تمرن کا آئینہ دارہ۔

اس کا تقریبا چینا حصہ منظوم مناجاتوں پر مشتل ہے۔ یہ مناجاتیں رگ دید کے پہلے آٹھویں اور دسویں منڈل سے ماخوذ ہیں۔ اس کا دوسرا چینا حصہ نثری ہے۔ اتھر دید کا موضوع مخصوص ہے۔ اس میں جادوٹونے، نوکئے، جھاڑ پھونک اور گنڈوں کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اس مصے کو بھی دو حصوں میں تقیم کیا گیاہے جس میں ان منتروں اور عملیات کا مقصد خیر ہے۔ علاج، معالجہ اور عافیت، بخار، مرگ، کوڑھ، پر قان، زیکی، بانچھ پن، نامر دی کا علاج، اولا و زید کے حصول میں کامیانی، عشق و محبت میں کامیانی کے بارے میں خصوصی عملیات درج کئے ہیں۔ ایک ایسامنتر بھی درج ہے جس کے پڑھنے کا مقصد گھر والوں کو سلادینا ہے تاکہ عاشق لینی محبوبہ کے گھر بغیر خوف کے داخل ہو سکے۔

اس کاد وسر حصہ "ابھی ار" ہے جس میں دسمنوں کو برباد کرنے کے لئے منتر اور عملیات درج ہیں۔ مثلا دشمن کو نامر د بنانا، سوتن کو بمیشہ کے لئے بانچھ رکھنا د غیرہ د غیرہ د ان منتر وں میں جنوں، بموتوں اور چڑیلوں کو مفاطب کیا گیا ہے۔ اس میں پہاری مر دعور توں کے اختلاط کے بدے میں تفکلوائم ان فیج طریقے سے کی گئی ہے۔

المجان میں پہاری مر دعور توں کے اختلاط کے بدے میں تفکلوائم ان فیج طریقے سے کی گئی ہے۔

المجان میں پہاری ہوں کے بعد ہندوں کے بعد ہندوں کے نزدیک اپنشد کا درجہ آتا ہے۔ بعض ہندوں کے نزدیک توان کا درجہ آتا ہے۔ بعض ہندوں کے نزدیک قوان کا درجہ آتا ہے۔ بعض ہندوں کے خردیک توان کا درجہ آتا ہے۔ بعض ہندوں کے معنویت اور فلسفیانہ خردیک توان کا درجہ "دیدوں" سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ یہ دیدی دور کا آخری منجم حصہ ہے، جے معنویت اور فلسفیانہ عمرائی کی دجہ سے بڑی اہمت حاصل ہے۔

اپنشد کا معنی ہے کسی کے قریب بیشمنا۔ انہیں عام طور پر ود بیانت Vedant کہتے ہیں، جس کے معنی وید کا تخدر بعض لوگوں نے ہما گوت گیتا اور سوتروں کو بھی ود بیانت میں شار کیا ہے۔ پہلے زمانہ میں ہندوں کے شاگر دجب ان کے قریب جاکر بیشمنے تو وہ ان کے سامنے زندگی کے فلسفے بیان کرتے۔ گویایہ ان خطبات کا مجموعہ ہو ہمندو گوشہ نشینوں نے جنگلوں میں اپنے شاگردوں کو دیے۔ لیکن ہندؤں کے ہاں اسے الہامی کتاب سمجھا جاتا ہے۔ تاریخی لحاظ سے اپنشد میں ویدوں کی تشکر تک ہے۔

اپنشد کی ایک کتاب کانام نہیں بلکہ یہ مخلف اسائذہ (گردؤں) کے ان خطبات کا مجموعہ ہے جو 500 قبل میں ہے ہے اپنشد کے بعد زبانہ ابعد میں پانچ سے زائد صے اپنشد لکھے گئے جنہیں بعد میں یکجا کردیا گیا۔ اپنشد کے استادوں (مصنفین) ہیں سے بحنا دالکیہ (Yahnavalkya) کانام نمایاں ہے۔ اپنشد دوں کی تعلیم عجالس منعقد کرکے خطبوں کی صورت میں دی جاتی تھی۔ ان مجالس میں صرف نتخب کردہ شاکرو شامل ہوتے تھے۔ ہر مخص کو شمولیت کی اجازت نہیں تھی۔ مجلس میں گروکے چیدہ چیدہ شاکرداس کے گرد شامل ہوتے تھے دور گرداس اور موز حیات وکا کنات سے متعلق ان سے گفتگو کرتا تھا۔ یہ خطبات کھے نہیں جاتے تھے بیکہ زبانی طور پر حفظ کر لیے جاتے تھے۔ گفتگو کا اغداز مکالماتی ہوتا تھا بعنی شاکرد کسی مسئلہ سے متعلق سوال کرتے تھے اور استاداس کا جو اب دیے تھے۔ دید کی طرح اپنشد کی تعداد ہیں بھی اختلاف پایاجاتا ہے۔ ان تعداد 108 بتائی جاتی ہو البتہ متفقہ اپنشد کی تعداد 12 ہے۔

اپ نشد کا پہلا سبق ہے کہ انسان کا ذہن محدود ہے لیکن آتما(روح الارواح) کے ذریعے وہ حقیقت کو پاسکتا ہے۔البتہ اس حقیقت کو پانے کے لئے ''مراقبہ''ضروری ہے جے ہندو''بوگا'' کہتے ہیں اور یہ دیوتاؤں کے لئے بھی ضروری ہوتا ہے۔ مراقبے کی حالت میں انسان کی روح آتما کو شجعتی ہے کیونکہ وہ خوداس آتما کا جزوہ وتی ہے اور بالآخر انسان کی حضیت قا ہو جاتی ہے۔ لفظ ہوگ ور حقیقت ''بوج" سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے جو تنا، شامل کرنا، اس کا موجودہ فلفہ ''رٹی '' کے ذریعے ترتی پذیر ہوا جس کا ووردوسو قبل مسیح اور پانچ سوعیسوی کے در میان تھا۔ اس کا موجودہ فلفہ ''رٹی '' کے ذریعے ترتی پذیر ہوا جس کا ووردوسو قبل مسیح اور پانچ سوعیسوی کے در میان تھا۔ اس کا بیاری نمرہ ''دوح کی تسکین'' ہے۔اب کئی جائل مسلمان مجی جسم پلکا کرنے اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں علاج کے بہانے ہندؤں سے ہوگا سیکھتے ہیں۔اس طرح کی حرکات ایمان کے لئے زہر قاتل ہیں۔

پہ کی ان Puran: اپشد کے بعد پران کا درجہ ہے جو تعداد میں اٹھارہ ہیں ان کے علاوہ دواور پران ہیں،
اس طرح یہ تعداد میں ہیں ہو جاتے ہیں۔ پران کے معنی ہیں پرانا، قدیم، کہنہ۔ پرانوں کو ویدوں سے بھی قدیم بتا یا جاتا
ہے۔ ان کی قدامت ثابت کرنے کے لئے ویدوں سے ثبوت دیا جاتا ہے۔ تاہم محتقین کا خیال ویدوں سے قدیم نہیں کہا
جاسکا۔ بعض محتقین نے دریافت کیا ہے کہ پرانوں میں سولہویں صدی عیسوی کے اثرات بھی پائے جاتے ہیں، جس

ے ظاہر ہے کہ تمام کران استے قدیم نہیں ہیں۔ اکثر مختفین کا نیال ہے کہ پران دو مری صدی عیسوی سے لیکرد سویں صدی عیسوی تک لکھے گئے۔

ئرانوں میں تقریباآٹھ لاکھ سے زیادہ اشعار ہیں۔ان میں مشہور بھوشیہ پران ،بھاگوت مہاتم پران ،وشنو پران اور متسیہ پران ہیں۔ ہندؤں کے ہاں یہ بات عموماتسلیم کی جاتی ہے کہ یہ خود بھگوان کا کلام ہے اور مہار شی ویاس نے اس کلام کو صرف مرتب کیا تھا۔

وید کی نسبت بیر بہت ہی مفصل اور آسانی سے سمجھ آنے والی کتاب ہے۔ پرانوں میں آرید نسل کے ابتدائی قبائل، ہندؤں کے قابل پرسٹش ہستیوں کے واقعات، زندگی اور حکومتی خاندانوں کی تواری کے علاوہ کا نتات کی ابتداء، ارتقاءاور فناء کے بلاے میں بھی ہندوانہ نظریات پیش کئے گئے ہیں۔ تخلیق کا نتات سے متعلق بتایا گیا ہے کہ برہمتانے ایک آنڈادیا، پھراس پرخود بیٹھااور مرغی کی طرح بیٹھ کربچے نکالاء اس بچکانام کا نتات مظہرا۔

یہ حقیقتا نے قد بہب کی کماب ہے، جس کے اکثر تصورات کو اپنشد ہے انوؤ ہیں، تاہم نتیج کے لحاظ ہے ان
سے مختلف ہیں۔ اس میں دوسرے دیو تاؤں پر وشنو Wishnu کی عظمت قائم کرنے کی کوشش کی گئے ہے اور وشنو کو
بر حمامانا گیا ہے۔ نیز تنائ کے قلسفہ پر زور دیا گیا ہے اور یہ ٹابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ خود کرشن Krishna
نرائن مجی، واسد ہو مجی وشنو مجی اور بر ہما مجی ہیں، دوسرے الفاظ میں وہی معبود اور روح کل مجی ہے۔ ہندؤں کے

خیال میں اس میں ایک ہستی کو تسلیم کر کے واحد وجود کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس میں قدیم دیو تاؤں کو نظرانداز کر کے ایک نے مذہب کی داغ میل ڈالی گئی ہے ، جس میں کرشن کو بی سب سجھے بتایا گیا ہے۔

اس تعلیم نے بچھ عرمہ کے بعد ایک بڑے فرقے کی صورت افتیار کرلی۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لئے بھا کو دگیتا میں تین طریقے بتائے گئے ہیں۔ (1) جتان مارگ Jnana Marga یعنی علم کے ذریعے (2) کرما مارگ Bhakti Marga یعنی کمیان ویوگ کے مارگ Bhakti Marga یعنی کمیان ویوگ کے ذریعے ریمان مجمی ایڈ شد کی طرح آروا کون Arvagona سے رہائی ہاجانے یا کمتی المشارت بتایا کیا ہے۔ مہابھارت کی اس

رزمیہ نقم میں نہ مرف دیوتاؤں کے افسانے اور مختلف شخصی کرداروں کی تصویر کشی اور دلیر اند جذبات کی بیدار بلکہ

مشتعل کرنے پر خصوصی توجہ دی من ہے۔ بلکہ کورواور پائڈؤں کے مابین لڑائی کے حالات بیان کئے سکتے ہیں بلکہ ان

كے طرز معاشرت ، جزأت وہمت ، شجاعت وب باك اور سياست وغد بب كى بعر بور عكاى كى كئ ہے۔

ید دراصل ہستنا پور بیاست کے دوخاندانوں کور داور پانڈؤں کے در میان ہونے دالی ایک بہت بڑی جنگ کی
کہانی ہے۔ جس کا زمانہ 600 قبل مسیح بیان کیا جاتا ہے۔ اس کہانی میں جوئے کی بازے بارے ہوئے پانچ پانڈ دانقام کے لئے ایک سو کور داور ان کے ہزاروں ساتھیوں کے خلاف لڑتے ہیں اور ہندؤں کے مطابق بمگوان کے اوتار شری کرش کی مددسے پانڈویہ جنگ جیت جاتے ہیں۔ مختفر حالات دوا تعات درج ذیل ہیں:

د بلی سے ساٹھ فینسٹھ میل دور ایک شہر ہستا پور آباد تھا۔ جہاں چندر بنسی فائدان بر سر حکومت تھا۔ اس خاندان کے ایک راجاکی دورانیاں تھیں جن بیس سے ایک کے بطن سے تین بیٹے پیدا ہوئے۔ ان بیس سے بڑے بیٹے نے تاج مچھوڑ دیااور شادی بھی نہ کی۔ دوسری کے بطن سے دو بیٹے ہوئے ایک کانام دھرست راششر اور دوسرے کانام پانڈ و تھا۔ وھرست راشٹر مادر زاد اندھا تھا، اس لئے پانڈ وراج گدی پر بیٹھا۔ دھرست راشٹر کے ایک سوایک بیٹے تھے۔ جن میں در یودھن سب سے بڑا اور بہت مغرور تھا۔

پانڈو کی و ورانیوں میں سے پانچ بیٹے پیداہوئے جن میں ایک کانام ارجن تعادد حرت کی اولاد کو کورواور پانڈو کی اولاد کو پانڈو کہتے ہیں۔ پانڈوکے مرنے کے بعداس کے نابینا بھائی دھرت راشر نے انتظام سلطنت سنھبال لیا۔ پانڈو کے بیٹے ابھی کمسن تنصاس لئے اس نے اپنے بھیجوں کو اپنی تخرانی میں لے لیا۔ جب دھر ت راشر بوڑھا ہو گیا تواس نے ارادہ کیا کہ سلطنت پانڈو کے بیٹے پر جشر کے بیر دکر دے۔ اس کے بیٹے در بودھن کو جب اس ارادہ کا پہتہ چلا تواسے بہت غصر آیا اور اس نے پانڈوؤں کو تباہ کرنے کا مصم ارادہ کر لیا۔ اس نے باپ کو مجبور کیا کہ وہ پانڈوؤں کو جلاوطن کر دے۔ دھرت نے پانڈوؤں کو جلاوطن کر دیا۔

جلاو طنی کا تھم سن کر پانچوں ہمائی ہر ہمنوں کے بھیس ہیں پانچال دیش (پنجاب) پہنچے، جہاں پانچال کے راجا ور وید کی بٹی در ویدی کے سو تمبر کا جشن منا باجار ہاتھا۔ان میں سے ار جن نے سو تمبر کی شرط جیت لی اور اس کی در ویدی سے شادی ہوگئ۔اب راجاد رویدان کا حامی بن چکا تھا۔

کور دؤل نے جب سناکہ پانڈ دؤل کی مدو کے لئے پانچال کاراجادر دید بھی تیار ہے توانہوں نے نورا مسلح کرلی اور ایک بنجر علاقہ پانڈ دؤل کو دے دیا۔ پانڈ وؤل نے نہایت محنت سے اس علاقہ کو سر سبز و شاداب بنایااور پہال اندر پر سخة نامی ایک شہر آباد کرلیا۔ اس ترتی کو دیکھ کر کور و حسد کی آھے۔ بھی جل اٹھے۔

در بود معن نے پانڈوؤں کو ہستا بور میں مدعو کیااور ان کو جوا کھیلنے پر رضامند کرلیا۔ کوروؤں نے دھوکے اور چالیان چالبازی سے کام لیکر پانڈوؤں کی سلطنت،ان کا سارا مال و متاع اور رانی وروپدی کو بھی جیت لیااور ان پانچوں بھائیوں کو تیروسال کے لئے جلاوطن کروپد

جلاد ملنی کا زماند گزارنے کے بعد پانڈوؤل نے اپنارائ طلب کیا کیکن در بود صن نے سلطنت واپس کرنے سے الکار کردیااور دونول فریقین جنگ پر تل گئے۔ چنانچہ کورو کشتیر کے مقام پر جنگ ہوئی جس میں ہندوستان کے تمام راج مہارات ج مہارات ج شریک ہوئے۔ یہ جنگ اشارہ دوز تک جاری رہی جس میں در بود معن اور سارے کورومارے گئے۔ یہ بشتر شری کرشن مہارات کی مدو سے جنگ میں کامیاب ہو کر تخت پر بیٹھا۔ تھوڑی ہی مدت میں اس نے ہندوستان کے دیگر داجاؤں کو مغلوب کر لیااور اسے مہارا جااد حیراج تسلیم کر لیا گیا۔

مہابھارت کے مطابق اس جنگ میں ہندوستان کے تمام اصلاع کے سپابیوں نے حصہ لیا تھا۔ ایک طرح سے اس جنگ نے ہندوستانیوں کو دوجماعتوں میں تقتیم کر دیاایک حق پرست یعنی پاندؤں کے حمایتی اور ایک باطل پرست یعنی کورو کے جمایتی۔ ایک سمسان لوائی کے بعد بالآخر جیت پانڈوک کی ہوئی۔ بعض ہندو پنڈت موہ کن واس گاند ھی، سوامی پر مانند اور سوامی اڑگر انند کے مطابق مہابھارت حقیقی جنگ کا نام نہیں بلکہ انسان جسم (میدانِ عمل) پی نفس کے خلاف ہونے والی جنگ کا بیان ہے جے مہابھارت (بحث گیتا) ہیں تمشیلی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ لیکن اکثر مور ضین کاما ثنا ہے کہ مہابھارت اصل تاریخی حقائق پر بنی ہے۔ مہابھارت نظم کو ویاس بی کی تصنیف بتایا جاتا ہے جنبوں نے اپنے شاگر و ویشم پائن کواس کی تعلیم دی تھی۔ اس کی با قاعدہ ترتیب کا وور چھٹی صدی قبل مسے کہا جاتا ہے۔ تاہم یہ اس وقت تحریر میں نہیں لا یا گیا تھا۔ مہابھارت کے بھی کئی نیخ ہیں اور مسٹر گونداس کے مطابق اس کے ہر نیخ میں بیان اور مسٹر گونداس کے مطابق اس کے ہر نیخ میں بیان اور مسٹر گونداس کے مطابق اس کے ہر نیخ میں بیان اور مسٹر گونداس کے مطابق اس کے ہر نیخ میں بیان اور اسٹر گونداس کے مطابق اس کے ہر نیخ میں بیان اور مسٹر گونداس کے مطابق اس کے ہر نیخ میں بیان اور مسٹر گونداس کے مطابق اس کے ہر نیخ میں بیان اور مسٹر گونداس کے مطابق اس کے ہر نیخ میں بیان اور مسٹر گوندان بیا جاتا ہے۔

ہے مجھوت گیتا: لفظ بھگ و و بھگ ہے۔ جس کے معنی جاہ و جلال ہے اور گیتا ہے مراد نظم ہے۔ یہ کتاب مہابھارت بی کا حصہ ہے۔ یہ وہ مکالمے ہیں جو قدیم ہند و فد بھی شخصیات ،ار جن اور شری کرش کے در میان مہابھارت میں ہوئے اور ان میں شری کرش نے ار جن کو بہت کا اخلاقی ہدایات ویں۔ جنگ مہابھارت کے آغاز میں جب فریقین کی فوجیں ایک دو سرے کے بالمقابل صف بستہ تھیں ار جن نے اپنے بزرگوں کو دشمنوں کی صف میں ویکھا تواست خیال ہوا کہ تھوڑی دیر میں یہ بزرگ ہستیاں ہمارے ہاتھوں ناپید ہوجائیں گی تواس کادل جنگ سے اچائے ہوگیا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ راج پاٹ چھوڑ دے اور جنگ سے منہ موڑ لے۔ ان حالات میں شری کرش بی نے اس ایک ایدیش وہ گیا۔ اس ایک ایدیش وہ بھی تری کرش بی نے اس ایک ایدیش وہ بھی تری کرش بی نے اس ایک ایدیش وہ بھی تری کرش بی نے اس ایک ایدیش وہ بھی دوراج بیات کے تیار ہو گیا۔ اس ایدیش کو بھی سے من کروہ اور خواس کی دوراج میں۔

کھوٹ گیتا بارہ کتا بول میں منقسم ہے جس میں وسوال دھیہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس میں کرشن مہارات کے کارنامے بیان کئے گئے ہیں۔ گیتا کے قریبا سات سواشعار میں کرشن اور ارجن کے مابین مکالمہ کی صورت میں فلسفہ غربب اور اخلاقی اصول بیان کئے گئے ہیں۔ یہ ہندؤں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ ویدک عبد کے بعد تصنیف ہونے کی وجہ سے گیتا اگرچہ الہامی نہیں مانی جاتی لیکن اپنے اسلوب، تعلیم اور غربی اہمیت کے باعث گیتا ویدسے بھی کہیں بڑھ کر متبول ہوئی ہے۔

ہر المائن Ramayana: یہ ہندؤں کی ایک مقدس تاریخی کتاب کا نام ہے لیکن ہندواس کی تصنیف کا دمانہ متعین نہیں کرسکے۔ ہندؤں کے مطابق یہ کتاب مختلف مصنفین نے اپنے ایٹے انداز میں لکھی ہے۔ یہ کتاب

مغرفی بنگال او بہار کی فرجی روایات کی آئینہ وارہے تاہم فرجی نقط نظر سے اس کی اہمیت "مہابھارت" سے کم ہے۔
رامائن مار والطیقی اور فلسفیانہ بحث سے فالی ہے۔ اس میں جو یکھ قابل تذکرہ ہے، وہ رام چندر اور سینا کی سیر تیں ہیں،
جن کو ڈر امائی انداز میں چیش کیا گیا ہے۔ بعد میں چو تک رام چندر اور سینا کو وشنو اور کھی کا اوتار مانا گیا ہے، اس لئے اس
کی اہمیت بڑھ کئی ہے اور یہ وشنو کے مانے والوں کی سب سے اہم کتاب بن گئی ہے۔ اس میں ویدی معبود وں کے ساتھ
سے ویو تاؤں کا نام بھی آتا ہے، جس سے فاہر ہور ہا تھا کہ آریائی فد ہب ہندو فد ہب میں تبدیل ہور ہا تھا۔ گو انہیں
ہرتری نہیں ہوئی تھی، نیز تنائج کاعقید ہے بختہ ہو چکا تھا اور عام انسانوں کو اوتار سیجھنے کی ہدعت جاری ہو چکی تھی۔

رابائن نامی کتاب رام کالی داس اور ہیم چند نے ہمی تکھی ہے لیکن ہندؤں ہیں اس کی نسبت والمسکی کی رابائن زیدہ شہر ت اور مقبولیت کی حال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندواس بات کا ہمی اعتراف کرتے ہیں کہ اس میں تحریف ہو چکی ہے۔ موجودہ رابائن ہیں پہلے اور سالؤیں باب کا اضافہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ باتی متن ہیں بھی بہت زیادہ ردوبدل ہو چکا ہے۔ رابائن میں کل اڑتالیس ہزار اشعار ہیں جن میں شری رام چندتی کی ان لڑا یُول کاذکر ہے جوانہوں سے اپنی بوی سیتاتی کو چھڑا نے کے لئے لڑی تھیں۔

رلمائن میں رام چندرتی مہاران کے حالات کے علاوہ دیگر ہندو نظریات بھی پیش کئے گئے۔ رام چندرتی کو شریات بھی پیش کئے گئے۔ رام چندرتی کو شرافت، نیکی، پابندی عہد اور اطاعت والدین کا پیکر ثابت کیا گیا ہے۔ اس میں میاں بوی (رام اور میتا) کی مثالی محبت و کھائی گئی ہے۔ رلمائن کے کر داروں میں رام چندر، مجمن، میتاو غیر وکو خیر کا نما کندہ ظاہر کیا گیاہے جبکہ راون کا کر دار شیطانی کر دارے۔

اس کتاب کو تاریخی، ند ہی اور اولی حیثیت حاصل ہے۔ رامائن کور زمید نقم بھی کیا جاسکتا ہے۔ تکسی داس نے رامائن کو آسان مندی زبان میں نقم کیا۔ اس ترجمہ کو تلسی واس کی رامائن کیا جاتا ہے۔

جہ براجمن Brahmans: ویدوں کے زمانہ کے بعد بر بمنوں کو فد ہی قیادت مامل ہو گئی توانہوں کے نہائی فرجی قیادت مامل ہو گئی توانہوں نے لئی فرجی قیادت کے جواز میں جو کتابیں تصنیف کیں انہیں بربمنا( بربمنیت) کہا جاتا ہے۔ یہ کتب ویدوں کے ضمید یا تقد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ بربمناکاد ور ہندومت کے احیاد کا زمانہ ہے جسے بعض مور ضین نے نئی بربمنیت کا نام

د پاہے۔ نئی برہمنیت کی خصوصیت ہے تھی کہ اس نے ہندؤں کے مراسم وعبادات اور سابی اطوار وعادات کو با قاعدہ قوانین کی شکل میں مرتب کیا۔

یے کل کے کل منتر ہیں،ان میں منتروں کے معانی اور موضع بتائے محتے ہیں۔ ممرزیادہ تراساطیری واقعات خرافاتی تصول اور قربانی کے متعلق ہدایتیں ہیں۔ یہ براہمن تعداد میں کافی لکھے محتے تھے، ممراب مسرف سات باتی ہیے ہیں۔

جہ آرن یک Aranyaka: براہمنوں کے بعد آرن یک کانام آتا ہے، جو بطور منمیہ براہمنوں میں شائل ہیں، ان کو جنگلوں کی بیاض بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہ ہندو غذہب کے نزدیک بیراس قدر پاک ہیں کہ ان کو صرف جنگلوں میں بی پڑھا جاسکتا ہے۔ اس میں آریاؤں کے لئے ہدایتیں ورج ہیں۔ یہ براہمن کی طرح ہیں، مگراس میں رسومات کے بر خلاف معنوں سے سروکار کیا گیا ہے۔

ہی جار سالے: آریااس ملک میں آنے کے بعد چند صدیوں میں اپنی زبان بھول سے۔ اس وقت انہوں نے ویدوں کی تغییر کھنی شروع کیں، جو براہمی کے نام سے مشہور ہو کیں۔ مگریہ بھی ناقابل فہم ہوتی کئیں اور تھنی بخش ثابت نہیں ہو کیں توانہوں نے ایک نیم فہری اوب ویدانگ Vedang کی بنیادر کمی۔ اور کلیہ Kulpa کے زمرہ میں جار رسالے سروٹہ ستر وہ سلوستر وہ محریبہ ستر واور دھرم ستر و تصنیف کیے۔

پڑو حرم سر ملا میں ہیں ہاند کی حقیت حاصل ہے۔ دحر م Dhrma Satra کے بیان ہیں پہلانام دحرم سر ہکا آتا ہے۔ اس کوہندو قانون میں ماخذ کی حقیت حاصل ہے۔ دحر م Dhrma کے معنی فرہب، فرائض اورا عال کے بیل اور سر م Satra کے معنی دھا کہ کے۔ گر اصطلاحی معنوں میں مقدس کتا ہوں کی طرف رہنمائی کرنے والے کے بیں۔ اس نوع کے متعدد کتابیں لکمی گئیں۔ جن میں چار دحرم سر و Dhrma Satra، جو گوتم کے بیں۔ اس نوع کے متعدد کتابیں لکمی گئیں۔ جن میں چار دحرم سر و Apastamaba و گوتم مشرف Gautama کی طرف منسوب بیں اور زیادہ اہم سمجی جاتی ہیں۔ ان کی تصنیف چھٹی صدی قبل مسیح کے بعد کی ہیں۔ ہندودور کے اواکل میں منسوب بیں اور زیادہ اہم سمجی جاتی ہیں۔ ان کی تصنیف چھٹی صدی قبل مسیح کے بعد کی ہیں۔ ہندودور کے اواکل میں کئی دھرم سر و Dhrma Satra قانون کا اخذر ہیں ہیں اور اجھا گی زندگی میں ان عمل در آ مہ ہوتارہا ہے۔

یرا گر کوئی شے انہیں فناہونے سے بچاسکتی ہے ، تووہ معاشر ہ کی نئی تفکیل ہے جو کہ ذاتوں کی تغریق کی بنام پر کی مبائے۔ مدند منا

چنانچدانہوںنے دحرم شاشتر کی بنیادر کمی۔

دهر مستر وجو که نثر میں تھیں بیان کے بر عکس نظم میں ہیں۔ان میں سب سے اہم منوسسے اس اس سے بین داکلی Narada ورنادو Narada ورنادو Vishnu کی طرح غیر الہائی ہیں۔اس لیے ان کو سمرتی Smarti کہا جاتا ہے اور ای نام سے بید کتابیں زیادہ مشہور ہو کی۔ دهر م شاشتر ہ کی تصنیف غالباً کہلی صدی عیسوی میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد یک کتابیں ہندو قانون کا ماخذ قرار پائیں اور ان کی تعلیم کے تحت پورے معاشرے کا چلانے کی کوشش کی گئی۔ عمل زندگی میں منوسمرتی کو اولیت اور فوقیت حاصل ہے۔ عدالتوں کے اندراس معاشرے کا چلانے کی کوشش کی گئی۔ عمل زندگی میں منوسمرتی کو اولیت اور فوقیت حاصل ہے۔ عدالتوں کے اندراس کے تحت نیسلے ہوتے ہیں۔ وهر م شاشتر ہ کی بنیاد ذات پر رکمی گئی تھی اور مقد مدکے طور پر اس اصول کو تسلیم کیا گیا کہ انسانی آبادی چار ذاتوں میں بٹی ہوئی ہے۔ بر بمنی Brahman کشتری Shudra ، ویش Shudra ویش Shudra۔

ان میں اول الذکر تمن دوئے ہیں ، یعنی مرنے کے بعد پھر جنم لیتے ہیں۔ لیکن شوور کا صرف ایک بی جنم ہے۔
دوم ذاتوں میں بر جمن کی ذات سب سے اعلی ہے۔ کیوں کہ برہانے اسے سرسے پیدا کیا ہے۔ بر جمن بحثیت داوتا کہ جیں ، کو دہ انسانی شکل میں ہیں۔ ان کے حقوق سب سے زیادہ ہیں ، وہ علم ود هر م کا محافظ ہے۔ اس کے وسیلہ کے بغیر قلاح نہیں ہے۔ برجموں کے بعد کشتری ہے جس کو برہا کے بازوسے پیدا ہوئے ہیں شجاعت ان کا لازمی صفت ہے ،
قلاح نہیں ہے۔ برجموں کے بعد کشتری ہے جس کو برہا کے بازوسے پیدا ہوئے ہیں شجاعت ان کا لازمی صفت ہے ،
اس لیے حکومت کرنے کا ان کو پیدا کئی جن حاصل ہے۔ اس کے بعد ویش کی ذات ہے ، برہانے ران سے پیدا کیا ہے اور تجارت وصنعت کے لیے انہیں منتخب کیا ہے۔ شودر کا درجہ سب سے آخر ہے۔ انہیں تینوں ذاتوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ، کیوں کہ انہیں برہمانے ہیں سے پیدا کیا ہے۔

#### مندومقاتد

ایک دورایک کارور ایک می کارور ایک معلق بند و ایک معلق بند و ایک کارور ایک بیر ایک دورایک بیر ایک دورایک بیر ایک دورایک بیر ایک دور ایک بیر ایک دور ایک بیر ایک دور بیار ایک بیر ایک بیر ایک بیر ایک بیر ایک بیر ایک بیر ایک بیر ایک بیر ایک بیر ایک بیر ایک بیر ایک بیر ایک بیر ایک بیر ایک بیر بیر ایک بیر بیر ایک بیر بیر ایک بیر بیر ایک بیر بیر ایک بیر بیر ایک بیر بیر ایک بیر میابی گل بیر ایس ایس کارور بیر ایک بیر میابی گل بیر ایک بیر میابی گل بیر کی بیر میابی گل کارور بیر ایک بیر میابی گل کارور و ایک بیر میابی گل کارور ایک بیر میابی گل کارور و ایک کارور و ایک کارور و ایک کارور و ایک کارور و ایک کارور ایک کارور ایک کارور ایک کارور ایک کارور ایک کارور کارور کارور ایک کارور کارور ایک کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور

ہی تصور خدا: ہندؤں میں خدا کو پہار نے کے لئے کی اصطلاحات استعال کی جاتی ہیں۔ بھگوان یا خدا ہے مراو
ہنود کے ہال کو کی ایک متعین ہتی ہر گزنہیں ہے بلکہ ہر حض کا الگ الگ بھگوان یعنی خدا ہے۔ ہندومت میں ہر فرقے
میں ان کے بھگوان کے لئے جداجد اتصورات قائم ہیں۔ وَیدوں میں ہمیں دیوتاؤں کی کثرت ملتی ہیں۔ جن میں اگنی
موجاء سوم، ردّر ، وابوائدر اور بہت ہے دیگر نام شامل ہیں۔ ایک محقیق کے مطابق ویدوں میں 33 دیوتا ہے لیکن
موجودہ ہندومت میں وہ خدا اور دیوتا جن کی پرستش کی جاتی ہے ان کی تحداد 33 کروڑ تک بتائی جاتی ہے۔ ان میں
موجودہ ہندومت میں وہ خدا اور دیوتا جن کی پرستش کی جاتی ہے ان کی تحداد 33 کروڑ تک بتائی جاتی ہے۔ ان میں
مورج، چاند، آگ، ہوا، ہنومان (بندرد ہوتا) اندر، کرہ، مکتی، رام، کرشا، کالی مانا، سانپ، ورن مشہور ہیں۔

ہند و غدیب میں و یوی دراصل خدا کی محبوبہ پاہیوی مانی جاتی ہیں۔ان دیویوں میں رام کی بیوی سیتا، کرشن کی محبوبہ دراد حدا، بر بھا کی بیوی سیتا، کرشن کی ملکہ خاص رکمنی اور اس کے علاوہ قدیم تہذیبوں میں در گاجمنگا،مایہ اور د حومرتی معروف ہیں۔

مر وجہ ہندومت میں جہال ان کے بے شارد ہوتائیں وہال ان کا خدا کو واحد مانے کا بھی نظریہ ہے۔ ہندؤں کے نزویک بیر م نزویک یہ ضروری نہیں کہ خدائے واحد کو تسلیم کرنے کے لئے دوسرے دیوتاؤں کا انکار کیا جائے بلکہ دوسرے دیوتاؤں کا انکار کیا جائے بلکہ دوسرے دیوتاؤں کو اپنے مخصوص دیوتا کے ماتحت جانتا ہے۔ ویدوں کے مطابق آئی، وابو، وشنو، شیوادر حقیقت ایک بی خداہے ، پجاریوں نے انہیں مخلف کردیا ہے۔ رک وید میں جمیں اس متم کا بیان ملتا ہے کہ پجاری ایک ہی خدا کو بہت سے ناموں سے پکارتے ہیں۔

مندؤں میں خدا کے متعلق درج ذیل تصورات ملتے ہیں:

چمداوست: اپنشدول میں خدا کو پہچانے کے لئے جس تعنیم کا سہارالیا گیاہے وہ یہ ہے کہ کا نتات کی ہر چیز میں خداکا ظہور ہواہے۔ ہر شے چاہے وہ جاندار ہویا ہے جان، مقدس اور الہامی ہے کیونکہ اس میں خداکا ظہور ہے۔ خدا اپناالگ ہے کوئی وجود خبیں رکھتا بلکہ وہ سب کچھ ہے۔ وہ بیک وقت تمام کا نتات میں سایا ہوا ہے۔ بی وجہ ہے کہ بعض ہندؤں کے ہاں کروڑوں ویونا ہیں اور سانے اور بندر سمیت بے شاراشیاء کی ہوجائی جاتی ہوا ہے اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ہرچیز میں خدا ہے۔

اپنشد کے مطابق خدادر حقیقت ہماری سوچ سے ماور ااور لا محدود ہے۔ ہم چاہیں اسے کسی نام یا صفات سے یاد
کرلیس لیکن وہ الفاظ صفات اور سوچ چونکہ ہمارے ذبن کی پیداوار ہوگی اس لئے محدود ہوگی جبکہ بر ہمن یا آتمن ہر
طرح کے الفاظ اور تعمور سے پاک ہے۔ ہمیں خدا کے وجود کاعلم صرف اس کی کا نتات سے ہو سکتا ہے۔ خدادر اصل ابد
کی توت اور کا نتات کی روح ہے۔ کا نتات کی تمام بڑی چھوٹی چیز اور لوگوں کے دلوں ہیں ہے۔

جلا مقلیده تری مورتی: ہندو مت بیں اصلاح کی خاطر جو تندیلیاں کی محکیں ان بیں تری مورتی کا تصور نہایت اہم ہے۔ اس کی محکیں ان بیں تری مورتی کا تصور نہایت اہم ہے۔ اس کی روے حقیقی خدا یادیوتا تین بیں۔ باتی تمام دیوتا انہی کے ماتحت ہیں۔ ان بیں سے ایک خالق، ایک تکہبان اور ایک تباوو بر باد کرنے والا ہے۔ ان تین خداؤں کا تنام بالتر تیب درجہ برجما، وشنواور شیوہے۔

برہاد ہوتا عالم کا خالق اور کا کتات کا نقط آغاز تصور کیا جاتا ہے، اس دیوتاکا ورجہ سب سے اعلیٰ ہے، و وسر ابرا دیوتا وشنو ہے، یہ ویدی معبود ہے، اُسے معبود سلس ظاہر کیا گیا ہے، ہند وعقید ویس بیر رحم کا ویوتا ہے، اشیاء کی حفاظت اور بقاء کا ذمہ دار ہے۔ تیسر ابراد یوتا شیو ہے، یہ برباد کرنے والا دیوتا سمجما جاتا ہے، ان کے علاوہ ثانوی حیثیت کے اور و سرے بہت سے دیوتا اور اور دیویاں ہند و غرب میں انے گئے ہیں۔ انہی دیوتاؤں کی بنام پر ہند و دحرم میں بہت ک فرقہ بندیاں ہیں۔ تری مورتی کی تنامیل کھے یوں ہے:

(1) برہا ہے مراد خالتی ہے یہ دایا کا کتات کا نقط آغاز ہاتا جاتا ہے۔ اس کے ظہور کے متعلق منومہارائ کے وحرم شاستر میں بیان کیا گیا ہے کہ برہاا یک قائم بالذات ہتی تھی۔ اس نے اسپنے وجود سے پانی کو پیدا کیا اس میں بی رکھا، پھر ایک سونے کا بڑااتلا و بتایا، اس اتلا ہے۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد تری مورتی والا برہام وکی صورت میں ظاہر ہواجو ساری کا کتات کا باپاور خالتی بتا۔ للذا اس کا درجہ بھی اونچا ہے۔ لیکن بلند مقام ہونے کے باوجود برہا کو فد ہی ماغذ بالخصوص ہنود کی فد ہی زندگی میں کوئی خاص اجمیت حاصل نہیں ہے۔ اجمیر میں قائم ایک قدیم آریائی مندر کے علاوہ اس دیوت کے مندر ہندوستان میں شاؤ و ناؤر ہیں۔ ہندو آرث میں چیش کردہ برہا کا مجمسہ میں اس کے چار سراور چار باتھ ہیں ، ایک ہاتھ میں گی دوسرے میں لوٹا، تیسرے میں تسبح اور چوتے میں وید ہے۔ برہا کی کی دفیقہ حیات کا نام سرسوتی ہے۔

(2) و سرے دیوتاکانام و شنو ہے، جس کے معنی ہیں گہبان یا چلانے والا جیسا کہ بر ہااس کا کات کا خالق تھا، ای طرح اس کا کات کا محافظ و گئبان و شنود ہوتا ہے۔ و شنوکا کر وار رحم ول جیسا بتا یا گیا ہے جو گلو آئ کی تھا تھت اور معاونت کے لئے و قافو قا بر کی یا مجمی کلی طور پر بشری ، انسانی اور مختلف صور توں بیس د نیا بیس آتا ہے جے اوتار کہا جاتا ہے۔ بندوں کا حقیدہ ہے کہ و شنوکو عباوتوں ، منتول ، قربانیوں اور وعاوں کے ذریعے اس عالم میں نزول کے لئے آبادہ کیا جاسکتا ہے۔ و شنوکس بڑے انسان کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور حقیم الثان کر شات کرتا ہے۔ بندوں کا عقیدہ ہے کہ و شنو دیوتا کی روح نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں ہیں بھی طول کر جاتی ہے۔ اب تک و شنو دیوتا نو بار مختلف اوتار و بی کی صورت میں و نیا بیل قاہر ہو چکا ہے جو ورج ذیل ہیں: مجملی ، کچھوا، خزیر ، شیر ، یونا، پر سوار م ، رام چھ ، کر شن میں مورت میں مرتبہ کا کئی (جو د نیا میں علم کو ختم کر کے انتقاب لانے کے لئے آئے گا۔ ) کی شکل میں میں اراج ۔ وسویں مرتبہ کا کئی (جو د نیا میں علم کو ختم کر کے انتقاب لانے کے لئے آئے گا۔ ) کی شکل میں آئے گا۔

ہندو آرٹ میں وشنو کو ایک خوبصورت نوجوان دکھایا گیا ہے ،جس کے چار ہاتھ جیں۔ایک ہاتھ میں سکھ ،دوسرے میں گرز، تیسرے میں چکر (چرخ)اور چوشے میں پدم (کنول کا پھول)۔وشنو کی بیوی کانام ککشی ہے، اس کی بوجاسب سے زیاوہ ہوتی ہے،جومال و دولت اور خوش بختی کی دیوی ہے۔ان کے نزدیک بید علوم وفنون کی سریرستی مجی کرتی ہے ،صحت و تندرستی اور ترتی کے لئے مجی ککشی کی بوجا کی جاتی ہے۔

(3) تیسرا نعداشیو ہے۔ شیوے مراو ہے تباہ کرنے والا۔ اس کی پیشافی را یک تیسری آگھ بھی ہے جے تر لو چن کہا جاتا ہے جس سے فیط و نفضہ کے شعطے نگلتے ہیں۔ ہند ود حرم بیل شیو کی شکل وصور ت کوا یک ساد صو کی صور ت بیل پیش کیا گیا ہے۔ شیو نگ د حز نگ جم پر را کھ لیے ہوئے ، بھرے ہوئے بالوں والا، الجھے ہوئے انوں کی صور ت میں دکھا یا گیا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ انسان لیک خواہشات پر قابو پاکر ریاضت اور مجاہدے سے اپنے جذبات کو میں دو مانی بالید گی کے حصول میں مرکوز کردے۔ اس کے علاوہ دشنو کو گلے میں انسانی کھوٹریوں کا باڑ ڈالے ہوئے اور سانچوں کو گلے میں انسانی کھوٹریوں کا باڑ ڈالے ہوئے اور سانچوں کو گلے میں انسانی کھوٹریوں کا باڑ ڈالے ہوئے اور سانچوں کو گلے میں انسانی کھوٹریوں کا باڑ ڈالے ہوئے اور سانچوں کو گلے میں انسانی کھوٹریوں کی طرف اشادہ ہے۔ سانچوں کو گلے میں ڈالے ہوئے رقص کر تاد کھا یا گیا ہے اور اس حرکت ہے کا نکات کی حرکت کی طرف اشادہ ہے۔ مور خین کے مطابق ہے دیو تاقد کے ہیئدو تبذیب کی ان باقیات میں سے جو آن مجی موجود ہے۔ ہندوں میں موجود ہے۔ ہندوں میں انسانی کو تسلے کے جار ہوں کی تیشر کی مور سے مقدس سجھا جاتا ہے کیو کہ وہ تو ت، خصہ اور نسل کے توسط سے کی جاتی ہے۔ شیو کے ہر مندر کے باہر نندی تیش کی پھر کی مور سے ملتی ہے۔ ہندوستان میں ان اتعداد ساتذ شیو کے تام کے آزاد گلیوں میں محمومہ ہے۔ شیو کے ہر مندر کے باہر نندی تیش کی پھر کی مور سے ملتی ہے۔ ہندوستان میں ان اتعداد ساتذ شیو کے تام کے آزاد گلیوں میں محمومہ ہے۔ شیو کے ہر مندر کے باہر نندی تیش کی پھر کی مور سے ملتی ہے۔ ہندوستان میں گھوٹے پھر تے ہیں۔

کالی مانا: شیو کی بیوی کا نام کالی دیوی ہے۔ اس کی بیوی کے بھی مختلف مقامات پر مختلف نام ہیں مثلا کالی مانا، پارینی ، او مااور در کا دو غیر ہ۔ بھی اسے خونخوار چڑیل دکھا یا جاتا ہے۔ بیام مختلف او صاف کی بنام پر ہیں۔

تہر و خصنب کی صورت میں اسے کالی کہتے ہیں۔ پار بتی اور اوما کے روپ میں وہ ایک رحمد ل اور حسین ماں کے طور پر د کمائی گئے ہیں۔ پار بتی اور اوما کے روپ میں وہ ایک رحمد ل اور د کر ناچا ہتی طور پر د کمائی گئی ہے۔ اس کی مورتی میں دولوں کھلے ہوئے ہاتھ آگے بڑھے ہوئے ہیں گویا تمام محلوق کو مدد کر ناچا ہتی ہے۔ درگاہ کی صورت میں شیو کی بوی کو ایک غضب ناک حسین عورت کی شکل میں شیر پر سوار د کھایا گیاہے۔

جلا مقید و اوتار: لفظ اوتار دو لفظوں کا مجموعہ ہے: ''او' کا مطلب ہے بنچے اور ''تار'' کا مطلب ہے آنا یا گزرنا۔ لیعنی اوتار سے مراد وہ جو بنچے اترا یاوہ جو بنچے آیا۔ بعض پٹٹر توں کے مطابق اوتار لفظ اوترناسے ہے جس کے معنی خدا کا ظہور یااس کی طرف سے حزل ہے۔ اس عقیدے کے مطابق خدا کا ظہور یااس کی طرف سے حزل ہے۔ اس عقیدے کے مطابق خدا نیک لوگوں کی عدد، دھر م کی قیام اور برائی کے خاتمہ ویک ایک اکثر لباس بشری و حیوانی میں دنیا میں آتا ہے۔ اس کے لئے خدا کوئی بھی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ ہندود ھر م کا یہ اہم ترین عقیدہ وید دل میں کہیں نہیں ملتا البتہ یران اور گیتا میں اس کاذ کر ملتا ہے۔

کرش مہاران کو ہندووشنو کا اوتار مانتے ہیں۔ کرش مہاران کے بارے ہیں متضاد روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کی جن ایک روایت کی مضاد روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق وہ ہند کے قدیم باشدول ہیں ہے تھے بینی آریائسل ہیں ہے نہیں تھے۔ان کار نگ کالا تھا جس کی وجہ ہے انہیں کرشن کا نام دیا گیا۔ اکثر مور ضین کا بیان ہے کہ وہ مہابھارت کی جنگ ہیں اوجن کے ساتھ تھے۔اوجن جب جنگ سے بدول ہو کر جنگ ختم کرنے کی تیاریاں کردہا تھا تو انہوں نے اوجن کا حوصلہ بڑھانے کے لئے ایک ایدیش دیا جس ہے اوجن ایچ ہاؤں پر کھڑا ہو گیا اور بالا خراس نے جنگ جیت لی۔

اوتار ہونے کے اعتبار سے میندول نے کرش سے متعلق بے شارافسانے تراشے ہیں اور انہیں مافوق الفطر ت
انسان ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے بچپن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بندرا بن میں گائی چرایا کرتے
سے اور گوریوں (گائے چرانے والی الڑکوں) سے کھیلا کرتے سے۔ کئی بار جب الڑکیاں نہار ہی ہوتی تھیں تو وہ ان کے
کپڑے چھپالیا کرتے سے۔ ایک راوحانای گوئی سے ان کو بہت محبت تھی۔ وہ بنسری بجانے کے بہت ماہر سے۔ گیتوں
میں انہیں مرلی بجانے والے کا من کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

المناه ومت میں راہ نجات کے متعلق مقال: نجات کو ہندی زبان میں کمتی کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر ہندوں کے نزدیک نجات کے تنین طریقے ہیں۔ یہ تمین رائے ہوگااور مارگ بھی کہلاتے ہیں۔ ان کی تفصیل ہے ہے:

(1) کرم اوگ : کرم مارگ کے معنی راہ عمل ہے۔ کمتی کے لئے راہ عمل سے مراد بھی ہے کہ اسپے دھرم پر دُٹ کر عمل کیا جائے۔ یعنی ہر ذات کے لئے اس کا مخصوص عمل ہے جس سے وہ نجات پاسکتا ہے۔ برجمن کی نجات کی راہ عمل ند ہی ذمہ داری اداکر ناہے۔ کعشتری کی راہ عمل خیرات و سنے اور جنگ میں اور ایش کی نجات زراعت و تجارت اور شودرکی نجات مندرجہ بالاذاتوں کی خدمت کرنے میں مضر ہے۔

(2) کیان مارگ: گیان ہندی زبان میں علم کو کہتے ہیں۔ ہندو فلسفیوں نے کئی کی جود وسری راہ بتائی وہ راہِ علم ہے۔ علم سے مراد روحانی شعور حاصل ہے۔ علم سے مراد روحانی شعور حاصل کرنا ہے۔ یہ لم اپنشدوں کے گہرے مطالع ، اپنی مخلیق پر غور اور مراقبے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس علم کی آخری منزل خود آگانی ہے۔ یعنی انسان خود خدا کی ذات کا حصہ ہے۔ اس کیفیت کو ہندؤں میں موکش اور گیان کہا جاتا ہے۔

(3) بھکتی مارگ: بھکتی کے معنی غلامی ہے۔ عام مغہوم میں بھکتی سے مرادیہ ہے کہ دیگر دیو تاؤل کا انکار

کتے بغیر کسی ایک کو خدائے واحد تسلیم کیا جائے اور و دمرے دیوتاؤں کو اپنے مخصوص دیوتا کے ماتحت جان کر محبت و کیسوئی قلب کے ساتھ اس شخص دیوتاکی پرستش کی جائے۔اس کی محبت میں اس قدر محوجو جانا کہ اور پھر کسی کا حیال نہ

آسكے اور بندے كى تمام اميريں اى ديوتات وابستہ ہوں۔ كويابند واس ديوتاكى محبت ميں خود كو فاكر لے۔

ہی وہ واحد عقیدہ ہی ہی ہیں۔ ہیں مشتر کہ طور پر مسلم ہے۔ ہیں اس مشتر کہ طور پر مسلم ہے۔ ہیدی میں اس آواگون کہا جاتا ہے۔ جس کے مطابق اپنے پچھلے کرم یعنی گناہوں کے باعث بار بار جنم لینا ہے۔ جزااور سزا کے اس تصور کو ہندہ وجوکرم "کہتے ہیں۔ اعمال کی جزاو سزا کے سلسلے میں ہندؤں کا عقیدہ ای نظریہ کے گرد گھومتا ہے۔ جس کے مطابق حیوانات، نباتات، معذور، غریب وغیرہ سب اپنے پہلے جنم میں غول سے آزاوانسان تھے، لیکن بُرے اعمال کر رہ کے سب ان کی روح یہ صورت افتیار کر گئی۔ تمام خوشحال انسان اپنے پچھلے جنم میں اچھے کاموں کا ثمر حاصل کر رہ ہیں۔ مثال کے طور ایک محض معذور ہے تو یہ دراصل اس کے وکھلے جنم میں اچھے کاموں کا ثمر ہے۔ ایک مخض طاقتور اور محت مند ہے تو یہ اس کے ایجھے اعمال کا بیجہ ہے جو اس نے وکھلے جنم میں گئے۔ آریوں کا عقیدہ ہے کہ روحوں کی تعداد محدود ہے۔ خدا تی روح پیدا نہیں کر سکتا ہے ، اس بناء پر ہر روح کو اس کے گناہوں کی وجہ سے تناق کے جبر میں ڈال رکھا ہے۔ ہر گناہ کے بدلے روح ایک لاکھ چوراتی ہزار (80,000) مر جبہ عنقف شکلوں جنم لین کے میں نظریہ ہے کہ روح اپنے گزشتہ اعمال وعلم کی بناہ پر حصول جسم کے لئے مجمی تور حم اور میں داخل ہوتی ہیں۔ اور بعض دو حیں مقیم اشیاہ پودے وغیرہ میں داخل ہوتی ہیں۔ اور بعض دو حیں مقیم اشیاہ پودے وغیرہ میں داخل ہوتی ہیں۔

جہ نظریہ نیوگ: دنیا کے ہر دھرم اور فرہب میں مردعورت کے باہی جنسی تعلق کوائنہائی اہمیت وی گئی ہے اور تقریبا تمام فراہب میں اس سے متعلق مختلف احکامات بیان کئے گئے ہیں تاکہ ان تعلقات کے ذریعے پاکیزہ اولاداور پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے لیکن ہندو فرہب میں جنسی تعلقات اور جذبات کی تسکین اور حصول اولاد کا ایک انو کھا طریقہ ہے جو و نیا کے کسی فرہب میں نیس پایاجاتا سے نیوگ کہا جاتا ہے۔ ایک رسم کے طور پر جدید ہندو فرہب میں اسے سوامی دیا ندر نے متعارف کروایا جس کا مختصر تعارف ہیں۔

اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کرجائے تواس کی بیوہ کو باتی مائدہ ساری زندگی شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی بلکہ قدیم زمانے میں عورت کو ستفی کر دیا جاتا تھا یعنی شوہر کی تعش کو جلانے کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی دلہوں والے کیڑے پہنا کر آگ میں جلا دیا جاتا تھا۔ تاہم اب بید رسم ناپید ہوگئی ہے اور اس کی جگہ نیوگ کی رسم کو جاری و ساری کیا جارہا ہے اور وہ یہ کہ بیوہ عورت دو سری شادی تونہ کرے ،ساری زندگی سفید لباس پہنے۔البتہ اپنے جنسی جذبے اور شہوت کو تسکیبن و بینے اور اولا و پیدا کرنے کے لئے کسی بھی غیر مرد سے ہم بستری کر سکتی ہے۔

ای طرح نیوگ کاایک پہلویہ بھی ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر تو موجود ہولیکن اس سے اولاد نہ ہوتی ہوتو وہ و کسی غیر مر دسے از دائی تعلق قائم کر کے اولاد پیدا کر سکتی ہے اور اس عورت کو بیا جازت دس مر دوں تک سے ہم بستر ہونے تک وسیع ہے۔ سوامی دیانند کے مطابق شادی یانیوگ کے ذریعے مر دوعورت کودس بچے پیدا کرنے کی اجازت ہے۔

اگرشادی شده مردد هرم کی خاطر کسی اور ملک میں چلاجائے توعورت آخد سال انتظار کرے، حسول علم کے لئے سنر کی صورت میں چید سال اور اکتساب رزق کے لئے سنر کی صورت میں تبین سال تک انتظار کرنے کے بعد عورت نیوگ کے ذریعے اولاد پیدا کر سکتی ہے۔ الختظر ہیا کہ ہندود هرم میں نیوگ کے نام پر زناکاری کو جائز قرار دیا گیا ہے۔

ہی ہی ہی ہی وقد ہمب اور گاہے: ہند و دیو تاؤں میں گائے کو بھی ہڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہند و وید وں سے لے کر پرانوں، سرتیوں اور فقص بک میں گائے اور تیل کی عظمت اور پرستش کاذکر ہے۔ قدیم ہند و ستان میں دھر ما تمالوگ گائے کے گو بر میں سے دانے چن چن کر کھاتے اور اس کا پانی نچو ٹر کر چئے تھے، تمام دھر م شاستر وں میں گائے، نیل کے گو بر اور پیشا ب کو پیٹا کہ اور کی معانی کاذر بعد قرار دیا گیا ہے۔ موجود و دور میں بھی کئی ہند وَ میڈیا یہ گائے کا پیشا ب کے گو بر اور پیشا ب کو پیٹا کی معانی کاذر بعد قرار دیا گیا ہے۔ موجود و دور میں بھی کئی ہند وَ میڈیا یہ گائے کی پیشا ب کے چھینے اپنے گھر اور چنے کی تر غیب دیتے ہیں اور اس کے طبعی فوائد بیان کرتے ہیں۔ بطور برکت گائے کے پیشاب کے چھینے اپنے گھر اور دوکانوں پر ہادتے ہیں۔

جہ قربانی کے متعلق مقیدہ: ہندور سوم میں یجنہ یا یکینہ یعنی قربانی کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ یہ آریاؤں کی رسم تقی جو ہندوعہد تک جاری رہی۔ مخلف راجاؤں کے عہد میں تھوڑے کی قربانی (اشومید) کا تذکرہ ماتا ہے۔ اوائل میں آدمی کی قربانی بھی رائج تھی۔ جانوروں کی قربانی کواہمیت حاصل ہے، آج بھی کالی کو سینکڑوں مجعنسوں پڑھائے جاتے ہیں۔

﴿ طَبِقَهُ بِمُدَى (Caste System): بنده عقائد بن طبقہ بندی کے متعلق مجی فاص نظریہ رکھا جاتا ہے۔ بندوستان میں ابتدائی طور پر مخلف طبقے پیشے کے لحاظ ہے ہتے لیکن آریوں نے ابنی نسل کی حفاظت کے لئے است نہ بہی قانون میں وحال و یا اور اس پر سختی ہے پابند رہے۔ یہ نظام وقت کے ساتھ ساتھ مزید پروان چڑھتا کیا۔ بعد ازاں اے منود حرم شاستر میں مزید تقویت دی گئی اور اسے معاشر سے کالازمی جز قرار دے ویا۔

تقریبا پانچ سوسال قبل مسیح سے طبقاتی نظام بهندو آریائی معاشرہ کی نمایاں خصوصیات بیں سے شار کیا جانے
لگا اور پورے بهندو معاشرہ کو چار طبقوں (ذات ) میں تقسیم کر دیا گیا (1) برجمن ( ندجی پنڈت یا روحانی
پیشوا)(2) کمشتری(اشراف وامرام)(3)ویش(کاروباری طبقه)(4)شودر (خدمت گزارونوکر)

اس طبقاتی نظام کی رو سے پہلے بینوں طبقات میں آریائی لوگ (برہمن، کھشتری اور ویش) ہی شامل ہتے جو
کہ سفید مبلد والے لیے قد اور ایجے نقش کے حال ہتے۔ جبکہ مقامی باشدے بینی ہندوستان کی قدیم اقوام جن کار نگ
سیاہ تھااور جو کہ پست قد ہتے انہیں شودر قرار دے کر انہیں معاشرے کی چلی مخلوق قرار دیا گیا۔ دور جدید میں ہندو
مسلمین مثلاآریا سان وغیر ہذات بات کی شدید مخالفت کرتے ہیں اور سیانے ہیں کہ ذات بات کا تعلق ہندومت سے
نہیں ہے۔

ان کے علاوہ دوسرے افراد اصلا معاشرہ سے خارج تصور کئے جاتے تنے اور وہ آریا(پاک و نجیب) کے مقابلہ میں پاریا( طحے اور ناپاک) شار ہوتے نے۔ یہ ایدی طور پر ذلیل و ناپاک نے۔

اس طبقاتی اختلاف کی جزیں ہند و معاشر ہ بیں اتنی مغبوط اور گہری تھیں کہ مثال کے طور پر اگرایک بر ہمن کسی حتم کے بھی جرم کا مر بھک ہوتا تواہے بھانسی کی سزانہیں وی جاسکتی تھی لنذا اگر وہ کسی ہے بھی ناراض اور غصہ ہوتا تواہے بٹائسکا تھا، دینی و فر ہبی کتب کے لکھنے پڑھنے حتی کہ سننے کاحق بر ہمنوں سے مخصوص تھا ۔ اگر کسی پست طبقہ کاکوئی فرد ان کتابوں کو سننے کی کوشش کرتا تو سزاکے طور پر اس کے کانوں بیس سیسہ بھر و یا جاتا ، پڑھا ہوتا توزبان قطعہ کر دی جاتی۔

بعض مالات میں نیلے طبقہ کے افراد کو کسی اعلیٰ طبقہ کی فردے قدم اور بر ہمن سے ستر قدم سے زیادہ قریب آنے کی اجازت نہ تھی۔ شودر صرف ایک بار مہینے میں تجامت بنوائے اور اس کی غذا بر ہمن کا کھایا ہوا جموٹا کھانا ہے۔

پاریااور مجھ (ناپاک) افراد نہایت ہی ذات و کسمپری کی حالت میں زندگی بسر کرتے تھے انہیں پست ترین کام
اور خد متیں انجام دین پڑتیں۔ منو قانون کے مطابق ان کو کتے اور سور کی حیثیت حاصل تھی۔ ہر جگہ حقیر و ذلیل تصور

کئے جاتے اور ند مرف یہ کہ ان کے بدن سے مس ہونا نجاست و ناپاکی کا باعث ہوتا بلکہ ان کا قریب سے گزر جاتا بھی نجس ہو جائے ہی خور ہوئے ہوئی ہونا ہی منوع تھا۔ نہ تو وہ لوگ عمومی مجس ہو جانے کے لئے کافی شار کیا جاتا تھا۔ بعض سر کول اور بازار ول سے ان کا گزر نا بھی ممنوع تھا۔ نہ تو وہ لوگ عمومی کنووں سے پانی بی سکتے ہے اور نہ بی کسی مندر کے قریب سے گزر سکتے ہتھے۔

البتہ اس بات سے الکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس غیر انسانی رسم کی طویل تاریخ میں وقاً فوقاً اس کے خلاف آوازیں بھی افتی رہی ہیں اور آخر کار نے سابی تعلقات، غیر اقوای آوازی بھی افتی رہی ہیں اور آخر کار نے سابی تعلقات، غیر اقوای سے ارتباط و معاشرت، منعتی زندگی کے نقاضوں اور مہاتماگاندی، نیز دیگر افراد کی کوششوں سے آزاد ہندوستان کی آئین ساز اسمبلی نے نجاست انسانی کے تصور کو سرکاری طور پر منسوخ کردیا۔

#### حمإدات

ہو ہو جا: ہندوستان میں مجمد سازی کا فن قدیم تہذیب کا ورشہ تھالیکن اس فن کو فد ہی حیثیت سب سے پہلے بدھ فد بہب کے لوگوں نے وی سب سے پہلے گوتم بدھ کا بدھ گندھارا تہذیب کے فنکاروں نے پہلی صدی عیسوی میں بنایا۔ان کے بیہ مجمع دیگر فرقے بہت متاثر ہوئے۔ جین مت کے لوگوں نے بھی اپنے بزرگوں کے مجمعے بنانے شر وع کردیئے۔ دوسری صدی میں مجمعہ سازی کا بد فن متعراتک پہنے چکا تھا پھر بنارس، آندھر ااور امراوتی میں مجمعہ سازی کا بد فن متعراتک پہنے چکا تھا پھر بنارس، آندھر ااور امراوتی میں مجمعہ بنانے شر وع کردیئے۔ دوسری صدی میں مجمعہ سازی کا بد فن متعراتک پہنے چکا تھا پھر بنارس، آندھر ااور امراوتی میں مورتیاں وی آن آبوں میں بیان کردہ خدو خال کو سامنے رکھتے ہوئے بنائیں۔ مثلاً گیتا میں برہا کو وشو تو کھ لیے میں میں ہوئے بنائیں۔ مثلاً گیتا میں برہا کو وشو تو کھ لیے بنی ہر طرف منہ والا کہا گیا تو اس کے چیش نظر ہندؤں نے برہا کا بت ایسا بنایا کہ اس کے منہ چاروں طرف شے۔ اس طرح دیگر بت بنائے گئے اور ان کی ہو جاشر وع ہوگی۔

پوجاہندؤں کے مذہب کا سب سے بڑا مظہر ہے جو مختلف مراسم کے ساتھ مختلف ادوار بی انجام دی جاتی ہے۔ پوجاکا اہتمام مندروں بی کیا جاتا ہے۔ بوتاؤں کی مور تیوں کے علاوہ مختلف حیوانات کی مور تیوں کی بھی پوجا کی جاتی ہے۔ پوجاکا اہتمام مندروں بی کیا جاتا ہے۔ بوجاگاں ہے ان ہولوں کا ہار، غذاؤں اور خوشبوؤں کا نذرانہ پیش جاتی ہے۔ پوجاکی رسم بی مور تیوں کے سامنے گھنٹیاں ہجائی جاتی ہیں، پھولوں کا ہار، غذاؤں اور خوشبوؤں کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان کو سجدے کئے جاتے ہیں اور او بیات سے مناجات پڑھی جاتی ہیں اور پھران مور تیوں سے مرادیں بھی مائی جاتی ہیں۔

ہندوان پتھروں کی پوجائس نظریہے سے کرتے ہیں کہ یہ مورتیاں کسی دیوتا یااوتار کی شخصیت کو ظاہر کررہی ہوتی ہیں۔ پتھر کی ان مورتیوں کو کسی شخصیت سے منسوب کر دیاجائے توایک ہندو کے نزدیک پھراس پتھر کی مورتی کی نقذیس دیرستش لازم ہوجاتی ہے۔

جلا گیر (قربانی): گیر کو عام معنوں میں قربانی کهاجاتاہے۔ ہندو تہذیب میں گیر کی رسم قدیم غیر آریائی تہذیب سے رائج ہے۔ لیکن اس کے طریقے مختف عہد میں تبدیل ہوتے رہے اور تبدیلی کاسفر طے کرتے ہوئے موجود ودور میں گیر کی رسم میں مختف فتنم کے اناج مجلون اور جانور وں کی قربانی کی جاتی ہے۔ اناج اور مجلوں کی قربانی کا مفصل اور طویل ذکر جسیں بجر وید میں ماتاہے جس کا موضوع ہی گیر ہے۔ جبکہ جانوروں کی قربانی کا ذکر جسیں قدیم صحائف لین بر ہمنا اور کوید میں ماتا ہے۔ نہی طور پر جانوروں کی قربانی کرنے والوں کو بدایت ہے کہ حتی الامکان کم تکلیف دی جائے البتہ یہ ضروری ہے کہ اس کا بچھ خون و ہوتا کی مورتی پر گرے۔ زیادہ ترجتم کے گیر میں قربانی کے بعد اناج اللہ یہ خداکا حصہ ماناجاتا ہے۔

اور و بھی ہے جاہے: جاہے کا مطلب تسینے اور ذکر کر تاہے۔ ہندؤں کے ہاں دیو تاؤں کے نام اور دینی کتابوں میں مختلف منتروں کی تشینے اور وظیفے پڑھے جاتے ہیں اور اسے داخل عبادت سمجھا جاتا ہے۔

جہر وزہ: ہندو فرہب میں روزے کا تصور پایاجاتا ہے جسے عرف عام میں ورت کہاجاتا ہے۔ورت کیوں ر کھاجاتا ہے اور اس کے احکام کہاں سے آئے اس بارے میں شمیک شمیک تھیک پچھے نہیں کہاجا سکتا گرفہ ہی اور سابی روایات چلی آر ہی ہیں جن کی پابندی میں یہاں روزہ ر کھاجاتا ہے۔ ہندووں میں ہر بکرمی مہینہ کی گیارہ ہارہ تاریخوں کو اکادشی کا روزہ ہے، اس حساب سے سال میں چو ہیں روزے ہوئے، ہندوجو گی اور ساد مومیں بھوکے رہنے کی روایت پرانے زمانے سے چلی آر بی ہے اور وہ تیسیا و گیان، دصیان کے دوران عموا کھانے سے پر ہیز کرتے ہیں۔

ہندووں کے ہاں روزے کی حالت میں پھل، سبزی اور دودھ و پانی و غیر و کی ممانعت نہیں ہے ، تمر بعض روزے ایسے بھی ہیں، جن میں ووان چیزوں کا استعال بھی نہیں کر سکتے ہیں۔

ہندوسنیای بھی جب اپنے مقدی مقامات کی زیارت کیلئے جاتے ہیں تو وہ روزو میں ہوتے ہیں۔ ہندوؤں ہیں نئے اور پورے چاند کے دنوں میں بھی روزور کھنے کا رواج ہے۔ اِس کے علاوہ قریبی عزیز یابزرگ کی وفات پر بھی روزو رکھنے کی ریت پائی جاتی ہے۔

ہندہ عور تیں اپنے شوہروں کی درازی عمر کیلئے بھی کرواچو تھ کاروزہ کھتی ہیں۔ یہ دن اگست کے مہینے میں پورے چاہد کے تیسرے دن منایا جاتا ہے۔ ہندو قد بہب کے مطابق اس روز شیوا بی 108 برس کے بعد پاروتی سے مسابق اس روز شیوا بی 108 برس کے بعد پاروتی سے مساور ملے نتھے۔ للذایہ ون شوہر اور بوی کے ملن کا دن سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاروتی نے اپنے شوہر سے محبت اور مقیدت کے اظہار کے طور پر 108 سال کاروزہ رکھا۔ پچھ سمائف کا کہنا ہے کہ پاروتی نے 107 برس تک ہر سال نیا جنم لیالیکن 108 ویں مرتبہ کا جنم پاروتی کے روپ میں تھاجو شیوا تی کو پہند آ یا۔ اس سے پاروتی کی اپنے شوہر کو اپنا بنانے کی گئن اور شوق ظاہر ہے۔

### مندواندرسم ورواج

جین شادی: بندوں میں شادی کا طریقہ بیہ کہ آگ جلا کر پنڈت پکھی نے متناہے اور لڑکا اور لڑک کو باہم کسی کیڑے سے کرد گا کر اس آگ کے کرد سات مر جبہ تھمایا جاتا ہے۔ اس کے بعد لڑکا لڑک کو منگل سوتر (ایک بارجو کلے میں) پہنتا ہے۔ اس کی بیشانی پر سندور لگاتا ہے۔ شادی سے پہلے میاں بوی کی کنڈنی مجی ملائی جاتی ہے کہ بیہ شادی کس وقت کرنامنا سب رہے گی۔

جہم**یت کو جلاتا:** ہندو ند ہب میں مردے کو جلایا جاتا ہے۔ایک خاص منتم کی لکڑی پر مردے کو لٹادیا جاتا ہے۔ایک خاص منتم کی لکڑی پر مردے کو لٹادیا جاتا ہے۔اور دہاں بھی پنڈت موجود ہوتا ہے جو پچھ کلام پڑھتا ہے،مرنے والے کا بیٹا یا اور قریبی رشتہ دار اس میت کے کرد

چکرلگاکر پھرایک آگ والی لکڑی ہے بقیہ لکڑیوں کو جلاتا ہے۔ ہندو فد ہب کے بعض لوگ اپنے مردوں کو جلاتے نہیں بلکہ و فن کرتے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ سی ہونا ہوہ کی اپنی مرض ہوتی تھی مگر معاشر تی تو تعات اور فد ہیں و ہاؤ ہوہ کے فیصلوں پر یقیناً
اٹرانداز ہوتا تھا۔ الی بھی مٹالیس موجود ہیں جہاں ہوہ کو چتا جلانے سے پہلے ہی چتا پر رک سے ہائدھ دیا گیا تھا۔ بعض مو تع پر بیوہ کو نشہ آورد وادے کر سی کیا گیا ہاہیوہ کو شعلوں سے دور بھا گئے ہے دو کئے کے لیے بائس استعمال کیے گئے۔
سی کی رسم فد ہب میں کیے داخل ہوئی اسکی غالباً وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں امیر اور بااثر عمر رسیدہ لوگ جوان اور خوبصورت لاکیوں سے شادی کرنے میں توکا میاب ہو جاتے ہے مگر انہیں ہمیشہ یہ دھڑ کالگار ہتا تھا کہ اگی جوان اور خوبصورت لاکیوں سے شادی کرنے میں توکا میاب ہو جاتے ہے مگر انہیں ہمیشہ یہ دھڑ کالگار ہتا تھا کہ اگی جوان بیوی کا کی ہم عمر مرد سے عشق نہ ہو جائے اور بیوی شوہر کو زہر نہ دے دے۔ سی کی اس رسم کو فہ ہی رنگ و سینے سے بیوی ایسے شوہر کو کہی جی زہر دسینے کی جرائت نہیں کرے گیا تاکہ خود بھی جل مرنے سے محفوظ رہے۔
وسینے سے بیوی ایسے شوہر کو کہی بھی زہر دسینے کی جرائت نہیں کرے گیا تاکہ خود بھی جل مرنے سے محفوظ رہے۔
دان راجیشوری دیوی کو میں دن بعد کر می کا 1806 کو زبرد سی سی کردیا۔

اکبر بادشاہ نے سی کی رسم ختم کرنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا کہ سرکاری اجازت حاصل کیے بغیر کسی کوستی نہیں کیا جا نہیں کیا جاسکتا اور سرکاری حکام کو یہ ہدایت تھی کہ اجازت نامہ دینے میں جتنی دیر ممکن ہو کریں تاکہ بیوہ کا جذباتی فیملہ سردیڑ جائے۔ ہمایوں نے سی پہابندی لگادی تھی محر ہندووں کے دباؤ میں آکروا پس لے لی۔ شاہ جہال نے بچوں گیاں کے سی ہونے پر کھل پابندی لگار کھی تھی۔اور گئریب نے اس معالمے ہیں سب سے زیادہ سختی برتی۔ 1663 میں اس نے قانون بنایا کہ مغل باوشاہت کی حدود ہیں سی کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ لیکن لوگ رشوت دے کریہ رسم اداکر تے رہے۔ مغل بادشاہوں نے سی سے بچانے کے لیے بیوہ کو تحفے ،امداداور پنشن مجی اداکی۔

دے کریہ رسم اداکر تے رہے۔ مغل بادشاہوں نے سی بپائندی لگائی۔اگریزوں نے 1798 میں صرف کلکتہ میں سی پر پابندی لگائی۔151 میں پر تگالیوں نے گوامی سی پر پابندی لگائی۔اگریزوں نے 1798 میں صرف کلکتہ میں سی پر پابندی لگائی۔4 دسمبر 1829 کو لارڈولیم بنگل نے بنگال میں سی پر کھل پابندی کا اعلان کیا جے بندووں نے عدالت پابندی لگائی۔4 دیا۔ معاملہ 1832 کو دیا۔ معاملہ 1832 میں پابندی کی بر قرار ک کے حق میں فیلہ آگیا جس کے بعد یہ بندوستان کے دیگر حصوں میں بھی نافذ العمل ہو گیا۔ پچھ ریاستوں میں سی کی رسم پھر بھی جاری دئی۔

4ستمبر 1987 کو مندوستان میں راجستھان کے منطع سکر کے دیورالانای گاول میں ایک 18 سالہ بیوہ روپ کنور نے ہزاروں لوگوں کی موجود گی میں خود کوستی کر دیا۔ اس جرم میں پچھ سر قباریاں بھی ہوئیں محر کسی کو بھی سزا نہیں ہوئی۔

اب بھی ہندوستان کے مختلف حصوں میں اس پر عمل کیا جاتا ہے حالا نکد موجودہ ہندوستانی حکومت کی جانب ہے اس کوادا کرنے پر سخت سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔

ستی کی رسم سے کئی ہندؤل میں بغاوت مجی جنم لی رہی تھی اس لئے اس نہ ہب میں اس رسم کو کسی حد تک بند کر کے بیوہ کے لئے سر منڈوانااور ساری عمر سفید لباس پہننے اور آ کے شادی نہ کرنے کی رسم نکائی گئی۔ پھر سر منڈوانا بھی بہت کم ہو گیااور سفید لباس پہننااور آ کے شادی نہ کرناہی رائج رہا۔ موجودہ دور میں بیوہ کا سفید لباس ترک کرنااور آ کے شادی کرنا بھی رائج ہونا شروع ہوچکا ہے۔

جڑ آگ پر جلتا: جنوبی ہندوستان کے لوگ نھیدیٹی نامی فیسٹول کو برہنہ پاؤں جلتی لکڑیوں پر چل کر مناتے ہیں، یہ آگ پر جلنا کسی ہندودیوی کو خراج عقیدت چیش کرنے کے لیے کیاجاتا ہے۔اس میں حصہ لینے والے افراد کو بعد میں اپنے جلے ہوئے پیروں کا علاج کرنا پڑتا ہے اور کئی بار تو شدید یا برترین زخموں کی وجہ سے وہ معذوری کا بھی شکار ہوجاتے ہیں۔

ا جنامول كو المكانا: تقويم نامي فيستيول مين مندو تيز دهار كبس يا كمونون يراسيخ جسون ك بل لك جاتے ہیں اور پھر انہیں رسیوں کی مدد سے زمین ہے اوپر اٹھا کر فضا ہیں۔ لٹکا دیا جاتا ہے، جنوبی ہندوستان ہیں ہونے والے اس میلے پر ہندوستانی حکومت نے انسانی حقوق کے اداروں کے دیاؤپر پابندی لگادی تھی، حمراب بھی اس رسم کو مکمل طور پر محتم خبیں کیا جاسکا ہے۔

ا المراب المراب المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي الم بچوں کو حصت سے بنچے اچھالا جاتا ہے۔200 نٹ بلندی سے بنچے تھنکے جانے والے بچوں کو پکڑنے کے لیے مردول کا ایک مروب کیروں کا جال لیے کھزا ہوتا ہے،اس انو تھی رسم کی وجہ شادی شدہ جوڑوں کی جانب سے خوشحالی کے ساتھ مزید بچوں کی خواہش ہوتی ہے اور وہ بورے جوش و خروش ہے اس میں حصہ لیتے ہیں۔ان کا بیہ مجھی مانتا ہے کہ اس رسم ہے بیچے کی صحت الحجی ہوتی ہے اور خاندان کی قسمت عمل جاتی ہے۔

ا الم كموسة موسة رين ير ليمنا: كرنانك كريكه مندرول بن لوكول كويني لين اور فرش يررول يا تحمومنے کا تھم دیاجاتاہے ،ان تھومتے ہوئے جسموں کوالیمی غذا کے ڈھیر پر رول ہو ناپڑتاہے جو ہر جسن سچینک دیتے ہیں اور بہ ہر ہمنوں سے پچل ذاتوں پر فرض ہے کہ وہ بہر سم اوا کریں کیو نکہ اس سے ان کے خیال میں جلدی امر اض کاعلاج

اللہ اس کے علاوہ روزانہ محسل کرنا، صبح شام سورج کی بوجا کرنا،اینے مقدس مقامات کی زیارت کرنا جے یاترا کہاجاتاہے، ویوتاؤں کے سامنے ناچناگانااہم فد ہی رسوم ہیں۔

### مذجى تهوار

الله و الله الفظ و الله الله معنى و يد كى قطار ب. به مندؤل كاايك تبوار ب جومندى كيلندر كم مهينه كاتك کی پندره تاریخ کو منایا جاتا ہے۔اسے ویپاولی لیعنی روشنیوں کی قطار اور روشنیوں کا تہوار بھی کہا جاتا ہے۔اس تہوار میں جندو کسی در یا یا تالاب میں نہاکر نیالباس بہنتے ہیں اور شر اوھ (نذرو نیاز) کرتے ہیں۔ دیے جلائے جاتے ہیں اور بڑے پیانے پر آتشبازی کا مظاہر و کیا جاتا ہے۔ مختلف خطوں اور عقیدے کے لوگ اینے اپنے دیو تاؤں کی بو جاکرتے ہیں اور سب مل جل كرجوا كميلة بين به اگرچہ یہ تبوار سال بھر میں بندؤں کے لئے انتہا گی اہم ہوتا ہے لیکن اس کے آغاز اور اس کی بنیاد کے بارے میں بندوعلاء کے ہاں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ البتہ سب سے مقبول عقیدہ یہ ہے کہ جب شری رام چندرچودہ برس بعد راون کو مار کر والیس اپنے شہر ابود حمیاء آئے تو وہاں کے لوگوں نے اس خوشی میں دیے جلائے اور بھر پورچراغاں کیاای کی یاد میں دیوالی منائی جاتی ہے۔

ہے ہوئی: ہوئی موسم بہار میں متایا جانے والا بندو مت کا مقد س فد ہی اور عوای تہوار ہے۔ یہ تہوار بندو

کیلنڈر کے مطابق پھائی میبنے میں بعدر ہویں تاریخ پورا کو متایا جاتا ہے۔ رنگوں کا یہ تبوار رواتی طور سے دودن منایا جاتا

ہاور ان دنوں اہل بنودایک دوسرے پررنگ پھینک کر تفریخ کرتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کورشنے اور نننے

بجانے کے بعد حسل کر کے نئے کیڑے بہن کر ایک دوسرے کے گھر طنے جاتے ہیں، گلے طنے ہیں اور مٹھائیاں

کھلاتے ہیں۔ اکثر گھروں کے آتھن کور تکوں سے نقشین کیا جاتا ہاور محفلوں ہیں بھیگ کا بھی فاص اجتمام ہوتا ہے۔

ہے تبوار بندوستان ہیں جس قدر قدیم ہے اس کی تاریخ بھی ای قدر گم ہے۔ مورضین کے مطابق قدیم

تبذیب میں یہ تبوار موسم بہار کی آمد کی خوشی میں آریوں کے ہاں بھی متایا جاتا تھا۔ البنۃ بندومت کی دی کی کیایوں میں

اس دسم کا واضح ذکر جمیں پرانوں میں ملتا ہے جس میں اسے دیک کا تبواریتا یا گیا ہے۔ لیکن اس تبوار کی وجہ کے متعلق

گئی کہائیاں بیان کی جاتی ہیں۔

عام طور پر مشہور ہے کہ ہر یکشپ جو کہ ایک طاقتور اور شیطانی دیوتا تھا، اسنے دھرتی پر بھم جاری کیا کہ اب کوئی بھی خداکانام نہ نے اور نہ بی خدا کی عبادت کر ہے۔ اس بدکار دیو کے خوف سے لوگوں نے اسے پوجنا شر دع کر دیا جبکہ اس کا بیٹا جو کہ خداکا ایک حق پر ست اور جال نار بندہ تھا اس نے اپنے باپ کی مخالفت کی اور اس کا تھم مانے سے انکار کر دیا ہر یکشپ اس کی اس جر اُست پر سخت برہم ہوا اور اس کے لئے سخت سزا کا تھم سایا۔ لیکن اس حق پر ست بندے کو اس سزا سے بچھ فرق نہیں ہوا۔ ہو لیکا جو کہ ہر یکشپ کی بہن تھی اس نے ہر یکشپ کے بیٹے پر اہاد کو یہ قوت بندے کو اس سزا سے بچھ فرق نہیں ہوا۔ ہو لیکا جو کہ ہر یکشپ کی بہن تھی اس نے ہر یکشپ کے بیٹے میں اس کی بہن مرحم گئ جونہ کی کہ آگ اس کے لئے بے ضرر ہوگئی۔ ہر یکشپ نے دونوں کو آگ میں ڈلوایا جس کے بیٹے میں اس کی بہن مرحم گئ جبکہ اس کے بیٹے کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس واستان کی یاد میں آج ہولی کا تہوار منایا جاتا ہے۔ اس واستان کی علاوہ ہولی کوراد معااور کرشن کی محبت سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔

المن المجازاترى: بندو عقیدے کے مطابق شیوراترى دیوتا شیواور پاروتی کی شادی کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ اس موقع پر 24 پہر کا برت (بندوؤں کا روزو) کما جاتا ہے اور خصوصی ہو جاکی جاتی ہے۔ بنجاب کے علاقے چکوال کے قریب کٹاس راج میں بندو دیوتا شیو کاایک مندراور تالاب بندو یا تر پول کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔
کٹاس راج میں موجود بندوؤں کے مقدس تالاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شیو دیوتا کے آنسو سے معرض وجود میں آیا۔ اس بارے میں ڈاکٹر منور چند کا کہنا تھا: بھولے ناتھ جی کا آنسو یہاں گراتواب بھی تالاب کا پانی نیم معرض وجود میں آیا۔ اس بارے میں وہور کے بین جب اس میں نہاؤتو یہ بلکا بلکا گرم ہوتا ہے۔

ﷺ نوراترى (Navaratri): يه تبوار نورانوں تك مناياجاتا ہے۔ اس روز تفق ديوى كى بوجاكى جاتى ہے۔ است عام طور پر دُرگا بوجا بھى كہاجاتا ہے۔ اس تبوار بيس بندور قص وموسيقى كى محافل منعقد كرتے ہيں اور خاص طور پر دُاند يا تحيلتے ہيں۔ بندومت كے ديگر تبواروں كى طرح اس تبوارك منطق بھى كئىروايات منسوب ہيں جن بيس سے كى ايك كويقين قرار نہيں و يا جاسكا۔

جہر وسیرہ: دسہر وہندوؤں کا کیک تہوارہ جوعام طور پر بھارت اور نیپال میں منایا جاتا ہے۔ یہ بعض علاقوں میں وجیاد شی کے نام ہے بھی جانا جاتا ہے۔ وسہر و یاو ہے وشی ہندوستانی کیلنڈر کے مطابق اشون کے مہینے کے دسویں دن منایا جاتا ہے ، جو جار جیائی کلینڈر کے سمبر اور اکتو بر کے مساوی ہے۔ پہلے تو دن کو توراتزی (دیونا گری: نوراتوں) یا شار دانوراتر (سب سے اہم نوراتوں) کے طور پر منایا جاتا ہے اور وسہر وکے طور پر دسویں ون محتم ہوتا ہے۔

بیاشون (کوار /جیٹھ) میننے کے شکلا پکش کی د سویں تاریخ کو (جؤ کٹھا کے پیدا ہونے کاون ہے)اس کاانعقاد ہوتا ہے۔اس دن در گاجی اور رام جی کا بوم فتح منایا جاتا ہے۔

دسپرہ یاد شہرہ نام سلسکرت لفظ وش ہرہ سے نکلا۔ وش کے معانی ہیں وشن (دس سروالا) جوراون کالقب ہے اور ہرہ کے معانی ہارکا دس سے مطابق رام بی نے اس اور ہرہ کے معانی ہارکا دس۔ ہندوؤل کی کتاب رامائن کے مطابق رام بی نے اس دن راون کو ختم کیا تھا۔ اسے باطل پر حق کی فتح کے جشن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ وسپرہ کے دن رام بی نے راون کو ختم کیا اور میں دن بعد واپس آیو دھیا آئے، جس کی خوش میں دیوالی منائی جاتی ہے۔ آئ بھی روشنیول کا تہوار دیوالی مسابرہ کے جیس دن بعد منایا جاتا ہے۔

اس دن کودرگادیوی کایوم فتح بھی منایاجاتاہے۔ ای دن درگادیوی نے ایک ڈشٹ راکشس میشاسور پر فتح پائی مسیر و کے ایک معلی دشر آہ بھی لیے جاتے ہیں جس کے معنے ہیں دسواں دن۔ درگادیوی نے نورات اور وس دن تک برائیوں سے جنگ کی متنی اور دسواں دن فتح تقا۔ نیز بہی وجہ ہے کہ اس د قمی (دسویں دن) کو وج د قمی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دسبرہ کے ایک معنی دس کتابول کو لے جانے والا بھی ہے۔ دسبرہ کے تبوار کا مقصد دس شم کے منابوں یعنی کام (شہوت)، کر درھ (خصہ)، لو بھر (لا بلی)، مد (تکبر)، موه (کشش/ات)، متسر (حسد)، سوار تھ (خود فرضی)، انہا کے (بانصافی) امزوات (سفاکی) اور اہنکار (انا) کو ترک کرنا بتایا جاتا ہے بید دس گناہ وہ سے جوراون کے صفات شے۔

بعض مؤر خین کا کہناہے کہ قدیم زمانے میں یہ موسمی تبوار تھا کیو نکہ اس و زون اور رات برا بر ہو جاتے ہیں اور موسم اعتدال پر آ جاتا ہے۔ پھر اس تبوار پر فہ ہمی رشک پڑھ کیا اور میدراون کے خلاف رام چندر کی فٹح کی یادگار کے طور پر منا یا جانے لگا۔ ہندو مت میں تمن توار نٹے نہایت اہم اور مبارک تعبور کی جاتی ہیں جن میں سے ایک شکلا پیش (وسہرہ) ہے، دیگر دو ہیں چینز شکلا کی اور کار تک شکلا ہیں۔

دسہرہ کے دن نوگ نیاکام شروع کرتے ہیں، شستر پوجائ جاتی ہے، قدیم دور بیں باد شاہ لوگ اس دن فقی ک دعا کر کے میدانِ جنگ کے لئے روانہ ہوتے ہے، اس دن جگہ جگہ میلے گئے ہیں۔ رام لیلامنعقد ہوتی ہے، راون کا ہماری پتلا بناکراہ جلایا جاتا ہے۔ دسہرہ یا و بے وقعی چاہے رام کی فقے کے دن کے طور پر منا یا جائے یادرگا لوجا کے طور پر منا یا جائے یادرگا لوجا کے طور پر منا یا جائے یادرگا لوجا کے طور پر منا یا جائے یادرگا لوجا کے طور پر منا یا جائے یادرگا لوجا کے طور پر منا یا جائے یادرگا لوجا کے طور پر منا یا جائے یادرگا لوجا کے طور پر دونوں ہی شکلوں ہیں اس میں گئی (طاقت) بوجا اور شستر (ہتھیار) بوجا کی جاتی جاتی ہو شی اس میں گئی عید ہے۔ ہی ہو دیا ہم موجود ہندہ برادری روا یتی جوش و خروش ہے مناتی ہے۔ راکمی کا تہوار یار کھشا بند ھن بھی تہوار ہے جود نیا ہم میں موجود ہندہ برادری روا یتی جوش و خروش ہے مناتی ہے۔ راکمی کا تہوار یار کھشا بند ھن بھی اور ایک ماتے ہو خوشیاں منانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس دن ہندہ گھر انوں ہیں بہنیں دیا، چاول اور راکمیوں ہے جی بوجا کی تفالی تیار کرتی ہیں اور اینے ہوائیوں کی کائی پر پیار سے راکمی بائد ہو کران کی صحت مندی، اور راکمیوں ہے جی بوجا کی تفالی تیار کرتی ہیں۔ میت کے اس اظہار کے جواب ہیں ہمائی اپنی بہن سے دکھ سکھ ہیں

ساتھ رہنے اور اس کی حفاظت کرنے کا وعدہ کرتاہے اور اسے تحفہ دیتاہے۔رکشہ بند هن یار انکمی مندو برادری کا تہوار ۔۔۔۔

جہٰ مکر سنگرا نی : ہندوؤں کا ایک تبوارہ جو بھارت ، نیپال اور بنگلادیش کے بیشتر علاقوں میں متفرق ثقافی شکلوں میں منایاجاتا ہے۔ یہ ایک نصلی تبوارہ جو نیپالی تقویم (ہندوشمسی تقویم) کے مہینہ ما کھ میں واقع ہوتا ہے۔ مکر سنگرا نتی ہمیشہ جنوری کی چودہ یا پندرہ تاریخ بی کو پڑتا ہے کیونکہ ای دن سورج خط قوس سے مرر کر خط جدی میں داخل ہورہا ہے۔ نیز جدی میں داخل ہورہا ہے۔ نیز جدی میں داخل ہورہا ہے۔ نیز

جدی میں داعل ہوتا ہے، لہذا ہے مہواراس بات بی علامت مجھا جاتا ہے کہ سوری ممر (جدی) میں داعل ہور باہے۔ نیز اس دن کو بھارت میں موسم بہار کی آمد کا دن اور نیپال میں ماگھ مہینہ کا آغاز سمجھا جاتا ہے، چنانچہ اس لحاظ سے یہ ایک روایتی تقریب کی شکل افتیار کرلیتا ہے۔

تمل ناڈو میں یہ تہوار پوٹکل کے نام سے مشہور ہے ، جبکہ کیرالا، کرنافک اور آند هرایر دیش میں اسے محض سنگرانتی ہی کہتے ہیں۔

ہم مجاشوار اتری (Maha Shivaratri): ایک ہندو تبوار ہے جسے بھگوان شوکی تعظیم میں ہر سال منایاجاتا ہے۔

ا کہ ت**اگ ناتھیا:** وارانس کا ایک ہندو تہوار ہے۔ ناگ ناتھیا تہوار تنسی گھاٹ میں منعقد کیا جاتا ہے۔ تہوار کرشاکی ناگ کالبایر فتح کے جشن میں منا یاجاتا ہے۔

جلائی کی اور میں منایاجاتاہے جس کا سریا تھی جیر تھی بھی کہتے ہیں) ہندوؤں کا ایک فد ہمی تہوار جو ان کے ایک دیوتا گنیش کی یادیس منایاجاتاہے جس کا سریا تھی جیسا تھا۔ شکلا چز تھی سے شر دع ہونے والا یہ تہوار ہندو تقویم کے جمادوں مہینہ میں منایاجاتاہے۔ تہوار کی تاریخیں عمواًاگست اور ستبر کے مہینوں میں آتی ہیں، یہ تہوار دس دنوں تک جاری رہتا ہے اور ازنت چروشی کو اختیام پزیر ہوجاتاہے۔

موجوده دور بین اس تہوار کے موقع پر جگہ جگہ شامیانے تان کر عارضی مندری بنائی جاتی ہیں اور ان بین گنیش کی مٹی سے بی مور تیاں اور تصاویر رکھی جاتی ہیں اور دس دنوں تک ان کی پو جا چلتی رہتی ہے۔ پھر دس دن گزر جانے کے بعد ان تمام تصاویر اور مور تیوں کو کسی تالاب، نہریا ندی میں غرق کر دیا جاتا ہے، جبکہ بعض افراد ان جانے کے بعد ان تمام تصاویر اور مور تیوں کو کسی تالاب، نہریا ندی میں غرق کر دیا جاتا ہے، جبکہ بعض افراد ان

مور تیوں کو اپنے تھروں بی بیل رکھ لیتے ہیں۔ اگرچہ یہ تبوار ایک عوای تقریب کی شکل میں مرافھا بادشاہ شیوائی (1630ء- 1680ء) کے دور حکومت سے منایا جاتا ہے، تاہم اس وقت بھارتی ریاست مباداشر میں یہ تبوار جس شکل میں منایا جاتا ہے اس کوسب سے پہلے بھوصا حب تکشمن جوالے نے 1892ء میں متعارف کرایا ہے، جب بدھوار چیٹے بونہ میں انھوں نے کنیش کی ایک عوامی مورتی یا کہتی نصب کی۔ اس طرز پر عوای شکل میں کنیش جب بدھوار چیٹے بونہ میں انھوں نے کنیش کی ایک عوامی مورتی یا کہتی نصب کی۔ اس طرز پر عوای شکل میں کنیش چیز تھی منانے کے متعلق سب سے پہلی مجلس مشورہ بھوصا حب کشمن جوالے کی صدادت میں انہی کے گھر بدھوار پیٹے میں (جواب بھور نگاری بھون کے نام سے معروف ہے) منعقد ہوئی تھی۔ پھر سنہ 1893ء میں لو کمانیہ تلک نے کیسری اخبار میں اس منعوبہ کی تعریف کی، بعداز اں اسم کے سال سنہ 1894ء میں خودانموں نے اس تبوار کی تشویر کے کاملے مورتی نصب کی۔

اگرچہ اس تہوار کو پورے بھارت میں ہندو مناتے ہیں، لیکن بالخصوص مہاراشر، کرنافک، تلنگانہ، تامل ناؤو،
کیرلا، آند هرایر دیش، گوا، اڑیسہ اور مغربی و جنوبی بھارت کے متعدد علاقوں میں انتہائی اہتمام اور بڑے پیانے پر منایا
جاتا ہے۔ بھارت کے باہر، نیپال کے ترائی علاقہ نیز ریاستہائے متعد وامریکہ کینیڈ ااور موریشس میں رہنے والی ہندو
برادریاں بھی انتہائی اہتمام سے اس تہوار کو مناتی ہیں۔

ہی کرشن جنم افتلی: ہندوؤں کا ایک تبوار ہے جو بھادوں کی آٹھویں تاریخ کو شری کرشن مہاراج کی پیدائش کی خوشی میں،منایاجاتاہے۔

ہے گڑ میمائی تہوار: ایک تہوارے جو بعض ہندو پانچ سال بعد گڑ میمائی مندر کے مقام پر مناتے ہیں۔اس تہوار میں ہزاروں کے قربانی دی جاتی ہے۔ تقریباً کا ملین لوگ اس تہوار میں شرکت کرتے ہیں جہوار میں ہزاروں کے قبد اور میں جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ تقریباً کے ملین لوگ اس تہوار میں شرکت کرتے ہیں جن میں تقریباً 80 فیصد لوگ بھارت ہے اس تہوار میں حصہ لینے کیلئے مختلف ریاستوں جیسے بہار اور اتر پردیش سے جن میں تقریبانی کرنے والے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس قربانی سے ان کے دایوی گڑ میماخوش ہو کر ان کو برے روحوں سے بچاتی ہے اور خوشی دیتی ہے۔

اس تبوار کا آغاز نومبر کے پہلے ہفتے ہوتا ہے اور و سمبر کے پہلے ہفتے ہیں ختم ہوتا ہے۔ اس ہیں مختلف جانوروں جیسے کہوتر، بیخ ، سوائن، بھینس، وغیرہ کی قربانی وی جاتی ہے۔ 2009 میں اس رسم کے آڑ میں 20 ہزار صرف تجمینوں کو ذریح کیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس رسم میں 2009 میں تقریبا کا کا کا 205 ہزار جانور ذریح کئے گئے۔ اس تبوار پر جانوروں کے حقوق کے تظیموں اور نیپال کے پہاڑی علاقوں کے کئی ہندؤں نے سخت احتراض کرتے ہوئے کئی مرتبہ سخت احتجاج کہ اس قتل عام کوروکا جائے جس سے ہزاروں ہے گناہ جانوروں کو موت کے گھاٹ اندا جاتا ہے ، بوں جانوروں کے حقوق پایال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ساتی کارکنان نے نیپالی حکومت کو خطوط بھی تھے ہیں کہ وہ اس رسم کوروک دے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے بھی اس بات کی سخت مخالفت کی ہواور کئی لوگوں نے نیپال میں 2015 میں آنے والاز لزلدای فعل کا جوانی عذاب قرار دیا ہے کیو تکہ اس زلز لے کے چھ مسینے پہلے گڑ ھیمائی رسم میں لاکھ سے زائد جانور ذری کئے گئے۔

جلا بیسا تھی: بہار کامیلہ جو کم بیسا کے یعنی 13 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ اس دن پنجاب اور ہریانہ کے کسان فصل کا شنے کے بعد سنٹے سال کی خوشیاں مناتے ہیں۔ بیریوم سکھ قوم کے لئے بہت معنے رکھتا ہے کیونکہ اس دن خالصہ کااسٹنکام ہوا تھا۔

اس کے علاوہ مجی مندوں کی سینکڑوں رسمیں ہیں، جن پر کما بیں لکھی جاچکی ہیں۔

### مندو فر<u>ت</u>

دیگر نداہب کی بہ نسبت ہندؤں میں بہت زیادہ فرقے ہیں جو آئے دن بنتے اور محتم ہوتے رہتے ہیں چند مشہور فرقول کا تعارف یوں ہے:

جہ و میں کا کا انتاج۔ وشنو کو جار کا کا کا انتاج کا کا فظ اور رزاق مانتا ہے۔ وشنو کو چار بازو کو چار کا کا فظ اور رزاق مانتا ہے۔ وشنو کو چار بازوؤں کے ساتھ جو ہرات کوس تو بھ Kaustubha پہنے تخت پر بیٹے دیکھایا جاتا ہے۔ یہ ایک عقاب مروڈ Garuda پر سوار ہے ، جس کو بھی انسانی شکل میں ویش کیا جاتا ہے۔ اس کی بیوی کشمی Lakshmi ہے ، جو دولت کی دیوی ہے ، جو مود بانداس کی خدمت میں رہتی ہے۔ کشمی کی سواری مور ہے۔

وشنو کے ماننے والے ککشی، گروڈ، موراور بنومان کی پرستش بھی کرتے ہیں۔ وشنو سمندر کی گہرائی ہیں ہزار مر والے سانپ سیس Sesa پر سویار ہتا ہے۔ جب کوئی کا کتات کو تباہ و ہر باد کرنا چاہتا ہے تو پھر جاگتا ہے۔ چنانچہ کا کتات کو بہان کو بھائے اور ہرائیوں سے بچانے کے لئے مختلف مواقع پر اس نے نو بار جنم لیا ہے اور ایک بار جنم لینے والا ہے۔ نو جنم حسب ذیل ہیں:

تسیلMarsva:اسنے مجھلی شکل اختیار کر کے ایک ساد موبانو Manu کی مدد کی تھی۔ کرم Kurma:اسنے کچھوے کی شکل اختیار کرکے مند حر Mandhara پیاڑجو سمندر میں غرق ہور ہا تعالیٰ پیٹ پراٹھایا۔

ور Varaha؛ اس نے ہیر نیکش Hiranyaksha ویو کومار نے کے لئے سؤر کا جنم لیا تھا۔ ترسمید **Narasimha**: نے نیم انسانی شیر کی شکل میں ہیر نیکسپیو Hiraniakasipou ویو جس نے خدائی کادعو کی کرکے وشنو کی یو جاہے روک دی تھی قتل کیا۔

وامن Vamana: ایک عکران بال Bali نے آسان پر قبضہ کر کے دیوتاؤں کو جلاو ملن کر دیا تھا۔ اس نے ایک بونے کی شکل میں جنم لے کراستے باہر کیا۔

ہمورام Parsurama: جب کعشریوں نے برہمنوں پر ظلم کرناشر وع کرویاتواس نے پر سورام کا جنم لیااور 21 حملوں میں تمام کعشتریوں کو قتل کیا۔

د سر تحدرام Dasrathrama: ساتویں مرتبداس نے رام کی صورت میں جنم لیااور انکا کے راجہ راون جس نے سیتا کواغواکر لیاتھا قتل کیا۔ یہ قصدرامائن میں چیش کیا گیاہے۔

 کاکی Kalki کی دھنو کا د سوال اور آخری جنم ہے۔ جب د نیا برائیوں کے آخری کنارے تک پہنچ جائے گی، تو وہ کاکئی کی شکل بی ایک تھوڑے پر سوار تباہی کی تکوار لئے آئے گا اور د نیا کو برباد کر کے ایک نئی د نیا آباد کرے گا۔

اس فرقہ کی بنیاد فقظ وشنو د ہوتا کی پرستش پر رکھی گئی ہے ، اس فرقے کی مزید تین شاخیں ہیں جن میں رام نوج کا کمتب فکر اور د لا بھالا مشہور ہیں۔ اول الذکر فرقے میں رقص و موسیقی اور بھجن کو خاص اہمیت حاصل ہے اور و مرافرقہ چند خاندان کے متاز ہونے پر اصراد کرتاہے جن کے علاوہ کوئی مندر لتمیر نہیں کر سکتا۔

بیه فرقه مزید ذیلی فرقول میں بٹاہواہے، اس کی اہم کتابیں ہری ومس Harivamsa اور وشنو پران ہیں اور بیہ بھگتی کو کمتی کواہم ذریعہ سمجھتاہے۔

جود میں اور میں اور مہادیو جو رہا علی انتا ہے اور اسے تخریب و تغیر کادیوتا ہے مہایوگ اور مہادیو جمل کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ غیر آریائی دیوتا ہے ، جس کی پوجاوادی سندھ میں ہوتی تھی۔ یہ فرقہ الل بخود میں قدیم زمانے سے پایاجاتا ہے جس کے آثار جمیں موہین جو ڈر واور بڑپامیں بھی ملتے ہیں۔ اس فرقے کی بنیادی تعلیم شیواور اس کی بیوی کالی اس کی پر ستش ہے جو لنگ اور یونی یعنی عضو تناسل کے ذریعے کی جاتی ہے۔ شیو کی پر ستش ہے جو لنگ اور یونی یعنی عضو تناسل کے ذریعے کی جاتی ہے۔ شیو کی پر ستش کے لئے انسان وحیوان وونوں بی کی مور تیاں استعال کی جاتی ہیں۔ شیو کی بیوی پاروتی Parvati ہے ، جو مختلف روپ کی وجہ سے درگا Burgal کی اندوں سے مشہور ہے۔ پاروتی وہ کی وجہ سے درگا Skanda اور اُس اللہ اور اُس کانام سکندہ Skartikeya کی تنایاجاتا ہے۔

شیو کے پیجاری شیو کے علاوہ پار دتی اور اس سے بیٹوں خاص کر تمنیش جوہا تھی کا سرر کھتا ہے ، کے علاوہ نندی Nandi (شیو کی سواری کا بیل) کی پو جا کرتے ہیں۔اس فرقہ کی اہم کتاب والو پر ان puran Vayu ہے۔ یہ علم کو نجات کاذر بعہ مانتا ہے۔ یہ فرقہ بھی بہت سے ذیلی فرقوں میں بٹاہوا ہے۔

اس فرقے کی عبادت کا طریقنہ ہیہ ہے کہ بید لوگ جسم پر را کھ مل کر رقص و موسیقی کی محفلیں منعقد کرتے جیں اور نیل کی آ واز نکالتے جیں۔البتہ بیدرسوم زیادہ تر صرف ند ہبی طبقہ ہی اداکر تاہے،عام لوگ محض ان میں شریک ہونے کو متبرک سیجھتے ہیں۔اس فرتے میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو مردوں کود فناتے ہیں، گوشت خوری جائز کہتے ہیں اور آزادانہ جنسی تعلقات کے حامی ہیں۔

ہے محکواتی Shaktas: یہ فرقہ کھتی کی ہو جا کرتا ہے۔ اپنی تعداد کے لحاظ سے یہ فرقہ ہندؤں میں خاص اہمیت کا حاص ہے۔ یہ لوگ خدا کو مال کی مشل کا شنے ہیں۔ اس کا عقیدہ ہے کہ محقی Shaktas مونث ہے اور وہ ایک عورت کی حثیت سے تشخیص کی جا سکتی ہے اور وہ نسوانی شکل رب اعلی ہے اور وہ اسے درگا Durga کا کا لا اللہ اور محوانی مثید کی حثید ہے کہ مطابق اور محوانی اللہ اس سے موسوم کرتے ہیں اور اسے شیوکی ہوکی مانے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق شیوکی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ محقی فد کورہ کی مختلف شکلوں میں کا لی شیوکی ہوئی ہوئے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ محقی فد کورہ کی مختلف شکلوں میں کا لی بہت مشہور ہے۔ اس کو سیاور وہا تھی جیسے دانت نکالے اور منہ کو خون سے سرخ کئے دیکھا جاتا ہے۔ اس کا دو سراروپ بہت مشہور ہے۔ اس کو سیاور وہا تھی جیسے دانت نکالے اور منہ کو خون سے سرخ کئے دیکھا جاتا ہے۔ اس کا دو سراروپ بھوانی اب محکول کی دیکھا جاتا ہے۔ اس کا دو سراروپ بھوانی اب محکول کی دیکھا جاتا ہے۔ اس کا دو سراروپ بھوانی اب محکول کی دیکھا جاتا ہے۔ اس کا دو سراروپ بھوانی اب محکول کی دیکھا جاتا ہے۔ اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کا دو سراروپ بھوانی اب محکول کی دیکھا جاتا ہے۔ اس کا دو سراروپ بھوانی اب محکول کی دیکھا جاتا ہے۔ اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کا دو سراروپ بھوانی اب محکول کی دیکھا جاتا ہے۔ اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کا دو سراروپ بھوانی اب محکول کی دیکھا جاتا ہے۔ اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کو دیکھا جاتا ہے۔

اس فرقے میں کوئی الگ خاص عقالہ نہیں ہیں البتہ ان کے فلاسفر زروح (پرش) کو مذکر اور مادہ (پراکرتی)کومونٹ مانتے ہیں۔ ہندومت کے مشہور علماء فشکر آچار بیاور سوامی وبو یک آننداسی فرقے سے تعلق رکھتے ہتھے۔

اس کے دوبڑے فرقے ہیں، دکشن مرگ Dakshin Margisین دائیں بازو کے ہوجنے والے اور دام مرگ Vama Margisین بائیں بازو کے ہوجنے والے۔ یہ ایک خفیہ فرقہ ہے جوان کے نزویک پانچ میں نجات کا ذریعہ ہیں، یعنی مادی Madva (شراب)، تنسیا Marsva (مچھلی)، مانس Mansa (گوشت)، مدر Mudra (اناج)، میتھون Maithuna (جنسی اختلاف)۔

ان لوگوں میں ایک مذہبی رسم ہے جے یہ چکر ہو جا Chakra Puja کیتے ہیں، اس ہو جا میں ایتی ہوی کے علاوہ کسی دوسری عورت سے اختلاط کرناکار ثواب سمجھا جاتا ہے اور دہ عورت بمیشہ کے لئے اس کی رومانی ہوی بن جاتی ہے۔ اس فرقہ کی اہم کتابیں شئر Tantras ہے۔ یہ ہری مس Harivamsa اور مارکنڈیہ پران میں Markandiva puran کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔

الم الم الم التي **Gana Patas: يه فرقد كنيش Ganesh كورب اعلى التاب اوراس كوفهم وتدبر كاويوتا** سمحتا ہے۔ محنیش كوہا تقی كے سركے ساتھ ديكھا ياجا تاہے۔

الله معرور پیشی Sura Patas: بیر سورج کود بوتامانتا ہے اور طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت

اس کی ہو جا کر تاہے۔

ہے سمر تھی Smarthas: ہندؤں کی ایک بڑی تعداد سمرتی مت سے تعلق رکھتی ہے۔ سمرتی ازم سے مراد دو کتب فکر ہے جو کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے نہ ہی خود کو کسی خاص دیوتا سے منسوب کرتے ہیں۔ یہ لوگ دیوتا کی بستش کے معالمے ہیں آزادی کے قائل ہیں۔ یعنی ایک ہندو جس کی پستش کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ یہ فرقہ ہر دیوتا پراعتقادر کھتا ہے اور لیٹی خواہش اور ضرورت کے تحت اس کی پو جاکرتا ہے۔

ید کمتب فکر خود کوایک بڑے ہندور یفار مر آدمی شکر سے منسوب کرتا ہے۔ان کا کہنا ہے کہ ہندود حرم وہ فد بہت کرتا ہے۔ان کا کہنا ہے کہ ہندود حرم وہ فد بہت ہیں خدا کو کسی بھی صورت ہیں ہو جا جاسکتا ہے۔ عصر حاضر ہیں تعلیم یافتہ ہندؤں کی اکثر بت اس سے دبت ہیں خدا کو کسی کی ایکٹر بیت ویتے وابت ہے۔ سمرتی مت سے تعلق رکھنے والے لوگ سمرتی زمرے ہیں آنے والی سبی کی ایوں کو انتہائی اہمیت ویتے ہیں۔

ان بی اور اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلام

جہر جو سائی: اس فرقے کے بانی رام موہن رائے تھے جو 1774 میں بہقام بردوان ایک برہمی کھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہیں اگریزی، عربی، فارسی ،بگالی اور سنسکرت کے علاوہ لا طینی، فرانسیسی ، بونائی اور عبرانی زبان سے بھی وا تغیب تھی۔ انہوں نے دید سمیت دیگر نداہب عالم کی کتب کا مطالعہ کیا اور 39 سال کی عمر میں اپنے نہیں وا تغیب تھی۔ انہوں کی تعلیمات کا محور کم عمری میں شادی، بت پرستی، کثرت از دوائے، الوہیت مسیح علیہ السلام، ستی کی ظالمانہ رسم اور ذات ہات کے اعتیاز کی مخالفت معی۔

جُدُ گاند هی تحریک: اس تحریک کا بانی مهاتما گاند هی شخے جو ایک معروف ند ہی اور سیاسی شخصیت ہیں۔
انہوں نے رہبانیت ،اہمسااور سادگی کے اصولوں پر زور دیااور ذات پات کی مخالفت کرتے ہوئے تمام انسانوں کے
برابر ہونے پر زور دیا۔ انہوں نے انچیوت طبقے کوہر یجن پینی خدا کے بندے قرار دیااور انہیں عزت دی۔ اس وقت ان
کی تحریک کوہندوستان میں سرکاری سرپر سی حاصل ہے اور انہیں بابائے توم سمجھا جاتا ہے۔ گاند هی تحریک کے آشر م
یورے ہند دستان میں سمجیلے ہوئے ہیں۔

### اسلام اورهندومت كانقابل

اسلام اور مندو فد ہب کا تقالی جائزہ لیا جائزہ لیا جائزہ لیا جائزہ لیا جائزہ لیا جائزہ لیا جائزہ لیا جائزہ لیا جائزہ لیا جائزہ لیا جائزہ لیا جائزہ لیا جائزہ لیا جائزہ لیا جائزہ لیا جائزہ لیا جائزہ لیا جائزہ لیا جائے ہوئے ہوئی ہے کہ اسلام ایک جو جس میں ایک جس میں ایک نہیں کروڑوں بنوں کی پرستش کی جاتی ہے۔

ند بب اسلام میں کی چیز یا شخصیت کی عبادت شرک ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کی ہی یاول کو بھی خدا سمجھے یا خدا جیسی صفات کا حامل سمجھے وہ کافر و مشرک ہے۔ یو نبی جو اللہ عزوجل وحدہ لاشریک کا کوئی شریک یوں مخبرات کہ فلال اللہ عزوجل کا بیٹا، والد یا بوی و فیر ہے تواسلام اسے بھی مشرک نہتا ہے۔ قرآن میں حضرت عیمی اور حضرت عزیر کو اللہ عزوجل کا بیٹا کہنے والوں کو کافر کہا گیا ہے چنا نچہ اللہ عزوجل فرماتا ہے ہو وَقَالَتِ الْبَيْهُوهُ مُورِدُونَ اللهِ وَقَالَتِ الْبَيْهُوهُ مُورِدُونَ اللهِ وَقَالَتِ الْبَيْهُوهُ مُورِدُونَ اللهِ وَقَالَتِ الْبَيْهُوهُ مُورِدُونَ اللهِ وَقَالَتِ اللّهُ وَقَالَتِ الْبَيْهُوهُ مُورِدُونَ اللهِ وَقَالَتِ اللّهُ وَالْوں کو کافر کہا گیا ہے چنا نچہ اللہ عزوجل فرماتا ہے ہو وَقَالَتِ الْبَيْهُوهُ مُورِدُونَ اللّهِ وَقَالَتِ اللّهُ وَقَالَتِ الْبَيْدُونَ وَقَالَتِ اللّهُ وَقَالَتِ اللّهُ وَقَالَتِ الْبَيْدُونَ وَقَالَتِ اللّهُ وَقَالَتِ اللّهُ وَقَالَتِ اللّهُ وَقَالَتِ اللّهُ وَقَالَتِ اللّهُ وَقَالَتِ اللّهُ وَقَالَتِ اللّهُ وَقَالَتِ اللّهُ وَقَالَتِ اللّهُ وَقَالَتِ اللّهُ وَقَالَتِ اللّهُ مَاللهُ اللّهُ وَقَالَتِ اللّهُ وَقَالَتِ اللّهُ وَقَالَتِ اللّهُ مِن اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَالَتِ اللّهُ وَقَالَتِ اللّهُ مِن اللّهُ وَقَالَتِ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَقَالَتِ اللّهُ وَقَالَتِ اللّهُ مِن اللّهُ وَقَالَتِ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَقَالَتِ اللّهُ وَلَا مُؤْرِقُ وَلَا مُؤْرِقً وَلَا اللّهُ وَلَا مُؤْرِقً وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا مُؤْرِقً وَلَا مُؤْرِقً وَلَا مُؤْرِقً وَلَا مُؤْرِقً وَلَا مُؤْرِقً وَلَا مُؤْرِقً وَلَا مُؤْرِقً وَلَا مُؤْرِقً وَلَا مُؤْرِقً وَلَا مُؤْرِقً وَلَا مُؤْرِقً وَاللّهُ وَلَا مُؤْرِقً وَلَا مُؤْرِقً وَلَا مُؤْرِقً وَلَا مُؤْرِقً وَلَا مُؤْرِقً وَلَا اللّهُ وَلَا مُؤْرِقً وَلَا مُؤْرِقً وَلَا مُؤْرِقً وَلَا مُؤْرِقً وَلَا مُؤْرِقً وَلَا مُؤْرِقً وَلَا مُؤْرِقً وَلَا مُؤْرِقً وَاللّهُ وَلَا مُؤْرِقً وَلَا مُؤْرِقً وَلَا مُؤْرِقًا مُؤْرِقً وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(سورة التوية،سورة9، آيت30)

اگر کوئی ہندؤں کی طرح ہے عقیدہ رکھے کہ اللہ عزوجل معاذاللہ فلاں مخص کے روپ میں و نیامیں آیا تو ہے مجمی کفرہے۔

اسلام کے واضح نظریہ کے مطابق پوری کا نتات کا خالق واحد اللہ عزوجل ہے۔اللہ عزوجل نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر بت پر ستی کی ندمت ارشاد فرمائی۔اللہ عزوجل نے بتوں کے باطل ہونے پر بہت خوبصورت عقلی ولیل دی کہ معبود وہ وہ وتا ہے جو خالق ہو جبکہ یہ بت خود مخلوق ہے جے لوگ اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں چتا نچہ اللہ عزوجل فرماتا ہے ﴿وَالَّذِيْنَ يَدُمُونَ مِنْ مُدُونِ اللهِ لَا يَفْدُكُونَ شَيْسًا وَهُمْ يُفْدَكُونَ ﴾ ترجمہ کنزالا بمان: اور اللہ کے سواجن کو چنے ہیں وہ کھی نہیں بناتے اور وہ خود بتائے ہوئے ہیں۔

(سورة الدھل،سورة 6، آنت 20)

بوری و نیامیں جورائج بت پرستی شیطان کی طرف ہے۔ ہر نبی نے اللہ عزوجل کی عبادت کا تھم دیا اور بت پرستی ہے منع کیا۔ان بت پرستوں کے پاس کو کی بھی مستند دلیل بت پرستی پر نہیں ہے۔اللہ عزوجل فرماتاہے ﴿وَ مَنَ یّدهٔ مُمَعَ اللهِ إِلْهَا احْمَ لَا بُرُهانَ لَه بِهِ فَالْمُنَاحِسَابُه عِنْدُ رَبِهِ إِنَّه لَا يُقْلِحُ الْكُفِرُونَ ﴾ ترجمه كتزالا يمان: اورجوالله يكن مُمَعَ اللهِ إِلْهَا احْمَ لَا بُهُوانَ أَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

بت و نیااور آخرت میں نفع دیے سے عاجز ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ﴿ وَ مَنْ اَخَلُ مِنْ لِیْدُهُوْا مِنْ دُوْنِ اندے مَنْ لَا یَسْتَجِیْبُ لَدَ اِلْ یَوْمِ الْقِیْمَةِ وَ هُمْ مَنْ دُعَاتِهِمْ غَیْدُنْ ﴾ ترجمہ کنزالا بمان: اور اس سے بڑھ کر محمر اوکون جو اللہ کے سواایسوں کو ہو ہے جو قیامت تک اس کی نہ سنیں اور انہیں ان کی ہوجا کی خبر تک نہیں۔

(سربة الاحقات،سوبة46، آيت5)

ہندو فد ہب میں بت پرستی کی انتہاء کا یہ عالم ہے کہ و تیمراشیاء کے ساتھ ساتھ جانوروں ، چرند پر نداور نباتات کی بھی عبادت کی جاتی ہے جیسے سانپ ، کائے ، ور خت وغیر ہ۔

جڑا سلام ہر انسان کو مساوی حیثیت دیتا ہے ،امیر ہو یا غریب،ادنی ہو یا اعلیٰ، عربی ہو یا عجمی اللہ عزوجل کے حضور سب برابر ہیں اورافضیلت کا مدار تقویٰ پرہے۔ جبکہ ہندو فد ہب میں ذات یات کی اور نجے تھے کا بیر حال ہے کہ شودر توم کو مندر جانے بلکہ مجن سننے کی مجمی اجازت نہیں ہے۔

جہاسلام کے تمام احکام ایسے ہیں جو عقل کے اعتبار سے بھی درست ہیں اور اس پر عمل بھی ممکن ہے۔ کوئی ایک بھی شرعی عمل ہے۔ کوئی ایک بھی شرعی تھم ایسا نہیں جو عقلا ناورست ہواور عملی طور پر کرنانا ممکن ہو۔ اس کے برعکس ہندو ند ہب کے کئی اعمال عقلا ہی درست نہیں ہیں جیسے ہندو ند ہب میں طلاق کا کوئی نظریہ بی نہیں ہے میاں بیوی کو ساری زعرگی ایک ساتھ ہی رہتا ہے اگرچہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد تنگ ہوں۔ اس تھم پر عمل نہ ممکن ہے ہی وجہ ہے کہ موجود

ہ ہندؤں تھی طلاق دینا شروع ہو گئے ہیں۔ یو نہی مر د کے مرتے ہی بیوہ کو شوہر کے ساتھ جلا دینا عقلی باطل اور ظلم شدید ہے یہی وجہ ہے کہ اس پر عمل موجودہ جندومعاشرے میں ناپید ہے۔

🖈 اسلامی قوانین میں کوئی ایسا تھم نہیں جو احساس کمتری پر مبنی ہواس کے برعکس ہندو نہ ہب میں بعض معاملات احساس كمنزى واليابي جيسے ركشا بندهن كى رسم جس بيس ببنيس اينے بھائيوں كو كلائى پرايك وحاكم باندهتى ہیں۔اب جس مختص کی کوئی بہن نہیں یاکمسی عور ت کا کوئی بھائی نہیں وواس وقت افسروہ ہوں سے اورا گر کس کا بھائی یا بہن مرحمیٰ ہو کی تواس کا غم تازہ ہو گا۔

۔ **نوٹ: ہند**وستان میں اس تہوار کو بعض مسلمان تھی منانے لگے ہیں کہ کسی ہندوعورت کواپٹی منہ بولی بہن بنا کراس سے راتھی بندواتے ہیں جس کی شرعااجازت نہیں۔اسلام نے اسپنے پیروکاروں کے لئے پچھے اصول بنائے ہیں، ماں بہن بٹی خالہ پھولی دادی نانی بھا تھی جھیجی اور بیوی کے علاوہ کسی سے ہاتھ تک ملانے اور بغیر پردے کے بات چیت کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ راتھی بائدھ کر کسی بھی اجنبی عورت کولپٹی بہن کیسے بنایا جاسکتا ہے؟اسلام میں راتھی کا کوئی تصور خبیں ہے۔ را تھی ایک ایسا کمزور د معا گاہے جس کو بو جاپاٹ کے ذریعہ سینٹکڑوں خدا کی حمایت اور مد د کی پھین د ہائی کرواکر باندھاجاتاہے جس کواسلام نے شرک اور مخناہ عظیم قرار دیا۔اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ جس لڑ کی نے را کمی بائدھ کر اپنا بھائی بنایا تھاای بھائی نے اس لڑکی کی عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں۔لنذااس طرح کے غیر اسلامی اور غیر شرعی رسومات سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔

جيئ مندو ند هب بين بيوه عورت كي زندگي كا فضول هو جانا، بيوه كا هر وقت سفيد لباس بين رمينا، لو كول كالپني رسمول میں اس کی شرکت کو منحوس سجھتا، بیوہ عورت کے لئے مرنے سے بدتر ہے، جبکہ اسلام میں الیک کوئی بھی ظالمانه شرع تعم تبیں بلکہ بوہ کو آمے شادی کی اجازت دی ہے۔

🖈 اسلام میں اگرچہ فرقہ واریت ہے اور کئی فرتے حد کفر تک ہیں کیکن تمام کے تمام فرقے اللہ عزوجل کو ایک اور قرآن کو حق ماننے ہیں۔ اس کے برعش ہندؤں فرقوں میں معبودوں کے متعلق انتلاف ہیں۔ ہندؤں کے ا پیے ایسے دیوتا ہے جن کو ہر عقل سلیم رکھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ بیزی جہالت ہے، پھر کئی دیوتا کی تعباد پر اور یو جا بھی اخلاقیات کے منافی ہے جیسے شیو، کالی ماتاو غیرہ۔

### هندومذهبكاتنقيدىجائزه

ہندو فدہب کی نہ کو کی تاریخ ہے اور نہ بی ان کے وین کتب کے مصنفین کے متعلق کچھ پید ہے۔ ان بیں کائی اتفاد پایا جاتا ہے۔ ہندومت کسی ایک فدہب کا نام نیس ہے، بلکہ مختلف و متفاد عقالہ ورسوم، رجمانات، تصورات اور اتوان ہا جہوعہ کا نام ہے۔ یہ کمی ایک مختص کا قائم کردہ یالا یاہوائیں ہے، بلکہ مختلف بھاعتوں کے مختلف نظریات کا ایک ایسامر کب ہے، جو صدیوں بیں جاکر تیار ہواہے۔ اس کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ الحاد سے لے کر عقیدہ او تاریک بلا قباحت اس بی من مم کر لئے مجمعے ہیں۔ دہریت، بت پرسی، شجریات، حیوان پرسی اور خدایرسی سباس بی شال بلا قباحت اس بی من مم کر لئے مجمعے ہیں۔ دہریت، بت پرسی، شجریاسی، حیوان پرسی اور خدایرسی سباس بی شال بلا قباحت اس بی من مم کر لئے مجمع ہیں۔ دہریت، بت پرسی، شجریاسی، حیوان پرسی اور خدایرسی سباس بی شال بیں۔

مندریش جانے والا بھی ہندوہ اور وہ بھی ہندوہ جس کے ماند ناپاک ہو جاتا ہے۔ وید کا سفنہ والا بھی ہندو ہے اور وہ بھی ہندو ہے جس کے متعلق علم ہے کہ اگر وید س لے تواس کے کانوں جس پگلا ہوا سیسہ ڈالا جائے۔ غرض ہندومت ایک فد ہب جس سے ملکہ ایک نظام ہے۔ اسے ویدی فد ہب کی تبدیل شدہ شکل بھی کہا جاسکتا ہے، کیوں کہ وہ مقام جہاں سے یہ پھیلا ہے یہ بہر حال ویدی فد ہب بی ہے۔ آریا یہاں آنے کے بعد چند صدیوں بی لینی زبان بحول مجے اور ساتھ بی ساتھ لینی خصوصیات کھوتے چلے گئے۔ انہوں نے یہاں کی مخلف قوموں کے تدنی اثرات، عقالد اور ساتھ بی ساتھ لینی خصوصیات کوتے چلے گئے۔ انہوں نے یہاں کی مخلف قوموں کے تدنی اثرات، عقالد اور سوم کو قبول کرلیا اور ان ویو تاؤں کو بھی جن کی پرستش غیر آریا کرتے تھے، اپنے وہوں میں شامل کرلیا۔

# ہندومذاہب میں بت پرمتی کی ممانعت

ہوں تو ہندو مت میں کئی خداؤں کو مانے جانے کا بھی تصور زیادہ ہے جے پینتھین مسلم pantheism کہا جاتا ہے جس میں اللہ کی بنائی دنیاوی چیز وں کو خداما تا جاتا ہے۔ لیکن ہندو خداہ ب کے تعلیم یافتہ طبقات بت پر ستی کو نہیں مانتے۔ ویسے بھی ہندو خرافات میں مانتے۔ ویسے بھی ہندو خرافات میں مانتے۔ ویسے بھی ہندو خرافات میں مرتجاور کھلے طور پر دیا گیا ہے۔ کثیر دیو تاؤں کے ہائیکاٹ کا تھم مجمی صرتجاور کھلے طور پر دیا گیا ہے۔ ویدوں میں بت پر ستی کی ممانعت ورن ذیل انداز میں موجود ہے:

ہڑای ہے آسان میں مغیوطی اور زمن میں استخام ہے اس کی وجہ سے روشنیوں کی بادشاہت ہے اور آسان محراب (کی شکل) میں ثکابواہے۔ فضا کے بتیانے مجی اس کے لئے ہیں (اسے چھوڑ کر) ہم کس خدا کی حمد کرتے ہیں اور نذرانے چڑھا کے ہیں؟

ایں اور نذرانے چڑھاتے ہیں؟

جہٰ وہ تمام جاندار اور بے جان و نیا کا بڑی شان و شوکت کے ساتھ اکیلا حکر ال ہے وہی تمام انسانوں اور جانوروں کارب ہے۔(اسے چھوڑ کر)ہم کس خدا کی حمد کرتے اور نذرانے چڑھائے ہیں۔

(رگروید،میلال2سوکت 122،میتر3)

جہراس زمین و آسان کو جس نے تخلیق دی اور جس نے آسان پر پانی تیار کیا ہے اس میں ایک چیکتے ہوئے سورج کو قائم کیااس کو مختلف نامول سے پیکر اجاتا ہے۔ (رق و قائم کیااس کو مختلف نامول سے پیکر اجاتا ہے۔

جلاجو لوگ باطل وجود والے ویوی ویوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں وہ (جہالت) کردیے والے گہرے الد جمرے میں ڈوب جاتے ہیں۔ الد عیرے میں ڈوب جاتے ہیں۔

استی (تیم علاء ائے میرے لوگوں ہے کار چکر میں مت پڑو۔ پرماتما کو چھوڑ کر اور کسی کی استی (تیم علیہ) ند کروتم سب مل کراس عظمت والے پر میشور کی بی بار بار تیم کرو۔ (بندے دورے، اعروید کلاد 20،سو کے 85،ساند 1)

جہٰ وہ پہنچور نہ دو سراہے نہ تیسرااور نہ چو تھائی اے کہاجاسکتاہے وہ پانچوال چھٹااور ساتوال بھی نہیں ہے۔ آٹھوال نوال اور دسوال بھی نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ اان سب کو الگ الگ دیکھتا ہے، جو سانس لیتے ہیں یا نہیں لیتے، تمام طاقتیں ای کی ہیں، وہ بڑی طاقت والا ہے، جس کے قبضہ قدرت ہیں پوری کا نتات ہے، وہ ایک ہے اس کی طرح کا کوئی و وسرانہیں اور یقین طور پر وہ ایک ہی ہے۔

مرح کا کوئی و وسرانہیں اور یقین طور پر وہ ایک ہی ہے۔

(افروید کا لاد 13، سر کے دیا ہے۔

ا پنشد میں بت پر سی کی ممانعت پر درج ذیل ولائل ہیں:

ا المنظمات المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المن

جہ جن کی قہم مادی خواہشات نے سلب کرلی ہے۔ انہوں نے دیو تاؤں (اوتاروں) کے سامنے تھنے فیک، دیئے بیں اور پھر مرضی کے مطابق یو جاکے اصول بنالئے ہیں۔ (مدی مرضی کے مطابق یو جاکے اصول بنالئے ہیں۔

ہے ہو لوگ دوسرے دیوتاؤں کے بھکت ہیں اور پوری عقیدت سے انگی پوجا کرتے ہیں تو وہ بہت بی غلط داستے ہیں اور غلط طریقہ افتیار کرتے ہیں۔ (بھگوت میعال میا ۔ 9) دلوک 23)

جہ مرف ایک سب سے طاقتور خداکو اپنامالک مانے ہوئے خود غرضی اور سممنڈ جیور کر خلوص اور جذبہ اور سے بیار کے ساتھ لگاتار تظر کرناالی عبادت ہے جو بدکاری سے پاک ہے۔ (تفسیر سینا، صغمہ 326، کلیان محر، کھید،)

ہندانہ تو لکڑی میں ہے نہ بھر میں منہ می (سے بتی مور تیوں) میں وو تواصاسات میں موجود ہے اس کا احساس ہونائی اس کے دجود کی دلیل ہے۔ (محدوثان اس کے دجود کی دلیل ہے۔

کیکن اس کاغلط ترجمہ لوگوں نے سامنے آج کل کے گروکس طرح کرتے ہیں: تم بی ماتا ہو۔ تم بی بتا ہو۔ تم بی رشتہ دار ہو۔ تم بی دوست ہوتم سبعی ہواور تم میرے پریے بھگوان بھی ہو۔

یہاں نر مجھی نارائن بناویا جاتا ہے۔ نر کے معنی آومی جو جستی کھاتی پیتی اور سالس لیتی ہے۔ لوگ غلط تر جے کر کے انسان کوہی مجگوان بنا بیٹھے۔ رامائن اس مشہور کھا میں ایک سوئمنبر کانڈ کامنظر بیان کیا گیا ہے۔ جب سیناتی بیاہ کر رام کے محمر آتی ہیں اور دونوں میں پچھ کلام ہوتا ہے جسے اد صیاتم رامائین کہتے ہیں۔ جس کے چند شلوک بیٹے ورج کئے جاتے ہیں۔ جس میں رام خود کہتے ہیں کہ میں کوؤی مجلوان نہیں ہوں بلکہ میں خودا یک ایشور کی بو جاکر تاہوں۔

سینا: ''آن سے بھی دامرے کھادے تم پرے جن تکھے سھاک ''ترجمہ: اے دام تم میرے پتی ہو آج سے اور تم میرے ناتھ ہو۔ (لیعن تم میرے مجگوان ہو)

رام: ''نه هی مم پرید ناته کهان هون اے سینے حدایشور ولاهوکئی بید تهه ماتها دشیش نواب هی دام به دانه هی مم پرید ناته کهان هون اے سینے حدایشور ولاهوکئی بید تهه ماتها دشیش نواب هی دام هود ''ترجمہ: که اے سینے بی ایشور نہیں ہوں۔ بلکہ بیل خود ایک مصیبت بی اپناسرایک ایشور کے آگے جمکاد بنا ہون اور اسے پکارتاہوں۔ بی کوئی بمگوان نہیں ہوں۔

رام: ''اهوس آهوپرم پوب شیش نواب هی۔ دام هونے ایشود بناب ''ترجمہ: اے سینا تو مجھے ایشور مت مان بلکہ تو بھی اس ایشور کے سامنے جمک جا۔ جسکے سامنے رام بھی جمکنا ہے۔ یہ تو ہے رام جی کا تھم لیکن ان کے ماننے والوں نے ان کو ہی جمگوان بنادیا۔

(https://babulislamsindh.wordpress.com/2015/04/16/ مندونة بب على بت يرسى تي مما نعت / https://babulislamsindh.wordpress

# مختلعن مندو فرقول میں بت پرستی کی ممانعت

جہ کیر پڑت فرقہ: اس فرقہ کے بانی کمیر واس بی جی جنہوں نے قدیم ذات ہات کے نظام ( system) کی اور فرقہ ورانداختلافات کی سختی سے مخالفت کی۔ کمیر داس بی راما نند بی کے شاگر و تقے۔ راما نند رامائج کے شاگر و تقے۔ راما نند رامائج کے شاگر و تقے۔ رامائز و مرت کے شاگر و تقے۔ رامائز و مرت کے شاگر و تقے۔ رامائج نے توحید بھکتی پر زور دیتے ہوئے سب ذاتوں کے لئے اپنا دروازہ کھلار کما تھا۔ کمیر ہندومت کے خارجی اعمال کو ڈھکوسلہ سجھتے تھے اور ہوجا، خدمت ، ورت و خیرہ کو گڑیا کا کمیل بتاتے تھے۔ وہ پنڈ توں سے ہوجے بتاؤیہ جھوت جھات کہاں سے آئیا۔۔۔۔؟

جہ آرہ سائے: آرہ سائے ایک بندوؤں کی اصلامی تحریک کی شکل بیں وجود آیا تھا جس کے بانی مول شکر سے جو بعد بیں دیا نئد سر سوتی کہلائے، وہ مجرات کے کا نفاواڈ گاؤں بیں پیدا ہوئے ہے۔ ہندوؤں کے بقول وہ حق کی سنے جو بعد بیں دیا نئد سر سوتی جو کہ سنیار تھے پر کاش کے مشہور مصنف اور دانشور ہیں انہوں علی شعد و مقامات پر گئے۔ سوامی دیا نئد سر سوتی جو کہ سنیار تھے پر کاش کے مشہور مصنف اور دانشور ہیں انہوں نے ہندومت کے لئے نمایاں بنیاد فراہم کی ہے ،اس نے غیر عقلی ہندوانہ تصورات اور دیومالائی واستانوں کا سرے سے انکار کردیا ہوں انہوں نے بت پر سی اور او تارواو کی سختی سے فدمت کی۔

ویدوں کو بنیاد مانتے ہوئے اسکے عقائد واعمال پر بنی دیدک دھرم کو موجودہ بندومت کی اصل قرار دیا۔ دیدوں کی تعلیمات کے منافی تمام بندو نظریات کو بے بنیاد تھہرایااور موجودہ بندومت میں پائے جانے والی مختف بندو فر قوں کا ابطال کیا۔اس نے مورتی ، پوجا، مندر ، تیر تھ ،استمان ،اد تار داداور منگااشان وغیرہ کی سختی سے تردیدگی۔

جہ بہ بہ ممائی: برہم سان کے بانی راجارام موہن رائے تھے، انہوں نے متعدد دیو تاؤں کے بند طن سے عوام کو باہر نکالنے کو کوشش کی اور کہا ایک بی فعد اہے، یہ شرک اور بت پرتی کے خلاف تھے۔ انہوں نے بت پرتی کے خلاف ایک کتاب میں انہوں نے توحید کا علم کے خلاف ایک کتاب میں انہوں نے توحید کا علم بلند کیا اور بت پرتی کی سختی سے تردید کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک کتاب " آئیندہ تشلیت "لکمی جس سے انہوں باتو حید کی مخالف کردیا تھا۔

جہر فکاری معن زنکاری مشن سکھوں کا ایک کروہ ہے۔ جو سکھاس بات پر بقین کرتے ہیں کہ کروآتے رہے ہیں کہ کروآتے رہے ہیں نہ زنکاری معن کی شروعات بابابوٹا سکھ نے پشاور سے کی اور بعد بیں بے ذمہ داری بابااور تار سکھ کو لی۔ آخر میں بابابر دیو سکھ نے کدی سنبالی۔ اس فرقہ کی پہلی تعلیمات بیں پر بھو کو تراکار اور غیر مجسم مانتا ہے۔ اور ای اصول کو مد نظر رکھ کرتمام تعلیمات وی جاتی ہیں۔

### ويدول يس تحريف

ہند و فد ہب کی بنیادی کتب ویدیں ہیں جو تحریف شدہ ہیں۔ سوامی دیاند نے رگ وید آری ہماشیہ ہمو مکا ہندی صفحہ 860 پراور لیکھرام نے کلیات آر ہیہ مسافر جیں اور مہاہماشیہ کے مصنف نے لکھاہے کہ اتھر وید کا پہلا منتر اوم شنود ہوی ہے جبکہ موجود واتھر ووید جی ہیہ منتر جھبیسویں نہر پر آتاہے۔ای طرح نہ کورہ وید کے منتروں کی تعداد میں بھی اختلاف ہے۔ سائی بھاشیہ نے 5977، سیوک لال نے 5047، ساتولیک نے 700، ویدک سدھانت نے 400 بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہے شار اختلافات ہیں۔ کوئی بھی وید تحریف اور لغو ہاتوں سے خالی نہیں ہے۔

## مندؤل کے بنیادی عقائد میں اختلات

یہ بات تو واضح ہے کہ ویدیں غیر الہائی کا بیں جیسا کہ کتاب سر وانو کرنی میں لکھاہے کہ جس کا کلام ہے وورشی ہے۔ اب رشی کون ہے؟ توبیہ واضح رہے کہ رشی کسی خدایار سول یا نبی کو نہیں کہتے ہیں۔ بلکہ ویدوں کے شاعر رشی کہلاتے ہیں۔ لفظ رشی کے معنی ہیں منتر و یکھنے والا (یعنی توجہ سے منتر کو ویکھنے والا اور بنانے والا) جیسا کہ تنتر یہ بر جمن میں ہے کہ عقلند رشی منتروں کے بنانے والے ہیں رگوید منڈل 10 سوکت 62 منتر 5 میں ہے: " شاعر بنائے دالے ہیں رگوید منڈل 10 سوکت 62 منتر 5 میں ہے: " شاعر بنائے۔ "

زکت7: 1 بی ہے جس دیوتا ہے کوئی تمنا پوری ہونے کی آرز دکرکے رشی نے اس کی تعریف کی وہ اس منتر کا دیوتا کہلاتا ہے۔ ان تمام حولہ جات ہے واضح ہوا کہ ویدیں غیر الہامی کتابیں ہیں اس کے منتر کسی خدا نبی رسول کے نہیں ہیں۔ خودان ریشوں نے بھی کبھی اپنے نبی یار سول یا خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔

ان بنیادی کتب میں بنیادی عقالہ کے متعانی شدید اختلاف ہے۔ ایک نظریہ یہ کہ برہائی تمام دیوتاؤں میں سب سے پہلے ہے، وہی تمام عالم کا خالق اور رازق ہے، اس کے چار منہ سے ، ایک ایک منہ سے ایک ایک وید نکلاتو چار وید بن گئے۔ کہتے ہیں کہ: اس کے مشر تی منہ سے رگ وید، جنوفی منہ سے بجر وید، مغربی منہ سے سام وید اور شالی منہ سے اتھر اوید نکلا ہے۔ ایک اور نظریہ یہ بھی ہے کہ وید 414 رشیوں کا کلام ہے اور ایک نظریہ کے مطابق یہ چار مشیوں کا کلام ہے اور ایک نظریہ کے مطابق یہ چار مشیوں کا کلام ہے۔ اس کے خال ہے۔ جس نظریہ کے مطابق ویدوں کے مصنفین 414 ہیں۔ ان کے نام بھی ویدوں میں نہ کور ہیں۔ لیکن ان کے حالات و کر دار واضح نہیں ہیں اور یہ بات بھی طوس نہیں ہے کہ مصنفین وہی 414 ہی ہیں اور یہ اختلاف اپنی حقیقت کے ساتھ موجود ہے جیسا کہ ڈاکٹر داس گیتا کا خیال ہے کہ رگ وید کے منتر نہ تو کسی ایک شخص کے تصنیف کئے۔

ان ویدوں میں خداؤں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ یجروید میں لکھا ہے کہ دیوتا کی کل تعداد 23 ہے۔
11 زمین پر 11 آسان میں اور 11 جنت میں۔ رگویہ منڈل 3 سوکت 9 منتر 9 میں ہے کہ یہ تعداد 3340 ہے۔
رگ وید کے مطابق 3331 دیوتاؤں نے مل کر آگ دیوتا کو تھی ہے سینچااور اس کے پاس گئے تویہ ایک دیوتا کا اضافہ موایوں ان کی تعداد 3340 بنی۔ اس کے علاوہ ذاتی تھر یئواور گاؤں کے بھی الگ الگ دیوتا ہیں۔ گائے بھی دیوتا ہے۔ الغرض ان کی تعداد تقریبا 33 کروڈ بنتی ہے۔

(http://tahaffuz.com/2458/#.WBt9YC197IU)

### عقيده اوتار كالمتقيدي جائزه

ہندؤں کاعقبیدہ او تار کئ اعتبارے باطل ہے جیسے:

جہراس اوتار میں ہر کوئی وعویٰ کر سکتا ہے کہ اس میں خدا کی ذات نے نزول کر لیا ہے اور ایسادعوی کرنے والے کئی لوگ دنیا میں آئے بھی ہیں۔

المها کراوتار کاعقیده سیح بوتاتواس وقت بهند ؤ پوری دنیا بیس تعدادیس زیاده بوتے که معاذالله خدا مختلف ادوار میں مخلوق کی شکل میں آگر بهند وُغه بهب کی تروت کی کرتا جبکه بهم دیکھتے ہیں که بهند وُغه بهب میں مسلسل کی آر بی ہے اور کئ دیگر غدا بہب بهند وُغه بہب سے فکل کرہنے ہیں جن میں بدھ مت، سکھ مت وغیر ہ سر فہرست ہیں۔

جلاعقبدہ اوتار کی سب سے بڑی خامی ہیہ ہے کہ اس میں خدا کولاچار ثابت کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت خود معبود رہ کر نہیں کر سکتانہ اپنے مخصوص بندوں کو بطور جست مخلوق پر ہادی بناسکتا ہے بلکہ خود اسے کسی مخلوق میں نزول کر ناضر وری ہے۔

# ہندوایک متعصب قوم ہے

ہندؤں کی تاریخ کامطالعہ کریں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ایک متعصب قوم ہے جواپیے مذہب کے علاوہ کسی د وسرے مذہب ہالخصوص مسلمان کو ہر داشت نہیں کرتی۔اسلام میں جہاد، ذمی اور حربی کے احکام میں ظلم و ہر ہر بہت نہیں،کسی کافر کواس کے مذہبی افعال سرانجام دینے پر قتل وغارت کا تھم نہیں جبکہ ہندومذہب میں ظلم وزیادتی کی انتہا یہ ہے کہ مسلمانوں کے قربانی کرنے پر انہیں قبل کرویا جاتا ہے۔ نئی دیلی (خصوصی رپورٹ) ہیں ہے: بھارت ہیں انتہا پند ہندو تنظیم آرایس ایس کے ترجمان انتباری جنید کے معاروں ہیں سے ایک طفیل چر یودی نے کہا ہے کہ دارا کھومت دہلی سے متصل دادری ہیں گائے کے گوشت کی افواد پر محمد اطاق کا قبل ایک فعل کاروعمل ہے۔ طفیل چر ویدی نے برطانوی خبر رسال ادارے سے بات چیت ہیں کہا کہ ویدوں ہیں صاف صاف کھا ہے کہ گائے ادر نے دالے پانی کو قبل کرناکوئی گاہ فیمیں ہے۔ تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کس وید میں اور کہال پر کھھا ہے۔ ہندوں کے مختلف ادوار پر مشمل چار وید ہیں۔ بھارتی دارا کھومت دہلی سے متصل دادری کے بسابڑا گاوں ہیں گائے کا گوشت مختلف ادوار پر مشمل چار وید ہیں۔ بھارتی دارا کھومت دہلی سے متصل دادری کے بسابڑا گاوں ہیں گائے کا گوشت کھانے کے افواد پر مقبر کے آخری ہفتے ہیں مجمد اظاتی نامی ایک شخص کو مشتعل ہجوم نے پیٹ پیٹ کر ہلاک کر ویا تعلیہ افواد کے میں فرینزک جانچ کی رپورٹ سے پیتا تعلیہ اور بھارتی مسلم قیادت بھارت کے مسلمانوں چلا کہ دراصل دہ بحرے کا گوشت تھا۔ آرایس ایس کے مطابق مدرے اور بھارتی مسلم قیادت بھارت کے مسلمانوں کو لبنی ہر روایت سے نفرت کرانا سکھاتا ہے۔ لیکن طفیل چر ویدی اس سرکاری رپورٹ کو غلط قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے یہ تھی طور پر غلط ہے اور بیا جو میں درواد کیا ہور نامہ عدیدیں، 20 اکام ہے۔

مساجد کوشہید کردیا جاتا ہے اور اسے مندریش تبدیل کردیا جاتا ہے جس کی سب سے بڑی مثال تاریخی بابری مسجد ہے جس کو فقط اس وجہ شہید کردیا گیا کہ جندؤں کے نزدیک رام کی پیدائش اس جگہ ہے جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ بابری مسجد مغل باوشاہ ظہیر الدین محمد بابرے نام سے منسوب ہے۔ بابری مسجد بھارتی ریاست اتری دیش کی بڑی مساجد میں سے ایک تھی۔ بردی مساجد میں سے ایک تھی۔

بابری مسجد مثل بادشاہ ظہیر الدین محمہ بابر (1483-1531) کے تھم سے دربار بابری سے مسلک ایک نامور ہخص میر باتی کے ذریعہ سن 1527ء میں اتر پر دیش کے مقام ابود هیا میں تعمیر کی گئے۔ یہ مسجد اسلامی مثل فن تعمیر کے اعتبار سے ایک شاہکار تھی۔ بابری مسجد کے اوپر تین گنبد تعمیر کے اعتبار سے ایک شاہکار تھی۔ بابری مسجد کے اوپر تین گنبد تعمیر کیا گیا تھا جس میں محن بھی شامل تھا۔ محن میں ایک ساتھ دو چھوٹے گنبد تھے۔ گنبد کے علاوہ مسجد کو پتھر ول سے تعمیر کیا گیا تھا جس میں محن بھی شامل تھا۔ محن میں ایک کوال بھی کھووا گیا۔ گنبد چھوٹی اینوں سے بنا کر اس پر چونا کا پلستر کیا گیا تھا۔ مسجد کو شعنڈ ارکھنے کی غرض سے اس کی حجھت کو بلند بنایا گیار وشنی اور ہوا کے جالی دار کھڑ کیاں نصب تھیں۔ اندر ونی تعمیر میں ایک انتہائی خاص بات یہ

تھی کہ محراب میں کھڑے شخص کی سر موشی کو مسجد کے کسی بھی اندرونی جصے میں آسانی سے سنا جاسکتا تھا۔ الغرض یہ اسلامی فن تغییر کاشا ہکار تھا۔

ہندؤں نے اس قدیم تاریخی معجد کو شہید کر کے مندر بنانے کی فدموم کو سش کی اور اس پر فتنہ پر ستوں نے لوگوں کے کانوں میں یہ آ واز بھر دی کہ بابر نے بھر ماجیت کے بنائے ہوئے رام جنم مندر کو منہدم کر کے اس جگہ معجد تغییر کرائی سخی، چنانچہ رام جنم مندر کے دعویداروں کے ایک ترجمان نے بے بنیاداور من گھڑت وعوی کرتے ہوئے کھیا ہے: "1525 و میں بابر یہاں آ یا، ایک سپتاہ (بفتہ )رکا، اس نے جنم استعان مندر ڈھاکر ایک معجد بنوائی جو اس مندر کے طبے سے بنائی گئی۔"

رماہدامہ انداد دیدہ، صدحہ 28، ابدیل 1984ء)

جبکہ یہ صرت مجموت ہے۔ بابر نے کسی مجمی مندر کو منبد م نہیں کیا جس کا جوت بندوں کے مؤرخین سے ملا جب چنانچے پر وفیسر شری رام شر بالهی مشہور تصنیف" صغل احبائد آف افلایا" میں لکھتا ہے: ''جم کو کوئی ایسی شہادت نہیں ملتی کہ بابر نے کسی مندر کو منبد م کیااور کسی بندو کی ایذار سانی محض اس لئے کی کہ وہ بندو ہے۔''

(مغل امياثر آف انٹيا، صفحہ 55، ايٹيشن 1945ء)

ای طرح ایک دوسرے مندومؤرخ رام پرشادگھوسلہ جو پٹند یو نیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر رہ بھے ہیں اپنی کتاب "مغل کنٹ شپ اینڈ نو بیلٹی "میں بابر کے متعلق لکھتے ہیں: "بابر کے تذکرہ میں مندوؤں کے کسی مندر کے انہدام کاذکر نہیں اور نہ جُوت ہے کہ اس نے مندوؤں کا قتل عام الن کے فد ہب کی وجہ سے کیا۔وہ نمایاں طور پ فد ہی تعصب اور تنگ نظری سے بری تھا۔ "
معل کنگ شہ اہنڈا دو دولاں معدہ 207

بنگال کے باشدہ آر، کے واس گیتا اپنے مضمون میں لکھتے ہیں: ''رام جنم بھوی میں کسی مندر کے وجود کا آثار قدیم قدیر کے ریکارڈزے کوئی ثبوت نہیں ملا، بظاہر یہ شکھ پر بوار کی تاریخ وائی کا اعجازے، جو تحقیقات، ہندوستان کی قدیم تاریخ کے بارے میں ہندوستان اور غیر ملکوں میں کئی میں ان کے مطابق یہ بات ثابت ہو پھی ہے کہ رام کی واستان ہندوستان کے دیوالائی ورثے کا ایک حصہ ہے، کیونکہ والمیکی کی اس عظیم واستان کی کوئی تاریخی بنیاد نہیں ہے۔ وہ رام جس کی مخلیق سکھ پر بوار اور خصوصا و شواہند و پر یشد نے 1964ء میں ہندو توم کے فروغ کے لئے کی ہایک سیاس ایجاد ہے۔ تلسی واس نے رام کی وطنیت کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا کیونکہ جیسا کہ انہوں نے اپنی آ ود معی رام ایجاد ہے۔ تلسی واس نے رام کی وطنیت کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا کیونکہ جیسا کہ انہوں نے اپنی آ ود معی رام

چرت کے بالا کندامیں لکھاہے: رام کوئی وجود نہیں رکھتے، وہ منظر دہیں، تمام الملیتوں کا خزانہ ہیں، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ رام چرت کی تحریر 30 ارچ 1574 میں شروع کی گئی تھی جبکہ بابری مسجد کی تعمیر ہوئے برس گزر چکے تھے، قرون وسطی کی اس بندی کوئ کارابندر ناتھ ٹائیگور کی طرح بہی خیال ہے کہ رام والمسکی کے ذہن کی پیداوار ہے۔"

لیکن ہندو متعصب قوم کو فد ہب کے جذبات میں ابھاد کر بابری مسجد کو 1992 وہیں انتہا پہند ہندوؤں کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا۔ بھارت جن پارٹی نے ایل کے اڈوائی کی قیادت میں سخت گیر تنظیموں و شوہند و پر بیٹد ، بجر تگ دل اور شہو بینا کے ساتھ رام مندر کی تغییر کے لیے ایک تحریک چلائی تھی۔ تحریک کے دوران 6 دسمبر 1992 و کو ہزار دس ہندو کار سیو کوں نے بی ج پی اور و شوہند و پر بیٹد کے اعلیٰ رہنماؤں اور نیم فوتی دستوں کے سینکڑوں مسلح جوانوں کی موجود گی میں تاریخی مسجد کو منہدم کر دیا تھا۔ جس کے بعد دیلی اور ممبئی سمیت ہندستان میں تقریباً دو ہزار مسلمانوں کو پندو مسلم فسادات میں مار دیا گیا۔ بابری مسجد کے انبدام سے پہلے ہندو مظاہرے کے منظمین نے یہ بھین وہائی کروائی تھی کہ مسجد کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس مظاہرے میں ہندستان بھرسے تقریباً ڈیڑھ سے دولا کھ لوگوں نے شرکت کی تھی۔ بابری مسجد کا تناز عداس وقت بھی مسلمانوں اور ہندوؤں کے در میان شدید نزع کا باعث ہواورا سکا مقد مہ بھارتی ہر بے کورٹ میں زیر ساعت ہے۔

ہند ووہ واحد متعصب توم ہے کہ ان ہند ولیڈرول کو دوٹ دیتے ہیں جو مسلمانوں کا و حمن ہو بلکہ مودی نام کا و زیر جس کی تاریخ مسلمانوں پر ظلم وستم کرنے پر مشہور ہے وہ اس وجہ سے ہند وستان کا وزیر اعظم بن گیا کہ وہ ہند و وزیر جس کی تاریخ مسلمانوں پر علم اوستم کر سنے پر مشہور ہے وہ اس وجہ سے ہند وستان کا وزیر اعظم بن گیا کہ وہ ہند و بنایا جائے گا۔ اس کی با قاعدہ کوشش کی گئی اور مسلمانوں پر حال ہی بیں اس حوالے سے ظلم وستم بھی کئے گئے۔

### بندومتعسب کیول یل؟

ہندوؤں کی فرہی کتب ویدوں میں ظالماندادکام کی ہمرمارہ۔ جس سے واضح ہوتاہے کہ ہندوؤں کا تعصب اور دوسری اقوام سے مخالفت ان کی فرہی تعلیم ہے۔ اس فرہب میں دوسری اقوام کے متعلق ظالمانداور فیر انسانی احکام دیئے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہندو قوم متعصب دوسروں کو ناپاک سمجھتی ہے اور زمین کو دوسری اقوام اور دوسرے نداہب (خواہ وہ اسلام ہو یہوریت ہو یا عیسائیت یا کو ٹی اور ندہب) کے ماشنے والوں سے پاک کرنافر ض اور ضرور ی سجھتی ہے۔اس روسے ہندوؤں سے امن کی تو قع ر کھناانتہائی احتقانہ تعل قرار دیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ان کے ندہب کے مطابق ہندوونی ہے جواپنے ہندوؤں کے علاوہ دوسروں کو ناپاک اور واجب الکٹل سمجھے اور اس کی کوشش معرب

مندوند بب كى ظالماند تعليمات طاحظه بول:

(كارويدارهاد،متارديانديهاش)

الميد و هرم كے مخالفوں كوزند و الك يس جلاوو۔

الله وشمنوں کے تھیتوں کوا جاڑو یعنی گائے بتل بحری اور لوحوں کو بھو کامار کر ہلاک کرو۔

(غرريدارهاد،منترريانديهاش)

المناسية مخالفون كودر ندول سے بعز و ڈالو۔ان كوسمندر بش غرق كرو۔ (عوريد)

الدون المرح لي جوب كوتو باتو باكرمار في ب اى طرح ان كوتو باتو باكر مارو ... (عدون)

ان کی کرو تیس کاف وو۔ ان کی کرو تیس کاف وو۔

الاردناجائز طریق سے ہلاک کروو۔ (عدون)

ہم ان کو پاؤل کے نیچے کیل دواور ان پر حم نہ کرو۔ (عدمند)

قار کین ان تمام باتوں سے واضح ہوا کہ مندود بگرا توام ند بب کے ماننے والوں کوز ندہ کیوں جلاتے ہیں۔ان کے محر کھیتی اور مال مویشیوں کو کیوں جلاتے اور بر باد کرتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ اس چیز سے باز بھی نہیں آئیں کے محر کھیتی اور مال مویشیوں کو کیوں جلاتے اور بر باد کرتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ اس چیز سے باز بھی نہیں آئیں کے کیونکہ اس شدت پیندی کو جھوڑ ناان کے غرب کے خلاف ہے۔

# مندومذہب میں عور تول کے متعلق بر ترین احکام

عورتول کے متعلق برترین احکام ملاحظہ ہول:

الم عور توں کے ساتھ محبت نہیں ہوسکتی عور توں کے دل در حقیقت بھیڑیوں کی بھٹ ہیں۔ اللہ درنے خود میہ کہا کہ عورت کادل استقلال سے خالی ہے اور میہ عقل کی روسے ایک نہایت مکلی چیز ہے۔

(بگوید)

(څهرويد ادهياء)

الماعورت اور شودرد ونول كونرد هن (يعني مال سے محروم) كيا كيا ہے۔

(آقروید)

ی ارک باب کی جائداد کی دارث نبیس۔

الكركسي بيوه كوايخ خاوند كي طرف سے جائيداد ملتى ہے تواسے جائيداد كى تيج و فروخت كاكو كى اختيار نہيں۔

(آغریند)

ہے عورت دوسرا نکاح نہیں کرسکتی کیونکہ ایک جائیداد (جواس کو دوسرے فوت شدہ شوہر سے ملی ہے) بلاوجہدد وسرے کے نیصنہ میں نہیں جاسکتی۔

🖈 عورت خلع نہیں لے سکتی۔ ( بیغی مر د کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو عورت کواس سے علیحدہ ہونے کا کوئی حق

(منو)

(نوکت)

الماعورت كوجوئ مل بارنااور فروخت كرناجا زب

ہے جس لڑ کیول کے بھائی نہ ہو لاان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اھروویدن (اھروویدن)

(مثور)

الم عورت كے لئے فر ہى تعليم ممنوع ہے۔

اللہ کی عورت کی صرف لڑ کیاں ہون تو وہ لڑ کے پیدا کرنے کے لئے نیوگ کرے۔ ( یعنی اس کی بیوی کسی غیر مرد سے زناکر وائے۔ ) غیر مرد سے زناکر وائے۔ )

(http://tahaffuz.com/2458/#.WBt9YC197IU)

# هندومت میں ذات کی تقیم

ہندو ندہب میں ذات پات کی غیر اخلاقی تقلیم بھی ہے۔اس فعل میں ان کی فد ہی کتب کااہم کر دارہے۔ ہندو فدہب میں قوم کو چار قسموں میں تقلیم کیا گیاہے: (1) براہمن قوم (2) کھشتری قوم (3) دیش قوم (4) شودر قوم

جلاوید میں ہے کہ ہر ہمن پر ماتما کے منہ سے تحشیر می بازوؤں سے ویش رانوں سے شود ریاؤں سے پیدا ہوا۔ (رنگ وید سال 10، بیعین 90، صفحہ 38) کے دید کے لئے بر ہمن حکومت کے لئے کمشتری کاروبار کے لئے ویش اور د کھا تھانے کے لئے شوور کوپیدا (30:5)

ہے ہم ہمنوں کے لئے دید کی تعلیم اور خود اپنے اور دو سرون کے لئے دیو تاؤں کو چڑھاوے دیتا اور دان (چٹرہ) لینے دینے کو فرض قرار دیا۔

اور کی مشتری کواس نے تھم دیا کہ مخلوق کی حفاظت کرے ،وان دے ،چڑھاوے چڑھائے ،وید پڑھے اور مجروعات نصافی میں ندیڑے۔ (مدوشائی میں ندیڑے۔

اور المراعت کرے۔ (منوشاستر،بابادل،صفحہ 90) کی سیوا کرے وان دے پڑھاوے پڑھائے تجارت لین دین اور زراعت کرے۔

اورویش قوم) کی خدمت کرنا۔ مطلق نے صرف ایک ہی فرض بنایا ہے وہ ہے ان تینوں (برہمن قوم ، کھٹتری قوم ) کی خدمت کرنا۔

قار ئین آپنے ملاحظہ کیا کہ ہندوذات بیل چار تشمیل کی گئی ہیں۔ پہلی قوم بینی بر ہمن کواعلیٰ اس کے بعد کھشتری اس کے بعد دیش کور کھا گیااور چوشھے نمبر پر شودر قوم کور کھا گیااور اس قوم کا کام صرف ان نہ کوروا قوام ک خدمت کرناہے۔اس طرح بر ہمن قوم کے ہر گناہ اور خطا کو معاف قرار دیا جیسے منوشاستری ہیں ہے کہ جس بر ہمن کو ر گویدیاد ہو وہ بالکل گناہ سے پاک ہے اگرچہ وہ تینوں اقوام کو ناس کردے یا کسی کھانا کھالے۔

(منوشاستر ، پاپئیم ، صفحہ 262)

سزائے موت کے عوض بر ہمن کا صرف سر مونڈا جائے کیکن اور ذات کے لوگول کو سزائے موت دی جائے گی۔ جائے گی۔ جائے گی۔

شودر جس عضوے برجمن کی ہنگ کرے اس کاوہ عضو کاٹ دیاجائے۔ (مدھلہ و ،بالبدد، مدھد، 381) وید سننے پر (شودر کے )دونوں کانوں میں سیسہ ڈال دو،پڑھے توزبان کاٹ دو، یاد کرے تودل چیر دو۔

رمنوهاستر،پابچهارد.ماغوزاز http://tahaffuz.com/2458/#.Wd7o5I-Czcs/

ذات پاک کی بیہ تقتیم آج تک موجود ہے۔ الحمد علی احسانہ الل اسلام کس قدر وخوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالی نے جمیں اسلام دیااور الی غلط تقتیم سے محفوظ رکھا۔

#### انسانيت موزعقائد

ہندوؤں کے ہاں جہاں اخلا قیات کا فقدان ہے وہاں بے شار خرافات اور انسانیت سوز مظالم ہیں۔ ملاحظہ

سيجيخة:

جلا فیو کے: اس عقیدے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہوجائے تو وہ دو سرا نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر چاہے تو شہوت کی تسکین کے لئے دو سرے مرد کے بیاس جاسکتی ہے اور اولاد پیدا کر سکتی ہے لیکن شادی نہیں کر سکتی۔ اس طرح عورت کے ہاں اگر صرف لڑ کیاں ہوں لڑ کے پیدا نہ ہوتے ہوں تو شوہر کے ہوتے ہوئے بھی وہ زیادہ سے زیادہ دس مردوں کے پاس علیحدہ علیحدہ جاسکتی ہے۔ اس طرح اگر بالکل اولاد نہ ہوتو بھی یہ تھم ہے۔

(ستيابتهيركاش،صفحد138)

جہ تنائے: سنکرت والے اس کواوا گوان کہتے ہیں۔اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا گناہوں یا نیکیوں کا باعث بار بار جنم لینا۔ان کا عقیدہ ہے کہ روحول کی تعداد محدود ہے۔ خدامزیدروس پیدا نہیں کر سکتا۔اس لئے روحوں کو اوا گوان کے چکر میں ڈال دیتا ہے اور جر روح گناہ کے بدلے ایک لاکھ چوراس جزار مرتبہ مختلف شکلوں میں جنم لیتی ہے۔

المنان کی روح گذھے، گھوڑے ، ہلی اور ویگر حیوانات، گاجر، مولی، مریج وغیرہ، نباتات ، جمادات میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب حیوانات نباتات جمادات میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب حیوانات نباتات جمادات میچھلے جنم میں انسان تنے، گناہوں کی وجہ سے ان شکلوں میں ہو گئے۔ ای طرح انسانوں کاد کھ بیاری میں مبتلا ہو نا میچھلے جنم میں گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہے۔

(http://tahaffuz.com/2458/#.Wd7o5I-Czcs) رمنال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2منال کے 1:2م

تنائے کے عقیدے سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انسان تھا، پھر بدانسان گناہوں کی وجہ سے پودا بن کیا، جانور بن گیا، پھر ہوگیا وغیر مدحالا تکہ آج کی سائنس بد ثابت کر چکی ہے کہ انسان کی پیدائش سے ہزار ون سال پہلے اس و نیا میں صرف نباتات جمادات اور حیوانات ہی ہے شخصہ نیزیہ بات عقل کے بھی خلاف ہے کیو تکہ انسان تو حیوانات نباتات اور جمادات کا مختاج ہے ان کے بغیر اسکا گزر بسر نہیں ہو سکتا تھا تولا محالہ پہلے وہ چیزیں موجود تغیس پھر انسان کو پیدا کیا گیا۔ مزید رید کہ کسی غریب الماج ، مریض کی مدد کرنا بیکار ہوگا کہ وہ اسپنے پچھلے جنم کی مزاکاث رہاہے۔

### ھندؤں کے اعتراضات کے جوابات

ہندو مسلمانوں کو ہندو مشرک ٹابت کرتے ہوئے کچھ اعتراضات کرتے ہیں جن کے مختر جوابات پیش خدمت ہیں:

اعتراض: ہندواصل میں عبادت میگوان کی کرتے ہیں مورتی کی نہیں جیسے مسلمان خدا کی عبادت کرتے وقت خانہ کعبہ جوا یک پتھر کی محادت ہے اس کی عبادت کرتے ہیں۔

چواب: مسلمان ہر گزفانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اگر کوئی مسلمان خانہ کعبہ کی عبادت کرے گاوہ وائرہ اسلام سے خارج ہوجائے گا۔ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کرکے رب تعالی کی بندگی کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرکے رب تعالی کی بندگی کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھنے کا تھم رب تعالی نے ویا ہے۔ کعبہ ایک جہت کا نام ہے، زمین و آسان میں اس جہت کی طرف منہ کیا جائے گا۔

اعتراض: ہندواور مسلمانوں میں کیافرق ہے صرف اتنائی فرق ہے کہ ہندؤ بیٹی اور کھڑی مور تیوں کی ہوجا کرتے ہیں اور مسلمان قبر میں لیٹے بزر کوں کی پرستش کرتے ہیں۔

جواب: یہ بالکل باطل ہے کہ مسلمان بزرگان دین کی پرستش کرتے ہیں۔ مسلمان فقط اللہ عزوجل کی عبادت کرتے ہیں۔ مسلمان فقط اللہ عزوجل کی عبادت کرتے ہیں اور انبیاء علیم السلام اور مسالحین کی تعظیم کرتے ہیں۔ تعظیم کوشرک کہنا جہالت ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی بھی بزرگ یا چیز کواللہ عزوجل کی صفات کی طرح مانے وہ وائر واسلام سے خارج ہے۔

**اعتراض:** ہندوم باوت ایشور کی کرتے ہیں لیکن نیک ہستیوں کو وسیلہ بناتے ہیں جیسا کہ مسلمان وسیلہ کے قائل ہیں۔

چواب: وسیلہ اور پرسنش دونوں میں اتنائی فرق ہے جتنامعبود اور بندہ میں فرق ہے۔ مسلمان جن بزرگ بستیوں کا وسیلہ اللہ عزوجل کے حضور چیش کرتے ہیں وہ ہر گزان بزرگوں کی پرستش نہیں کرتے ،ان بزرگوں کو حقیقی کارساز نہیں سیجھتے بلکہ عباوت کا مستحق اور حقیقی کارساز فقط رب تعالی کو جانتے ہیں جبکہ بندؤ اپنے فد ہب کے معتبر

لوگوں کی با قاعد و ہو جاکرتے ہیں اور انہیں حقیقی کار ساز سمجھتے ہیں جو کہ شرک ہے جیسا کہ پہلے زمانوں ہیں مشر کین کا ملر یقدر ہاہے جس کی تردیداللہ عزوجل نے قرآن پاک میں کی ہے۔

اعتراض: قرآن کہتاہے کہ موٹی علیہ السلام کاعصاسانپ بن کر فائدودیتا تھاتو کیا ہندؤں کاسانپ یہ فائدہ نہیں دے سکتا؟

چواب: مجوزات اور معبود میں بہت فرق ہے۔ انبیاء علیجم السلام سے جو مجوزات ہوئے وہ معبود برحق کی دلیل تنے نہ کہ خود معبود بن جاتے تھے۔ حضرت مولی علیہ السلام کا سانپ ، صالح علیہ السلام کی اونتی اور دیگر انبیاء علیجم السلام کو جواللہ عزوجل نے مجوزے دیئے وہ اپنے نبیوں کی تصدیق اور اپنی ذات کو واحد لا شریک ثابت کرنے کے علیم السلام کو جواللہ عزوجل نے مجوزے دیئے وہ اپنی تصدیق اور اپنی حقیق کارساز سجھتے ہوئے ان کی عبادت کرتے ہیں وہ انہیں حقیق کارساز سجھتے ہوئے ان کی عبادت کرتے ہیں وہ انہیں حقیق کارساز سجھتے ہوئے ان کی عبادت کرتے ہیں اور یہ شرک ہے۔

ا محتراض: خدالین ذات میں کوئی چیز نہیں ہے بلکہ خدا کی ذات ہوری دنیا میں سائی ہوئی ہے۔ بھگوان ہر جگہ ہے۔ لیکن ہند و پاک معاف مٹی سے اس کی مورتی بناتے ہیں۔

جواب: الله عزوجل ہر گزیوری کا نتات ہیں سایا ہوا نہیں بلکہ وہ واجب الوجود ذات جہت و مکان سے پاک ہے۔ الله عزوجل کاعلم وقدرت تمام چیزوں کا احاط کے ہیں لیکن اس کی ذات ہر جگہ موجود کہتا کفرہ۔ اگر بقول ہند و کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود کہتا کفرہ۔ اگر بقول ہند و کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے جور تی سات مورتی بتا کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے ؟ ہندونے پاک مٹی ہے مورتی بتا کر اس کی پر سنتش تو شروع کر دی لیکن اس کے علاوہ جو نجاست والی مٹی ہے ، ہزاروں چر تد بلکہ ار بول انسان ہیں ان کی پوجا کیوں نہیں کرتے کیا ہند وعقیدہ کے مطابق ان ہیں خدا نہیں ہے؟

احتراض: ہندو فقط ایک ایشور کی عمادت کرتے ہیں اور وہ ایشور دیگر معبود وں جیسے رام وغیرہ بن نزول کیا ہواہے جے ہندو قد ہب بن اوتار کہا جاتا ہے۔ لنذا عمادت صرف ایشور ہی کی کی جاتی ہے۔ مسلمانوں بن مجمی تو فلسفہ وحد قالوجود ہے۔

**جواب:** وحدة الوجود كى اصطلاح اور مندؤل كے ادتار ميں زهن و آسان كا فرق ہے۔ مندؤل كے عقيدہ كے معاد اللہ اللہ مطابق غداكس معاد اللہ عقيدہ نہيں موتاكہ اللہ

عزوجل مخلوق کی شکل میں جلوہ گرہے بلکہ و صدت الوجود کا معنی ہے کہ وجود صرف ایک بی ذات باری تعالی کے لئے ہے، موجود ایک وہی ہے اور باقی سب ظل و تکس ہیں کہ ایک حد ذات میں اصلاً وجود نہیں رکھتے۔ رب تعالی کی جنگ ہے ہمیں یہ سب پچھ نظر آتا ہے، اس کی جنگ ہے صرف نظر کرلیں تو پھر اس کے سوا پچھ نہیں۔ وحد قالوجود کے قائل اللہ عزوجل کے سواکسی اور چیز کے قائل ہی نہیں ہیں پھر مخلوق کی بندگی کیے کر سکتے ہیں۔ لنذا وحدت الوجود حق ہے قرآن عظیم واحادیث وارشادات اکا برین ہے ثابت، البتد اتحاد، کہ اللہ و مخلوق میں فرق کا انکار اور ہر مخفص و شے کی الو بیت کا قرار یعنی یہ بھی خداوہ بھی خدا ہ یہ بے شک زند قد الحاد اور اس کا قائل ضرور کا فرہے۔

#### \*...\*

#### تعارث

یدہ مت چھٹی صدی قبل مسے جل مہندہ ستان جل پیدا ہونے والا فرہب ہے جس کا بانی کو تم بدھ تھا۔ بدھ مت ہندو فرہب ہے کلا ہوادین ہے۔ اس دین کی ایجاد کا سبب ہندو فرہب کی کوتاہیاں تھیں، آریااور ہندو ستان کی مقامی فرہب ہی روایات آپ جل محتظ ہو چکی تھیں، فرہبی رسومات ویجیدہ ہوتی جاری تھیں اور ان پر ایک خاص طبقہ بہتری کی اجارہ دواری قائم ہوگئی تھی جنیوں نے تود کو تمام لوگوں سے افضل اور ممتاز قرار دے دیا تھا، فرہب جس کی برائیوں کو داخل کر دیا گیا تھا۔ ان حالات میں عوام الناس کا ایک بڑا طبقہ ذات یات کے نظام سے بیز ار ہوچکا تھا۔ ان حالات میں بدھ نے ایک کا بیا۔

بدھ مت ایک فلسفیانہ فربب ہے،اس ہیں انسان کوخود اپٹی اصلاح کرنے کو کہا گیاہے۔ موتم بدھ کے بعد ان
کے شاگرد آنند نے پانچ سواہم مجکشوؤں کے ساتھ مل کر ان کی تعلیمات کو مرتب کیا۔ بدھ مت دنیا کے چوتھا بڑا
فرب ہے۔ ہندوستان کے بعد چین اور جاپان کے لوگ بدھ مت سے زیادہ متاثر ہیں۔اب و نیا کے تمام ممالک میں یہ
آ یہ جو ر

## بده مت کی تاریخ

سنشرت میں برھ کے معنی عارف اور لوز کے ہیں۔ یعنی ایسا آدمی جسے معرفت اللی حاصل ہوگئی ہو اور وہ انسانیت کوتار کی سے نکال کرروشن کی طرف بلائے اسے بدھ کہتے ہیں۔ کوتم بدھ کاشار دنیا کے بڑے نہ ہی چیثواؤں میں ہوتا ہے۔

برط ہالیہ کے دامن میں جوئی نیمال میں بنارس سے سو میل کے فاصلے پر نمبنی (Lambini) میں 563 قبل از مسیح میں پیدا ہوا۔ بعض روایات میں اس کازمانہ پیدا کش 865 قبل از مسیح ہے۔ س ولاوت میں اختلاف کے ساتھ ساتھ اس بارے میں مجمی اختلاف ہے کہ موتم کا اصل نام کیا تھا۔ بعض لوگوں نے سدار تھ راتھ ساتھ اس بارے میں مجمی اختلاف ہے کہ موتم کا اصل نام کیا تھا۔ بعض لوگوں نے سدار تھ (Siddharata) پہلانام اور گوتم قبائل نام بتایا ہے۔ مرجد ید شختی کے مطابق اس کا اصل نام کوتم تھا

آرام کے تمام سامان پہنچاد ہیں۔

اور سدار تھ ، ساکید من ، ساکھیے سبتا، جن بھاگوا، لوک ناتھ اور دھن راج وغیرہ ان کے القاب ہے ، جو ان کے متعقدین نے انہیں دیئے ہے۔ متعقدین نے انہیں دیئے تھے۔

ان کے والد کا نام سد مونا تھا، سا کھیے توم کی چھوٹی کی راجد ھاٹی کے راجہ ہے۔ یہ کھشتری فائدان کے چشم وجرائے ہے۔ ان کے قبطے کو سا کھیا بھی کہا جاتا ہے۔ بدھ مت کی پیدائش پر بدھ مت فد بب والے کئی کہا نیال بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کی پیدائش پر بعض جگہ زلزلے آئے، بغیر موسم کے پھل اور پھول پیدا ہوئے ، دریاؤں کا کھارا پائی میٹھا ہوگیا، گوتم بدھ پید اہوتے بی چلنا شر دع ہو گئے۔ نجو میوں نے ان کے بارے میں کہا کہ بید بچ بڑا راجا ہے گا بشر طیکہ وہد بہائیت کی طرف راغب ند ہو، ورنداس کو جنگلوں کی خاک چھان پڑے گی اور عظیم روحانی راجنما ہوگا۔ بشر طیکہ وہد بہائیت کی طرف راغب ند ہو، ورنداس کو جنگلوں کی خاک چھان پڑے گی اور عظیم روحانی راجنما ہوگا۔

اس کوتم کی ماں کا نام مایا یا مہانا یامہانا میں چھوٹی کے تحت بدھ کے والد نے بڑے کی میں بچے کے لئے بیش و ساتویں دن فوت ہو تکئیں۔ نجو میوں گی اس پیشین گوئی کے تحت بدھ کے والد نے بڑے کی میں بچے کے لئے بیش و

موتم کے بھین کے حالات مستد کتابوں میں نہیں ملتے ہیں اور جوسلتے ہیں وہ عقیدت مندول کی عقیدت سے اس طرح متاثر ہوئے ہیں کہ تاریخی معیار پر پورے نہیں اترتے ہیں۔ بہر حال اتنا پید چائے کہ انہوں نے رواج کے مطابق علوم و فتون اور سید کری میں مہارت پیدا گی۔ جیسے جیسے ان کے علم میں اضافہ ہوتا گیا وہ مزید سنجید واور متفکر رہنے گئے۔ وہ آپ دوز وشب کے بیشتر او قات خلوت پندی میں گزارتے تھے۔ وہ جوائی کے دور میں قدم رکھ چکے تھے، لیکن عام نوجوانوں کے بیشتر او قات خلوت پندی میں گزارتے تھے۔ وہ جوائی کے دور میں قدم رکھ چکے تھے، لیکن عام نوجوانوں کے بیشتر ان میں کوئی جوش دولولہ نہ تھا، صرف ایک جنون تھا غور و فکر اور مراقبے کا، جوان کی روح کو عارضی طور پر طمانیت فراہم کردیتا۔ ان کی اس سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے ان کے والد بہت پریشان سنے۔ انہوں نے اپنے وزر اور سے مشورہ کرے کمسنی میں ان کی شادی بھود ھر asodhral کے کردی۔

شادی کے بعد اگرچہ راجہ کے سامنے سدھارتھ کے سنیای بننے کے کوئی آثار باتی نہیں رہے ہے۔ سب پھے بظاہر خمیک ہور ہاتھالیکن خاموشی کے بعد بالآخرایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا جس کا سبب سدھارتھ گوتم کے پھے مشاہدات متھے۔ روایات کے مطابق ایک ون گوتم شائی باغات میں تغری کی خرض سے سیر کے لئے لکلاتو سڑک کے کنارے ایک نہایت ضعیف العر مختم کودیکھا جس کے چہرے کی جلد خشک اور جمریوں سے بھری تھی، وانت جمز بھے ہے،

وہ کھٹراہونے کی کوشش کررہا تھا تکراس کی خمیدہ کمراور کمزوری اسے اٹھنے نہیں دے رہی تھی،وہ بار بار کڑ کھٹراکے ترنے لگتااور چھٹری کے سہارے خود کو سنعیالتا۔

ایک باران کے سامنے بیار مخف آیا جس کے جسم پر آ بلے پڑے ہوئے تنے اور تکلیف سے کراہ رہا تھا۔ ایک بار انہوں نے ایک میت دیکھی جس کولوگ شمشان کی طرف لے جارہے تنے اور اس کے عزیز وا قارب ماتم کررہے متھ

چوتھیاور آخری نشانی گوتم کی زندگی میں تبدیلی کا ہم سبب بنی تھی چنانچہ گوتم نے ایک زرد لہاس میں ملبوس فقیر کے چرے پہ
فقیر کو دیکھا، جس کے پاس بظاہر کچھ نہ تھالیکن وہ بہت پرسکون اور مطمئن نظر آرہا تھا۔ اس فقیر کے چرے پہ
روحانیت، سرور اور طمانیت دکچہ کر گوتم حیران ہوا اور اس نے پختہ عزم کرلیا کہ اب وہ بھی حقیقی خوش، سکون اور اطمینان قلب کے لئے درویش ہے گا۔ معرفت کے حصول کے لئے اپنی آئی جنبو ہیں اس نے ایک اہم فیصلہ کیا کہ وہ محل مجھوڑ کردیا صنت کے لئے اپنی آئی جنبو ہیں اس نے ایک اہم فیصلہ کیا کہ وہ محل مجھوڑ کردیا صنت کے لئے ویران جنگل میں جائے گا۔

ازدواتی زندگی کے تقریباد س سال بعد گوتم کے ہاں ایک بچہ ہواجس کا نام رال رکھا گیا۔ اس دات سادے محل ہیں جشن منائے گئے، لیکن گوتم کے ذبن میں وہ سوالات رقص کررہے تھے، ان میں پچھ پانے کی تفقی بڑھتی جاری تقی منائے گئے، لیکن گوتم کے ذبن میں وہ سوالات رقص کررہے تھے، ان میں پچھ پانے کی تفقیل بڑھتی جاری تقی منائے ای رات این آگھر، خوشیاں اور زندگی میں میسر تمام نعتیں چھوڑ کر را ببانہ زندگی اختیار کرلی۔ جاتے ہوئے انہوں نے ایک الودائی نگاہ اپنی بوی اور بچ پر ڈالی اور نصف شب کے اند میرے میں گھرسے رخصت ہو گیا۔ اس دقت اس کی عمر 29 سال تھی۔

شہر سے دور پینی کراس نے اپناشاہی لباس اور زیورات اتار دیئے اور فقیر والا لباس پیمن لیا، اسپنے بالوں کو کاٹا اور ایک راز دار ملازم کے ذریعے اپنے والد کو تمام زیورات اور شاہی لباس پہنچادیا۔ ہجرت کے اس واقعہ کو ہدھی اصطلاح میں ''مہاتیاگ''(ترک عظیم) کہا جاتا ہے۔

میائے مخل سے بجرت کے بعد دنیاوی مسر تنیں چھوڑ کر موتم نے ہند وستان کے مختلف فلسفیوں سے تعلیم حاصل کی مگران کی تفقی باتی رہی۔ جنگل کی طرف نکل کر گوتم نے برہواستاد کی شاکر دی حاصل کی لیکن شانتی حاصل نہ ہوئی۔ ارویلا کے مقام پر پانچ برجمن ملے، گوتم بھی ان جس شامل ہوگئے۔ یہ سب مراقبے جس مصروف ہوگئے۔

انہوں نے نے ایک سخت ریاضت اور مشقتیں کیں کہ ان کا خوبصورت جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا تھا۔ اس عہد جل ریاضت کے لئے جوجو تکالیف اپنے جسم کو دی جاتی تھی گوتم نے وہ سب کیا حتی کہ ان کی ہڈیاں اور رکیس نمایاں ہو شکیں تھیں اور آ کیسیں اندر دھنس شکیں تھیں۔ گوتم نے یہ سخت ریاضتیں تقریباچہ برس تک جاری رکھیں جس میں گھاس بھونس پر گزارہ، بالوں کے کپڑوں کا پہنا، گھنٹوں کھڑے رہنا، کا نثوں میں لیٹ جانا، جسم پر خاک مانا، سراور ڈارھی کے بال نوچتا۔ اس طرح کے سخت مجاہدات میں مشغول رہے۔ آخر ان پر یہ حقیقت عیاں ہوئی کہ جسم کی آزادی اور اس طرح کے مجاہدات سے تسکین نا ممکن ہے اور یہ طریقہ سائل حل کرنے سے قاصریں۔ چنانچہ انہوں نے باقاعدہ کھانا بینا شرح کے مجاہدات سے تسکین نا ممکن ہے اور یہ طریقہ سائل حل کرنے سے قاصریں۔ چنانچہ انہوں نے باقاعدہ کھانا بینا شروع کردیا اور اپنے چیلوں سے یہ کہا کہ ریاضت کے یہ تمام طریقہ غلط ہیں۔ چنانچہ دہ انہیں چھوڑ کر یطے گئے۔

بقول بده كدموتم كوخداكي طرف س بذريعه خواب اشاره طاكه جسم كوحد س زياده تكليف يبنجإنا يارياضت جیوڑ کرد نیاداری میں کھو جاناد ونوں فلط ہے۔ سیم راستہ اعتدال اور میاندروی کاراستہ ہے۔اس الہام کے بعد موتم نے اعتدال میں رہ کرریاضت کرنے کااراوہ کیا۔ چیو سال کی طویل عدت بعد انہوں نے شنڈے پانی سے عسل کیااور ایک چروائهن کی نذر کی ہوئی کھیر (یادودھ) سے لہی جسمانی ریاضت توڑی۔ ریاضت توڑنے کے بعدای شام موتم نے ایک بار پھر مراقبے کااراوہ کیا۔اس دفعہ مراقبے میں ڈوسنے سے پہلے اس نے شمان ٹی کہ اب چھ بھی ہوجائے، چاہے جسم تحتم ہوجائے ،بڈیاں گل جائیں لیکن نروان حاصل کرنے تک مرقبہ محتم نہیں کروٹگا۔ اس کا یہ ارادہ اس کے سابقہ مشابدے سے متضاد نہیں تفاکیو نکہ وہ اس بار لیٹی جسمانی صلاحیتوں سے زیادہ خود ہے بوجھ نہیں ڈال رہاتھا بلکہ وہ صرف مالت سکون میں رہ کر مراقبہ کرنا چاہتا تھا۔ اس جنون کے ساتھ وہ وہیں ایک پیپل کے پیڑ کے بیچے تھاس کی گدی بناکر جیٹھا۔اس نے اپنے تمام خیالات کو ایک تکتے ہیں مر کوز کردیااور غور و فکر ہیں ڈوب کیا۔اس واقع کے بعد اس نے تہیہ كرلياكه جب تك ان يرحقائق ظايرند بول مكر وواى المرح مراتب رب كارد فعتاً خروب آفانب كے وقت اس كے ذ ہن میں ایک چک پیداہو کی اور اس پر بیہ حقائق منکشف ہوئے کہ صفائے باطن اور محبت خلق میں ہی فلاح ابدی کاراز مضمرہے اور تکلیف ہے رہائی کے بھی دو طریقہ جیں۔اس نے حیات کے چشمہ موت اور زندگی کا ایک لا متناہی سلسلہ و یکھا۔ ہر حیات کو موت سے اور موت کو حیات وابستہ پایا۔ ہر سکون اور ہر خوش کو نئی خواہش نئ مایوس اور نے عم کے

ووش بروش پایا۔زئد کی کوموت سے ملا قاتی ہوتے پھراہیئے کرم کے مطابق جنم لیتے دیکھا۔اس کیفیت اور انکشاف کے بعد وہ بدھ یعنی روشن منمیر ہو گیا اور اسے بھین ہو گیا کہ وہ غلطی اور جہالت کے د مند لکوں سے آزاد ہو چکا ہے۔اس کی زند کی خواہشوں اور الائشوں سے آزاد ہو پھی ہے اور اسے تنائخ کے چکر سے نجات مل پھی ہے۔

نروان کی کیفیت کے حصول کے بعد کوتم نے اس کی تبلیغ کر ناضر وری سمجھا۔ چنانچہ اس نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیااور بدھ تنظیم کا آغاز کیا۔سب سے پہلے اس کو وہی پانچ ساد حو ملے جنہوں نے اس وقت اس کاساتھ جپوڑا تھا جب موتم نے ریاضت شاقد کو ترک کردیا تھا۔ان ساد هوؤں نے پہلے تو کوئی دھیان نددیالیکن پھر بدھ کی عزت کرنے سكك\_انبول في اس كوبده كالقب ويا- كوتم بده في ان يائج درويشول كواينا يبلا ايديش (خطبه)ويا- بدخطب بده مذبب میں انتہائی اہمیت رکھتاہے۔

سب سے پہلے کھشتری اس تنظیم میں شامل ہوئے، پھر رفتہ رفتہ بر ہمن بھی اس تنظیم میں شامل ہونے لکے ابتداء بل بدھ صرف اپنی اجازت سے لوگوں کواس میں شامل کر تاتھاکیکن جوں جوں اس تنظیم میں اضافیہ ہو تارہااس نے اسپے شا کردوں کو بھی اجازت دے دی کہ وہ اس ند بب کاپر جار کریں۔

اس تنظیم کے بچھ اصول منے: زرد کپڑا پہننا، سرمنڈوانا، کشکول کدائی ساتھ رکھنا، ہر روز پچھ وقت وصیان و کیان میں گزار نا۔

اس شظیم میں شامل ہونے والے کو تین اقرار کرنے پڑتے ہیں: میں بدھ میں پناہ لیتا ہوں، میں دھرم میں پناہ ليتابون، مين تنظيم مين پناه ليتابون-

شروع میں صرف مرد دل کو شامل کیا جانا تھا تھر بعد میں عور تنیں تبھی شامل ہونے لگیں۔ ہدھ کی بیوی تبھی اس تنظیم میں شامل ہوگئی۔بدھ کا کہنا تھا کہ اگر عور توں کو تنظیم میں نہ لیاجاتا توبیہ د ھرم زیاد ہویر نہ چاتا۔

ان کی بزرگی و علم کاشہر ہ دور دور تک چھیل کیا اور بہت سے لوگ ان کے کرشے دیکھ کران کے ند ہب ہیں واخل ہو گئے۔ یہاں سے کوتم راج گڑھ Raj Garha کیا۔ اس وقت مگدھ Madh کا راجہ بمبارا Bambara تھا۔اس نے گوتم کا خیر مقدم کیااور ایک باغ ان کے قیام کے لئے وقف کروید یہاں گوتم نے کئ سال گزارے۔وہ ہر سال کرمی اور جاڑے میں تملغ کے لئے نکلتا اور برسات میں واپس آ جاتا۔

بعض روایات سے پہ چان ہے کہ راجہ بہارادراجات سر Ajara Stra نے ہم سے طاقاتی کیں اور انہوں نے بدھ ند بب تبول کر لیا تھا۔الغرض چند سال کے اندر گوتم کا ند بب تیزی سے پھیل کیا۔ پھر کہل وستوجی باپ کے بلانے پر آئے اور گھر والوں سے طاقاتیں کیں، گر رائ گڑھ واپس آگئے اور تقریباً چوالیس سال تک گوتم لیپ نے بلانے پر آئے اور تقریباً چوالیس سال تک گوتم السین نہ بہت چیزی السین نہ بہت جیزی سے نہ بہت کے تبلیغ کر تار ہااور اس سلسلے میں ہندوستان کے مختلف مقالات پر کیا۔اس کی حیات میں اس کا ند بب جیزی سے مقبول ہو گیا اور دور دور دور تک اس کے مبلغین ہندوستان کے ہر حصہ میں پین گئے گئے اور لوگوں کو اس سے ند بب سے روشاس کرایا۔

می ترب تبول کرلیار کوتم بدھ کی تبلینی کوشوں کے بدولت کی نامور شخصیات، بادشاداوران کے باپ، بیویااور بیٹے نے ان کا فرہب تبول کرلیار کوتم بدھ نے اپنی بھکشوؤں کو بھی اس بات کی بدایت کی کہ وہ وہ ور دراز علاقوں میں جائیں اور اس دھرم کی تعلیمات عام کریں۔ گوتم کی تعلیمات تیزی ہے پھیل رہی تھی۔ گوتم بدھ کے مانے والے دوشتم کے لوگ شے۔ ایک گروہ وہ تھا جو کر چل رہا تھا جبکہ ووسرا گروہ وہ تھا جو دنیا سے دالمہ توڑنے والے در ویشوں کا تھا۔ بدھ مت کی اصلاح میں اس دوسرے گروہ کے لوگوں کو جھشو کہا جاتا ہے اور انہیں اجتماعی طور پر سنگھ کہتے ہیں۔ گوتم بدھ لیٹی زعدگی میں دونوں کروہوں کو کامیابی کے ساتھ لے کر چاتا رہا۔ اکیس سال تک اپنے غرب کی تبلیغ میں سر گرم رہا، جس کے نتیج میں بے شہر لوگ اس کے ہم خیال بن گے۔

پرد مت کی وفات: بنارس کے قریب ایک گاؤں کسارا (Kusinara) میں ان کے لئے دودر فتوں کے بنچ ایک صوفہ تیار کیا گیا، جہال وہ غزوہ عقیدت مندول کے در میان لیٹار ہتا۔ گوتم نے ای برس کی عمر میں وفات پائی۔ان کی لاش کو ہندو فہ بہب کے مطابق جلاد یا گیااور ان کی پڑیوں کو دس مختلف جگہوں پر وفن کیا گیااور دہاں بڑے گند بنائے گئے جنہیں سٹو پاکھ کا جاتا ہے۔ 1959 میں پٹاور کے علاقے میں ایک سٹو پاکو کھولا گیا تو شیشے کے ایک برتن سے گوتم ہدھ کی تمن پڑیاں برآ مدہوکی۔

موتم بدھنے جس نہ بہب کی تبلیغ وی اس میں دیوی دیوتاؤں کی ہوجاکا تھم نہ تھا۔ اس سے ہندوانہ عقیدوں کی شدید مخالفت ہوئی، ہندواس نہ بہ سے شدید نفرت کرتے تھے۔ بده فد بب بر بمنوں میں بائے جانے والے نقائص کی اصلاح اور اپنشد کے صوفیاند خیالات کا حامی تمااس کئے سن برجمن تارک الد نیالوگ اس میں شامل ہوئے۔ گوتم یدھ کی وفات کے پچھ عرصے بعد ہی بدھ مت اپنی منفر د تعلیمات کی ہدولت مندوستان کے تمام بڑے شہرول تک پیچے چکا تعا۔

سكوتم كى وفات كے بعداس مذہب كى تبليغ كى ذمه دارى سنگھ جماعت نے نبعائى۔ چونكه كوتم بدھ اپنى كوئى دين كتاب جھوڑ كر نہيں كيا تھا، نہ ہى اينے نمر بہب كى با قاعدہ تدوين كى تھى، للذابد كام ان كے انقال كے فور ابعد سنكھ نے

عیسائیت کی طرح برھ میں بھی بعد میں آنے والوں نے اپنے طور پران کی تعلیمات کو جمع کیا۔ کو تم کے ایک پرانے اور اہم شاکرد مہاکسی(Mahakasyapa)نے یہ تجویز دی کہ مہاتما بدھ کی دی ہوئی تعلیمات کو سکجا کرنے ،ان کی تصدیق کرنے اور ان کی صابطہ بندی کرنے کے لئے رائج گڑھ میں ایک مجلس کا انعقاد کیا جائے۔ چنانچہ تمام بروں کی ایک کونسل بلائی تنی۔ بدھ مت کی تاریخ میں جمیں اس قسم کی چار کونسل کاذ کر ملتاہے۔ پہلی کونسل کو تم بدھ کے انتقال کے بعد ہوئی۔ اس مجلس میں گوتم کے خاص شا کردوں نے گوتم بدھ کی تعلیمات ستائی۔ انہی زبانی بیان كروه تعليمات كوبى بعد ميس بده مت كي دين كتابون كادر جدها مسل موار

ان کونسل کے بعد بدھ مت محکشوؤل کی سریرستی میں ہندوستان میں ووسرے مذہبی فرقول مثلاً جین مت، ویدانت وغیرہ کی بدنسبت زیادہ تیزی سے تھیلنے لگااور کئی لوگ اس کی تعلیمات سے متاثر ہو کراس کے زیرائر آنے لگے۔ لیکن اس برق رفتار قبولیت کی وجہ ہے ہر نظریہ و فکر کے لوگ اس میں شامل ہوئے اور محوتم بدھ کی تعلیمات چونکہ ممسی تحریری صورت میں موجود نہیں تھی اس لئے اس سے متعلق کئی اختلافات رونماہونے لگے۔ یہ اختلاف کچھ ویسائی تھاجیسا کہ عیسائیت کی تاریخ میں برناباس اور پولس میں ہوا تھا۔ بدھ مت کے مانے والوں میں سے ا یک طبقه گوتم بده بیان کرده قوانین اور لفظی پابندی کا حامی تھاجبکه دوسراطبقه گوتم کی تعلیمات کی روح پر عمل کرنے کا

ان اختلافات کے حل کے لئے 400 یا Ce 380 کے لگ بھک میں بِمار کے شہر ویشالی میں ووسری کونسل منعقد کی تمی۔اس کونسل میں روایت پسندوں کازور زیادہ رہا۔روایت پسند طبقے کی طرف سے آزاد خیال طبقے کی تکفیر کی وجہ سے سکھ دوحصوں میں تعلیم ہو گئے۔ یہ بدھ مت میں تفرقے کی پہلی بنیاد تھی۔روایت پرستوں کی جماعت ''استعاد پر اوادِن اور مہاستگھکا ابعد میں تعلیم استعاد پر اوادِن اور مہاستگھکا ابعد میں تعلیم اوادُ اور مہاستگھکا ابعد میں تعلیم اوادُ اور مہایان کے نام سے متبول ہوئے۔

پرده مت کی تروی ایده مت کی تروی واشاعت می اشوک بادشاو نے ابم کرداراواکیا۔ آن بده مت کو جو بین الا توای ند بب کی حیثیت حاصل ہے وہ اشوک کی بی بدولت ہے۔ اشوک بادشاہ تیسری صدتی قبل میج میں بندوستان پر تخت نشین خاندان موریہ کا بادشاہ تھا۔ تاریخی واقعات بتاتے ہیں کہ اشوک ابتداہ میں تشد و پند تھا۔ اس نے لین سلطنت کی توسیج کے لئے کئی جنگیں کیں ، لیکن الحد 261 میں جب اس نے کانگ (موجودہ اڑیہ ) پر حملہ کیا تواسی لاکھوں ہے گناہ لوگ قبل ہوئے۔ اس واقعے کا اشوک کے دل پر گہر ااثر پڑااور وہ امن پندی کی طرف اکل ہوگا۔ اس واقع بدھ مت (ابمسا)عدم تشد و اور لین پر امن تعلیمات کی بدولت خاصامتوں ہو چکا تھا، اشوک نے بھی یہ ند بہ تبول کر لیا اور اسے سرکاری ند بہ قراروے ویا۔ اس فی بہب کی اشاعت کے لئے اشوک بوشاہ نے ہم مکن اقدامات کئے۔ ملک کے طول و عرض میں غذ ہی میلغ سری لنگا، بر با، جاپان، تشمیر، چین، نیپال، بادشاہ رابی نظیمات عام کرنے کے لئے اشوک معر، شام اور یو نان و غیرہ میں بیسیج ۔ لوگوں کوگوتم بدھ سے متاثر کرنے اور ان کی تعلیمات عام کرنے کے لئے اشوک نے گئے ستون اور کتنے بھی میلغ سری لنگا، بر با، جاپان، تشمیر، چین، نیپال، معر، شام اور یو نان و غیرہ میں بیسیج ۔ لوگوں کوگوتم بدھ سے متاثر کرنے اور ان کی تعلیمات عام کرنے کے لئے اشوک نے گئے ستون اور کتے جی لگوائے جس میں گوتم بدھ کی تعلیمات ورن کی گئیں۔

بدھ مت کی تاریخ میں ان کتبات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اشوک چونکہ عمار تنمی بنوانے کا شوق ر کھتا تھا اس لئے اس نے بدھ مت سے متعلقہ تاریخی مقامات پر عمار تنمی بنوائیں ، بدھ مت کی عبادت گاہ جو کہ اسٹو پا کہلاتی ہے ، بھی اشوک نے بی بنوائے ، اشوک کے دور میں ہندوستان میں بدھ مت ایک عوامی نہ بہب بن چکا تھا۔

اشوک کی بیٹی سکھمتانے بدھ مت کے مانے والی عور توں کے لئے بھی خواتین مجکشوؤں کااوارہ قائم کیااوراس کے بیٹے مہندر نے سری انکااور جنوبی ہند بیں اس فد ہب کی اشاعت کی۔ان مبلغین کی کوششوں سے دو سری صدی قبل مسیح تک سری انکا، ہندوستان اور برما بیں بدھ مت کثرت سے پھیل چکا تھا۔ لیکن بدھ مت جہاں جہاں بھی رائج ہوا وہاں کے لوگوں نے بدھ مت بیں اپنے سابقہ عقائد اور روایات کو بھی نہ چھوڑا چنا نچہ اپنے فروغ اور اشاعت کے ساتھ مت نے نہ ہی معاملات میں کئی تبدیلیاں بھی قبول کیں۔ہندوستان بیں بر ہمنی طبقے نے اگر چہ شروع مات نے در جمی معاملات میں کئی تبدیلیاں بھی قبول کیں۔ہندوستان بیں بر ہمنی طبقے نے اگر چہ شروع

میں اسے ایک خطرہ سمجما تھالیکن عوام کی ایک بڑی تعداد نے اس فد ہب کو قبول کر لیا تو گوتم بدھ کو ہمی ہند واوجروں میں شامل کر لیا گیا۔

موریہ خاندان کے بادشاواشوک اوراس کے بعداس کے جانشینوں کی سریر سی بلی بدھ مت نے ہندوستان بلی مستقلم حیثیت اختیار کرلی تھی لیکن موریہ خاندان کے زوال کے بعد بندوستان بلی کثر بر بمنوں کی حکومت قائم بوئی اوران کے بچھ بادشاہوں نے بدھ مت یکی مظالم ڈھائے اور کی خانقابیں جلواڈ الیس اور بجکشوؤں کو قتل کیا۔اس کے باوجود کئی علاقوں میں بدھ مت پرامن تھے اورائے نہ بہبیر عمل بیرا تھے۔

عیسوی صدی کے آغاز بیل بدھ مت ہندوستان بیل بہت بی زیادہ مقبول فرہب تھااور مبلغین کی کوششوں
سے افغانستان اور ایران کی سر حدول سے گزر کر آ کے جارہا تھا۔ عیسوی دور سے قبل کو تم بدھ کی تعلیمات بدھ اسائذہ
زبانی پڑھایا کرتے ہتے۔ ای طرح یہ تعلیمات کو تم بدھ کی وفات سے تقریبا 300 سال تک سید بسید خطل ہوتی
ربی۔ پہلی صدی قبل مسیح میں ہونے والی یہ کونسل اس لحاظ سے انتہائی اہم ہے کہ اس کونسل میں بدھ مت کی تعلیمات
کو پہلی بار پتوں پر ضبط تحریر میں لانے کا اجتمام کیا کیا اور بدھ مت کی کتابیں مرتب ہوئی۔

راجہ کنشک برھ مت کا ایک خیر خواہ انا جاتا ہے۔ اس کے دربار میں برھ عالموں کی مجلس ہر وقت قائم رہتی ہے۔ گزشتہ کونسل کے برعکس بید راجہ جدت پہند فرقے کا پیر دکار تھا۔ کنشک کے دور میں بدھ مت کی کتابوں کی تغییریں بھی نکھی گئیں جو تانبے کی سرخ چادروں پر کندہ کی گئی اور بعد میں نامعلوم وجوبات کی بتا پر انہیں استوپ میں دفن کردیا گیا۔ اس کے بعد دونوں مکانب اسپے اسپے طور پر بدھ مت کی تبلیج کرتے رہے جس کے نتیج میں افغانستان کا بیشتر علاقہ بدھ مت کا پیروکارین گیا۔ بیبی سے بدھ مت آس پائی کے وسطی ایشیائی علاقوں میں بھی پہنچا۔

اگرہم قدیم بدھ محائف کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ بدھ مت کے ابتدائی پیر دکاراپنے پیشوائے دین کو محض ایک بشر اور روحانی استاد کی طرح انتے تھے ، کسی مجلے بیں ان کی پرستش کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ لیکن بعد بیں گو تم بدھ کو ایک د ہوتا کی حیثیت وے دی مئی تھی۔ اس کی وجہ کے متعلق مور خین کوئی حتی فیصلہ نہیں کر پائے بعد بیں گوتم بدھ کو ایک د ہوتا کی حیثیت وے دی مئی تھی۔ اس کی وجہ کے متعلق مور خین کوئی حتی فیصلہ نہیں کر پائے بیں تاہم انتا کہا جا سکتا ہے کہ بیر جمان غالبا بدھ مت بیں وہوتا اور خدا کے واضح تصور کی عدم موجود گی اور اس وقت کے قدیم غذا ہب کے اثر انت تھے۔

اگرچہ چین اب بدھ مت ہے آشا ہو چکا تھا لیکن انجی بدھ مت کو چین کے سر حدی علاقوں کے علاوہ کہیں معظم حیثیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔اس کی بنیادی وجہ چین کے قدیم ندہب کنیوسٹس ازم اور تاؤمت تے جس کے علاونے چینی محر انوں کی جانب سے بدھ مت کی حمایت کی بحر پور خالفت کی ہوئی تھی۔ ہاں خاندان کے زوال کے علاونے چینی محر انوں کی جانب سے بدھ مت کو حمایت تائم ہوئی تو انہوں نے بدھ مت کو سرکاری ند بب قرار دے کے بعد جب تیسری صدی عیسوی میں منگول حکومت تائم ہوئی تو انہوں نے بدھ مت کو سرکاری ند بب قرار دے ویا۔ اس دور میں چین میں بدھ مت تیزی سے ترتی کرتارہا۔ حتی کہ پانچویں صدی عیسوی تک چین کی اکثریت بدھ مت کی بیروکارین چی تھی۔ لیکن چینوں نے بدھ مت کے ساتھ بی ایک سابقہ روایتوں کو نہیں چیوڑا تھا۔ حتی کہ وگٹ بیک وقت بدھ مت ، کنیوسٹس ازم اور تاؤازم کے پابند رہتے تھے۔اس رجیان کا اثر بھی بہر حال چینی بدھ مت بر بھنا ہوا۔

چو تھی صدی کے اواخر میں برمد مت چین ہے کور یا تک پہنچا۔ کور یاچو نکداس وقت چینی تدن ہے بہت زیاد و متاثر تعاواس کے اس ند ہب نے کوریایس مجی جلد ہی مجیل کر اپنامقام بنالیااور اکثریت کا فرہب بن کیا۔ کوریای حیثیت بدھ مت میں ایک ایسے ذریعے کی ہے جس سے بدھ مت جایان تک پنچا۔ جایان میں برھ مت اگرچہ مندوستان، چین اور کور یا کے بعد پہنچ لیکن اسے بدھ مت میں اسپے علی کام کی بدولت ایک انتہائی اہم مقام ملاہواہے۔ یا نجویں صدی میں کورین یادشاہ سیونک نے کوریامیں بدھ مت سرکاری قد بب قرار دیا بہاں اس قد بب ک اشاعت میں کوئی سرند چھوڑی۔اس باد شاہ نے ہندوستان سے کی اہم کتب متکوائیں اوراسینے ملک میں کی عبادت گابیں تجی بنوائیں۔بیرون ملک بدھ مت کی اشاعت میں مجی اس نے اہم کر دار ادا کیا۔اس نے جایان میں بدھ کی تبلیغ کی اور يهال تحفے كے طورى برھ تبركات مجى جيميے۔ يہال كاسابقد فربب شنتوازم تعا۔اس فربب كے ماننے والول نے اس نے ند ہب ک مخالفت کی لیکن چھٹی صدی عیسوی میں جب ایک شہزاد ہ شوٹو کو ڈ ڈیٹو نے بدھ مت قبول کرلیا تواس ند بب کی اشاعت کو تقویت پینجی۔ یہاں بدھ مت میں شنٹومت کے کئی دیوتا بھی شامل ہو سکتے۔ کوریا کے لوگ چینی تدن پر عمل کرنا باعث افخار سیجیتے ہتے ، المذاانبول نے دین کتابوں کو چینی ذرائع سے حاصل کیااور اس میں کوئی تبدیکی ندکی۔لیکن کور یاسے ہوتے ہوئے برھ مت جب جاپان پہنچاتو یہاں کے لوگوں نے لہی تہذیب و تمرن ، فنون لطیغہ اور علمی صلاحیتوں سے بدھ مت کو بہت زر خیز کر دیا۔ انہوں نے نہ ہی معاسلے میں خود کو عمل طور پر چینی ماخذ پر

مخصر کرنے کی بجائے خود مذہبی کتابوں میں غور و حوض کیااور کئی شروحات تکھیں۔ ساتویں معدی عیسوی تک بدھ مت جاپان میں مستحکم ہو چکا تھااور یہاں مہایان بدھ مت رائج ہوا۔

مندوستان اور وسطى ايشيا من بره مت كازوال: بده مت بانج سوسال يك برابر ترقى كرتار بااور رفة

ر فتہ ہندوستان کے علاوہ افغانستان، چین، برما، سیام، اور مشرقی جزائر میں مجیل کیا۔ کو ایشاء کے ایک بڑے حصہ پر قابض ہو کیا تھا۔اس کے بعداس کی ترقی رک مئی اور اس کازوال شروع ہو کیا۔ ہندوستان میں اس کے پیرؤں کی تعداد دن بدن منتی من آخر نویں صدی عیسوی کے آخر تک مندستان میں بے بالکل ناپید ہو کیا۔ برصغیر میں برھ مت کازوال کا اہم سبب بر ہمنوں کی مخالفت محمی۔وہ یہ جانے تھے کہ اس فرہب کی ترقی میں ان کی موت ہو شیرہ ہے ،اس لئے وہ اسے ہر قیت پر مٹانا چاہتے ہتھے۔ چٹانچہ ایک طرف موتم کو شیو کا او تار تسلیم کرکے اس ند ہب کی انفرادیت حتم کرنے کی کوشش کی اور دوسری مکرف لوگول کو تشدد پر اکسایله کمارل مبت Kamarl Bhath اور فتکر امیاریه Shankara Acharya جیے پر جوش مندو مبلغین نے باضابطہ بد موں کے خلاف مہم چلائی اور اپنی تقریروں ے لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت اور و حمنی کا جذبہ پیدا کیا۔ نتیجہ بیہ موااس کے خلاف آکثر مقامات پر بلوے ہوئے اور بڑی ہے وروی سے برموں کا فکل عام کیا گیا۔ بلاآخر بدھ متاس سرز مین سے ناپید کرویا گیا۔ کو تم نے جن بنیادی عقائد پر ایک مذہب کی عمارت کھٹری ہو سکتی ہے اسے نظر انداز کردیا، نہ بی وجود باری تعالی کے بارے یں کچھے بتا بااور نہ بی آخر مند کا خوف لو گول کے دلول میں بٹھایا، بلکہ روح کے وجود سے انکار کر کے اخلاقی احکامات کی تمام بندشوں کو ڈھیلا کردیا۔اس بنیادی محزوری کی وجہ ہے یہ فرہب علمی لومکوں میں متبول نہیں ہوسکا۔انہوں نے اسے ایک اصلاحی تحریک سے زیادہ اہمیت نہ وی۔ نیز مسائل محتاج تشریح کی رہنے کی وجہ سے اس کے تمبھین میں وہ شدت پیدانہیں ہو سکی جو ہونی جاہیے تھی۔اس نہ ہب کی دوسری کمزوری بیہ تھی کہ اس نے رہانیت اور ترک دنیا پر زور دیا تھا۔ حالا نکہ بیہ تعلیم چندافر د کے لئے مناسب ہے الیکن عام لوگوں کے لئے نا قابل قبول اور ناممکن عمل ہے۔ يد تقص ال فربب كوم م مير بناني من سخت ما كل ربا

علادہ ازیں اس سے ایک طرح بد حوں کے اندر مختلف سغینہ حیات کو ترتی دسپنے اور منوانے کے جذبہ کو مر دہ کر دیل۔ دوسری طرف راجاؤں کی سریرستی ان کے اخلاقی انعاد کا باعث بن۔ راہبانہ زندگی جس راجاؤں کی قربت اور نواز شات ان کی اخلاقی طاقتوں کے لئے مبر آزمان بت ہوئی۔ فطرتی کمزوریاں انہیں آرام طلب عیش پہنداور حریض ہے ہے نہیں روک سکیں اور پچھودنوں کے اندران کے عظمہ برائیوں کے مرکز بن مکئے۔

وسطی ایشیا بین پانچویں صدی عیسوی بین اسلام کے ظہور کے ساتھ بی بدھ مت کا زوال شروع ہو گیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے دور بین اسلام وسطی ایشیا کے ان سبجی علاقوں تک پہنچ چکاتھا جہاں بدھ مت رائج تھا،
ایک بڑی تعداد نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا لیکن بدھ مت پوری طرح زوال کا شکار نہیں ہوا تھا۔ یہاں مسلم اور بدھ
مت دونوں بی کے بیروکار موجود شفے مسلم تھوف بین مراقبے ، مجابدے کا تھور بدھ مت سے بھی زیادہ اچھے
طریقے سے موجود تھا۔

ہندوستان سے بدھ مت کے بے دخل ہونے کا سبب ہندومت کا احیاء تھا۔ نیز اندرونی فرقد بندی اور تصویر خدا کی بھی اس زوال کا اہم وجہ رہی۔ کوئی بھی ند ہبی تحریک خدااور ند ہبی عقائد کے داشتے نظام کے بغیر زیادہ عرصہ قائم نہیں روسکتی۔ ہندوستان میں بدھ مت کی اس کمزوری کا فائدہ ہندومت نے اٹھا یا اور د ہوتاؤں کو خوبصورت اور رحمین انداز میں پیش کیا جس سے بدھ مت کے بیروکار مجی فکری طور پر خاصے متاثر ہوئے۔

ہندوستان کے بادشاہ مبرکل کو ہدھ مت کی تاریخ بیں اے ایک جابر مکر ال کی حیثیت ہے چیش کیا گیا ہے جس نے یہاں بدھ مت کی چی کی کے اسٹو پااور جس نے یہاں بدھ مت کی چی کی کے اسٹو پااور خانقابوں کو جال کر برباد کر دیا اور کی بھکٹوؤں کا قتل بھی کیا۔ اس دور کے اہم ہندو عالم فکر اچاریہ نے ہندو مت کی مخالم کے انہوں نے بہترو مت کی بھیلا نے کے لئے کی اور مبلغین بھی تیار کئے جنہوں نے ایک طویل جو می مناظر سے کئے۔ انہوں نے برجمن مت کو پھیلا نے کے لئے کی اور مبلغین بھی تیار کئے جنہوں نے ایک طویل جو جہد کے بعد بدھ مت کو ہندو ستان سے نکال دیا۔ اس طویل عرصے بیں اگرچہ ہندو مت اور بہت ایک دو سرے کے گر سائرات مرتب ہوئے۔ بدھ مت نو دہندومت بیں ضم ہوگیا۔ نیز وقت کے ساتھ ماتھ بدھ مت کو باد شاہوں کی سریر سی ملنا بھی ختم ہوگئی۔ بہت سے پیروکار بجر ت کر کے سرحدی علاقوں بیں بس گئے اور بہت سے لوگ عام ہندو آ بادی بیں جذب ہوگئے۔ دو سری طرف اسلام کی اگر کے بعد باتی ما ندہ بدھوں نے بالعوم مسلمانوں کا ساتھ ویا اور ان بیس سے ہوگئے۔ دو سری طرف اسلام کی آ مد کے بعد باتی ما ندہ بدھوں نے بالعوم مسلمانوں کا ساتھ ویا اور ان بیس سے سے لوگوں نے اسلام کی لکر نیا۔

قرون و سعلی بیل بدھ مت بر صغیرے کل کرموجودہ افغانستان، مشرتی ایران، از بکتان،

ترکی اور تاجکتان کے علاقوں تک کھیل چکا تھا اور مقامی روایات کے ساتھ زندہ تھا۔ ظہور اسلام کے بعد چھٹی مدی
عیسوی میں بدھ مت کے یہ سبجی علاقے امویہ سلطنت (661-750) اور اس کے بعد عہای سلطنت (750عیسوی میں بدھ مت کے یہ سبجی علاقے امویہ سلطنت (661-750) اور اس کے بعد عہای سلطنت (7501258) کے زیر انظام رہے۔ مسلم خلفاء نے بدھ مت کے پیروکاروں کو اپنے غد ہب پر عمل کرنے کی بوری آزادی
بخشی اور بحیثیت مجموعی یہ دور بدھ مت کے پیروکاروں کے لئے اچھارہا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی شان و شوکت اور
اسلام کی سادہ تعلیمات کی بدولت بدھ آبادی کے ایک بڑے جھے نے اپنے آبائی غذ ہب کو خیر آباد کہتے ہوئے اسلام
قبول کر لیا۔

گیار ہویں صدی میں کنیوسٹس ازم اور شنٹوازم کے احیاء کی تحریک شروع ہوئی توائل چین اور جاپان کی اکثریت دوبارہ اپنی آب کی فدہ ب کی طرف لوٹ گئی۔ جاپان ش اب بھی ایک بڑی تعداد بدھ مت کے پیروکاروں کی مقی لیکن 1868 میں شنٹوازم کو جاپان کا قوی فہ ہب قرار دے دیا گیا۔ ہاتی اس دور میں چین میں بدھ مت کی جوایک حیثیت قائم متنی دہ انیسوی صدی میں کمیونزم انتقاب کے نذر ہوگئی۔ عوام نے سیولرازم کو قبول کیا اور بدھ مت یہاں نوال پذیر ہوگیا۔ انیسویں صدی تک بدھ مت تبت اور جنوب مشرتی ایشائی علاقوں کے علاوہ دیگر تمام اہم مراکز میں بتدرت کے زوال پذیر ہور ہاتھا۔ چین اور جاپان میں اب بدھ مت کا ذور ختم ہوچکا ہے۔ اس دقت بدھ مت کے اہم مراکز تب، تھائی لینڈ، برما، لداخ، کموڈیا، سری لئکا، سٹگا پور اور اس تحطے کے ویگر ممالک ہیں۔ دور جدید میں ہدھ فہ بب مغرب اور کی ایسے ممالک میں پھیل رہا ہے جہال کی قدیم فہ ہی روایت اس سے مخلف ہیں۔ مغرب میں الحاد کے فروغ کے ساتھ ہی وہاں کے لوگوں کو بدھ مت میں دل چیک ہوئی اور وہاں تمتی بدھ مت کی اشاعت ہوئی۔ بدھ مت فروغ کے ساتھ ہی وہاں کے لوگوں کو بدھ مت میں دل چیک ہوئی اور وہاں تمتی بدھ مت کی اشاعت ہوئی۔ بدھ مت فروغ کے ساتھ ہی وہاں کے لوگوں کو بدھ مت میں دل چیک ہوئی اور وہاں تمتی بدھ مت کی اشاعت ہوئی۔ بدھ مت میں طحر بین اور مغربی باشد دل کی دیے ہیں کا خلاقی نظام اور خداکا غیر واضی تصور ہے۔

بدھ مت اس وقت بھی ایشیاء کے متعدد ممالک میں اکثریت کا فدہب ہے۔ تاریخ میں ایک لمباعر صداس فدہب کے ماننے والوں کی تعداد بہت زیاد ور ہی ہے۔ اس وقت جابان کوریا منگولیا چینویت نام تھائی لینڈ برماتبت نیمال اور سری لنکامیں بدھ مت ایک زندہ فدہب ہے۔

#### د بنی تحتب

موتم برھ نے خود کوئی کتاب لکھی تھی اور نہ ہی ہے دعویٰ کیا تھا کہ کوئی الہامی کتاب اے دی گئی ہے۔ بدھ غرب میں دین کتب موتم کی چند بیانات و تعلیمات ہیں۔

موتم کے زمانے میں لکھنے پڑھنے کارواج بہت کم تفاراس کئے ایک عرصہ تک ان کی تعلیمات زبانی منتقل ہوتی رہیں۔ تقریباً تمین سومال کے بعد اشوک کے عہد میں پہلی مرتبہ انہیں ضبط تحریر میں لانے کی کوشش کی مخی۔ موتم کے اقوال و نصائح تین کتابوں میں جمع کر دیئے گئے جن کو ہدھ مت کی مقدس آئین کتاب کی حیثیت دے دی گئی۔ ان تمین کتابوں کے علاوہ بچھ دو سری کتابیں گوتم ہدھ کی زندگی اور تعلیمات کے سلسلہ میں لکھی گئی ہیں۔ ان بی میں سے ایک جا تکا بھی ہے جس میں گوتم ہدھ کی سابقہ زندگی کے اووار کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

یہ کتابیں تری پڑک Tripitaka یعنی تین ٹوکریوں کے نام سے منسوب ہوئی۔ گر حقیقت میں یہ تین اس Pali کے عہد میں بہار کی زبان پالی ا Pali میں سے زائد ہیں، لیعنی ہر کتاب کئی کتابوں پر مشتل ہیں۔ یہ اشوک Ashoka کے عہد میں بہار کی زبان پالی اتحالہ وہاں تاہمبند کی گئیں تھیں۔ گر اصل جلدیں بہت جلد ناپید ہو گئیں۔ ان کی نقل مہند مصل مان کا لے گیا تھا۔ وہاں ان کا ترجمہ سنگھالی Singhali نیا ہے ہوا۔ وہ نقل بھی اصل کی طرح معدم ہو گئیں۔ گر سنگھالی Singhali ان کا ترجمہ سنگھالی تاہم کے داہب گھوش میں ہوا۔ وہ نقل بھی اصل کی طرح معدم ہو گئیں۔ گر سنگھالی میں ترجمہ کیا۔ چاک وہند میں اب یہی تری پیک میں ہوا۔ وہ تاہم کوش مستند اور قدیم سمجھی جاتی ہیں۔ حافظہ کی کمزوری اور ترجمہ کیا۔ پاک وہند میں اب یہی تری پیک میں بیان مشکل ہے۔ ترجمہ کیر پھیر کے بعد گوتم کی تعلیمات کہاں تک پینچی یہ بتانا مشکل ہے۔

جئی تری پیک : یہ تینوں کتابیں قبل مسیح کی عوامی زبان پالی میں ہیں، جن کے مضامین درج ذیل ہیں:

1 - پہلی پیک (ٹوکری) کا نام و نائے پیک یعنی ہدایات کی ٹوکری ہے۔ یہ پیک تین منحیم کتابوں پر مشمثل ہے۔
اس کی تالیف 250-1600 کے دور کی بتائی جاتی ہے۔ اگرچہ عوام اسے بدھ مت کی تعلیمات ما نتی ہے لیکن بعض علاو کے مطابق یہ گوتم بدھ کے ایک شاگروا پالی کے خطبات کا مجموعہ ہے کیو نکہ اس مجلس میں انہوں نے یہ سنائی متحق میں وہ اصول وضوابط ہیں جو گوتم بدھ نے پر وہتوں کے لئے مقرر کئے تھے۔

2۔ دوسری ٹوکری سٹاپٹ کہلاتی ہے، جس میں بدھ مت کے عام پیروکاروں کے لئے زندگی گزارنے کے اصول ہیں۔ یہ پٹک مجس میں گوتم کے مشہور شاگردانند نے حاضرین کو اصول ہیں۔ یہ پٹک مجس میں گوتم کے مشہور شاگردانند نے حاضرین کو سنائی۔ گوتم بدھ کی حالاتِ زندگی پر بھی یہ کتاب روشن ڈالتی ہے۔

3۔ تیسری ٹوکری کا نام ابھیدم پٹک ہے، جس میں نصف در جن سے زائد کتابیں شامل ہیں۔ اس پٹک میں میں بدھ مت کے فلسفہ اخلاق اور مابعد الطبیعات پر مبنی تعلیمات ملتی ہیں۔ اس جصے کو مجلس میں کسپایانے سنائی۔

جہو حاید (Dhammapada): برھ مت میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب دھاید اگرچہ "کھد کانکاییا انکا ایک حصہ ہے لیکن چو کلہ یہ کتاب مکمل طور پر گوتم برھ منسوب اقوال پر مشتل ہے، اس کے اس کی اہمیت بدھ مت کی ویگر کتابوں کی نسبت زیادہ ہے اور اس اہمیت کے چیش نظر اسے علیحدہ بھی شائع کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب کا اردو، ہندی، اگریزی، جرمن، چینی، ہے۔ یہ کتاب کا اردو، ہندی، اگریزی، جرمن، چینی، تھائی، تامل، بڑھالی اور کئی اہم زبانوں میں ترجمہ کیا جاچکا ہے۔

## بدھ مت مذہب کے عقائدو نظریات

اجمالی طور پر ہندومت اور بدھ مت کے عقائد میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ ہندومت کی طرح بدھ مت میں بھی ایک خدا، متعدو ویو تااور تناخ اور کرماکا تصور موجود ہے اور ان سب کاذکر ہندو مت نذہب میں گزر چکا ہے۔ اشوک کے کتبات میں جمیں قیامت کاذکر بھی ملتا ہے لیکن پالی صحائف میں اس بارے میں کوئی واضح بات نہیں ہے۔ البتدا اس فیر بہب کی تعلیمات کابنیادی محور سب عقائد نہیں ہیں بلکہ اس کا بیشتر حصہ روحانی اور اخلاقی مباحث پر مشتل ہے۔ وراصل بدھ مت اس دور میں ایک اخلاقی نظام کی حیثیت سے پیش کیا گیا تھا جس میں نذہبی عقائد کا زیادہ حصہ نہیں تھا۔ اس خلاء کو پُر کرنے کے لئے بدھ مت میں ہندو مت اور مقامی نداہب کے بیشتر تصورات دیوتا، تناخ، کرم وغیرہ شامل ہوئے۔ مراقبہ ، ریاضت، غور و فکر ، اخلاقی توانین کی پیرو کی بی وہ چیزیں ہیں جو گوتم بدھ کے نتائج، کرم وغیرہ شامل ہوئے۔ مراقبہ ، ریاضت، غور و فکر ، اخلاقی توانین کی پیرو کی بی وہ چیزیں ہیں جو گوتم بدھ کے نہب میں ایمیت کی حامل ہیں۔

خدا کا منکر قرار ویتے ہیں۔ بعض مقامات پر جمیں موتم برھ سے منسوب ایسے بیانات ملتے ہیں جس میں انہوں نے

د یوتاؤں اور خدا کے متعلق کیچھ منفی رائے وی ہیں لیکن ان کے سیاتی وسباق سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہندو د حرم میں رائج تصورِ خداکے متعلق ان کی تنقید ہے۔ایک فدہبی رہبر کے متعلق یہ یقین کرنامشکل ہے کہ انہوں نے اپنی تمام زندگی میں خدا کے متعلق مکمل طور پر خاموشی رسمی ہولیکن ہے حقیقت ہے ہمیں پالی صحائف میں کوتم بدھ کا خدا کے متعلق کوئی واضح بیان نہیں ملتا بلکہ محض اجمالی طور پر ملتاہے۔ تاہم اشوک کے کتبات میں ہمیں خدا،روح ،فرشتے اور قیامت وغیره کا ذکر زیاده واملی نظر آتا ہے۔مہایان فرقے میں موتم بدھ کو کم وہیش خدا کی ہی حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے بدھ کے ساتھ دوسرے دیوتاؤں کی پرستش بھی لازم قرار دی۔اس کے برعکس تھیرواڈ فرقے نے ہستی باری تعالی کے وجود کو باطل قرار دیا۔ انہوں نے گوتم برھ کواچاریہ منش یعنی ایک غیر معمولی صفات کا حامل انسان مانا۔ ا المراجعي سنتوا: يه عقيده بدره مت ك مهايان فرقے كا ہے۔ اس عقيدے كے مطابق كزرے ہوئے بدھاؤں کے جانشین محلوق کی رہنمائی کے لئے کوشاں رہتے ہیں۔ یہ اپنے مراتبے کے ذریعے نروان حاصل کرنے کے مستحق ہو بیکے ہوتے ہیں لیکن مخلوق سے بمدروی اور ان کی رہبری کے لئے وہ یہ عہد کرتے ہیں کہ جب تک ساری مخلوق نروان حاصل نه کرلے تب تک خود بھی نروان حاصل کر کے بدھ نہیں بنیں گے۔ یہ ستیاں مہایان بدھ مت کے ہاں بر معی ستواکے نام سے جانی جاتی ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہیں کا کنات میں بہت سے تصر فات حاصل ہیں۔ مہایان کے ہاں ان بد معی ستواؤں کی پرستش بھی کی جاتی ہے،ان کے مجسمے بنائے جاتے ہیں اور ان سے عقیدے کا ظہار كياجاتاب كيونكه ان كے عقيدے كے مطابق بديدهي ستواان كى نجات كے لئے قربانی ديتے ہيں۔ النظم معنی کام یا عمل کے ہیں۔اس عقیدے کے مطابق ہر جاندار کی زندگی پراس کے استے اعمال کا

ﷺ کرما: نفظی معنی کام یا عمل کے ہیں۔ اس عقیدے کے مطابق ہر جانداد کی زندگی پر اس کے اپنے اعمال کا اثر انداز ہوتے ہیں، خصوصاد کھ اور پر بیٹائی کا سبب ہمیشہ انسان کے اپنے ہی برے اعمال ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس عقیدے کے مطابق ضروری ہے کہ انسان پہلے ایجھے کرم اور و کھ سے نجات پائے کیو تکہ موجودہ و نیا کے وائر ہ تکلیف ہیں رہتے ہوئے نجات (نروان) حاصل کر نانا ممکن ہے۔ گوتم بدھ کا کہنا ہے کہ و کھ سے نجات موجودہ و نیا کے وائر ہ تکلیف میں حاصل کر نانا ممکن ہے۔ گوتم بدھ کا کہنا ہے کہ و کھ سے نجات موجودہ و نیا کے وائر ہ تکلیف میں حاصل کر نانا ممکن ہے۔

ﷺ بلا حلی اس عقیدے کے مطابق گوتم بدھ ،بدھ مت کے پہلے بدھ ضرور تھے لیکن ان کے بعد بھی کئی اوگ نروان حاصل کرکے بدھ کا مقام حاصل کر بچے ہیں۔ چنانچہ اس ند ہب کے پیروکارنہ صرف کوتم بدھ بلکہ اور بدھوں کے طریقے کی بھی پیروی کرتے ہیں۔

جہا اینتنے دنیا فانی ہے اسکا ثبوت اس بات میں ہے کہ وہ چیزیں جن سے ہم خوشی کی توقع کرتے ہیں مثلاً شہرت،افتدار، بند معن اور پیبہ آخر کارد کھ کا باعث بنے ہیں۔

الم الم الوريد: برحس بنيادى طور پر انسان حقيقت سے محروم ہے اور اپنی زندگی بے حسی بیس گزار تاہے۔ اس کا حتی بنیادی طور پر انسان حقیقت سے محروم ہے اور اپنی زندگی بے حسی بنیادی طوش کرناہوگی۔ حتیجہ مجمی دکھ ہے اور دکھ سے نجات پانے کے لئے اور نروان حاصل کرنے کے لئے انسان کو آگا ہی کی تلاش کرناہوگی۔ جہا تھر ہمٹ: وہذات جود نیاوی بند ھنوں کو مکمل طور سے جھوڑ کر نروان حاصل کرلیتا ہے۔

جہر اور و حانی بے جہر اور و حانی بے جہر ان ان کی زندگی کا مقصد نروان کا بی حصول ہے۔ جن تذبذب اور روحانی بے جینی سے کو تم بدھ کو نجات نروان پاکر بی بلی۔ بدھ مت کے محائف کے مطابق نروان ایک ایس حقیقت ہے جوانسان کی عقل سے ماور اہے اس لئے اسے بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ تاہم بدھ مجکشو علماء اس بارے میں جو تفصیل بتاتے ہیں وہ ہوں ہے:

زوان (جے پال زبان جی نبھان کہتے ہیں) کے معنی ختم ہونے کے ہیں۔ بدھ اصطلاح میں اس سے مراوہندو
مت کی ہی طرح سسارہ لیتی بار بار جنم لینے کے چکر کو ختم کرنا یعنی اس سے نجات حاصل کرنا ہے۔ عام طور پر اس سے
مراد نجات لیا جاتا ہے۔ جو شخص نروان حاصل کرلیتا ہے اسے اربت کہتے ہیں اور اربت مختلف مراحل سے گزر کر
نروان کے بعد جس اعلی ترین مقام پر پہنچتا ہے ، اسے بدھی کہتے ہیں۔ عام طور پر بید لفظ نروان کے متر ادف کے طور پر
مجمی استعال ہوتا ہے۔

بدھ مت کی تعلیمات کے مطابق ٹروان ہی کے ذریعے انسان تمام مصائب سے نجات پاکر ابدی مسرت حاصل کرسکتا ہے۔ چونکہ ٹروان کی حقیقت کے بارے میں یہ بات مسلم سمجی جاتی ہے کہ انسان کا ذہن اس کا ادراک نہیں کرسکتا لہٰذا یہ بتانے کی بجائے کہ ٹروان کیا ہے اس کی متفناد صورت کو واضح کیا جاتا ہے کہ ٹروان میں کیا کیا نہیں ہے۔ ایک جگہ ٹروان کی حقیقت کو تم بدھ نے یوں بیان کی ہے: بھکٹوؤ! یہ ایک الی کیفیت ہے جہال نہ تو خاک ہے،

نہ پانی ہے، نہ آگ ہے، نہ ہوا ہے، نہ الا مکانیت ہے، نہ شعور کی لا محد و رہت ، وہاں نہ تو عدم شعور ہے اور نہ ہی غیر عدم شعور ، وہ مقام نہ تویہ دیا ہے اور نہ بی دوسری دیا ، وہاں نہ سور ج ہے نہ چائد۔ اور ہاں بھکشوؤں! وہاں نہ آنا ہے، نہ جانے (کا تصور) ، نہ تھم رنے کا اور نہ گزرنے (کا تصور) ، نہ وہاں پیدا ہونا ہے۔ (وہ مقام) بغیر کسی سہارے ، بغیر کسی حرکت یا بنیاد کے ہے ، بے فتک یمی دکھوں کا خاتمہ نروان ہے۔

ہنا گار ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہنا ہے۔ ہ

#### عبادات

عام طور پر بدھ مت میں وہی عبادات اور فد ہی رسوم اداکی جاتی ہیں جو ہندو مت میں ہیں لیعنی ہو جا،د ہو ی دیوتاؤں کی تعریفات وغیر مدت ہی بعض فرقے اس سے مستشنی ہیں جو خدا یاد ہوی دیوتاؤں پر یقین نہیں رکھتے۔ بدھ مت میں بنیادی طور پر جس عبادت کوسب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے وہ مر اقبہ (Meditation) ہے۔ مراقبے میں کوئی انسان ماحول اور د نیاوی حیات سے ماوراہ ہو کر خور و فکر کی انتہائی مجری حالت میں غرق ہو جاتا ہے اور سکون و قیم حاصل کرتا ہے۔ عام الغاظوں میں اس سے مراد آ تکھیں بند کرکے ،دماغ کو تمام د نیاوی

نیالات سے پاک رکھتے ہوئے اپناد حمیان کسی ایک نقطے پر مرکوز کرنا ہے۔ بدھ مت میں کئی قسم کے مراقبوں کا ذکر ہمیں کتابوں میں ملتا ہے۔

عبادات میں کئی چیزیں شامل ہیں مثلاً مطالعہ ، ضرورت مندوں اور اہل روحانیت کی کھلے ول سے مدو کرتا، بدھ فلسفی کے ناموں کا جاپ (تسینج) کرنا، مالا پر منتروں کا جاپ کرنا، اینے مقدس مقامات کی زیارت، مقدس یادگاروں کے گرد کچھیرے لگانااور بالخصوص مراقبہ اور کیان دھیان کرنا۔

بدھ مت میں عبادت کے کوئی مقررہ او قات نہیں ہیں۔ عوام کے لیے نہ ہیں مراسم کی کوئی روایت نہیں ہیں۔ عوام کے لیے نہ ہیں مراسم کی کوئی روایت نہیں جس میں کوئی عالم ان کی پیشوائی کرے، کوئی یوم سبت نہیں۔ لوگ جب اور جہاں چاہیں عباوت اور دعاانجام دے سکتے ہیں۔ تاہم عام طور پر عبادت اور مراقبہ یاتو بدھ مت کے مندروں میں کیا جاتا ہے یا گھروں میں بنائی ہوئی عبادت گاہوں کے سامنے۔ ان گھریلوز یار توں میں اکثر بودھاؤں کے مجسے اور تصویریں رکھی جاتی ہیں باان بودھی ستواؤں کی جو دوسروں کی مدداور خدمت کے لیے اور بودھا بنے کے لئے کلیتاً وقف ہورہے تھے۔

### نظام معاشرت

روایات کے مطابق موتم بدھ نے لیک زندگی میں ہی اپنے پیروکاروں کودو محروبوں میں تقسیم کر لیا تھا: ایک و نیادار اور دو سر ارا ہبوں کا طبقہ۔ محوتم بدھ نے معاشرے کے ان دونوں طبقات کے علیحدہ علیحدہ طرز عمل کی تعلیم دی۔

(1) راہب با مجھ میں شامل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ محض کس متعدی مرض میں جتا اونہ ہو، کسی کا غلام یا مقروض نہ ہو، اپنی زندگی و تف کرنے کے متعلق والدین ہے اجازت لی ہو۔ اس کے علاوہ اس طبقے میں شامل ہونے کے لئے سائل کو سر منڈ وانا پڑتا ہے اور نارٹی رٹک کے کپڑے ہیں کر گوشہ نشینی اختیار کرنی ہوتی ہے۔ بھکٹو بنے کے بعد اس مخض کے لئے سوائے ہمیک ما تکنے کے روزی کے تمام در وازے بند ہوتے ہیں۔ ہوتی ہے۔ بھکٹو بند کے ہمی پچھ اصول وضوابط ہیں۔ ایک بھکٹو کسی سے زبر وستی ہمیک وصول نہیں کر سکتا۔ وہ صرف اس ہمیک کے گھر کے در وازے پر جاکر کھڑا ہو جاتا ہے، گھر والے جمولی میں پچھ ڈال دیں تولے لیتا ہے ورند آگے چلا جاتا ہے۔ جب کھانے کی اتنی مقدار مل جائے جواس کے زندہ دہنے کے لئے کانی ہو تو پھر وہ اپنی قیام گاہ کو واپس اوٹ جاتا

ہے۔ایک بھکشوکے لئے لازم ہے کہ وہ اپنی تمام زندگی میح صادق کو اٹھ کر خانقاہ میں جھاڑود ہے اور پھر پھر وقت کے لئے طہارتِ قلب کے حصول کی خاطر ذکر میں مصروف ہو جائے۔ اس کی زندگی میں کسی ہتم کے عیش و آرام یا سہولت پندی کی مخوائش نہیں ہوتی۔اس کا مقصد حیات صرف علم حاصل کر ناءاہ ہے پھیلا نااور نروان پاناہوتا ہے۔ سہولت پندی کی مخوائش نہیں ہوتی۔اس کا مقصد حیات مرف علم حاصل کر ناءاہ ہے پھیلا نااور نروان پاناہوتا ہے۔ تاہم (2) و نیاوار: ان لوگوں کو بھکشوؤں کے بر عکس و نیاوی کاموں میں مشغول رہنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تاہم ضروری ہے کہ وہ اپنے رزق میں ہے روزانہ بھکشوؤں کے لئے بچھ حصد نکال لیں۔ یہ لوگ بھی جب چاہیں مجمشوؤں میں شامل ہو سکتے ہیں۔

## اخلاقي اور فلسغيان تعليمات

اخلاقی اور ظلفیانہ تعلیمات میں گوتم ہدھ کا فد ہب دو سرے فداہب سے منفر دہے۔ اس فد ہب کے مطابق انسان کے لئے نجات کی راہ صرف اخلاقی اصولوں کی پیر دی اور ظلفیانہ طرزِ عمل ہے۔ ان کا خیال ہے کہ نیکی کے ذریعہ نیکی اور بدی کے ذریعہ بدی ہی وجود میں آتی ہے ، یہ زندگی کا اولین قانون ہے۔ اور اس سے جمیعہ نکالتے ہیں: "اگرآدی اچھاکام کرے تواس کی جزا بھی اچھی ملے گی اور اور جہال کسی برائی میں ملوث ہوااس کے برے نتائج میں گرفتار ہونایڑے گا (اور یہی ہرکام کا قدرتی اثر ہے) ہندوؤں کا کوئی خدااس مسئلہ میں و خل اندازی نہیں کر سکتا۔ (الداان خداؤں کے مجسموں کے سائے قربانی، دعااور حمد وستائش فعنول ہے۔ )"

وہ کہتے ہیں کہ دوچیزوں سے پچناچاہئے: (1) وہ زندگی جولذتوں سے معمور ہو۔(2) وہ زندگی جورنج و آلام سے پر ہو (ان کے بجائے) ایک در میانی راہ انتخاب کرنی چاہئے (کیوں کہ) لذت کی فراوانی خود غرضی و فروما تھی کو جنم دیتی ہے اور رنج و آلام یاضر ورت سے زیادہ ریاضت ،خود آزاد کی کاسب ہے۔ان دونوں سے مقابلہ کرناچاہئے اور راہ اعتدال ،جوزندگی کے آٹھ اصولوں پر کاربند ہوجانے کانام ہے ہمیشہ چیش نظرر کھنی چاہئے۔

جلاجارسیائیاں: چاربنیادی سیائیاں برحمت کی بنیادی تعلیمات کی حیثیت رکھتی ہے جن کی تعصیل ہے ہے: جلازندگی کی سب سے اہم حقیقت و کھ ہے۔ ہمیں زندگی میں بیاری، پریشانی، برمعایااور کئی تشم کے دکھوں کا سامناکر ناپڑتا ہے۔

المئة زند كى بيس جو يجهد بحى يريشانى، غم وغير وآت بيسان كى ايك ابهم وجدانسان كى خوابن اورآرز وبــــ

ا کردنیا میں کوئی دکھ، مصائب اور پریشانی ہے تواس کا سبب یقیناخواہش اور آرزوہے جے ختم کرے ہی د کھوں سے نجات حاصل کی جاستی ہے۔

اللہ آخری سچائی ہدہے کہ دکھوں سے نجات کے لئے خواہش نفس کو ختم کرنااور خواہش نفس کو ختم کرنے کے لئے آ محد پہلوؤں پر مشمل راستدا فتیار کر نامروری ہے۔

ان آ مھ پہلوؤں کی تفصیل ہے:

(1) سمج نقطہ نظر:اس سے مراد انسانی زندگی کے متعلق گوتم بدھ کے نقطہ نظر کومانتا ہے۔ دوسرے نداہب کے عقائد اور نجات کے طریقے اس طلمن میں سیجے نقطہ نظر نہیں مانے جاسکتے۔

(2) سیج نبیت اور خیالات: اس سے مراد انسانیت سے متعلق وہ خیالات ہیں جو نفرت، غصہ، خواہش، تشدد، خود غرضی ہے پاک ہوں اور جس میں انسانی ہدر دی، محبت اور ایٹار شامل ہو۔ اس سلسلے میں بدھ مت میں میتر ایعنی رحم اور محبت ، کرن بعنی ہمدر دی اور اہمسا یعنی عدم تشد د کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ یعنی جسمانی لذتوں کے ترک کر د ہینے پر ایمان رکھنا یاد وسر ول کے تنین حقیقی محبت رکھنا، حیوانات کواذیت ند پہنچانااور آر زوؤں سے دست بر دار ہونا۔ (3) سی محتم میں اصول کے مطابق خود کوالی گفتگوہ ہیائے رکھنا ہے جس میں کسی بھی قشم کا شر ہو۔ حموث ، نعنول کوئی، غیبت، چینل خوری اور فحش کوئی اخلاتی اصولوں کے خلاف ہے۔ اس کی بجائے راست كوكى ،خوش اخلاقى ، ترم كفتارى اور معدق بيانى وه اصول بين جو منجح محفظكو مين شامل بـــــــ

(4) می ملے عمل: اس اصول کے تحت ان پانچ چیزوں سے اجتناب کر ناضر وری ہے: مجدوث، کسی جاندار کا محل، جنسی بےراور وی، چوری اور نشه آور چیزون کااستعال۔

(5) کسب ملال: اس سے مراد حلال روزی کھاناہے۔ ظلم ،وعوکہ ، فریب، چوری اور کسی کی حق تلفی سے ملنے والارزق اس اصول کی خلاف ورزی ہے۔ اس محتمن میں پالی صحائف کے مطابق محوتم بدھ نے خود پارنچ پیشوں کو ممنوع قرار دے دیا تھا(۱)اسلحہ کی خرید و فروخت ہے متعلق پیشے (۲) جانور وں کی جان لینے اور ان کے موشت یا کھال وغیرہ سے متعلق بیٹے (۳) نشہ آور چیزوں کا کاروبار (۷) غلاموں کی خرید وفروخت(۵)زہر کی خرید وفروخت۔ یہاں یہ واضح رہناچاہئے کہ یہ پانچ پیٹے برد مت کے دنیاوی طبقے کے لئے منع ہے جبکہ مجکشوؤں کے لئے کسی مجمی تشم کاکار دہاریار وزی کمانے کاطریقہ ممنوع ہے۔ دہ صرف ہمیک مانک کربی گزار اکر سکتے ہیں۔

(6) می کوشش: اس سے مراداسینے ذہن میں بدھ مت کے پہندید وجذبات و خیالات پیدا کرنے اور بُرے خیالات کو باہر نکالنے کی جدوجہد کرناہے۔ جب تک انسان میں برائی کے خیالات نہیں جاتے تب تک یہ کوشش جاری ریمنی چاہئے۔

(7) می گلر: اس کا مطلب میہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے متعلق کسی بھی لاپر وابی سے بچتے ہوئے ہر وقت اپنے خیالات، جذبات، اندال، مخفتگو وغیر ہ پر متوجہ رہے۔ کوئی بھی عمل یا مخفتگو ہے سوچے سمجھے نہ کرے ،ہر وقت جس کام بیس بھی مشغول ہواس کے متعلق نہ کور ہ بالااصولوں کو یہ نظرر کھے۔

(8) مراقیہ: بیر بدھ کی سب سے اہم عبادت ہے ، جس کے بغیر نروان (نجات) عاصل کرناکسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ ہشت پہلو بل جو اصول بتائے گئے ہیں ان کی حیثیت دراصل معادن اسباب کی ہے اور ان سبجی کا مقصد یہی ہے کہ انسان مراقبہ کرتے ہوئے نروان حاصل کرلے۔

جڑ فافقائی سلسلے: بدھ مت کی روایت کے دوھے ہیں، راہوں کا سلسلہ اور عام لوگوں کا سلسلہ۔ان کے ہاں راہب اور راہبائیں ہوتی ہیں جو سینکڑوں تئم کے عہد ویکان اور نبھاتے ہیں جس ہیں ہیشہ کنوار اورہنے کا عہد ویکان کی شامل ہے۔ دو اینا سر منڈاتے ہیں، مخصوص کپڑے پہنتے ہیں اور خانقاہوں ہیں اج کی صورت ہیں رہتے ہیں۔ان کی ساری زندگی مطالع، مراقبہ، عبادت اور عام لوگوں کے استفادے کے لیے رسوات اواکرنے کے لیے و قف ہوتی کی ساری زندگی مطالع، مراقبہ، عبادت اور عام لوگوں کے استفادے کے لیے رسوات اواکرنے کے لیے و قف ہوتی ہے۔ اس کے جواب ہیں عام لوگ خانقاہوں کی خدمت اس طرح کرتے ہیں کہ خانقاہ والوں کو کھانے پینے کی چیزیں تذر کرتے ہیں خواہ خانقاہوں کو براہ راست پہنچا کر، خواہ ان راہیوں کو عطاکر کے جو ہر صبح ان کے گھروں پر فیرات لینے آتے ہیں۔

## كان ينيف ك آداب اور شراب نوشى سے كريز

بدھ مت میں کھانے پینے کے کوئی مقررہ توانین نہیں ہیں۔ بدھ مت کے پیر وکاروں کو تر غیب عمواً یہ دی جاتی ہے کہ شاکا ہاری بننے کی کوشش کریں، غلّہ اور سبزیاں زیادہ سے زیادہ استعال کریں تاہم اگر صرف زراعت پر انحمار بھی کیاجائے تب بھی کیڑے کوڑے تو بہر حال ہر طرح کی کاشکاری بیں تلف ہوتے ہی ہیں۔ سوان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ لیکن خوراک اور کھانے کی ضرور بات پوری کرنے کے لیے جانوروں اور کیڑے کوڑوں کو کم از کم نقصان پہنچایا جائے۔ بعض او قات کوشت کا استعمال نا گزیر ہو جاتا ہے مشاذ کئی طبق ضرورت ہے ، اپنے میز بان کا دل رکھنے کے لیے بابب غذا کے نام پر گوشت کے سوایچھ اور میسر ہی نہ ہو۔ اس صورت میں کھانے والا اس جانور کے لیے اظہار تفکر کرتا ہے جس نے اس کے لیے لہنی جان دی اور اس کے اس کے جنم کے بہتر ہونے کی دعا کرتا ہے۔ بدھ فلسفی نے اپنے مانے والوں کو میہ بدایت بھی کی تھی کہ شراب کا ایک قطرہ بھی استعمال نہ کریں۔ بدھ مت کی ساری تربیت ذہن میں رکھتے ہوئے ، لقم وضبط، ضبط نفس اور تزکیہ و شظیم سے عبارت ہے۔ شراب پی کر ان بھی پچر بھی باتی نہیں رہتا۔ لیکن بدھ مت کے سارے بیر دکار بدھ فلسفی کی اس بدایت پر عمل نہیں کرتے۔

### مذبى تبوار

بدھ فد بہب میں کی تہوار رائے ہیں گر دیا کہ، گھا ہو جااور اسبلا ہو جائے تہوار زیادہ مشہور ہیں۔ جہو ویسا کھے: ویسا کھ کادن گوتم بدھ کی پیدائش، حصول معرفت اور ان کی دفات سے منسوب ہے۔اس دن خاص ہو جاکا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ تہوار عموما مکی سے پورسے چاند کی تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ ویسا کھ یا بیسا کھ ہندی کیلنڈر کاایک او ہے،ای اوکے نام کی یہ تہوار بدھ مت بیں رائج ہے۔

جی کھا ہو جا: یہ تہوار قمری کیلنڈر کے تیسرے مہینہ کو منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار اس واقعے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار اس واقعے کی یاد میں منایا جاتا ہے، جب کو تم بدھ کی زندگی میں ایک باران کے 1250 شاکرداتھا قالیک ساتھ اپنے استاد کا کیکھر سننے اور ان سے طنے کے لئے جمع ہو گئے تھے۔ اس دن کو تم بدھ نے لینی وفات کی پیشین کوئی بھی کی۔ اس تبوار کے موقع پر گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔

جیوا سیلا ہے جا: یہ تہوار موتم بدھ کے مشہور بنارس کے ایدیش کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس روز موتم بدھ نے بنارس میں اپنے خاص پانچ درویش ساختیوں کو خطبہ دیا تھا۔ یہ تہوار جولائی میں منایا جاتا ہے۔

### بدھ مت کے فرتے

ویگر نداہب کی طرح ہدھ مت مجی اپنی ابتداہے ہی تفرقہ کا شکار ہوا۔ بدھ ندہب میں اختلافات کوتم کر زندگی میں ہی پیدا ہوگئے تھے۔ ایک بھٹگی کو سنگھ میں واخل کرنے پر اعلیٰ ذات کے ممبر وں نے بر ہمی کا اظہار کیا تھا۔ ذات کے علاوہ اور بہت ہے مسائل نزاع کا باعث بن گئے تھے۔ گر پھر بھی گوتم کی زندگی میں انہیں ابھرنے کا مور ق نہیں ملااور گوتم کی موت کے بعد انہوں نے شددت اختیار کرلی اور بہت جلد بدھ کے تنبھین اٹھارہ گروہوں میں تقسیم ہوگئے۔ اشوک اور کنشک کی سریرستی میں جو مجائس منعقد ہوئیں ،ان میں اختلافات کو دور کرنے کی ہر ممکن کو مشش

اشوک اور کنشک کی سریرستی پیس جو مجانس منعقد ہو تیں ان بیں اختافات کو دور کرنے کی ہر عمان کو حستر
کی گئی گر دور نہ ہو سکے اور بالا آخر بدھ غذہب دو فر قول بیس تغییم ہو گیا۔ جو ہنیان Hinayana اور مہایل 
Mahayana کے نام سے موسوم ہیں۔ اول الذکر مرکب اضغ Lesser Wehicle اور ثانی الذکر مرکب اضغ 
Mahayana کے نام سے موسوم ہیں۔ اول الذکر مرکب اضغ 
Great Wehicle کی کہتے ہیں۔ ہنیان کو تھیرواڈ بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں فر قول ہیں سے ہرایک متعد 
ذیلی فر قول ہیں تغییم ہے۔

دونول فرقول كى تغصيل كيجه يول ب:

(1) تھيرواؤ: تھيرواؤ كم معنى بزرگوں كى تعليم ہے۔ يہ فرقہ قدامت بند خيال كيا جاتا ہے۔ يہ فرقہ جزويات كوچيوڑ كركليات ميں قديم ند بہب كار بند ہے۔ يہ گوتم كى تعليمات كے مطابق روح اور خدائى كا قائل نہير ہے، نيزگوتم كو بادى مانتا ہے۔ اس فرقہ نے بدھ مت كى قديم روايتوں كو لفظى يابندى كے ساتھ قائم ركھا ہوا تھا، فروان، معرفت، كيان اور ديگر بدهى روايات فلسفيان رجوان ركھنے والے ايك مخصوص طبقے كے لئے تو موزوں تھا، ونياسے كناره كش ہوكر فقير بن سكتے تھے۔

کمہایان: بہ جدت پہندوں کا فرقہ ہے۔، لیکن عام لوگ جن کے لئے یہ د نیاسے کنارہ کھی ممکن نہیر تھا، وہ قدرتی طور پر مہایان فرقے کی جانب راغب ہوئے جس میں روحانی امور کی نسبت ظاہری رسوم اور اس وقت

کے عوامی خیالات کوزیادہ اہمیت دی گئی تھی۔اس دور ہیں ہندوستان ہیں اٹھنے والی بھکتی کار تجان اور ہندومت کااثر بھ مہایان فرتے نے قبول کیا۔تھیر داڈ فرتے نے گوتم کی سیرت ہیں موجود اخلاتی احکام کو اہمیت دے رکھی تھی ،الر کے بر علس مہایان نے گوتم برھ کی مخصیت کو لئی توجہ کا مرکز بنایا اور گوتم برھ کے وجود کو ایک دیوتا کی حیثیت سے
پٹی کیا جو عقیدت اور فہ ہمی رسوم کی اوا نیگی کے لئے ضروری تھا۔ یہ گوتم کے علاوہ دو سرے دیوتاؤں کا قاکل ہے اور
ان کی پر ستش بھی کرتا ہے۔ اس فرقے کی اشاعت کنشک کے دور میں زور شور سے ہوئی، اس لئے منگولیا، چین، جاپان
اور تبت میں اس کو غلبہ حاصل ہوا۔ مگر انکا، برما، سیام اور مشرتی جزائر میں بنیان نے پامر دی سے مقابلہ کیا، لیکن
بالا آخر اسے وہاں مقلوب کرلیا گیا۔ ساتھ بی اس دور میں یہ مقیدہ بھی بہت زیادہ واضح ہوکر سامنے آتا ہے کہ گوتم بدھ
کوئی ایک مختص نہیں تھا جس نے زوان حاصل کیا بلکہ کئی برھ پہلے بھی گرد بچے ہیں جن میں سب سے پہلے ایدھ بدھ
تفا۔ یہ ایدھ بدھ آج بدھ مت میں پرستش کے لئے اہم حیثیت رکھتا ہے۔

تعمیرواڈ کے نزدیک نروان اور معرفت حاصل کرناانسان کی اپنی کوششوں پر منحصر ہے۔ یہ اصول اس فرقے میں آج تک سختی سے قائم ہے۔ دوسری طرف مہایان نے بیہ تعمیر پیش کی کہ جولوگ نروان حاصل کر بچے ہیں و نیا سے جانے کے بعد ان کی پستش سے ان کا فیض حاصل کیا جاسکتا ہے اور انہی ہستیوں سے عقیدت کی ذریعے انسان معرفت کی اعلیٰ مقام تک پہنی سکتا ہے۔

یہ فرقہ علاقے میں اپنی اروایات کے مطابق مختلف ہے۔ ہر علاقے میں مہایان کا ایک الگ کمنٹ فکر ہے۔ تاہم بنیادی طور پر یہ تقتیم مشرقی ایشائی مہایان اور تبتی مہایان پر کی جاتی ہے۔ جاپان میں بدھ مت کو صور تزین بھی مہایان کائی ایک کمنٹ فکر ہے۔ اس طرح تبت میں لامائی اور تائٹر ک بدھ مت بھی اس کی شاخ مانی جاتی ہے۔

سن عیسوی کے آغاز کے زمانے میں مہایان فرقے کے عروج کادور تھا۔اس دور میں بدھ مت کو جو مہایان علماء ملے انہوں نے بدھ کو ایک بالکل نے انداز میں چیش کیا۔اپنے ند ہب کے متعلق ان کی تشریح سادواوراس دور کی ضرور یات کے مطابق تھی۔اس میں چین،نیپال،سری لئکااور ہندوستان کے مقامی دیو تاؤں کو مجی جگہ دی گئی۔
مفرور یات کے مطابق تھی۔اس میں چین،نیپال،سری لئکااور ہندوستان کے مقامی دیو تاؤں کو مجی جگہ دی گئی۔

قلسنی رجیانات میں مہایان فرقہ تقسیم در تقسیم ہوتا جارہا تھا، ریاضت، مجکشوؤں، اعلیٰ اخلاقی معیار کی اہمیت بندر تئے ختم ہوری تقی۔ تاہم بدھاؤں پرائیان اور ان سے عقیدت کے ذریعے اس فرقے نے خود کو مستحکم کر لیا تھا۔ وجریان فرقہ: یانچویں صدی عیسوی تک پنجاب اور بنگال میں اس وقت بدھ مت اسٹے عروج پر تھا۔ تاہم

مد میدیدولیش میں بدھ مت کے اثرات نہ ہونے کے برابر رہے۔اس دور میں محبت خاندان کی رواداری کی وجہ ہے

برہمنوں اور بدھ بھکشوؤں کے در میان تعلقات بھی خوشگوار ہی تھے۔ خود سلطنت کے کئی عبدوں پر بدھ مت کے عبروکار ہوتے تھے۔ بدھی بھکشوا کٹر ہندو ذہبی محفلوں میں شرکت کیا کرتے تھے۔ گیت عبد کے ای آخری دور میں ہندوستان میں بدھ مت کے وجریان نامی فرقے کا ظبور ہوا۔ در اصل اس دور میں جادوے متعلق قد یم ترین تصورات دو بارہ اٹھ دے ستھے۔ ہندوستان میں موجود بدھ مت کے بیروکار اس چیز سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور بدھ مت کا ایک اور فرقہ وجریان کی ابتدا بھی انمی حالات میں ہوئی۔ عام لفظوں میں اس تائتر ک بدھ مت بھی کہا جاتا ہے۔ بدھ مت کی یہی صورت بعد میں تبین کی ابتدا بھی انہی خار بھی کے اس فرات اور غریب مظاہروں کے ماہر ہوتے ہیں۔

### اسلام اوربدهمت كاتقابلى جائزه

اجمائی طوریر اگردیکھاجائے توبدہ مت کے نظریات ہندہ مت سے مختلف نہیں کیونکہ یہ بھی قانون جزاد سزااور تناسخ ارواح کے قائل جیں۔ باربار کی پیدائش اور جزاد سزاسے نجات پانے کی خاطر برائی اور بھلائی سے رکنے اور خواہشات پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ یہ سجھتے ہیں کہ خیرات مانگنا یہ معودُل کی انتیازی علامت ہے۔

بدھ مت کا کراسلام سے نقابل کی جائے تواسلام کواس ند بب کے ہر پہلوسے ترجیح حاصل ہے۔ تفصیل کی ہو۔ یوں ہے:

الله تعدد الله عزوجل کے متعلق واضح عقیدہ ہے۔ الله عزوجل کے متعلق واضح عقیدہ ہے۔ الله عزوجل کے واجب الوجود مون ، خالق، غنور در جیم ہونے پر کسی کو فلک وشبہ نہیں ہے جبکہ کوئم بدھ کی تعلیمات میں خدایا براها یا آتما کا کوئی بھی تصور موجود نہیں۔ بدھ کہا کر تا تھا کہ انسان کی نجات خوداس پر موقوف ہے نہ کہ معبود پراوروہ سجھتا تھا کہ انسان ہی اسے نفس کے انجام کو بنانے والا ہے۔

بدھ فدہب کی تعلیمات کا پہال سے ہی اندازہ لگایا جاسکتاہے کہ جس فدہب میں خدا کا کوئی واضح تصور ہی موجود نہیں اس کی بنیاد کیا ہوسکتی ہے؟

جہر بہاتیت ایک بنیادی تصور ہے جس میں میں مہاتیت ایک بنیادی تصور ہے جس میں رہائیت ایک بنیادی تصور ہے جس میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر زوان عاصل کرناہے۔اس زوان کے چکر میں لوگوں کے حقوق کو نظرانداز کیا جاتا ہے۔ بوی اسب پچھ چھوڑ چھاڑ کر زوان عاصل کرناہے۔اس زوان کے چکر میں لوگوں کے حقوق کو نظرانداز کیا جاتا ہے۔ بوی سلی اللہ علیہ بیجے ،والدین سے دور ہو جانا ایک غیر فطرتی اور غیر عقلی نظریہ ہے جس کا اسلام سختی سے رو کرتا ہے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "لا تربیانظ فی الإندلام "ترجمہ: اسلام میں ترک و نیاکاکوئی مقام نہیں۔

دشرح المسنة، كتاب العسلوقة باب عضل القعود في المسجد الانتطائي الصلاقة جلد2، صفحه 371، حديث 484، المكتب الإنسادي بديروت) وين اسلام نے وين كے ساتھ ساتھ و نيا بجتر بنائے اور اس سے فائد و حاصل كرنے كى ترغيب بھى وى ہے۔ اسلام كہتاہے كه سب كوچھوژ كر تنها ہو جانا كوئى بڑا كمال نہيں ہے يہ تونقس كى اتباع ہے۔ اصل روحانيت توبيہ كه د نيا بيس رہ كرونياكى آزمائشوں كو برواشت كرنا اور زندگى كے مقصد كوكامياب بناناہے۔

اسلام جمل مراقبہ ، خلوت نشین کا اگرچہ تصور ہے لیکن اس جمل سے ضروری ہے کہ وابستہ لو موں کے حقوق تلف نہ کئے جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ حراجی بچھ وقت کے لئے تشریف لے جاتے ہے اور جانے سے پہلے حضرت ضدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ضروریات کو پوار کرتے ہے۔ یو نمی بزرگانِ دین بچھ وقت کے لئے نئس کے خلاف مجاہدے کرتے ہتے لیکن ہمیشہ رشتہ داروں ہیوی بچوں سے دورنہ رہتے ہتے۔

جڑ مجھ کے ساتھ انگان کو تم بدھ کے زویک جنٹی دیر تک آدمی مجکٹو یعنی محکاری ندبن جائے وہ زوان حاصل نہیں کر سکنا۔ ما تک کر کھانا قابل فخر اور عباوت سجھتے ہیں۔ جبکہ دین اسلام اس چیز کی سخت فدمت کرتاہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا" متا یکڈ ال الڈ بحل یت آل الگائس، حقی یا آئی ہوئہ الفینا متو دلکس بی و جور مؤت کھی ہے۔ تم میں سے جو آدمی ما نگرارے کا یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالی سے سے کا اس کے مندیر کوشت نہیں ہوگا۔

رصحیح مسلد، کھاب الزکوۃ ،باب کو اہد المسالة الذاس، بداند2، صدید ،720 مدید ، 1040 دار إحیاء التراث العربی ،بورت ، بورت منت کے تزدیک زعر کی ایک لعنت ہے جس سے انسان کو نی کر نکل جاناچا ہے جب اسلام نے زعر کی کو لعنت کی بجائے انسان کی آزمائش قرار دیاہے۔ یعنی دنیا کی زغر کی دار العمل ہے۔ یعنی دنیا وی جب الله کا دندگی کو اعتام کی ایک نئر دع موجاتی ہے۔ جس جس اس دنیاوی زغر کی کا حساب و کتاب ہوتا ہے۔ الله

عزوجل فرماتا ہے ﴿ الَّذِي عَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيْوةَ لِيَهُلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ ترجمه كنزالا بمان: وه جس نے موت اور زندگی پیداکی که تمہاری جانجے ہوتم میں کس كاكام زیادہ اچھاہے۔ (سورة الملک، سورة 67، آہتے)

جی تصور نجات: کوتم برد نے نجات کادار و مدار انسان کی ذاتی کوشش پر ر کھااوراہے اپنے اعمال کا قطعی طور پر ذمہ دار تخیر ایا ہے۔ بدھ کا قول ہے: ''انسان برائی کاار ٹکاب خود کرتا ہے اور اس کے خراب نتیجہ کو بھکتنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ خود بی برائی سے کنارہ کش ہو سکتا ہے اور پاکیزگی اور نجاست دونوں ذاتی صفات ہیں۔ کوئی بھی دوسرے کو پاکیزہ نہیں بناسکا۔''

جَبَد اسلام كاتصورِ توبہ آسان ہے۔ انسان سے اگر غلطی سرز دہوجائے دہ اللہ كے سامنے عاجزی سے معافی طلب كر ب اللہ تعافی اللہ تعافی اللہ تعافی اللہ تعافی اللہ تعافی اللہ تعافی اللہ تعافی اللہ تعافی اللہ تعافی اللہ تعافی اللہ تعافی اللہ تعافی اللہ تعافی اللہ تعافی اللہ تعافی اللہ تعافی اللہ تعافی اللہ تعافی اللہ تعافی اللہ تعافی اللہ تعافی اللہ تعافی اللہ تعافی اللہ تعافی اللہ تعافی اللہ تعافی اللہ تعافی اللہ تعافی اللہ تعافی اللہ تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تعافی تع

مزید بد که اسلام میں بیہ تصور ہے کہ ہدایت اللہ عزوجل کی طرف سے ملتی ہے،اییا نہیں کہ نیکی و ہدایت انسان کی اپنی کاوش ہے۔

#### بدهمت كاتنقيدى جائزه

پرھ ذہب کی کتابیں دیکھنے ہے ہے جاتا ہے کہ موتم ایک بانی ذہب کی طرح نہیں بلکہ ایک فلسفی کی حیثیت سے اپنی تعلیمات کا ساراز دراخلاق واعمال پر پیش کرتا ہے اور ان بنیاد کی عقالۂ کو نظر انداز کر دیا ہے ، جن پر ایک فہ ہب کی تعلیمات کا ساراز دراخلاق وجو دیر کوئی بات صاف کی ہے اور ند کا نئات کی تخلیق کے اسباب پر روشنی ڈائی ہے اور ند کا نئات کی تخلیق کے اسباب پر روشنی ڈائی ہے اور ند بی روح کی وضاحت کی ہے ، بلکہ اسے مادہ کا جز کہہ کر خاموشی افتیار کی ہے۔ جنت و جہنم ، حشر و نشراور آخرت و قیامت جیسے مسائل کو انہوں نے اس پشت دال دیا ہے اور آ واگون Arvagona کے ہندوعقیدے کو اجمیت دے کر راو فرار افتیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ عالم کی چیزیں اسباب کے تحت وجو دیس آتی ہیں اور ہر لمحہ غیر محسوس طریقہ سے بدلتی رہتی ہیں اور را نہی اسباب کے تحت فناء ہوتی ہیں۔ مویا پوری کا نات خود بخو د وجو دیس آئی ہے اور ای طور پر چل رہی کا نات خود بخو د وجو دیس آئی ہے اور ای طور پر چل رہی ہے۔ اس می کوئی شھور اور ارادہ کار فرمانہیں ہے۔

موتم نے ان تمام مسائل کی وضاحت اور تھرتے کے بغیر اخلاقی احکام کی تلقین کی ہے، جس کے ذریعے خروان حاصل کم اِجاسکتا ہے۔ علاوہ اذیں گوتم نے والدین اولاد ، استاد و شاگرد ، خادم و آقااور شوہر و بود کی کے فرائفن ، حقق اور ذمہ داریاں بتائیں ہیں۔ انہوں نے والدین کو حکم دیا ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیں اور انہیں برائی ہے ہی ہیں ، نیز ان کے لئے ترکے کی شکل میں معاش مہیا کریں۔ اولاد کو حکم دیا کہ وہ والدین کی اطاعت اور احترام کریں (لیکن خود سب کے حقوق تلف کرتے ہوئے گھر والوں کو چھوٹر کر بغیر اجازت لئے جنگلوں کی خاک چھانے رہے۔ ) اس طرح دو سرے لوگوں کو شفقت، محبت ، ہدر دی ، احترام ، وفاداری ، ہنر مندی ، مساوات ، حسن سلوک ، ادب اور تعظیم کی ہدایت کی ہے۔ گھر انسان کی موجو وات کے اجزاء ترکیبی سے بحث کی ہے۔ پھر انسان کی خصوصیات اور صفات و روپ پر ایک تفصیل بحث کی ہے ، جس سے ایک غذہب کی بنیاد نہیں رکھی جائتی ہے۔ موتم خصوصیات اور صفات و روپ پر ایک تفصیل بحث کی ہے ، جس سے ایک غذہب کی بنیاد نہیں رکھی جائتی ہے۔ موتم خمرائل فو ہی کرنے سے قاصر رہے۔ بی وجہ ہے بدھ غذہب ان لوگوں کے در میان تو بھیل خرب کے تمام فطری مسائل کو حل کرنے سے قاصر رہے۔ بی وجہ ہے بدھ غذہب ان لوگوں کے در میان تو بھیل خرب کے تمام فطری مسائل کو حل کرنے سے قاصر رہے۔ بی وجہ ہے بدھ غذہب ان لوگوں کے در میان تو بھیل میں معالے میں قطعی ناکام رہا۔

#### عقيدونردان

بده مت ند بب كابنيادى عقيده نروان باوراس بنيادى عقيده كي وضاحت كرنے سے كوتم بده اور ان ك پیروکار عاجز ہیں۔ کوتم برھ زئرگی کے مسئلہ کاجو شافی و کافی حل تلاش کررہا تھاوہ اسے در خت کے بیچے مراقبہ کی حالت میں زوان کی صورت میں ملا۔ نروان ایک ایک حالت ہے جوعام ذہنی سانچوں سے بالاترہے اور چونکہ وہ ذہن کی مردنت سے آزاد ہے۔اس لیےاس کی حقیقت کابیان ناممکن ہے۔اس کے باوجود چو تک کوتم بدھ کواپنا پیغام عوام تک پہنیانا دران کو بے بتانا تھاکہ نروان بی بیں انسان کود کھوں سے کھل جھٹکار اادر ابدی مسرت ماصل ہوسکتی ہے اور وہی انسان کا حقیقی مطلوب ہوسکتاہے۔اس لیے زوان کی پچھ تشریح کی گئی۔ بدھ مت میں زوان کی تشریح کے لیے جواستعارات استعال ہوئے ہیں وہ زیادہ تر منفی نوعیت کے ہیں۔ یعنی بجائے یہ بتانے کے کہ نروان کیا ہے یہ بتانے کی کوشش کی سمی ہے کہ زوان کیانہیں ہے۔زوان کی حقیقت موتم بدھ اپنے الفاظ میں بیان کرتاہے : "د مجكشوة ( مير وكارو) الى كيفيت موجووب جهال ند تو خاك ب ندياني ند الك ب ند مواند لا مكاتبت ب ندشعوركي لا محدودیت نه توعدم شعور ہے اور نه شعور نه توبه و نیاہے اور نه دوسری و نیانه سورے ہے وہاں اور نه جاند اور بال مجکشوؤ! میں کہتا ہوں وہاں ند آنااور ند جاناند مخبر ناند گزر جانااور ندوہاں پیدا ہوناہے۔بغیر سی سہارے سمی حرکت یاسی بنیاد كے ہے .. ب فتك يى و كھوں كاخاتمہ ( فروان ) ہے . "

محوتم بدھ کے اس بیان سے بھی سمجھ میں آتاہے کہ الی کیفیت کانام ہے جہاں انسان د نیاسے انگ تھلگ ہوجاتاہے۔ اس کے ذہن میں کوئی دوسر انقطہ نہیں ہوتا۔ سوائے اس کے جووہ اسپنے ذہن میں لے کر سوچہ ہے۔ اس مالت استفراق بھی کہتے ہیں۔ ہمیں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ان کابی نظریہ جسے بھی ہواور جیسی کیفیت بھی ہو اور جیسی کیفیت بھی ہو اور جیسی کیفیت بھی ہو اور جیسی کیفیت بھی ہو اور جیسی کیفیت بھی ہو اور جیسی نظریہ ہے۔ جس کیفیت بھی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مجمل عقل سے وراء نظریہ ہے۔ جس نروان پر پورے ذہب کی بنیاد ہے دنی عقل میں نہ آئے ہو ہے اس فد بہب کا بہت بڑا نقص ہے۔

#### كفاره

و نیائے کئی نداہب میں تناہوں سے کفارے کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہے لیکن بدھ مت میں توبہ اور کفارہ کا مرے سے تصور بی نہیں ہے اور نہ اس کی مخوائش ہے ان کے نزدیک اگر گناہ کیا جاسکتا ہے تو پھر اس کی سزامجی ہمگنتی ہوگی۔

#### بدح مت اود ندا

بدھ کے متعلق کہاجاتاہے کہ اس نے خداکے وجود کا انکار کیاہے، بدھ ند بب بیں عبادات اوراعتقادات کا کوئی خاص مقام نہیں اور نہ بی نجات کا کوئی واضح عقیدہ موجود ہے اس وجہ سے کہاجاتاہے کہ گوتم بدھ خداکے وجود کا منکر تھا۔ بدھ مت بیں خداکی ذات اور صفات کے متعلق خاص نشاند بی نہ ملتی تھی، البتہ جب مد تول بعد بدھ مت کے پیروکاروں بیں اختلاف ہواتو کئی نظریات نے جنم لیا۔ بدھ مت دو بڑے فرقوں بیں تقیم ہوگیا۔ ایک تصور تو یہ تھا کہ ہرکام اور ہر ضرورت کے لیے دبوی اور و بوتاؤں کا اینا اپنا مخصوص دائر واعتیار ہے بعنی کہ ہندومت کے قدیم و بوی اور دبوتاؤں کا اینا اپنا مخصوص دائر واعتیار ہے بعنی کہ ہندومت کے قدیم و بوی اور دبوتاؤں کا اینا اپنا مخصوص دائر واعتیار ہے بعنی کہ ہندومت کے قدیم و بوی اور و بوتاؤں کا تصور تھا۔ و دسر اتصور خدا کے بارے بیں یہ تھا کہ وہ قادر مطلق ہے تمام طاقتوں اور فیوض کا سر شمہ و بی ہو و بی کا نکات کا خالتی بھی ہے۔ ایک دو سرے فرقہ جس نے یہ تبلیغ دی کہ خدابدھ کی صورت بیں ظاہر ہوا یہ نظر یہ بدھ کے تعلیمات کی منافی ہے تکرائی کے بیروکاروں نے ان تعلیمات کو فراموش کر دیا۔

برھ مت کی سب سے بڑی کمزوری عبودیت کی ہے کیونکہ اس بیں کہیں بھی خدا کی عبادت کا تصور نظر نہیں اتااور ایک بشر کے لیے عبادتِ خدانے بغیر تسکین حاصل کرناممکن نہیں۔ یہ بہت بڑی خامی تھی جو بدھ مت کے ابتدائی دور میں رہی کیونکہ اس میں نہ تو دیوی دیوتاؤں کے پوچنے کی اجازت تھی اور نہ خدا کی عبادت کے آثار دکھائی دیے ہیں۔ شاید بہی وجہ تھی جس کی بدوات بدھ مت کے پیروکار گوتم بدھ کا مجمہ بناکراس کی پرستش میں لگ گئے تاکہ دلوں کوتسکین حاصل ہو۔

مت میں اوتار واد کا نظریہ کالکل یقین نیس رکھتے تھے۔ان کی حیات تک بدھ مت میں اوتار کا کئی تصور نہ تھا۔بدھ مت میں اوتار واد کا نظریہ کنشک کے زمانے میں شامل کیا گیا۔ بدھ مت کے دو فر قول ہیں اور مہایانیوں نے بدھ کی مورتی بنا کراوراس کی پوجاشر وع کردی کہا جاتا ہے کہ گوتم بدھ کی پہلی مورتی غالبا بھارت میں بنائی گئی۔بدھ مت کی تیز دھار کو کند کرنے کے لئے ایک طویل مدیت میں ہر ہمنوں نے گوتم بدھ کو وشنو کااوتار کرڈالا۔

جب مہایانیوں نے کوتم بدھ کو وشنو کا او تارمان لیا۔ انہیں انسان سے بھگوان بنادیا اور ان کی مورتی بناکران کی بو جاکر نے تکے تو مہایان فرقے بدھ مت کم اور ہندو مت زیادہ ہو گیا۔ اس مت میں نظریہ حجسیم اور مور تیوں پر یقین رکھنے کے عقائد داخل ہو گئے۔ بدھ مت میں دیوی دیوتاؤں کی ایک بڑی فوج کھڑی کردی گئی۔

# خير فلرتي عمل

بدھ مت کا اپنے بیوی بچوں اور کھر والوں کو جھوڑ چھاڑ کر چلے جانا ایک غیر فطرتی عمل ہے۔ اس غیر فطرتی عمل کو خلط سی میں میں اب راہب کروہ میں شامل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ والدین سے اجازت لے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بدھ ذہب میں مجکشوؤں کی زندگی ایک غیر فطرتی عمل ہے ایسے عقیدہ کا وی حال ہوتا ہے جو عیسائیت میں رہا ہیت کا ہوا تھا کہ فطرت سے دورر ہتے ہوئے یہ لوگ زنا میں پڑھتے تھے۔

# بدر مت کے مظالم کی تاریخی دانتان

بدھ مت فرہب اگرچہ یہ باور کرواتا ہے کہ تشدونہ کرناان کابنیادی اصول ہے لیکن تاریخ کا مطالعہ کریں تو واضح ہوتا ہے کہ کی بدھ راہیوں نے علم وستم کی انتہا کی ہے اور فرہب کے نام پر بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا ہے۔

کولبو کے نواح میں ایک چیوناسامند رہے۔ اس میں بدھا کی شہر کو جامنی اور سفید کول کے در میان رکھا گیا ہے جبکہ چیوٹے بدھا دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن اس کے اور والی منزل میں ایک بھاری بھر کم راہب کی حکومت ہے جو نار فی رجگ کے کرئے سے بیٹے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہے سخت گیر بودھ شغیم دی بودھا بالا بینا یابر حسٹ یاور فورس (بی بی ایس) کا صدر دفتر۔ راہب گالا گوڈاآ سے گناناسار انتھیر و بدھ مت کی بات بعلورایک نسل کے کرتے ہیں۔ سری انکا کے زیادہ تر بودھ سنہالا ہیں اور سنہالا تقریباً اس ملک کی آبادی کا تمن چو تھائی ہیں۔

مناناسارا تعیرو کہتے ہیں کہ یہ ملک سنہالا کا ہے ، اور سنہالا بن ہیں جنموں نے اس کی تہذیب ، ثقافت اور آبادیوں کو تعمیر کیاہے۔سفید فام لوگوں نے سب مسائل کھڑے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ برطانوی نو آباد کاروں نے اس ملک کو تباہ کیا تھااہ راس کے حالیہ مسائل کے ذمہ دار بھی بقول ان کے باہر والے بی ہیں جس سے ان کا مطلب تمل اور مسلمان ہیں۔ حقیقت ہیں اگرچہ تمل کی ایک چھوٹی اتھیت یہاں انڈیاسے چائے کے باغات لگانے کے لیے آئی تھی، لیکن یہاں رہنے والے زیادہ تر تمل اور مسلمان است بی سری لئکن ہیں جتنے سنہالا ہیں اور ان کی جڑیں صدیوں پیچے تک جاتی ہیں۔ بدھ تھکٹو گمانا سارا تھیرو کہتا ہے کہ ہم کو مشش کررہے ہیں کہ سنہالا ملک واپس سنہالا ہو جائے۔ جب تک ہم اس کو شمیک نہیں کرتے، ہم لڑتے رہیں ہے۔ بدھ مت کا یہ پہلو کوئی پہلی مرتبہ سامنے نہیں آیا۔ بیسویں صدی کے اہم بودھ احیائے کار آناگار کا دھر ما پالا غیر سنہالا لوگوں نے اس جزیرے کو جنت بنایا ہے جبکہ غیر سنہالا لوگوں نے اس جزیرے کو جنت بنایا ہے جبکہ غیر سنہالا لوگوں نے اس جزیرے کو جنت بنایا ہے جبکہ عیسائی اور دو سرے غراب اس کو تباہ کررہے ہیں۔ انھوں نے مسلمانوں کو بھی یہ کہہ کر نشانہ بنایا کہ وہ سود پر قرض

دیے والے طریقوں سے اس مٹی میں جتم لینے والوں کا استعمال کرکے پھلے پھولے ہیں۔
1782 میں برمی بادشاہ "بودھا پایہ" نے پورے علاقے کے علاء کوسور کا گوشت کھانے پر مجبور کیا، جنہوں نے انکار کیا انہیں قتل کر دیا گیا۔اس واقع کے بعد برما میں سات دن تک سورج طلوع نہ ہوا۔ جس پر برمی بادشاہ نے انکار کیا افراد کیا اور معافی ما گئی۔
اپٹی کوتائی کا افراد کیا اور معافی ما گئی۔

1958 میں ایک بودھ راہب ہی تھا جس نے وزیرِ اعظم ایس ڈبلیو آرڈی بندرانائیکے کو قتل کیا تھا۔ مہاویلی دریا کی طرف اشارہ بھی کافی اہمیت کا حامل ہے۔ 1989 میں سری انکاکی حکومت کے خلاف بائیں بازو کے محاذ نے ایک طرف اشارہ بھی کافی اہمیت کا حامل ہے۔ 1989 میں سری انکاکی حکومت کے خلاف بائیں بازو کے محاذ نے ایک بغاوت کی تھی جس کے بعد ایک اندازے کے مطابق تقریباً 60,000 افراد لا پند ہو سکتے متھے اور اسی دریا میں بہت سی لاشیں پائی می تھیں۔

## برما کے مملمانوں پربدھ مت کے مظالم

بدھ کے مظالم کی ایک سیاہ داستان برمامیں رہنے والے مسلمانوں ہونے والی زیاد تیوں کی ہے جسے یہی نام نہاد امن پہند کے دعویدار بدھ راہب نہ ہب کے نام پر گا جرمولی کی طرح کاٹ رہے ہیں۔ بدھ مت کے پیروکاروں کا کہناہے کہ مسلمان برمایس باہرے آئے ہیں اور انہیں برماہے بالکل ای طرح تحتم کردیں مے جس طرح اسپین سے عیسائیوں نے مسلمانوں کو ختم کردیا تھا۔ واضح رہے کہ برماکا ایک صوبہار اکان وہ سرزین ہے جہال خلیفہ ہارون رشید کے عہدِ خلافت میں مسلم تاجروں کے ذریعہ اسلام پہنچا،اس ملک میں مسلمان بغرض تخارت آئے منتھ اور اسلام کی تبلیغ شر وع کروی تھی اسلام کی فطری تعلیمات سے متاثر ہو کر وہال کی کثیر آ بادی نے اسلام قبول کرلیااور الی قوت کے مالک بن بیٹے کہ 1430 میں سلیمان شاد کے ہاتھوں اسلامی حکومت کی تفکیل کرنی،اس ملک پرساڑھے تمن صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت ری،مسجدیں بنائی ممنیں، قرآنی طلقے قائم کئے من مدارس وجامعات كمولے محتے ،ان كى كرنسي يرالاله الا الله محمد رسول الله كنده بوتا تفااوراس كے يتي ايو بكر عمر عنان اور علی رضی الله تعالی نام درج ہوتے ہے۔اس ملک کے پڑوس میں برما تھا جہاں برمسنوں کی حکومت محی، مسلم حكمرانی بود مسنوں كوايك آتكے نہ بھائی اور انہوں نے 1784 ويس اراكان پر حملہ كرديا، بالآخراراكان كي اينت ے ایت بجادی، اے برمایش منم کرلیااوراس کا نام بدل کر میانمادر کودید 1824 ویس برما برطانی کی غلامی میں چلا کیا، سوسال سے زائد عرصہ غلامی کی زندگی گزارنے کے بعد 1938ء میں انگریزوں سے خود مختاری حاصل کرلی۔ 1938 میں اس کریزوں سے لڑی جانے والی جنگ میں کولیوں سے بیخے کے لیے مسلمانوں کو بطور ڈمعال استعال کیا کیا۔ آزادی کے بعدانبوں نے پہلی فرصت میں مسلم مٹاؤیالیس کے تحت اسلامی شاخت کو مٹانے کی بھرپور کو سشش کی ، دعاۃ پر جملے کتے ، مسلمانوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا ، چنانچہ پانچے لا کھ مسلمان برماجھوڑنے پر مجبور ہوئے ، کتنے لوگ يرُوي ملك بنگلاديش جمرت كر محته اس طرح مختلف او قات ميس مسلمانون كو تقل مكانى پر مجبور كيا كيا، جولوگ ججرت نه کرستکے ان کی ناکہ بندی شروع کروی گئی، وعوت پر پابندی ڈال وی گئی، اسلامی تیلینے کی سر کرمیوں پرروک نگاوی حمی، مسلمانوں کے او قاف چرا کا ہوں میں بدل دیئے گئے، برماکی فوج نے بڑی ڈھٹائی سے ان کی مسجد وں کی بے حرمتی کی، مساجد و مدارس کی تعمیر پر قد عن لگادیا، لاؤڈ سپیکر سے اذان ممنوع قرار دی تئ ، مسلم بیجے سر کاری تعلیم سے محروم کیے میے ان پر ملازمت کے دروازے بند کردیے محتے ،1982 میں اراکان کے مسلمانوں کو حق شہریت سے بھی محروم کرویا گیا،اس طرح ان کی نسبت کسی ملک ہے ندر ہی ،ان کی او کیوں کی شاوی کے لیے 25 سال اور او کوں کی شادی کے لیے 30 سال عمر کی تحدید کی گئی، شادی کی کاروائی کے لیے بھی سرحدی سیکوری فورسیز سے اجازت نامہ کا

حصول نا گزیر قرارد یا کیا، خاتمی زندگی سے متعلقہ سخت سے سخت قانون بنائے مستحے۔ ساٹھ سالوں سے اراکان کے مسلمان علم وستم کی چکی میں پس رہے ہیں ان کے بچے نگے بدن انظے پیر، یوسیدہ کپڑے زیب تن کئے قابل رحم حالت میں دکھائی دیتے ہیں،ان کی عور تیں مردوں کے جمراہ تھیتوں میں رزاعت کا کام کرکے گزربسر کرتی ہیں۔ لکین خوش آئند بات بدہے کہ ایسے متعمین اور روح فرساحالات میں بھی مسلمان اسپنے دینی شعار سے جڑے ہیں اور تحمی ایک کے متعلق مجمی بدر پورٹ نہ ملی کہ و نیاکی لا کچ میں اپنے ایمان کا سودا کمیاہو۔ جون کے اوائل میں مسلم مبلغ10مسلم بستیوںمیں دعوت کے لیے تھوم رہے تھے اور مسلمانوں میں تیلیغ کررہے تھے کہ بود مسئوں کا ایک د ہشت محرد محروب ان کے پاس آیااور ان کے ساتھ زیادتی شروع کر دی،انہیں مارا پیٹا، درندگی کا مظاہر و کرتے ہوئے ان کے جسموں پر چھری ارنے لگے ،ان کی زبانیں رسیوں سے باندھ کر چینجے کیں پہال تک کہ دسیوں توپ توپ کر مر گئے، مسلمانوں نے اپنے علما کی ایسی بے حرمتی دیکھی تواحتجاج کیا، پھر کیا تھا، انسانیت سوز درندگی کا مظاہر ہ شر وع ہو کیا انسان نمادر ندوں نے مسلمانوں کی ایک عمل بستی کو جلادیا، جس میں آٹھ سو تھرینے ، پھر دوسری بستی کارخ کیا جس میں 700 تمریتے اسے بھی جلا کر خاکستر کرویا، پھر تیسری بستی کارخ کیا جہاں 1600 تمروں کو نذر آتش کر دیا اور پھر فوج اور بولیس بھی مسلمانوں کے مل عام میں شریک ہو گئے۔ جان کے خوف سے 9 ہزار لوموں نے جب بری اور بحری راستوں سے بٹلاویش کارخ کیا تو بٹلاویش حکومت نے انہیں پناہ دینے سے انکار کردیااور اس کے بعد سے بدھ مت کے دہشت مرد برمی فوج کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا محل عام جاری رکھے ہوئے ہیں۔

بری مسلمانوں کے ساتھ جانوروں جیسا برتاؤ کیا جاتااور پابندیوں کی دلدل بھی ایساد حکیلا کے سانس تک لینا دشوار ہو گیا۔ انہیں پخت ، مکان بتانیں کی اجازت نہیں، یہ موبائل فون اور دیگر مواسلاتی ذرائع استعال نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ پروثین اور وٹامن والی غذائیں کھانے پر بھی پابندی ہے۔ جانور ذبحہ کرنے پر پابندی سے۔ 1013 میں برق مسلمانوں پر یہ پابندی لگادی گئی کے وہ ایک سے زیادہ بچہ پیدا نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاؤں سے اگرایک چیو نئی ہمی مسلی جائے تو کئی ایام پریشانی واضطراب بیں گزر جانیں ہیں کہ اس خلق اللہ کو اس دوراان کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کیکن آج مسلمان اس چیو نئی ہے ہمی کم تر جانے جارہے ہیں۔ بدھ مت ایک امن پہند ندھب کہلوانے والا ظلم وستم کی تمام حدود عبور کرچکا ہے۔ اس اپنی کل آبادی کے 4 فیصد مسلمان کیوں چیتے ہیں۔ 3 جون کور گون بی 11

مسلمانوں کو بس سے اتار کر شہید کر دیا گیا۔ 3 جون سے اب تک 20 ہزار سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اور 500 بستیاں جلاکررا کھ کر دیں۔

روئے زمین پر کوئی ایک ایبا مسلمان ملک یا مسلمانوں کی لبرل یا شدت پند جماعت ایسی نہیں ہے کہ جس نے ایٹے ملکوں میں بسنے والی اقلیم و کی ایک ایبا مسلمان ملک یا مسلم کا منافراند نعرہ لگا کر ان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے ہوں۔ محر برما کی سرز مین کوخون مسلم ہے ر تکمین کرنے والے ہدمہ مت کے نہ ہی وہشت گردوں کا سر غند سایاداؤیو ورا تھو کہ اسلام اور مسلمانوں کی نفرت جس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اس خونی قاتل کو اب تک نہ امریکہ نے دہشت گرد قرار دیاہے نہ اس کی نفرت جس کے فلاف بریا تحریک ہوئی ہے 10 مومنٹ کے وحشی در ندوں کی گرفاری کے دہشت گرد قرار دیاہے نداس کی مسلمانوں کے فلاف بریا تحریک 969 موومنٹ کے وحشی در ندوں کی گرفاری کے آر ڈر جاری کے جی اور نہ تان ان پر کی قسم کی یا بندیاں لگائی ہیں۔

برمای سرز بین پرکافی عرصہ ہے ہزاروں مسلمانوں کو ذریح کرنے والا سایاداؤیو وراتھونامی بدھ مت کا نہ ہی لیڈر اگر ہزاروں مسلمانوں کے قتل عام کے باوجود امریکہ کے نزدیک دہشت گرد نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی ہمی دہشت گرد نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی ہمی دہشت گرد نہیں ہے لیس برماکی صورت حال نے دنیا پر بیات آشکاراکر دی ہے کہ امریکہ کے حکم انوں بیس منافقت کوٹ کر بھری ہوئی ہے دوغلا پن مکاری عیاری اسلام اور مسلمانوں کی و قمنی اور کی حکم انوں کا محمل اور مسلمانوں کی و قمنی امریکی حکم انوں کا طروا تنیاز بن چکی ہے برما میں مسلمانوں کی ہونے والی نسل کشی میں اقوام متحدہ کا بورابورا ہاتھ ہے۔

## \*...بابسونم:درمیانےدرجےکےمذاهب...\*

كنيوسشساذم

منتزمت

سحدمت

بكيوديت

جينمت

تاؤمت

⋆... كنفيوسشس ازم... \*

تعارث

چین کاسب سے بااثر فد ہب کنیوسٹس ازم جوایک فلنی و کیم ''کنیوسٹس'' سے منسوب ہے۔اس فرہب سے بارے میں اکثر ماہرین اویان نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا یہ واقعتا کوئی فد ہب ہے یا صرف ایک اصلا می تحریک ؟ بعض حضرات اسے فد ہب شار کرتے ہیں جبکہ بعض اسے ایک اخلاقی فلسفہ مانے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابتداء میں یہ کوئی یا قاعدہ فد ہب نہیں تھا بلکہ اخلاقیات کا ایک ضابطہ تھا جس نے رفتہ رفتہ فد ہب کی صورت افتیار کر کے کہی ہے کوئی یا قاعدہ فراک نی یا وتار ہونے کا وعویٰ نہیں کیا تھا۔ جس فض نے کنیوسٹس کی وفات کی۔ کنیوسٹس مت کا کہ چار کیا اس کا نام '' بینگ '' تھا اور جب اس نے شہرت حاصل کی تواسے کنگ گرد کا خطاب و یا گیا جے کنگ قونسو میں ڈھل گیا۔

کنیوسٹس چھٹی مدی قبل مسیح بین پیداہوئے تھے۔ان کی تحریری تعلیمات کا نام گلدستہ تحریر کہلاتی ہیں۔ کنیوسٹس چھٹی مدی قبل مسیح بین پیداہوئے تھے۔ان کی تحریری تعلیمات کا نام گلدستہ تحریر کہلاتی ہیں۔ کنیوسٹس چین کے ایک ایسے شاہی فائدان کے فرویتے جو لیٹی شان و شوکت کھو چکا تھااور ان کے والدونے انتہائی تلک دستی بیں کنیوسٹس کا اعلی تعلیم ولوائی تھی۔ کنیوسٹس نے اپنی ابتدائی زندگی بیں ہی اسپنے نظریات کا پہلا شروع کر دیا تھا۔ 34 برس کی عمر میں ان کے مانے والوں کی تعداد جار ہزار کے قریب پہلی می تھی جو چینی

معاشرے میں ایک جیرت انجیز بات محمی کونکہ چینی معاشرے میں دانائی اور عقل کو برمعایے میں خصوصیت سمجما جاتا ہے۔ کنفیوسشس فرہب اور سیاست کو علیحدہ نہیں سیجھتے تھے بلکہ انھوں نے اپنی زندگی ہیں اہم حکومتی عہدوں پر کام کیااوراے اینے اثر ورسوخ اور تصوارات کو پھیلانے میں استعال کیا۔ کنفیوسٹس انسان کے اندر کی نیکی اور مجلائی کوزیادہ اہمیت دیتے تنے ان کا خیال تھا کہ اصل سچائی انسان کے ول کے اندر ہوتی ہے۔ کنفیوسٹس کے مطابق نیک آدمی تبین طرح کے خوف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ایک آسانی فیعلوں کا خوف، دوسرے عظیم انسانوں کا خوف اور تیسرے روحانی لوگوں کا خوف۔ کنفیوسٹس کی تعلیمات کے مطابق و نیامیں واحد خدائی قانون سے ہے اور سے تک رسائی مرف اور مرف خداکے ذریعے ہوسکتی ہے۔

# كتغيو سشس ازم كى تاريخ

جس دور میں مہاویر اور محوتم برے ہندوستان میں اخلاقی تعلیمات عام کررہے ہے ای دور میں چین میں کنفیوسٹس (551-BC479)کا ظہورہوا۔ کنفیوسٹس ایک بہت بڑے قلنی عکیم سے جو چین کے موب ''لو''مِن پیدا ہوئے۔ اس صوبے کا موجودہ نام شائتونک (Shandong)ہے۔ ان کا خاندانی نام کتک فوزے (Kung-Fu-ze) تھا۔ یہ انجی تین برس کے بی تنے کہ ان کے والد کا انتقال ہو کیا اور ان کی والد ہے ان كى يرورش كى ـ وقت كزرنے كے ساتھ ساتھ كنفيوسشس نے اس وقت كے مروجه علوم مثلا شاعرى باريخ، موسیقی، شکار، تیراندازی وغیره میں مہارت حاصل کرلی۔انیس برس کی عمر میں ان کی شادی کر دی گئی جس سے ان کا ایک بیٹا بھی ہوالیکن انہوں نے علیحد کی اختیار کرلی۔ نوجوانی میں وہ حکومتی اداروں میں مختلف عہدوں پر کام کرتے رب۔اس کے ساتھ بن انہوں نے ایک مدرسہ قائم کرلیا تھا جہاں وولو کوں کو مختلف موضوعات پر تعلیم ویے تھے۔ ان کی ملا قات اس وقت کے دو سرے بڑے نہ ہی رہنمااور قلسفی ''لاؤزے''سے مجی ہوئی جو تاؤازم کے بانی تھے۔ کنفیوسٹس کے درس وعمر بس کا بیے سلسلہ اس قدر متعبولیت اختیار کر کیا کہ اس وقت کے حکومتی عہدیدار بھی ان کی مجالس میں شریک ہواکرتے ہتے۔اس طرحان کی عمر کاایک حصہ صوبہ ''لو'' میں بی گزرا۔

اس کے بعد دہ قاضی مقرر ہو مکتے۔روایات کے مطابق انہوں نے اپنایہ منصب اس قدر ذمہ واری سے نبھایا کہ ان کے ماتحت علاقد انعماف اور امن وامان کے متعلق ایک مثالی معاشر وین کیااور جرائم کی شرح جیرت انگیز مدیک سم ہو حنی۔ اس دوران مجی ان کے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہااور کئی لوگ ان کی شا مروی میں ہے گئے۔ لیکن حاسدین کی سازشوں میں آگر باوشاہ نے انبیں ملک بدر کرویا۔ وہ اسے شاگردوں کے ہمراہ یوں بی پھرتے رہے اور قدیم چینی کتب کی تالیف میں مصروف رہے۔روایات کے مطابق اس دوران انہیں خداکا عرفان مجی حاصل ہوا۔ان کا انقال 72سال کی عمر میں ہوااور تد فین کو فو(Qufu) میں ہو گی۔

کنفیوسشس کی وفات کے بعد ان کے نظریات لوگول میں عام ہونا شروع ہوسکتے اور وہ ایک قومی اور بعدازاں نہ ہی ہیر و بن گئے۔ان کے انتقال کے بعد بورے چین میں اہتمام کے ساتھ سوگ منایا کیااور محمران طبقے نے بھی انہیں خراج محسین چیں کیا۔ چونکہ کنفیوسٹس نے نہ ہب کے بارے میں کوئی واضح تعلیم نہیں وی متھی للذا وه کتابیں جو ند ہی رسوم کی تاریخ پر بنی تھیں انہیں ہی ند ہی حیثیت حاصل ہو تنی اور چین کا قدیم مشر کانہ ند ہب ہی کنفیوسٹسس ازم کی روابت بن کیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنفیوسٹسس ازم اپنی ابتداء میں کوئی نہ ہبی تحریک نہ تھی بلکہ ساج کی مجلائی کے لئے بیا ایک سیاس واخلاقی نظام تفاجے مذہب کے طور پر اپنا یالیا گیا۔

کنفیوسٹس ازم کی تاریخ میں ایک مذہبی عالم مینشیس (Mencius 371-288) خاصی اہمیت کے حامل ہیں۔ان کاومل نام ''مینک'' اور ذاتی نام ''کاؤ'' تھا۔انہوں نے کنفیوسٹس کی تعلیمات کونے رحجانات کے مطابق مرتب کیزاور اخلاقی وسیاسی امور پر بهت زیاوه زور دیا۔ جس سے اس ند بہب میں رسوم ورواج کا ظاہری رخمک تقریبا فتم ہو گیا۔ مینشیس نے کنفیوسٹس نہ ہب کے فروغ کے لئے بورے چین میں کئی دورے کئے جس کی وجہ سے یہ ند ہب مزید ترقی کر کیااور لوگ اس ند ہب کے گرویدہ ہو گئے۔

کنفیوسٹس کی وفات کے تقریباڈ هائی سوسال بعد بادشاہ قین شی موانگ . Qin Shi Huang r (247-221 BC) نے چین پر قبضہ کر کے بہت میں پاستوں پر تسلط جمالیا۔ بیہ باد شاہ کنفیوسٹس ازم کے خلاف تھااس نے کنفیوسشس، مینشیس اور دیگر تمام مذہبی کتب جلوادیں اور کئی علاء کو بھی قتل کرادیا۔ تاہم اس بادشاد کے انقال کے بعدان کتابوں کواز سرنو مرتب کیا گیااور کنفیوسشس ازم اہل چین کامحبوب ند بب بن کیا۔اس کے بعد د تیمرآنے والے سمجی باد شاہوں نے اس نہ ہب کو قبول کیااور اس کے فروغ کے لئے کام کیا۔ لیکن ماضی قریب میں چین الحاد اور اشتر اکیت کی زوجی آیا تواس ند بہب پر بھی اثر ہوااور اس کے پیروکاروں کی تعداد گھٹ گئی۔ موجود ہوور میں اس ند بہب کے پیروکار چین، جایان ، کوریااور ویت نام میں کثیر تعداد (اندازاچ ملین) میں ہیں۔ دینی محتب

کنفیوسٹس نے خود مستقل کتابیں بہت کم تکھی ہیں ،ان کی ایک کتاب جس بیں تاریخ چین کا خلاصہ ہے ۔

کہا جاتا ہے کہ کنفیوسٹس نے کئ کتابیں تدوین کیں لیکن وہ کتابیں آج موجود نہیں ہیں۔ کنفیوسٹس کی بنیاد ی کتابیں اون یو ہے۔ لون یو کے علاوہ پانچ کتابیں ہیں جو کنفیوسٹس ازم بیں اہمیت رکھتی ہیں لیکن ان کے پیروکارں کے کتابیں ہیں جو کنفیوسٹس ازم بیں اہمیت رکھتی ہیں لیکن ان کے پیروکارں کے ہاں بھی یہ کتابیں چین کی سلطنت '' کے بادشاہ چوہسی

(Chu His 1130-1200CE) كى سريرستى مين مرتب بوئي ـ تفصيل ملاحظه بو:

ید کتاب کنیوسٹس کی وفات کے ایک صدی بعدان کے شاگرووں کی اولاووں نے مرتب کیں ، تاہم بعد میں ہان سلطنت (BC-220CE206) کے دور میں اسے کمل کیا گیا۔ اس کتاب میں زندگی کے ہر پہلو کے حقائق کو عام فہم کہانیوں اور تمثیلی انداز میں بیان کیا گیاہے۔ کنیوسٹس کی تعلیمات کو سیجھنے کو لئے اس کتاب کا مطالعہ کا فی اہم ہے۔

ان میں جین کے قدیم لوک نفے (Wu-Ching/Five Classics):ان میں جین کے قدیم لوک نفے ادعائیں اور مناجات، بادشاہوں کے خطبات اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور فرہی عبادات اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور فرہی عبادات اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور فرہی عبادات اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور فرہی عبادات اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور فرہی عبادات اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور فرہی عبادات اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور فرہی عبادات اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور فرہی عبادات اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور فرہی عبادات اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور فرہی عبادات اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور فرہی عبادات اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور فرہی عبادات اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور فرہی عبادات اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور فرہی عبادات اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور فرہی عبادات اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور فرہی عبادات اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور فرہی عبادات اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور فرہی عبادات اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور فرہی عبادات اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور دستاویزات، بیش کوئیال، تاریخ اور دستاویزات، بیش کوئیال، بیش کوئیال، بیش کوئیال، بیش کوئیال، بیش کوئیال، بیش کوئیال، بیش کوئیال، بیش کوئیال، بیش کوئیال، بیش کوئیال، بیش

یک می فر (Si Shu/Four Books):اس میں جین کے قدیم ند ہی رسم ورواج ،سیاست، معیشت اور تبذیب کی تفصیل ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کنفیوسشس علم مینشیس کے مکالمات کا مجموعہ مجی

كنفيوسشس ازم كى تعليمات كاجائزه لينے كے لئے مندرجہ ذیل كتب ہے عدد جاسكتی ہے:

ان کانتالیسواں باب ہے کیکن بعد (The Great Learning): یہ کتاب لی چی کا انتالیسواں باب ہے کیکن بعد

میں اسے الگ مجموعہ میں چیش کردیا کیا۔ بعض نے کہا کہ اس کتاب کا کنفیوسٹس کی طرف انتساب محل نظرہے۔

الم تعلیم آدی (Men Dectrine of the: بعض کا خیال ہے کہ یہ کتاب لی ہی سے ما فوذ

ہاور بعض کی رائے ہے کہ یہ کنفیوسٹس کے پوتے شرز (Tsesze) کے نام سے منسوب ہے۔

ہ شور بھنگ (Shu-ching): یہ تاریخ کی کتاب ہے جس میں 250 قبل سیج ہے لیکر 600ء تک

کے مختلف شاہی خاندانوں کے حالات بیان کئے گئے ہیں۔اس میں کنفیوسٹس کی تقاریر بھی درج کی گئی ہیں۔

ہ ش**ی چنگ (Chih-ching):اس میں تمین سو پارٹج تقمیس شامل ہیں۔ابتداء میں ریہ کماب قریبا** 

تین ہزار نظموں پر مشتمل تھی۔ان نظموں میں 1800 قبل مسیح سے لیکر چھٹی صدی عیسوی تک مختلف خاندانوں کے حالات بيان كئے محتے ہيں۔

اس کی کی لیان (Li-Chi):اس کتاب میں ان رسوم کاذکر کیا گیاہے جو مذہبی وغیر مذہبی تہواروں پر مثالی اللہ مثالی جاتی تھیں۔ان میں سے زیادہ ترر سومات وہ ہیں جن پر باد شاہ اور اس کے امراء عمل کیا کرتے ہے۔

ا کہ کا بین کا بیان (Yi-ching): یہ کتاب انقلابات ہے جس میں مخلف قسم کے واقعات وحوادث بیان کئے گئے ہیں۔ یہ کنفیوسٹس کی پسندیدہ کتاب تھی اور اکثراس کے زیر مطالعہ رہتی تھی۔

### مقائدو نظريات

کنفیوسٹس نے ند ہی تعلیمات کے بارے میں بہت زیادہ وضاحت جبیں کی تھی۔ان کااہم کار نامہ سیاسی اور معاشر تی اصلاح تھا۔ انہوں نے مابعد الطبیعانی مسائل پر کوئی بحث کی بیجائے ان اخلاقی تغلیمات پر زور دیا جن کا تعلق ر د زمر ہ کی زند گی سے تھا۔ تاہم وہ دینی کتابیں جوان کی طرف منسوب ہیں اس بیں جمیں تصورات مثلا خدا، حیات بعد الموت مجى المنة جي - كنفيوسشس كے بارے ميں بعض مغربي مختفتين كى رائے يد ہے كه ووا يك لاغد بب اخلاقي مسلح تے۔ بعض انہیں طحد نہیں تو کم از کم لا اوری (Agnostic) ضرور سیجھتے ہیں۔ لیکن ویٹی کتابوں میں ہمیں بعض جگہ ٹی این (Tian) یعنی ایک حقیقت اعلیٰ کا تصور ضر ور ملتاہے ،ا کرچہ کنفیوسٹس سے منسوب ان کتابوں میں خدا کے بارے میں کوئی واضح بیان نہیں ملتالیکن ان کتابوں میں حیات بعد الموت کا تصور ضرور ملتاہے جس سے یہ قیاس کیا جاسكتاب كد كنفيوسشس خداكومائة تنے۔موجودہ كنفيوسشس ازم بس خداكا معالمہ ہر ايك انسان كے ساتھ وابستہ ہے۔ خدا کا معاملہ ہر ایک انسان کے اپنے سپر و ہے۔ لنذاچین کی اکثر آبادی دیوتایر ستی اور بعض خدا کا اٹکار مجمی کرتی

کنفیوسشس ازم میں گروہ بندی اور فرتے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تاہم اس فہ ہب کی دوجہتیں ضرور موجود بیں۔ سک سلطنت میں کنفیوسٹس ازم کی دینی کتابوں کو از سرنو مرتب کیا کیااور اس فدہب کے احیام کا کام ہوا۔ غرب کے احیاء کا یہ کام ایک عالم زبوزی (Zhy Xi 1130-1200CE)نے کیا تھا۔ کنیوسٹس ازم کا ی احیاء ورامل اے جدت بہندی کی طرف کے کیا جے Neo-Confucianismکانام دیا کیا۔اس جدت پند فربب من قديم چيني روايات، كنفيوسشس كى بيان كردو تعليمات كے علاد وبدھ مت ،ايك قديم فرب تاؤمت اور وقت حاضر کے تقاضوں کا بھی خاص خیال رکھا گیا۔روایت پہند کنفیوسٹس ازم میں نین (Tian) کو حقیقت اعلى (ياخدا) مانا كيا ہے اور اس ميں جنت و دوزخ كا تصور واضح ہے۔ جبكہ نيو كنفيوسشس ازم ميں حقيقت اعلى كو دحمائى تی "کانام دیا کیاہے۔

یہ عقیدہ بھی تسلیم کیا گیاہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح اس میں ضم ہو جائے گی۔ نیز اس میں تاؤاز م اور بدھ مت کے صوفیانہ خیالات مجی شامل ہیں۔ نیو کنفیوسٹس ازم دوم کاتب قریس تعلیم ہے۔

### اسلام اوركنفيوشس كانقابلي جانزه

اسلام اور کنفیوسشس کے تقابل کی بات کی جائے تو کنفیوسشس مذہب اس قابل بی نہیں کہ اے کے مقابل لا یاجائے کیونکہ کئی محققین تو کنفیوسٹس کوایک ندہب ہی نہیں مانتے۔ بدایک ناممل ندہب ہے جے مخلف الو گوں نے مختلف عقائد و نظریات کو شامل کرے ایک مذہب کار نگ دیا۔

#### كنفيوشس كاتنقيدى جائزه

اس مذہب میں اللہ عزوجل اور آخرت کے اعتبارے غیر واضح تصورات ہیں جس کی وجہ سے یہ مذہب بت يرستى اور دہريت كاشكار موكيا۔ وراصل اس فد سب كاسار اوار ومدار سياست اور اخلا قيات ير بنى ہے جس كولے كرايك ندبب كى بنياد نہيں رسمى جاسكتى۔

اوٹ: کتاب میں مزید آھے بھی کئی ایسے غداہب آئیں سے جو ناکمل ہیں جو اسلام کے مقابل آنے کی ملاحیت بی نہیں رکھتے اس لیے ان کا تقابلی و تنقیدی جائز و نہیں لیا کیا ہے۔

### ★... شنتومست... \*

#### تعارف

شنومت (جے شنومت بھی پڑھا جاتا ہے) جاپان کا ایک اہم ترین فرہب ہے۔ شنو چینی زبان کا افظ ہے جس کے معانی خدائی راستہ کے ہے۔ شنومت قدرتی مظاہر کی پرسٹس کا نام ہے۔ شنو فرہر کا با قاعدہ آغاز تمن سو سال قبل میں ہیں ہوا۔ اس کی بنیادی تعلیمات کے مطابق انسان خدا کی مرضی سے فرار حاصل نہیں کر سکتا ، آباؤاجداد اور ہزرگوں کی خدمت کر نالاز می فرض ہے ، حکومت اور ریاست سے وفاواری کر ناضر وری ہے ، ویو تاؤں کی اچھائی پر نظر رکھو، اپنے غصے پر قابو پاؤاور اپنی حدود کو فراموش نہ کرو، بیرونی تعلیمات کی اندھاد حدد تقلید مت کرو، اپناکام دل جمی اور گئن سے کرو۔ شنومت میں دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت سے تبدیلیاں ہو کی اور اس پر ونی نداہب کے بعد بہت سے تبدیلیاں ہو کی اور اس پر یو فی نداہب کے بعد بہت سے تبدیلیاں ہو کی اور اس پر یو فی نداہب کے بعد بہت سے تبدیلیاں ہو کی اور اس پر ہو فی نداہب کے بعد بہت سے تبدیلیاں ہو کی اور اس نے ہیں۔

# شنتومت كى تاريخ

شنو ازم جابان کا اہم ترین فرہب ہے۔ شنو (شن و shinto) جابان کا وطنی (native) فرہب ہے۔ شنو کا نفظ دوالقاظ کا مرکب ہے: شن: جو کہ دراصل خدا کے لیے استعال ہونے والی چینی اصطلاح ہے، ای لفظ کو جابانی میں کامی بھی کہا جاتا ہے ، یعنی دونوں ادائیگیوں کیلئے ایک ہی چینی حرف ہے جسکو اسطرح تحریر کیا جاتا ہے۔ تو: جسکا مطلب ہے راستہ یاراد۔ یوں شنتو کے معنی دیو تاؤں کاراستہ۔

ہندومت کی طرح یہ ند ہب ہمی کسی ایک مرکزی شخصیت سے منسوب نہیں ہے بلکہ یہ ند ہب ہزاروں برس سے جایان میں ہونے والے تہذیبی ارتقاء کا نتیجہ ہے۔

شنوازم کے متعلق عموی طور پر بہی خیال کیا جاتا ہے کہ اس فد ہب کی روایت زمانہ قبل از تاریخ سے چلی آر بی ہے۔ روایات کے مطابق قدیم جاپان میں جو قبیلہ کا تھر ان ہوتا تھا، وہ سورج کی پرستش کرتا تھا، جس کے گرد ہزاروں دیوی دیوتا مجی ہوتے ہے، اس کے علاوہ اسلاف پرستی اور مظاہر پرستی مجی اس تبذیب کا اہم عضر تھا۔

مور خین کے مطابق موجودہ شنوازم کی روایت قدیم جاپانی تہذیب میں نہیں تھی بلکہ یہ ند میں روایات جنوبی کوریاسے جابان میں آئی ہیں۔اس روایت نے آمے چل کر شنوازم غرب کی صورت اختیار کرلی اور اب بدغرب جابان میں قومی تدن کی حیثیت اختیار کرچکاہے۔

اس مذہب کی تاریخ میں کئی جایانی شہنشا ہوں نے رید دعویٰ کیا کہ وہ سورج ویوی کی اولاد ہیں ،اسی وجہ سے جابیان میں شاہ پرستی کارواج قائم ہوا۔ پانچویں صدی عیسوی میں جب بدھ مت جابیان میں آیاتو دونوں غداہب نے آپس میں ایسی مفاہمت کرلی کہ شنتو بدھ مت کے نام ہے ایک علیحدہ نہ ہمی فرقہ مجمی بن گیاجو بیک وقت وونوں نہ ہب کے پیروکار ہوتے منے۔ نیز تاؤازم اور کنفیوسٹس ازم نے مجی اس فدہب پر گرے اثرات رقم کئے۔

اٹھار ہویں صدی میں جایان کے معروف سکالر موثونوری ناگا (-Motoori Norinaga 1730 1807) نے شنوازم کو دوسرے خداہب کے اثرات سے الگ کرکے اس کی اپنی خالص صورت میں لانے کی کوشش کی۔ یہ اس مذہب میں ایک قشم کے مذہبی احیاء کی تحریک تھی جس میں کئی ایسی اصلاحات کی گئی جس کی وجہ سے بیر فرہب دیگر فراہب سے متاز ہوا۔

اس کے بعد حکومتی سطح پراس مذہب کے فروغ کے لئے کئی کوششیں کی حمییں۔حتی کہ 1890 میں جاپان حکومت نے اس مذہب کی تاریخ اور بنیادی عقائد کو تعلیمی نصاب میں شامل کر نیا۔ بدھ مت کے احیاء کے بعد رید مذہب زوال کی جانب بڑھا۔اس وقت فرہب کے پیر وکار انداز آ 2.7 ملین ہیں۔لیکن ان میں اکثر بدھ مت کے پیر و کار ہیں جواس نہ ہب کو بھی ساتھ ساتھ اختیار کئے ہوئے ہیں۔ جاپان میں 86 فیصد لوگ بدھ مت اور شنقواز م دونوں کے ہی چيروکار بيل\_

### ديني تحتب

اس مذہب میں کوئی دین کتاب تہیں ہے۔ تاہم دو کتابوں کو جاپان میں قومی و ثقافتی اہمیت حاصل ہے۔ موجورہ شنقازم کے متعلق بیشتر موادانی کمابوں میں موجود ہے۔

هنهایک سختاب'د کوجوجی"(Kojoki)اور دوسری سختاب''شو کو سنگھونگی"( Shoku Nikhongi)ہے۔ ہڑاس کے بعد ٹانوی حیثیت کی دوسری کتابیں" نیبون شوکی"(Nihon Shoki) "نُوروکی"(Fudoki)"رِ کُوکنتی:"(Rikkokushi)"کو گوشونی" (Kogo Shui) "شوتوکی جنوّ" (Shotoki Jinno) یہ کتابیں تاریخ ، کیت ، دیو تاؤں کے قصے اور ند ہی رسومات وغیر ہے متعلق ہیں۔ عقائدو نظريات

جہ شنتوازم میں دیمامی ممل تصور بنیاوی اہمیت رکھتا ہے جو جاپان میں روحانیت کی علامت ہے۔ کامی (Kami) بی وہ اہم علامت ہے جس کی وجہ ہے شنتوازم اور بدھ مت میں امتیاز واقع ہوتا ہے۔ کامی کو بعض او قات خدا کے متر ادف سمجھا جاتا ہے لیکن اس ند ہب کے مطابق سے یہ وہ روح ہے جو مظاہر فطرت میں موجود ہے۔ نیزید روح جسم کی فکل بھی اختیار کر لیتی ہے۔اس طرح یہ تصور بیک وقت اوٹار کے متر ادف ہو جاتا ہے۔ نیز شنتوازم میں ای کامی تصور کے تخت کئی دیو تاؤں کی پرستش بھی کی جاتی ہے۔ بید دیو تالینی حرکات و سکنات مثلا سوچنا، کھانا، پینا وغیرہ میں انسانوں کی بی طرح سمجھے جاتے ہیں۔ درامل ہندومت کی طرح یہ ند بب بھی مظاہر فطرت سے محبت اوران کی پرستش کی تعلیم دیتا ہے۔روایات کے مطابق کامیوں کی کئی صور تیں ہیں، جن کی تعداد اس لا کھ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ مجموعی طوریر تمام کامیول کو (Yaoyorozu) کہا جاتا ہے۔

جئوان تمام کامیوں کی نما کندہ علامت ایما تیر اسوا (Amaterasu)ہے جو سورج کی دیوی کہلاتی ہے۔ جابان میں اکثر شہنشاہ بید دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ وہ ایما تیر اسو کی اولاد میں ہے ہیں۔

المحات بعد الموت کے متعلق اس مذہب میں کوئی واضح تصور نہیں ہے ، اکثر پیروکار صرف اس زندگی پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ ایک تعداد کامانتاہے کہ ہر نیک مختص مرنے کے بعد کامی بن جاتاہے جبکہ بد کار مختص مرنے کے بعدجن بھوت بن جاتاہ۔

الله شاه پرستی: جایانی اینے باد شاہ کو سورج د یوی کی اولاد سیجھتے ہیں اور انہیں دیوتا کی طرح سیجھتے ہیں۔ شاہ پرستیاس فربب میں بنیاد کا ہمیت ر محت ہے۔

ا کے مظاہر پرستی: شنتوازم کی دوسری بات مظاہر پرستی ہے۔ سورج ، چاند ،ستارے، سمندر ، زمین ،آگ، جانور ہو دے سبحی کی پرستش کی جاتی ہے اور ان کی حمر کائی جاتی ہے۔ الم المركم عن آبادًا مداد كى يرستش كرنا مجى شنوازم كى ايك ابم روايت ب-

### مبادات

الماس فربب سکے ماسنے واسلے فر ہی رسوم میں انہی روایات کی پیروی کرستے ہیں جو قدیم دورسے جایان اور چین میں چلی آریں ہے۔عام طور پر کامی کی عمادت کے لئے خانقاہ یا عمادت گاہ میں پاک صاف ہونے کے بعد جاکر کھٹرے ہو کر نقارہ بچایا جاتا ہے۔اس کے ساتھ ہی عماوت گاہ کے پر وہت بھی موسیقی شر دع کر دیتے ہیں۔ ہاتی لوگ فرش پر بیند جاتے ہیں اور بعض موسیقی پر رقص کرتے ہیں۔عبادت کے بعد جاول اساک اور رونی تقسیم کی جاتی ہے۔ ا من شنوازم میں غربی موسیقی کو دمیاگاکو "(Gagaku)) کہا جاتا ہے۔ جایانی میں اس کا مطلب خدا کی تغریج ہے۔ بیدرسم دو حسم کی ہوتی ہے: ایک مائی کا مورا کہلاتی ہے جس میں باد شاہ کے در بار میں موسیقی کا اہتمام ہوتا ہے جبکہ دوسری سانو کا گوراعام خانقابوں میں چلتی ہے اس موسیقی میں سبحی فشم کے آلات استعمال کئے جاتے ہیں۔ 🖈 شنتو میں ارواحیت (animism) کا خاصہ عمل و خل ہے۔ اسمیں کامی کی عبادت کی جاتی ہے ، کامی کو عام طور پر لغظ خدا کا ترجمہ سمجھ کر استعمال کیا جاتا ہے لیکن بعض مقامات شنق میں ایسے مجی ہیں کہ جہاں لغظ کامی کا ترجمه خدا کرناغلام و جاتا ہے۔ شنتو میں روحوں کو بہت اہمیت حاصل ہے اور بطور خاص آباہ واجداد کی خاندانی ارواح کو۔ اسکے علاوہ جاپانی فطرت کو بھی انتہائی مقدس اور قابل عمادت مانتے ہیں اور قدرتی طور پر موجود ہر شہ (دریا ، پہاڑ، بارش وغیرہ) میں روح کا تصور رکھتے ہیں جو کہ ان کے نزدیک مقدس اور قابل عبادت ہے۔لنذاشنو ندہب میں ہر جاند ار و بے جان مقدس چیز کامی کاور جہ باجاتی ہے۔

#### تتحاد

شنقازم میں فد ہبی تہوار کثیر ہیں جنہیں تمن درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: جہت**ائی سائی (عظیم نہوار):** موسم بہار کا تہوار ہے اور فسلوں کی کٹائی کے موقع پر منایا جاتا ہے۔اس روز انچمی فصل کے لئے دعائمیں کی جاتی ہیں۔ در میاند تبوار): جایان کی آزادی اور نے سال کے شروع ہونے کی خوش میں جو تبوار

منائے جاتے ہیں البیس پُھ سائی کہا جاتا ہے۔ منائے جاتے ہیں البیس پُھ سائی کہا جاتا ہے۔

ا و المالى ( عبو فر تبوار): و يكر تبوارجوعلا قائى سطير منائ جاتے بيں يه زاسائى كملاتے بيں۔

#### شنتومت كاتنقيدى جائزه

شنق فرہب ایک بت پرسی والا فرہب ہے۔اس فرہب کی ند کوئی مستند کتب ہیں اور ند ہی واضح عقائد و تظریات۔آخرت کے حوالے سے بید فرہب کمل طور پر خاموش ہے۔

اس ندہب کی مقبولیت کی صرف ایک دجہ ہے ہیہ کہ یہ سرکاری ندہب رہاہے۔ کسی ندہب یافرقہ کواگر سرکاری سریرستی مل جائے تووہ مقبول ہو جاتا ہے اگرچہ اس میں ایک مجی خوبی ندہو۔

# \*...\*

#### تعارف

سکھے کے معنی شا کردیامرید کے ہیں۔ہروہ مخص سکھ کہلاتا ہے جوابیے آپ کودس کروؤں کا شا کردمانے اور ان کی تعلیمات اور ملفوظات پرائیمان رکھے اور اس پر عمل کرئے۔

سکھ فرہب ایک غیر سامی، آریائی اور غیر وٹیوک فرہب ہے۔ اگرچہ یہ و نیاکے بڑے فداہب میں توشامل نہیں ہوتا گریہ فرہب ہے۔ اگرچہ یہ و نیاکے بڑے فداہب میں توشامل نہیں ہوتا گریہ فرہب ہندومت سے نکلنے والی ایک شاخ ہے۔ جس کا آغاز پندر مویں معدی کے آخر میں ہوا۔ اس کا مسکن پاکستان اور شالی بھارت کا وہ علاقہ ہے جس کو پنجاب بھی کہا جاتا ہے۔ جس کا مطلب ہے پانچے دریاؤں کی سرزمین۔

سکھ مت ہندوستان میں ہمیشہ اقلیت کی حیثیت ہے رہاہے۔ موجودہ دور میں اس کی آبادی ایک کروڑ ہے زیادہ نہیں ہے۔ سکھوں کے فد ہمی مقام کو گردوارہ کہتے ہیں۔

یے بنیادی طوری دو فرہب کا مجموعہ ہے۔ یکھ لوگ اے انگ سے ایک فرہب نہیں مانے۔ ان کے نزدیک ہے فرہب کی طوری دو فرہب کا مجموعہ ہے۔ یکھ لوگ اے انگ سے اور نہ معاملات کی تشریخ کے اس کیے دواسے فرہب کی تفریخ کے اس کیے دواسے کوئی با قاعدہ مستقل فرہب شار نہیں کرتے بلکہ دواسے ہندومت کی ایک اصلاحی تحریک قرار دیتے ہیں۔ جوہندومت میں اصلاحی تحریک قرار دیتے ہیں۔ جوہندومت میں اصلاح جاہتی ہے۔

سکے مت کے بانی بابا کرونانک پنجاب (پاکستان) کے شہر نظانہ صاحب بیں ایک ہندوگھرانے بیں پیدا ہوئے جبکہ تعلیم مسلمان استاد سے حاصل کی۔ سکے مت بیں ہندو مت کے ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیمات بھی ملتی ہیں۔ ان کی دین کتاب کرنتھ صاحب ہے جس بی زیادہ تر مسلمان صوفی شاعر بابا فریدادر دیگر مسلمان صوفی شعر اکی کافیاں بھی شامل ہیں۔ سکے مت بی مسلمان صوفیا کے اشعار ہونے اور گرونانک کے شاعری کلام بیں اسلامی شعار کی شان وعظمت بیان ہونے کے باوجود سکھ ازم ایک مخصوص کفریہ عقلد کا حامل ایک خدہب ہے جس کے عقالہ قطعاً میں اسان سے جس کے عقالہ قطعاً میں اسان سے جس کے عقالہ قطعاً میں اسان سے جس کے عقالہ قطعاً میں اسان سے جس کے عقالہ قطعاً میں اسان سے میں اسان سے جس کے عقالہ قطعاً میں اسان سے جس کے عقالہ قطعاً میں اسان سے میں ہوئے کے باوجود سکھ ازم ایک مخصوص کفریہ عقالہ کا حامل ایک غدہب ہے جس کے عقالہ قطعاً میں اسان سے میں سے جس کے عقالہ قطعاً میں اسان سے میں اسان سے میں اسان سے میں اسان سے میں اسان سے میں اسان سے میں اسان سے میں اسان سے میں اسان سے میں اسان سے میں اسان سے میں اسان سے میں اسان سے میں اسان سے میں اسان سے میں اسان سے میں اسان سے میں اسان سے میں اسان سے میں اسان سے میں اسان سے میں اسان سے میں اسان سے میں اسان سے میں اسان سے میں اسان سے میں اسان سے میں اسان سے میں اسان سے میں اسان سے میں سے میں سے میں اسان سے میں سے میں سے میں اسان سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے

### سكومت كى تاريخ

برصفیر پاک وہند بھیشہ سے مختلف فداہب کی آماجگاہ رہاہے۔ لیکن بارہویں صدی میں فرہب اسلام کے آفے سے بہاں کا فرہبی باحول بدل گیا۔ اب تک کی تاریخ بتاتی تھی کہ جو بھی بہاں آیا بہاں کے رنگ میں رنگا گیا۔
لیکن جب دین اسلام نے برصفیر پاک وہند میں قدم رکھا تواسلام نے بہاں کارنگ قبول نہیں کیابلکہ اپنار نگ جمایا۔
ہندوستان میں اسلام کا نور پھیلتا گیا بہاں تک ہندوستان کے گوشے گوشے میں صوفیاء کرام کے سلسلے بھی
پھیل کے جوابی اسیام ملک میں ذاتی مشاہدے اور باطنی تجرب پر زور دیتے تھے۔ ہندوستان میں فرہبی زندگی کا
ایک مخصوص فرہبی ماحول پیدا ہوچکا تھا۔ ایسے ہی فرہبی ماحول میں سکھ مت کے بانی گردنانک صاحب نے آتھ میں
کھولیں۔

مرونانک کا تعارف: بابا کرونانک کی پیدائش 15 ایریل 1469ء ہے۔ بابا کرونانک کی جائے پیدائش لاہور کے جنوب مغرب میں 125 میل کے فاصلے پرایک گاؤل تکونڈی میں ہوئی۔ جس کا موجودہ نام نکانہ صاحب ہے۔

والد کا نام کلیان چند عرف کالو تھا، جو کہ متوسط در ہے کے پڑھے لکھے تھے۔ ان کے والد کلیان چندواس بید بچو کالو مٹھاکے نام سے مشہور تھے، علاقے کے ایک مسلمان جاگیر وار رائے بلوار بھٹی کے ہال پٹواری تھے۔ایک اور قول کے مطابق بابا گرونانک کے والد دوکاندار تھے،اس کے علاوہ گاؤں کے پٹواری بھی تھے۔ آپ کی والدہ کا نام تربتا تھا۔ بابا گرونانک کا تعلق ہندوند ہب کے کھشتری خاندان سے تھا۔

سکھ روایات کے مطابق پانچ سال کی عمر سے ہی بابا ہی فدہی کہانیوں میں بہت زیادہ ولچیں لیتے سے۔ گرونانک کو تعلیم دلوانے کا انتظام خودان کے والد نے کیااور انہیں ایک مسلمان معلم سید حسن کے ہال بٹھایا۔
سید حسن کو قطب الدین اور رکن الدین کے نام سے بھی پکاراجاتا ہے۔ سید حسن نے نانک کو ہونہار دیکھ کران کی تعلیم و
تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ چنانچہ بچپن بی سے گورو نانک اسلامی عقائد سے واقف ہو گئے۔ صوفیاء کرام کا کلام
پڑھنے گئے اور اس کا پنجائی میں ترجمہ کرنے گئے۔ اس کے علاوہ بابا گرونانک نے سنکرت زبان بھی سکھی اور
ہندوند ہب کی دین کتب کاعلم بھی حاصل کیا۔

نوسال کی عمر میں جب پروہت نے ایک فرجی تقریب میں جانونامی دھاگا پہناناچا باتوانہوں نے اس رسم کو اوا کرنے سے انکار کردیا۔ آپ کے بڑھتے ہوئے روحانی رجمان کو دیکھتے ہوئے آپ کے والد کالوبہت پریشان رہتے تتے۔ایک مر تبہ آپ ہندروسال کے تنے کہ انہوں نے آپ کو پچے رقم (40رویے )ویے تاکہ بازارے توارت کی غرض سے سوداسلف خرید کر لائمی اور اپناکار و بارشر وع کرلیں۔ راستے میں جنگل میں آپ کی ملا قات چند ساد هوؤل ے ہوئی جو کئی دن سے فاقے تنے ، آپ نے وہ تمام رقم ان کے کھانے بینے پر خرج کردی۔ محر پہنچ تو آپ کے والد نے آپ کو پیٹا اور بعد از ال اے جالند سر کے مسلع میں سلطان بور کی ریاست میں بہن ناتھی کے پاس جمیع ویا۔ ان کی بہن ان سے پانچ سال بڑی تھیں۔ 1475 میں ان کی شادی ہوئی اور وہ سلطان ہور چلی تمکیں۔ نانک کواپٹی بین سے بہت لگاؤ تھا چنانچہ وہ مجی اپنی بین اور ببنوئی کے ساتھ رہنے کے لیے سلطان بور جا پہنچ۔ کرونانک کی بین اولین خاتون تھیں جنیوں نے مرونانک کو اپناروحانی پیٹوا تسلیم کیا کو یاسکھ ندہب کی پہلی پیروکار میں خاتون

اسينے بہنوئی کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے۔ يبال سلطان بور ميں نواب مساحب كے پاس قيام كے دوران آپ كے بہنوكى اور بہن ناكى كى كوششوں سے مرونانک کی شادی مومنع لکمنو، محصیل بنالد، مسلع کورواس پورے ایک کمشتری خاندان بیس سلاخانی نامی خانون سے ہو منی۔ جس سے آپ کے بیٹے پری چنداور تھی داس پیدا ہوئے۔ پری چنداور تھی داسکی اولاد اب بھی پنجاب کے مختلف علاقوں میں آباد ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ کی شادی 12 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔

تغیں۔ باباکے ببنوئی لاہور میں مور نرکے ہاں ناظم جلدادی حیثیت سے ملازم نے ، سرکاری امورکی ادائیگی میں باباجی

ائی تعلیم قابلیت، ذاتی صلاحیت، فائدانی شرافت اور نواب صاحب کے در بار میں تعلقات کی وجہ سے آپ کونواب صاحب کی انتظامیہ میں سرکاری کودام کا تھران مغرر کردیا کیا۔ گرونانک صاحب نے بد ملازمت آٹھ یانوسال تک کی۔ لیکن پھر پچھے حاسدوں نے نواب صاحب سے ان کے کام کی شکایت کی۔ نواب صاحب نے جب فیرات محمر كا معائد كياتو معاملات كو درست بإيا، ليكن بابا كرونانك في ان حاسدول كے رويے سے ول برداشتہ ہو سكتے اور ملازمت سے استعفیٰ وے ویار

بابا كرونانك من شاعرى كاذوق تقاءاس ليے بابا كرونانك اشعار مرتب كرتے تھے۔ بابا كرونانك كامعمول تفاكه الين بجين كے ساتھى مرواند كے ساتھ شہر سلطان بوركے پاس ايك ندى كے كنارے ير جاكرندى كے شاندے یانی سے عسل کرنے کے بعد وہیں پر بیٹھ کر اپنی شاعری موسیقی کے ساتھ ترنم میں پڑھتے تھے، جبکہ آیکا ووست موسیقی کے ساتھ ان کاساتھ دیتا۔ شام کو بھی اپنے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد دوای طرح محفل سجاتے۔ جس میں بابا کرونانک کے چند عقیدت مند مجی حاضر ہوتے اس طرح ایک مدت گزد گئی۔

سلطان بور میں کرونانک صاحب نے بھٹتی رجانات کے زیراثر خدائے واحد کی پرستش اختیار کرر کمی تھی۔ کہا جاتا ہے باباتی روزانہ سورج نکلنے سے پہلے عری کے شنڈے پانی میں نہاتے تنے اور خداکی حمد بیان کیا کرتے تھے۔ سکے روایات کے مطابق 1499ء میں جب بابا تیس سال کی عمرے تھے ایک بار جب گاؤں کی کالی بین نامی ندی میں نہانے کئے تو کافی دیر تک باہر نہ آئے ، لو کول نے کنارے پر موجود ان کے کپڑول سے ان کی مم شد کی کا تدازہ لگا یا،ان کے دوست نے بہت وقعہ انہیں آواز مجسی دی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ گاؤں کے لوگ پریشان ہوئے اور دولت خان نامی غوطہ خور نے ندی کاوہ حصہ چھان مارالیکن باباتی کا پچھ پہند نہ چلا۔ گاؤں والوں کو پھین ہو چلاکہ وہ ڈوب سکتے ہیں۔ تین روز کے بعد وہ برآ مد ہوئے اور ایک دن ممل خاموش رہے۔انگلے دن خاموش توڑی اور ہوں سمویاہوئے کہا: ''نہ کوئی مسلمان ہے اور نہ بی کوئی ہندوہے ، تو پھر میں کس کے رائے پر چلوں؟؟؟ بیں تو بس خداکے رائے ، چلوں گاجو نہ مسلمان ہے نہ ہندوہ۔ " بابائے بتایاکہ ان تین دنوں میں انہیں خداکے در بار میں لے جایا کیا جہاں انہیں امرت سے بھر اایک بیالہ دیا گیااور کہا گیا کہ بہ خدا کی محبت کا جام ہے اسے میواور میں (خدا) تمہارے ساتھ ہوں، میں تم پر اپنی رحمتیں کروں گااور حمیس بالادستی عطاکروں گااور جو تمہاراساتھ وے گا اے بھی میری حملیت حاصل ہوگی ہیں اب جاؤمیر انام لیتے رہو، و وسرول کو بھی یکی کچھ کرنے کا کہتے رہو۔ پہیں سے سکھ ند بب کا آغاز ہوتاہے۔

اس واقعہ کے بعد بابا مرونانک نے تمام افراد اور ذمہ داریوں سے کنارہ تھی اعتیار کرلی اور جنگل میں موشہ تشینی اختیار کرلی۔ باباتی نے اپنی کل جمع ہو تھی غریبوں میں بانٹ دی اور اپنے ایک مسلمان دوست مر دانہ کے ساتھ اینے عقائد کی ترویج کے لیے روانہ ہو سکتے۔ کو یا کہ بے واقع بابا گرونانک کی زیم کی میں اہم موڑ لایا۔ بلکہ بول كہناچاہيے

کہ اس واقعے نے بابا گرونانک کی زندگی کی راہیں ہی بدل دیں۔ چنانچہ آپ کچھ مدت کے بعد اپنے علاقے میں تشریف لائے۔ لیکن رہنے کے لیے تہیں بلکہ ایک نے سفر پر جانے کے لیے۔

بابا كرونانك سير وسياحت ك ذريع سے معرفت الى كى تلاش كرنا جائے تھے۔ چنانچہ بابا كرونانك كے عزيزوا قارب نے بابا كرونانك كو بہت مجمانے كى كوشش كى۔ليكن آپ نے اپنے عزيزوا قارب كويوں جواب ديا: میں ایک سبے کار کو یا تھا بچھے مالک سنے کام سے لگالیا، شروع بی سے اس سنے بچھے دن رات لین حمد و ثناء کا عظم دیا ہے، مالک نے گویے کو اسے در بار میں حاضر ہونے کا تھم ویاہے، جہاں اس نے تعریف اور سی عزت کی خلعت پائی، اس دقت سے اسم حق کا ورد اس کی خوراک بن کیا، جو مجی اس خوراک کو کھائے گا وہ ممل مسرت سے بہرہ یاب ہوگا،خدا کی حمد وشناہ کر کے میں اس کی تعریفوں کو عام کررہاہوں۔

اس کے ساتھ بی بابا گرو تانک کی 25 سالہ سیاحت کا دور شر وع ہوتا ہے۔ جو چار مر حلوں پر مصمتل ہے۔ جس میں سے پہلا سنر 12 سال پر محیط ہے۔اس میں آپ نے مشرقی مندوستان میں بھال، آسام تک کاسفر کیااور والی میں اڑیسہ کی طرف سے ہوتے ہوئے وسلامنداور پھرراجستان کے راستے واپسی افتیار کی۔

اس سفر میں بابا کرونانک نے تمام مندوفہ ہی مقامات کادور وکیااور وہال اینے مسلک کی تبلیغ کی۔اس سفر میں یا با کرونانک کے ساتھ انکا خاند انی مراتی لہناجو بعد میں آیکا مؤنشین بناء بابا کرونانک کادوست مردانہ جور باب بجانے کا ماہر تھا، بابا گرونانک کا خاندانی ملازم بالااور رام واس بدھا بھی شامل منے۔اُس وقت بابا گرونانک کی عمر 36 سال تھی۔ بابا كردنانك نے دوسراسنر 1510 ميں شروع كيا۔ بيد سنر جنوب كى طرف تعا۔ بابا كردنانك كابيد سنر پانچ سال پر مشمل تھا۔ بابا کرونانک اس سفریس سری لٹکا تک مھے۔جب بابا کرونانک اس سفرے واپس آئے توان کے ایک مرید اور پچھ کسانوں نے نہیں پچھ اراضی نذر کی۔ جہال مرونانک صاحب نے گاؤں کرتار ہور کی بنیاد ڈالی۔ کرتار بور کا قصبہ 1522ء میں آباد کیا گیا۔ کرتار اور نظر یہاں کی روزانہ کی تقریبات تھیں، کرتارے مراد سكموں كاخداب اور نظرے مراد كمانے كى مفت تقليم براى مقام ير بير 22 ستبر 1539 كو بابانا تك نے وفات

بابا کرونانک کا تیسراسنر شال کی طرف تعاجس میں آپ نے کوہ ہمالیہ میں واقع پہاڑی ریاستوں اور تشمیرے ہوتے ہوئے تبت تک مجے۔ یہ سنر 1515 می سے شروع ہو کر 1517 تک جاری رہا۔ آپ نے اس سنر سے والیمی ي تمورُ اعر مداين وطن من قيام كيااور كارآب في السيا الكلي سفري جل ويءً-

آ بکایہ چو تعااور آخری سنر تھا۔اس سنر میں آپ ایران ، عراق ، وسط ایشیا سے ہوتے ہوئے سعودی عرب تک سے۔اس سفر میں آپ نے ایک حاجی اور مسلم فقیر کالبادہ اوڑ حابوا تھا۔اس چوہتے سفر کے دوران سکھ ندہب کے اقوال میں موجود ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کا جج کیا۔اس سفر میں بھی آپ نے اپنے مخصوص انداز سے اپنے مخصوص تظريات كارج جار كميار آپ كابيه سفر 1521 ميل و خاب و ينجيني ير حتم موار

چو تھے سفر سے واپس آکر بابا کرونانک نے اپنی سیاحت کے دور کو تحتم کیااور اپنے بنائے ہوئے گاؤں میں سکونت اختیار کی۔للذاوہاں یہ بی آپ نے اپنے والدین کواور اہل خانہ کو بلالیا۔ایک سال کے بعد ہی آپ کے والدین يج بعدد يكرانقال كر محكه

قربعد معاش: بابا كرونانك في مستقل سكونت اختيار كرف كي بعد كينى بازى كواپناذر بعد معاش بنايا باقی حیات: آپ نے اپنی عمر کے بقایا 18 سال ایک فقیر اور در ویش کے روپ میں کر تاریج رمیں گزادے۔ آپ کی زندگی کا بید دور سکھ ند بہب کے اعتبار ہے زیادہ معنی خیز ثابت ہوا۔ یہاں پر آپ کا ڈیرہ ایک روحانی مرکز کی حیثیت سے مشہور ہو گیا۔ یہاں آپ کے بہت سے مریدین دور و نزدیک سے حاظر ہوتے اور آپ سے روحانی فیض

آپ نے لیک زندگی کے اختیام پر اپنے ایک مرید لہنا کوجب فنافی الشیخ کے مقام پر پایاتواس کو اپنا جا تھین مقرر کرویا۔ اور کہایہ میری روح کا حصہ ہے۔ ایسی ہے آپ کی روحانیت کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ سکھ نہ ہب یں ہر کروائے آپ کو نانک بھی کہنا ہے۔الی جانشین کی وجہ سے باقاعدہ ایک فد جی سطیم کی بنیاد ڈالی اور بول سکھ الذبب وجود ش آيار

**وصال:** آپ اینا جانھین مقرر کرنے کے 20دن بعد 22ستبر 1539 ک<u>و 71</u>سال کی عمر میں وفات پاکے۔ آپ کی وفات کے بعد مندواور مسلمانوں میں سخت تنازع ہوا۔ مندوؤں کا کہنا تھاکہ نانک مندوؤں کے تھرپیدا

ہواہے للذاہندوہے اور ہم اس کے جسم کو جلائیں گے ، جبکہ مسلمان اسے خدای ست اور خداشاں سیجھتے تھے وہ اسے و فن كرناچاہتے تنصد كوئى فيملد ند ہوسكاتود ونول طرف سے تكواريں نكل آئيں ، آخر كچھ لوگوں نے فيملہ دياكہ نانك ك جسم كونه جالا ياجائ اورنه بى دفن كياجائ بلكداس كفن يبها كراور خوشبونكا كردر ياراوى من بهاد ياجائ مسلمان اس پرراضی ند ہوئے اور ملہ بول کراندر جا تھے، جہال پر نانک کا جسم پڑا ہوا تھا۔اندر جاکر چادر مٹائی تواس میں بابانانک کی لاش غائب تھی اور چند پھول چادر کے بینچے ہے بر آ مد ہوئے ، خیال ظاہر کیا گیا کہ شاید کوئی نانک کی لاش کو اٹھا کر

سکھ ند بب ک روایات کے مطابق فیملہ کیا گیا کہ دونوں نداہب کے ماننے والے باباکے جسم کے مرد پھول ر کھ جھوڑیں اسکلے دن جن کے پھول تازہ ہوں سے ان کے مطابق آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ بعض دیگرروایات کے مطابق اس بات کی وصیت خود بابانے کی تھی۔بہر حال اسکلے دن جب جادر ہٹائی گئی تولاش غائب تھی اور دونوں کے رکھے پچول تروتازہ دھرے ہتھے۔مسلمانوں نے چاہا کہ اس چاد راور پھولوں کولے جاکر د قن کر دیاجائے مگر ہند و مجی تیزی سے آمے بڑھے اور انہوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے آدھی چادر مھینج لی۔سومسلمانوں نے آدھی جادر وفن كردى اور مندوول فاست جلادًالا والله اعلم بالصواب.

بعد ازاں سکھوں نے کرتار پور میں ان کی یاد میں ایک مقبر و تغییر کیا، جہاں ہر سال سکھ بڑی تعداد میں اپنی ند ہبی رسوم اداکرتے ہیں۔

سلاخانی بابا گرونانک کی زوجه تخمیں ،ان ہے دوبیٹے سری چنداور لکھمی چندان کی کل اولاد تھے۔ سری چند کی واڑھی بہت کمی اور سرکے بال بھی بڑھے ہوئے رہتے تنے ای کے باعث سکھ ند ہب میں بالوں سمیت جسم کے کسی بھی جھے کے کاشنے کی ممانعت پائی جاتی ہے۔ جبکہ آتاشی چندنے شادی کی اور اس کے بھی دوییٹے ہوئے۔

محروناتک کی تعلیمات: کروناناک کے نزدیک اوہام بہندی، منعیف الاعتقادی، رسوم پری ہے معنی اشیا تھیں۔وہ ہندوؤں سے کہتے کہ پتھروں پر جاکر ہے معنی رسوم ادا کرنا ہمنگا کے پانی کو مُعتبر جاننا اور چار وبداورا تھارہ پران اٹھائے پھیرنائے کارہے ،جب تک معرفت اللی نہ حاصل ہو جائے۔ سکھوں کی زہی کتاب مرخم صاحب میں مول منتر کلام کوان کے تمام کلام میں سب سے زیادہ مقدس سمجما جاتا ہے۔جو کہ ان کاسب سے پہلا شاعری میں اظہار کا کلام تھا۔جوانہوں نے سلطان پور کے قیام کے دوران کہا تماس میں بابا کرونانک نے ذات خداوندی کا تصور پیش کیاہے۔ انہوں نے بت پرستی کی سخت مخالفت کی۔وہاوتاراور حلول کے عقیدے کے متکر ہتھ۔

محمرو نانك كئ صوفيا كي محبت ميں روكر فيغل ياب ہواليكن حضرت بابافريدالدين مسعود منج شكرر حمة الله عليه کے ساتھ اس کی مجری عقیدت اس طرح واضح ہے کہ آب کا کلام مرنق مساحب میں شامل ہے۔ مرونانک پاکپتن میں دود فعہ حاضر ہوئے اور اس کی ملا قات آپ کے ساتویں سجادہ تشین حضرت ابراہیم فرید ٹانی سے ہوئی جنہوں نے ان کو باباصاحب كاكلام سناياتوانهول نے اپنی خاص دستاويزات يا دُائري جس ميں مختلف بزرگان كا كلام تعااس كو نجي محفوظ كرليا\_بعد ميں يانچويں مروار جن ويوجى نے 604 ميں اوى مرتف كى تاليف ميں اس كو شامل كرليا\_ يوں حضرت بابافریدالدین مسعود کے 130 اشلوک کلام کرو گرنته صاحب میں شامل ہیں۔ گرونانک کے بعد جینے نہی گروسکھ وحرم ہوئے وہ بابافریدر حمۃ اللہ علیہ کی ذات کے ساتھ نہایت عقیدت واحرّ ام سے پیش آتے رہے۔

پنجاب میں سکھاشاہی دور میں مہاراجہ رنجیت سکھ مجی پنجاب پر حملہ میں جھٹک کو منح کرنے کے بعد سامیوال ي تبعند كركے درگاه بابافريدې مجي آيا۔ پاکيتن اوراس كاار د كرد كاعلاقد اور كياره بزار روپے سالانہ و ظيفه اس وقت كے سچاوہ تشین دیوان محمد بارکی خدمت میں پیش کیے۔اس کے بعد کھڑک سنگھ بھی در فریدی نیاز مندانہ حاضری پیش کرتا۔ پنجاب میں ایک ہزار سالہ فارسی اور دو سوسالہ الکریزی زبان کی حکمرانی کے باوجود پنجابی زبان نہ مرف زندہ ہے بلکہ اس میں ترقی اور وسعت پیدا ہوئی اس کی وجہ مؤسس پنجانی زبان بابافریدالدین ہیں۔

بابا كرونانك كااسلام كى طرف رجحان بهت زياده تفارآب في اسلامى تعليمات كے متعلق عقبدت ومحبت ين وب كراسلام اور اركان اسلام يركو كي تنقيد خبين كي بلكه كلمه ، نماز ، روزه ، قرآن پاك ، محابه كرام رضوان الله تعالى للمبيهم الجمعين اورني بإك عليه السلام كي شان من بروه چزه كركلام پيش كيا:

> کیتھے نور محمدی ڈینتے نبی رسول نانك قدرت ديكيه محرخوه ي كن سب بعول

اردو تحری: تمام انبیاء کے نور کا ، نور محری سے ظہور ہوا۔ نائک خدا کی یہ قدرت و کیم کر اپنی خودی بعول

الشح يبربجوندا بحرك كماون سندرب رسول ووزخ بوندا كيون رہے جال چت شهو ئےرسول

امرد و تحریج: جن لوموں کے دلوں میں نبی پاک مسلی الله علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت و محبت نہ ہوگی وہ اس و نیا میں ہمی محلکتے پھریں سے اور مرنے کے بعدان کا خمکانا جہنم ہوگا۔ دنیا کی نجات حضور علیہ السلام کی غلامی ہی سے وابستہ

> ہندو کہن ناپاک ہے دوزخ سولی كهود والثداوررسول كوادرشه يوحجو كوكى

اردو تشریخ: ہند واللہ عز وجل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سیتاخی کرتے ہوئے نا پاک الفاظ بكتے ہیں۔ وہ یقینا جبنی ہیں۔ سے دل سے تعمد این كروكد الله اور اس كار سول برحق ہیں۔ اس كے سوا پجھ نہ ہو چھو۔ سکے مت کا ارتقام: سکے مت کے بانی کرونانک نے اپنی ند ہی زندگی کو با قاعدہ جماعت کی تفکیل کے ۔ نظریہ سے نہیں گزار ابلکہ اینے ذاتی تجربے کی روشنی ہیں گزارہ اور اس سے حاصل ہونے والے مشاہدات و طریقے کار كى روشنى بيس تبليغ كے فرائض انجام ديے، جس كى وجہ سے سكھ مت ابتداء بيس ايك تحريك اور پر بعد بيس آنے والے مروؤں نے اس کوایک ند ہب کی شکل دی۔ بعد میں آنے والے مروؤں کی سکھ ند ہب میں خدمات کا مختصر خلاصہ سکھھ

2- كروائ كد: يه باباكرونك ك بعددوسرك كروين-اس كويدر تبد عاصل ب كداس باباكرونانك نے لین زندگی کے آخری ایام میں مرو کے رہے پر فیض کیا۔اس نے مقامی رسم الخط میں پھھ تبدیلیاں کر کے ایک نیا رسم الخط ایجاد کیا اور اس کا نام مرحمهی رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے محرونانک کے جملہ کلام کوجو انہوں نے اپنی سیاحت کے دوران جمع کیا تھااور سنتوں کے کلام کو کر مکھی ہیں لکھوا یا۔ دوسراكام اس نے يہ كياكه كرونانك كے ايك قريج سائقى بالاكے ذريعے سے كرونانك كى سوائح حيات مرتب کرائی۔جس میںاس نے محرونانک کی تعلیمات کو بھی تلخیص کے ساتھ تحریر کیا۔

3۔ محدوام واس: سحمول کے تیسرے کرو کرواس واس (1574 تا1552) تھے۔ کروان کدنے كرونانك كے طريقے پر چلتے ہوئے اپنے بیٹوں كى بجائے اسے منتف كيا تعاداس نے سكھوں كوجو كر يورے پنجاب بيس منتشر تھے۔ پہلی مرتبہ منظم کرنے کے لیے اصلاحات کیں۔اس مرد کے شہنشاہ اکبر کے ساتھ بہت اچھے تعلقات

4. گرورام داس: سكه مت كے چوشے گرورام داس (157411518) شے داس نے سكموں كى شادی اور مرنے کی رسومات ہندو ند بب سے الگ متعین کیں۔ سی کی رسم کی مخالفت کی اور بیواؤں کی شادی پر زور ویدانہوں نے کرونانک سے منسوب ایک قدرتی چشمہ یر قائم حوض کو مزید وسعت دے کر ایک تالاب کی شکل دی۔ جس کا نام امرت سر (چشمہ آب حیات) تھا۔ جو بعد میں ایک مقدس مقام بن کیااور اس کے گروایک شہر آباد کیا۔اوراس شہر کا مجی یکی نام امرت سری کیا۔

5- كروار جن ويو: سكم مت ك يانجوي كروارجن ديو (1606 ت1581 ) يتهدان كاسكم مت كو ایک با قاعدہ الگ مستقل نم بہب بنانے میں سب سے اہم کردار ہے۔ گروار جن دیو کاسب سے بڑا فعل کرنتھ صاحب کا مرتب کرواناہے،جواس سے پہلے سینہ باسینہ چلی آرہی تھی۔

انکاد وسراعمل ہری مندر کی تعمیر بھی ہے۔ یہ مندراس نے امرت سرتالاب پر بنوایا۔ جیےاب در بار صاحب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

مروارجن سنكم نے سكمول سے دس ونت بعن عشرہ وصول كرنے كا انتظام كيا اور تين شهر ترن تارن، كر ير يور، اور بر كوبند يور آباد كئے۔ ايك مندو بينكر چندولال جس كى كروار جن سے دھمنى تقى ،اس نے 1606 ميں لا مور میں شہنشاہ جہا تلیر کو شکایت کی جس پر جہا تلیر نے کارروائی کا تھم دیا تھا۔ جہا تلیر نے مروار جن سکھ کو ممل کروا وياس كامال واسباب سب منبط كراليا

6- مروم كوبى، كروارجن ديوك بعدأس كابينا كروم كوبند (1644 تا1606) اس كاجالشين مواريد سکے مت کے چینے مروشے۔ مروموبندنے اپنی سندنشین کے موقع پرعام اعلان کیا کہ سکے فرہب میں وین اور سیاست و ونوں یک جان ہیں۔اس کے اس علان کے بعد سکھ فرہب ہیں سیاست کی بنیاد پڑی۔اب کروکا پراناتھور جو کہ ایک ند بهى را بنماكا تعاتبديل بوكيااوراس برسياس را بنماكا بهلوغالب آچكا تعا

اس نے پنجاب کے مغل مورز کے ساتھ تین اہم جنگیں لڑیں جن میں اس کا پلہ بعاری تھا۔اسے جہا تگیر نے محوالیارے قلعہ میں مجھ دنوں کے لیے نظر بند کرویا تھا، جہاں سے وہ لاہور کے مشہور صوفی بزرگ میاں میر رحمتہ اللہ تعالى عليد كى سفارش سدر بانى ياسكار

اس نے امرت سرسے اپنی رہائش محتم کرے شال مشرق کے پہاڑی علاقے میں ایک باخی راجہ کے پاس ایے ليم محفوظ فعكاند حلاش كراليااور وجي اسيخ آخرى ايام كزارك

7- كردم كارائے: ساتویں كروہرى دائے (1661ت1664) شے ديہ زم مزاح اور مسكم پسندانسان تفاراس نے مرف ایک موقع پر جب شہزاد ودارا شکو واور مختریب کی فوجوں سے نے کر فرار مور ہاتھا تواس نے اس کی مدد کی تھی اس کے علاوہ اٹکا کوئی سیاس اقدام نہیں ہے۔

8- كروم كشن: آخوي كرو، كروبركشن (166411644) يتے-بيد كروبرى رائے كے جيونے بینے تنے۔ان کے بڑے بیٹے رام رائے اور تکزیب کے در بار میں مقیم تنے اور اپنے والدسے ناراض تنے اس لیے م کروہر تکشن کو پانچ سال کی عمر میں اس عبد سے پر فائز کیا گیا۔ رام رائے کے کہنے پراور محمز یب نے انہیں و بلی بلایا۔ جہاں ر و جیک کے مرض میں انکاانقال ہو گیا۔

9- كرو تخ بهادر: نوي كروتى بهادر (1664 تا 1675) يقد كهاجاتا بكدات اور تكزيب في قل

10- کرو کو بند منکلے: دسویں کرو کو بند شکلہ (1675 تا 1708) شخے۔ یہ کرونانک کے بعد سنکموں کے اہم ترین گرو ثابت ہوئے۔ اگرچہ سکھ مت میں تمام گروؤں میں باہم کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ گرو تنفی بہادر کے بيے تھے۔ انہوں نے سکموں كومنظم كرنے كے ليے باضابط ارادت كاسلسلد شروع كيا۔ وفادارى كے سخت ترين

امتخان کے بعد مختلف ذاتوں سے تعلق رکھنے والے پانچ سمھول کوایک مخصوص رسم امرت چکمناکے ذریعے حلقہ مریدین میں داخل کیااور انہیں خالصہ کالقب دیا، اس کے بعد اس حلقہ میں عمومی داخلہ ہوااور ہزاروں سکھ خالصہ میں

اس کرونے شرعی قوانین مجی بنائے۔ ان احکامات میں تمباکو سے اجتناب، حلال کوشت کی ممانعت، مر دوں کے لیے سکھ (شیر) کے نام کااستعال اور عور توں کے لیے گور (شہزادی) کااستعال لازمی قراد دیا۔ اس مروف ود ک " سے شروع ہونے والی پانچ چیزوں کار کمنا ضروری قرار ویا:

1- كيش: بال نه كافي جائي كيونكه تمام كرو بحي بال نبيس كاشخ يقد

2 محکما: سرك بالول كوجوار اور معاف ركف كے ليے۔

3- كرا: استيل يادهات كى مونى چوژى جو قوت كے ليے كهنى جاتى ہے۔

4 كريان: مخفر جواين وفاع كے ليے ركما جاتا ہے۔

5- كيا: كرتى اور چستى كے ليے يہنے جانے والازير جامد جس كى لمبائى ممنوں تك موتى ہے۔

مروم وبند سکھ کی شروع سے بی مغل حکومت سے خالف ربی خالصہ کی تفکیل کے بعد مغل حکومت سے لڑنے کے لئے اس نے فوجی کار وائیاں شر وع کیں۔ لیکن اور محک زیب عالمکیر کے مقابلہ میں اسے سخت فوجی مزاحمت اشمانائ ی۔ان کی فوجی قوت بارہ، بارہ ہوئی اور ان کے خاندان کے تمام افراد مجی مارے سکتے۔ کرو کو بندستکھ نے مجیس بدل كرزند كى كے آخرى ايام وكن بي كزارے جهال و وافغانيوں في البيس مل كرديا۔

مرومو بند عکمہ نے یہ طے کردیا تھا کہ آئندہ سکھول کا گرو کوئی نہیں ہوگا۔ بلکہ انکی نہ ہبی کماب مرنقہ ماحب بميشه كروكاكام دے كى۔

11- كرو كرنت صاحب: يه سكون به بى مد بى كتاب ب- كرونانك في اسية فرق ك ك في دبى تظمیں اور مناجاتیں چپوڑی تھیں جن کو شکموں نے محفوظ رکھا۔ دوسرے گرونے گور تمعی (پنجابی)رسم الخط ایجاد کیا۔ پانچویں محرونے ان سب کو جمع کر کے ایک کتاب بناوی۔ جس میں کبیر اور پندرہ دیم کر رہنماؤں کے اقوال اور عمیت شال ہیں۔ یہ اوی مرختہ یااملی مرختہ کہلاتی ہے۔ وسویں مرونے اس میں بہت سانیااصافہ کیا جس کا بتیجہ یہ جواکہ یہ

سکھ ند ہب کی دینی کتاب بن من کئے۔ مرنے سے پہلے و سویں محرونے سکھوں سے کہا کہ اب وہ نیا محرونہ مقرر کریں بلکہ مرنقة كواينا كروقراد ديييه

**جدید سکے مت: دنیا کے مخلف ممالک بیں سکے موجود ہیں،البتہ جدید سکے مت کے پیروکار مرکزی طور پر** ہندوستان کے صوبہ پنجاب میں پائے جاتے ہیں۔ان میں بنیادی طوریہ تین فرقے ہیں۔ ہر فرقہ محرونانک کی تعلیمات کو قبول کرتاہے۔ کرنتھ صاحب کو غرجی کتاب مانتاہے۔اور دس کروؤں کوالہام یافتہ تصور کرتاہے۔

سلموں کی نہ ہی کتاب ''کرو کرنتے صاحب''ہے۔ نانک کے بعد ان کے یانچویں کروار جن سکھ نے نانک جی کے ملفوظات کو کیجا کیا۔

م کرنته صاحب میں 974 منظوم بمعجنوں کی صورت میں موجو دہے، جس کی چنداہم ترین منا جات میں جیجی صاحب،اسادی دار اور سده محوست شامل بین - پہلا باب کرونانک کی تصنیف کردہ ''جب جی ''سنے شروع ہوتاہے جے سکھ لوگ روز آندیڑھتے ہیں۔

یہ کتاب ساری کی ساری منظوم ہے جس میں سرونانک اور بابافرید شکر سنج کے علاوہ سرواس واس ، سرو ارجن، گروتن بہادر اور 25 دوسرے بھکتوں اور صوفی شاعروں کا کلام شامل ہے۔ گروار جن نے ادی کرنتھ کی ترتیب وتدوین کاکام 1604 میں ممل کیااور تمام سکھوں کواس کا مطالعہ کرنے کی تر غیب دی۔

مرنق صاحب کاایک تکی لنے امر تسرے مردوارہ میں موجود ہے۔جونہرسنبرے مندر کے نام سے مشہور ہے ای بی گروتی کے دیگر تبرکات بھی ہیں۔

كرنق صاحب كے سارے كلام ميں مول منتر (بنيادى كلمه)كوسب سے مقدس سمجما جاتا ہے، مول منتركا مغہوم بہ ہے کہ خداایک ہے، اس کا نام سے ہے، وہی قادرِ مطلق ہے، وہ بے خوف ہے،اسے کسی سے دھمنی نہیں، وہ ازلی دایدی ہے، بے شکل وصورت ہے، قائم بالذات ہے، خود این رضااور توقیق سے عاصل ہو جاتا ہے۔

### مقتلذو تظريات

سکے مت میں کئی عقائد و نظریات بعد میں ہند و ند ہب کے بھی شامل ہو گئے۔ پہلے سکھوں کا بنیاد عقیدہ بیہ ہے کہ خدا غیر مر کی شکل میں ایک ہے اور مر کی شکل میں اپنی لا تعداد صفات کے جو ہے۔

جی سکھوں کا دوسراعقیدہ یہ ہے کہ خدا کی تخلیق صفت ''ہایا'' نے انسان کے اندر پانچ کناہوں کو جنم و باہے۔ نئس، غصہ، حرص، مثق، غرور۔ان برائیوں کو دعامر اقبہ اور خدمت خلق کے ذریعہ فتم کیا جاسکتا ہے۔ چیسکھوں کے بہاں''کرو''کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ کرو: دو لفظوں سے مرکب ہے ''کو'' اور''رو''۔

''کو'' کے معلی اند جیروں کو دور کرنے والا اور ''رو'' کے معلی روشی پھیلانے والا۔ سکھوں کے دس کرو جیں۔سب سے پہلے کرونانک نتھے جنہوں نے سکھ فد ہب کی بنیاد ڈالی۔ سکھ لوگ پیٹیبروں، نبیوں اور او تاروں کو نہیں مانتے بلکہ اس عقیدے کی مخالفت کرتے ہیں۔

جہانسان کی زئدگی کا مقصد موکش یازوان ہے بعنی آواکون کے چکرسے چھوٹ جانا۔انسان د نیا بیس بار بار جنم لیتاہے اور سے پچھلی زندگی کے اعمال کے مطابق ہوتاہے۔

جڑے کرونانک تنائے کے بھی قائل بتلائے کے بیں، ان کے خیال میں جب تک انسان عشق اللی میں کمال مامل کرکے خدا کو نبیل پالیڈاوو بار بارای دنیا میں جنم لیٹار ہے گا،ای طرح ان بے شارز ندگیوں کی تعداد ایک لا کھ چوراتی ہزار بتلائی گئی ہے۔

المن سکے مذہب کے عقائد کے مطابق جب بعد میں آنے والے نو کروؤں کو یہ منعب عطابواتو کرونانک کے تقدین،الوہیت،اور ند ہی افتیارات کی روح ان میں سے ہرایک میں طول کر گئی۔

#### عبادات ومعاملات

ﷺ سکھوں کے شاندروز معمولات کچھ اس طرح ہیں کہ وہ صبح سویرے اٹھ کرسب سے پہلے عسل کرتے ہیں ،اس کے بعد مخصوص بہجن گائے جاتے ہیں اور دعائمیں پڑھی جاتی ہیں ،اس کے بعد اسپے معمولات سے فراغت پاکر رات کو بہجن اور دعائمیں پڑھنے کی ایک اور رسم ہوتی ہے۔عباوت مزامیر کے ذریعے کی جاتی ہے۔

ہ کہ سکھ اجماعی عبادت کے لئے اپنے عبادت خانے میں جے ''گورد دارہ'' کہا جاتا ہے ،اکٹھے ہوتے اور ملتے ہیں، جہال سب سے اہم ترین عبادت '' کورٹر صنا ہوتا ہے ،اس کی مختلف دعامیں، بھجن ، وعظ اور لنگر کا کھانا بھی اسی اجتماع کا حصہ ہوتا ہے۔

جہ چونکہ سکھوں میں اب' مرو'' کاسلسلہ فتم ہو چکاہے اس لئے سکھ برادری کا کوئی فرو مجی اجھا تی خدمات سرانجام دے سکتاہے۔اجھا تی عبادت میں مر دوعورت وونوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ان کی عبادت گاہوں میں بت نہیں ہوتے بلکہ ان کی دین کتاب مرنتھ صاحب کو سجدہ کیا جاتاہے۔

﴿ سَكُو ذَحَ كُتُ مِوے جانور كا كوشت نہيں كھاتے ليكن اسے ايك بى وار ميں مار كراس كا كوشت كھا يا جاتا

اللہ خوب شراب ہے ہیں اور جندوؤں کے تہوار بھی مناتے ہیں۔

ﷺ کی سکھ لوگ اپنی زندگی کے اندر پانچ علامتوں کو اختیار کرنائیے لازمی سیجھتے ہیں جنہوں وہ'' ککار'' کہتے ہیں (1) لیے بال رکھنا(2) تکھاکرنا(3) کڑا پہننا(4) کر بان (تکوار) ساتھ میں رکھنا(5) پگڑی اور کیے بائد صنا۔

جیا سکھ مت میں واقل کا طریقہ: سکموں میں یہ بات مشہور ہے کہ کوئی بھی محف سکھ خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے سکھ خبیں ہوتا بلکہ جب وہ عمر کے پہنتہ جسے کو پہنٹی جائے توایک مخصوص رسم کے ذریعے وہ سکھ مت میں واقل ہو سکتا ہے۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پیالے میں میٹھا پانی لے کراس پر کر پان پھیری جاتی ہے اور سکھ مت کے متنی محف کو عقائد اور اوامر و نوائی کی تعلیم دیتے ہوئے اس پر پانی کے چھینے مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ فرویا محف ند ہب میں شامل ہوتا ہے۔ اس رسم کوان کے بیال " پائل "کہا جاتا ہے۔

سلموں کے بال بیسا کمی کروپورب اور ہولا تہوار اور ہندوؤل کا ہولی تبوار بڑے اہتمام سے منائے جاتے

تن-

المن بھیا تھی: بہار کا سیلہ جو کیم بیبا کہ یعن 13 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ بیبا کی نام وے شاکھ سے بنا ہے۔ بنیا ہو بنیا ہوں کے بیبا کی بنیاب اور ہریانہ کے سان موسم سرماکی فصل کاٹ لینے کے بعد نے سال کی خوشی مناتے ہیں۔ ای دن (13 اپریل 1699 اور ادر کرد کے علاقوں کا سب سے بڑا تہوار ہے۔ فصل کے پکنے کی خوشی کی علامت ہے۔ ای دن (13 اپریل 1699) کو دسویں کرو کو بندسکھ نے خالصہ پنتے کی بنیادر کی تھی۔ سکھ اس تہوار کو این میں سائگرہ کے طور پر مناتے ہیں۔ کو دسویں کرو کو بندسکھ نے خالصہ پنتے کی بنیادر کی تھی۔ سکھ اس تبوار کو منانے کا مقصد مکتر جنگ کو یاد کرنا ہے جو سکھوں نے مفلوں کیخلاف الزی تھی۔

جئي كافن التووسوي بالثان: 31 جنورى: اس تبوار كومناف كامقعد سكمول كروسوي كروكروكوبند سكم كابوم پيدائش منانا ب،يه تبوار سكمول كران چند تبوارول بس سرايك به جوسب سرزياده منائ جاتے الله

جہولہ محلہ: 17 ماری : ہولہ محلہ سکوں کا ایک سالانہ تہوادہ جس میں ہزاروں افراد شرکت کرتے ہیں۔ اس تہواد کا آغاز کروگو بند سکھ نے کیا تھا اور اس کا مقصد سکھوں کو بدنی ریاضتیں کرانا تھا۔ سکھوں کا بانا ہے کہ گروگو بند سکھوا سکو بند سکھوا سکو بند سکھوا سکو بخش آند ہور صاحب میں جو دن تک جاری رہتا ہے۔ آند پور سکھوں کا ایک فد ہی علاقہ ہے۔ اس موقع پر بابک کی لہر میں مست محوز واں پر سوار شک، ہاتھ میں نشان صاحب اٹھائے، تکواروں کے کارنا مے دکھا کر ہمت اور خوش کا مظاہر ہوکرتے ہوئے ایک جو سے الگ کی مردن وحوز سے الگ کی ہوئی ہوئی کا مظاہر ہوکرتے ہوئی کا مظاہر ہوکرتے ہوئی ہوئی ہوئی کی کرون وحوز سے الگ کر کے اس کے گوشت سے "مہا پر ساور بنگ ہوئی ہوئی کی جاری کرتے ہوئے رکھوں کی جو سے اس کے گوشت کرتے ہوئے رکھوں کی جو اس کی کارنا مے نظر آتے ہوئے " ہولے سونہال" کرتے ہیں اور جلوس میں سکو کے اکھاڑے نگی گواروں کے کارنا مے نظر آتے ہوئے" ہولے سونہال" کی نزے باند کرتے ہیں اور جلوس میں سکو کے اکھاڑے نگی گواروں کے کارنا مے نظر آتے ہوئے" ہولے سونہال" کے نخرے باند کرتے ہیں۔ آئد پور صاحب کی سجاوٹ کی جاتے ہو اور ہزے نگر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں گرو

م کوبند سنگھ (سکھوں کے د سویں محرو)نے خود اس میلے کی شروعات کی تھی۔ یہ جلوس ہما چل پر دیش کی سرحد پر بہتی ایک چیوٹی در پامر حلے منگا کے کنارے پر ختم ہوتاہے۔

ا الميار مل كروار جن ويو: 16 جون: سكون كي بانجوي كردار جن ديوك قتل كادن جون يس منايا جاتاہے، یہ مہینہ بھارت میں سب سے مرم ترین مہینہ ہوتاہے۔ سکھوں کے مطابق 16 جون کو مغل شہنشاہ جہا تگیر کے تھم پر سروار جن پر تشدد کیا گیا تھااوراس میں وہ قل ہوا۔ یہ تہوار میں ننگر کا اجتمام کیا جاتا ہے اور سرم موسم کی وجہ مختلف مشروبات مردواروں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔

مرخقه صاحب بطور آخري كروانسانون كوديا كيااورانساني كرؤن كاسلسله فحتم جوا

اس مناسبت سے مناتے ہیں کہ 1619ء میں اس مناسبت سے مناتے ہیں کہ 1619ء میں اس ون سلموں کے چھٹے کرو ہر کوبند کوالیر کے جیل سے بری ہو گئے تھے۔اور انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ 52 دیگر ہندؤں کو بھی چیٹرالیا تھا۔اس دن سکھ اپنے تھروں کو قمع روشن کرتے ہیں اور ہر مندر صاحب کو سجاتے ہیں۔ یہ تہوار اور و بوالی ایک دن منائے جاتے ہیں۔

اس دن سکھ میں ہے کہ ہے۔ 22 نومبر:اس دن سکھ مت کے بانی اور سکھوں کے پہلے مرو نانک نکانہ صاحب میں پیدا ہوئے تنے۔ ہر سال اس تبوار کو منانے کی مناسبت سے سکھ اکٹے ہوتے ہیں۔اس تبوار مردواروں میں صمعیں روشن کیے جاتے ہیں۔ یہ جشن تقریباً تمین دن تک چلنا ہے۔اس تہوار کو مناتے ہوئے جلوس کاانعقاد بھی کیا جاتاہے جس کی قیادت بھی پیارے اور مرو مرشق کی پاکھی کرتی ہے۔

الله الله من المروتي بهادر: 22 نومبر: سكمول ك مطابق ال كروتي بهادر كومغل حكام في الله كيا تھا۔ گرو تینے بہادر کی گرفتاری کا تھم اور تکزیب عالمگیرنے جاری کیا تھا۔ تینے بہادر کو آنند پورے قریب کرفتار کیا کیا۔اس کے بعد آنند بورے دہلی منتقل اور پھر دہلی ہے سر ہند منتقل کیا گیا۔ تنفی بہادر کو 1675ء کر فار کیا گیا تھااور بچر مہینوں تک جیل میں رہا۔ سکھوں کا کہناہے کہ ان کو کہا گیا کہ اگر تم سیچے ہو تو کر شات د کھاؤاس پر تینج بہاد ر ہے انکار کیاجس کے بعد تینج بہادر کو و بلی کے جائدی چوک پر بھائسی دی گئے۔ المن المرال من سلمول كا تبوار: باكتاني دارا تكومت اسلام آباد عدة ريب بجين كلومير كا فاصل ر واقع شہر حسن ابدال میں سکھ فرہب کے بانی کرونانک کے پنجے کی مہرایک پتفریر شبت ہے۔ یہ مقام سکھ مت کے پیروکاروں کے لیے مقدس ہے اور وہ ہر سال اس کی زیارت کے لیے پاکستان کازٹ کرتے ہیں۔ سکھ یہاں آ کر چھٹے کے پانی سے اشان کرتے ہیں اور اپنے روحانی پیشوا کو خراج عقیدت تھی پیش کرتے ہیں۔اس موقع پر خصوصی دعائیہ تقريبات كاانعقاد موتاب

ورج بالا تہواروں کے علاوہ مزید کچھ تہوار (تقریباً 45)ایے ہیں جو بعض مخصوص علاقوں میں چھوٹے بیانے پر منائے جاتے ہیں۔ ایسے تہواروں میں پر کاش اتسو (دیگر آٹھ کروؤں کے یوم پیدائش)، کروگڑی دیوس، جیوتی جوت دیوس (دوسرے سکھ مروؤل کی برسی)، پینگول کابسنت تہوار جو وڈالی گاؤل (جہال مرو مروبند سکھ 1595ء میں پیدا ہوئے شتے ) کے چراتر صاحب کے گردوارہ میں منایاجاتا ہے وغیر مدسکھ اپنے تمام تہواروں میں گرد وار ہیں جمع ہو کر گرو کر نق صاحب کی تعظیم بجالاتے ہیں، گر ہانی اور کیر تن سنتے اور پاٹھے پڑھے ہیں۔

نیز مقامی طور پر پچھ میلے تکتے ہیں جن کی تاریخی اہمیت سلموں کے نزویک مُسَلّم ہے اور ہزاروں کی تعداد يس سكه ان ميلول بيس تمني علي آت بيل-ان بي بعض ابم ميلے حسب ذيل بيل:

الملا فَيْ كُرُه ماحب مِن مروعوبند عَلَم كے جمونے صاحبزادے كا قلّ \_

الملا چکور کی جنگ اور مرو کو بند سکھ کے برے صاحبر ادے کا فکل۔

اللہ مروموبند سکھ کے جالیس فوجیوں کا محل جو مغلوں کی ایک بڑی فوج سے مکتسر کے مقام پر انتہائی ب حَبَرى سے لڑے ہے ، كرو كوبند سنكھ نے ان كے متعلق خوش خبرى دى كد ان جانبازوں نے نجات ما مل كرلى ہے۔ ہر سال سری مکتسر صاحب میں میلہ ماتھی ای واقعہ کی یاد میں لگایاجاتا ہے۔

### سکومت کے فرقے

سکھ ندہب کے مشہوفر قول کی تفصیل مجھ یوں ہے:

الله العالى فرقد: اكال كامعى بالله يعنى الله كى يوجاكرف والافرقد -اس فرق كوك انتها فى جنكبوموت ہیں اور دو سرے فرقول کی بہ نسبت زیادہ کٹر حقائد کے حامل ہوتے ہیں۔ الله التك المعتمى: ال فرق كادوسرانام" منهج دهارى سكم" بمى بداس فرق كه لوك جنكجواور لزاكا نہیں ہوتے ، تمیاکو نوشی ان کے یہاں ممنوع نہیں اور نہ بی ہے لوگ لیے لیے بال رکھنے یہ اصرار کرتے ہیں اور داڑ ملی منڈوانے کو ترجے دیتے ہیں۔اس فرنے کے لوگ بندائی بھی کبلاتے ہیں۔جنہوں نے بندہ نامی محض کواپنا گیار ہوال ا الروتسليم كرليا تفااوراب اى كے عقائد كى را بنمائى مى زندگى بسر كرتے ہيں۔

**☆ ادای فرقه** :ان کو نانک پنرا کہتے ہیں۔انکا جدامجد محرونانک کا بڑا پیٹا تھا۔ یہ محروم کو بند کی محرثتہ کو مستر د كرتے ہيں۔ جبكہ محرونانك كے آدھے جھے كى محرنت كومائے ہيں۔ يدلوگ ہندومت، بدھ مت، جين مت، كے كئ قوائد داصول ير عمل بيرابي - بير كمرور يليك كيزے يہنتے بي - ان ك ياس مرف ايك برتن كفكول موتا ہے - بيد سر کرم میلغ ہوتے ہیں، تکوم پھر کراپنے نظریات وعقائد کی تبلیج کرتے ہیں اور اپنے مذہب ہے دوسروں کو متعارف كراتي إلى ربيرلوك ربهانيت پهند ہوتے إلى \_

ان کے اصول وعقائد میں ہندؤں کے راہبانہ عقائد کی بہت زیادہ جھلک پائی جاتی ہے کیونکہ اواس کامعنی عل تارک د نیاہے۔ای دجہ سے یہ لوگ شادی بھی نہیں کرتے اور مجکشوؤں کی طرح کھر درے پہلے کپڑے بہنتے ہیں یا پھر جو کیوں کی طرح رہتے ہیں۔اس فرقے کے لوگ سب سے پہلے گرورام داس کے ہاتھ پر سکھ مت قبول کر کے اس میں واخل ہوئے۔ تاہم یہ مجی اس خاص رسم کی اوائیک ضرور کرتے ہیں جو نہ ہی فرقے کے لوگ سرانجام دیتے ہیں۔ انداری سکم سکم : بدفرقہ ہے عواسکہ مت کے وروکاروں یا بولاجاتاہے۔اس فرقہ کی ابتداہمائی رام سنگھ نے کی۔جومباراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں سابی کی حیثیت سے ملازم ہوا۔ بید فر ہی مزاج کا آدمی تعاراس کے پیروکار بابایالک رام کو کیار ہویں اور اس کو بار ہویں کرو سیجے ہیں۔ یہ غیر نامداری سکموں کے ہاتھ کا یکا ہوا کھانا نہیں کماتے۔

#### اسلام اورسكه متكاتقابلى جائزه

اسلام ایک کامل دین ہے جس میں دوسرے نداہب کے عقائد و نظریات شروع سے لے کر اب تک واخل ند ہوئے۔اسلام کے عقائد قرآن و حدیث سے واضح ہیں۔جبکہ سکھ مت ایک ناممل وین تھا جس میں عقائد و نظریات ند ممل سے اور ند ہی واضح سے۔ گرونانک کیا ہے بھی تاریخ سے واضح نہیں ہوتا۔ سکھ مت ہندؤں سے نکلا ہواایک ندہب تھااورات ہندؤ کے عقائد شامل کرے مسی حد تک عمل کیا کیا۔

الملا قرآن پاک ایک ممل اور تحریف سے پاک کتاب ہے جبکہ سکھوں کی بنیادی کتاب ایک ناممل اور تحریف شدہ کتاب ہے جیساکہ آگے بیان ہوگا۔

جيائمى قد بب كو سيحف كے ليے اس كے تصور خدا كو جان لينے كے بعد يہ جائے كى ضرورت ہے كه اس و نيا کے بارے میں اس کا تصور کیا ہے۔اسلام کا نقطہ نظر اس معاطے میں دیگر نداہب سے مختلف ہے۔اسلام کی نظر میں سے کا نئات نہ دیوتاؤں کی لیلا ہے اور نہ مایا کا جال، یہ خدا کی مخلیق کردہ مھوس حقیقت ہے، خدانے اسے علم و حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ دنیا کی تعتیں انسان کے استعال کے لیے ہیں بجزان چیزوں کے جو برائی کی طرف ماکل کرنے والی ہوں۔ یہ ہے اسلام کا نقطہ نظر۔اس کے برعکس سکھ مت میں تصورِ خدا واضح نہیں نہ ہی آخرت کا واضح نظریہ ہے۔ سکھ مت کا مطالعہ کریں توالیسے لگتاہے جیسے سکھ مسلمانوں کی طرح اللہ عزوجل پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔

جہرا یک اور بنیادی تصور جواسلام کودیگر نداہب سے متاز کرتاہے وہ رسالت کا تصور ہے۔خدااوتار نہیں لیتا نه كسى رشى منى كوجب تب سے كيان حاصل ہوتا ہے۔ بلكه خداائے كسى بہترين بندے كوچن كراس كى تربيت كرتاہ، اس پر وحی نازل کرتاہے اور بھٹکے ہوئے لوگول کوراہ د کھانے کی تاکید کرتاہے۔ یہ بندے رسول کہلاتے ہیں (حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا در واز دہند ہو چکاہے۔) یہ انسان اور بندے ہوتے ہیں خدا تطعی نہیں ہوتے۔ سکھ مت اوتار کا منکرہے ،وہاس بات کا قائل ہے کہ خدااہے نیک بندول کو بھیجتا ہے اور ان کے منہ ہیں اپنا كلام ڈالٹاہے۔ بيدلوگ سكھ مت ميں كروكبلاتے ہيں۔ بيد خداكے بندے اور انسان ہوتے ہيں۔ ليكن نانك كے انقال کے بعد دوسرے مروؤں کے ہاتھوں اس تصور کاار نقاہو تار ہا حیٰ کہ مروار جن تک مروخدا بن کیااور سکھ مت ہندو

مت کے اوتار کے تصور کے قریب پہنچ کیا۔ سکھ مت میں گرو کو خدا کا خاوم ظاہر کیا گیاہے تو کہیں گرو کو خدا ہمی کہا گیا ہے۔ پھر کرد کا لفظ سکھوں میں وس کروؤں اور خدا کے کلام کے لیے بھی اور خود خدا کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ حی کہ سکے مت بی خداکا مخصوص نام بھی واو گروہے۔جو گروہے بناہے۔کس مخلوق یاکسی انسان کوکسی بھی معنی بیل خداکہا جاسے تواسلام کے نزدیک بیرشرک ہے۔جب کہ مرنق صاحب اور سکے لٹریجے میں مروکو بار بارخداکہا کیا ہے۔ ا كراس تصور كو قبول كرنيا جائة توسكه مت كے تصور توحيد كانام و نشان باقی نبيس ر بتااور الكار كيا جائے تو كروار جن اور بعد کے سارے کرو تنقید کا ہدف بنتے ہیں۔

المير اسلام توحيد كادعويدار باور اسلام كى تمام بنيادى كتب ميس كبيل بعى شرك كاشائيه تك نبيل ب-سك مت دین توحید ہونے کا مدعی ہے اس کے باوجود گرنتہ صاحب میں ہندود یوی دیوتاؤں کاذکر اور ان کے قصے و کہانیاں

الميا كرنت مساحب اور سكه مت ميل موسيقى كوخاص مقام ماصل ہے۔ سكه مت نے بھی موسيقى كى اہميت كو تسلیم کیاہے۔ مروناناک نے موسیق کے ذریعے سے اپنے خیالات کی اشاعت کی۔اس کے برعکس اسلام میں رقص و موسیقی کے لیے کوئی جکہ نہیں ہے۔موجودہ توالیوں کی نسبت جو صوفیائے اسلام کی طرف کی جاتی ہے اور بد کہا جاتا ہے کہ قوالیوں کے ذریعے صوفیائے کرام نے دین اسلام کی تبلیغ کی بد بالکل جموث ہے۔ صوفیائے کرام نے اینے اخلاق و کردارے وین اسلام کای جار کیا۔

#### سكهمتكاتنقيدىجائزه

## سكومت ايك تحريقي ندبب

موجودہ سکھ ند ہب تحریف کا شکارہے جس پر عمل پیراہونا کم عقلی کی دلیل ہے۔ نانک کی وفات کے بعدان کے نام لیوا کہلاسنے والے ان کے عقلا و خیالات سے دور پہلے مگئے ستھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں سر دار جی جی ستھے نے نہایت بی واضح الفاظ میں بیہ حقیقت تسلیم کی ہے کہ محروار جن کے زمانے تک سکھوں کے عقائد میں بہت تبدیلی آپکی تقى اور سكموں نے باباتی كے عقلد يس بشت ذال كر خود ان كو خدا قرار دينا شروع كيا تعال

(پنجازىسايت،جون 1945،مٹى1946)

خود مروار جن نے اور ان کے ساتھی بھائی مرو داس تی نے نمایاں حصد لیا تھا چانچہ ارجن نے نانک کے عقیدے کے برخلاف بید کہناشر وع کیا کہ "وکرونانک ہر سوئے" بعنی نانک ہی خداہیں۔

(گرنتها باگ گرنڈ صلہ 865/5)

حالاتك نانك في البيخ بارك بين صاف صاف كما تعاكم بم آدى بال اك ادى مجلت مهت نه جانا (گرئتهماگ روناسري تعلد 1/660)

مشہور سکھ مورخ کیانی کیان سکھ تی کابیان ہے: ''انہوں نے (بعنی بابانانک تی نے)خود کو بزرگ، پیغمبریا ادتار ظاہر نہیں کیااورنہ تھم دیاہے کہ انہیں اوتاریا پیغیر مانا جائے۔" (ترجدازتواريخ گوروعالصد)

يس اس حقيقت سے انكار نہيں كيا جاسكتا ہے كہ محروبر جن كے زمانے ميں سكموں كے عقائد بہت حد تك تبدیل ہو بچے تھے۔

ح کرنتھ صاجب ایک تحریف شدہ کتاب

سکھ ندہب کی بنیادی کتاب ''مرنخہ صاحب ''ایک تحریف شدہ کتاب ہے۔ مرنخہ صاحب کی تربیت نہ مضمون وارہے ند محرو وار، ندزمان و مکان کے لحاظ سے بلکہ صرف رامکوں کے اعتبار سے ہے۔ ایک راگ کی وحن پر جتنا کلام ہے وہ اس کے تحت اکھٹا کر دیا گیا ہے۔ گرو گر نقد منظوم کلام پر مشتمل ہے اس میں سکموں کے چید گرو صاحبان کا کلام درج ہے۔ گرونانک، گروانگر، گروامر واس، گرورام داس، گروار جن اور نویں گرو تیخ بہاور۔ سکھ

وِدوان اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ موجودہ کرد مکر نق کی تالیف کی ابتداء سکھوں کے پانچویں مکروار جن نے کی تھی۔ لیکن اس کے مرتب ہونے کے زبانے سے متعلق سکھ ودوانوں میں کافی اختلاف ہے۔

گروار جن سے قبل گرو بانی کی ناگفتہ حالت کو سکھ ودوان تسلیم کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں نے بابا جی کے نام پر کئی شہر بناوید شخے۔ ار جن کے ذریعے مرتب ہونے کے بعد مجی اس تحریف کا سلسلہ ختم نہ ہوا چنا نچہ اس وقت تک جننے مجی گرنتے کے قلمی نسخے بائے جاتے ہیں۔ نسخے مجی آپس میں نہیں ملتے۔ کس میں کوئی شبہ کم یا کوئی زیدہ سے دیا ہے جاتے ہیں۔ نسخے مجی آپس میں نہیں ملتے۔ کس میں کوئی شبہ کم یا کوئی شرد کی دوسرے کی طرف۔ یہ تمام گر برا کر نتھ کے نقل زیدوں کی ہے۔ اس سلسلہ میں ایک ودوان کا کہناہے کہ معلوم ہوتاہے کہ پہلے نقل نویس گر نتھ صاحب کو محض بانی کا ایک مجموعہ خیال کرتے تھے۔ شہروں کی ترتیب میں ردوبدل کرناکوئی عیب نہیں سمجھتے تھے۔

مرنق صاحب کے راویوں کی بھی پچھ مظلوک ہے۔ مروار جن نے اور بھی پچھ مخلف لوگوں ہے بانیاں جع کی اور جس شید کو متاسب جاتا اے کرنق میں درج کر وایا۔ لیکن کس فروے کون سے شید حاصل کئے گئے ؟اور وہ شید اس تک کیو کرنق میں درج کر وایا۔ لیکن کس فروے کون سے شید حاصل کئے گئے ؟اور وہ شید اس تک کیو کر پہنچ ؟ان تمام باتوں کانہ تو گر نقہ صاحب سے کوئی پند چلاہے نہ کوئی دو سری جگہ اس امور پر روشنی ڈالی می ہے۔ غرض کروگر نقہ صاحب میں درج شدہ کلام کی صحت خود سکھ دو دانوں کے نزدیک مقلوک ہے۔

مر نقد صاحب میں سکھ کرو کے علاوہ اور لوگوں کا کلام بھی شائل ہے جے عام طور پر بھکت بانی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ مسلمان صوفیاسے کرونانک کی ملاقاتیں اور طویل گفتگو خود کرنق صاحب و جنم سا کھیوں سے عابت ہیں۔ نہ صرف کرنق صاحب کی زبان و خیالات پر تصوف کا کہر ااثر ہے بلکہ مشہور صوفی با بافرید کا کلام، کرنق صاحب کی زبان و خیالات پر تصوف کا کہر ااثر ہے بلکہ مشہور صوفی با بافرید کا کلام، کرنق صاحب کی زبان و خیالات پر تصوف کا کہر ااثر ہے بلکہ مشہور صوفی با بافرید کا کلام، کرنق صاحب کی بھکت بانی کا جزمہ۔

سکموں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ یہ ار جن نے نہیں درج کی ہے بلکہ ان کی وفات کے بعد ان کے دشمنوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ یہ ارجن نے نہیں۔ مشہور سکھ مصنف کیانی کیان سکھ نے اس امر کے دشمنوں نے رہنے گان کی خشا کے خلاف درج کرائی تھی۔ مشہور سکھ مصنف کیائی کیان سکھ نے اس امر کو تسلیم کیا ہے کہ کروار جن نے بھکت بانی ہیں کئی جگہ تبدیلیاں کی ہیں۔

جن بھکتوں کا کلام کر نتے میں درج ہان کی تعداد اور ان کے بیان کردہ عقائد و خیالات کے بارے میں سکھ ودوانوں میں اختلاف ہے۔ بعض ودوان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بھکت بانی میں بیان کردہ عقائد و خیالات سکھ باب: موتم: ورميانے درج كے فرابب

مروصاحبان کے بیان کردہ کلام سے مختلف ہے اور بعضوں کے نزدیک بھکتوں کے بیان کردہ بانی سکھ مرو کے عقائد کے عین مطابق ہے۔

ذیل میں چندایک ایسے شہر بھکت بانی میں چیش کر رہے ہیں جن سے اس امرکی وضاحت ہوتی ہے کہ بھکت بانی میں تضاد بایا جاتا ہے۔ اس کے لئے ملاحظہ سیجئے (گرو گر نقد راگ بانی کوڑا 988) اس بھکت بانی میں پچھ ایسے شہر ہیں جو اوتار ہو جاکی تائید کرتے ہیں اور جن میں رام و کرشن کو خداکا ورجہ دیا گیا ہے اور اس کے بر نکس بھکت بانی میں ایسے شہر بھی موجود ہیں جن میں رام وکرشن کی الوہیت کورد کیا گیا ہے۔

(گرئتھہاگ گوڑی کیچ 338۔ ہاگ گونڈنامدیو 875)

گرنتھ بل گرواور بھکتوں کے کلام کے علاوہ بھاٹوں کا کلام بھی ہے، جو گرنتھ صاحب کے آخر میں شائل ہے۔ یہ بھائ کون تے اس بی شدید اختلاف ہے۔ اکثر سکھ مصنفین کا خیال ہے کہ یہ ویدوں کے اوتار تے۔ مشہور سکھ بھائی گرو واس کی نے انہیں بھکاریوں میں شائل کیا ہے۔ ایک خیال یہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ گروصاحبان کے خاتح انی بھائوں کی تعداد گروصاحبان کے خاتح انی بھاٹوں کی تعداد گروصاحبان کی در سرائی کیا کرتے ہے۔ ان بھاٹوں کی تعداد انہوں نے بائی میں بیان کروہ مضمون سکھ گروصاحبان کی در سرائی ہے جن می انہوں نے بے حد مبالغے سے کام لیا ہے۔ ایک سکھ ودوان کا کہنا ہے کہ بھاٹوں کے بیان کردہ سویے (کلام) کا سدھانت بہت او ٹی ہواور سکھ تد ہب کے خلاف ہے اور بھاٹوں کی کوئی تاریخ خیس ملتی۔

مرخق صاحب کے مطالعہ میں جہاں بھاٹوں کے کلام میں شرک کی تعلیم پائی جاتی ہے اور بھکت بانیوں میں متعاد با تھی ملتی ہیں، وہیں ان تمام باتوں کے ساتھ مقائد و نظریات کی نہ صرف چھاپ نظر آتی ہے بلکہ اسلام، قرآن،اللہ، مسلمان، نماز وغیر والفاظ کا بھی تذکر وملتاہے۔

یہ ہے اس کتاب کی حقیقت جو یہاں بیان کی گئی ہے وہی سکھوں کے نزدیک وائی گرو کی حیثیت سے مانی جاتی ہے اور اس کی پرسٹش اور پو جاکی جاتی ہے۔ گرو دواروں میں گر نقد صاحب او نچے مقام پر ریٹمی غلاف میں رکھا جاتا ہے اور لوگ دورو قریب سے اسے سجدہ کرتے ہیں اس سے دعائیں مانجی جاتی ہیں اور مختف تقریبات کے موقعے پر اس کا طواف کیا جاتا ہے۔ خدا کے سوا سکھ گرنتہ صاحب کی پرسٹش کرتے اور گرنتہ کے بعض دو سرے حصول کا روزانہ ور داور کسی موقع پر کھنٹر پاٹھ ،ان کے بہال عبادت کی بہی معروف شکل ہے۔اس پوری کتاب کواب سکھ دنیا میں گروکازندہ مظہر خیال کرکے بوجاجاتا ہے۔

سكه فرب كے عقالا و نظر بات بابا كرونانك كے كى تعليمات كے خلاف

سکھ مت کاعقائد و نظریات مرونانک کے تعلیمات کے مخالف ہیں۔ مرونانک نے جس ند ہب کی بنیاد رکھی تقی اس ہیں بت پرستی ند تقی جبکہ موجود و سکھ مت بت پرست ہیں۔ مرونانک خداکوایک ماننے ہوئے کہتے ہیں:

صاحب میرا ایکو ہے
ایکو ہے ہمائی ایکو ہے
آپ مارے آپ چھوڑے
آپ دیکھے وہے
آپ نذر کریئ
آپ نذر کریئ
جو پچھ کرنا سو کر رہیا
اور نہ کرنا جائی
حییا در تے تیمو کیے
صیبا در تے تیمو کیے
سب تیری دویائی

(گروگرئتهصاحب)

لینی میر امالک ایک ہے، ہاں ہاں بھائی وہ ایک ہے۔ وہی مارنے والا اور زندہ کرنے والا ہے۔ وہی دے کرخوش ہوتا، وہی جس پر چاہتاہے اپنے نصلوں کی بارش کر ویتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے بغیر اور کوئی بھی کر نہیں سکتا۔جو پچھ دنیا ہیں ہور ہاہے ہم وہی بیان کرتے ہیں ہر چیز اس کی حمد بیاکر رہی ہے۔

سکھ مت میں تو حید پر زوراور شرک کی تر دید کی گئے ہے لیکن ساتھ ہی گروؤں کو خداکا خادم اوراس کا فرستادہ ظاہر کیا گیا ہے۔اور یکی لفظ اشخاص کے لئے بھی استعمال ہواہے مثلا سکھوں کے دس گورواور خداکے کلام کے لئے بھی۔اور خود خداکے لئے بھی حتی کہ سکھ مت میں خداکا مخصوص نام واہ گروہے ،جو گوروسے بنا۔لیکن بیر رفتہ رفتہ مالات وعقلد کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ارتفائی سفر ملے کرتا نظر آتا ہے کہ گور وکو خدا بھی کہہ دیا گیا اور یوں شرک کے درآنے کا سبب بتارلیکن کرنق صاحب کے دیا چہ میں واضح اعلان ہے: "سکھ گوروں بذات خود او تارواد اور بت کے درآنے کا سبب بتارلیکن کرنقے صاحب کے دیا چہ میں واضح اعلان ہے: "سکھ گوروں بذات خود او تارواد اور بت کے عقیدے کو لشلیم نہیں کرتے۔"

کور و کو فداکنے کی عادت ختم کرنے کے لئے گور و گو بند سنگھ نے اپنے پیروؤں سے معاف اور سخت الفاظ میں کہد ویا تھاکہ جولوگ جمیے فداکتے ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے۔

لیکن اس کے باوجود سکھوں کی وین کتاب میں متعددد ہوتاؤں اور دیویوں کا ذکر موجود ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سکھ مت ایک شرکیہ ند ہب ہے۔اسے توحیدی ند بب کہنا حقیقت سے جہائت ہے۔ محروناناک کیا مسلمان تھا؟

سکھ مت کے بانی کرونانک کی شخصیت ملکوک ہے۔ کرونانک کے عقائد و نظریات کیاہتے،وہ مسجے طرح معلوم نہیں۔ کئی اس کو مسلمان مانتے ہیں تو کئی ہندو۔ یہاں محقیق سے ثابت کیا جاتا ہے کہ محروناتاک مسلمان نہ تھاوہ ایک مسلح کلی هشم کا مخض تما، جس نے اسلام اور ہندود ونوں نداہب کو ملا کرایک نئے دین کی بنیاور تھی جسے سکھ مت کہا جاتا ہے۔اس نے فدہب کو وہ او موراج وڑ مھئے جے بعد میں آنے والے کرؤں لوگوں نے مندومت کے مقائد لے کر مسى صد تك عمل كرنے كى كوشش كى ہے۔ كرونانك كى تعليمات سے قطعاثابت نہيں كه ووايك خدائے بزرگ وبرتر كوديهاى سجحة تنے جيهاك مسلمان سجحة بى اورنى كريم صلى الله عليه وآله وسلم كورسول برحق مائے تنے جيهاكه مسلمان مانتے ہیں۔ کرو نانک نے فقط اللہ عزوجل اور ہمارے پیارے نبی مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کیا ہے۔اس کے علاوہ گروتانک کا با قاعدہ اسلام قبول کرنا ثابت نہیں ہے۔ ایک مسلمان سے اگر کوئی خلاف شرع بات سرزد ہو تواسے کافر کہنے میں احتیاط کی جائے گی لیکن ایک کافر کو قیاس آرائیوں سے مسلمان نہیں سمجھا جاسکتا۔ کرو ناتک کی اگر سیرت کو دیکھیں تواس نے اگرچہ صوفیائے اسلام کی محبت اختیار کی اسلام کی شان وعظمت کو بیان كياليكن اس كے باوجود واضح طوريرائے جائے والوں كومسلمان بنے كى تلقين ندكى بلكه اسے نے غرب كى بنياد ركھتے موے اسپے بعد محروستم کورائج کیااور اسپے بیٹے کواسپے فدہب کا جاتھین مقرر کیا۔

ا كرباباتانك صاحب في اسلام قبول كرلياتهااور ووابناآ بائى وهرم جيور كرمسلمان بن كے تف توجاب تما كداينانام تبديل كرتيد تاريخ سے يد جلائے كد آپ ك والدين في آپ كانام ناتك ركمااور آخر تك آپ اى نام ے بیارے مے۔ بعن اس میں کسی منتم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس صورت میں یہ کیو کر تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ آپ مسلمان بن محصّ ہے؟

سرونانک کی سیرت میں اسلامی افکار کی جملک ہونے کی اصل وجہ بیہ تھی کہ اس نے جس ماحول میں آتھے کھولی تھی وہ پنجاب کا علاقہ تھا۔ جوروحانی مر اکز کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ جہاں بڑی قد آور شخصیات موجود ہیں۔ یہاں ایک طرف سيدعلى جويرى رحمته الله تعالى عليه تودوسرى طرف بابافريد تنج شكر رحمته الله تعالى عليه جن بيبال مخدوم جهانيان اور فيخ استعيل بخارى رحمته الله تعالى عليها، ماد هولال حسين رحمته الله تعالى عليه ، حضرت ميال مير رحمته الله تعالى عليه ، حعنرت شاه جمال رحمته الله تعالى عليه ، فينخ سر بهندى رحمته الله تعالى عليه ، جيبى شخصيات اور انتهائى محترم بزرگ موجوو ہیں۔ان کی پارسانی، پر ہیز گاری اور شفقت کی وجہ سے ہندو ومسلمان بکسال ان سے مستنفید ہوتے ہتے۔اور بدوہ چشمہ ہائے معرفت منے جن سے بابا کرونانک نے اپنی معرفت کی پیاس بجمائی تھی۔

مرونانک معزت بوعلی قلندر بانی پتی علیہ الرحمہ کے باس ایک مدت تک رہے۔ ملتان کے مشہور بزرگ حعرت بہاؤالدین ذکر یاعلیہ الرحمہ کے مزاریہ حاضری دی۔ حعرت غوث اعظم سید ناچیخ عبدالقادر جبلانی علیہ الرحمہ اور حضرت مرادعلید الرحمد کے مزارات پر چلد کش ہوئے۔شہر کے باہر جنوب مغرب میں ایک قبرستان سے ملحقد چار د بواری میں آج مجی ان کا چلہ گاہ موجود ہے۔ اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چنتی علیہ الرحمہ کے مزاریہ چالیس دن چله کیا- بمقام سرسه حضرت شاه عبدالشکور علیه الرحمه کی خانقاه یر چالیس دن تغیرے-اس خلوت خانه کا نام چلہ باباتانک ہے۔حسن ابدال (منلع الک) کی بہاڑی یہ حضرت باباولی قند حاری علیہ الرحمہ کی بیٹھک یہ حاضر ہوئے اور تغمبرے۔ پاک چنن شریف میں معزت فینخ فریدالدین منج شکر علیہ الرحمہ کے مزاری خلوت نشین ہوئے۔ معزت ابراہیم فرید چشتی علید الرحمہ جو حضرت با بافرید الدین تنج شکر علیہ الرحمہ کی بار ہویں پشت سے ، کی تعلیم سے از مد متاثر ہتے۔ مورونانک کے کلام کے مجموعہ کانام کرنقہ صاحب ہے جو حضرت ابراہیم فرید چیشتی علیہ الرحمہ کی شاعری

ے لبریزہ، بعض کا خیال ہے کہ یہ بھی حضرت بابافرید سینج شکر علیہ الرحمہ کا کلام ہے جس کے ہر شعر کے آخر میں فرید تخلص عیاں ہے۔

سکھ بے تسلیم کرتے ہیں کہ کرونانک جے بیت اللہ کے لئے کمہ معظم بھی سکتے ہتے بعد ازاں بغداد شریف حصرت غوث الاعظم سید نافیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں بھی حاضری دی۔ بغداد شریف سے آپ کو ایک چغد (چولہ) ملا تفاجس پر کلمہ طیبہ قرآنی آیات، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ لقر، آیت الکری اور اساء الحسیٰ درج یہ چولہ ڈیرہ بابانک ضلع کورداسپور میں آج بھی موجود ہے۔

گرونانک کے ان تمام افعال سے فقط انتاثابت ہوتا ہے کہ وہ اسلام سے فقط متاثر تھالیکن ایک مسلمان نہ تھا۔
اسلام سے آج بھی کئی کافر متاثر ہیں اور اس کی شمان میں کئی مر تبداشعار وغیر ہ لکھتے ہیں۔ گرونانک نے واضح طور پر بید
کہا کہ میں نہ ہند و ہوں نہ مسلمان ان کی زندگی کا اہم موڑوہ تھا جب انہوں نے تمین دن پانی میں گزار سے اور اسکے بعد
برآ مہ ہوئے توایک دن مکمل خاموش رہے۔ اگلے دن خاموشی توڑی اور بول کہا: " کہند کوئی مسلمان ہے اور نہ بی کوئی
ہندوہے ، تو پھر میں کس کے راستے پر چلوں ؟ میں توبس خدا کے راستے پر چلوں گاجونہ مسلمان ہے نہ ہندوہے۔"

یہ واضح طور پر ایک نے ند ہب کی بنیاد تھی جس میں گرونانک خود کو مسلمان تہیں کہہ رہااور یہ ثابت کر رہا

ہے کہ اسے یہ تعلیم خداکی طرف سے ملی ہے۔ مزید بابا گرونانک کی سیر سے میں ماتا ہے کہ انہوں نے بتایا: "ان تین

ونوں میں انہیں خداک در بار میں لے جایا گیا جہاں انہیں امر سے بھراایک پیالہ دیا گیااور کہا گیا کہ یہ خداک محبت

کاجام ہے اسے پیواور میں (خدا) تمہارے ساتھ ہوں، میں تم پر لہی رحسیں کروں گااور تمہیں بالادستی عطاکروں گااور
جو تمہار اساتھ وے گااسے بھی میری جمایت حاصل ہوگی ہیں اب جاؤمیر انام لیتے رہود و سروں کو بھی بھی کرنے کا

کہتے ہیں "

یدامرت کے جام کی اسلام میں کوئی سند نہیں۔اس امرت سے اگر نبوت مراولی جائے تو وہ بھی اسلام کے نقطہ نظر سے باطل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبیس ہوسکنا۔اگراس سے مراد والمیت ہے تو اس والمیت کا اگر کسی صوفی سلسلہ میں ہو ناچاہئے تھا جیسے قادری، نقشبندی، سہر دردی اور چشتی سلاسل ہیں۔

مجراس واقعہ کے بعد مرونانک نے اسلام کی تروتیج کے لیے کوئی عمل نہیں کیا بلکہ ایک نے فرہب کا پرچار كيا\_ جس سے ثابت ہواكہ اس ملا قات كاالله عزوجل سے ہو ناشر عاد عقلا باطل ہے۔

ا کرتاری کا بغور مطالعه کیا جائے تو کرونانک بھگتی تحریک کا ایک حصہ ہتے اور ای تحریک کو عام کرنا چاہتے تتے۔ ہندوستان میں بر منول کے خلاف بھلتی تحریک کی ابتدا بار ہویں صدی میں جنوبی مند میں ہوئی تھی۔اس کے بانی سوامی رامانج ، ماد مو، آنند تیر تهد، وشنو سوامی اور باسو تھے۔ بھکتی تحریک کے بانیوں نے خدااور انسان سے محبت کی مبهم تبلیغ کی۔ کبیر ، رائے داس ، وحدنا، سائیں ، داد واور دوسرے بھکت ساتی اصلاح کے خواہاں منتھے۔ان کا خیال تھا کہ ذات پات کافرق، چھوت چھات، ہو جا پاٹ اور طبقاتی او نجے پینٹر توں اور مولویوں کے ڈھونگ ہیں۔ لوگ اگر محبت کے پر ستار ہو جائیں اور د کھاوے کی رسمول کو ترک کردیں تو خدااور انسان کے در میان سے حجا بات اٹھ جائیں مے اور نفرت کی دیوار کرجائے گی۔ مندومسلمان، برجمن اچھوت، راجایہ جا، چھوٹے بڑے سب بھائی بھائی بن جائیں کے اور ساج کے سارے ورود ور موجائیں گے۔

مرونانک بھی ہندومسلم اتحاد واتفاق کے حامی شفے۔ووچاہتے شفے کہ بیددونوں قویس باہم مل جائیں۔اس تحریک سے جو کفار متاثر ہوسے وہ سکھ بن مھئے۔مسلمان اس تحریک سے متاثر ند ہوسئے کیونک مسلمانوں ہیں ذات ہات كاوہ نظريد نبيں ہے جو مندؤل ميں برجمن اور ديكرا قوام ميں ہے۔اسلام ميں كسى كورے كوكالے اور عربي كو عجى يركوئى برترى مامل تبيں ہے۔

النذاب غلظ ب كد مرونانك كو فقط چند اسلامى اشعار كبنے ياصوفيائ كرام سے عقيدت ركھنے كى وجد سے مسلمان سجمنااوران کی سیرت کے ویکر معاملات کو بھول جاناکہ انہوں نے یا قاعدہ ایک فد بہب کی بنیادر سمی اور اس ے کے اینااولاد کواینا جانشین مقرر کیا۔اگرمسلمان ہوتے تولین اولاد کو بھی اسلام کی ترغیب دیتے جبکہ انہوں نے ایسا نه کیا،ان کالبتانام، بیوں کا نام غیر مسلموں والای رہا۔اگر مرونانک مسلمان ہوتااور سکے جو مانے ہیں کہ مرو تانک صوفیائے کرام سے عقیدت رکھتا تھااس کے باوجود سکھ اسلام کو نہیں مانے آخراس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ سلموں کے پاس جس طرح مرونانک کے حوالے سے بہ ثبوت ہیں کواسلام سے متاثر بنے ای طرح بہ بھی ثبوت ہیں كدانهول في شفيذ بب كى بنيادر تمي بـ

# سكمول كاجسم كے بال نه كاشاك غير فطرتي عمل

سکھوں کا جمم کے غیر ضروری بالوں کو نہ کا نما ایک غیر فطرتی اور حسن سیریت کے منافی عمل ہے۔ فطرت صفائی کو پہند کرتی ہے۔ سکھ یہ کہتے جیں کہ بال نہ کا ٹمائی فطرت ہے کہ انسان ایسے ہی پیدا ہواہے تورا تم کا سکھوں سے سوال ہے کہ پھر بچے کا نار و کیوں کا منتے ہو وہ مجی تو فطرتا ہوتا ہے؟؟؟

# سکھوں کے مظالم

سکھے فہ بہب کاپورا جائزہ لیا جائے لیکن سکھوں کے مظالم کو نظرانداز کردیا جائے تو یہ بھی ایک تاریخی زیادتی بھی ایک تاریخی زیادتی ہوگی۔ تاریخ گواہ ہے کہ قیام پاکستان کے موقع پر سکھول کے ہاتھوں مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کا جو قتل عام کیا گیااور جس طرح سے بے یار وہدوگار قافلوں میں لوٹ ماراور قتل وغارت کری کا بازار کرم کیااور مسلمان خواتین کی جس طرح بے حرمتی کی گئی اسے مسلمان پاکستانی قوم کیونکر بھلاسکتی ہے؟؟؟

سکھوں کا مسلمانوں کا اس طرح قتل و غارت کر نااور کسی بھی سکھوں کے ذہبی راہنماکا اس کی نفی نہ کر نااور نہ بھی سکھوں کے ذہبی راہنماکا اس کی نفی نہ کر نااور نہ بھی اسے رو کنا اس بات کی و لیل ہے کہ یہ قتل و غارت ذہبی طور پر کی گئی۔ مسلمانوں کے قتل کو ذہبی طور پر جائز قرار دیا گیا جس پر مسلمانوں پر ایسے شدید مظالم کئے گئے کہ تاریخ نون کے آنسور و تی ہے۔ان سب کے باوجود بھی پاکستان کے مسلمان آج بھی سکھوں کے ساتھ حسن سلوک کار دیہ رکھتے ہیں کیونکہ سکھوں کے بیشتر نہ ہمی مقامات سرز بین پاکستان میں واقع ہیں اور ہر سال کثرت سے سکھ زائرین وطن عزیز کی سرز بین پر مہمان بن کر آتے ہیں۔اس کے بر عکس جس بند و قوم کو خوش کرنے کے لیے سکھوں نے مسلمانوں کی ریل گاڑیوں کو تہہ تیج کیااور لاشوں سے بھرے خون آلود ڈ بے پاکستان بھیج ،اس بند و قوم نے سکھوں کو کون ساانعام دیا؟؟؟

ستکھوں کا ہندؤں کے ہاتھوں قتل ہوناان مسلمان مقنولوں کا بدلدہ جنہیں ان ستکھوں نے بدر دی سے قتل کیا ، ان عور توں کی عصمت دری کا بدلہ جن کی عزت کو ان ستکھوں نے تار تار کیا۔ ستکھوں نے جتنے مسلمان قیام پاکستان کے وقت شہید کئے آج ان سے کئی گذار یادہ سکھ قتل ہونچے ہیں۔

اخباری ربورث کے مطابق 5 جون 1984 کو بھارتی فوج کے نینک اور ناپاک بوث مولڈن ٹیمیل عبادت گاہ میں کمس سے اور سینکروں سکموں کو بے دردی ہے قبل کردیا کیا۔اس آپریشن کو Operation Blue Star كانام دياكيااوراس كابهانه بريندراوالااور سكه حريت پيندول كوبناياكيا\_

مولدن تیمل پراس آپریش کے لیے سکھوں کے غرجی تہوار کے دنوں کا انتخاب کیا گیا جب وہال ہزاروں زائرین کی موجود کی یقینی تھی اس ملے نے سکھ بیشنلزم اور خالعتان تحریک کے احیام کاایساج ہویاجو سکھ ذہن ہے نکالنا ممکن خیس انبی بیجوں نے اب پھوٹا شروع کر دیاہے۔

آ پریش بلوسٹار کے بعد ہمارتی فوج میں سکھ فوجیوں میں بغاوت میمیل ممی۔ اس بغاوت کے نتیج میں 110 فوجی محل ہوئے جبکہ 5 ہزارے زائد سکھ فوج ہے جمکوڑے ہو کر خریت پیندول میں شال ہو مکتے۔

13 اکتوبر1984 کو بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو اُس کے دوسکھ گارڈزنے قبل کردیا۔اس قبل کے بعد ولی میں حکومتی سریرستی میں سکھوں کا قتل عام شر وع ہوااور دیکھتے ہی دیکھتے ہند وبلوائیوں نے 5 ہزار سکھ مرد ،عور تیں اوريج فل كرۋالي

31 اكتوبر 1984 ميس مونے والى سكھ توم كى نسل كشى نے اس قوم كوايك نياعزم ديدايك طرف توجمارتى سر کارنے ایک بار پھر سکھ قوم کولیٹی نظر میں ان کامقام دیکھادیا تود وسری طرف 1989 میں پنجاب میں البکشن ہوئے جو در اصل 1985 میں ہونے تھے۔ اکالی ول نے ان الیکن کے boycott کی ایک کی جس کی وجہ سے مرف20 فيعددوث يرسد كالحرس في الكيثن Sweep كحاو Singh Benant چيف مسرر بنجاب بنا-ا متخابات کے بعد محارتی سرکار نے سکھ نوجوانوں پر قیامتیں ڈھانی شروع کر دیں اور خالصتان تحریک کے لیڈرز کو مروانا شروع کر دید جس کے وجہ سے بہت سے خالفتانی خریت پہند بھارت چھوڑنے پر مجبور ہو سکتے۔ 9می 1988 کو ایک بار پھر بھارتی سر کارنے محولٹون ٹیمیل کی بے خرمتی کی۔اس آپریشن کو Operation Black Thunderکا نام دیا گیا۔ اس آپریشن میں 41سکھ محلّ ہوئے جن میں سے اکثریت زائرین کی تقی۔اس آپریشن میں موجود و بھارتی سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول گولڈن ٹیمپل میں موجود تھااور بھارتی سیکیورٹی فورس کوguide کررہاتھا۔اس کی غلا guidence کی وجہ سے لو گوں کا مل عام ہوا۔ 1990-1990کک کے زمانے میں محارتی فوج سکھ تحریک کو کیلتی رہی اور سکھ سیای اور خریت پند جماعتوں میں اختلافات کے بچے بوتی رہی۔ سکھ حریت پندوں کی کاروائیاں پھر بھی جاری رہیں گوان کی شدت میں واضع کی دیکھنے میں آئی۔

اگست 1992 کو سر دار سکھ دیو سنگھ ہیر کو بھارتی ہولیس نے قتل کر دیا۔ سر دار صاحب ہیر خالصہ کے چیف سنتے، من 1992 میں سر دار کر دیال سنگھ ہیر بھی ایک جموٹے مقالبے میں قتل کر دیئے گئے۔ 31 درج 1995 کو Benanat Singh, چیف منسٹر پنجاب کو حریت پہند دن نے ار ڈالا 20 ادرج 2000 کو بھارتی دہشتگر دوں نے دhattisinghpora میں بل کانٹن کی آ مدہے پہلے تشمیری سکھوں پر حملہ کرے 35 سکھ قتل کرڈالے۔

تیام پاکستان کے وقت ہونے والے سکھ مظالم کے علاوہ ایک اور عظیم ظلم سکھوں کا کشیر کی مسلمان ہے۔
گلاب سکھ جو ایک سکھ تھا گریز سرکارنے ایک سوانہتر (69 ) سال پہلے ہموں و کشیر مہاراجہ گلاب سکھ کو پیکستر
لاکھ (7500000) روپے ہی فروخت کیا تھا۔ مہاراجہ گلاب سکھ نے اٹھارہ سوچیالیس (1846) ہے اٹھارہ سوجیالیس (1846) ہے اٹھارہ سوجیالیس (1857) ہے۔
ساون (1857) تک جوں و کشیریں حکومت کی۔ انہوں نے اپنے دور حکومت ہیں کشیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے سے سے۔ گلاب سکھ اگریز اور سکھوں کے ور میان لڑائی کے دوران بھی سکھوں کے حکست پر اٹھریز وال سے ل گیا تھا۔ اورا گریز وں سے ل گیا تھا۔ اورا گریز وں نے انعام کے طور پر کشمیر گلاب سکھ کو پیکستر لاکھ روپ ہی فروخت کیا تھا۔ گلاب سکھ 9 نومبر اٹھارہ سوچیالیس (1846) ہیں سریگر ہیں داخل ہوا۔ جس کے بعدا نہوں نے روز اول کی طرح مرنے دم تک کشمریوں پر ظلم کیا۔ لیکن گلاب سکھ کے مرنے کے بعداس کا پیٹار نبیر سکھ کشمیر کا راجہ بنا اور اس نے بھی باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کشمیر ہوں پر ظلم کیا۔ لیکن گلاب سکھ کے مرنے کے بعداس کا پیٹار نبیر سکھ کشمیر کا راجہ بنا اور اس نے بھی باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کشمیر ہوں پر ظلم کیا۔ لیکن گلاب شکھ کے مرنے کے بعداس کا پیٹار نبیر سکھ کھیر کا راجہ بنا اور اس نے بھی باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کشمیر ہوں پر نام کیا۔ وربی پر نام کیا۔ وربی پر باری بے اس کے انداز کا کی جاری ہے۔

#### \*...\*

#### تعارف

یبوورت ابراہی او بان میں سے ایک وین ہے جس کے تابیبن اسلام میں قوم بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ عہد
نامہ عتیق کے مطابق یبودی فرہب حضرت بیتھوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یبودا کے نام پر مشہور ہے۔ حضرت
بیتھوب علیہ السلام کے بار وبیٹے تھے جن میں سے سب سے بڑے کا نام یبود ااور چھوٹے کا نام بنیا مین تھا۔ یبودا کا خاند ان
خوب پھلا پھولا۔ یبوداور بنی اسرائیل ایک ہی نسل کے لئے استعال ہونے گے۔ بعدازیں تمام اسرائیلی یبودی کہلائے
اور ان کا فرہب یبودیت مشہور ہوگیا۔ للذا یہ فرہب یبوداین بیتھوب کی طرف منسوب ہے۔ کثیر انہیاء علیم السلام
یبودی قوم کو ہدایت دینے کیلئے آتے رہے۔ یہودیت کی دینی کتاب توریت ہے جو کئی صحفوں پر مشتمل ہے۔ اسلام اور
عیدائیت کی بہ نسبت قدیم فرہب ہونے کے باوجود یبودیت کے مانے والے بہت کم ہیں کیو تکدان کے ہال فرہب کی
عیدائیت کی بہ نسبت قدیم فرہب ہونے کے باوجود یبودیت کے مانے والے بہت کم ہیں کیو تکدان کے ہال فرہب کی
میرائیت کی بہ نسبت قدیم فرہب ہونے کے باوجود یہودیت کے مانے والے بہت کم ہیں کیو تکدان کے ہال فرہب کی
میرائیت کی جاتی اور یہ اپنے فرہب میں ضرورت کے تحت بہت کم لوگوں کو واض ہونے کی اجازت ویتے ہیں۔ یہودی

# يوديت كى تارىخ

حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیداہوئے اور عراق ہیں توحید کی دعوت شروع کی، وہاں کے حکم ران نمرود نے آپ کی مخالفت کی، یہاں تک کہ آپ کوآگ میں ڈال ویلہ آگ ہے صحیح سلامت نگلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معرکار آپیا، پھر شام تشریف لائے اور شام ہی میں رہے۔ آپ کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا مع لیک اولاد کے شام میں رہی اور ٹی ہا جرور ضی اللہ تعالی عنہا مع لیک اولاد کے جاز میں رہی۔ شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جواولاد رہی وہ حضرت بعقوب علیہ السلام کے آخری زبانے میں حضرت ہوسف علیہ السلام کے قوسط سے ہوں معرف علیہ السلام کے قوسط سے ہوں معرف کے عہدے کہ فائر ہوئے السلام کے قوسط سے ہوں معرف کے عہدے کہ فائر ہوئے قوانہوں کے معمر میں وزیراعظم کے عہدے کہ فائر ہوئے قوانہوں نے السلام کے قوسط سے والد حضرت بعقوب علیہ السلام معرف وزیراعظم کے عہدے کہ فائر ہوئے قوانہوں نے اللہ عمر میں بلواکر یہاں آ باد کیا۔

حفرت ہوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار اور تمام ترقیطے کو معربلالیا جہال انہیں عزت واحزام سے رکھا گیا۔ یہ قبائل چارسوسال تک معرش رہے۔ اس طویل مدت میں وہ قبائل سے ایک طاقتور قوم بن گئے۔ ان کے وصال کے بعد قبطی نسل پرستوں نے معرض شورش برپائی اور انقلاب لاکر قوم ممالقہ کو فکست دے کر حکومت پرقابض ہو گئے۔ انقلاب کے بعد ممالقہ کو انہول نے ملک بدر کردیا اور ممالقہ کے حامیوں یعنی بنی امر ائیل کواز اوّل تا ترفیل میتالیا، یہ سلسلہ چالک ہا۔

فراعنہ محمر افی کرتے رہے بہاں تک کہ حضرت موٹی کادور آیا، حضرت موٹی ان بی اسرائیل کے تھریں پیدا ہوئے، لیکن بچوں کے قتل کے مشہور واقعہ کے سب آپ نے فرعون بی کے تھریس تربیت پائی اور وہیں جوان ہوئے، جوانی میں ایک قبطی کو مارنے کی وجہ سے شام کے ایک علاقے مدین آنا چرا، جہاں آپ نے ایک نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کی۔

الله عزوجل نے آپ کونی مبعوث کرکے فرعون کے پاس بھیجا۔ طور کی وادیوں سے والی آکر حضرت موکی علیہ السلام نے فرعون مصرے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیلیوں کو مصرے نکل جانے کی اجازت دیدے۔ فرعون منکر ہوا۔ جاد و گروں سے حضرت مولی علیہ السلام کا مقابلہ بھی کروایا لیکن حضرت مولی علیہ السلام جادو گروں پر غالب آئے اور جادو گر بھی آپ بھی السلام کا مقابلہ بھی کروایا لیکن حضرت مولی علیہ السلام جادو گروں پر غالب آئے اور جادو گر بھی آپ برائیان لے۔

حفرت مویٰ بن امرائیل کولے کر معرے نکے ،فرعون نے تعاقب کیااور ڈوب کر مرکیا۔جب حفرت مویٰ علیہ السلام بنی امرائیل کو معرے لے کر لکے توان کی تعداد چولا کے تھی۔

معرے خروج کے بعد حضرت مولی اور بنی اسرائیل کے در میان مجیب و غریب تشم کے واقعات ہوئے، مثلاً: مجرزے کی عماوت، حظة کی جگہ حنطة کی تبدیلی، کائے پرستوں کو دیکھ کرائی طرح کے خداکا مطالبہ ،اور جہاد کا انکار وغیر ہ۔

بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے اللہ عزوجل نے موٹی علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی۔ بنی اسرائیل نے بیت المقدس فتح کرنے میں معفرت موٹی علیہ السلام کا ساتھ نہ دیاجس کی وجہ سے بنی اسرائیل قوم چالیس سال صحرائے بینا میں در بدر تھومتی رہی۔ معفرت موٹی علیہ السلام کے بعد معفرت یوشع علیہ السلام نے فلسطین کو فتح کیا ،اس طرح فلسطین پھر بنی اسرائیل کے قبعنہ میں آئمیا۔بیت المقدس پر تسلط کے بعد بنی اسرائیل نے حعزت موسیٰ علیہ السلام کی شريعت كوپس پشت ذال ديااور بت پرستي كواپناشعار بناليا\_

جب بن اسرائیل طرح طرح کے تمناہوں میں ملوث ہو سکتے اور ان لوموں میں معاصی و طغیان اور سرتھی و عصیان کا دور دورہ ہو کیا توان کی براعمالیوں کی خوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو کیا کہ قوم عمالقہ کے كفارنے ا یک لفتکر جرار کے ساتھ ان نوموں پر حملہ کر دیا ان کا فروں نے بنی اسرائیل کا تفق عام کر ہے ان کی بستیوں کو تاخت و تاراج کرڈالا۔ عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کرڈالااور متبرک مندوق جے تابوت سکینہ مجی کہا جاتا ہے اس کو اٹھا کرلے محکے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانہ میں پیپنک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر میہ و بال پڑا کہ بیہ لوگ طرح طرح کی بھار ہوں اور بلاؤں کے جوم میں جھنجھوڑ دیئے سکتے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے بانچ شہر بالکل ہر باداور ویران ہو سے ہے۔ پہال تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی ہے ادبی کا عذاب ہم پریڑ کیا ہے توان کا فروں کی آ تکھیں کھل تنئیں۔ چنا نچہ ان لو گوں نے اس مقدس صندوق کوایک بیل گاڑی پر لاو کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔

مجرالله تعالی نے چار فرشتوں کو مقرر فرمادیاجواس مبارک صند وق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی تعت دوبارہ مل کئے۔ یہ صندوق شمیک اس وقت حضرت شمویل علیه السلام کے پاس پہنچاجب حضرت شمویل علیه السلام نے طالوت کو باد شاہ بنادیا تعااور بنی اسرائیل طالوت کی باوشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہتھے اور یبی شرط تھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشای تسلیم کرلیں ہے۔ چنانچہ صندوق آگیااور بنیاسرائیل طالوت کی بادشائی پر رضامند ہو گئے۔

طالوت نے جالوت کوللکارا، جنگ حچٹر گئی، طالوت کی طرف سے ایک جوان حضرت واؤد علیہ السلام نے تیر مار کر جالوت کو مخل کیا، طالوت نے اپنی ساری تھمرانی بہت اپنی صاحبزادی کے ان کے حوالے کی اور اللہ پاک نے خلعت نبوت سے بھی نوازا۔حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے عہد میں مسجد اقصیٰ کی تغییر کی ابتدا کر دائی اوران کے بعد انہی کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کومالک کا نتات نے مشرف بنبوّت ومملکت فرمایا، جنہوں نے بہی الریخی مسجد جنات کے ذریعے سے معمل کروائی۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان آل اسرائیل کے بادشاہ اور پیغیبر ہے۔ اسرائیل کے پہم پر جوستارہ ہے اسے وہ داؤد کاستارہ افود نے پہلی باریروشلم کادارا Star of David کہتے ہیں۔ گیارہ ویں صدی قبل مسیح میں حضرت داؤد نے پہلی باریروشلم کادارا گکومت بنایا۔ وسویں صدی قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں پہلا بیکل Temple تغییر کیومت بنایا۔ وسویں صدی قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں پہلا بیکل Temple تغییر کیا۔ یہ نی اسرائیل کے عروج کازمانہ تھا۔ پھر زوال کی داستان بڑی ہی طویل اور عبرت ناک ہے۔ ان کے اسپنے اعمال اور خصائل بدان کی تبائی کا باعث ہے۔

حضرت سلیمان علیدالسلام کے وصال کے ساتھ ہی سلطنت دو حضوں میں بٹ منی ،ایک سلطنت کادار الخلاف سامر و(نابلس)اورایک کادارالخلاف بیت المقدس (یروشلم)مقرر کیا گیا، کئی سوسال ای طرح رہے کے بعد شال کی طرف سے آشور ہوں نے سامر ہوں میں سے ہزاروں کو محمل کرکے مغلوب کرد یااور وہاں پر قابض ہو سکتے ،اد هر سے كلدانيوں كے باد شاہ اور آشور بول كے سابق مور زنے دوسرى مملكت كو تبس نبس كرديا، مسجد اقصىٰ كو جلاكر مراويا، ہزاروں میبودیوں کو محلّ کیا اور بقید کوان کے باوشاہ صد قید سمیت قیدی بنا کر بابل(عراق) لایا، پھر خسرو(شاہ ایران) نے بابل کواس کے ستر برس بعد منے کمیااور سارے قیدیوں کورہاکر دیا، انہوں نے پھر فلسطین جاکر ایک کھ پتلی سی حکومت قائم کردی، جس پر بونان نے بے در بے حملے جاری رکھے، یہاں تک کہ رومیوں نے آخری حملہ کرکے انہیں غلام بنایا،رومیوں نے یہاں کے ایک یہودی کو گور نربنایا،اس کے مرنے کے بعداس کے تنمن بیٹوں نے مقبوضہ علاقے کے تین صوبے بنائے، اس زمانے میں حضرت زکر پاعلیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو فمل کیا کمیا اور حضرت عبيل عليه السلام تشريف لائے۔روميوں نے چھ سالوں بعد پھر حملہ كيا، اس حملے ميں روميوں نے ڈيڑھ لا كھ يبود يوں كو تحل كيال كو يا بالرنے بى يبود يوں كا تحل عام نبيس كيا، بلكد بدايك عذاب كى صورت بي ان كے ساتھ بار با بوا )اور ہزار وں کو قیدی بنایا، کچھ اِد حر اُد حر جاکر نکل کئے، انہیں مجگوڑوں میں حجاز، رملہ، حبوک، تیا، وادی القرئ، مدیندادر خبیرے یہودی مجی تے (جنہیں پھر مدینہ ہے مجی نکالا کیا) یعنی بنونفیر، محدل، قریظ اور بنوقینقاع، جبکہ مدینہ کے اوس وخزرج یمن کے قبائل عرب میں سے ہیں۔

خدائة والحلال في اسرائيليوں كو تمامول سنة توبد كا يك اور موقعه ديااور انبيس حضرت عيسي عليه السام جيسا پنیبر عطاکیا تمراس ائیلیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ زمین وآسان کانپ اٹھے۔انہوں نے رومیوں کے ہاتھوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محر فقار اور انہیں صلیب پر مصلوب کرنے کی کو مشش کی۔ 135 میں شاہ بیڈرن نے پروشلم پر قبضہ کیااور بیج کمیے بہودیوں کو فلسطین سے نکال کر کر وار ض پر بھیر و یا۔ یہودی جس ملک میں بھی مجھے ان کے خلاف نغرت پیداہوگئے۔ان کے دلول میں انسان کی محبت کا نام ونشان ند تھا ۔ یہودی مرف نفرت اور فتندیر دازی کے دلدادہ ہتھے۔ وہ کسی دوسری قوم کے دل میں اپنی محبت پیدا کر ہی نہیں سکتے تے۔وہ نفرت کے پیکر تھے۔وہ اللہ عزوجل کے دھتکارے ہوئے تنے اس لیے وہ جہاں بھی سمئے انہیں نفرت ملی۔ وہ 135 میں کروار مل بمعر تو مسے لیکن انہول نے اس عقیدے کو سینے سے لگائے رکھا کہ خدائے میووہ نے قلسطین کو بی ان کاو طن مقرر کیا ہے۔ان کا یہ عقیدہ مستقلم ہوتا چلا کیا کہ کوئی انہیں سو بار تکست دے ، کوئی طاقت خدائے میں دو کا لکھا نہیں مٹاسکتی اور ہیکل سلیمانی کی کنمیران کا مقدس فر نصنہ ہے جو بہر حال پر وعملم میں ہی ادا ہو گا۔ یہ عقیدوان کے نہ ب کا جزوبن کیا جس نے ایک نہ ہی رسم کی صورت اختیار کرلی۔اس رسم کی ادائیگی کے لیے دور دراز ملکوں کے بہودی ہر سال پرو محلم جمع ہوتے ہتھے۔ اسے وہ صیبونیت Zionism کہتے تھے۔ وہاں وہ یہ الفاظ د جراتے ہے: آئندہ سال پرونتلم میں۔

قلسطین میں ایک پہاڑی ہے جس کانام صیبون Zion ہے۔اسے یہودی مقدس سجھتے ہیں۔اس کے نام پر انہوں نے میہونیت کی تحریک کی ابتدا کی تقی اس زمانے میں یہودی حضرت محمر صلی الله علیہ وآلدوسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرتے ہتے ، لیکن تعصب میں آگر بنواساعیل میں سے نبی کے آنے کی وجہ سے انکار کیا،او مر فلسطین یررومی عیسائیوں کا قبعنہ رہلارومی بعد میں عیسائی ہو گئے ہتھے) یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی ایام میں ان منتشر مجگوڑے بہود ہوں نے کسریٰ کورومیوں کے خلاف آکسا کر فکسطین پر حملہ کروایا، جس نے مسجد اقعلی کو تباہ و بر باد کیااور صلیب کواسینے ساتھ ایران لے کیا، چودہ سال بعد عیسائیوں کی اس فکست کابدلہ لینے کے لیے قیمرروم نے ایرانیوں پر حملہ کر کے بیت المقدس بھی آزاد کروایااور ایران تک اندر جا کر اپنی اصلی صلیب كومجى والى في كرآئد نی كريم صلى الله عليه وآله وسلم في بيمي يدويوس كوان كى ساز شوس كى وجد سے يحمد كو حل اور يحمد كو جلاوطن كرديا، جس كى داستان برى طويل ہے۔اس وقت سے لے كرجب بخت نصرنے يہوديوں كوير و شكم سے تكالاءاب تك بدلوگ مخصوس ذہنیت، متعصبانہ فطرت اور بزعم خویش من عنداننداحساس برتری کی وجہ سے جردور میں معتوب رہے۔ یہ دنیا کے مختلف ملکوں اور خظوں میں بھٹکتے رہے ، ممر الگ تعلک رہنے کی خواہش کی وجہ سے تمہیں بھی قومیت کے حقوق حاصل نہ کر سکے۔ علیحد کی کے اس احساس کے تحت خفیہ تحریکیں چلانا ورساز شیس کرناان کی فطرت ثانیہ بن منی، چنانچہ صربیونیت مجی ان کی ایک خفیہ سازش اور تحریک ہے اور صربیونیوں سے مراد وہ یہودی ہیں جو صربیون (یروشکم کاایک پہاڑ) کی تقدیس کرتے ہیں اور فلسطین میں قومی حکومت کے خواباں اوراس مقصد کے لیے کوشال

ر سول اکرم ملی الله علیه و آلیه وسلم کے ومسال ہے تقریباً چار سال بعد حضرت عمر فار وق رمنی الله عنه کے عہد میں مسلمانوں نے فلسطین کو فتح کر کے وہاں اسلامی مکومت قائم کی۔ جس روز فلسطین فتح ہوااس روز معزت عمرفار وق رضى الله تعالى عندسب سے پہلے مسجد اقصى ميں واخل ہوئے، محراب واؤد كے پاس جاكر سجد وكيا۔

یبودی دوہزار سال ہے د نیامیں پر وپیکیٹرہ کرتے رہے ہیں کہ فلسطین ان کا آبائی وطن ہے بیہ یات ہم سب کو معلوم ہونی جاہیے کہ فلسطین یہودیوں کا آبائی وطن نہیں ہے۔ تیرہ سو برس قبل مسیح میں بنی اسرائیل فلسطین میں واخل ہوئے تھے۔اس وقت فلسطین کے اصل باشدے ووسرے لوگ تھے جن کا ذکر خود بائیل میں تعصیل کے ساتھ موجود ہے۔ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود یوں نے قلسطین کے اصل باشتدوں کو محل کیااوراس سرز مین پر قبعنہ کیا تھا۔اسرائیلیوں کابیہ دعویٰ تھاکہ خدانے یہ ملک ان کومیراث میں دیاہے۔یہ ای طرح ہے جیسے فر جمیوں نے سرخ بندیوں(red indians)کو فٹاکر کے امریکہ پر قبعنہ کیا تھا۔

و سویں صدی قبل مسیح میں حضرت سیلمان نے ہیکل سلیمانی تعمیر کرایا تعله آخمویں صدی قبل مسیح اسیریانے شانی فلسطین پر قبعند کر کے اسرائیلیوں کا قلع قمع کیا تھااور عربی النسل قوموں کو آباد کیا تھا۔ جیمٹی صدی قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصرفے جونی فلسطین پر قبضہ کر کے تمام میہودیوں کو جلاوطن کر دیا تھا۔ طویل مدت کی جلاوطنی كے بعد ايرانيوں كے وور ميں يهود يوں كو يمر جنوني فلسطين ميں آباد كاموقع ملا-70 وميں يهود يوں نے روى سلطنت

کے خلاف بغاوت کی جس کی باواش میں رومیوں نے بیکل سلیمانی کومسار کرکے کھنڈرات میں تبدیل کرویا۔135ء میں رومیوں (عیسایوں)نے بورے فلسطین ہے میہود یوں کو نکال دیلہ پھر فلسطین میں عربی النسل لوگ آباد ہو تھئے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب عثانی حکومت کو محکست لمی اور ان کی حکومت ہمیشہ کے لیے محتم ہو حمیٰ تو مغربی ممالک نے اسپنے اسپنے حصول کو بانٹاتو فلسطین کی سرزمین برطانیہ کے جصے میں آئی اور وہیں سے برطانیہ نے شیطانیت کی اورای سال برطانیہ کے وزیر خارجہ نے بہود ہوں میں صاحب نفوذ آدی (لارڈ) کو خط لکھا کہ برطانیہ جا ہتاہے کہ یہاں يبودي حكومت تفكيل دے ديكى كام اسرائيلي حكومت كى ابتدائى،اس وقت سے لے بدكام آستد آستد شروع رہااور مختلف ممالک میں ہسنے والے میہودیوں کو قلسطین آنے اور وہال رہنے کی ترغیب ولائی ممثی اور لا کھوں میہودیوں نے مختلف ممالک سے جرت کرکے فلسطین کارخ کیا ہے کام انہوں نے بہت چیکے سے کیا کیونکہ جنگ عظیم کے دوران عرب ممالک برطانیہ کے ساتھ شخے اس لیے تہیں جائے تنے کہ عربوں کواس بات کاعلم ہوجائے۔

یبودی سازشی قوم ہے کہ اس نے 1880ء ہے و نیا بھر ہے ججرت شروع کی اور فلسطین جا کر زمین خریدتی شروع کی۔1897 میں یہودی لیڈر ہر تزل نے صبیونی تحریک کا آغاز کیا (zionist movement)۔اس میں اس بات کو مقصود قرار دیا کیا کی فلسطین پر دور بارہ قبعنہ حاصل کیاجائے بیکل سلیمانی تعمیر کیاجائے۔

يهودى سرمايد دارول في اس غرض كے ليے بڑے پيانے يال فراہم كياكد يهودى فلسطين خطل بول اور ز جیس خریدیں اور منظم طریقے سے لیتی بستیاں بسائیں۔ 1901 میں اس ہر تزل نے سلطان ترکی عبدالحمید خان کو پیغام بمجوایا که یمودی ترکی کے تمام قرمنے اوا کرنے کو تیار ہیں اگر فلسطین کو یمبود یوں کا قومی وطن بنانے کی اجازت دے دیں۔ محر سلطان نے اس پیغام کو حقارت سے محکراد بااور کہا جس تمہاری دولت پر تھو کتا ہوں ، فلسطین تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔جس مخص کے نام پیغام بھیجا گیا تھااس کا نام حاخام قرہ صوآ فندی تھا۔اس نے سلطان کوہر تزل کی طرف ہے دھمکی دی تھی اور اس کے بعد سلطان کی حکومت کو اللنے کی سازش شروع ہوئی اس سازش کے پیچھے فری میسن ، دونمہ اور وہ ترک نوجوان مسلمان سے ،جو مغربی تعلیم کے زیراثر آکر ترکی میں قوم پرسی کے علمبر داربن مح عقد دونمه وه يهودى عقع جنبول نے رياكار انداسلام قبول كرر كھا تھا۔ ترك ان كودونمه كہتے ہيں۔ جب تركي ميں

حالات بہت زیادہ خراب کر دیے گئے تو 1908 میں جو تین آ دمی سلطان کی معز دلی کاپر واند لیکر گئے ہتھے ان میں ایک يبي حاخام قره موآ فندي تھا۔

انیس سوسنتالیں 1939 میں اقوام متحدہ نے ایک بیان جاری کیا جو ایک سراسر خیانت تھی کہ فلسطین کو دوحصول میں تقلیم کیاجائے ایک حصد فلسطین عربی اور دوسرا فلسطین یہودی یہال پر آکر برطانیہ کا کام ختم ہوجاتاہے کیونکه وه چاہتے ہتھے که یہودی حکومت تفکیل دیں اور به مسله اقوام متحده تک پہنچائیں۔سوانہوں نے اپنی شیطانی چال چلی اور کامیاب ہو گیا، للذاہر طانیہ نے اپنی فوج کے آخری وستے کو حیفاء بندر گاہ کے راستے واپس بلالیا۔

یہود یوں نے بن گور یون کی رہبری میں ایک اعلامیہ نکالا کہ جس میں انہوں نے ایک مستقل میہودی حكومت كاعلان كيا، شيك اى دن جب به اعلان بهواصرف كيار ومنث بعد امريكه في اس حكومت كو قبول كيااور اعلان کیا کہ یہووی حکومت ایک مستقل حکومت ہے۔اس طرح بیداسرائیلی حکومت وجود میں آئی۔

دوسری طرف عربی ممالک کارد عمل تھاا گرچہ پہلے پہلے بڑے جوش و خروش سے آئے جیسے مصر اردن ، شام، لبنان اور عراق وغیر دانهول نے اسرائیل پر حمله کر دیااور جولائی تک بید جنگ جاری رہی یعنی ایک سال تک راس جنگ کے آخر میں اسرائیلی حکومت کے بعض علا قوں کو چیسین لیا گیا مصر نے غزہ کی پٹی پر قبضہ کرلیااور اردن نے اور مثلم کے بعض جصے پر قبعند کرلیااور اس سال اعلان کیا گیا کہ فلسطینی جو فلسطین سے بہودیوں کی طرف سے ملک بدر کیے محصے منصے واپس آ جائیں۔ لیکن بعد میں اچانک فرانس، برطانیہ اور اسرائیل نے حملہ کر دیااور غزہ کی پٹی کو دوبارہ امرائیل کے تبعنہ میں لے آئے۔ جس طرح عرب ممالک غیریت کے ساتھ آئے تنے اگرای طرح ڈٹے رہتے تو آج قلسطین کی ب<sub>ه</sub> حالت نه ہوتی۔

فلسطینی لیڈروں نے تحریک شروع کی تاکہ اسرائیل سے فلسطینی سرزمین کو دالیں لیا جائے یہ سرد جنگ اور حرکت جاری رہی بہاں تک کہ ناصر جو فلسطینی تحریک کا صدر تھااس نے قیران بندرگاہ کو بند کرنے کا تھم دے دیا کیونکہ اسرائیل کے لیے مدواور ایران کے شاہ کی طرف تیل ای بندرگاہ کے ذریعے اسرائیل کو ملتا تھااس نے اس بندرگاہ کو بند کر دیاتا کہ اسرائیل کو مدونہ مل سکے جس کے نتیج میں اسرائیل نے ایک بہت بڑی جنگ مصر کے خلاف شروع کردی۔

ر مفنان 1973ء میں معربوں نے نہر سویز (Suez Canal) پار کرکے اسرائیلیوں کو سینائی (Sinai) میں بے خبری میں جالیااور کچھ علاقہ آزاد کرالیااور نہر سویز بھی اسرائیلیوں سے آزاد کرالی اوراسے کھول ویا۔ پھر جنگ بند ہو گئ بلکہ ان بڑی طاقتوں سے بند کرادی جن کے ہم سب مقروض اور امداد کے مختاج ہیں۔مصر (Egypt) ك اس وقت ك صدر انور السادات مرحوم في لين يادداشتول مي لكما ب كه جنك رمضان 1973ء کے دوران امریکا (USA) کااس وقت کاسیرٹری فارجہ ہنری کلیسنجر United States) Secretary of State Henry Kissinger مصر پہنچا اور سادات سے ملا جب اسرائیلیول کے قدم اکھڑ گئے تھے اور وہ مسلسل بسیا ہوتے چلے جارہ منے۔ ہنری کیسنجرنے سادات کود ممکی دی کہ اس نے جنگ بندند کی توامر یکااپنے وہ جدید اسلحہ اور طبارے معری فوج کے خلاف استعمال کرے گاجوایک دود نوں میں معری فوج، فضائيه اور بحربه كوتباه كردے گا۔ سادات كواس وهمكى كے علاوہ ہنرى كيسنجرنے (جس كے متعلق پية چلاہے كه يبودي ہے كہ كھے لا مج بھى دياتھا۔ ساوات كومعلوم تھاكہ امريكاكے پاس كيساتباه كاراسلحہ ہے، چنانچہ اس نے اس صورت حال میں جنگ بندی کااعلان کرد باجبکہ اسرائیل پسیا ہور ہے تھے۔

للذا مغربی ممالک کی پشت پنائی کی وجہ ہے اسرائیل نے صحراء سینا، غزہ کی پٹی اور اسی طرح اور شکم پر قبعنہ كرلياجس كے نتیج میں اسرائيل پہلے كى نسبت بہت برا ملك بن كيا اوربيت المقدس كاشر فى حصد بھى اسرائيل كے قبضے میں چلا کیااور مسجد الاقصی جو مسلمانوں کی تبسری بڑی اور مقدس مسجد ہے وہ بھی انہیں کے قبضے میں آگئ۔

لبنان (Lubnan) پر يهوديوں كا حمله اس توسيع پندى كى ايك كڑى ہے - كما جاتا ہے كه لبنان سے فلسطینی گوریلافورس کو تکالنے کے لیے اسرائیل نے حملہ کیا ہے اس آئدیشن میں اسرائیل نے بیروت کی شہری آبادی، فلسطینیوں کے کیمپوں اور ان کی بستیوں پر طیاروں سے جس بے دردی سے بمباری ، بڑی اور بحری تو بوں سے کولہ باری کی ہے بیان قار تمین کے لیے جیران کن تہیں جو یہود یوں کی تاریخ سے واقف جیں۔ یہود یوں کے ہال غیر یبود بوں خصوصاً مسلمانوں کی تحل و غارت نمر بہی فریضے کا تھم رکھتی ہے۔ یبود بوں کے نمر ہب میں غیر یہودی کا تحلّ

ایک ذہبی رسم مجی ہے جے کہتے ہیں:RITUAL MURDER

لبنان میں لا کھوں مردوں، عور توں اور بچوں کے جسموں کے محرب اڑادیے اور شہر ملے کا و جربنادیا۔ تحق وغارت، تبابی اور بربادی کی جو تفصیلات لکھتے تھم کانچاہے وہ تفصیلات ہریبودی کے لیےروحانی تسکین اور سرور کا باعث بنتی ہیں۔ لبنان میں انسانوں کی ہلاکت کے سیج اعداد و شار باہر کی دنیاتک نہیں پینجی۔ امریکی ہفت روزہ " نیوز دیک" (news week) کے 5جولائی 1982ء کے شکرے میں اس کے وقائع ٹکار اینگنس ڈیمنگ نے لکھاہے کہ امریکا کی بینوں ٹیلیو ژن کمپنیوں نے اپنے کیمرہ مین اور نامہ نگار لبنان میں بھیج رکھے ہیں لیکن اسرائیل کے حکام ان کی ہر ظم کو سنسر کرتے اور تبائی کی سیجے عکاسی کو و نیاکی نظروں سے او جمل رکھتے ہیں۔

مختصر مید که بیبودی کی تاریخ در ندگی ،انسان کشی ، مکاری ، عمیاری ، فریب کاری اور بے حیائی کی بڑی کمبی داستان ہے۔ یہودی فلسطین کود وہزار سال سے اپنا تھر کہہ رہے ہتے۔ اس تھر میں وہ آگئے توانہوں نے وہاں سے فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی نکال باہر کیا۔ پر جون 1967ء میں انبوں نے بیت المقدس ( پروشلم ) یہ تبعنہ كرے 1969ء مى مسجد اقصىٰ كو آك لكائى اور خودى بجمادى ۔اس كے بعد انہوں نے اسلام كى عظمت كے ايك تاریخی نشان مسجد ابراہیم کو یبود یوں کی عبادت کاہ بنا کر اس کی مسجد کی حیثیت تحتم کردی۔ لبتان یہ حملے سے پہلے يبوديوں نے مسجد اقعنی کی بنياديں کھودنی شروع كردى تھيں۔ يہ مجى ان كاپراناعبدہے كہ وہ مسجد اقصىٰ كوشہيد كركے وہاں بیکل سلیمانی تعمیر کریں مے۔فی الوقت توامر یکی صدر ٹرمپ اسرائیل کے لیے بہت کھے کرنے والاہے۔

يبوديون كي دودين كتابي بن عبد نامه قديم اور تالمود

ویتی کتنب

عبد نامه قديم (Old Testament): عهد نامه قديم (ياعتيق) موجود وبائبل كاايك حصه ب-اس کے دو تسخ بیں۔ایک عبرانی زبان میں اور دوسرا بونانی زبان میں۔ یہود یوں کے بال عبرانی نسخہ تسلیم کیاجاتا ہے۔ عبرانی یا بائبل کوتائخ (Tanakh) بھی کہا جاتا ہے۔ عبد نامہ قدیم کا تعلق زمانہ قبل از مسیح سے ہے اور اس میں حضرت موی علیہ السلام سے منسوب کتاب تورات کے علاوہ بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے محالف شامل بن۔ بائبل کا یہ حصہ مختیق کا نتات سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پچھے پہلے تک کے واقعات و مالات پر مشتمل ہے۔ تورات کے علاوہ بھید کتب کی حیثیت بنی اسرائیل کی تاریخ کی ہے۔ عبد نامہ متیق کو تمن سلسلوں میں درجہ بندی کر سکتے ہیں۔اس درجہ بندی کے مطابق بہلا سلسلہ تورات (Torah)اور دوسراسلسلہ نویم (Neviim)اور تیسراکتوویم (Ketuvim)۔عمد نامہ قدیم کے ان تین سنسلوں کے علاوہ بھی تقریباسترہ كتابين اور مجى تخيين جن كے حوالے عهد نامه قديم من الحتے ہيں ليكن وه كتابين اب معدوم ہيں۔ ان مینوں سلسلول کی تعصیل بوسے:

(1) تورات: تورات لغوى اعتبار سے يہ لفظ عبرانى زبان كا ہے جس كے معنى وحى يا فرشت كے ہيں۔ يبوديت كاصطلاح ميں بير عبد نامه عتيق كى وه إلى كابيں بيں جو حضرت موسى عليه السلام سے منسوب بيں۔ بيد كما بيں پیدائش، خروج ،احبار ،اعداد اور استثناه بین ران کتابول کو کتب خمسه (Pentatecuh) یا قانون موسوی ( Law of Moses) بھی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے عام عقیدے کے مطابق سے پانچوں کتابیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام كوطورسيناي خداكى طرف سے لميس-ان بانچوں كى تقعيل يول ہے:

ا الم الكاب يداكش (Genesis): اس كتاب من تخليق كا عَنات اور تخليق آوم عليه العملوة والسلام ي لے كر حضرت بوسف عليه الصلوة والسلام تك كے حالات بيان كئے سكتے ہيں۔اس ميں نوح عليه السلام كى نبوت اور سیلاب، حضرت ابراہیم علیہ انسلام کی نبوت اور خدا کے عہد اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے واقعات ہیں۔حضرت اسحاق، حضرت لیفقوب، حضرت بوسف علیهم السلام اور ان کے بھائیوں کا قصد اور مصر میں ان کا وصال تک کاتذ کرہ

ا الله كاب خروج (Exodus): خروج يوناني زبان كالفظ ہے جس كا معنى باہر تكالنے كے بيں ،اس سے مراداجم فی خروج ہےاوراس کتاب کانام اس کے مصمل مضمونوں کی وجہسے رکھا گیاہے۔اس میں عبرانی لو کول کی مصرے روائلی، صحرائے سینامیں دشت نوری، صحرائے سینامیں شریعت کے عطاکتے جانے کے واقعات اور اس کے علاوه حعرت موی کے احکام عشره کا بھی تذکرہ ہے۔اللہ تعالیٰ کواس کتاب میں يہواه (YHWH) كے نام سے ياد كيا

اس كتاب احبر (Leviticus): اس كتاب كو سفر الاويون مجى كها جاتا بـ يد حفرت يعقوب عليد السلام كے بيٹے لادى كى اولادكى طرف منسوب ہے جو فرجى فرائفس اور تعليم وتدريس كے ذمه دار تنصه اس كتاب ميس تاریخ بہت بی تم بیان کی مئی ہے۔ زیادہ تر فقہی احکامات یعنی فد ہی رسوم، حلال وحرام مناہوں کے کفارے ، کھانے پینے، صفائی، طہارت اور مختلف مواقع پر جن احکامات کو ملحوظ رکھنا چاہئے اس کا تذکرہ ہے۔

اس کاب احداد (Numbers: اس کتاب میں بنی اسرائیل کا صحرائے بینا ہے نکل کر اردن کی طرف جانے کا واقعہ ندکورہ ہے لیکن اس کتاب کا خاص موضوع بنی اسرائیل کا حجرہ نسب اور ان کی مروم شاری (Census) ہے۔اس میں بنی اسرائیل کی مختلف شاخوں کی تقتیم اور ہر قبیلے کے افراد کی تعداد وغیر وفد کور ہیں۔

اس كتاب استثناء (Deuteronomy: اس كتاب من دوسرى ادر تيسرى كتاب ك قوانين كا خلاصه اور مزید تشریحات ہیں۔ حضرت موٹی علید السلام کے خطبات اور احکام عشرہ مجی دوبارہ اس میں موجود ہیں۔ ند ہی توانین کے اعتبارے اس کتاب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ چاروں کتابوں کی طرح یہ کتاب مجی مکمل طور پر حضرت موی علیہ السلام سے منسوب ہے تاہم اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال اور ااس کے بعد کے پہلے واقعات تجمي ملتة إلى\_

(2) لويم(Neviim): عبد نامه قديم كے تين سلسلوں ميں دوسرا سلسله بيہ ہے۔نويم تائخ يعنى عبرانی بائبل کا دوسراحعہ ہے۔اس میں مجموعی طور پر بائیس کتابیں شامل ہیں۔ان میں انبیائے کرام علیہم السلام کے محائف شامل ہیں۔ اس حصہ میں کتاب ہوشع، کتاب یسعیاد، کتاب برمیاد، کتاب سموئیل، حزقی ایل، قضاة، سموئیل (اول وروم) سلاطین (اول وروم)اور دیگر انبیاه کرام علیهم السلام کے محالف شامل ہیں۔ چھوٹے غیر معردف محائف اور بڑے پینجبرول کے محائف کی مناسبت ہے اس کتاب کے مزید دوجھے کر کے بھی فرق کیاجاتا

(3) كتوويم (Ketuvim): يد حصد باره كمايون ير مشمل ب\_موضوع ك اعتبار سه اس ك مجى تین جصے کئے جاتے ہیں۔ پہلے جصے میں معزرت واؤد علیہ السلام کی زبور، معزرت سلیمان علیہ السلام کی امثال اور حضرت ابوب علیہ السلام کی مزامیر شامل ہیں۔ دوسرے حصے میں پانچے محلات ہیں۔ بیر غز الغزلات، رعوت، نوحہ یر میاد، الجماعداور آستری مشتل ہے۔ تیسراحصہ دانیال، نممیاد، تورائ اول اور دوم پر مشتل ہے۔ تالمود: عبد نامد قد يم علاوه يبوديول كى ايك اور كتاب مقدس سمجى جاتى بيدوتالمودكانام دية بيل منظران كووى غير مقطوع كى حيثيت عاصل برتلود ياتالمود (Talmud): لفظ تالمود عبرانى فربانى الفظ به الدين المنظر بين بينا بيد الفظ عبرانى فربان بين بيد لفظ عبرانى فربان بين بيد لفظ عبرانى فربان من بينا بيد الفظ عبرانى فربان من تعلق من فربان من المن من قول المنى فربان من لكف كى اجازت دى كن تولفظ تلمود كولا طبى فربان من لكف كى اجازت دى كن تولفظ تلمود كولا طبى فربان من لكف كى اجازت دى كن تولفظ تلمود كولا طبى من تالمود لكما كيا۔

تالمودان روایات کا مجموعہ ہے جو یہود کے ہاں انبیاء اور اکا بر سے سینہ بہ سینہ علاء کا تیوں اور پھر ربیوں تک پہنچا۔ تالمود کو عہد نامہ قدیم کی تشریکی لٹریچر کی حیثیت حاصل تھی۔ یوں تو یہود کی علاء کا ایک طبقہ ایسا ہے جس کا کہنا ہے کہ یہ روایات ابتدائے آفرینش سے موجود ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جواس کتاب کی ذرہ برابر مخالفت کرے گافورا اور اجانک مرجائے گا۔

ان روایات کی تھ وین کتابی صورت میں غزوہ کائن کے ہاتھوں اس وقت ہوئی جب 538 قبل مسیح میں ایرانی باوشاہ کورش نے بابل کو فتح کیا اور یہود ہوں کو چر ہے بابل میں آنے کی اجازت دی۔ غزوہ کائن نے یہود ی احبار (علائے یہود) کی افزادی اور ایجا گی زندگی کے حالات کھ کر ایک کتاب کی شکل میں تالیف کئے ۔ اس میں یہود ہوں کے معاشی ادکام، صلح وجنگ کے قواعد و ضوابط، عاکلی زندگی کے قواعد و قوانین اور عہادت کے متعلق روایات نصوصا تہواروں اور قربانیوں کے لئے بڑی تفسیلات ہیں۔ غزوہ کائین کو اندیشہ لاحق تھا کہ یہودایک طویل مدت تک تعداور جلاو طنی میں رہ کر بابل واپس آئے ہیں اور اکثر لوگ مرکعپ بچے ہیں اور باتی دو سری تیسری نسل کے لوگ ہیں اور سارے کے ممارے یہود کی اس کے اس لئے اس لئے اس نے جو پچھ اپنے بڑوں سے ستا تھا اور جو پچھ اسے یاد تھا کھ کر محفوظ کرنے کی پہلی کوشش کی ۔ اس زمان خری میں قوریت بھی پھر سے جدید بنائی گئی جبکہ اصلی توریت موجود نہ تھی۔ پھراس کی بہت سے شروح کھی گئیں جنہیں قدر شیم کہا جاتا ہے۔

تالمود کالیس منظر: اس دقت دنیا میں میرودیوں کی تعداد تقریباؤیرد کروز ہے اور بہلوگ خاص نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنی نسلی خصوصیات کو بڑی سختی اور پابندی کے ساتھ قائم رکھتے ہیں۔ حی کہ کسی میرودی کی وہ اولاد جو کسی غیر میرودی عورت سے ہویا میرودی عورت کی وہ اولاد جو غیر میرودی مروسے ہووہ میرودی نہیں ہوسکتا۔ کوئی دو سری

کسل کا مرد یا عورت ان کے اعمال اختیار کر کے بہودی تہیں بن سکتا۔ عام طور پر مشہور ہے کہ یہ حصرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں جوان پر نازل ہونے والی کتاب تورات پر عافل ہیں لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ تورات مقدس كہيں موجود نہيں ہے۔ وہ حضرت عيسيٰ كى ولادت سے كئي سوسال يہلے بى د نياسے مم ہو پيكى تھى۔اس ماد ف کے بعد جب ایک جعلی تورات بنالی تووہ مجی مخلف خوادث میں نیست و نابود ہوگئی۔امسل کا توذکر بنی کیااس کا ترجمہ یا ترجے کا ترجمہ مجی کہیں وجود نہیں ہے۔اب جو پچھ ہے وہ اس جعلی تورات کا تیسرایا چوتھا ترجمہ ہے۔ يبودي اس كو ترجمه تومانية بيل ممر واجب التعميل نبيس مانية ران كي روايت ميس ب كدان كي قومي مجلس ميس معزت مسيح عليه السلام کی ولاوت سے کئی سوسال پہلے یہ فیصلہ صاور کرویا گیا تھا کہ تورات واجب التعمیل نہیں صرف واجب التعظیم ہے۔ان کادینی و د نیاوی دستور "منالمود" ہے۔

تالمود کی تعلیم صرف بھود کے لئے بتالود کی تعلیم صرف بیود تک محدود رہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ يبودى اليخ نسلى غروريس مبتلامون كى وجد المسمى غيريبودى كوتالمود كاحكام نبيس بتات ان ميس نسليت كاجنون اس قدرہے کہ وہ پہود ہوں کے علادہ دوسروں کو بہائم اور حیوان سجھتے ہیں۔ لہی نسل کواللہ عزوجل کی پہند بدونسل اور دوسروں کو جانور کامر تنبہ دیتے ہیں، جو صرف اس لئے پیدا کئے گئے ہیں کہ وہ ان کی غلامی کریں۔اس عقیدے نے ان کو ساری دنیا کادشمن بناویا ہے۔ ظاہر ہے کہ دشمنوں کو تھر کے راز کون بناتا ہے للذاجب بیہ کتابیں لکھتے ہیں تواہیے عقائد ا ظاہر نہیں کرتے۔

یبود یوں کو غد ہمی طور پر اجازت تبیں کہ وہ اسپنے غد ہمی احکام واسر ار غیریبود می پر ظاہر کریں۔ کیکن ان ساری احتیاطوں اور راز دار ہوں کے باوجود تالمود کی بہت ساری تعلیمات مسلمانوں اور عیسائیوں کے علم میں آئٹی ہیں۔ عیسائیوں نے تالمود کومنظر عام پر لانے کے لئے بہت ی کاروائیاں کیس کداس کتاب میں درج کیاہے لیکن اس کے بارے میں و نیا کے سامنے پہلے مجی چیش نہ کر سکے۔ انگریزی میں تالمود پر کئی کتابیں ملیں کی تحراس قدر جالا ک کے ساتھ اس کے احتفاب دیے مسلے ہیں کہ وہ پہچانی خبیں جاتیں۔ ممل عبرانی متن مرف یہود یوں کو ملا ہے اور دوسروں تک جونسخہ پہنچایا جاتا ہے اس سے سیاست ومعیشت کا حصہ تو بالکل خارج کرویا جاتا ہے اور تھوڑی بہت تالمود كے متعلق معلومات ملتى ہيں تووه اس تنظے ہے ملتى ہيں جو برطانوى ميوزيم ميں "الدرالمنفنود"كے نام ہے عربي ميں اور Introduction to Talmood تنابوں کے مطالعہ سے ماتا ہے۔

یبود کے مطابق کوہِ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوجو وحی لمی وہ دواقسام پر حمیں۔ایک وہ بنیادی قوانین ہیں جواحکام عشرہ کہلاتے ہیں۔ بیداحکام اور ان کی تقصیل تختیوں پر کندہ تنے۔اسے عام طور پر مکتوب شریعت کہا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری قسم کی وحی آپ کوالہام ہوئی جسے زبانی شریعت کہا جاتا ہے۔ یہود بوں کے مطابق زبانی شریعت کی تعلیم حضرت مویٰ نے حضرت بارون اور حضرت ہوشع علیہم السلام کودی۔ بوشع علیہ السلام نے بنی امرائیل کے اہم سر دار دل کویے خدائی قانون پڑھایااوراس طرح سینہ بسینہ روایت ہوتے ہوئے یہ توانین حضرت عزیر علیہ السلام تک بہنچ ۔ ان کے بعد کئ نسلول سے بیہ شریعت زبائی روایت ہوتے ہوئے دوسری اور تیسری صدی عیسوی کے علماء (ربی) کک چینی اور انہوں نے CE220 میں اے مرتب کرکے مشناہ (Mishnah) کانام دیا۔ یہ تالمود کا پہلا حصر بنا وراس کے بعد CE500 کے لگ بھگ مشنا کے متن کی جو تشریح کی گئی،اے جمارہ (Gemarah)کانام

مشتار: مشناء دوسری معدی عیسوی کے بیودی علماء کے اجتمادی مسائل کامجموعہ ہے جوانہوں نے عہد قدیم کی روشنی میں منتبط کئے تھے، جس کا نام مشناء (دوسری تورات)ر کھا گیا۔ اس کتاب کو سات ابواب میں تعلیم کیا گیا جس میں زراعت، تہوار، عورت، معاوضہ، وقف ،قربانی اور طہارت کے موضوعات تھے۔ یہی کماب تلود کے نام سے مشہور ہوئی اور بیود ہوں میں اس قدر متبول ہوئی کہ بہود ہوں کی بااقتدار جماعت نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ کوئی مجی فیصلہ تورات پر کرنا جائز نہیں ہے بلکہ جو ایسا کرے **گا**اس پریپودا ناراض ہوگا۔مشناء کی کئی شروحات تکھی جاتی رہی

جس زمانے میں بیت المقدس پر روم کاراج تھااور بنی اسرائیل صرف رومی محور ترکی خاص اجازت سے اینے معبدير آياكرتے منے ،اس زمانے كے علاواپنازيادہ تروقت شرعى اور فقيى خور وفكر بس كزارتے منے جو تورات ير منى تعلیجب سن 70 میسوی میں روم نے اس معبد کو تباہ کر دیااور موسوی امت بھھر گئی،اس کے علاءنے تغییر و تغییم کے کام پر اور زور دیا، نتیجہ سیہ ہوا کہ سن 200 قبل مستح اور سن 200ء کے در میان ایک مصحف جمع ہو گیاجس میں یہودیت کے سب سے نامور علاوی آراءاور تغییری شامل تغییری سام معض کودومشناو کی تین ۔ آئندوی نقبی اور قانونی تفکیرات کی بن ہے اور تانونی تفکیرات کی بن ہے اور تلودای سے ماخوذ ہے۔

جمارہ: جمارہ میں مشناہ کے متن کی تشریح کے علاوہ طب، نباتات، فلکیات، جیومیٹری اور اس مسم کے دوسرے مضامین شامل ہیں۔

#### یمود یوں کے عقائد

جب حضرت موئی علیہ السلام کواللہ عزوجل نے نبوت عطاکی تواس وقت بنی اسرائیل کسی ایک خداکی ہوجا نہیں کرتے ہتے بلکہ ان کے کئی خداشتے۔ یہودی اپنے توی دہوتا مولک کے حضور لینی قربانی پیش کرتے ہے، کئی عرصہ تک اس دہوتا کو بھی یہودا کہا جانے لگا۔ خاندانی دہوتا الگ الگ تنے اوران کی ہوجا بھی کی جاتی تھی۔ایک دوسرے کے خاندانوں کے دہوتاؤں کی ہوجانہیں کی جاتی تھی۔

بعد بش بہوریت بش ہے بت ہوتی تو فتح ہوگی لیکن انہوں نے دیگر بجیب و خریب عقالة گڑھ لیے: مثلاً یہودی اللہ تعالی کی محبوب ترین مخلوق ہیں، یہودی اللہ کے بیٹے ہیں، دنیا بش اگر یہودی نہ ہوتے تو زبین کی ساری برکتیں اٹھالی جا تیں بیسے سورج چھپالیا جاتا، بارشیں روک لی جا تیں۔ یہود، غیر یہود سے ایسے فعل ہیں جیسے انسان جانوروں سے افعنل ہیں، یہودی پر حرام ہے کہ وہ غیر یہودی پر نری و مہر بانی کرے، یہودی کے لئے سب سے بڑاگناہ یہ کہ وہ غیر یہودی کے ساتھ مجلائی کرے، یہودی کے لئے بیدا کئے تھے ہیں، یہ ان کا حق ہے، لنذاان کے لئے جیسے ممکن ہوان پر قبضہ کرنا جائز ہے، اللہ تعالی صرف یہودی کی عبادت قبول کرتا ہے، ان کا حق عقیدہ شرام علیم السلام معصوم نہیں ہوتے بلکہ کہائر کاار تکاب کرتے ہیں۔

د جال ان کے عقیدہ میں امام عدل ہے، اس کے آنے سے ساری د نیا ہیں ان کی حکومت قائم ہوجائے گی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل نبیں ہیں، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ تہمت لگاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے ہیں ان کا محان یہ ہے کہ ہم نے انہیں سولی یہ لئکا کر محل کردیا ہے، قرآن مجید نے ان کے خلط نظریات کی جا بجا تردید کی ہے۔

حعرت عزيزعليه السلام كے بارے من ان كاعقيده يہ كه دوالله تعالى كے بيد الله

ان کے عقیدہ میں اللہ تعالی زمین و آسان بنانے کے بعد حمل کیا اور ساتویں دن آرام کیا، اور ووساتواں دن ہفتہ کادن تھا،اس محم کے اور مجی بہت سارے واہیات عقیدے ان کے غرب کا حصہ ہیں، یہ الل كتاب ضرور ہيں كيكن الميضان عقائدكي بناوير كافربيس

يبودى خداكى وحدانيت كااقرار كرتے بيں اور توحيدير سختى سے يھين ركھتے بيں اور يديبوويت كاسب سے اہم اصول ہے۔ توحیدے مراد خداکوایک مانتا ہے۔ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت بیقوب علیماالصلوٰۃ والسلام کے زمانے تک یمود خدا کے لئے "الشدائی" کالفظ استعال کرتے ہے۔ لیکن بعد میں یمی نام یموواد (YHWH) \_\_ بدل دیا گیا۔ یہود خدا کو " یہوواہ" کے نام سے پکارتے ہیں ، لیکن اس لفظ کے سیح تلفظ کے بارے میں مور خین کے مابین اختلاف ہے۔ بعض اسے یہو کہتے ہیں اور بعض اسے یہووہ میتواور دیگر تلفظ سے مانے ہیں۔ تلفظ کے اس اختلاف كى وجديب كديبود ك مطابق انبيس خداكا خاص نام لينے كى تطعى اجازت ندئتى كيونك وواس بيس خداكى باولى

ا مرائل کی فضیلت کا مقیده(Chosen People): یبودی عقالد کے مطابق بی امرائیل خدا کے منتخب کردہ بندے ہیں، اس لئے انہیں و تیرا توام پر منسیلت حاصل ہے یہودیوں کے مطابق اس فنسيلت سے مراد كوكى تىلى اخياز ياافخار تبيس به بلكه اس كامطلب مرف يد به كد خداتعالى في البيس ونياكى راجنمائى اور قیادت کے لئے منتخب کیا ہے اور کیونکہ (یبودی عقالہ کے مطابق) نبوت مرف بی اسرائیل میں بی آتی ہے اور چو نکد میبودی پیفیروں کی اولاد ہے اس لئے وہ خاص اہمیت کے حامل ہیں۔

المووكي تعليمات كے چند ممونے:

الميروى الله عزوجل كے نزديك تمام فرشتول سے زيادہ محبوب بين اور يه الله عزوجل سے وہى عصرى تعلق رکھتے ہیں جو کسی بات کو بیٹے سے ہوتا ہے۔ اگر بیہود و نیامیں نہ ہوتے تو آفاب طلوع نہ ہوتا اور نہ زمین پر مجمی بارش ہوتی۔

اس کا اللہ نے انسانوں کے کمائے ہوئے مال و متاع پر یہود کو تصرف کا اختیار دیا ہے۔ جو یہودی نہیں اس کا مال متر وکہ کا تھم رکھتا ہے۔ یہود یوں کو یہ حق حاصل ہے کہ جس طرح چاہیں اپنے استعال میں لائیں۔ یہی تھم ان عور توں کے لئے بھی ہے جو یہودی نہیں ہیں۔

جہریر میرود کا فرض ہے کہ غیریرودی کے قبضہ میں کسی مال کونہ جانے دے تاکہ دنیا کے ہر مال کی ملکیت یمود اور صرف یہود کے لئے باقی رہے۔

ہے کہ کسی بہودی کو اگر کوئی فائدہ پہنچ رہاہو یا کسی غیر بہودی کو نقصان پہنچ رہاہو تو جھوٹ بولتا، جھوٹی گواہی دینا اور دھو کہ فریب سے کام لیٹانہ صرف جائز بلکہ واجب ہے۔

جڑ کسی غیریبودی کی سلامتی یا بہتری کے لئے کوئی تمنااپنے دل میں نہ آنے دو۔ اگر کوئی آبادی تمہارے قبضہ میں آجائے تو وہاں کے تمام لوگوں کو قتل کر دواور حمہیں قطعاا جازت نہیں کہ کوئی قیدی اپنے پاس رکھو للذا عور تیں بوڑھے ، نیچ سب قتل کر دیئے جائیں۔ جس زمین پریبود یوں کا قبضہ نہیں وہ نجس ناپاک ہے کیونکہ پاک صرف یہودی بی بیں اور دہ زمین صرف پاک ہوتی ہے جس پریبود یوں کا قبضہ ہو۔

جڑ کہودی تعموف قبالہ: کہودیوں کے تصوف کو قبالہ کہاجاتا ہے۔ اس سے مراد تورات کا باطنی علم ہے جو
کہودیوں کے مطابق حضرت مولیٰ علیہ السلام سے نسل در نسل زبانی خشل ہوتارہا۔ یہودیوں میں اس کی روایت کا فی

ہلے سے چلی آربی ہے۔ حضرت مولیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے بی جاد وٹونہ وغیرہ کارواج تھااور حضرت مولیٰ
علیہ السلام کا جادو گروں کو حکست دینے کا واقعہ بھی اس طرف وضاحت کرتا ہے۔ اس علم کے بڑے بڑے ماہر اس دور
میں موجود ہے۔ آگے چل کریہ سلسلہ وسعت پذیر ہوگیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس علم کو فروغ
ہوا اور یہودیوں کو دلچیس اس شعبہ میں صدسے زیادہ بڑھ گئی۔ قبالہ کے علم کو حضرت سلیمان کی طرف منسوب کیا ہے
اور آج بھی الن کے بال تعوید گنڈے وغیر ویر نقش سلیمان کندہ ہوتا ہے۔

قبالہ کو با قاعدہ طور پر بار ہویں صدی میں جنوبی فرانس اور سپین میں منظم کیا گیا تھا۔ سپین سے یہودیوں کی جلاوطنی کے بعد یہ ربخان ترکی اور فلسطین یہودی آبادی کے ساتھ وہال منتقل ہوا۔ موجودہ قبالہ میں علم الاعداد، علم مجوم، تعویذاوراس فتم کے دیگرعلوم شامل ہیں۔ان علوم میں سے اہم علم الاعداد کا ہے۔

#### عبادات ورموم

يبوديوں كے بال متعدد عبادات اور فر بهي رسوم موجود بين جن كي تفصيل بي يوں ہے:

ہی میفیلاد (Tefillah): روزاند کی جانے والی یہودی عبادت کو لیفیلاد کہتے ہیں۔ یہودی دن میں تین مرتبہ مین صادق کے وقت، وو پہر اور شام کے وقت غروب آفتاب ہے کچھ دیر پہلے یہ نماز اداکرتے ہیں۔ پہلی نماز شاخریت (Shacharit) وسری نماز منا (Mincha) وسری نماز منا (Maariv) ورسری نماز منا (Maariv) کہلاتی ہے۔

المنظم المحريت: فيركی مواوت: يه سب سے لمي اور دن كى سب سے اہم عوادت ہوتى ہے۔ اس كے چھے

على الله على على الله كى تغيير بن فير مى جاتى ہيں۔ دوسرے ہيں توريت اور زبور كے اجزا فير مے جاتے

اللہ تيسرے ہيں شاع في مى جاتى ہے ، جواس عوادت كاسب سے اہم حصہ ہے كيونكہ اس ہيں پورى قوم بني اسرائيل كو

الله اجاتا ہے كہ وہ توحيد كى شهادت دے۔ اس كے بعد آميد ويڑ مى جاتى ہے اور فار مسجاكى آمدكى وعاكى جاتى ہے جو زبور

ميں سے بڑ مى جاتى ہے۔ آخر ميں بني اسرائيل كے فرائفن كو كہر ايا جاتا ہے اور توحيد كى شہادت ہى دہر الى جاتى ہے۔

الله مخان و مربح كى موادت : اس ميں آميد ويڑ مى جاتى اور توديد كى شوادت كا بزر مجى باتى ہے۔

الله مخان و مربح كى موادت : اس ميں آميد ويڑ مى جاتى اور توديد كى شوريت كا بزر مجى يڑ حاجاتا ہے۔

الله مناز و مربح كى موادت : اس ميں آميد ويڑ مى جاتى اور آميد ويڑ مى جاتى ہیں۔

رائخ التقیده یمبود یوں کے ہاں اس عبادت کی ادائیگی سے قبل دونوں ہاتھ دھوناضر وری سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ دیکر فرقوں کے ہاں مبح ہاتھ ہاؤں اور منہ دھولیتا عبادت کے لئے کافی سمجھا جاتا ہے۔ میفیلادعام طور پر مخصوص انداز میں عملی طور پر اداکی جاتی ہے اور تورات کی حلاوت کی جاتی ہے۔ یہودی عبادات کی تفصیل کتاب سدّ در (Siddur) میں موجود ہے جو خاص احکام عبادات پر مشتل ہے۔ یہ کتاب یہودی عالم امر م کون نے مرتب کی تقی۔

ہ روزی تین عبادات مقرر ہیں جن میں سے صبح اور دو پہر کی فرض ہیں اور شام کی اپنے آپ پر واجب کی جاسکتی ہے۔ یہودیت میں دیگر احکام اس وقت تک اختیاری ہوتے ہیں جب تک انسان ان کو اپنی روز مرہ واجب کی جاسکتی ہے۔ یہودیت میں دیگر احکام اس وقت تک اختیاری ہوتے ہیں جب تک انسان ان کو اپنی روز مرہ زندگی کا حصہ بنانے کی نیت نہ کر لے۔اس نیت کے بعد وہ واجب ہو جاتے ہیں اور ان میں اور فرائض میں کوئی فرق نہیں رہتا۔

اس اس کاد: يبوديول كى مبادت كاديناكاك (Synagogue) كبلاتى بـ يبوديول كـ بال اس عبلات گاہ میں جانے کے پچھ آداب ہوتے ہیں۔ پہلے سریر ٹونی پہن کر جانا ضروری ہوتا تھا، تاہم عصر حاضر میں اس تھم کی پابندی ضروری شبیس سمجمی جاتی۔

تمام عبادات فردائجى اواجوسكتى إيراور باجماعت بعى تابم باجهاعت اداكرف مي فنسيلت ب خصوصاً اسلئ کہ جماعت جب انتھی ہو جائے تو وہ خداکے در بار میں بطور بنی اسر ائیل حاضر ہوتی ہے۔ جماعت کو پور اہونے کے لیے سم از کم دس افراد کی ضرورت ہے ورندایک ساتھ رو کر مجی عباوت فرداً ہی قبول ہو جاتی ہے۔ پیرودیت کے کئی نداہب میں وس مر دوں کو جماعت ماناجاتا ہے اور کئ میں دس افراد کو، خواوہ مر د ہوں یاعور تنیں۔

ب يرحو واو (Bar Mitzvah): يديبويون كى ايك رسم ب\_ديبوديت كے مطابق لاكا تير بوين سال تک چینجنے پر مرد بن جاتا ہے۔ عمومالز کے کواسیے قد ہب اور عبرانی زبان جس کئی سال ہدایت دے کراس موقع کے کئے تیار کیا جاتا ہے۔ دواپنی تیر ہویں سالگرو کے بعد سبت کے موقع پر کنشت میں صحفے کی الاوت کرتا ہے اور تقریر مجی کر سکتا ہے۔ بیدر واتی موقع لڑکے اور اس کے والدین کے لئے اہم ہوتا ہے۔ بالغ ہونے والا فرد اپنے دوستوں ہے کئی تخائف وصول كرتاب \_

جواظشافات کے محتے ہیں اور دیگر کتب میں جوبہ باتیں منقول ہیں کہ فرانسیسی انقلاب کے بعد میہود یوں کو نجات حاصل ہوئی توانہوں نے ممی ایسی علامت کو تلاش کر ناشر وع کر دیا جے وہ صلیب کے مقابلہ میں اپنی پیجان کے طوری استعمال كر سكيس تو انہوں نے چير كونے ستارہ پر اكتفاء كيا۔ ايك مقام پر ہے كہ بالوكاسٹ (نازيوں كا يبوديوں كى تبائى كا منعوبہ)کے دوران نازیوں نے پہلے رہک کے ستارے کو یہودیوں کے لباس پر شاختی نشان (ج )کے طور پرلاز می قرار دیاجتگ کے بعد ذلت اور موت کے اس نشان کو یہود ہوں نے اپنے لئے اعزازی نشان کے طوری اینالیا۔

آج کے دور میں ڈیوڈ کاستارو میرودیوں کی پیچان کا جین الا قوامی اور معروف ترین نشان مانا جاتا ہے عوامی سطح پر يبود اس ستارے كواس ملرح استعال ميں لاتے رہے جس ملرح وہ صديوں سے استعال ہوتا چلا آرہا تھا۔ يورپ ميں ڈیوڈ کا ستارہ مذہبی یہودیوں کے سینکڑوں سال پرانے مقبروں کی تختیوں پر بھی دیکھا جاسکتاہے کیونکہ یہ یہودیوں کی مقبول علامت کے طور بھی پہچانا جاتا ہے۔

ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی عظیم مہر پر بھی اس اسٹار کا ڈیزائن (شکل بنی) دکھائی دیتا ہے، مہر کی سامنے والی طرف ستاروں کا جمگھٹا واضح طور پر ڈیوڈستارے کی شکل کا ہے، جو چھوٹی جسامت کے ستاروں کو ملا کر بتایا گیا ہے۔ نیزیہ عکس ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے ایک ڈالر کے نوٹ کی الٹی طرف بھی موجود ہے۔

عوامی لب ولہد میں اسے یہودی سنارہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسرائیلی ریاست کے قیام کے ساتھ اسرائیلی حجنڈے پر بناہوا یہ بہودی سنارہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسرائیلی ریاست کے قیام کے ساتھ اسرائیلی حجنڈے پر بناہوا یہ یہودی سنارہ اسرائیل کی پہچان بن گیا ہے۔ فرانسیسی انقلاب کے بعد یہودیوں کو آزادی ملنے پر یہودی آبادیوں نے ڈیو ڈاسٹار کواپٹی نما کندگی کے لئے اس طرح ختن کیا جس طرح عیسائی صلیب کا استعمال کرتے ہیں۔

ڈیوڈ کے ستارے کو یہودی عبادت گاہوں کے باہر کے جصے پر بناتا یا آویزال کرناایک عام بات تھی تاکہ یہودیوں کی عبادت گاہ کے طور پر پہچانا جاسکے۔

#### تبوار

یبودیوں کے ہاں مختلف منتم کی رسوم اور تہوار ہیں جنہیں یہودی بہت اہتمام سے مناتے ہیں۔ یہ تہوار یہودی (عبرانی) کیلنڈر کے مطابق منائے جاتے ہیں۔ان تہواروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔وقت گزرنے کے ساتھ ساتھاس میں اضافہ ہوتار ہتاہے۔ذیل میں ہم یہودیوں کے اہم تہواروں کا تعارف دیں گے۔

جہ ہوم السبت کہا جاتا ہے۔ سبت کا تھم موسوی شریعت کے اہم ترین حصہ احکام عشرہ میں موجود جاتی ہے۔ اس دن کو ہوم السبت کہا جاتا ہے۔ سبت کا تھم موسوی شریعت کے اہم ترین حصہ احکام عشرہ میں موجود ہے۔ اس کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ خداوند نے کا تئات بنانے کے بعد ساتواں دن آرام کے لئے مختص کیا تھا، اس لئے اس دن کام کان نہیں کر ناچا ہے۔ سبت جمعہ کے دن غروب آفتاب سے ہفتہ کے دن ستاروں کے نظر آنے تک رہتا ہے۔ جمعہ کی رات کو سبت کا تفاز شراب یاروٹی پر دعائج سے (Kiddush) اور گھر کی عور توں کے ہاتھوں میں سبت مشعلوں کی روشن سے ہوتا ہے۔ رواتی اعتبار سے ہفتے کا بہترین کھانا جمعہ کی شام کو ٹیش کیا جاتا ہے۔ اس دن یہودی ایک جشن مناتے ہیں جس میں سبحی کی شرکت ضرور کی ہوتی ہے۔ رواتی العقیدہ یہودی آتش بازی، گاڑیوں میں سفر کرنے جشن مناتے ہیں جس میں سبحی کی شرکت ضرور کی ہوتی ہے۔ رواتی العقیدہ یہودی آتش بازی، گاڑیوں میں سفر کرنے

، تمباکونوش ، رقم ساتھ لانے یاکس مجی قتم کی محنت مزدوری سے منع کرتے ہیں۔اس دن عام تعطیل کی جاتی ہے اور رائخ العقید میدود سارے دن عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔رجعت پنداور رائخ العقید مدیدودی ہفتہ کی منع میں کنشت کا اہتمام کرتے اور تورات کا ہفتہ وار حصہ تلاوت کرتے ہیں۔

المن میدالقیمی (Passover): یہ یہودیوں کا ایک اہم تبوار ہے جو آشد دن چلآ ہے۔ اس تبوار کو پیساخ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تبوار بنی اسرائیل کی مصرے آزادی کی یادگار میں یہودی کیلنڈر کے مطابق بہار کے موسم میں منایاجاتا ہے۔ عام طور پر اس تبوار کے دنول خاص الی اشیاء مثلاً تخسیزیاں، بغیر خمیر کے روثی وغیر ویکائی جاتی جی منایاجات ہے سفر کی یادتازہ ہو جائے۔ پیساخ کی پکلی دوراتوں میں یہودی خاندان ایک رکی کھانے (Sder) کے لئے اکتے ہوتے ہیں۔

الله والمن کرنے کے بعد می ،جون کے جون کے جون کے جون کے بیاں دن کرنے کے بعد می ،جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے جون کے

جہروش باشاناہ (Hashanah Rosh): یہدوی کیلنڈرکے سال کی ابتداء کاون ہے جو عیسوی
کیلنڈرکے حساب سے ستبریا اکتوبر میں آتا ہے۔ یہووی کیلنڈرکا آغاز یہووی عقلد کے مطابق آدم علیہ السلام وحوارضی
اللہ تعالی عنہا کے زمین پر آنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ای کی یاد میں یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ اس تہوار کا آغاز مدت استغفار
جبکہ اختیام اسکے دن ہوم کفاروپر ہوتا ہے۔ سال ٹوکو خصوصی دعاؤں اور آنے والے سال کے لئے اچھی امید میں مشائی
کھانے کے ذریعہ منایا جاتا ہے۔

یریدوی کیلنڈر (Atonement Yom Kippur the Day of): یہ یہودی کیلنڈر کے پہلے ماہ کے دسویں دن بعور عشرہ توبہ منایا جاتا ہے۔ یہ تمام یہودی تہوار دن بیس سے مقدس ترین دین ہے۔ اس تہوار کی ایمیت کا اندازہ اس بات سے نگایا جا سکتا ہے کہ تورات کی کتاب احبار کا بورا سولہواں باب اس دن کے متعلق

احكامات يرمسمل ب-اس تبوار كامقصد سال بحركى توبه كرناموتاب-اس مي باجماعت خداب معانى ما يحت بي-آئندہ سال میں تیکیاں کرنے اور ممناہ سے پر ہیز کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اس دن روزہ رکھا جاتا ہے اور ازدوا تی تعلقات سے پہیز کیا جاتا ہے۔عام طور پرون کا زیادہ تر حصہ عبادت میں گزرتا ہے۔

ا الم المكوت (Sukkah): يوم كفاروك بالحجون بعد تشرك كي بندروتاري كويه تبوار منايا جاتا بجو ا یک ہفتہ رہتا ہے، جو صحرائے سینامی در بدر پھرنے کی یاد دلاتا ہے۔اس تہوار کے دوران یہود خاص قاعدوں کا خیال ر کتے ہوئے نیے بناکران میں رہتے ہیں۔

الله المريم (Purim): يه تبواريبودي كيلتدرك جيف ماه كي چود بوين تاريخ كو منايا جاتا ہے۔ عيسوى كيلندريس بيدن فرورى اورماري كے درميان آتا ہے۔ بير تبوار يبودى قوم بلان كے جملے سے في تكلنے كى خوشى يس مناتى ہے۔اس تبوار کے دن بہود ایک دوسرےاور ہالخصوص منرورت مندوں کو تحالف دیتے ہیں۔

## میودی فرقے

تمام يبودي حعرت موسى حعرت بارون اور حعرت بوشع عليهم السلام يرايمان لات بي-سب يبودي اس یات پر متنق ہیں کہ کوئی بھی پیٹیبر و وسرے پیٹیبر کے لائے ہوئے احکامات کو منسوخ نہیں کر سکتا۔

و میر خداہب کی طرح میروریت میں مجی بہت سے فرقے ہیں لیکن چو تکد میرود کی تعداد بہت کم ہے اس لیے ان مس كى فرقے خاص اجميت فيس ركھتے۔ ذيل ميں يبوديوں كے چند فرقول كا تعارف چيش كيا جاتاہے:

ا مامريد (Samartians): سامريد يبوديون كاايك جيوناسافرقد هاوريد يبوديون كاسب قدیم فرقہ خیال کیا جاتا ہے۔اس فرقے کے اکا ہروہ لوگ ہیں جو عراتی آشوریوں کے خطے کے بعد فلسطین میں رو کئے تنے۔ انہوں نے بہاں بت پر تی شروع کردی تھی۔ یہود یوں نے پروحکم کی واپسی کے بعد انہیں یہودی مانے سے انکار کرویا توان د نوں کے ماجین خان جنگی شروع ہو گئی اور بالآخر جھٹی صدی عیسوی بیس اس قرقے کو زوال ہو کیا۔اس فرقے کا وعویٰ ہے کہ ان کے پاس تورات کا قدیم ترین نسخہ ہے۔اس کے پاس بائیل دیکر نسخوں سے کافی مختلف ہے۔ الم الزم (Karaite/Karaism): يبوديول كيان المود عهد نامد عتق ك بعد سب اہم کتاب ہے۔عام طور پر سبی میرودات مقدس تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بغداد اور معرض ایک جہوانات کتب فکراییا بھی رہاجس نے اس کتاب کی اہمیت مانے سے انکار کردیا۔ تاریخ میں اگرچہ اس کا وجود پہلی صدی قبل مسیح میں ملتا ہے لیکن اسے با قاعدہ طور پر منظم کرنے میں اہم کردار آٹھویں عیسوی میں احنان بن داؤد کا ہے۔ بیہ فرقد قاراازم كهلاتا ہے۔ قاراازم سے تعلق ركھنے والے يهود اينے ند ہي قوانين كا ماخذ صرف عبد نامه عتيق كو قرار ديتے ہیں۔احتان بن داؤد نے پروشکم کواپنا تبکیغی مر کزبنا یا وراپیے مسلک کی تغلیمات عام کیں۔چود ہویں صدی عیسوی تک اس فرنے کے پیروکاروں کی تعداد اچھی خاصی ہو چکی تھی لیکن اس کے بعد آہتہ آہتہ ان کااثر تم ہوتا کیا۔اس وقت ایشیاکے بعض علاقوں میں اس فرنے کے لوگ پائے جاتے ہیں۔

توانین کے ماغذ کے علاوہ اس فرقے کے لوگ بعض دھیرامور میں بھی عام یہودیوں سے منفر دہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ انسلام کے متعلق ان کے عقائد باقی یہود یوں سے قدرے مختلف ہیں۔ بیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوایک نیک اور متقی بزرگ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت شریعت موسوی کے احیاء کے لئے تھی۔اس کے علاوہ بیفرقد اکثریہودی رسوم کو نہیں اپناتا،ان کا طرزِ زندگی باقی یہود ہوں سے کافی مختلف ہے۔

الم الم العقيده يبودي (Orthodox Judaism): آر تمود كس يبوديت درامل يبوديول کی قدیم تہذیب کے علمبردار ہیں۔ یہ تورات اور تاکمود دونوں کو مقدس تسلیم کرتے ہیں۔اس فرقے کے لوگ يبوديوں كے بال فقهاه،رابب،زابداور قاضى كے طور ير بيجانے جاتے ہيں۔ يدلوگ حيات بعد الموت، جزاو سزااور جنت و جہنم کے بھی قائل ہیں۔اس فرقے سے تعلق رکھنے والے بہودی عام طور پر اپنی علیحدہ بستیاں بناکر رہتے ہیں۔ یہ لوگ قبالہ سے منسلک ہیں اور عبر انی کے حروف ابجد (Alphabets) میں جادوئی اثرات پر بھی بھین رکھتے ہیں۔ اس فرقے میں بھی کئی ذیکی مکاتب فکر موجود ہیں۔

الميار مسك يود ك (Judaism Reform): يبوديت من جدت بيندى كى تحريك جرمن میں اٹھار ہویں صدی میں شروع ہوئی جے برطانیہ میں قبولیت عام حاصل ہوئی۔روایت پہندیہودیوں کے برعکس ر بفارم يهود يوں نے يهودى شريعت كوجديد تهذيب كے عين مطابق بنانے كے لئے اس ميں كئي معنوى تبديلياں كيں اور میہودی قوانین کی نئ تشریحات پیش کیں۔ مذہبی کتابول کے متعلق اس مکتب فکر کا مانتا ہے کہ تورات خدائی تغلیمات ہیں لیکن اسے انسانوں نے اپنی زبان اور اپنے انداز میں لکھاہے۔ روابت پسندوں کے برعکس ریفارم یہودی

سيكولر خيالات كے حامى بيں اور ان كامانتا ہے كہ يبوديت كى ايك قوم يا تحطے سے تعلق نييں ركمتى بلكه بدايك عالمي ند ہب ہے جس میں ہر ایک تہذیب و تدن کی مخبائش موجود ہے۔للذا جدید تہذیب اپنانے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ ند ہی عبادات ور سومات سے زیادہ معاشرتی رویے پر زور دیتے ہیں۔ روایت پہندوں کے ہاں مر داور عور تول کے متعلق بعض معاملات میں حقوق کا فرق موجود ہے جبکہ ریفار میبودی ہر تشم کے معاملات میں مساوی حقوق کے قائل

ان ستر ہویں مدی ش بیودیوں کے (Conservative Judaism): ستر ہویں مدی ش بیودیوں کے بال قدامت پسندی اور جدت پسندی کار جمان فروغ پار با تغار ایک طرف جرمنی میهودی مفکرین کی جانب سے جدت پندی کی بنایر یہودی شریعت میں کئی تبدیلیاں کی حمیر او مری طرف قدامت پند کھتب کی طرف سے شریعت کے ظاہری معنوں پر سختی سے عمل کرنے اور اجتہاد کو ممنوع سیجھنے کی وجہ سے یہودی شریعت بے جان ہور ہی تھی۔ان د و نوں کے روعمل میں اعتدال پیندی کا حامی ایک مکتب فکر کا ظہور ہوا جس کے باتی ور ہبر اس دور کے برے رہی زیشر یاس فرینکل (Zecharias Frankel 1801-1875)شے۔ جدت پہندی کے متعلق اگرچہ انہیں بعض معاطات میں دیگر رہنماؤں سے اختلاف تھالیکن ایک عرصے تک دیفارم تحریک سے ایک اہم دکن دے۔ 1845 ومیں جب ریغارم جدمت پہندوں کی طرف ہے پہودی عبادات میں عبرانی زبان کارواج تحتم کردیا کیا تو زیشر یاس نے اس بارے میں خطی کا اظہار کرتے ہوئے علیحد کی اختیار کرلی اور اعتدال پہندی کی تحریک شروع کی۔ بیہ تحریک جلدی یبودی عوام میں متبول ہو گی۔

انیسویں صدی میں ایک یہودی رئی (1915-1847 Solomon Schechter)نے امریکہ

(USCJ) United Synagogue of Conservative Judaism) کی بنیادر کمی جس کی وجدت امريكه من اس كمتب قار كومتبوليت عاصل مولى ر

کنزر وینوروایت پیند جدت پیند می در میانی نقط نظر کے حامی ہیں۔ان کے بال قدیم بیودی روایات کا تقترس اب بھی ای طرح موجود ہے لیکن ہے لوگ ظاہر پرستی اور اجتہاد کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک تورات اور دیگر

یہودی قوانین پر عمل کرناضروری ہے تاہم قانون کو وقت کے تقاضوں کے تحت اجتباد کرکے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ 1988 می Leadership Council Convervative Judaism نے اپنے متالہ کے متعلق ا یک آھیشل کتا بچہ شائع کیا۔اس کتا ہے کے مطابق کنزویٹو کے بنیادی عقائد اعتدال کامظیر ہیں۔ توحید کے علاوہ کنزویٹو اس بات پر چین رکھتے ہیں کہ میہودیت ایک فرہب سے بڑھ کر ایک عمل تہذیب کا نام ہے جس میں طرزِ حیات، لباس، زبان، فنون لعلیفه اور ایک مقدس سرزمین "اسرائیل" سے محبت شامل ہے۔ بنی اسرائیل کی فضیلت کے متعلق ان کانقط نظریہ ہے کہ بنی اسرائیل خداکی طرف سے الل زمین کے لئے رہبر (the A light unto nations) کی حیثیت سے مقرر ہیں چتانچہ یہ یہود کا فرض ہے کہ وہ ساری دنیا کی قیادت کریں۔ان کے مطابق تورات ومی النی ہے لیکن میہ ہم تک انسانی ذرائع سے منتقل ہوئی ہے اور اس میں انسانی اثرات شامل ہو گئے ہیں۔ ان کے نزد یک تورات کے قانون پر عمل کرنا ضروری ہے البتہ وقت کی ضروریات کے مطابق ان قانون میں اجتہاد کر کے تبدیل کرناضر وری ہے۔ بداجتهاد ایک خاص وائر وکار میں رہتے ہوئے تورات کے بنیادی اصولوں کی روشن میں ہونا ماہے جس سے بہودی شریعت کی روح متاثر ندہو۔

ا الله خوات عند المن الله المين (Sabbateans): عهد عناني عن يهوديون بيه فرقد شروع مواراس کی ابتداسیاتائی زیوی نے کی۔ اس نے 1666 میسوی میں پیود کے سیج موعود (Messiah Promised) ہونے کا وعولیٰ کیا۔ مچھ میرودیوں نے اسے قبول کیا مگر ربیوں کی اکثریت نے اسے مستر د کر دیا۔اس وقت کے عثانی حكمرال سلطان محدرالي (1687-1.1648) في سباتاني كواسية درباريش بلوايااور كباكه ياتوكوني كرشمه وكمعاؤورنه ممل کردسیئے جاؤے۔ سباتائی نے اسپنے عقائد جھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس وجہ سے اس کے کئی مرید اسے جھوڑ گئے۔ سباتا کی نے اسے عقیدت مند مریدوں کو پہودی تصوف،جو کہ قبالہ کہلاتاہے، سے متعارف کروایا۔ان کے مانے والے آج بھی ترکی میں پائے جاتے ہیں۔

ان مي الله المالت يكودى فرق : ان مي سايك فرقد "مدوقى" باوريد كن چيزول ك منكر ايلدومرا فرقد "فرليي" ہے۔ان كواحبار اور رہبان كهاجاتاہے۔ تيسر افرقد "فترائين" ہے يه مسرف توريت كومانے ہيں اس کے علاوہ محانف وزبور کسی چیز کو نبیں مانتے۔ چو تفافر قد ''متعقبین '' ہے بیہ شدت پیند ہیں۔ پانچواں فرقہ ''کا تبین

و ناسخین " ہے اید سردار وعلاویں۔ چینافرقہ "متودین" ہے۔ساتوال فرقہ "سبائید" ہے یہ عبدالله بن سباک ظرف منسوب ہے جس نے اسلام کوبہت نقصان پہنچا یا بلکہ اسلام چیں فرقہ بندی کی بنیادا سی ہے دیمی۔

#### اسلام اوريھوديت كاتقابلى جائزہ

اسلام اور يبوديت كا باہم تقابل كيا جائے توہر اعتبار سے اسلام كويبوديت يرترجي حاصل ب\_ چند وجوہات پیش خدمت بیل:

الميداسلام ايك توحيدى وين ب جس مي الله عزوجل ك ساته كسي كوشريك نبيس كياجاتاء الله عزوجل كو بوی، باب، بینے سے پاک مانتا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اس کے بر عکس یہودی الله عزوجل کو ایک تو مانتے ہیں لیکن حضرت عزير كوالله عزوجل بيثاجان كرشرك كاار تكاب كرتے جي۔

جہ يبود يوں كى بنيادى كتاب توريت صفحہ استى سے مث بكى ہے ، فقط نام باتى ہے۔اس كے برعس قرآن كا ا یک لفظ بھی نہیں بدلا۔ووآج مجی ای طرح ہے جیسے چودہ سوسال پہلے، بلکہ مبدید دور کے مطابق علاء قرآن کی تفاسیر كرك مسلمانوں كو قرآن باك كے مطابق زندگی كزارنے بيں راہنمائی كرتے ہيں۔ عصر حاضر كے كئ جديد سائنسي تحقیقات سے قرآن کی حقامیت واستے ہور بی ہے۔

المرايدوى ندمرف نبيول كوشهيد كرتے رہے إلى بلكه آج بجي ان كى كتب سے انبياء عليهم السلام كى شان ميں سمتاخیاں ابست ہیں (جیساکہ آمے ولاکل دیئے جائیں مے )اس کے برعس اسلام تمام نبیوں میں سے ایک نبی کی شان میں مستاخی کو مغرجانتاہے۔

الله يهودي شروع سے بى الله عزوجل اور نبيوں كے نافرمان رہے ہيں: حضرت موسى عليه السلام اور ديكر نبول کے کثیر مجزات د کچہ کر بھی ان کی اطاعت نہ کی۔ اللہ عزوجل کی من وسلوی جیسی تعت پر بھی ناشکری کی ، فرعون کے علم سے رہائی ملنے کے باجود چھڑے کی ہوجا کی ، بزدلی و کھاتے ہوئے عمالقہ سے جنگ کرنے کے لئے بازرے اور حعرت موی سے کماتواور تیراخداجاکران سے لڑے۔اس کے برعکس محابہ کرام نے نہ صرف اپنی تی کی اطاعت كى بلكدآب كے لئے لين جانوں كے نذرانے چیش كئے۔

اس سے برتکس اسلام میں ہر مسلمان کوخوش فہی میں زندگی گزار نے سے منع کیا گیاہے کئی معمولی گناہوں پر بھی چہنم سے ڈرایا گیاہے ، کافر ذمی کی بھی جان ومال کی حفاظت کولازم قرار دیا گیاہے۔

جہ بہود یوں کی نافرمانیوں ،انبیاء علیہم السلام کی شان میں بے ادبیوں اور ویکر برائیوں کااللہ عزوجل نے قرآن میں ذکر کر کے ان کی مذمت کی ہے جبکہ امت محدید کی کئی خوبیاں بیان کر سے اس کی تعریف کی ہے۔

#### يهودىمذهبكاتنتيدىجائزه

### يريودي توحيد پرست فيس

یبودی اگرچہ اہل کتاب ہیں لیکن توحید پرست نہیں ہیں۔عیسائیوں کی طرح یہ بھی اللہ عزوجل کے لیے بیٹے کے قائل ہیں۔ میرود بوں کے نزدیک حضرت عزیر علیہ السلام نعوذ بالله عزوجل کے بیٹے ہیں۔ رسولِ کریم صلی اللہ عليه وآله وسلم كي خدمت بين يبود كي ايك جماعت آئي، وولوگ كينے لكے كه جم آپ كاكس طرح إثباع كري آپ نے بهارا قبله چهوڙ ديااور آپ معزت عزير كوخدا كايينانيس مجهة -اس بريه آيت نازل مو كي ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْدُ وابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّمَارَى الْمَسِينَحُ ابْنُ اللهِ وَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُصَاهِيْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَتَكَهُمُ اللَّهُ كُلُّ يُؤْ لَمُكُونَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اوريبودي بولے عزير الله كابينا ہے اور تصرائي بولے مسيح الله كابينا ہے۔ يہ باتيس وہ اپنے مندے مکتے ہیں اسکے کافروں کی می بات بناتے ہیں اللہ انہیں مارے کہاں او تدھے جاتے ہیں۔

(سريةالويد،سوية9، آيت30)

يبود يوں كايد كفريد عقيده بننے كى وجديد ہے كد حضرت عزير بن شر خياعليد السلام كاہے جو بنى اسرائيل كے ایک ٹی ایں۔جب بنی اسرائنل کی بداعمالیاں بہت زیادہ بڑھ تنئیں توان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بالمى ايك كافر بادشاه ان يرمسلط كرديا كمياريد محض قوم عمالقه كاايك لركا تعاجوبت "نصر"ك ياس لاوارث يراجوا ملا چو تکداس کے باب کا نام کسی کو خیس معلوم تھا،اس کے لوگوں نے اس کا نام بخت نعر (نعر کا بڑا) رکھ ویا۔ خدا کی شان کہ بیہ لڑکا بڑا ہو کر کہراسف باوشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر مورز مقرر ہو کیا۔ پھر بیہ خود د نیا کا بہت بڑا باوشاہ ہو

بخت نصرتے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کردیااور شیر کے ایک لا کھ باشدوں کو ممل کردیا اور ایک لاکھ کو ملک شام میں او حر او حر مجمیر کر آباد کردیا اور ایک لاکھ کو کرفنار کرے لونڈی غلام بالیا۔ حضرت عزير عليه السلام بحى انبى قيديول بن عضه اس كے بعداس كافر باد شاه نے يورے شهر بيت المقدس كو توڑ يمور كرمسار كرديااور بالكل ويران بناذالا

سیحد دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب مسی طرح" بخت نفر" کی قید سے رہا ہوئے تو ایک درز موشت پر سوار بو کراییخ شهر بیت المقدس بیس داخل بوئے۔اپیخ شهر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کران کاول بھر آیا اور وور ویڑے۔ چاروں ملرف چکر لگایا مگرانبیں کسی انسان کی شکل نظر نبیس آئی۔ ہاں سے دیکھا کہ وہاں کے در ختوں پر خوب زیادہ مچل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں مگر کو ٹی ان مچلوں کو توڑنے والا نہیں ہے۔

یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت وافسوس کے ساتھ ہے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا کہ ﴿ أَنْ يُحْيَ هٰذِيةِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ يعنى اس شهركى اليكى بربادى اور ويرانى كے بعد مجلا كس طرح الله تعالى مجراس كو آباد کریگا؟ پھر آپ نے بچھ مجلوں کو توڑ کر تناول فرمایاور انگور ول کو نچوڑ کر اس کاشیر ہ نوش فرمایا، پھر بچے ہوئے تعلول کو اسپنے جمولے میں ڈال لیااور بہتے ہوئے انگور کے شیر ہ کو لینی مشک میں بھر لیااور اسپنے دراز کو شت کو ایک مضبوط ری سے باندھ دیا۔ پھر آپ ایک ور خت کے بیٹے لیٹ کر سو محتے اور اس نیند کی حالت میں آپ کا وصال ہو گیا اور الله تعالى نے در ندوں ، ير ندول ، چر ندول اور جن وانسان سب كى استحمول سے آپ كواو حجل كرديا كه كوئى آپ كونه و کھے سکا۔ یہاں تک کہ ستر برس کا زمانہ گزر کیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں واخل جوااور بہت سے لو گول کو بہال لا کر بسایااور شہر کو چرد وہارہ آباد کر دیا۔اور يج لمي بن اسرائيل كوجواطراف وجوانب مين بكحرے موئے تنے سب كوبلابلاكراس شهر ميں آباد كرديا۔ان لوكوں نے نی عمار تیں بناکر اور قشم قشم کے باغات لگا کراس شمر کو پہلے سے مجی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنادیا۔

جب حضرت عزير عليه السلام كو يورے ايك سوبرس و صال كى حالت بي بو سكے تواللہ تعالى نے آپ كوزنده فرمایا توآپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھامر چکاہے اور اس کی بڑیاں گل سر کر ادھر ادھر بھھری پڑی ہیں۔ محر تھیلے میں ر کے ہوئے کھل اور مشک میں ر کھا ہوا الکور کا شیر و بالکل خراب نہیں ہوا، ند مجلوں میں کوئی تغیر ، ند شیرے میں کوئی بوباس یابد مزگی پیدا موئی ہے اور آپ نے بیہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کا لے بیں اور آپ کی عمروی چالیس برس ہے۔ آپ جمران ہو کر سوچ بچار میں پڑے ہوئے تنے کہ آپ پر وی اتری اور اللہ تعالٰی نے آپ ے دریافت فرمایا کہ اے عزیر! آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ توآپ نے خیال کرے کہا کہ بی مبح کے وقت سویا

تفااوراب عصر كاوقت ہوكيا ہے بيني ميں دن بھريادن بھرسے كھے كم سوتار باتوالله تعالى نے فرماياكه نہيں،اے عزير! تم پورے ایک سوبرس بہال تھہرے رہے ،اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لئے ذرااسیے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہٹریاں گل سر کر بھر پھی ہیں اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ نہیں پیدا ہوا۔ پھرار شاد فرمایا کہ اے عزیر! اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان بڈیوں کو اٹھا کران پر موشت پوست چڑھا کراس محدهے كوزنده كرتے بيں۔ چنانچ حضرت عزير عليه السلام نے ويكھاكه اچانك بكھرى موئى بديوں ميں حركت پيدا بوئى اورایک دم تمام بڈیاں جمع ہو کراہے اسے جوڑے ال کر گدھے کا ڈھانچہ بن کمیااور لمحہ بعر میں اس ڈھانچے پر کوشت بوست بھی چڑھ کیااور محد مازئدہ موکر اپنی بولی بولنے لگا۔ بدو یکھ کر حصرت عزیر علیہ السلام نے بلند آوازے بد كها ﴿ اَعْلَمُ أَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِينٌ ﴿ رَجمه كُنزالًا يمان: مِن حُوب جانبًا بول كه الله سب يجد كرسكما بـ

(سوبة الباترة، سوبرة 2، آيت 259)

اس کے بعد حصرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس مبکہ پہنچے گئے جہاں ایک سوہرس پہلے آپ كامكان تعار توندكس نے آپ كو بيجانانه آپ نے كسى كو بيجانار بال البتذيد ديكھاكد ايك بہت بى يوز هى اور اپانج عورت مكان كے پاس بينسى ب جس نے اپنے بچين ميں حضرت عزير عليه السلام كود يكھا تفا-آپ نے اس سے يو چھاكه كيا يكي عزير كامكان ب تواس فے جواب دياكہ جى بال - پھر بردھيانے كہاكہ عزير كاكياذ كر ہے؟ ان كو توسوبرس ہو سكتے كہ وہ بالكل بى لا پند ہو يك بيل مد كر بر هيارونے كلى، توآپ نے فرما ياكداے بر هيا! ميں بى عزير بول، تو بر هيانے كہاكد سجان الله آپ کیے عزیر ہو سکتے ہیں؟آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا! مجھ کواللہ تعالی نے ایک سوبرس وصال میں رکھا۔ مچر مجھ کوزندہ فرماد یاادر میں اپنے تھر آئمیا ہوں تو ہڑھیائے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تواہیے با کمال تنھے کہ ان کی ہر دعا متغبول ہوتی تھی اگر آپ واقعی حضرت عزیر (علیہ السلام) ہیں تومیرے لئے دعا کر دیجئے کہ میری آتھھوں میں روشنی آجائے اور میرافالج اچھاہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آتکھیں شمیک ہو تمکیں اور اس کا قالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھراس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پیچان لیااور بول اسٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یفیناحضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھروہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلہ میں ممی۔ اتفاق ہے وہ سب لوگ ا یک مجلس میں جمع منصے اور اس مجلس میں آپ کالڑ کا مجسی موجود تھاجو ایک سواٹھارہ ہرس کا ہوچکا تھا۔ آپ کے چند ہوتے

مجى يتے جوسب بوز مے ہو بيكے تھے۔ برحميانے مجلس بي شهادت دى اور اعلان كياكه اے لوكو! بلاشبہ يد حضرت عزيرعليه السلام بى بي محر كمى في بزهياكى بات كو سيح نبيل مانارات بيل ان ك لزك في كماكه ميرے باپ ك دونوں کندموں کے درمیان ایک کالے رنگ کاسہ تھاجو جاند کی شکل کا تعد چنانچہ آپ نے اپنا کر تااتار کر د کھا یا تووہ مد موجود تغله پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تو توریت زبانی یاد تھی اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی توریت پڑھ کر سابے۔ آپ نے بغیر مس جھک کے فورا پوری توریت پڑھ کر سنادی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت جالیس بزار توریت کے عالموں کو چن چن کر تقل کردیا تھااور توریت کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں جھوڑی متنی۔اب بدسوال پیداہواکہ حضرت عزیر علیدالسلام نے توریت سیجے پڑھی ہے یانبیں ؟ توایک آدمی نے کہاکہ میں نے اسپنے باپ سے سٹاہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصرنے کر فرآر کیا تھااس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑیں توریت کی ایک جلد و فن کر دی گئی تھی اگرتم لوگ میرے واوا کے انگور کی جگہ کی نشان وہی کر دو تو پس توریت کی ایک جلد برآ مد کردوں گا،اس وقت پاچل جائے گاکہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو توریت پڑھی ہے وہ میم ہے یانہیں؟ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر تورمیت کی جلد نکال لی تووہ حرف بہ حرف حضرت عزیر کی زبانی یاد کی ہوئی توریت کے مطابق تھی۔ یہ مجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجراد کھے کرسب لوگوں نے ایک زبان ہو کریہ کہنا شر وع کر دیا کہ بے فتک حضرت عزیر یمی بیں اور یقیبنایہ خدا کے بیٹے ہیں۔

ای دن سے یہ غلااور مشر کانہ عقید میں و ہوں میں مجیل کیا کہ معاذاللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک د نیا بھر کے بیبود کاس باطل عقید دیر جے ہوئے بیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ (ماعوداد،عجالب القرآن مع غرائب القرآن،صفحه 46 ـ .. ، مكتبة المديند، كواچى)

# یود بول کے اللہ عرو مل کے متعلق عقائد

يبودى فربب يس الله عزوجل كے بارے مل كئ نازيا يا تمل موجود ہيں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے كہ ب غربب وونبين جوالله عزوجل في موى عليه السلام كوعطاكيا تعابلكه ايك خود ساخت تحريف شده فربب ب- چنده باتلى لملاحظه جول: مسلمانوں کے نزویک اللہ عزوجل جسم اور انسانی شکل وصورت سے پاک ہے۔ قرآن کی طرح پیچھلی کتابوں میں بھی بھی میں نہ کورہے کہ اللہ عزوجل انسانوں جیسانہیں جبکہ تحریف شدہ تورات میں نہ کورہے: "اللہ تعالی نے فرمایا: ہم نے انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبید کی مانند بتایا۔" (عيدنامەتنىم،بابېيدائش5:1\_9:6)

الله عزوجل انسانوں کی طرح تھکنے اور تھک کر آرام کرنے سے پاک ہے جیباکہ سورۃ ق آیت 38 میں ہے۔ یہود ہوں کے نزیک اللہ عزوجل نے جب زمین آسان بنائے تو ساتویں دن اس نے آرام کیا۔تورات میں ہے: " پس آسانوں، زمین اور ان کے پورے لشکروں کو کمل کیا۔ اور اللہ تعالی ساتویں دن اس کام سے فارغ ہواجواس نے کیا تھا، پس ساتویں دن اینے اس تمام کام ہے اس نے آرام کیا۔اللہ تعالی نے ساتویں دن میں برکت دی اور اسے مقدس مخبرایا کیونکه اس دن اس نے اپنے تمام کام جواس بطور خالق کئے ہتھے آرام کیا۔"

(عيدنام،قديم،بابيدائش2: 1تا5)

الله عزوجل غم وفکراور پشیمانی سے پاک ہے لیکن بہودیوں کے نزدیک اللہ عزوجل کوانسان کو پیدا کرنے پر افسوس ہوا۔موجودہ تورات میں ہے:رب تعالی نے دیکھا کہ زمین پرانسان کاشر بڑھ کیاہے اوراس کے دل کی سوچوں کاہر تصور سدا بر اہی ہو تاہے۔ پس رب تعالی کو ملال لاحق ہوا کہ اس نے زمین میں انسان کو پیدا کر دیااوراس نے اس پر (عهدنامەتىيىر6:6)

# اعماء عليم السلام كيارك يس بيودي عقائد

يبودى به عقيده ركھتے ہيں كه انبيائے عليهم السلام كنابوں اور غلطيوں سے معصوم نہيں ہے بلكه يبوديوں نے نبیوں سے زنا، شراب نوشی اور عور تول کوان کے خاوندوں سے چھین کینے کے اور تکاب کو ممکن قرار ویا۔ بلکہ یہاں تک کہا کہ وہ رب تعالیٰ کی نگاہ میں تھنج بن سکتے ہیں۔ معاذ اللہ عز وجل۔

كتاب مقدس مين لكهما ہے: ''نوح (عليه السلام) كا شكارى كرنے ككے اور انہوں نے الكوركى تيل بوئی۔انہوں نے شراب بی لی توانہیں نشہ ہو کیااور وہ اپنے نیمے کے اندر نظمے ہو گئے۔ ابو کنعان حام نے اپنے باپ کی شر مگاه دیکی اور باہر اسپے دونوں بھائیوں کو بتلایا۔ پس سام اور یافث نے چادر لی اور اسے اسپے کند موں پر ر کھ کر پیچھے کی طرف ہیلے اور انہوں نے اسپنے باپ کی شرمگاہ نہ دیکھی۔ پھر جب نوح (علیہ السلام) نشہ سے ہوش میں آئے اور انہیں اس سلوک کاعلم ہواجوان کے چھوٹے بیٹے نے ان سے کیا۔ توانہوں نے کہا: کتعان ملعون ہے اپنے ہما کیوں کے غلامول کاغلام ہوگا۔" غلامول کاغلام ہوگا۔"

حعزت نوط علیہ السلام کے متعلق کھا ہے: ''لوط (علیہ السلام) تصبہ صوغرے نکل کراوپر چڑھ گئے اور پہاڑ

ہیں جائیے۔ ان کی دو بیٹیاں بھی ان کے ہمراہ تعین کیونکہ وہ صوغر ہیں رہتے ہوئے ڈرے، اس لئے ابنی دونوں

بیٹیوں کے ہمراہ غار ہیں سکونت افقیاد کرئی۔ بڑی لڑکی نے چھوٹی لڑکی سے کہا: ہمارے والد بوڑھے ہو گئے ہیں اور

زمین ہیں کوئی آدمی نہیں جو باقی الل زمین کی طرح ہمارے پاس آئے۔ آؤہم اباجان کو شراب پلائی اور ان کے ساتھ

لیٹ جائی اور اباجان کی نسل کو زندہ رکھیں۔ پھر انہوں نے اس رات اپنے والد کو شراب پلادی اور بڑی لڑکی اندر

داخل ہوئی اور والد کے ساتھ لیٹ گئی اس کو اس کے لیٹنے اور اٹھ جانے کا علم نہ ہوا۔ اسلام وزیہ دائعہ ہیں آ یا کہ بڑی

نے چھوٹی لڑکی سے کہا: ہیں رات اباجان کے ساتھ لیٹ گئی تھی آج رات بھی ہم اسے شراب پلائی گی، پھر تواس کے

پاس جانااور ساتھ لیٹ جانا۔ پس اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو شراب پلادی۔ چھوٹی انھی اور اس کے ساتھ

پاس جانااور ساتھ لیٹ جانا۔ پس اس رات بھی نہ ہوا۔ لوط (علیہ السلام) کی دونوں بیٹیاں باپ سے حاملہ ہو گئیں۔''

(عيدنام،تنيم،پيدائش،19:30تا36)

# يهود يول كي خوش فهميال

یہودی فرہب ہیں ایک بہت بڑا تھیدی پہلویہ کہ یہ خودسائن خوش فہیوں پر بنی ہے۔ یہودی خود کواللہ عزوجل کے محبوب بندے تصور کرتے ہیں اور دوسروں فراہب والوں پر ظلم وستم کو جائز سیجھے ہیں۔ یہ خوش فہیال یہودیوں کی آج سے نہیں ہیں بلکہ حضور علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرنے کے باوجود یہ ای گمانِ فاسد میں جہلا نے اللہ عزوجل نے ان یہودیوں سے فرما یا ہو قال اِن کا دَتُ دَکُمُ الدَّادُ الْاَئِمَ الْاَئِمَ اللهِ عَلَيْ اِنْ کُنْتُمْ طَلَيْ قِبْلُ مُنْ وَقُلُ اِنْ کَانَتُ دَکُمُ الدَّادُ اللّٰ اِنْ کُنْتُمْ طَلِي قِبْلُ مَنْ اللّٰ مِن جَمَالُ کَانَتُ دَکُمُ الدَّادُ اللّٰ اِنْ کُنْتُمْ طَلِي قِبْلُ کَ وَدِ اللّٰ اِن کَانَتُ دَکُمُ الدَّادُ اللّٰ اِنْ کُنْتُمْ طَلِي قَبْلُ مِنْ اللّٰ اِنْ کَانَتُ دَکُمُ الدَّادُ کَانَتُ دَکُمُ الدَّادُ اللّٰ اِنْ کُنْتُمْ طَلِي قَبْلُ مِنْ اللّٰ اِنْ کَانَتُ دَکُمُ الدَّادُ اللّٰ اِنْ کُنْتُمْ طَلِي قَبْلُ اِنْ کُنْتُمْ طَلَيْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ال

یہود کے باطل دعویٰ ہیں ہے ایک بیہ دعویٰ تھا کہ جنتِ خاص انہی کے لئے ہے۔ اس آبت میں ان کار د فرمایا جاتا ہے کہ اگر تمہارے زعم میں جنت تمہارے لئے خاص ہے اور آخرت کی طرف سے حمہیں اطمینان ہے اعمال کی حاجت نہیں تو جنتی نعتوں کے مقابلہ میں وزوی مصائب کیوں برداشت کرتے ہوموت کی جمنا کرو کہ جمہارے دعویٰ کی بنایر تمہارے لئے باعث راحت ہے ،اگر تم نے موت کی تمنانہ کی توبہ تمہارے کذب کی ولیل ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ موت کی تمنا کرتے توسب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر کوئی بہووی ہاقی نہ رہتا۔ مزيديمبودي فربب كى كتاب تلمودكى بنيادي تعليمات الماحظ مول:

تلمود کہتا ہے کہ یمبودی اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتوں سے مجی زیادہ محبوب ہیں۔وہ اللہ تعالیٰ کی اصل ہے اس طرح ہیں جیسے بچہ اسے باپ کی اصل سے ہوتا ہے۔ اور میبودیوں کو تھیڑمار ناتواس آومی کی طرح ہے جو (معاذاللہ)اللہ عزوجل کو تھپڑمار ناہے۔ جب اممی (غیریبووی) یبووی کو ضرب لگائے تواس کی جزاموت ہے۔اگریبود نہ ہوتے تو زمن سے برکت اٹھ جاتی، سورج حمیب جاتااور بارش ندموتی۔ يبودي الميول سے ايسے بى افضل وبر تربي جيسے انسان حیوانوں ہے۔ تمام اممی کتے اور خزیر ہیں اور ان کے محمر تجس ہونے میں حیوانوں کے باڑوں کی طرح ہیں۔

يدوى كے لئے اممى ير نرى كر ناحرام ہے كيونكه وہ اس كااور الله تعالى كادهمن ہے جبكه تقنيه كر نااور اس كى اذبت سے بیچنے کی خاطر بوقت ضرورت جاہلوی جائزے۔ ہر وہ نیکی جویبودی امی سے کرتاہے وہ بڑی غلطی ہے اور جو بدسلو کی وہ اس سے کرتاہے وہ اللہ تعالی کا تقرب ہے جس پر وہ اسے جزادے گا۔

تلووك مطابق معمولي سوديبود يول من بابهم جائز ب جيباك بديمة بين اسد حعزت موى اور شمويل عليها السلام نے مشروع قرار دیا(معاذ الله عزوجل) محملم محلاسودی لین دین غیریبودی کے ساتھ جائز ہے۔زمین کی ہر چیز يبود بوں كى ملك ہے۔اور جو پچھ امميوں كے پاس ہے وہ يبود سے چينا ہواہے اس لئے ہر ممكن طريقہ سے اسے واليس ليئاميود كى ذمه دارى ب

تلموداس طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہودی ایک ایسے مسیح کے منتظر ہیں جوانہیں امیوں کی غلامی ہے نجات ولائے گا بشر طبیکہ وہ داؤد علیہ السلام کی نسل ہے ایسا باد شاہ ہو جو اسرائیل کو حکومت لوٹادے اور سب ملک یہودیوں کے تابع ہوجائیں کیو تکہ بورے جہان کی قوموں پر باد شاہی اللہ تعالی کے وعدے کے مطابق بہود بوں کے لئے مختص

يہودى كااستے بھائى كى چورى كرناحرام بے كيكن امى كى چورى نەصرف جائز بلكه واجب ہے، كيونكه جهان كى سب دوکتیں یہود کے لئے پیدا کی تمنی ہیں سیدانمی کاحق ہے اور ہر ممکن طریقنہ سے ان پر قبضہ جماناان کی ذمہ داری ہے۔ يبوديوں كاعقيده ہے وہ اللہ تعالى كى پسنديده توم بين اور وہ اللہ تعالى كے بينے اور جبيتے بين \_ اللہ تعالى اينى عبادت کی ند کسی کواجازت دیتا ہے اور نداسے قبول کرتاہے مگر جبکہ وہ عابد يہودي موان کے نفس اللہ تعالٰی سے پيدا کردہ ہیں اور ان کا عضر اس کے عضر ہے ہے اپس وہی جوہر اور اصل کے لحاظ سے اس کے بیاک بیٹے ہیں۔

وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالٰی نے انہیں انسانی صورت اصلا اور تعظیما عطاکی ہے جبکہ ان کے غیر (المبین) کو شیطانی چیزیا ناپاک حیوانی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور انہیں انسانی صورت یہودیوں کی تقل کے طوریر عطاکی ہے تاکہ دونوں نسلوں کے در میان یہود کی تعظیم کے لئے باہم لین دین آسان ہوجائے کیو نکساس ظاہری تشبہ کے بغیر عضرین کے اختلاف کے باوجود پیندیدہ سر داروں اور حقیر غلاموں کے مابین افہام و حقہیم ممکن نہیں۔

اللہ انسانیت اور طہارت اللہ تعالیٰ کے عضرے حاصل کروہ ان یہود کے عضر کے مطابق انہی میں محدود ر ہیں۔رہے ان کے غیر تووہ سب حیوانات اور پلید کمیاں ہیں اگرچہ وہ شکل انسانی میں ہوں۔

يبود بوں كى بيہ خام خيالى كه بيداللہ عزوجل كے محبوب بيں اسے قرآن ميں وور كرديا كياہے چنانچہ اللہ عزوجل فرمانا ب ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْلَى نَحْنُ آيُنَّوُا اللهِ وَآحِبّآ وَأَعْ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُكُوبِكُمْ \* بَلَ آنْتُمْ بَشَنَّ مِّنَنَ عَدَقَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اور يهودى اور نصراني بولے كه جم الله كے بينے اور اس كے بيارے بين تم فرماد و پھر حمهيس كيول تمهارے كنابول ير عذاب فرماتا بلكه تم آدمى جواس كى مخلو قات سے۔ (سورة المائدة، سورة 5، آيت 18)

اس آیت کاشان نُزول میدے کہ سیرعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الل کتاب آئے اور انہوں نے دین کے معاملہ میں آپ سے مفتکو شروع کی، آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور اللہ کی نافر مانی کرنے سے اس کے عذاب کا خوف دلایا تووہ کہنے گئے کہ اے محد آپ ہمیں کیاڈراتے ہیں ہم تواللہ کے بیٹے اور اس کے بیادے ہیں۔اس پر بیر آیت نازل ہوئی اوران کے اس وعوے کا بُطلان ظاہر فرما یا کمیا۔

# توریت میں حضرت محمد مل دیدوالدم کاذ کر اور پیجود کی جث د حر می

یبودی حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کو لبنی اولاد سے زیادہ جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہث وحری کے سبب آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ آج مجی یبودیوں کی کتب سے حضور علیہ السلام کی نبوت کا شہوت ملتا ہے۔ چنانچہ امارے پیارے نبی علیہ السلام کی پیش محولی توریت کی پانچہ یں کتاب ڈبوٹرانوی ملتا ہے۔ چنانچہ امارے پیائے اس می گئی چنانچہ اس میں اکھا ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے: میں تمہارے ہمائیوں کے در میان ایک پیغیر پیدا کروں گاجو آپ (موی) کی طرح ہوگا، اور میں اپناکلام اُس کے منہ میں ڈالوں گا اور دواان سے وہی کے گا جیسے میں اُس کو تھم کروں گا۔

(عبد نامہ دندید ، استانہ 18:18)

بائیل، سلیمان کی مناجات (Songs of Sulamon) یس ہے" ھنگو مامیت اکم وی کلومعند ام زهدودی و زهراسی بیند جروشلم" بید ایک عبرانی حوالہ ہے، جسکا ترجمہ ہداس کا مند بہت میٹھا ہے۔ وہ بہت خوبصورت ہے۔ بید میر امحبوب ہاور بید میر اووست ہے اویروشلم کے بیٹیوں۔ (غزل العزلان 5:16)

عبرانی زبان میں اِم احرام کیلئے نگایا جاتا ہے۔ جیسے عبرانی میں فُدا کوالو کہا جاتا ہے لیکن احرام کیلئے اسکو اِلمُوْامِ کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح معترت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ میں اِم کا اضافہ احرّام کیلئے کیا گیا ہے۔لیکن اکٹرامحریزی ترجموں میں معترت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ خوبصورت ہونے سے کیا گیا ہے۔

لیکن یہودی آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے آپ کے منگر ہو سے۔ الل دینہ نے دسول اسلام سے

گزادش کی کہ آپ مدینہ تشریف لے آئی ہم لوگ ہر طرح سے ساتھ دیں گے۔ شاید آپ کے وجود کی برکت سے

ہمارے در میان جو سالہا سال سے دشمنی چل ربی ہے وہ کا فور ہو جائے۔ ہماری دشمنی سے یہود فائد واٹھار ہے ہیں اور

ہمیں بار بار دھمکیاں دیتے ہیں کہ کہ چس ایک نی ان خصوصیات کے ساتھ مبعوث ہوا ہے ہم اس نی کے ساتھ ل کر

قوم عاد و خمود اور قوم ادم کی طرح تمبار افائمہ کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے موقع کی نزاکت کو سمجھے ہوئے بھکم

فدا کمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ آپ کے وجود کی برکت ہی تھی کہ وہ شہر جواب بحک پیٹرب کے نام سے

موسوم تھااب مدینۃ الرسول کہا جانے لگا۔ مدینہ آکر آپ علیہ السلام نے جوکار نامے انجام دینے دونار ن کے طالب علم

موسوم تھااب مدینۃ الرسول کہا جانے لگا۔ مدینہ آگر آپ علیہ السلام نے جوکار نامے انجام دینے دونار ن کے طالب علم

سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ چھاہم کارناموں جس یہ کہ آپ نے جہاں ادس و خزر ن کی دیرینہ دشمنی کو اپنی حکست سے

سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ چھاہم کارناموں جس یہ کہ آپ نے جہاں ادس و خزر ن کی دیرینہ دشمنی کو اپنی حکست سے

اخوت ومحبت میں تبدیل کر دیاوہیں مہاجرین وانصار کے در میان بھائی جارگی بھی قائم فرمائی۔احکام اسلامی کی اشاعت مثلا: نماز ،روزه، جج،ای مدینه منوره کے مرجون ہیں۔انہیں کارناموں میں سے ایک کارنامہ بیہے کہ جب آپ مدینه منورہ تشریف لائے تو دہاں کے بہود ہوں سے خوشر فآری سے پیش آئے اکلواطمینان دلایا کہ تمہاری جان ومال محفوظ

جب آب عليه السلام نے يہود كو اسلام كى طرف مدعوكيا تو وہى يہود جو اب تك الل مدينه كو دهمكيال ديا كرتے تنے جان بوجد كر مخالفت پر اتر محكے وہ توبہ جاہتے ہے كہ رسول اسلام انكى جيسى كہتے رہيں اور تعكم خداوندى پر عمل کرنے کے بجائے وہ ان کے اصول کے پابند ہو جائیں۔ اسرائیلی مورخ ''ولفنسون ''حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہود کے نزاع کی مخلیل ہوں کرتاہے: اگر پیامبر کی تعلیم فقط بت پرستی سے مبارزہ کرنا ہوتااور وہ یہود ہوں کو اپنی نبوت کے اقرار کی دعوت نہ دیتے تو مسلمانوں اور یہود ہوں میں مجھی در گیری نہ ہوتی \_یہود انکی تغلیمات کا اعتراف کرتے اور اپنی جان ومال کے ساتھ انکی مد د کرتے بشر طبیکہ وہ ایک نئی رسالت کا اقرار نہ جائے۔اس لئے کہ یہود کا طرز فکراصلاً سے برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی انگواسکے دین سے جدا کر دے اور جوابیا کرے گایبود بھی اسکاسا تھ نہ دیں مے وہ نی جو بن اسرائیل سے نہ ہو یہود اسکو مجھی قبول نہیں کر سکتے۔ (تاریخ البود ف بلاد العرب، صفحہ 122)

یہ تھااس یہودی مورخ کا تظریہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دعوت پیغیبر اسلام اپنے کسی فائدہ کے لئے نہ تھی اور نہ بی آپ کی دعوت کادائرہ کسی خاص گروہ سے مخصوص تھا بلکہ آپ کی دعوت خود کا نکات کے فائدہ کے لئے تھی اور اسكاد ائر ولا محدود تعااس لئے كه وہ تمام عالم كے ضداكے پيغامبر تھے۔

کمیکن میبود اپنی ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے خدا کے سامنے مجمی کھڑے ہو سکتے اور اسکے اصولوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کا ندان اڑانے لگے۔ نی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے تو تھست کے تحت بیت المقدس کو قبلہ بنایاتھا، لیکن یہود کہنے لگے مسلمانوں کے ماس توکوئی قبلہ ہی نہیں ہے، وہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے نمازی سے بیں حضور علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ تھم خدا کے منتظر رہے فقط بار بار آسان کی طرف نگاہ کرتے لیکن زبان سے پچھ بھی نہ کہتے تھے۔نہ معلوم اس نگاہ میں کون سی تؤپ تھی کہ خدانے ان جملوں سے حجو مِل و تبدیلی قبلہ کا تھم صاور قرماديا\_

اب تک توطعندزنی کررے مے کدان کے پاس کوئی قبلہ بی تہیں ہے اور جب الله عزوجل نے اسے بیارے نی صلی الله علیه وآله وسلم کے ول کی آوازس لی تو یہود یوں بی سے چھے لوگ آگر کینے سکتے کہ آپ نے قبلہ کیوں بدل دیا ؟ہم آپ کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں گے جب تک آپ ای پہلے والے قبلہ کی طرف نماز نہ یڑ میں۔ حضور مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفاعہ بن قیس قروم بن عمر کعب بن اشرف وغیر ہ کا تو کوئی جواب نہ ویالیکن خداو تدعالم نے ان کی در خواست کو صاف صاف رو کر دیا بلکه ان کی اس حرکت کود ہوا تھی اور سفاہت پر محمول کیا۔

جب اسلام اینے مقتصیات کے ہموجب لو موں کی فکری ترقی کے چیش نظراحکام بیان کرنے لگااور میبودیوں کے بعض عقائد سنے ہوئے تھے تو کینہ و بغض کی وجہ سے يبود اسلام کی مزيد مخالفت پر تمربت ہو سكے۔ مثلا اونث كا موشت شریعت یہود میں حرام تھالیکن شریعت محدی میں طال ہے۔ توبہ کہنے ملکے اے محد آپ تو کہتے ہیں کہ آپ آئین ابراہیم پر ہیں، پھر کس طرح اسکے حلال کو حرام کرد ہے ہیں۔اللہ عزوجل نے ان کے اس اعتراض کا فوراجواب و بإخوكُلُ الطُّعَامِ كَانَ حِلًّا لِهَذِي إِسُرَآءِ ثِلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآءِ ثِلُ عَلْ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ ثُنَوْلَ التَّوْرُيةُ قُلْ فَأَتُوا بالتُّوَدُيةِ فَاتَلُوْهَا إِنْ كُنْتُمُ مُدِيقِينَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: سب كمان في اسرائيل كو حلال تنه مكر وه جويعقوب في اسية اوير حرام كرلياتها توريت أترف سے يہلے تم فرماؤ توريت لاكري هوا كرستے ہو۔ ﴿ رسوما الْ عدون، سومة 3، آيت 93

الله تبارك و تعالى نے بير آيت نازل فرمائي اور بتايا كياكه يبوه كابيد و موى غلط ب بلكه بير چيزيں حضرت ابراہيم و استعيل واسحاق ويعقوب عليهم السلام يرحلال تغيس، حعرت يعقوب عليه السلام في تسى سبب سے ان كواسين اور حرام فرما بااوريد حرمت ان كي اولاد هي باقي ري يه يهود في اس كانكار كياتو حضور صلى الله عليه وسلم في فرما ياكه توريت اس مضمون پر وکیل ہے اگر حمہیں انکار ہے تو توریت لاؤاس پریپود کو اپنی رسوائی کاخوف ہوااور وہ توریت نہ لاسکے ان كاكذب ظاهر موكيااورانبيس شرمندكي افعاني يزى

اسلام ندلانے کی وجدسے میرود اسلام و مسلمین کی و محمنی پر تمریستہ ہو محصے۔ صدر اسلام سے لیکر آج تک میرود نے جو ساز شیں اسلام کے خلاف رچی ہیں وہ سورج کی روشنی سے مجھی زیادہ روشن ہیں۔ شرط ہے دیدہ بھیرت موجود ہو۔ان يہوديوں نے اسلام كى و همنى ميں الله عزوجل كى شان ميں باد باند جملے يو لے رب ظالم لوك،الله عزوجل كے بارے میں کہنے لگے کہ وہ ( نعوذ باللہ ) بخیل ہے۔

المختصرية كه يهود نے نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم كى رسالت كاانكار كركے نه صرف قرآن بإك كاانكار كيا بلکہ توریت کے بھی منکر ہوئے جس میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کاواضح ذکر ہے۔

# مسرمامنريس بيودي مازحيس

عصر حاضر میں جو فتنوں کا دور دورہ ہے ، کئی ممالک میں جنگیں ہور بی ہیں ، سودی نظام رائج ہورہاہے ، ان سب کے چیچے کافی حد تک بہود یوں کا ہاتھ ہے۔ یہ بہودی اپنے علاوہ پوری دنیا کے لوگوں کو ذکیل و حقیر سمجھتے ہیں اور انہیں نیست و نابود کر ناچاہتے ہیں۔

يبوديوں كے عزائم يرايك اخبارى كالم ملاحظه بو:

## يهوديول كے خطرناك عزائم مرتب:سيدآمف جلال

امریکی یہودی مفکر چومسکی نے کہاامریکی نظام (یہودی نظام) کا دنیار حکران ہوناضر وری ہے اس سے کم کوئی چیز قطعاً ہماری نگاہ میں قابل اعتبار نہیں اور نہ ہم کسی چیلنج کے ساتھ کسی قشم کی رواداری برے کیلئے تیار ہیں خاص طور پر شر و فساد کے عالمی سرچشموں مثلاً توم پرستی، وطن پرستی،اسلامی بنیاد پرستی، دہشت محردی اور تسلی تنازعات کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کریتے۔ و نیا میں یہوو یوں کی تعداد ایک کروڑ چاکیس لا کھ ہے جو د نیا کی کل آبادی کا 0.2 فیصد ہے۔اس کے باوجود میہودی دنیا کی موثر ترین قوت ہے۔ پوری دنیاکے وسائل پر قبضہ کرنا میود بول کا مشن

اس مشن کی جھیل کے لئے 1896ء میں ایک منصوبہ تار کیا گیا جس کی منظور کی 13 اگست 1897ء کو باسل میں ہونے والے اجلاس میں وی گئے۔ اس اجلاس میں 20 يبووى شريك منفے۔ كم جنورى 1920ء كواسى منعوبے کے تحت لیگ آف نیشنز کا قیام عمل میں لایا گیا جبکہ 24اکتوبر 1945ء کو اقوام متحدہ کا قیام عمل میں لایا كيارا قوام متحده كے قيام كا مقصد چھوٹے اور كمزور ممالك يربزى طاقتور حكومتوں كے فيصلے مسلط كرنا تھارا قوام متحدہ كے قیام سے عالمی حکومت کے قیام کا پہلا وسیلہ یہودیوں کے ہاتھ آئمیا۔ دنیا کی معیشت پر قبضہ کرنے کے لئے یہودیوں نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بنک جیسے اوارے قائم کئے۔ یہودیون کو اپنے منعوبوں کی جھیل کے لئے ایک مضبوط بیس

Base كى ضرورت تقى اس مقصد كے لئے كر تل ايدور و منذيل امريكه ايك آئيدل ملك تقاامر يكه يركيے قابض موا جائے؟اس مقعدے حسول کے لئے کر تل ایڈور ڈمنڈیل نے لندن میں ایک خفیہ میٹنگ بلائی، جس میں فیملہ کیا گیا کہ امریکہ میں امریکی ادارے برائے عالمی اُمور کے نام ہے ایک ادارہ قائم کیا جائے جس میں ایسے لوگ تیار ہوں جو مستقبل میں امریکہ کے اعلی ایوانوں تک پہنچ ملیں۔ 1921 میں اس ادارے کا نام تبدیل کرے کونسل برائے خارجہ تعلقات بین (سی ایف آر) کو دیا گیا۔ سی ایف آرنے وجود میں آتے بی اپنا ترجمان فارن افیئرز کے نام سے تكالناشر وع كيارى ابني آركے تمام اركان يبودي يقے۔ايك قليل مدت ميں ان يبود يوں نے امريكه ميں تمام عبدوں یر قبعند کرلیا۔ بڑے بڑے ادارے میڈیا بینک اور اہم سیاس جماعتوں پر مجی پیہودی قابض ہو گئے۔ سی ایف آرنے اس قدر قوت حاصل کرنی کہ امریکہ کے جہبیوی صدر تنبوؤروز دیلٹ سے لیکر آج تک ری پبلکن پارٹی اور ڈیمو کریک یار ٹی نے امریکی معدارت کے لئے جتنے امیدوار نامز دکئے ان سب کا تعلق می ایف آرسے تفارر و نالڈریکن اکرچہ س ایف آر کے رکن تبیں ہے تاہم انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ اپنانائب جارج بش کو منخب کریں ، اس کئے کہ جارج بش س ایف آرکارکن تفارامریکی صدارت کا جارج سنجالنے کے بعد دیکن پر قاتلانہ حملہ کرایا گیا، دیکن پر قاتلانہ حملے کا مقصد جارج بش کووسیع اختیارات دلوانا تفار ریکن کی حکومت کے ارکان کی تعداد 313 محمی اور وہ سب کے سب س ایف آر کے رکن منتے۔ جب کلنٹن نے صدارت کاعہدہ سنجالاتواس نے سیالیف آر کے یہودی صدر کرسٹوفروران کو بوری آزادی دی که وہ حکومتی امور چلانے کے لئے جسے چاہے فتخب کرے، یمی وجہ تھی کہ کلنٹن حکومت کے مجمی بيشتراركان كالعلق ى الف آرست تعلد

ی ایف آر کا ترجمان رسالہ فارن افیئر زاس قدر موثر ہے کہ اگر کوئی تجویز اس میں دوبار شائع ہو جائے تو امریکی حکومت اسے اس طرح نافذ کرتی ہے جیسے وہ تسلیم شدہ حقیقت ہو۔ 1948 میں بے سروساماتی کے عالم میں مہاجر بن کرامر بکہ آنے والی قوم تین فیصد ہونے کے باوجود 97 فیصد امریکی آبادی پر عمل ماوی ہو پیک ہے، امریکی میں جزیں مضبوط کرنے کے بعد يہوديوں نے اپنے مقعمد كى بھيل کے لئے باقی د نيا میں لہی سر كرمياں بڑھانی شروع كردى بي-14 مى 1948 م كو محطه عرب بين يهودى رياست كا قيام پهلا قدم نقا\_

اسرائیل کے قیام کامقصد عرب دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنا ہے۔اس منعوبے کا آغاز عراق سے ہو چکا ہے۔ وسطی ایشیاء کی نومسلم ریاستیں افغانسان میں جنگی محاذتاحال جاری ہے،اس کے علاوہ ایران اور پاکستان بھی میہودیوں کا ٹارگٹ ہے۔ پاکستان کو کمزور کرنے کے منصوبے پراس وقت زور وشور سے عمل در آمد جاری ہے، طالبانی حکومت کا خاتمہ اور واران میرر میں پاکستان کو فرنٹ لائن اتحادی بنانائی منصوبے کا تسلسل ہے۔ پاکستان کے حکمر انوں سے ایسے کام کروائے گئے ہیں اور کروائے جارہے ہیں کہ جس سے عوام اور فوج میں دوری پیدا ہونے کی فضا پیدا ہو۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں اور بلوچستان میں فوجی آپریشنز کرواکر عوام اور فوج کوایک دوسرے کے بالمقابل کھڑاکر نامجی بہودی منصوبے کا حصہ ہے۔ دوسری طرف پاکستانی عوام کو محروہوں بینی روشن خیال ( ندہب ہے بیزاراور امریکہ نواز )اور بنیادیرست (ندہب پہنداور امریکہ مخالف) میں متقسم کر کے ایک دوسرے کے مدمقابل لا یاجارہاہے اس تقسیم کے نتیج میں خانہ جنگی ہو گی اور بے پناہ خون بہے گا، تمر لگتا ہوں ہے کہ پاکستان کو مٹانے اور چھوٹے مچھوٹے حصوں میں تقتیم کرنے کی تمام تر کوشش کے باوجود پاکستان نہ صرف قائم رہے گابلکہ ایک نٹی طاقت ابھرے گا۔ تاہم اس وقت يبووى بورى د نياكوائي كرفت من لينے كاعزم كئے قدم به قدم آمے برده رہے ہيں۔ان كے قدموم مقاصد كى سحيل میں سب بڑی رکاوٹ بنیاد پرست مسلمان ہیں ،اس لئے یہود یوں نے مذہب سے تعلق محتم کرنے کے لئے مذہب کو ایک انفرادی معاملہ قرار وے ویا گیا۔ فرہب سے لوگوں کا دور کرنے اور فخاشی عام کرنے کے لئے یہود یوں نے فری میسن کے تحت دور جدید کی تحریک New age Movementکے نام سے ایک تحریک شروع کی جس کا مقصدایک نے دین کی تشکیل ہے۔ایسادین جس میں شیطان کی پرستش کی جائے، مشیات کااستعال قانونی طور پر جائز ہو۔اس تحریک کے نتیجے میں سوئیزر لینڈ کے شہر جنیوامیں ایک تفریخی مرکز صرف نشہ آوراشیاءاستعال کرنے والوں کے لئے مخصوص کر دگیاہے۔اس مخصوص علاقے میں نشہ کا انجیکشن با قاعدہ سرکاری طور پر لگانے کا اجتمام کیا گیا۔ خطہ عرب میں مغربی جمہوریت اور پاکستان میں روشن خیالی کا نعرہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔اسلامی ممالک میں ڈش اور کیبل کو ملی محلے تک پہنچایا جارہاہے تاکہ نئی نسل کو ممراہی کے راستے پر ڈال کر نہ ہب سے دور کیا جائے۔ان کی متحقیق کے مطابق مسلمان جب ند ہب سے وور ہو جاتا ہے توان میں جر اُت، بہادری ، حیا اور غیرت مندی جیسی خصوصیات تمتم ہو جاتی ہیں ،اس کے بعد دہ کافرون کے غلام بن کررہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور یہی روشن خیالی

کی معراج ہے۔ تاہم اصل سوال یہ ہے کہ ہم کو ڈیڑھ کروڑ یہود یوں سے فٹکوہ کرنازیب دیتا ہے؟ یہود یول کے پاس صرف ایک ملک ہے اور ہم مسلمانوں کے پاس 61 ملک ہیں، وہ ڈیڑھ کروڑ اور ہم ڈیرھ ارب ہیں۔اس کے باوجود ہم محکوم وہ حاکم ہیں تو ہسیل شرم آنی چاہیے ، ہمیں اپناسر پیٹنا چاہیے اور اسپنے آپ سے فکوہ کرناچاہیے۔ ہمیں دوسروں کو الزام دینے کے بچائے اپنے کریبان میں جھانگنا چاہیے۔ دوسرول کو برامجلا کہنے کے بچائے اپنے آپ کو کوسٹا چاہیے، دوسرول پر تنقیداور کلتہ چینی کرنے کے بجائے اسے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔نہ جانے ہم مسلمان کب خواب خفلت ے بیدار موسطے ، ہماری آکھیں کب مملیں کی اور نہ جانے کب ہوش آئے گا۔۔۔رات طویل ہو گئے ۔!! (بوزنامهجاح، پور 22 کوبر 2007ء)

### فری میمن اور پیودیت

فری میسن یہود یوں کا ایک د خالی سسٹم ہے جس کی آفیشیل نشانی ہے ایک آٹکھ۔ یہی فری میسن والے ہر ملک کے معاملات کو ملے کرتے ہیں۔ فری میسن پر بہت کچھ لکھاجا چکاہے جس کامختفر خلاصہ ملاحظہ ہو:

فری خمیس (freemason): فری حمیسن (freemason) یک بین الا توامی یهودی متنظیم ہے۔اس تحریک کوفرانسیسی زبان میں "فرنساسوتری" اور انگریزی میں فری میسن (Free Mason) کہاجاتاہے جس کے معنی "آزاد تعمیر" بھی ہو سکتے ہیں اور "آزاد معمار" بھی۔ آزاد تعمیر سے مراد میکل سلیمان ہے اور آزاد معماروں سے مراد وولوگ ہیں جنہوں نے ابتدا ہیکل سلیمان کو تعمیر کیا۔

سب سے پہلے جس مخص نے یر و مثلم میں فری میسن کی پہلی مجلس منعقد کی وہ ہیر وڈوس اغریبا تھا جو بیہودی تحكمران (37 تا44م) تقااور ہیر وڈوس اکبر کا پوتا تھا۔ ہیر وڈوس اکبر وہ بیودی ظالم باد شاہ تھا جس نے بیت کم کے بچوں کو محض اس خوفسے ممل کیا تھاکہ مسیح منتظران میں پیدا ہونے والاہے جواس کی حکومت کا خاتمہ کرے گا۔

بيه تحريك ين انداز بيل سند 1771 وبيل برطانيه بيل قائم موئي تقي ربرطانيه كالحكران خوداس كاسر براور با ہے۔اس کا بیڈ آفس اب بھی برطانیہ میں بی ہے۔ان خیر اتی اور فلا تی اداروں کی آڑ میں مسلم د محسیٰ ہے اور مسلمانوں کوزیادہ سے زیادہ نقصان پہنچاتا س کے اولین مقاصد میں ہے۔ اس تحریک کا مقعد د نیابیں د جال اور د جالی ریاست کی راہ ہموار کرناہ۔ اس بیں بیس برسے بری عمر کے لوگ ممبر بنائے جاتے ہیں۔ بظاہر توبیہ سوشل رابطوں اور فلاحی کاموں، اسپیتالوں، خیر اتی اواروں فلاحی اواروں اور یتیموں کے تعلیم اداروں کی ایک منظیم ہے۔امریکہ جس اس کے ممبروں کی تعداد اسی فا کھ سے زیادہ ہے۔بظاہر ب ایک خفیہ سلسلم انوت ہے، خیرات کرنااس کے ممبران کے فرائض میں شامل ہے۔ منظیم کے پاس لا کھوں نہیں کھر بوں ڈالر کے فنڈ ہیں۔اس کے بیر و کار دنیا کے تمام ممالک میں موجود ہیں۔ آپ اس سے اندازا کر سکتے ہیں کہ امریکہ کے سابق صدر جارج واشکشن اور کوئے اس کے سربر اہان میں شامل رہے ہیں۔

امریکی خفید ادارے سی آئی اے میں یہودی خصوصاً فری میسن ممبران کی اکثریت ہے اور امریکی افواج کے ان دوستول میں جو بیرون امریکہ یعنی عراق، بوسنیا، چیچنیا اور افغانستان میں بھیجے جارہے ہیں کثرت سے کثریہودی شامل بیں تاکہ وہ اپنے فد ہی انتقام کے تحت زیادہ سے زیادہ اجر وثواب کے لیے مسلمانوں کے ساتھ دہشت مردی کی انتہا کر شکیں۔آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایسائی کر رہے ہیں۔ محوامتا ناموبے بیں جو مظالم مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے ہیں اب تو وہ منظر عام پر آ چکے ہیں۔ عراق اور افغانستان میں جو پچھے ہور ہاہے یا ہونے والا ہے اس میں یہی شظیم

فری میسن منظیم کا مقصد مذہب اور اعظم اخلاق وعادات کا خاتمہ کرناہے۔ تاکہ ان کی جگہ انسانوں کے بنائے ہوئے لادینی قوانین اور منابطے رائج کئے جائیں۔اس کی بوری کوشش ہوتی ہے کہ مسلسل انقلاب بریا کئے جائیں اور ا یک حکومت کی جگه د و سری حکومت کولا پاجاتار ہے اور اسے آزاد کی رائے اور عقیدہ کی آزادی کا نام دیا جائے۔ فرى ميس كا قسام: فرى ميس فى الحقيقت دو كروبول بيس مطسم بـــــ (1) عام خفیه تنظیم

(2) شاہی فری میسن جود نیا کے سر براہان مملکت اور بڑے لوگوں سے روابط قائم کرتی ہے۔

(1) عام خلید منظیم: جے عمواً قرمزی تنظیم کہا جاتا ہے۔اس کے 33 ورجات ( تواعد و ضوابط) میں جو خالعتار موزیا کو ژور ژز (Code Words) کی شکل میں ہیں۔ بظاہر بیالوگ بنی نوع انسان کی حریت فکراور آزاد ی ضمیر اور ساجی کفالت کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ لیکن ان کااصل مقصد دین، سابی اور نطام حکومت کے مسائل میں جھڑے بر پاکر ناہوتا ہے۔اس تحریک کے مراکز ہیں جو لاج کہلاتے ہیں ، مخلف آزماکشوں (TESTS) گزرنے کے بعد ہی کسی کولاج کامستقل رکن بنایا جاتا ہے۔

(2) **شابی خفیہ تعظیم:**اس تحریک کی کوشش بیر ہوتی ہے کہ وہ ہر ملک کے سر براہان، وزراءاور ہر شعبہ شد

کی بڑی بڑی شخصیتوں اور ارباب حل و عقد ہے روابط قائم کرے۔ ان لوگوں کو ان کی اخراض کی بخیل کے لیے مکل حملیت اور حیانت کا بھین دلایا جاتا ہے۔ فری میس کی خفیہ سخظیم کے اس گروہ کو خفیہ شاہی شظیم کہا جاتا ہے اور اس مخصوص گروہ کا مقصد حیسا کہ تورات میں خہ کور ہے بیود کی فد بب کا احترام اور فلسطین میں قومی وطنیت کے نام پر بیود کی عکومت کا قیام ہے۔ نیز مسجد اقصیٰ کی جگہ ریکل سلیمان کی تغییر بھی ان کا بنیاد کی مقصد ہے جو ان کی قومیت کا نظان ہے۔ یہ لوگ تمام د نیا میں تجھیل ہوئے بیود ہوں میں اس بات کی اشاعت کرتے رہتے جان کہ تقصد فلسطین میں اس بات کی اشاعت کرتے رہتے جان کہ ان کا مقصد فلسطین میں اس بات کی اشاعت کرتے رہتے جان کہ تقصد فلسطین میں اس اس انگل کی حکومت کا قیام اور الیہ تمام تر علاقوں کی بازیافت ہے جہاں موسی علیہ السلام اور بی اس اس اس نے قیام فرمایا تھا۔ خصوصاً جزیرہ سین جہاں طور پہاڑ ہے ، جس پر موسی علیہ السلام پڑھے اور اللہ تعافی سے بات چیت ہوئی اور ان کی تھی ران کے مقاصد میں شائل پر توریک میں میں مسجد اقصیٰ کی جگہ دیمل سلیمان کی تعمیران کے مقاصد میں شائل ہے۔ یہ توریک بین نے مقاصد کی بخیل نہیں ہو سکتی اور جو مالی قند عام خفیہ شکھم سے وصول ہوتا ہے وہ سب بچھ اس شائی خفیہ جائیں ان کے مقاصد کی بخیل نہیں ہو سکتی اور جو مالی قند عام خفیہ شکھم سے وصول ہوتا ہے وہ سب بچھ اس شائی خفیہ سکھم کے مقاصد کی بخیل نہیں ہو کہ ویا جاتا ہے۔ کو بیاشان سلیم خوری میں شکھم کا تخد ہے۔

اس شائی خفیہ تنظیم کی غرض وغایت فلسطین میں ''اسرائیل کبری'' کی حکومت کا قیام اوراس کی توسیج ہے جوکہ تمام جزیرہ عرب ، شام، لبنان، عراق، مصر اور شانی افریقہ کے بڑے ممالک سے لے کر صحرائے اعظم کے جنوب تک تھیلی ہوئی چاہیے۔ اس پلانگ کی بناپر اب اسرائیل افریق ممالک سے اپنے تعلقات بڑھار ہاہے۔ کہیں مالی جنوب تک تحقیق ہوئی چاہیے۔ اس پلانگ کی بناپر اب اسرائیل افریق ممالک سے اپنے تعلقات بڑھار ہاہے۔ کہیں مالی امداد واعانت کی جاتی ہے۔ کہیں اقتصاد بات پر قابو پایاجاتا ہے اور کہیں ان ممالک کی تحقیموں میں جھڑا و فساد برپاکیا جاتا ہے تاکہ جب بھی بن پڑے ان ممالک میں آسانی سے اقتدار حاصل کیا جاسکے۔ اس تحریک کے ادکان کے چار درج بیں۔ مبتدی، کارکن، استاد اور رفیق (کامریڈ فری میسن کا سب سے بلند ورجہ ہے۔ لینن، سالٹن،ٹراکسٹی و غیر وسب کامریڈ سے۔

اب یہاں فری میسن منظیم کے اغراض و مقاصد اور طریق کار کے متعلق خود یہودیوں کی مرتب کی ہوئی ایک خفیہ ترین دستاویزے اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں چونکہ بیہ دستاویزات انتہائی اہم ہیں۔اس خفیہ دستاویزات کو سو زر لینڈ کے شہر باسل (BASLE) میں پہلی عالمی یہودی کا تگریس کے موقع پر مرتب کیا گیا،اس کا تگریس میں يبودي مفاوات كے لئے سارى و نيا بيس تخريب كارى ، انقلابات ، ار تكاز دولت اوراى هم كے ووسرے منعوب ترتیب دیے سکتے وان منصوبوں کے رہنما خطوط تفسیلات مرتب کرکے ضبط تحریر میں لائی شکیں اور اس پران نما کندوں نے دستخط شبت کئے ،اس کی نقول صرف بہور یوں کی سربر آوردہ شخصیات کو محدود تعداد میں تعتیم کی محمی کیکن خوش قسمتی سے ان دستاویزات کی ایک تقل ایک محمر بلوملاز مدنے يهوديوں کی خفيد سنظيم فري ميسن کی ایک اعلی خاتون کے ہاں چوری کرکے ایک روسی بادری سرجی ناکلس کے حوالے کردی مید مسودہ غالباً عبرانی زبان سے روسی زبان میں ترجمہ کیا گیا تھا، پروفیسر سرجی ناکلس نے جب اسے پڑھاتواس بھیانک سازش کے بارے میں معلوم ہونے کے بعداس کے ہوش اڑھکے اور سازش کو طشت از ہام کرنے کے لئے اس نے ضروری سمجھاکہ اسے کتاب کی شکل میں چھپواکر تقشیم کیاجائے۔

اس کتاب کے دومرے ایڈیشن کا ایک نسخہ برنش میوزیم میں پہنچا،روس میں مارنگ پوسٹ کا نما ئندہ و کشر ،ای ،مارسڈن روس میں سزا بھٹکننے کے بعد لندن پہنچا تواس نے برٹش میوزیم والے نسنے کا آنگریزی میں ترجمہ کیا مکیا۔ یہاں جو ترجمہ پیش کیا جارہاہے ہیرای انگریزی کتاب کا ہے ،اس کتاب کے سلسلے میں ایک عجیب بات ہیہ کہ جوں ہی یہ شائع ہوتی ہے ، بازار سے غائب ہو جاتی ہے۔ روس میں بالشویک انقلاب آنے کے بعد اس کتاب کی مانگ بہت بڑھ گئی تھی اوراس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے۔ جرمنی کے ہٹلرنے بھی اسے کئی زبانوں میں شائع کرایالیکن يبود بول نے بھى بھى اسے زيادہ عرصے بازار ميں نہيں رہنے ويا۔

ان دستاد برات کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ بیر سازش صرف اسلام یانصرانی فرہب و تہذیب کے خلاف ہی حبیں بلکہ تمام غداہب اور تہذیبوں کے خلاف ایک بھیانک سازش ہے، بعد کے واقعات نے بیر ثابت کرویاہے کہ ونیا میں جو بڑے بڑے واقعات رونماہوئے وہ اس تھے پر ہوئے جس کاراستہ خفیہ یہودی تنظیم نے پہلے سے متعین کردیا تھا

وہ عالمی جنگیں ہوں یامعاشی بحران ، انقلاب ہوں یا قیمتوں میں اضافے یاوہ عالمکیر بے چینی جس کاشکاراس وقت دنیا کے سارے ممالک ہیں ،ان سب باتوں کی پیش کو کی ان دستاویزات میں کردی گئی ہے۔

فری میسن، خدید میودی دستاویزات کاروشن میں: ذیل میں ان دستاویزات کاوہ حصد پیش کیاجاتا ہے جو اس تنظیم سے متعلق ہے:

ہم فری میس لاجوں کو دنیا کے تمام ملکوں ہیں تا ہم کر کے ان کی تعداد ہیں اضافہ کریں گے ان لاجوں کا رکن ان لوگوں کو بنایاجائے گاجو سرکاری اواروں ہیں ممتاز عہدوں پر فائر ہوں گے یابونے والے ہوں گے۔ یہ لائ جاسوی کے لئے اہم ترین کر وار اوا کریں گے اور رائے عامہ کو متاثر کریں گے۔ ان تمام لاجوں کو ہم ایک مرکزی تنظیم کے تحت لے آئیں گے اور اس کا علم صرف ہمیں ہی ہوگاد و سرے اس سے واقف نہیں ہو سکیں گے۔ یہ مرکزی تنظیم عمارے داتا ہزر گوں پر مشتل ہوگی۔ لاجوں کے اپنے نما کندے ہوں گے جو متذکرہ بالا مرکزی تنظیم کے لئے پروے ہمارے داتا ہزر گوں پر مشتل ہوگی۔ لاجوں کے اپنے نما کندے ہوں گے جو متذکرہ بالا مرکزی تنظیم کے لئے پروے کا کام کریں گے۔ مرکزی تنظیم کے اپنے نما کندے ہوں گے جو متذکرہ بالا مرکزی تنظیم کے لئے کہ واری کا علم مرف جمیں ہوگا اور آزاد خیالوں کو ایک دو سرے سند کردیں گے ان میں معاشرے کے ہر طبقے کی نما کندگی ہوگی، انتہائی خفیہ سیاس سازشوں کا علم صرف ہمیں ہوگا اور جس روز اس سازش کا ذہنی خاکہ مرتب کیا جائے گا، ای وقت ہے اس بہ ہماری رہبر اندوستر س ہوگی لائے کے ادا کین میں تمام ہیں سازش کا ذہنی خاکہ مرتب کیا جائے گا، ای وقت سے اس بہ ہماری رہبر اندوستر س ہوگی لائے کے ادا کین میں تمام ہیں الا قوامی اور قوی ہو لیس کے المحال ہوں گے۔ ہمارے کام کے لئے ہولیس کی خدمات بے بدل ہیں چو تکہ ہولیس اس حیشیت میں ہوئی کہ نہ صرف ہی کہ دواسیخ ما خمیزان اور بے چینی کی وجو ہات بھی گھڑ سکتی ہیں۔

عوام کا وہ طبقہ جو ہماری خفیہ منظیم بیں شامل ہونے پر خوشی سے آمادہ ہو جاتا ہے وہ ہے جو محض اپنی بذلہ سنجی کے زور پر زندہ رہتا ہے یہ پیشہ ور عہدے وار ہوتے ہیں عام طور پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسپنے ذہنوں پر خواہ مخواہ بوجہ نہیں ڈالنے ۔ ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوتی ان لوگوں کو ہم لیک ایجاد کر دہ مشین میں چانی و بینے ایوتی ہے استعمال کریں گے۔ اگر دنیا میں مہیں بیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے تواس کے معنی ہوں گے کہ عوام کے اتحاد میں دراڑ ڈالنے کے لیے تھوڑ اسا جمنجوڑ ناپڑا ہے۔

ہارے علاوہ کوئی دوسرافری میسن سر مرمیوں کی سربراہی کا اہل تہیں ہوسکتا، چونکہ صرف ہمیں ہی اس کاعلم ہے کہ کد حر جاناہے ہم بی ہر سر حرمی کی منزل مقصود سے واقف ہیں، جب کہ غیریہودی اس سے قطعی نابلد ہیں، وہ تو یہ تک نہیں جانتے کہ مسی عمل کا فوری روعمل کیا ہوگا۔عام طور پران کے مد نظر ذاتی اناکی وہ و تی تسکین ہوتی ہے جوانگی رائے کے مطابق نتائج حاصل کرنے پر ملتی ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کا بنیادی خیال ان کی اپنی اختراع تبين تعابك بدخيال ممنان ك ذمن من پيداكيا تعار

غیری و بول میں ، لاجوں میں شامل ہونے کا محرک یا توان کا جذبہ حجس ہوتاہے یابیہ امید کہ وہ حکومت کے خوان نعمت سے خوشہ چینی کر سکیں سے مجھ لوگ اس لیے شامل ہو ناچاہتے ہیں کہ حکومت کے عہدے وارول میں ، ان کے ناقابل عمل اور بے سرویا خیالی منصوبوں کو سفنے والے سامعین مل جائیں سے وہ اپنی کامیابی کے جذبے اور تعریف کے ڈونکے برسوانے کے بھو کے ہوتے ہیں اور یہ کام کرنے میں ہم بڑے فراخدل واقع ہوئے ہیں۔ ہماری ان کی بال جس بال ملاتے کی وجہ رہے ہے کہ اس طرح ہم ان کی اس خود فرینی کو جس میں وہ اس طرح مبتلا ہوتے ہیں استعال کرنا چاہتے ہیں ان کی ہے ہے حسی ، انہیں ہماری ہے تجویزی غیر مختاط انداز میں قبول کرنے پر ماکل کرتی ہے اور وہ بزعم خود ہورے اعتماد کے ساتھ سے سمجھتے ہیں کہ بیہ خود ان کے منز وعن الخطاء (خطاسے پاک) نظریات ہیں جو ان کے الفاظ میں جلوہ کرمورہے ہیں وہ اپنے طوری میر سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کے لئے یہ ممکن بی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کااثر قبول کریں۔آپ اس کااندازہ تبیں کر سکتے کہ غیریہود کا ذہین ترین آ دمی بھی خود فریسی کے جال میں مچینس کر کس حد تک غیر شعوری سادہ لوحی کا شکار ہوسکتا ہے اوراس کے ساتھ ہی اسے ذراسی ناکامیابی پر تبدل کیا جاسکتا ہے خواہ اس کی ناکامیانی کی نویعت اس سے زیادہ کچھ نہ ہو کہ اس کی تعریف میں ذراسی کمی کر دی جائے جس کاوہ عاوی ہو چکاہے ،اسے دوبارہ کامیابی حاصل کروالے کے لئے غلاموں کی طرح فرمانبروار بنایاجاسکتاہے۔ اگر ہم ان کے منصوبوں کی کامیابی سے صرف نظر کرنا شروع کریں تو غیریہودی لیٹی تعریف سننے کے لئے اسپے کسی بھی منعوبے کو قربان کرنے کے کئے تیار ہو جائیں سے ان کی یہ نفسیاتی کیفیت جمیں ان کارخ حسب ول خواہ سمت میں موڑنے میں ہمارا کام عملی طور پر آسان کردیتی ہے رہے جوشیر تظرآتے ہیں ان کے سینوں میں جھیڑ کادل ہے اور ان کے دماغوں میں بھوسہ بھراہواہے۔

موت سب کالابدی انجام ہے ہم جواس منصوبے کے بانی ہیں اپناانجام قریب لانے کے مقابلے ہیں یہ بہتر سجھتے ہیں کہ ان لوگوں کا انجام قریب ترلے آئیں جو ہارے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ ہم فری میسن کے اراکین کواس طرح ختم کردیتے ہیں کہ سوائے ہماری برادری کے کوئی بھی بھی اس پر شبہ نہیں کر سکتا۔ حدید ہے کہ جن کے نام موت کا پروانہ جاری ہوتا ہے وہ تک شبہ نہیں کر سکتے۔ جب ضرورت ہوتی ہے توان کی موت بالکل ای طرح واقع ہوتی ہے توان کی موت بالکل ای طرح واقع ہوتی ہے توان کی موت بالکل ای طرح واقع ہوتی ہے توان کی موت بالکل ای طرح واقع ہوتی ہے توان کی موت بالکل ای طرح واقع ہوتی ہے توان کی موت بالکل ای طرح واقع ہوتی ہے توان کی موت بالکل ای احتجاج کرنے کی جو آت نہیں کر سکتے۔ یہ طریقے استعمال کے خلاف جرائے نہیں کر سکتے۔ یہ طریقے استعمال کر کے ہم نے فری میسن کے در میان ہے ، اپنے اختیار کے استعمال کے خلاف احتجاج کی جڑیں تک نکال تھینگی ہیں۔

ان ممبران میں سے کوئی راز فاش کرے یاضوابط کی پابندی نہ کرے یا باغی ہو جائے تواہے اس طرح مر وادیا جاتاہے کہ لوگ سجھتے ہیں کہ وہ طبعی موت مرا۔

یبودیوں کے بیہ مکروہ عزائم پڑھ کر قار کین کو مزید بیہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس وقت پوری و نیا ہیں جو تفق وغارت ہورہی ہے مسلم ممالک ہیں جو نام نہاد جہادی تحریکوں کو فروغ دے کر مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہی ہاتھوں قبل کرواتے ہیں بیہ سب یہودی سازشیں ہیں۔ میڈیا پریبودی کنڑول کا بیہ عالم ہے کہ فلسطین، شام، ہما ہیں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو نظر انداز کیا جاتاہے اور معمولی ساکوئی اقلیتی واقعہ ہو تو اسے بڑھا چڑھا کر دکھاتے ہیں۔

پیچھے ادوار کی طرح موجودہ دور میں بھی یہودی جہاں بھی ہیں بہت بالدار ہیں۔ وہ بعض عیسائی حکومتوں کے وزیر، مشیر بھی ہیں، پورپ، برطانیہ اورامریکہ کے اخبارات اورا قتصادیات پران کا قبضہ ہے۔ غرضیکہ وہ عیسائیوں کی ذہنیت اور سیاست پر چھائے ہوئے ہیں۔ اگر حالیہ تاریخ پر بھی نظر دوڑائی تو یبود یوں نے لیک سازشی ذہن سے فائدہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے پیلی جنگ عظیم میں یہ فائدہ اٹھایا کہ جب عربوں نے ترکوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو اشحادی فوجوں کے زیراثر مجاز، اردن اور عراق میں علیحدہ حکومتیں قائم ہو گئیں۔ اتحادی فوجوں نے لینان، فلسطین اوردیگر عرب ممالک پر قبضہ کرلیاتو 2 نومبر 1917ء کو برطانیہ کی فارن سیکرٹری لارڈرا تھرچا کلڈ کوجو برطانیہ میں یہود یوں

کے لیے بیجنل ہوم بنایا جائے۔اس کا نام بالفور ڈیکٹریش یامعاہدہ بالفورہے۔ پکی جنگ عظیم سے لے کردوسری جنگ عظیم تک لا کھوں بہودی فلسطین میں آگر بس سکتے اور دوسری جنگ کے بعد 12 من 1946 و کو فلسطین میں اسرائیلی عکومت قائم کردی منی جو بہت جلد ترتی کرتی رہی۔جون 1967ء کی جنگ (جنگ حزیران) میں بہودیوں نے بیت المقدس پر بھی تبند کرلیااور کسی مورت بھی اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں بلکہ مدیند منورہ پر بھی قبند جمانے کی سازش کتے ہوئے ہیں۔وہ گریٹ اسرائیل (اسرائیل کبریٰ) میں لبتان،اردن، عراق، جنوبی ترکی، سینا، سیوز کینال، كاثرو، سعودي عرب كاشالي حصه اور كويت شامل كرناچايج بير.

پاکتان میں فری مسزی پر بہت پہلے پابندی عائد کی جانگل ہے۔ قیام پاکتان کے وقت مشرقی پاکتان کے بڑے بڑے شہروں ڈھاکا، چٹاکا نگ، مرشد آباد وغیرہ میں فری میسزی لاجیں قائم تھیں، جن کا تعلق مرینڈ لاج الكليندے تفا-اى طرح مغربي باكستان كے تمام برے شهرول ميں بھى فرى ميسزى لاجيں كام كررى تغيير، جن كى تعداد 30 تھی اور دو ہزار کے قریب ممبران شفے۔ لاہور، سیالکوٹ، پٹاور، راولپنڈی، ملتان، کو کند، حیدرآ باد اور کراچی کی لاجیں زیادہ اہم شار کی جاتی تھیں، لوگوں میں یہ جادو ممر کے نام سے مشہور تھیں۔ 1948سے 1968 کے دو عشروں میں فری میسنری بھر بور طور پر پاکستان میں کام کرتی رہی ہے۔ اس دوران اس کے خلاف کوئی تواناآ وازبلند تبین ہوئی۔ابوب مکومت کے خلاف عوامی تحریک کے دوران فری سیسوں کے خلاف موثر کارروائیاں كرنے كا مطالبہ چيش كيا كيا۔ ماريج 1969 ميں ايوب حكومت كے خاتے كے بعد مارشل لالگ كيا، اس دوران عالمي فری میسزی کی ہدایات ، وسر کت مرینڈ لارج لاہور کے وسر کت مرینڈ ماسٹر نے مارشل لا ایڈ مسٹریٹر کے نام 27 اپریل 1969 کوایک خط لکھا گیا، جس میں فری میسنری کے خلاف اٹھنے والی تنحریک سے متعلق ابنا نقطہ نظر بیان کیا کیا تھا۔ 1971 میں ذوالفقار علی مجتو کے دور میں فری میسزی پر پابندی لگانے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ 22جولائی 1972 کو پنجاب اسمبلی میں ایک قرار داو پاس کر کے مرکزی حکومت کو چیش کی گئی کہ فری میسزی پر پابندی لگائی جائے اور اس کی املاک منبط کی جائیں۔اس مسئلہ کو 21سمنبر1972 کو قومی اسمبلی میں اٹھا یااور بدینا یا کہ فری میسزی يبوديول كى عالمى منظيم ہے، جس كا مقصد دريروه ميبوني عزائم كى بتحيل ہے۔ بيد منظيم عالم اسلام بيس ملت مسلمه كے

ظاف مختلف سازشوں اور سر گرمیوں کی آماجگاہ بنی رہی ہے ، خلافت اسلامیہ کے زوال اور اسلامی ممالک کے افتراق و برادی میں اس کابنیاوی حصہ ہے۔ 7جون 1973 کو قوی اسمبلی میں فری میسنری پر پابندی نگانے کی قرار داو چیش کی۔ بربادی میں اس کابنیاوی حصہ ہے۔ 7جون 1978 کو قوی اسمبلی میں فری میسنری پر پابندی نگانے کی قرار داو چیش کی۔ دولائی 1978ء)

آپ کو بد عمل تحریر پڑھ کر سمجھ آگیا ہوگا کہ کیوں ہمارے سیانتدان اور بعض عمراہ مولوی فرہب کے نام پر ا قلیتوں کے تحفظ کے لیے بہت کوشال نظر آتے ہیں، دین اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، خود کوسیکولر ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وجہ یکی ہے کہ وہ فری میسن کی رائج این جی اوز سے چند بیسے بٹورنے کی چکر میں ہوتے ہیں۔ ہمارا بورے کا بورامیڈیااس وقت بہودیوں کے قتلنے میں ہے ، کئی بڑے بڑے چینلز، مشہور اینکرز ڈھکے اور کھلے انداز میں اسلام اور علاء دین کے خلاف زہر اسکلتے نظر آتے ہیں۔ دیندار لوگوں میں سے کوئی ایک چھوٹی سے غلطی ہو جائے تواس بات کا پنٹنگر بناکر لوگوں کو دبنی حضرات ہے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقلینوں پرا گر کوئی چھوٹی ہی آنچے آجائے تو پورا میڈیااس کی کور تے کرتاہے اور بوری دنیامیں جو مسلمان کفارے ظلم وستم کا شکار ہیں اس پر کوئی کلام نہیں کیا جاتا فقط ایک آدھ خبر بتادی جاتی ہے۔ ناموس رسالت پرنے سے نے جملے ہور ہے ہیں یہ میڈیا تصداات سے نبر ہوتا ہے۔عاشق رسول ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں نکلی ریلیاں کو میڈیانے ایسے نظر انداز کیا جیسے ان ریلیوں کو میں کوئی انسان ہی نہ ہتے۔ یو نہی منتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کاجنازہ ایک تاریخی جنازہ تھالیکن اس میڈیانے اس کی ذراس کور جنے نہ کی اور اب بیہ صور تحال ہے کہ بھی میڈیاز بروستی متاز قادری کو دہشت مرد اور سلمان تا تیر جیسے بربخت مخص کو انسانی حقوق کا علمبر دار ثابت کرر بی ہے۔ المختصر ہماری مسلم قوم اس وقت اسلام کو پس پشت ڈال کر خود كوميذياكے حوالے كرچكى ہے اور ميزياان كودين كے حوالے سے بحس بنانے ير بورى كوشش كررہاہے۔ بعض پڑھے لکھے سمجھدارلوگ میڈیا کے سبب علائے اسلام سے نفرت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میڈیانے لوگوں کوبہ ذ بهن دیناشر و ح کر دیاہے کہ اپنی زندگی جیسے مرضی مخزار و، کسی فرقہ اور کسی ند ہب کو بُراند کہو۔اب تورفته رفته اسکول کالجوں میں بھی اسلامی احکام اور اسلام کے فدہب حق ہونے والی باتنی نکالی جاری ہیں۔

### يهوديت كى اصليت

سیدنامو کی علیہ السلام بڑے حیادار اور پورے جسم کو ڈھانپ کردینے والے آوی ہے۔ آپ کی شرم و حیاء
کی وجہ سے آپ کے جسم کا کوئی حصہ بھی (سوائے سر، چرہ، کمنیوں تک ہاتھوں اور پنڈلیوں تک چروں کے )ویکھا

ہیں جاسکنا تھا۔ گر بنواسرائیل بیں سے ایک ٹولے نے آپ کواس مضمن بیں بھی تکلیف سے دوچار کیااور کہنے گئے: لگنا
ہے کہ جنابِ موٹی اپنے جسم بیں کسی عیب کی وجہ سے بی اس قدر پردے کا اہتمام کرتے ہوں کے یاتوان کو، برص،
کوڑھ کی بھاری ہے اور یا پھر کوئی اور عیب ان کے وجود بیں ہے۔ (حالاتک تمام اجمیاء الی بھاریوں اور اس طرح کے
عیوب و نقائص سے پاک ہوتے ہے۔ وہ اپنے دور کے اور لہی توم کے سب سے زیاوہ صحت مند وجود والے، وجبہہ و
حسین ہواکرتے تھے) چنانچے اللہ عزوجل نے ایک واقعہ کی صورت میں بہود یوں پر اپنے بیارے نبی موٹی کلیم اللہ علیہ
السلام کے صحت مند اور حسین و جسل وجود کو مکشف کر کے اُن کی تہمت سے بری کر دیا۔

کی وہ یہودی قوم ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تہارک و تعالی فرماتا ہے ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ مُنْ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمِا عَسَلَمُوهُ وَلِكِنْ شُبِهَ لَهُمْ وَ إِنَّ يَهُمْ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا عَسَلَمُوهُ وَلَكِنْ شُبِهَ لَهُمْ وَ إِنَّ يَعْتَانًا عَقِلْهِمْ إِنَّا قَتَلُمُ الْهِمِينَ مِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا عَسَلَمُوهُ وَلِكِنْ شُبِهَ لَهُمْ وَ إِنَّ الْمُنْ اللهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَيَعْفِلُوهُ وَلِكِنْ شُبِهِ مِنْ مِيْمَ اللهِ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَيَعْفِلُوهُ وَلَيْنَ اللهُ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا عَسَلَمُوهُ وَلِكِنْ شُبِهِ مِنْ مِيْمِ اللهِ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَيَعْفِلُوهُ وَلِكِنْ اللهُ وَمَا اللهِ وَمَا عَسَلَمُ وَلَى اللهِ وَمَا عَلَيْهِ وَكَانَ اللهُ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَيَعْفِلُهُ وَلَيْكُوهُ وَلَيْهِمْ إِنَّا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا عَلَيْهُ وَكُولُوهُ وَلَهُ وَلَيْكُولُوهُ وَلَهُ وَلَيْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا عَلَيْهُ وَكُانَ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَمَا عَلَيْهُ وَلَيْكُوهُ وَلِهُ وَلَيْ وَمُ اللهُ وَلَاللهِ وَمَاللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا عَلَيْكُوهُ وَلِهُ وَلَا عَلَيْكُولُوهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَمَاللهُ وَمَاللهُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ اللّهُ وَلَاللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَلَا عَلَيْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

اس یہودی قوم نے نعوذ باللہ ظاہر ہومطہر ہیول سیدہ مریم پر زناکی تہت لگار تھی تھی۔ بلکہ آج تک یہ ظالم
ای نظریہ پر قائم ہیں۔ ای طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی خباشوں سے محفوظ ندرہ سکے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے
اپ نظریہ پر قائم ہیں۔ اس طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی خباشوں سے جو نوازا تھا، توان انعابات کبرکی کو سیدنا
عیسیٰ علیہ السلام کے پاس دیکھ کریہ بد بخت قوم برداشت نہ کر سکی۔ ان پر ہمتیں لگانے گی اور آج تک اُن سے حسدو
بغض رکھتی چلی آربی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ظالموں نے جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی رسالت و نبوت کا
کھلاا نگار کیا اور آپ کی خالفت پر اُتر آئے۔ یہاں پر بی بس نہیں بلکہ یہ ظالم قوم آپ علیہ السلام کو ہر طرح کی تکلیف
کینچانے ہیں ہر قسم کی کو شش کرتے گئی حتی کہ انہوں نے سیّد ناعیہ کی بن مریم علیہ السلام کو سوئی پر چڑھا کر قس کر نے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہود یوں پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شکل وصورت دالے شخص کو مشتبہ کردیا۔ چنانچہ انہوں
نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل آدمی کو پکڑا اور اُسے سوئی ہر لاکادیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو سوئی دے دی۔ جنانی بالسلام کو سوئی دے دی۔ جنانی بن مریم علیہ السلام کو سوئی دے دی۔ جنانی بن مریم علیہ السلام کو سوئی دے دی۔ جنانی بن مریم علیہ السلام کو سوئی دے دی۔ جنانی بن مریم علیہ السلام کو سوئی دے دی۔ جنانی بن مریم علیہ السلام کو سوئی دے دی۔ جنانی بن مریم علیہ السلام کو سوئی دے دی ہے۔

بدیہودو ہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ عزوجل کا فرمان یوں بھی ہے ﴿ لَیُونَ الَّذِیْنَ کُفَرُوْا مِنْ بَیْنَ اِسْ آمِ یُلُ عَلَی نِسَانِ دَاودَ وَعِیْسَی ابْنِ مَرْیَهَ ذَٰلِكَ بِهَا عَصَوْا وَ كَانُوا بِيُعْتَدُونَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: لعنت كئے گئے وہ جنیوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں واؤد اور عیلی بن مریم کی زبان پر یہ بدلدان کی نافر مانی اور سرکشی کا۔

(سورية المائنية،سورية 5، آيت 78)

باشند گانِ اِیلہ نے جب حدیث تعاوز کیا اور سنیچر کے روز شکار ترک کرنے کا جو تھم تھا اس کی مخالفت کی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور ان کے خلاف دعا فرمائی تو وہ بندروں اور خنز پروں کی شکل میں مسنح کر

دیے مجے اور اصحابِ ملد و نے جب نازل شدہ خوان کی تعتیں کھانے کے بعد سُفر کیا تو معرت عیلی علیہ السلام نے ان کے خلاف دعاکی تووہ خنر پر اور بندر ہو سکتے اور ان کی تعداد یانچ ہزار تھی۔

بعض مفسّرین کا قول ہے کہ یہود اپنے آباہ پر فخر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔اس آیت میں انہیں بتایا کیا کہ ان انہیاء علیہم السلام نے ان پر لعنت کی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت عیسی علیہا السلام نے ان پر لعنت کی ہے۔ ایک قول میر ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت عیلی علیجاالسلام نے سیرعالم محد معسطفے اصلی الله عليه وسلم كي جلوه افروزي كي بشارت دى اور حضوريه ايمان نه لانے اور شفر كرنے والوں پر لعنت كى رحضرت عيسى ا علیہ السلام بیبود یوں کے متعلق فر ہایا: تم سب سانپ ہو۔ تم سب ظالم ہو۔ توالیے میں تم کیوں کراچھی بات کہہ سکو کے ؟ تمهارے دل جن باتوں سے بھرے ہوئے ہیں، تمهاری زبان وی بات کرے گی۔ (تعمار مع 34:12)

ان يهود يوں نے عبد الى كو توڑااور حضرت موى عليه العلوٰة والسلام كے بعد آنے والے انبياء عليهم السلام كى تكذيب كى اور انبياء كو قلّ كيا، كماب كے احكام كى مخالفت كى ، جس كے سبب الله عزوجل في ان كے دل سخت كرديے اور الن يرلعنت فرمانًى چنانچ قرآل بإك من ٢٠﴿ فَيِمَا نَقْضِهِمْ مِينَتْقَهُمْ لَعَنْهُمْ وَجَعَلْنَا تُلُوبَهُمْ فَسِيعَةٌ \* يُعَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مُوَاضِعِهِ \* وَنَسُوْاحَظُامِهَا ذُكِرُوا بِهِ \* وَلَاتَوَالُ تَطَلِعُ عَلَى غَالِينَةٍ مِنْهُمْ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: توأن كي كيس بدعبد بوں ير ہم نے انہيں لعنت كى اور أن كے دل سخت كرديئے الله كى باتوں كوان كے شمكانوں سے بدلتے ہيں اور مجلا بیٹے براحمہ اُن نصیحتوں کا جوانبیں دی گئیں اور تم ہیشدان کی ایک ندایک دغایر مطلع ہوتے رہو کے۔

(سوبرة الماقدة، سوبرة 5, آيت 13)

ان يبود كاراه راست يرآنابهت مشكل هيك به وه ستكدل قوم هيجو كلام الني بس تبديليال كرتى تقى -قرآن إك ش ٢ ﴿ أَفَتَظْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدُ كَانَ فَرِينَ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلْمَ اللهِ ثُمُ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ يَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يكفكنونك ترجمه كنزالا يمان: تواس مسلمانوكيا جميس بيد طمع ب كه بديمهووى تمهار ايقين لايس محداوران بس كاتوايك گرده وہ تھاکہ اللہ کا کلام سنتے پھر سیجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے۔ (سورہ البعر فاسورہ 25، آبت 75)

قرآن مجید نے بار باراس مسئلہ پر روشنی ڈالی اور اعلان فرما یا کہ ہر کافر مسلمان کاو همن ہے اور کفار کے دل و دماغ میں مسلمانوں کے خلاف ایک زہر بھراہواہے اور ہر وقت اور ہر موقع پر کافروں کے سیمنے مسلمانوں کی عداوت اور کینے ہے آگ کی بھٹی کی طرح جلتے رہتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کفار کے تین مشہور گردہ: یہود و مشرکین اور نعماری بی ہے مسلمانوں کے سب ہے بڑے اور سخت ترین دهمن کون ہیں؟ تواس سوال کے جواب بیس سورہ مائد ہ شماری بی سے مسلمانوں کے سب ہے بڑے اور سخت ترین دهمن کون ہیں؟ تواس سوال کے جواب بیس سورہ مائد ہ شمن ارشاد خداو ندی ہے وکئتے بدی اشکار القاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِیْنَ امْنُوا الْیَهُوْدَ وَالَّذِیْنَ اَمْنُوا الْیَهُوْدَ وَالَّذِیْنَ اَمْنُوا الْیَهُوْدَ وَالَّذِیْنَ اَمْنُوا الْیَهُوْدَ وَالْدِیْنَ اَمْنُوا الْیَافِن کَالُوا اِنَّا نَسْلَمُ مِی ترجمہ کنزالا بھان: ضرور تم مسلمانوں کاسب سے بڑھ کردهمن یہود ہوں اور مشرکوں کو ہاؤگے اور ضرور تم مسلمانوں کی دوسی میں سب سے زیادہ قریب ان کو ہاؤگے جو کہتے ہے ہم نصاری ہیں۔

(سورۃ المائدة، سورۃ 5، آنے۔8)

اس آیت کی روشن میں گزشتہ توار نائے صفحات کی ورق گردانی کریں تواس آیت کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہود ہو مشر کین کو اپنا یہود ہوں اور مشرکوں نے مسلمانوں پر ظلم وستم کے پہاڑ توڑے ہیں، للذا مسلمانوں کو چاہے کہ یہود و مشرکین کو اپنا سب سے بڑاد شمن تصور کرکے مجمی بھی ان لوگوں پراعتاد نہ کریں اور بمیشدان پر ترین د شمنوں سے ہوشیار رہیں اور عیسائیوں کے بارے میں بھی یہی عقیدہ رکھیں کہ یہ بھی مسلمانوں کے دشمن ہی ہیں گر بھر بھی یہ یہود یوں کی بہ نسبت کم در ہے کے دشمن ہیں۔

وصحيح مسلم، كتاب الفاق واشرائط الساعة، بأب لإتقوم الساعة حتى تعر الرجل بقير الرجل، فيعمنى أن يكون مكان البيت من البلاء ،جلد4، صفحہ2223، حديد 2922، دار إحياد القرائث العربي، بوروت)

## ★...خسين مست...\*

#### تعارب

جین مت بھی بدھ مت کا ہم عصر قد ہب ہے۔ یہ ہندو مت جی پائی جانے والی ذات ہات کے نظام کے خلاف ہے۔ مہاویر کا والد بھارت کی ریاست بہار میں واقع ایک خلاف ہے۔ مہاویر کا والد بھارت کی ریاست بہار میں واقع ایک چھوٹی می ریاست کا حکر ان تقااور والد کی وفات کے بعد حکر انی چھوٹر کر گیان کی حلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ بھارت کے صوبے مجرات میں ان کی اکثریت ہے جبکہ ممنی میں ان کی تعداد میں لاکھ سے زائد ہے۔ عالمی سطح پر جین مت کے جیروکاروں کی تعداد 6.1 ملین ہے۔

### بين مت كى تاريخ

لفظ جین مت سنکرت کے ایک لفظ جن ہے لیا گیاہے، جس کے معنی ہے فاتے۔ جین مت کے بھکشوؤں ہیں جذیات اور جسمانی آسائشوں کے حصول کے در میان جو معرکہ جاری رہتاہے، یہ لفظ دراصل اس کے جانب اشارہ کرتا ہے۔ جس مختص نے اپنے جذیات اور نفس پر منتج حاصل کرلی وہ فاتح سمجھا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے زعم میں لہتی خواہشات پرغالب آ بچے ہیں اس لئے یہ اپنے آپ کو '' جینی'' کہتے ہیں۔

جین مت جو جین شاس اور جین دهرم کے ناموں ہے بھی معروف ہے، ایک غیر توحیدی بھارتی ند ہب
ہ جو تمام ذی روح اور ذی حیات اجمام کے حق میں بنسا (عدم تشدد) کی تعلیم ویتا ہے، نیز جملہ مظاہر زندگی میں
مساوات اور روحانی آزادی کا حامی ہے۔ جین مت کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے کہ عدم تشدواور منبط ننس کے ذریعہ
نجات (موکش) حاصل کر سکتے ہیں۔

جین مت کاشار دنیا کے قدیم ترین نداہب میں کیا جاتا ہے۔ جین مت کے نقطہ آغاز سے متعلق حتی طور پر سیجے کہنامشکل ہے تاہم اس فرہب کے لوگوں کا بیرد عویٰ ہے کہ ان کا فرہب کروڑوں سال سے موجود ہے۔ جین مت کی روایات کے مطابق اس دور کی عمریں نا قابل یقین حد تک طویل بتائی جاتی ہیں اس کی بنیاد کب مس نے ، کہال پر ر تھی اس بارے میں ماہرین آج تک کسی نتیج پر نہیں پہنچ۔ جین مت کاپہلا مسلح '' ناتھ'' نامی مخص ہے اور سب سے آخرى اس خرب كالمصلح " يرسونا ته " نامي هخص تفار موجوده جبين مت كاباني " مهاوي " كوقرار وياجاتا ب- كماجاتا ہے کہ مہاویر کی پیدائش پر سونا تھ کے ڈھائی سوسال بعد 540 قبل مسیح کوہوئی۔

جین مرنقوں کے مطابق 527 ق مے قبل ورد حمان مہاویر (ق م 599-527) نے زوان حاصل کیا تھا۔ روایتی طور پر جین مت کے پیروکار اسپنے غرب کی ابتداان جو ہیں تیر محنکروں کے سلسلہ کو قرار دیتے ہیں جن میں پہلا تیر تھنکرر شبھ دیواور آخری مہاویر تنے۔ جین مت کے پیروکارید پھین رکھتے ہیں کہ جین مت ایدی اور لا فانی ہے۔ بدای وقت سے ہے، جب سے دنیائی ہے اور تب تک رہے گا، جب تک دنیا ہاتی ہے۔ جین مت کے لوگ مہاویر کوآخریاوتار یاد بوتامانتے ہیں۔

مہاویر سے قبل میں مت کی تفکیل میں تمیں لوگ مخزرے ہیں ۔خودمہاویر کی پیدائش ایک کمشتری خاندان میں ہوئی اس کا اصلی نام ''ورد حمان'' تھااور والد کا نام ''سر حاوید''تھا۔ ابتدائی پرورش بزے نازو تھم میں ہوئی۔ تیس سال کی عربیں ہندو قد ہب کو خیر باو کہد کر راہباند زعر کی اختیار کرئی۔ راہباند زندگی کے حالات کی تغسیلات کافی صد تک کوتم بدھ کی زندگی کے مشابہ ہے۔

مہاویر نے اپنے سر کے بال توبع ڈالے ، نباس اتار پھینکا اور ایک دھوتی پہن کر جنگل کی راولی۔ بارہ برس وہ تہیا(ریاضت) کرتے رہے اور مسلسل سفر میں رہے۔ان کے جسم پرد حوقی ایک آدمد برس بی رہی،اس کے بعد وہ تنگ دھڑ تک ہی رہنے گئے۔ ریاضت کے دوران وہ کسی مشم کی گندگی کواپنے جسم سے جدانہ کرتے چنانچہ ان کے سر میں جو نمیں پڑ ممکیں لیکن وہ ان جوؤں کو جسم سے صاف نہ کرتے بلکہ ان سے ہونے والی تکلیف کو بھی برداشت کرتے تاکہ ان کے اندرزیادہ سے زیادہ قوت برداشت پیداہو۔لوگ ان کے مندے جسم، نظے بدن اور غلیظ حلیے کود کید کران پر آوازیں کہتے ، گالیاں دیتے ، پتھر مارتے لیکن وہ اپٹی آن دیکھی دنیا میں مست رہتے اور اس صور تحال کو بھی اپنی

روحانی ترتی کے لئے استعال کرتے۔ جین مت کے علاء مہاویر کی زندگی کے اس دور کو " بنسا" بعنی عدم تشدد کے فروغ كا باعث قرار دية بير.

ر یامنت کے تیر ہویں برس 42سال کی عمر میں مہاویر نے دعویٰ کیا کہ مجھے "کیول کیان" مامل ہو کیا ہے۔اس کے بعد مہاویر اس راہِ نجات کی تلقین دو سرے لوگوں کو نجمی کرنے لگا۔ بالغاظ دیگر اس ملرح مہاویر ایک ئے نہ بب کا بانی بن کیااور آج کل اس کے اصولوں پر مبنی نہ بب کو ''جین مت'' کہا جاتا ہے۔

مباویر کا انتقال 72 برس کی عمر میں جنوبی بہار کے ایک مقام ''یاوا'' میں ہوا۔ جن مت ایسے طبقوں میں مشہور ہوا جو برجمن اور کمشتری کی بالادستی کو قائم رکمنا جائے تھے۔ ریاستی سعے پر مکدھ سلطنت کے شہزادے اجات شتر ونے جین مت قبول کیااور پھراہیے باپ کو محل کر دیاجو کہ ایک ہدھ تھا۔ را جااجات شتر ونے جین مت کو پھیلانے کے لئے خاصی جدوجہد کی۔مہاراجہ اشوک کے بعد راجہ کھرویل،راجہ اشوک کے بوتے سم پرتی،راجہ اندر جہارم اور راجہ گاورش نے بھی جین مت افقیار کیااور اس کے فروغ کے لئے بہت کام کیا۔ان میں آخری دوراجوں نے جین روایات کے مطابق ریاضت میں لیک جان قربان کروی۔

، ہند وستان میں ایک طویل عرصہ تک جبین مت ہند وستانی ریاستوں اور مملکتوں کاسر کاری مذہب رہاہے ، نیز برصغیر ہند میں اس نہ ہب کی کا فی اشاعت ہوئی تھی۔ آٹھویں صدی عیسوی سے جین مت کی شہرت اور اشاعت میں محى آنے لكى، جس ميں اس خطر كے سياس ماحول نے بھى اثر ۋالا تعا۔

جین مت کے بیروکار بھارت میں 4.2 ملین ہیں، نیز دنیا کے ویکر ممالک بیلجیئم، کینیڈا، ہانگ کانگ، جابان ، سنگابور اور ریاستهاے متحدہ امریکہ میں مختصر تعداد میں موجود ہیں۔ بھارت میں جین مت کے ماننے والوں میں شرح خواتد کی دیگر غداہب کے پیروکاروں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ (94.1%)ہے۔ بعارت میں مخطوطات کاقدیم ترین کتب خاند جین مت کای ہے۔

#### ديلى كتتب

جين مت ي عاد مشهور كتابيل بين: (1) تَكْسَ بِإِلَّاكُا

- (2) ميئوليه
- (3) سَوِثُرا
- **G**(4)

ان چاروں میں سے سب سے پہلے تمبر کی کتاب اس فد بب میں بہت زیاد واہمت کی حاف ہے۔

### مقائدو نظريات

بنیادی شرط عدم تشدد ہے اور پانچ ملغیہ اقرار اُس کے بنیادی اصول ہیں۔ یہ بنیادی اصول عمل، چوری، مجموع ، جنسی عمل اور حصول جائیداد ہے کھل دوری کا سبق دیتے ہیں۔

جین مت، پر د مت اور بند و مت بہت ساری باتوں بی مشترک ہیں۔ البتہ جین مت بیں ترک خواہشات اور رہائیت کے لئے بائتہاء سختیاں برداشت کر ناپڑتی ہیں جس کی وجہ سے یہ فد ہب و نیابیں چل نہ سکاتا ہم ہند وستان میں آج بھی جین مت کے بہت سے پیروکار موجود ہیں۔ لاہور میں ''جین مندر''اس فد ہب کے عبادت خانے اور یادگار کے طور پر موجود ہے۔

المنظم الحال الكار: جين مت خداكا مهتى كولتسليم نييس كرتا-ان كاكبنائ كدجو برائد ونى انسان كى روح بيس بالى جانے والى طاقت خدائے الكار بين الك جانے والى طاقت خدائے و نياييں ہر چيز جاود انى ہے۔رو حيس جسم بدل بدل كر آتى بين مرايتى الك بستى كا احساس باتى رہتا ہے۔ نروان يعنى روح كى ماوے اور جسم سے رہائى نويں جنم كے بعد ممكن ہوسكتى ہے۔

الم آوا کون کے اور موجودہ جینی کو گ آوا کون کے جد جین مت میں بہت ی تبدیلیاں آگئی ہیں اور موجودہ جینی کو گ آوا کون پر یقین رکھتے ہیں اور ان کا نظریہ بہ ہے کہ جب کوئی روح کناہ کرتی ہے تو وہ اس قدر ہو جمل ہو جاتی ہے کہ وہ تو شخص کی تو شخص کے اور ساتویں دوزخ میں گرنے گئی ہے۔ جب وہ پاک وصاف ہو جاتی ہے تو چھبیویں بہشت میں پہنچ جاتی ہے اور اے نروان حاصل ہو جاتا ہے۔

جیج جین مت کے مقالد اور سات کیے: جین مت کے عقالد سات کیوں کی شکل میں بیان کیے جاتے جی متن مت کے مقالد سات کیوں کی شکل میں بیان کیے جاتے جی، جن کو جین مت کی اصطلاح میں سات تو یاسات مقائق کہا جاتا ہے۔ بید کا نتات اور زندگی کے بنیادی مسئلہ اور اس کے حل کے بارے میں سات نظریات ہیں، جن میں جین مت کا بنیادی قلسفہ بخو بی سٹ کر آگیا ہے۔

(1) جيو:روح (جيو)ايك حقيقت ہے۔

(2) اجبیو: غیر ذکار درح (لیخی پتفر و غیر ہ جن میں روح نہیں ہوتی وہ) مجمی ایک حقیقت ہے، جس کی ایک منتم مادہ ہے۔

(3) امرو:روح میں مادہ کی ملاوٹ ہو جاتی ہے۔

(4) بنترے: روح میں مادہ کی ملاوٹ سے روح مادہ کی قیدی بن جاتی ہے۔

(5) سمورا: روح میں مادہ کی ملاوث کور و کا جاسکتا ہے۔

(6) روح میں بہلے سے موجودمادہ کوزائل کیا جاسکتا ہے۔

(7) موسی :روح کی ماده سے مکمل دوری کے بعد نجات (موسی) عاصل ہوسکتی ہے۔

ان ما مل كرف كى مدت: ساد هو بده برس كے بعد زوان ما صل كرسكتا ہے۔

### مذجى تعليمات

و تکرنداہب کی طرح جین ندہب کی بھی ندہبی تعلیمات ہیں جیسے:

جڑے گیڑے مکوڑول کی حفاظت: جین مت کے پیروکار گوشت نہیں کھاتے بلکہ سبزی پراپی زندگی بسر کرتے ہیں، پانی کو چھانے بغیر نہیں پینے اور ایک فرنے کے لوگ اند جیرا ہو جانے پر پانی پینے ہی نہیں تاکہ پانی جس موجود کو کی کیڑا کو ژانہ مر جائے ۔ یہ لوگ ہیشہ مند پر رومال رکھتے ہیں تاکہ سانس کی گری سے جرافیم بلاک نہ ہو جائیں۔ اپنے ہاتھ میں چھوٹا سا جھاڑور کھتے ہیں اور زمین پر قدم رکھنے سے پہلے اسے صاف کرتے جاتے ہیں، یہ لوگ دانت بھی صاف نہیں کرتے ۔ غدمت خلق ان کا محبوب ترین مشغلہ ہے جس کے لئے وہ اسپتال وغیر وکی تعمیر میں بڑھ جڑھ کر حصہ لہتے ہیں۔

المن ويكر اينديان: جين فرب من درج ذيل افعال كى ممانعت ب:

جانوروں کا ہلاک کرنا، در ختوں کو کافٹا، حتی کہ پتھروں کو کافٹا بھی ان کے قریب مناہ ہے۔ بعض جینی زمین پر کاشت کی منی سبزیاں کھانا بھی پہند نہیں کرتے،ان کاعقیدہ ہے کہ اس طرح کرنے سے زیر زمین مخلو قات کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جہر وزیدے: جین و حرم میں روزے کی سخت شرائط ہیں، چالیس چالیس دن تک کاان کے یہاں ایک روزہ ہوتا ہے۔ بعض خاص تہواروں سے پہلے روزے رکھنے کادستور بھی ان میں پلیاجاتا ہے۔ سنیاس لوگ بعض مقررہ قواعد کے تحت روزہ رکھتے ہیں۔

جین ند بب میں ایک روایت سانتھراہے جس میں تادم مرک بھوکار ہاجاتا ہے۔ تادیم مرک روزے کی رسم میں جین ند بہب کے بیر دکار موت کی تیاری کے لیے کرتے ہیں۔

جہر وال کے طریقے: جین مت بھی اطمینان تلبی اور نروان حاصل کرنے کے لئے "مہاویر" کے ذکر کروہ دو طریقے افتیار کئے جاتے ہیں جن بی سے ایک طریقہ سلبی ہے اور دو سرایجائی۔ سلبی طریقہ توبہ ہے کہ انسان این دل میں کوئی خواہش نہیں رہے گی تواس کی روح حقیق دو شی دل میں کوئی خواہش نہیں رہے گی تواس کی روح حقیق خوشی اور نروان سے ہمکنار ہو جائے گی۔ ایجائی طریقہ یہ ہے کہ انسان کے خیالات و عقائد اور علم و عمل درست ہوں ، جس کی وجہ سے اس کی روح کو حقیق خوشی حاصل ہوگی اور بھی نروان ہے۔

المعنى فرب كے مطابق اعمال كى در يكى بائج چيزوں ير منى ہے، جن كى تفصيل حسب ذيل ہے:

(1) اہمسر: یعنی کسی ذی روح اور جاندار کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ جین مت بیں اس مقیدے کو بنیادی اہمیت وحیثیت حاصل ہے۔

(3) استیام: بین خون پیدند بها کر طلال روزی حاصل کی جائے ،اس کے لئے چوری کاراستدا فتیار نہ کیا

جائے۔

(4) **برہمچاری: ب**ینی عفت وعصمت ہے ہمرپور پاکدامنی کی زندگی گزرتے ہوئے نفسیاتی برائیوں ہے بیا ماری

(5) كى كرامد: يعن ايخ حواس خسدى غلب باياجائد

جب یہ پائی چنزیں کسی مختص میں پیدا ہو جائیں تواس کے اعمال درست ہو جائیں گے اور جب اعمال کی در تھی ہو جائے توانسان کو نروان کی دولت حاصل ہو جاتی ہے۔ ا المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم

جیج جین مت میں شرکت کا طریقہ: جین مت میں داخلہ کے خواہش مند کو چند شرائط پر بنی ایک طف افعانا پڑتا ہے جس کی پابندی دوتا حیات کرتا ہے۔ یہ طف افعائے بغیر کوئی فخص جین مت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ طف کی شرائط درج ذیل ہیں:

- (1) يس كسى ذى روح كو نقصان نبيس يبنجا د ساكا۔
- (2) کسی جاندار کو نقصان پہنچانے بھی نہیں دوں گا۔
- (3) يس اس بات كاافراد كرتابول كه كسي ذي روح كو بلاك كرنا قابل قدمت عمل بــ
  - (4) يس بميشه كنوارار بول كا\_
  - (5) يس را بهانه زندگي بسر كرون كار

اس صلف نامے کی آخری دوشقیں چو نکہ انسانی فطرت کے خلاف ہیں اس لئے بہت سارے جینی ہے صلف اشائے نہیں ، تاہم پہلی تین شقول پر ضرور عمل کرتے ہیں اور کسی ذکار ورح کو فقصان نہیں پہنچاتے۔ اس بناپر ہے لوگ فوج میں ملازمت نہیں کرتے، قصاب کے پیشے سے دور بھا گتے ہیں ، زمینداری اور کھیتی باڑی کے قریب بھی نہیں جاتے تاکہ کوئی ذکار ورح بے دھیائی میں مارانہ جائے۔ جین مت سے وابستہ اکثر لوگ تجارت کا پیشہ اختیار کرتے ہیں، اس لئے مالی طور پر امیر ہوتے ہیں۔

#### رسم ورواج

جین مت سے تعلق رکھنے والے سادھواپنے ہاتھوں ہیں کمنڈلی اور ایک ٹوکری رکھتے ہیں اور کھڑے ہوکر ہیں۔ وہ مجی سوری غر وب ہونے سے قبل را گر ہمیک نہ لے تو ہمیک و صول کرتے ہیں۔ ون ہیں ایک و فعہ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ مجی سوری غر وب ہونے سے قبل را گر ہمیک نہ لے وی ہموک ہی سو جاتے ہیں۔ اگر کھانے ہیں کوئی بال یا کیڑا اکوڑا نظر آ جائے تب ہمی کھانا نہیں کھاتے اور اسکلے ون تک بھوک دن تک بھوک درہتے ہیں۔ ہمیت نظر ہوں ہی جو ٹوکری رکھتے ہیں اس سے آڑنے والے مجو کے رہتے ہیں۔ ہمیت کو ٹوکری رکھتے ہیں اس سے آڑنے والے کیڑے کو ڈوں کو اڑاتے ہیں، تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ و و ماہ ہیں ایک و فعہ اپنے ہاتھوں سے سر، داڑھی اور مو نچوں

کے بال ہاتھ سے نوچے ہیں۔ کمنڈلی میں کرم اور چمناہوا یانی رکھتے ہیں، محراسے پیتے نہیں بلکہ طہارت کے لیے استعال كرتے ہيں۔ نہى ناك پر ايك كيڑا بھى باند ، كر ركھتے ہيں تاك كوئى جيونا كيڑاسانس كے ذريعے ناك ميں جانے كے بعد مرندجائ

### زتے

ورد مان مہاویر کی وفات کے 160 سال بعد، یہ د حرم کے پیروکار وو حصول میں یادو فر قول میں بث منك ايك فرقه و ممرياد كامبر كهلان لكاورد وسرافرقه شويت امبريا شويتامبر

(1) و کمبر: سنترت میں امبر کے ایک معنی کپڑے یالباس کے ہیں۔ دیمبریاد گامبر کے معنی وہ مختص جو بغیر لباس کے یاعریاں رہتاہے۔اس فرقے کے ساد حو بغیر لباس کے رہتے ہیں ،ان کو د کمبر کہتے ہیں۔ کہا جاتاہے کہ مسلم دور حکومت میں انہیں زبردستی کیڑے بہتائے مکئے۔لیکن آج مجی ان ساد موؤں کا بھی رویہ ہے کہ یہ بغیر لباس بی رہتے ہیں۔ کنبے میلااجلاس میں یہ ساد حو آج بھی عریاں ہی حصہ کیتے ہیں۔اس فرتے کے لوگوں کو سکائی کلیڈ بھی کہا جاتاہے، یہ لوگ آسانی رنگ کی ایک جادر پہنتے ہیں اور اکثر لوگ برہنہ پھرتے رہتے ہیں۔

اس فرسقے کے زیادہ ترمانے واسلے جنوبی بھارت اور اتر پر دیش میں بائے جائے ہیں۔ و گامبر فرسقے سے تعلق ر کھنے والے جینی اینے مندروں میں رکھی گئی تر تھنکروں کی مور تیوں کو بھی بر بہندر کھتے ہیں۔ یادر ہے کہ تر تھنکر جین مت میں بھگوان کاور جدر کھتے ہیں۔

(2) شویت امیر: سنترت زبان می اشویت کے معنی سغید دیک کے ہیں، اور امبر کے معنی لباس کے ہیں۔ بینی شویت امبر یااشو بتامبر کے معنی ہوئے سفید لباس۔ وہ ساد حوجو سفید کپڑے پہنتے ہیں ، انہیں اشو بتامبر کہتے جیں۔ بیدا کٹراینے مندیر بھی سغید کیڑا باتد معے رہتے ہیں۔اس فرقے کے لوگ وائٹ کمیڈ بھی کہلاتے ہیں سے لوگ اکثر سفیدلباس پینتے ہیں۔ان کی اکثریت شالی مندوستان میں آبادے۔

اشویتامبر فرقے کے جینی اپنے مندروں میں رکھے ہوئے جین تر تھنکروں کی مور تیوں کو لنگوث باندھ کر ر کھتے ہیں۔اس فرقے کا یہ بھی کہناہے کہ اب سے پہلے آنے والے سادے جین تر تھنکروں کی مور تیوں کو بھی لباس بہتا یا جائے۔ دو بڑے فر قول میں دو چار چیزوں کے علاوہ کوئی برافرق نہیں پایا جاتا، مگر دونوں کی عبادت گاہوں کے ادیر یہ ضرور لکھا ہوتا ہے کہ یہ دگامبر دن کی عبادت گاہ ہے یااشویتامبر دن کی۔ایک دوسرے کے لیے دونوں فرقوں کے مانے والوں کے دنوں میں کینہ بھی پایاجاتا ہے۔اس سلسلے میں جین دھرم کے مقدس مقابات کے مصنف بابونیمی داس ایک سوسال قبل لکھتے ہیں: ''پھاگل پور کااسٹیشن شہر میں ہے۔سڑک سے دوسری طرف اشویتامبری جینیوں کا دھرم شالہ ہے، مگر اشویتامبری لوگ دگامبری جینیوں کے دھرم شالہ میں تھیرنے سے خوش نہیں ہوتے۔اکثر مزاحمت بھی کرتے ہیں۔''

اس فرقے سے بھی مزید دو شاخیں تکلیں جن میں سے ایک کو مندر مار کی اور دوسرے کو ستھانک وای کہتے لیا۔

مندر مارگی شاخ کے سلسے میں وونوں فرقوں کے در میان کوئی اختلاف نہیں مگر ستھانک وای فرقہ ذرا مختلف سوچ کا حاص ہے۔ ستھان سے مراد وہ جگہ ہے جہاں کی تر تھنکر یا جین رشی نے قیام کیا ہو۔ یہ مندر کے بجائے کملی فضا میں ند ہی فرائض کی اوائی کو ترجے دیتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جین فد ہب میں بت پر سی کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے ذکر مندر کے ضابطوں کے خلاف تھا۔ اس فرقے کے بنیاد ستر ہویں صدی میں بڑی تھی ، جو بت پر سی اور مندر کے ضابطوں کے خلاف تھا۔ اس فرقے کے زیادہ ترمائے والے مجر انت اور کا فیمیا واڑ میں یائے جاتے ہیں۔

#### جينمت اوراسلام كانقابلى جائزه

اسلام ند بب کے بر میس جین مت ایک غیر فطرتی وین ہے۔ جین مت کے کی عقائد واعمال ایسے ہیں جن پر

المام کے علاوہ ویکر نداہب کی طرح جین مت کی ویٹی کتب کی مجی کوئی اصل نہیں ہے۔ جین مت کا موجود ہذہبی ادب ان تعلیمات یر مشتمل ہے جو مہاویر کے انتقال کے ڈیڑھ سوسال بعد آپ کے شا مردوں نے سینہ ب سیندروایت کرتے ہوئے پہلی مرتبہ پٹند میں جینی کونسل میں مرتب کیں۔ لیکن اب جین مت کے اشویتامبر فرقہ کے نزد یک ان تعلیمات کا بار ہواں حصہ جوچودہ کتابوں پر مشتمل تعاضائع ہوچکا ہے۔ جبکہ جین مت کے دوسرے فرقے وگامبر کے نزدیک جین مت کی تعلیمات کی کوئی دینی کتاب موجود نہیں بلکہ ان کی بنیاد پر پرانے علاکی تحریریں باتی

🖈 جین مذہب میں تزکید ننس کے لئے جوافعال واعمال موجود ہیں وہ نہایت مشکل بالکل ناممکن ہیں۔اس کے برتنس اسلام میں تزکیہ نفس کے متعلق بہترین مکنہ افعال موجود ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر اسلام میں کثیر موفیا پیداہوئے جن کے عملی کار نامول کا بیر حال ہے کہ کثیر کفاران سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے ہیں۔

الماسلام كے جملہ احكام قيامت تك آنے والے لوگ اور حالات كو مد نظر ركھتے ہوئے بيان كئے محتے ہيں يمي وجہ ہے کہ آج تک کوئی بھی مسلمان بیے نہیں کہہ سکا کہ میں اسلامی احکامات عقل کے منافی ، غیر فطرقی یا ناممکن ہیں جن يرعمل پيرانبيں ہوسكتا، ميرے لئے يدسب ممكن نبيں ہے۔ جين مت ميں كئ احكام ايسے بيں جو غير فطرتی اور بہت مشکل ہیں جیسے کنوارہ رہنا، مسلسل روزے رکھنا، جانداروں کومار نلہ آج کی سائنس ثابت کرتی ہے کہ ہم روزانہ کٹی جاندار چیز وں کو کھاتے ہیئے ، چلتے پھرتے مارتے ہیں۔ ہماری خوارک میں کئی بیکٹیریا ہوتے ہیں۔

المريخ جين مذہب منسد اور تكليف وينے كے خلاف ہے ليكن وہ انسانی ضرور تول كو بوراكر في ميں آنے والى ر کاوٹوں کا کوئی حل نہیں بتاتا مثلاً جن علا قوں میں صرف مچھل کھا کر بی زند دریا جا سکتاہے اس علاقہ کا جین نہ ہب اختیار كرنے والا تو بحوكامر جائے گا۔ جين قد بب كے مطابق وهي اور سركه ميں بھي جيواور جائدار ہوتے ہيں انہيں بھي نہيں کماسکتا۔ جین ند ہب بھی ہدھ ند ہب کی طرح نجات و هندہ کو نہیں مانتا، ووانسان کے انگال کو بی نجات تسلیم کرتاہے اور ترک د نیا کی دعوت دیتا ہے، پانچ قشم کی احتیاط بینی سمیتال بناتا ہے اور دس کشاد حرم لیکن اسلام ایسا نظایم زندگی
لے کر آیاجوزندگی کے ہر پہلوکے لیے توانین وضابط رکھتا ہے اور د نیا کے سامنے ایسالا تحد عمل پیش کرتا ہے جو نرمی اور
حتی اصلاح و تد بر، زجر و توقیح ہر طرح ہے مغید نتیجہ اخذ کر لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ اتھم الحاکمین کی تحکمت السیہ
کی فنسیلت ہے کہ اس نے اپنارسول تحکمت و دانائی والا بھیج کر اس زمین کو مامون بنایا، د نیا والوں کو تھم وامن کے
درمیان بادیک ہے بادیک اسباب وعلل کو کردنت کر لینے کی تمیز پیدا کردی۔

اخلاقی اور غیر فطرتی عملی حیا کی ایسی تعلیم و یتا ہے جو کمی بھی ند ہب میں نہیں ملتی۔ جین مت میں نگھے رہتا ایک غیر اخلاقی اور غیر فطرتی عمل ہے۔

#### <u>جین مت کاتنقیدی جائزہ</u>

#### خداكا تصورتبيل

جین مت ند ہب بیں خدا کی تصور نہیں ہے۔ جس ند ہب کا یہ حال ہو کہ خدائی کے دجود کے متکر ہیں آو پھر کس سے نروان حاصل کرتے ہیں؟ کس ہستی کوراضی کرنے کے لئے مجاہدے کرتے ہیں؟ اگران کا مقصد وعقیدہ یہ ہے کہ مجو کارہ کر نروان حاصل کر کے اسکلے جنم میں اچھی زندگی مل سکتی ہے توسوال یہ پیدا ہوتاہے کہ وہ کون سی ہستی ہے جو یہ حساب رکھتی ہے کہ کس نے کس جنم میں کیااعمال کئے ہتے اور اب اسے کس حال میں رکھنا ہے۔

## خداکے منکر لیکن جنت و دوزخ کاعقبیر ہ مجی

ایک طرف توجین مت خدا کے منکر ہیں اور دوسری طرف جنت وووزخ کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔اگرخدا نہیں توکون سی ہستی ہے جولو گوں کواعمال کے سبب جنت ادر دوزخ میں داخل کرتی ہے۔

### بت پرستی اور مدم برستی کااختلات

جین مت کی سب سے بڑی کمزوری ہے ہے کہ ان میں بت پر ستی اور عدم بر ستی کا اختلاف ہے۔ پہلے جینیوں نے مورتی ہو جاکی پھر بندوؤں سے سکھے۔ اس نے مورتی ہو جاکی پھر بندوؤں سے سکھے۔ اس طرح بغیر عقلی یا نقلی شوت کے مورتی ہو جناد کھاد کھی جین مت، بدھ مت اور بندومت کا جزولا نیک بن گئے۔ لیکن مر بذہب میں ایک ندایک فرقہ ضرور ایسا پایا جاتا ہے جو مورتی ہو جاکا مخالف ہوتا ہے چنانچہ ستھا نک واسی فرقہ جین موتروں سے مورتی ہوجا کے ثابت ہونے کا منکر ہے۔

# مسلسل روزے رکھنا تادم وفات ایک خود کشی

جین مت میں مسلسل روزے رکھنا تادم وفات ایک خود کشی کا عمل ہے جوعقلاً درست نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں جینیوں کی اس رسم پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔

#### ★... تاؤمست...★

#### تعارف

چین کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے غداہب میں ایک غذہب تاؤازم بھی ہے جو ایک بڑے فلفی لاؤ تزوے منسوب ہدان کا زمانہ چھٹی صدی قبل مسے ہدلیان ان کی زغرگی کے حالات کے بارے میں تاریخ مکمل طور پر خاموش ہے۔ کنفیوسٹس سے بھی ہوئی تھی۔ بدھ طور پر خاموش ہے۔ کنفیوسٹس سے بھی ہوئی تھی۔ بدھ مت اور کنفیوسٹس ازم کی طرح بید غرب بھی اخلاقی اور فلسفیانہ نظام تھا۔ تاہم اس غرب میں ان غداہب کے برتکس خدائے واحد کا تصور زیادہ واضح ہے۔ لیکن مابعد کے تاؤازم میں دیو تاؤں کا تصور کھی شامل ہے۔

ناؤازم میں کنفیوسٹس ازم اور بدھ مت کے اثرات نمایاں نظر آتے ہیں۔اس فد بہب میں ''تاؤ'' کوائتہا کی انہیا کی انہیا کی انہیا کی متعلق اس فد بہب میں گئی مفہوم بیان کئے جاتے ہیں مثلا خدا، آفاتی عقل، بے علت وجود، فطرت، سلامتی کی راہ، گفتگو کرنے کا انداز، اصول و قانون و غیرہ۔وسیج تر مفہوم مثلا خدا، آفاتی عقل، بے علت وجود، فطرت، سلامتی کی راہ، گفتگو کرنے کا انداز، اصول و قانون و غیرہ۔وسیج تر مفہوم میں اس سے مراد وہ روح ہو کا نکات کی ہر شے میں موجود ہے۔اسے Ultimate Reality بھی کہا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں اس فد بہب کے پیروکار زیادہ تروہ لوگ ہیں جو بدھ مت اور کنفیوسٹس ازم پر ایمان رکھتے ہیں اور اس فد بہب کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اس فد بہب کے پیروکاروں کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 2.7 ملین ہے۔

### تاؤمت مذہب تاریخ

تاؤمت کو بیان کرناانتہائی مشکل ہے۔اسے اس کی تاریخ اور چینی عوام پر اس کے اثرات کے حوالے سے بیان کیا جاسکتا جیسا بیان کیا جاسکتا ہے۔لیکن اسے با قاعدہ عقائد اور رسومات کے ساتھ بحیثیت ند ہب واضح طور پر اجا کر نہیں کیا جاسکتا جیسا کہ اسلام اور عیسائیت کو بیان کیا جاسکتا ہے۔

رواتی اعتبارے لاؤ تزو کو تاؤمت کا بانی سمجما جاتا ہے جس کا دور چھٹی صدی قبل مسیح تھا۔ اگرچہ تاؤمت کا بنیادی فلف غالبازیادہ قدیم ہے۔ لاؤ تزوکے بارے میں بہت تم معلومات موجود ہیں اور بعض محققین کو شبہ ہے کہ وہ تاریخی بستی تفارروایات کے مطابق وہ کنفیوسٹس سے تقریبا پہاس برس پہلے پیدا ہوااور کنفیوشسی تحریرات کے مطابق دونوں آپس میں ملے تنصر اس کا اصل نام لی یوہ بنگ تعاشمرا سے لاؤ تزو (بوڑ ھااستادیا بوڑ ھالڑ کا) کا خطاب احترامااس کے شاکردوں نے دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شورش انجیز دور میں جب امن وامان کی صور تعال مجڑ چکی تھی دو پُو سلطنت کے دربار میں شانل دستاویزات کا محافظ تھا۔ وواس دربار کی مصنوعی زندگی سے تھک چکا تھا، للذااسیے عہد ے سے دستبر دار ہو گیا۔ مغرب کی طرف سفر کرتے ہوئے وہ چین کی شال مغربی سر حدول پر پہاڑی راستے پر پہنچا جہاں اس نے ملک جہوڑ وسینے کا فیصلہ کیا۔ راستے کے محافظ نے اس دانا مختص کو پہیان لیااور است ملک جہوڑنے کی اجازت دينے انكار كرديا، تاو فتيكه وه لهني وانش كالب لباب لكم كردے۔ لاؤ تزويني بيند كيااور تاؤنے چنگ تكمى ۔ بدکتاب چھٹی صدی قبل مسیح میں تکمی مئی۔ کتاب تھل کرنے پراسے ملک چھوڑنے کی اجازت دے دی مئی اور دوبارہ دو مجمی نظرنه آیداس کهانی کی حقیقت مجمی عببت نہیں ہوسکی۔

### د یکی کھت

تاؤ ازم کی دینی کتب" تاؤ تے چنگ"(Tao Te Ching)،"زُمیک زی" (Zhuangzi/Chuang-tzu)،"لا ئيزى "(Liezi/Lieh Tzu) اور "ماؤلزنگ (Daozang)بیں۔ یہ کنابیں چو تھی قبل مسے سے لے کرچود ہویں صدی عیسوی تک کے عرصے پر محیط ایں اور یہ كتابين مختلف مصنفين كي طرف منسوب كي جاتى ہے۔ان ميں سے ابتدائي دوكتا بين اس فد بب كي بنياد سمجي جاتى ہيں۔ "راؤ حمو" یا "ساؤتی چنگ" تاؤمت کی زیاد و بنیادی فد مهی کتاب ہے۔ ید ایک و بجید و کتاب ہے جس کو نہایت پر اسرار انداز میں لکھا کیا ہے جس کی متعدد تشریحات کی تئی ہیں۔ تاؤمت کے بنیادی تصور ' نتاؤ' کا عموما ترجمہ راسته كياجاتاب \_ تاؤتى جنك كاآغازان الفاظ ي موتاب \_

اس ذہب کی دین کتاب نہ ہی تحریرے زیادہ فلسفے کا مختمر شاعرانہ بیان ہے۔ یہ نام تاؤمت اس کتاب کے عنوان "تاوتی چک" ے لیا کیا ہے اور غالبا بہتر انداز میں اسے "راستہ" یا" فطرت کاراستہ" کے طوری ترجمہ کیاجاتا

ہے۔بظاہر اس فر ہی عنوان کے باوجود تاؤمت کے ابتدائی علاء اپنے عقائد میں محض مبہم طوری ہی اللیات پہند ہتھ۔ تاہم عیسائیت کی ابتدائی صدیوں میں تاؤمت دیوتاؤں ، پجاریوں ،معبدوں اور قربانیوں سے لیریز غرب میں بدل چکا تفا- جدید چین میں تاؤمت بنیادی طور پر جابلیت ،اوہام پر ستی اور زندگی کولمباکرنے کی جاد وئی کو مشتول پر مشتل ہے۔ فطرت كافلفه ،ايك فرجب، جاد وئى عملول كانظام ، تاؤمت بيرسب يجمه ب

### عقائدو نظريات

تاؤکے مطابق انسان کے لئے سب سے اچھار استربیہ کہ وہ فطرت سے ہم آ ہٹک ہو کرزندگی گزارے۔ ب لوگ رہیانیت کے قائل نہیں ہیں بلکہ ایک اچھی اور سادہ زندگی بسر کرناان کے ند ہب کابنیادی اصول ہے۔ ابتداہ میں تاؤمت كے ماننے والے مرف ديويوں پر يقين ركھتے تھے ليكن بعد ازان اس فدہب ميں لاؤ تزواور ديكر فد ہبى رہنماؤں کی بھی پرستش کی جانے گئی۔اس کے علاوہ تاؤمت کے لوگ مظاہر فطرت کی بھی پرستش کرتے ہیں۔اس نہ ہب کی دینی علامت''ینک بینک'' کہلاتی ہے جو دو فطرت میں متضاد مبنس (نرومادہ) کی نما ئندگی کرتی ہے۔

## \*...بابچھارم:چھوٹےدرجےکےمذاھب...\*

زر تشت، مجوی

مانويهت

شيطان پرستی

وفيرهم

\*... زر تش**ت**... \*

تعارف

زر تشتیت یازر تشزم ایک قدیم ند بب اور فلنغه ب جو که چینی مدی قبل مسیح کی مخصیت "زر تشت" (Zoroaster)سے منسوب ہے۔زر تشت قدیم ایران کامفکر اور غذہبی پیشواآ ذر بائجان کے مقام منج میں پیداہوا۔ جوانی کوشہ تشینی ،غور و فکراور مطالعے میں گزاری۔سات باربشارت ہوئی جس کی بنایراس نے ممان کیا کہ اللہ عزوجل نے اسے نبی بنادیا ہے۔اس نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ تیس برس کی عمر میں خدائے واحد کے وجود کا اعلان کیالیکن وطن میں کسی نے بات نہ سی۔ ابتدائی طویل سالوں میں اسے بہت کم کامیائی ہوئی ، پہلے وس سالوں میں اس کے حلقہ عقیدت میں صرف ایک مخص داخل ہوا۔اپنے آبائی وطن میں اپنی دعوت کی کامیابی سے مایوس ہو کر اس نے مشرقی ایران کا سفر افتیار کیا دہاں صوبہ خراسان کے شہر سشمار میں اس کی ملاقات دستاسپ سے ہوئی جو دہاں کا حکمران تھا، پہلے اس باد شاہ کے وزیر کے دولڑ کے اور اس کی ملکہ اس کے معتقد ہو گئے، بعد از ال مکر ان نے بھی اس کا نہ بب تبول کر لیا۔ متناسب اس کادست راست ثابت ہوااس کی وجہ سے اس ند ہب کو ترتی اور عروج ملا۔ اسی دوران وسط ایشیا کے تورانیوں نے ایران پر صلے شروع کرد ہے۔ ایک روایت کے مطابق تورانیوں اور زر تشتیوں کے در میان فیصلہ کن جنگ جدید سبز وارکے قصبہ کے مغرب کی طرف ایک میدان میں لڑی گئی۔ تورانیوں نے جب ووسری مرتب حملہ کیا تو زر تشت جو اپنی عزت و ناموری کے عروج پر تھا بیج کے مقام پر ممل کرویا گیا۔ایک روایت میں ہے کہ زر تشت قربان گاہ یواس وقت مارا کیاجب اس کے محرواس کے میروں کاروں کا کثیر مجمع تعا۔

کوروش اعظم اور دارا اعظم نے زر تھی نہ بب کو تمام ملک میں تھارائج کیا۔ایران پرمسلمانوں کے قبضے کے بعدیہ خربب بالکل محتم ہو کیا۔ عربوں نے ایران فتح کیا توان میں سے پچھے مسلمان بن محصے ، پچھے نے جزیہ دینا تبول کیااور باقی (آ شویں ، د سویں صدی عیسوی کو) ترک و طمن کرے ہندوستان آ مستھ۔

اس فرہب کے ماننے والول کو پاری اور مجوی کہا جاتا ہے۔ زر تشتیت کا وجود ایران ،آذر ہا بجان، بھارت، پاکستان اور اس کے ارو کرد کی ریاستوں ہیں ہے۔ نیز د نیا کے ویکر خطوں میں مجھی یہاں سے ہجرت کر جانے والے پارسیوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے۔زر تشت آج ایک لا کھ پچاس ہزار پیروکاروں کا ایک چھوٹاسا نہ ہب ہے۔

### زر تعنت مذہب کی تاریخ

اس ند بب کی تاریخ جانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس ند بب کے تھیور سے پہلے ایران اور اس کے قرب و جوار کی ندہمی حالت کا جائز ہ لے لیں تاکہ آس ندہب کی پیدائش کا کیں منظر واضح ہوسکے۔ زر تشت (583 قبل مسیح:660 قبل مسیح) سے قبل ایران میں کوئی خاص ند بہب رائج نہ تھا بلکہ یہاں مظاہر پرستی اور مشر کاند نداہب کی مختلف صور تیں رائج تھیں۔ یہاں وسط ایشیاء سے بھرت کرے آنے والی قوم آریاآ باو تھی اور ان كاخر بب مشركانه تعار حيوان وسورج ، جائد ، آك، إنى ، بواه سيار، ، آ باؤا مداد اور قبائل ديوتاؤل كو يوجينا كاعام رواج تفاسيه تقريباديهاي غربب تفاجواس دوريس مندوستان بس رائج تعا

زر تشت کے زمانے کاورست اندازہ تو نبیں لگا یا جاسکاتاہم ماہرین کا خیال ہے کہ زر تشت کا زمانہ چھٹی صدی فل مسيح كاب\_روايات كے مطابق وہ آذر باتجان من پيدا ہوئے۔والد كانام "بورشاسپ استيما" تعااور والدوكانام لبعض تواریخ میں ''دم کدو''اور بعض میں ''اسان''ذکر کیا گیاہے۔ان کے بھین کے حالات دینی کتابوں سے واضح تبیں

بعض مؤرضین نے یہ لکھا ہے زر تشت کے پیدائش کے وقت ایران کے بڑے بڑے کابن سخت پریثان ہوئے اور اسے قُلِّ کرنے کی تدابیر سوچنے لگے چنانچہ ایک مرتبہ زر تشت کو جلتی آگ میں پہینک دیا کیا لیکن وہ فکا منتے۔اس کے بعد جانور وں کے پاؤل کے تلے روندنے کی کوشش کی گئے۔ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ اسے بھیٹر ہوں کے غار میں اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ ایام طغولیت گزرجانے کے بعدجب زر تشت نے عہد شباب میں قدم رکھا تواہیے علاقے کے ایک بڑے تحكيم و وانش مند' براكرزا''سے تعليم حاصل كى اور ايك سال كے مختر سے عرصے ميں مختلف علوم و فنون مثلا ند بب، زراعت، کله بانی اور جراحی وغیره سیکھ لئے کیکن ان چیزوں کی طرف اس کی توجہ بہت کم اور خدمت خلق کی طرف بہت زیادہ رہی جبکہ اس کے والدین کی خواہش تھی کہ زر تشت مجی گلہ ہانی کا پیشہ اختیار کرے۔

وہ جوانی میں اینے آبائی مذہب سے غیر مطمئن متصدوہ انسان سے متعلق کئ اہم مسائل پر غور و فکر کیا کرتے تنے کیکن انہیں اپنے سوالوں کا کوئی جواب نہیں مل سکار ہیں سال کی عمر میں وہ کسی پہاڑ میں موشہ تھین ہو مگئے۔ زرتشت فرہب والوں کا کہناہے کہ ایک مرت کے بعد انہیں معراج آسانی نصیب ہوا اور انہیں وہ مقدس کلمات الہام ہوئے جوان کی تعلیمات کا مجومہ 'کاتھا''کی بنیاد ہیں۔ گاتھاوہ تظمیں ہیں جوزر تشت سے منسوب کی جاتی

(مجوسیوں کے بغول )وحی اللی سے منور ہونے کے بعد زر تشت نے پیغیرانہ کو ششوں کا آغاز کردیا۔ زر تشت نے کا نئات میں جاری خیر اور شرکی مشکش کو اپنی دعوت کا خاص موضوع بنایا۔ انہوں نے متعناد جوڑوں جیسے خیر اور شر، روشنی اور تاریکی، نیکی اور بدی کی صورت میں اپنا فلسفه بیان کیا۔ زر تشت نے بیاعتقاد پخته کر لیا که خداایک خییں بلکہ وو ہیں۔ایک خدائے خیر خیر پیدا کرتاہے اور دو سراخدائے شر ، شر کو پیدا کرتاہے۔ کو یا خیر کا خالق کو ئی اور ہے اور شر کا خالق کوئی اور۔

خدائے خیر اور خدائے شرکی تفریق کرنے کے بعد زر تشت نے ان دونوں کے الگ الگ نام رکھے چنانچہ خدائے خیر کواس نے ''احورامارُوا'' کے نام سے موسوم کیااور خدائے شرکو''اینگرومینو' کانام دیا۔ زر تشت خدائے خيركي عبادت كرتا تعااورا يتكرومينو كوشيطان تصور كرتا نغاله

ایران میں اس وقت مظاہر پرستی عام تھی۔ زر تشت نے لوگوں کو مظاہر پرستی ، آتش پرستی ہے تکالنے کی بہت کو مشش کی لیکن عوام کے دلول اور ذہنوں میں یہ چیزیں اتنی رائخ ہو چکی تھیں کہ انہوں نے زر تشت کی باتوں کا کوئی اثر قبول نہ کیا۔ دس سال تک کی تبلیغ کے بعد مجمی انہیں خاص کامیابی حاصل نہ ہوسکی۔ آخر کار زر تشت کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ عوام میں اپنے خیالات کی تبلیغ کرنے کی بجائے محمران وقت کو سمجمانا چاہئے تاکہ اس کی سریر سی

میں تبایغ کی جاسکے چنانچہ اس کے بعد زر تشت بلخ کے بادشاہ گستاشپ کے پاس اپناپیغام لے کر گئے۔ بادشاہ کے در باری علام نے زر تشت سے مناظرہ کیا جس بی زر تشت نے اپنے ند بہب کے دلائل کے ساتھ اس وقت کے مر وجہ ند بہب کو باطل ثابت کر دیا۔ بادشاہ نے ان کا ند بہب قبول کر لیااور اس کے بعد یہ ند بہب تیزی سے ترتی کرنے لگا۔ ایک بڑی تعد او بیں ان کے مخالفین کے باوجود ان کا ند بہب ایران کے ایک بڑے حصے تک پھیل گیا۔ اس اشاء بیس اس وقت کی تعد او بیس ان کے مخالفین کے باوجود ان کا ند بہب ایران کے ایک بڑے حصے تک پھیل گیا۔ اس اشاء بیس اس وقت کی ایک سلطنت توران اور ایران کے مابین جنگ شر وع ہوگئی اور ایک تورانی نے موقع پاکر زر تشت کو قتل کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر تقریبا 77 سال متی۔

زرتشت کی وفات کے بعد ان کے ذہب کی جو صورت حال رہی اس کے بارے میں تاریخی شکسل کئی جگہوں سے منقطع ہے۔ زرتشت ذہب مشرتی ایران سے ہوئے ہوئے کچھ ہی عرصے میں ایران کے مغربی جصے میں پہنچا۔ ایران کا یہ علاقہ سیاس و تہذیبی اعتبار سے متاثر کن حیثیت رکھتا تھا۔ یہاں کے ذہبی طبقہ ''مغ "نے اس ذہب کو تبول کر نیا۔ مغوں کی حیثیت وہی ہے جو ہندوستان میں بر ہمن کی ہے۔ مغوں کے قبول زرتشت سے زرتشت ذہب کی سرکردگی اس طبقے کے ہاتھ آئی اور انہوں نے اسے اپنی قدیم روایات اور عقالہ کے ساتھ پیش کیا۔ مورضین نے مغوں کی جو ذہبی خصوصیات لکھی ہیں وہ سمجی زرتشت نہ ہب کا حصہ بنتی گئیں۔

ایران کی بڑی سلطنت بھنامٹی کے حکر ان بھی ای ذہب کے پیروکار تھے۔ زرتشت کی تعلیمات پر بخی کا بول بیں ہمیں تو حید کا تصور اور کٹرت پر کئی کر دیدائنتائی واضح الفاظوں میں ملتی ہے۔ لیکن ہمنا خٹی کے دور کی جو کتب دریافت ہوئی ہیں ان میں آگ کی تعظیم اور دیو تاؤں کی حمد و شاہ کاؤکر عام ملت ہے۔ ایسا معلوم ہو تا ہے کہ خدا کا تصور جو زرتشت نے قائم کیا تھا ایران کے قدیم فد ہب کے اثرات کے آگے زیادہ عرصہ نہ تھہر سکا۔ ہمنا مثل سلطنت کے آخری دور میں اس فد ہب میں بہت سے عوامی رحجانات اور ایران سے قدیم فد ہم فد ہب کے اثرات داخل ہو بھے تھے۔ کے آخری دور میں اس فد ہب منظومات کے بر عکس چنانچہ زرتشت کی دینی کتاب "اوستا" کا وہ حصہ جو اس دور کے فد ہب کی ترجمانی کرتا ہے ، قدیم منظومات کے برعکس کئی دیو تاؤں کے ذکر سے پر ہے۔ قربانی ، سوم رس (مقدس مشروب) اور دیگر رسومات میں مجمی زرتشتیت اور قدیم منظومات کے برعکس فد ہب میں زیادہ فرق نہیں رہا تھا۔

BC330 میں ہونا بنٹی سلطنت کا خاتمہ سکندراعظم کے ہاتھوں ہوااور ایران میں یونانی حکمرانوں کا تسلط قائم ہوا۔ سکندراعظم نے اس دور میں عظیم لا بحریری ''دیر سپولس''کو بھی تباہ کردیاتھا جہاں زر تشت مذہب کی دینی کتابیں محفوظ کی گئیں تھیں۔اس کے بعد ایک طویل عرصے تک ایرانی تہذیب یونان کی مرہون منت رہی اور ایرانی تہذیب یونانی تم ہون منت رہی اور ایرانی تہذیب یونانی تہذیب سے بہت متاثر ہوئی۔اس دور کے بعد زر تشت مذہب کی تاریخ کا بڑا حصہ نامعلوم ہے۔سوائے اس کے بچھ معلوم نہیں ہوسکا ہے کہ اس دور میں زر تشت مذہب میں ہمیں کی ایسے یونانی دیوتاؤں کا وجود ملتا ہے جو اس سے پہلے زر تشت مذہب میں نہیں تھے۔

BC247 میں اشکان اول نے یونانی سلطنت کا خاتمہ کرے '' پارتھیا''سلطنت قائم کی۔ پارتھیاسلطنت کے حکمرانوں کا فدہب بھی زر تشتیت تھا۔ یہ قیاس کیاجاسکتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے فدہب کی ترویج یا تنظیم نوکے لئے اقدامات کئے ہوں گے ہتاہم یہ یقینی ہے اس سلطنت کے آخری زمانے کے باوشاہ ولاش کیم نے اوستا کو مرتب کرنے احکامتم ویا۔ لیکن اس اوستا کی تاریخ میں کوئی معلومات نہیں ہے۔

یہ سلطنت Ce224 میں زوال کا شکار ہوئی اور ساسانی خاندان کی حکومت قائم ہوئی۔ ساسانی حکومت نے سلطنت Ce224 میں زوایہ کے استخام اور ترتی کے لئے کئی اہم اقد امات کئے، زر تشت کی دینی کیا ہیں جو مختلف حصوں میں روایہ موجود تھیں،اے استخام اور ترتی کے لئے کئی اہم اقد امات کئی۔ فدہجی و محاشر تی امور میں عوام کی رہنمائی کے لئے فدہجی رہنمائی کے لئے فہجی ایک نیٹ ورک قائم کیا گیا جس کے مطابق عوام کے سب سے قریب فہجی طبقہ مغرف من اور کرنا، فدہجی رسوم کی اوائی کی، صلاح و مشورے دینا اور لوگوں کے باہی جھڑوں کو سلجھانا تھا۔ عبادت کے لئے آتش کدے قائم کئے گئے تھے جس کے سربراہ کو "مغان مغر نقب سے پاکوا جاتا تھا۔ جبات تھا۔ جبات تھا۔ جبات تھا۔ جبات تھا۔ جبات تھا۔ جبات تھا۔ جبات تھا۔ جب و شرب و شرب و شرب کی تشر تے میں اتھاد ٹی حاصل ہوتی تھی۔ نماز اواکر انے کے لئے ایک مخصوص عبدہ وہوتا تھا جس کو "ہیر بذ" (خادم النار) کہا جاتا تھا۔ فقہی مسائل میں لوگوں کی رہنمائی جن فہ جبی باہرین کے ذم عبدہ وہوتا تھا جس کو "ہیں بیز بن" (خادم النار) کہا جاتا تھا۔ فقہی مسائل میں لوگوں کی رہنمائی جن فہ جبی باہرین کے ذم عبدہ وہوتا تھا جس کو "ہیر بذ" (خادم النار) کہا جاتا تھا۔ فقہی مسائل میں لوگوں کی رہنمائی جن فہ جبی باہرین کے ذم عبدہ وہوتا تھا جس کو "ہیر بذ" (خادم النار) کہا جاتا تھا۔ فقہی مسائل میں لوگوں کی رہنمائی جن فہ جبی باہرین کے ذم عنی انہیں "و ستور" کہا جاتا تھا۔ ساسائی خاندان کا یہ دور زر تشت فہ جب کا سنہرا دور کہلاتا ہے۔ ای دور میں زر تشت خیب کا سنہرا دور کہلاتا ہے۔ ای دور میں زر تشت

غہب ایران کا سرکاری ندہب قرار دیا گیا۔ اس دور میں ایران کی ایک عظیم تہذیب کھڑی ہوئی جواسپے دور کی دیگر رومی، ہندوستانی اور چینی تہذیب سے کم نہ تھی۔

زر تشت کی شظیم نوکایہ عمل مختلف او وار میں ہوتے ہوئے شاپوراول (r.240-242CE) کے دور تک چاتار ہا۔ اس زمانے میں شویت پہند مکتب فکر غالب آچکا تھااور وود بنی کتابیں جواس دور میں علاء کے حافظوں کی مدو سے پہلوی زبان میں مرتب کی گئیں اس میں شویت پہندی کار تجان غالب رہا۔ شویت سے مراد خیر وشر کے دوخدا ابورامز و (خیر )اورابر من (شر)کا وجود ہے۔

#### دينی تحتب

زر تشت مذہب کی مقدس کتب ہیں لیکن کوئی ایک بھی ایس مستند کتاب نہیں جو زر تشت سے ثابت اور تحریف سے پاک ہو۔ قدیم زر تشق روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ زر تشت نے 30کتابیں لکھیں۔ہر ایک پر لاکھ فقرے تھے یہ کتابیں گائے کی کھالوں پر لکھی تکئیں۔سکندر ہے نانی نے حملے کے وقت ان کھالوں کو جلاد یا۔ ان ہیں مرف کا تھابی بکی رومئی۔

مستند کتاب "اوستا" کہلاتی ہے جسے الہامی کہا جاتا ہے۔ زر تشت ند ہب کی بنیاد اس کتاب پر ہے اور ند ہمی رسوم میں مجمی اس کی علادت کی جاتی ہے۔ لیکن اوستا کے علاوہ مجمی کئی ایس کتابیں ہیں جو اس ند ہب کا اہم ماخذ سمجمی جاتی ہیں۔

زر تشت فربب کی دین کتب کی تعمیل کچھ یوں ہے:

ہے زیر آوست "کہا جاتا ہے جس کا جس کے جس کا جس کو دی گاب کو "آوست "کہا جاتا ہے جس کا معن اصل متن کے جی اس کو "زیر آوست "کہا جاتا ہے۔ اس کو ہندو آوست بھی کہا جاتا ہے۔ زیر کے معنی شرح کے جی اصل متن کے جی اس کو "زیر آوست بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو شرح کے جس کا بعد جی اصافہ کیا گیا۔ اس طرح یہ کتاب زیرہ آوست کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ مجموعہ کتب بیں۔ جس کا بعد جن میں سے اب صرف کا تھا محفوظ رو می ہے۔ زیر کی زبان "کہلوگ "اور قدیم ایرانی زبان سے۔

زر تشت ندہب کی اس کتاب کو ساسانی بادشاہ ''شاہ پور دوم '' کی زیر گرانی چو تھی صدی عیسوی ہیں پاپیہ تکمیل تک پہنچایا کیا لیکن میہ بھی زمانے کی تحریفات سے محفوظ ندرہ سکی اور بعد ہیں آنے والے لوگوں نے اس ہیں اضافے کئے۔

زرتشت کی موت کے ڈھائی سوسال بعد 33 قبل از مسے میں سکندراعظم نے ایر ان پر جملہ کیا اور زرتشی فیر بنہ بنہ کی کتب کو نظر آتش کرویا۔ زرتشی علاء پہاڑوں میں جاچھے۔ جب اس فر بہب کا دوبارہ احیاء ہوا تو پر وہتوں نے اپنے حافظے سے کتب مدون کیں۔ اس طرح لازمان کتب میں تحریف و ترمیم ہوئی ہوگی۔ بعد میں کتب زعمی اور پہلوی دونوں کتابی میں پائی جاتی ہیں۔ ان کتب کی تعداد زبان اور زمانہ ہمدوین کے متعلق اس قدر شدید اختلافات پائے جاتے ہیں کہ کوئی یہ دموی نہیں کر سکتا کہ موجودہ کتب غیر محرف ہیں۔

اوستاجناب زر تشت کے اقوال اور اس و ور کے حالات پر مبنی ہے۔ بائبل کی طرح یہ کتاب مجمی کئی او وار پر مشتمل ہے۔اس کتاب کے بنیادی طور پر پانچے جصے ہیں : (1\_بیتا) اس حصے میں قربانی کی وعائمیں اور تفسیلات بیان کی گئی ہیں۔اس میں قربانی کی وعائمیں اور گیت ہیں جوزر تشتی را ہنماعبادت اور قربانی کے بعدی معتریں۔

(2-گاتما) اس معين فرجى معلومات كو قصائدكى صورت من بيان كياكيا ب-كهاجاتا بكريد عمد زر تشت کی خود لبنی تصنیف ہے ای وجہ سے اس میں شرکیہ باتوں کا اضافہ نہیں ہو سکا۔ اس کے برخلاف دوسرے حسون منیں و یو گااور دیوتاؤن کی تعریفات کی بعرمارہے۔

(3-وسيرف) يه حصد خدا كى حمد و ثناء ير مشتل ب- اس ميں يز دال كے خدا كے شر يكون كاذ كر كيا ب-(4. وتدييراو) اس حصر مين شيطاني اور خبيث روحول سے مقابله كرنے كي تدابير بيان كي كئي إلى . (5-ايشث) يه حمد 21 بمجنول يرمشمل ب-جس من ملا تك اور قد يمايراني شخصيات كاذ كركيا كياب-

زر تشت ند بب کی ایک کتاب "وین کرو" کے مطابق آوستا میں اور مجی کی حصے سے لیکن وو حصے اب وستیاب نہیں ہیں۔موجود و آ وستا کہاں ہے نقل کی مخی ہے اس بارے میں بھی کوئی حتی رائے نہیں ہے۔

ا المير اوستاك بعد بارسيول ك بال ووسرى وين كتاب "وساتير" مانى جاتى بارسيول ك نزدیک بیر کتاب پندرو صحالف پر مشتمل ہے جو پندر و مختلف وخشور ( پیفیبروں) سے منسوب ہے۔روایات کے مطابق ان پیغیروں کا تعلق قدیم دورے تعلداس کتاب میں توحیداور مظاہریر سی دونوں کی تعلیمات ملتی ہیں۔

ا الم شاہنامہ: شاہنامہ کے معنی "شاہ کے بارے میں" ہے۔ یہ کتاب اگرچہ فاری زبان کے اوبی سرمائے ے تعلق رعمتی ہے۔ لیکن زر تشت فرہب میں بھی اس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ اس کی وجد اس کتاب میں فرکوران شخصیات کا تذکرہ ہے جنہیں زر تشت فدہب کے پیروکار بھی خدا کے نیک بندے ملنے ہیں۔ یہ کماب ایک شاعرانہ تصنیف ہے جو فارس کے متاز شاعر فردوی (CE1020-940) نے تکھی۔اس شعری مجوے میں قدیم ایران (فارس) سے لے کر اسلامی سلطنت کے قیام تک کی تہذیبی و نعافتی تاریخ پر روشنی ڈالی منی ہے۔ یہ مجموعہ تقریبا60,000 سے زائد اشعار پر معمل ہے۔

اس مین کرو (Denkard): موجود وزر تشت کی ایک اہم کتاب ہے جو اوستاکا ظامر ہے۔ اس میں مذہب زرتشت کے عقلد ورسوم بیان کئے محتے ہیں۔موجود وزرتشت کو سجھنے کے لئے یہ کتاب انسائیکلوپیڈیا کی حیثیت

ر محتی ہے۔اس کتاب میں اوستاکی کٹی ایس کتا ہوں کاذ کرہے جو آج دستیاب تہیں ہے۔ یہ کتاب نویں صدی عیسوی میں سئی مصنفین نے مرتب کی۔ دین کرد کل 9 کتابوں (نسک ) پر مضمثل محمی کیکن اس کی ابتدائی کتابیں اول ، دوم اور سوم كالمجمع حصد مناكع موچكا براس كتاب كااصلى نسخداب وستياب تبيس ب

#### ا زر تعت کے مقائد

ا الم التو يت (Dualism): زر تشت سے منسوب اوستا كے قديم جھے كا تما اور دساتير ميل موجود تعلیمات کی بناپر معلوم ہوتا ہے کہ زر تشت نے خدا کے متعلق تعلیم دی لیکن ایک واحد خدا کا تصور نہیں بلکہ وو خداؤں کا تصور دیا۔ اس تصور کے مطابق و نیا کا خالق ایک نہیں بلکہ دوہیں۔ ایک وہ جس نے تمام مفید اور تفع بخش اشیاء پیدا کیں ، خیر کے خالق اس خدا کو ''اہور امز وا'' کہتے ہیں۔اس کے مقابل ووسرا خالق وہ ہے جس نے تمام معنر اور " تکلیف دہ امور مخلیق کئے اور خدائے شر قرار پایا۔ اس خدا کو "اہر من (Angra Mainyu)" کہا جاتا ہے۔ زر تشت کے بعدان کے پیروکارول میں مشرکاند فربب فروغ پاکیا۔موجود وزر تشت فربب کی بنیاو شویت ہے۔ ا الميثان المنظار كا تعاول من جميل جد جستيول ياصفات كاذ كرماتا به جنهيل الميثان الميثانية فير فاني كهاجاتا ب-1\_ۇمومناەنىك خيال

2-آشادِ ہشامداتت

3- خشراديريه تمل اختيار

4\_ سِنثاامر تي عقيدت اوراخلاص

5- موروتات بے میں

6-امريتات بقائے دوام

ان میں سے اول الذكر تمن ستيال مونث (مادو) خيال كى جاتى ہيں۔ دين كتابوں اور بارسيوں كے عقيدے کے مطابق میر چید ستیال خدائے خیر امور امز داکے ساتھ موتی ہیں۔ بعض او قات ان سینٹول کو فرشتوں کاسر دار اور بعض کے نزدیک اے ابور امز داکی صفات سمجما جاتا ہے۔ گا تھاؤل کی ان سپنٹوں کے حصول کی دعائیں مجمی ملتی ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ویٹی کتاب کے مطابق یہ دراصل خداکی صفات ہیں۔ تاہم زر تشت فرہب میں ان چھ صفتوں کے با قاعدہ جسم مانے مجھے ہیں۔

ہے ہے وربت (Yazata): پارسیوں کے ہاں ہمیں بعض ایس و حانی ہستیوں کا بھی ذکر ملتا ہے جو یہوریت میں ملا تکہ جیسی ہستیوں کی طرح معلوم ہوتی ہیں۔ زر تشت ند ہب میں یہ ہستیاں یزواں کہلاتی ہیں۔ زر تشتی عقالہ کے مطابق یہ ہستیاں کا نتات کے نظام کو چلانے کے لئے اہور امز وانے مخلیق کی ہیں۔ ان میں اکثر نام وہیں ملتے ہیں جو زر تشت ند ہب سے قبل بابل اور ایران کے قدیم مشر کانہ ند اہب میں ویو تاؤں کے نام شھے۔ ان یزواں میں کئی نسوانی مفات کے بھی حامل ہیں۔ ویکھر فد اہب میں انہیں ویو تاکہا جاتا ہے۔

ہے جہاں زر تشت اور خدا تعالی کے باین ہونے والا مکالمہ ورئ ہے۔ اس کے مطابق نیک آدی کی روح مرنے کے بعد
ہے جہاں زر تشت اور خدا تعالی کے بابین ہونے والا مکالمہ ورئ ہے۔ اس کے مطابق نیک آدی کی روح مرنے کے بعد
تین ون تک گا تعابیٰ حتی رہتی ہے اور اس کے بعد نور انی بیئت افتیار کر جاتی ہے ، اسے خوشبووار ہوا ملتی ہے ، جس سے
ایک خوبصورت دوشیز ہیدا ہوتی ہے۔ اس دوشیز وکی را ہنمائی میں وہ روح ایک پُل پار کر کے جنت تک پہنے جاتی ہے۔
جبکہ بدکر دار انسان کی روح کی انتہائی تکیف ملتی ہے اور اسے بدیووار ہوا ملتی ہے۔ اس ہواسے ایک بدصورت بڑھیا پیدا
ہوتی ہے جس کی را ہنمائی سے وہ ایک بُل پار کرتے ہوئے اور عصر منہ جنم میں کر جاتا ہے۔

یاسناکے مطابق ہر مخفص کو مرنے کے بعد ایک پُل'' چنیود'' سے گزر ناہو گاجو کہ تکوار سے زیادہ پتلا ہو گا۔ا س پُل سے گزر کر نیک اور ہدائیے اپنے ٹھکانے یعنی جنت اور جہنم میں جائیں گے۔

اس كے ساتھ بى اوستانلى يہ تعمور بھى ملتا ہے كہ دوفر فينے انسان كے اعمال كااندراج كرتے ہيں جوايك عظيم عدالت ميں توليے جاكيں ہے۔ يہ تصور زر تشت سے ملا ہے بابار سيول نے ديگر مذاہب سے ليا ہے اس كے متعلق كوئى متحقیق سامنے نہيں آئی۔

المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم ا

عام انسان نہ تھے۔ شاہنامہ اور زر تشت کے عام عقیدے کے مطابق گیومرث (Keyumars)زین پر پہلے انسان تنے۔ کیومر شکاذ کرزر تشت کی کتابوں میں ماتا ہے۔ کیومر ث کے علاوہ بھی کئی دیگر شخصیات کاذ کر ماتا ہے۔

الله وخدا: مجوب ایک خدا کے بچائے دوخد المانے بیں ،ایک خدا کے بارے میں ان کاعقید وہ کر وہ خیر اور بعلائی کا پیدا کرنے والا ہے اور وواس کو برزدان کہتے ہیں ، دوسرے خداکے بارے میں ان کاعقید ویہ ہے کہ وہ ہر برائی اور شر کو پیدا کرتاہے،اس کا نام اہر من رکھتے ہیں۔اس کاوعوی تھا کہ کا نئات میں دوطا قتیں (یادوخدا)کار فرما ہیں۔ ایک اہورامز دا(یزدال)جو خالق اعلی اور روح حق و صداقت ہے اور جسے نیک روحوں کی امداد واعانت حاصل ہے۔ اور دوسری اہر من جو بدی، جموف اور تباہی کی طاقت ہے۔ اس کی مدد بدرو میں کرتی ہیں۔ ان ووتول طاقتوں یا خداؤں کی ازل سے محکش چلی آر بی ہے اور اید تک جاری رہے گی۔ جب اہور امز داکا پلہ بھاری ہو جاتا ہے تو دنیاامن و سکون اور خوشحالی کا کموارہ بن جاتی ہے اور جب اہر من غالب آ جاتا ہے تود نیافسن و فجور ، ممناہ و مصیال اور اس کے بتیجے میں آفات ار منی وساوی کا شکار ہو جاتی ہے۔ پارسیوں کے اعتقاد کے مطابق بالآخر بنگی کے خدایزوال کی فتح ہو کی اور و نیاسے برائیوں اور مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ان کے نزدیک یزواں خداازلی قدیم ہے اور اہر من بعد میں پیدا

ا تر تشت قربب کے بنیادی اصول: زر تعنی فرب کے تین بنیادی اصول بیں۔ مختار نیک ، پندار نیک، کردار نیک.

ا الله المحمد المتعلق عظیده: ابورامزوائے کے آگ کوبطور علامت استعال کیا جاتا ہے کہ کیول کہ یہ ایک پاک وطاہر شے ہے اور دوسری چیزوں کو مجی پاک وطاہر کرتی ہے۔زر تشت نے معبدوں (میعیٰ بنوں) کے سامنے آگ جلائی تاکداس کے سامنے ہو جاکی جاسکے۔رفت رفت مرف آمک بی عبادت کا محور بن کررو گئی اور یوں باری آتش پرست

مجوى آك كى پرستش كرتے ہيں اور يہ ہر وقت اس آگ كو جلائے ركھتے ہيں ، ايك لحد كے لئے مجى اس كو بمحمنے نہیں دینے۔ کہا جاتا ہے نہ ہی چیثوازر تشت کی جلائی ہوئی آگے ہزاروں سال تک مبلتی رہی اور جب معنرت محمد ملى الله عليه وآله وسلم كى ولاديت بهو كى توخود بخود بجه حمى \_

ہر پاری کابیر و حائی فرض ہے کہ کا نتات کے تمام اجزائے ترکیبی کو خالص رکھیں چاہوہ می ہو، ہوا ہو پائی ہو یا آگ۔ ان کے نزدیک مقدس آگ وہ پاک آگ ہے جس نے کسی مردہ انسان پاکتے کو نہیں چیوا ہو، نہ بی کسی انسانی مقصد مثلاً کھانا پکانے کے لئے اسکو استعمال کیا گیا ہو۔ بارٹی کی کے لئے لگائی گئی آگ در حقیقت محض ایک آگ ہے ہا کہ انسان ہے کہ اسکو استعمال کیا گیا ہو۔ بارٹی کی کے لئے لگائی گئی آگ در حقیقت محض ایک آگ ہے ہا کہ اور مقدس آگ نہیں۔ ایک پاک آگ، معبد کی آگ صرف اک مخصوص مقصد اور غربی علامت کے طور پر موجود ہوتی ہے۔ اس طرح یہ پاک قرار پاتی ہے اور مختلف رسومات کے ذریعے آگ کے تمن درجوں کا نقین کیا جاتا ہے۔

ہ **ہزر تشت ایک خیر تبکی وین:** یہودیوں کی طرح پاری ند بہب بھی غیر تبلیق ہے۔ یہ لوگ ندد وسرے ند اہب کے لوگوں کواپنے قد بہب میں داخل کرتے ہیں اور ندان کے ہاں شادی کرتے ہیں۔

#### ممإدت

عقیدہ شویت نے اس بات کا احسان ولایا ہے کہ انسان چاروں طرف تاریکی میں گھراہوا ہے، اس سے خود کو محفوظ رکھا جائے۔ اس محفوظ رکھنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ آحور مزوال کی عبادت کی جائے اور خالق شرسے خود کو محفوظ رکھا جائے۔ اس فر بہب مال قر کی عبادت کا کوئی تھم نہیں دیا گیا۔ اس میں مور تیوں اور بتوں کے لئے بھی کوئی مخباکش نہیں، مرف ایک چیز عباوت کے لئے ضروری قرار دی می ہے وہ آگ ہے۔

جوسیوں کے ہاں عبادت کا طریقہ ہے کہ وہ صندل کی کٹڑی ہے آئے جلاتے ہیں اور اس آئے کے سامنے
اسپنے و نئی کلمات پڑھے ہیں۔ جوسیوں کے مطابق ہے عبادت آتش پرسی نبلہ دو آگ کو یز دانی قوت کی علامت
بتاتے ہیں۔ آئے کے سامنے عبادت کا ہے طریقہ ایر ان کے قدیم ند بہب ہے چلا آرہا ہے۔ عام طور پر ہے عبادت اسلیم بی
کی جاتی ہے البتہ خاص تبواروں کے موقع پر اجماعی عبادت کا بھی رواج ہے۔ دینی کتاب بالخصوص گا تعاول کی طاوت
میں ثواب کا موجب سمجھی جاتی ہے۔ یہ آگ وہ پہاری جلاتے ہیں جنہیں اس مقصد کے لئے خصوصی تربیت دی گئی ہو
اور وہ اپنے چروں پر ماسک پہنے ہیں تاکہ مقدس شعلوں کو ان کی سائس آلودہ نہ کر سکے۔ سال میں خصوصی مواقع پر
زر تنفی آئی کے معبد کی زیادت کرتے ہیں، صندل کے ڈھر نذر کرتے اور مقدس آگ کی را کھ حاصل کرتے ہیں۔

ایک خاص عبادت باستا کہلاتی ہے۔ بیدای منتم کی عبادت ہے جو ہندؤں کے ہاں یجنا کہلاتی ہے۔ مجوسیوں کے ہاں باستا چے سیننٹوں کے لئے اوا کی جاتی ہے۔ بید سال کے مخصوص ایام (تہوار دں) ہیں اوا کی جاتی ہے جنہیں جشن کہا جاتا ہے۔

### رسم ورواج

مزید برآن اس قسم کی عبادت کے ساتھ زندگی کے ہراہم موڑ پر زر تھتی رسوم اوا کی جاتی ہیں۔

ہڑ چیدائش: نیچے کی پیدائش پر تقریب منعقد ہوتی ہے۔ اس موقع پر گھر کی چیزوں اور مال کی تعلیمر کے

ہارے بیں زر تھتی سحائف بیں تعلیم دی گئی ہے۔ موزوں عمر بیں (ہندوستان بیں سات اور ایران بیں دس برس)

نوجوان زر تھتی کوایک خاص قیین (صدری) اور ایک ڈوری (کستی) پہنا کراس نہ ہب بیں شامل کر لیاجاتا ہے۔ طسل

کے سواانہیں باتی تمام عمریہ چیزیں پہننا ہوتی ہیں۔ کستی کو دن بیں پانچ مر حبہ عبادت کے طور پر کھولا اور بائد ھا جاتا

ہے۔ یہ بیلٹ 72 دھا گوں سے بنی ہوتی ہے جو زر تھتی صحیفے پاستا کے 77 ابواب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ویگر دھا گے

اور ان سے بنی ہوئی چیزیں وفادار زر تھتی کے دیگر پہلوؤں کی نمائندگی کرتے ہیں۔

﴿ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَى مَدْ بَبِ كَ مِيرُ وكَارَ مَلَا قَاتَ كَ وقت مرف منه يرباته و كه ديت بي ياشهادت كي انگل انهاديت بير -

انتخاب کے موقع پر تغاریب ہوتی ہیں۔ زر تشت مت میں ویگر اہم مواقع مثلا شادی، تعلیر کا عرصہ اور پر وہتوں کے استخاب کے موقع پر تغاریب ہوتی ہیں۔ زر تشت مذہب میں سکی بہن سے نکاح جائز ہے۔

اور ہواکوزندگی کے سب سے مقدس عناصر سجھتااور یقین رکھتا ہے کہ لاش سب سے زیادہ آلودہ عضر ہے تو مردے کو اور ہواکوزندگی کے سب سے مقدس عناصر سجھتااور یقین رکھتا ہے کہ لاش سب سے زیادہ آلودہ عضر ہے تو مردے کو محکانے کیسے لگا جائے؟ جسم کو دفن اس لئے نہیں کیا جا سکتا کہ دہ مٹی کو آلودہ کرتی ہے،اسے جلانے سے مقدس آتش آلودہ ہو تا ہے۔اس مسئلے کے زر تشتی حل نے ساری دنیا کی توجہ حاصل کی آلودہ ہو گئ زر تشتی حل نے ساری دنیا کی توجہ حاصل کی کہ جب کوئی زر تشتی مرتا ہے تولاش کود حویا جاتا ہے،ایک صاف ستحراکی وں کا جو ڑا سے بہنا یا جاتا ہے اور مرنے دالے کی کستی کو جسم کے گرد تشتی مرتا ہے تولاش کود حویا جاتا ہے،ایک صاف ستحراکی وی ایک جدم کوئاش اٹھانے والے گھرسے لے کی کستی کو جسم کے گرد لیسٹ دیا جاتا ہے۔اس خاص طہارت کی تقریب کے بعد جسم کوئاش اٹھانے والے گھرسے لے

جاتے ہیں۔ ماتم کرنے والوں کے ہمراہ جسم کو ایک قطع میں پیجایا جاتا ہے جسے دا تھمایا" فاموشی کا میزار" کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں اسے Tower of Silence کہا جاتا ہے۔ یہاں مرداور عورت میت کے لئے علیحدہ علیحدہ کنویں ہوتے ہیں جہال مردے کور کھ کر چھوڑ دیاجاتاہے۔

بداحاطه مول اور آسان تلے کھلا ہوتا ہے۔ واکھما کے اندر کھلے قطعات اور وسط میں ایک خشک کوال ہوتا ہے۔ جسم کو ایک احاطے میں رکھ کر اس کے کیڑے یا تواتار دیئے جاتے ہیں یاانہیں پھاڑ دیا جاتا ہے۔ سوگ منانے والے اس جگہ سے چلے جاتے ہیں اور چندی کموں کے اندر گیدھ جسم پر جمیٹ پڑتے ہیں اور اس کا کوشت نوچنا شروع كردية بي- جس علاقے مس اموات كى شرح زياده مود بال عموماً كدھ بھارى تعداد ميں وا كھماكے قريب جمع رہتے ہيں اور تیس منٹ کے اندراندر وہ جسم کو بالکل چیر بھاڑ دیتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد جب سورج کی وجہ سے بڑیال خشک ہو جاتی ہیں توانبیں دا تھما کے وسطی کنویں ہیں سپینک دیا جاتا ہے۔اس طرح زر تشتی کی لاش کو مٹی،آگ اور پانی کو آلودوكے بغير محتم كردياجاتاہے۔

مردے کو شمکانے لگانااس وقت مشکل ہوتا ہے جب کروہ چھوٹا ہواور اموات اس قدر کم ہوں کہ وا مما کے مرد کر حول کی تعداد ناکانی ہو۔ بعض مواقع پر غیر زر تشق اکثریت نے اس عمل کے خلاف احتیاج کیا۔ ایس صور تمال میں جسم کو مختاط انداز میں دفن کرنے کی اجازت ہے۔ مغرب میں رہنے والے جدید زر تشتیوں نے لاش کو انیکٹر ک کے اوون کے ذریعے جلانے کا سوچاہے تاکہ آگے آلود وہونے سے محفوظ رہے۔

تحاد

پارسیوں میں عام طوری سے تہوار منائے جاتے ہیں:

الم المر تشت تورسو: به تبوارزر تشت كى وفات كادن ب جوعيسوى كيلندر كے مطابق 26 دسمبر كو آتا ہے۔ اس دن پاری لوگ خاص طور پر عمادات کا اجتمام کرتے ہیں ، زر تشت کی سیرت بیان کرنے کے لئے تحفلیں سجاتے بير-اس دن عبادت كاه يس خاص طورير حاضري وى جاتى بـــــ

مسرت دن موتاب اوراس دن عبادات كالمجى خاص اجتمام كباجاتاب الم الوروز: بد مجوسیول کامشہور قدی تہوار ہے۔ نور وزایرانی کیلنڈر کے نے سال اور موسم بہار کا پہلار وز ہوتاہے جس کے خیر مقدم کے لئے ایران بھر میں پر مسرت تقریبات کاانعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ دن عام طور پر 21ماری کے آس پاس منایا جاتا ہے۔اسے ایران کے قومی تہوار کی حیثیت حاصل ہے۔ایرانی آئین کی کتاب میں بید ذکر ملتا ہے کہ بیالوگ اس تہوار کو ووون مانتے ہیں جس ون ''اہور امز دا'' پیداہوا۔اس ون کواس وجہ سے مبارک مانتے ہیں ایرانی بادشاه مجی اس دن کو متبرک سمجھتے متے اور اپنی مسند تشینی کا آغاز اس دن سے کرتے ہتے۔

ا الم الشهب المدا: بيه تبوار سرويول كے موسم ميں مناياجاتا ہے۔ بيه تبوار 21اور 22 وسمبركي در ميائي رات كو منایا جاتا ہے جو سال کی طویل ترین رات شار ہوتی ہے۔ رات بھر جشن کا سال ہوتا ہے اور مختلف تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ تربوزاور انار کو کھانوں میں خاص طور پر شامل کیا جاتا ہے۔ خاندان کے سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو کراس رات کو مخزارتے ہیں۔ چونکہ اس رات کو تجس اور محوست والی رات تصور کیا جاتا ہے۔ اس لے لوگ چراغال کر کے یا ہے۔ جلا کراس رات کو گزارتے ہیں تاکہ وہاس رات کی محوست اور شیطانی نقصانات سے محفوظ روسیس۔

کو تنمائف دیے جاتے ہیں۔اس دن خاص طور پر سوجی،وال اور پلاؤاور مچھٹی پکائی جاتی ہے۔

# یاری فرتے اور حربیس

زمانہ قدیم میں دی محر خداہب کی طرح دین زر تشت میں مجی کئی فرقے تنے نیکن اس خرب کے زوال کے بعد ب فرقے مجی معدوم ہو سکتے۔ پارسیوں کے اکثر فرقے بھارت سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیزان کے ہاں مبدت پہنداور قدامت پیند طبقہ مجی موجود ہے جو لین اپن قکرے مطابق زر تشت ندہب کی تشریح کرتا ہے۔اس کے علاوہ مجی علاقانی اعتبارے پارسیوں کے کروہ موجود ہیں۔چنداہم کروہ بین:

المرام مربابا (1894-1969) ایک مشہور صوفی پارس تنے۔ان کے مانے والے انہیں وقت کے د يوتاكااوتار مانت بي ـ بي تصور غالبامندول سے ان كے بال سے آياہـــــ

🖈 علم خوشنوم: یه پارسیول کاایک مختر فرقه ہے جو تصوف کا قائل ہے۔ یه ایک علیحدہ فرقہ نہیں بلکہ پارسیوں کے سبحی فرقوں میں موجود ہیں۔علم خوشنوم گا تھاؤں میں روحانی علم کو کہا گیاہے۔ پارسیوں میں اس تحریک کے بانی بہرم شاہ شروف (1857-1927) ہیں۔ پرسیوں میں الل تصوف کے بال کوئی خاص الگ سے رسوم یا عبادت کا بین بہرم شاہ شروف بی خاص الگ سے رسوم یا عبادت کا بین تنبیل تاہم شاہ شروف بی بین تنبیل متن کروں عبادت کا بین تنبیل متنبیل میں ایک عبادت کا وبنائی متنبیل متنبیل میں ایک عباد سے کا بال تین مروہ بین میں شہنشائی، قدی اور فصلی : ایر انی کیلنڈر کے متعلق بعض اختلاف کی بنایر پارسیوں کے بال تین مروہ بین جنہیں شہنشائی، قدی اور فصلی کہا جاتا ہے۔

الم المحامدت بہند مروہ (Restorationists): یہ ایک پاری تحریک ہے جس سے وابستہ لوگ مرف کا تماؤں پر ایمان رکھتے ہیں۔موجودہ پارسیوں میں ان کی تعداد تقریبا 15 فیصد ہے۔

### اسلام اور مجوسى مذهب كانقابل

ند بہب اسلام اور زر تشت کا باہمی نقابل کیا جائے تواسلام مجوسی فد بہب سے بہت کا مل دین ہے۔اسلامی احکام تمام کے تمام عقل اور فطرت کے مطابق ہے جبکہ مجوسیوں کے کئی مسائل غیر فطرتی ہیں۔چند مسائل کا نقابل ملاحظہ ہو:

اسلام میں ایک خدائے بزرگ و ہرتر کا عقیدہ نبیادی توحیدی عقیدہ ہے جبکہ مجوسی ندہب غیر توحیدی عقیدہ ہے۔ عقیدہ ہے۔ دوخداؤں کا تصور شرک ہے۔

ہے اسلام کی بہترین تعلیمات ہیں کہ خالق ایک بی ہے جو بندوں کے بہتری کے لئے انہیں تعتیں دیتاہواور
آزمائش میں جلا کرتا ہے۔ ونیا میں جو پچھ ہواللہ عزوجل کی بی مرضی سے ہوتا ہے، خوشحالی ہویا مصائب سب اللہ
عزوجل بی کی طرف سے ہیں۔ آزمائش میں جلاانسان اپنے رب کو یاد کرے ای کو اپنا خالق جانے ہوئے اس کی رضا پر
راضی رہے تواللہ عزوجل اس سے راضی ہوتا ہے، یہ مقیدہ معبود اور بندگی کے اعتبار سے ایک اعلی عقیدہ ہے۔ اس کے
برعکس زر تشت میں دوخداؤں کاعقیدہ ہے کہ اگر دنیاامن و سکون اور خوشحالی تو سمجھو کہ اہور امزوا کا پلہ بھاری ہے اگر
دنیا میں فت و فجور ، آفات مصائب عام ہوں تو اہر من غالب آجاتا ہے۔ کو یازر تشت ند بب میں محلوق اور خالق کے
در میان آزمائش و مبر کا کوئی تعلق بی نہیں۔ مصیبت کے وقت دعائیں ما تھنے کا کوئی فلکرہ بی نہیں کہ دوخداؤں کی آپ

الماسلام كى مقدس كتب تحريف سے إك بي جبكه محوى فد بب كى كوئى بعى كتاب تحريف سے إك نبيس

-4

ہلا اسلام میں حیات سے ممات تک کے تمام ضروری احکام کا تذکرہ قرآن وحدیث میں واضح ہے۔ مستقد کتب فقد میں ہزاروں مسائل صدیوں سے رائج ہیں جبکہ زر تشت ند ہب کی کوئی بھی بنیادی کتاب میں عقائد ورسم ورواج ند کور نہیں ہیں۔فقط دین کرد کتاب 9 ویں صدی عیسوی میں عام لوگوں نے تصنیف کی جس میں عقائد و رسوات کاذکرہے۔ الماسلام میں عبادت کے طریقے واضح اور مستحکم ہیں۔ شروع اسلام سے جوعبادت کے طریقے رائج تھے وہ چودہ سوسال کزرنے کے باوجوداب بھی رائج ہیں۔اللہ عزوجل کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ پہلے کی گئی اور نہ آج کی جاتی ہے۔زر تشت کی عبادت کا یہ حال ہے کہ آگ جلا کر عبادت کرتے کرتے آگ ہی کی بوجا شروع کر دی۔ جيد اسلام ايک تبليغي دين ہے جو بيد چاہتا ہے كہ ہر انسان چاہے كسى بھى فد بہب كا بوووواس بإكيزه دين ميس آ جائے اور اپنی آخرت بہتر کرلے۔زر تشت ایک غیر تبلیغی وین ہے جس میں کوئی کسی بھی دین سے تعلق ر کھتا ہو وہ مجوى نہيں بن سكتا۔اس كامطلب بيہ ہواكہ يورى دنيا ميں جو ديگر غداہب كے لوگ موجود بيں ان كاكوئي فائدہ ہى نہيں وہ جنے مریں اس سے زر تشت ند ہب کے دوخداؤں کو کوئی فائدہ نہیں۔ دیگر نداہب والوں کے لئے فلاح یانے کا کوئی راسته ہی نہیں۔ جنت صرف اور صرف چند زر تشت لوموں کے لئے رومنی۔

اسلام نے محارم رشتوں سے نکاح کوحرام کیاجس میں کئ حکمتیں ہیں ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے قطع تعلقی عام ہوگی۔زر تشت ندہب میں سکی بہن سے نکاح جائز قرار دیا گیاہے جوایک غیر فطرتی ،غیر عقلی اور طبعی طور پر نقصان وہ عمل ہے۔ سی بہن سے جب نکاح ہواور نکاح کامیاب نہ ہو توعورت بہن کے رہنے سے بھی تنی۔

الماسلام میں میت کے بہت احکام بیان کئے کہ مردے کے جسم کی بڈی بھی عسل دیتے ہوئے نہ توڑی جائے،اس کی قبریر ہاؤں نہ رکھیں۔اس کے بر تنگس زر تشت نہ ہب کااپنے مر دوں کے ساتھ کیا جانے والاسلوک ایک وحشت ناک عمل ہے۔ایک باپ کیے گوارہ کر سکتاہے کہ اس کے بیٹے کے جسم کو جانور نوج نوج کر کھائیں؟

#### زرتشت مذهب كاتنقيدى جائزه

### زر تشت آتش برست دین ہے یا جیس؟

زر تشت فد بہ کے مانے والوں کا دعویٰ ہے کہ زر تشت فد بب کو غلط فہمی سے آتش پر تی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور فد بب زر تشت ند بب نے اس و نیاکا پہلا عقید ہ تو حید پر بنی فد بب ہے۔ پارس اکثر آتش پر ست قرار و بینے پر تنخ پا ہوتے ہیں۔ زر تشت فد بب کے مانے والے اکثر لہتی آگ کی عبادت کو اس طرح معنوی قرار دیتے ہیں جیسا کہ نمر و دکے معبد میں بمیشہ روشن رہنے والی آگ یا کرجا تھر میں روشن کئے جانے والی موم بنیاں۔

یہ محض ایک دعوکہ دینے کی کوشش ہے کہ سرجا کھروں میں روشن کے لیے جانی والی موم بتی کی آگ کو پارسیوں کے ہاں جلائی جانے والی آگ ہے مشابہت و کی جائے۔ حقیقت میں پارسی کے ہاں اپنی عباوتوں میں آگ کی ہرسیوں کے ہاں اپنی عباوتوں میں آگ کی ہرستش کرتے ہیں، یہ انگا بنیاد کی نشان ہے اور خدا کا تعارف کہ وہ روشن، سرمی اور توانائی ہے۔ایک وعاجو مخلص پارسی روزان پڑھے ہیں (گھتاس ہے اقتباس شدہ): اے عقل والے ، کون جھے پناہ وے جب کہ وغا باز جھے نقصال پہنچائے کے در ہے ہوں، موائے تیری آگ اور دائش کے۔

اسے بیٹابت ہوتا ہے کہ آگ دراصل انسان کوخدا کی طرف مر بھڑ کرنے والی بنیادی قوت ہے۔
پارسیوں کے ان عقلد کی روشن میں اگر ہم انہیں توحیدی قرار دیں تو پیروی، عیسائی اور ہند و بھی توحیدی قرار
پاتے ہیں۔ پارسیوں نے آگ کو خُداء صفات کا حامل قرار دیا جیسائی عیسائی عیسی علیہ السلام کو قرار دیتے ہیں۔ اور وہ
دعاؤں میں آگ سے مدوما تکتے ہیں جیسا کہ ہندوو یوی دیوتاؤں سے مددما تکتے ہیں اور وہ یہ دعوی کرتے ہیں کہ انسان کو
خداسے ملانے والی قوت آگ ہے۔ یہ تمام عقلد توحید کے بجائے شرک کے مظاہر ہیں اور تمام شرکیہ خداہب انسانیت
کو خالق سے دور کرکے تلوق کی عبادت پر مجبور کرتے ہیں۔

### دومثدادّل کا تعور

دوخداؤں کا تصور باطل ہے۔ اللہ عزوجل نے قرآن باک عمل فرمایا ﴿ لَوْفَكَانَ فِينِهِمَا الِيهَةُ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَمَا وَ مَنْ اللهِ وَمِنْ مِنْ اللهِ وَفِي اللهِ اللهُ اللهُ لَفَسَدَمَا اللهِ وَ مِنْ اللهِ وَ إِلَّا اللهُ اللهُ لَفَسَدُمَا اللهِ وَ مِنْ اللهِ وَ إِلَّا اللهُ اللهُ لَقَسَدُمَا اللهِ عَنْ اللهِ وَ مِنْ اللهِ وَ مِنْ اللهِ وَ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ اللهُ عَا عَلَا عَلْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلْ اللهُ عَلَا عَلْ اللهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ اللهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا ع

اگرو وخدافرض کئے جائیں تو دو حال سے خالی نہیں یاوہ دونوں متفق ہوں گے یا مختلف، اگرشے واحد پر متفق ہوئے ہوئے تولازم آئے گاکہ ایک چیز دونوں کی مقد ور ہواور دونوں کی قدرت سے واقع ہویہ محال ہواور اگر مختلف ہوئے تولازم آئے گاکہ ایک چیز دونوں کی امتا واقع ہوں کے اور ایک بی وقت میں وہ موجود و معدوم دونوں ہوجائے توایک شے کے متعلق دونوں کے ارادے یا معاواتع ہوں کے اور ایک بی وقت میں وہ موجود و معدوم دونوں ہوجائے کی یادونوں کے ارادے واقع نہ ہوں اور شے نہ موجود ہونہ معدوم یا ایک کاارادہ واقع ہودو سرے کا واقع نہ ہویہ تام صور تیں محال بیں تو بی برہ واکہ فساو ہر تقدیم کی از دونوں کے ارادے واقع نہ ہوا کہ فساو ہر تقدیم کی از دونوں کے ایر نہاں ہے۔

اب زرتشت فرہب کا تقیدی جائزہ لیں توان کے اس بنیادی عقیدہ سے بی اس فرہب کا بطلان ثابت ہوتا ہے کہ نیکی اور بدی کے الگ الگ خدا تصور کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ خداجو نیکی کا ہے وہ خدا ہونے کے باوجو و کسی چیز کو تباہ و ہر باد کرنے سے عاجز ہو وہ خدا کیے ہوگیا؟ یو نہی جو بدی کا خدا ہے وہ کسی کی ہدایت کرنے سے عاجز ہے ، گو یا خدا ہونے کے باوجو د کسی کو ہدایت و خوش نہیں و سے سکتا۔ جن خداول کا بیہ حال ہے کہ وہ آپس ہی ش اثر تے ہے ، گو یا خدا ہونے کے باوجو د کسی کو ہدایت و خوش نہیں و سے سکتا۔ جن خداول کا بیہ حال ہے کہ وہ آپس ہی ش اثر تے د ہے ہیں وہ گلوت کو اس کی بندگی کا کمیا فائدہ جب اس اپنی خدائی کی فکر ہے کہ دو سر اخدا سی کے غلبہ نہ یا ہے۔

### ×…مانويست…×

#### تعارث

انویت (Manichaeism) کے قدیم فرہبہ۔ جس کا ظہور عراق میں ہوا۔ بہت نے فراہب کی طرح یہ فہرہ ہوں ہوں ہوں ہوں اسلام مرح یہ فرہب ہوں اس کے بانی بانی سے منسوب ہو و 217 میں عراق میں پیدا ہوا۔ ان کے حالات مسلم مور خین کی ہدولت آج ہم کک پنچ ہیں۔ ان مور خین کے مطابق بانی ایک قلسفی تھا جس نے ایک ایسے فرہب کی بنیاد رکھی جو زر تشدہ بیروریت اور عیمائیت سے باخوذ تھا۔ اُس دور میں یہ فرہب زر تحقیت کے خلاف ایک چینی ختا جارہ اس اول (273-273) جو زر تحقیت کے پیروکار تھا۔ اس نے بانی کو قتل کردیا اور اس تھا۔ ایر انی ہوشاہ بہرام اول (273-273) جو زر تحقیت کے پیروکار وسط ایشیا اور چین کی طرف اجرت کر گئے۔ بعض مور خین کے مطابق ایر انی ہو شاہ شاہ ہو دوم (273-379) نے یہ فرہب کے بائے والوں کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ میں کوئی حتی شہادت نہیں ہے ، سوائے اس کے کہ اس نے بانوی فرہب کے بائے والوں کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ میں کوئی حتی شہادت نہیں ہے ، سوائے اس کے کہ اس نے بانوی فرہب کے بائے والوں کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ مدی کی اس دوران یہ فرہب بھین، مغربی ایشیا، شالی افریقہ ، جنوبی یورپ، فرانس اور اسین تک بھیل کیا لیکن ساتویں مدی میں اس فرہب کارت میں مغربی انہائی قلیل آباد کی اس فرہب کی ورد تقریبائے تم ہی ہوگیا۔ عصر ماضر میں اس فرہب کی معددم سمجھاجاتا ہے تاہم دیا جس انتی انہائی قلیل آباد کی اب بھی اس فرہب کی پیرد کارے۔

### مانویت کی تاریخ

بابل میں ایک اشکانی (پار تھی) شہزادہ بابک (پائیگ) رہنا تھا۔ دہ اپنے آبائی ند ہب (جو دراصل زر تشت کی تعلیمات اور بے شار دیو تاؤں کی پرستش کا تھیر تھا) سے بیزار اور حقیقت حق کا منتلاشی تھا۔ اس تلاش میں اس کا تعلیمات اور بے شار دیو تاؤں کی پرستش کا تھیر تھا) سے بیزار اور حقیقت حق کا منتلاشی تھا۔ اس تلاش میں اس کا فد ہب تعارف مسیحی عارفین (گنوی) کی جماعت سے ہوا اور ان کی تعلیمات سے متاثر ہوکر اس نے نہ صرف ان کا فد ہب تبول کر لیا بلکہ لیک حالمہ بیوی مریم کو چھوڑ کر ان کے ساتھ ہولیا۔ عورت، شراب اور گوشت ترک کر ناان کی بنیاد ی شرط تھی۔

سن 216 عیسوی میں مریم نے ایک بیٹے کو جنم دیااور اس کا نام مانی رکھا۔ چھ سال بعد بابک جب بابل واپس آیا تواس کا بیٹا بڑا ہو چکا تھا۔ بابک اس بار مانی کو بھی اپنے ساتھ لے گیااور یوں مانی کا بچپین مسیحی عارفین کی سخت تربیت و تعلیم میں گزرا، وہیں اس نے مصوری سیمی۔

24سال کی عمر میں اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ مجھ پر فرشتہ وحی لایا ہے اور مجھے نبوت کا منصب عطاہوا ہے۔ جس آخری نبی کے آنے کی چیش گو ئیال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر چکے ہیں وہ فار قلیط میں ہوں۔اس کا اور اس کے ویر وکاروں کا یہ مجمی دعویٰ تفاکہ سب سے پہلے بارہ سال کی عمر میں اس پر فرشتہ وحی لیکر ظاہر ہوا تھا۔ پھر یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اسے نبوت کا منصب سونیا گیا۔

اس نے اپنے ذہب کی بنیاد شویت کے فلنے پررکھی، جس کے مطابق (نعوذ باللہ) ایک خیر کاخدااور ایک شرکا خدا ہے۔ لوگوں میں اپنی تعلیمات بھیلانے کیلئے ابتداء میں زرتشت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا اور کہا کہ میں اس سلسلے کا آخری نبی ہوں جو تمام اویان کو متحد کرے گا۔ نیز اس نے حضرت موٹی علیہ السلام کی رسائت کا انکار کیا اور ان کی کماب کو (نعوذ باللہ) شیطانی وساوس قرار دیا۔ اس ترکیب سے زرتشتی نہ ہب اور عیسائی فر ہب کے لوگ اس کے پیروکار ہونے گئے اور یہ نیا فہ ہب مغبول ہونے لگا۔

قارس میں ساسانی سلطنت کے محمر ان شاپور کے بھائی نے بھی مانی کا فدہب قبول کر لیااوراس کے توسط سے
بادشاہ شاپور تک مانی کا ذکر پہنچا۔ شاپور نے مانی کو ایران بلوایااوراس کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اس کا فدہب اختیار کر
لیا۔ شاہی سریر ستی ملنے کے بعد بید فدہب اور زیادہ تیزی سے تعلینے لگا۔ اس مقبولیت سے خاکف ہو کر زر تشت فدہب
کے علماء موہدان وغیرہ نے اسے بادشاہ کے دربار میں مناظرے کا چیلنے کیا۔ مناظرے میں مانی کو فکست ہوئی۔ اس
فکست پہ سب سے زیادہ شر مندگی بادشاہ کو محسوس ہوئی کہ اس کا پیغیر بارا تھا۔ اس بیچ و تاب میں اس نے مانی ک

مانی ایران سے فرار ہو کر نکا اتو براستدافغانستان، کشمیر و ثبت سے ہوتا ہوا چین اور چینی تر کتستان جا پہنچا۔ وہال اس نے اپنی تعلیمات کی تیلیج کیلیے مہاتماید ھا کو بھی نبی تسلیم کر لیااور کہا کہ جند میں بدھ، فارس میں زر تشت،اور فلسطین میں مسیح کے سلسلے کامیں آخری نبی ہوں۔ وہاں اس نے اپنے فد ہب میں بدھ فد ہب کے پچھ اصول بھی شامل کر لیے اورلوگاس کے پیروکار بنے لگے۔مانی نے کہا: ہمیشہ حکمت وعمل کی باتیں ضداکے رسول کے ذریعے انسان تک پہنچائی جاتی رہی ہیں۔ایک وقت میں انہیں خدا کے رسول بدھ نے ہندوستان میں پہنچایا، دوسرے زمانے میں زر تشت نے فارس میں ، دوسرے زمانے میں بسوع نے مغرب میں اور اس کے بعد بیروحی اور اس آخر زمانے کی پینچکو کی ، خداوند کے حقیقی رسول مجھ مانی کے ذریعے بابل میں پہنجائی۔ (ھاپور،گان،باب1)

سیجہ عرصہ بعد جب شاپور کی موت کے بعد اس کاولی عہد ہر مز تخت پر بیٹھاتواس نے مانی کوایران بلوالیا۔اب مانی نے دوبارہ شد و مدسے ایران کے طول و عرض میں اسپنے مذہب کی تبلیغ شروع کردی۔ بیہ بات زر تشتیوں کی بر داشت سے باہر ہو گئی، انہوں نے ہر مز کے بھائی بعنی شہزاد ہ بہرام کواس لادین کے مقالبے میں اینے زر تحقی نہ بب کی مدربراکسایا نیزایتی خفیه و ظاہر مدو کالیمین دلایا۔ انجی ہر مزکی حکومت کوایک بی سال گزرا تھاکہ بہرام نے بغاوت کی اور جر مز کو محلّ کر کے خود باد شاہ بن بینھا۔اس نے تھم جاری کیا کہ میری سلطنت کی حدود میں مانی جہاں کہیں ہواسے م *کر فار کر کے* لایا جائے۔

مانی کر فنار ہو کر دار الحکومت آگیااور اس کی زجر توزیخ شر وع ہوگئے۔اسے قید خانے کی بجائے کھلے میدان میں ستون سے باندھ کر رکھا گیاتا کہ سب لوگ اس کے انجام سے عبرت پکڑیں۔ای ووران ملک میں مانی نہ ہب کے پیروکاروں کا بھی قمل عام شروع ہوگیا۔ 60 سال کا بوڑھا مانی 23 دن عقوبتیں تجمیل کر 2 مارچ 276 عیسوی کو مر کیا۔اس کے مرنے بعد بادشاہ نے تھم دیا کہ اس کی کھال اتار کر اس میں تجس بھرکے شہر کے دروازے پر اٹکادی جائے۔وہوروازہ بعد میں کئ زمانوں تک مانی دروازہ کے نام سے مشہور رہا۔

مانی کی موت کے بعد مجی اس کا نہ ہب شال میں روس تک اور مغرب میں تمام شالی افریقہ سے مراکش تک اور وہاں سے سپین کے راہتے بورپ کے کئی ممالک تک پھیلتا چلا گیا۔ تقریباً ایک ہزار سال تک اس فرہب کے مانے والے موجودر بے۔اب بدغرب ناپید ہوچکاہے۔

مانی ند ہب کے علماء اور ماننے والے عماس خلفاء کے زمانے تک موجود رہے اور ان کی باطل تعلیمات سے واقف ہو کر حضرت جعفر صادق ہے لیکر تمام مسلم ائمہ نے انہیں کافر قرار دیا تھا۔ کیونکہ ایٹ ابتدائی تبلیغے کے برعکس مانی نے اپنی کتب میں گزشتہ انبیاء کو (نعوذ باللہ) جموثااور شیطان کے مغلوب قرار دیاہے۔

#### دىنى كتنب

مانی نے تقریباسات یا آٹھ کتابیں تکمی تغییں جے اس فرہب میں الہامی مانا جاتا تھا۔ان میں سے ایک کتاب شاہور گان پیلوی زبان میں تھی، باقی سریانی زبان میں تغییں۔

چونکہ مانی مصور تھااس کیے اس کی کتابیں بھی نفؤش اور تساویر سے مزین تھیں۔ان بیل سب سے خاص،
اور اور مانو ہوں کے نزویک سب سے مقدس کتاب ار ڈنگ تھی۔ یہ بھی مانی کے غربب پھیلنے کی ایک وجہ تھی کہ عوام
کیلئے ہاتھ ویر کتابوں کا طریقہ نیا اور حیران کن تھا۔ لیکن اب سوائے چند ایک کھڑوں کے ان میں سے کوئی کتاب
وستیاب نہیں ہے۔

مانى في آراى اور يبلوى زبانول سے ملاجلاً ايك نيارسم الخط بعى ايجاد كيا تغار

# عقائدو نظريات

مانی فدہب میں سامی اور غیر سامی دونوں فتم کے فداہب کے پیغیروں ،اوتاروں اور بدھوں کو تسلیم کیا گیا، تاہم یہ مجمی واضح کیا کہ اب یہ فدہب تحریفات کا شکار ہو بچکے جیں۔مانوی فدہب بت پرستی کی طرف ماکل ہے۔ نیزاس فدہب میں زر تھتی یزواں کا تصور مجمی رائج ہے۔

مانی فد بب کی تعلیمات و وطبقاتی ہیں۔ عوامی طبقے (رشتر گان) کیلئے مرف اس کے بنیاد کار کان واصولوں پر عمل کافی ہے۔ اس فد بہب کے بنیاد کی احتکام دس ہیں جن میں سے چار فد ہی اور چید اخلاقی ہیں۔

ند جی ارکان: 1: بت پرستی کی ممانعت 2: سامت نمازیں فرض ہیں۔ (1 نماز میح ، 4 نمازی ون میں 2 نمازیں دامت میں) 3: روزے 4: ند ہمی معاملات میں فٹک کرنے کی ممانعت۔

اخلاقی ارکان: 1: زناک ممانعت 2: چوری کی ممانعت 3: جموت کی ممانعت 4: جاده کی ممانعت 5: کسی جاندار کو جان سے مارنے کی ممانعت 6: کسی جاندار کو جان سے مارنے کی ممانعت 6: بخیلی، دھو کہ دہی کی ممانعت طبقہ خواص (بر گزیدگان یعنی نر ہبی لوگ) کیلئے ان احکام پر عمل کے علادہ گوشت خوری، شراب نوشی، عورت ادر بر تشم کی شہوات ولذات سے پر بیز فرض ہے۔

#### مانویت کاتنقیدی جائزه

مانوی فرہب کے مطالعہ سے واضح ہے کہ یہ ایک جمونااور تیز مخص تفاجس نے لیٹی دو کا تمراری چلانے کے کیے پہلے خود نبوت کا جموٹادعوی کیا پھر حضرت موسیٰ جیسے عظیم پیغیبر کی نبوت کا انکار کرکے دیگر خداہب (زر تشت،بدھ مت) کولین طرف ماکل کرنے کے لیے کافروں کو بھی معاذاللہ نی مان لیا جبکہ بدھ مت اور زر تشت ہر کزنی نہ تھے۔ زر تشت کانی ہونا سلامی نقطہ نظرے اس لیے درست نہیں کیونکہ زر تشت نے دو خداؤں کاعقید ودیا جو شرک ہے اور کوئی تی شرک کی تعلیم نہیں دے سکتا۔اگریہ ثابت بھی ہو جائے کہ زر تشت نے ووخداؤں کا نظریہ چیش نہیں کیا بلکہ یہ بعد میں آنے والوں نے ایجاد کیا تو بھی زر تشت کا نبی موناثابت نہ موگا کیو تک قرآن وحدیث و علائے اسلاف سے اس کا ثبوت نہیں۔ یو نہی موتم بدھ کا حال ہے کہ اس کی سیر ت نبوت کی وصف سے خالی ہے۔ بغیر ولیل که کمی غیرنی کونی سجمتا ناجائزوحرام ہے۔لنذازر تشت ، کوتم بدھ ،رام کرشن وغیر ہ شخصیات کونبی کہنا جائز خبیں۔ حضرت علامہ شارح بخاری شریف الحق امجدی علیہ الرحمۃ سے سوال ہوا: کیابدھ، کرشن، رام ، کنفیوسٹس، مان (مانی)، ستر اط، فیٹاغورٹ وغیر ہم رسول ہو سکتے ہیں؟آپ علیہ الرحمۃ نے اس کے جواب میں فرمایا: بلاد کیل شرعی سی غیرنی کونی کہنا کفرے اور فہ کورہ بالدافتام کے نی ہونے پر کوئی دلیل نہیں بلکہ سے یہ ہے کہ جوان کے حالات معلوم ہیں ان کے چیش نظریہ لوگ ہر مرتبی نہیں ہو سکتے۔"

(فعارىشارخ؛فارى، بطد 1 ، صفحہ 1 6 ، بر كات الدينہ، كر اچ)

حعزتِ فقیمه لمت مفتی جلال الدین احمد امجدی علیه رحمة الله علیه فرماتے ہیں: '' رام کرش ، موتم بدھ وغیرہ ہر مخزنی نہیں۔انہیں نی ورسول خیال کرناسخت جَمالت ومحمر ای ہے۔''

(فعازىققىمىلت،جلد 1 ،صفحہ 24،ھيوربر اورز ،لابور)

ام الل سنت اعلی حضرت الشاه احمد رضاخان علید الرحمة فرماتے ہیں: "بات بد ہے کہ نبوت ورسالت میں اوبام و مختین کو و خل حاصل نبیس ﴿ الله اعلم حیث یجعل دشلته ﴾ (الله بهتر جاناہے کہ لهی رسالت کو کہال رکھناہے۔) الله ورسول نے جن کو تفصیلا نبی بتایا ہم ان پر تفصیلا ایمان لائے، اور باتی تمام انبیا والله پر اجمالا ﴿ لهل احمة

رسول (ہرامت کے لئے رسول ہے۔) اسے متلزم نہیں کہ ہررسول کو ہم جانیں یانہ جانیں تو خواتی تخواتی اند ھے کی لا تھی سے شولیس کہ شاید ہو ہو شاید ہر ہو، کا ہے کے لئے شولنااور کا ہے کے لئے شاید ہوامنا بافلہ و دسله (ہم اللہ تعالی اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔) ہزاروں امتوں کا ہمیں نام ومقام تک معلوم نہیں ہو وقرہ ونا بین ذلک کشیرا) (اور ان کے چیس بہت کی سنگتیں ہیں۔) قرآن عظیم یاصریت کریم میں رام وکرش کا ذکر تک نہیں۔ان کشیرا) (اور ان کے چیس بہت کی سنگتیں ہیں۔) قرآن عظیم یاصریت کریم میں رام وکرش کا ذکر تک نہیں۔ان کے نفس وجود پر سوائے تواتر ہنو و جارے پاس کوئی ولیل نہیں کہ بید واقع میں پکھا شخاص سے بھی یا محض انیاب انوال ور جال ہوستان خیال کی طرح اوبام تراشید وہیں ، تواتر ہنو داکر جمت نہیں توان کا وجود بی نا جاہت اور اگر جمت ہے تواس کے لئے مر دود مانا قواتر ہنو و مقبول اور احوال کے لئے مر دود مانا جائے اور انھیں کا مل و کھل بلکہ ظنامعاذ اللہ انہیا ور سل جانا نا جائے۔واللہ تعالی اعلی۔"

(ئىلوى، ھويى، جلد، 14، صفحہ 658، بھاقلونا نىشى، لاہور،)

# ★…Wicca سشیطان پر سستی … \*

یہ ند بہ قدیم کفر کی بنیادی جن ہے لیکن 1900 میں جدید شکل کے ساتھ Gerald Gardnes نے ایجاد کیا۔

شیطان پرست ند بب کے کئی نام ہے جیسے وی کرافٹ، ویکہ ، وغیر مداس کردہ میں بعض نوگ شیطان کو معبود سمجھ کراس کی عبادت کرتے ہیں اور بعض شیطان کو بطور معبود نہیں ہوجتے بلکہ اس کو راضی کرنے اور اس سے مدد لینے کے لئے ایسے افعال کئے جاتے ہیں جو تقریباہر ند بب میں گناہ ہیں جیسے اپنے جسم کو کاٹنا، زناکر ناوغیر مد اس فد بہب کا اصل مقصد جاد و سیکھ کرلوگوں کوزیر کرناہے۔

دراصل دی کرافٹ (سفلی علم) کی عقید وشاید شالی نسل کے لوگوں کی وحشی دیو مالاؤں سے اخذ کیا گیا تھا۔ یہ

فر ہب بیرائیت سے لکلاہے، لیکن یہ کسی فر بب کی پیر دی نہیں کرتے بلکہ فدا ہب پراعتراض کرتے ہیں کہ خود کو کسی

فر ہب میں محدود کرنامشکل کام ہے جو آپ کا نفس چا بتا ہے وہ کیا جائے۔ان کے بال عبادت یہ ہے کہ تھوڑی ویر
خاموش دہاجائے یائی جان پر بچھ ظلم کر لیاجائے جیسے کم از کم اینے مسوڑ ھوں پر ضرب لگانا۔

شیطان پر تی موجود ود و رکی ایجاد نیس بلکہ کی بر سول پہلے ہی یہ گردہ تیزی سے بڑھ رہا تھا جس کو روکے کے مغربی عیدا ئیول نے بہت کوشش کی۔ پندر ہوں صدی کے آغاز سے لے کرستر ہویں صدی کے افتام سک پورے ہور پی میری کے خلاف خوف ناک اور وحشیاند اقد امات کیے گئے۔ جاد و گر تیوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اُٹاہر دیا گیا۔ وج کر افٹ کے خلاف پہلا پاپائی فرمان کر گیوری نیم نے 1233 میں جاری کیا تھا۔ 1484 میں پوپ انوسینٹ ہشتم نے وج کر افٹ کے خلاف پہلا پاپائی فرمان کر گیوری نیم نے مشہور فرمان جاری کیا اور ہولئاک فیر معمولی عدالتیں قائم کرنے کے تھم دیا۔ بوپ کے فرمان میں وج کرافٹ کو کفر قرار دیا تھا اور اس پر عمل کرنے والوں کو سخت قید اور موت کی سزاکا تھم دیا گیا تھا۔ بوپ ایکن نڈر ششم نے وچ کرافٹ کے خلاف فرمان دوبارہ جاری کیا ہتا ہم سخت قید اور موت کی سزاکا تھم دیا گیا تھا۔ بوپ ایکن نڈر ششم نے وچ کرافٹ کے خلاف فرمان دوبارہ جاری کیا ہتا ہم طرف جاد و گرٹیوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہونے لگا۔ اعتراف کرنے والوں سے چرچ بحرے دیے اور دوسری طرف جاد و گرٹیوں کو بکڑ کر تشدد کیا جاتا اور اعتراف کر نے والوں سے جرچ بحرے دیے اور دوسری طرف جاد و گرٹیوں کو بکڑ کر تشدد کیا جاتا اور اعتراف کر وانے کے بعد زندہ جلاد یا جاتا تھا۔ مرف جینوا میں 5 کے ایک کر افت کے بعد زندہ جلاد یا جاتا تھا۔ مرف جینوا میں 5 کے اور دوسری

تین ماہ کے دوران 500 جادو گرنیوں کو زندہ جادہ یا گیا۔ کو مو کے پاوری نے 1000 جادہ گرنیوں کو زندہ جاوایا۔

مورین میں صرف ایک فد ہی محتسب نے 900 جادہ گرنیوں کو زندہ جلوایا۔ بادشاہ ایتحمیلسٹن کے عہد میں ایک قانون منظور کیا گیا کہ دی گرافٹ سے ہونے والی موت کی سزاموت ہوگی تاہم اگر نقصان کم ہو تو جادہ گرنی کو قید یا جہانے کی سزاہوگی۔انگلینڈ میں ہنری ششم کے عہد میں دی کرافٹ کے خلاف ایک قانون منظور ہواجب کہ ہنری ہشتم ،الزبتھ اور جبیر اول کے اووار میں مزید توانین بنائے گئے۔ جبیر اول نے جادہ گرنیوں کو سزائی دینے میں بڑی سرگری دکھائی۔اسکاٹ لینڈ میں وی کرافٹ بہت عام تھا اور ای نسبت سے احتساب مجی و سنج بیانے پر ہوا۔ بادشاہ جبیر ششم نے ،انگلینڈ کا جبیر اول بنے سے پہلے ، جادہ گرنیوں کے خلاف متحدد مقدمات میں فعال حصہ لیا۔ جادہ گری کے الزام کا فٹانہ بننے والے یہ قسمت افراد پر ہولناک تشد کیا جاتا تھا۔ ان میں سے بعض لوگ اعلی مناصب کے حال سے مشالیڈ کی فالس اور دیگر ، جن کے مقدمات کا احوال ہے کیئرن نے تھا ہے۔ مبینہ جادہ گرنیوں سے اعتراف کروائے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ان کے جسموں میں سو کیاں چبو کی جاتی تھیں۔اسکاٹ لینڈ میں یہ عمل عام ہو کیا تھا اور اسے سرائیام دینے والے مردوں کو سوئیوں والے کہا جاتا تھا۔

لیکن یہ ذہب جادواور فاقی کی بناپر لوگوں کو اپنی طرف کھنچا گیا یہاں تک کہ امریکی سروے کے مطابق امریکہ میں 1990 ہے۔ سروے کے مطابق امریکہ میں 1990 ہے۔ سروے کے مطابق امریکہ میں اسوقت ویکہ (Wicca) نہ ہب کے 200000 ہے۔ شرڈ پیروکار جنہیں با قاعدہ طور پر ''ویج'' کہا جاتا ہے موجود ہیں جبکہ غیر رجسٹر شدہ ویجز کی تعداد 80 لاکھ سے زیاوہ ہے۔ برطانیہ وویکر بور فی ممالک میں بھی حالات کی معتقف نہیں۔ امریکہ کے مختلف نہیں۔ امریکہ کے بیسائی فر ہبی باہرین کیلئے بھی یہ صور تحال کائی تشویشناک بھی ہے۔ انہوں نے نوجوان نسل کے شیطان پر تی کی جانب بڑھتے ہوئے رجان کا ذمہ دار ویپائر، ویئر وولف، زومی اور دیگر جادو گری سے متعلق فیشن کے بارے میں شوق ورغبت پیدا کرنے والی فلوں اور گزایوں کو مشہر ایا۔ ان کا کہنا ہے کہ کئی سالوں کی بھر پور اور منظم محنت کے بعد اب جب نوجوان نسل کالی طاقتوں اور شیطان کے مختلف اوتاروں کی طرف مکمل طور پر راغب اور منظم محنت کے بعد اب جب نوجوان نسل کالی طاقتوں اور شیطان کے مختلف اوتاروں کی طرف مکمل طور پر راغب ہو چکی ہے تو شیلئوں پر قلوں اور گئی ہیں۔

و مکد کے بدے میں چند حقائق پر ایک نظر ڈالتے ہیں:

(1)اس فرقے کو جدید زمانے کی شیطان پرستی قرار دیاجارہا ہے اور اس کی طاقتیں الومنانیوں سے کم ہیں مگر

اس کے اکثررسم ورواج وہی ہیں جوہزاروں سالوں سے شیطان پرستوں کے چلے آرہے ہیں۔

(2) دیگر شیطان پرست فرقول کی طرح و بکہ مذہب کے پیروکار ہر گزیہ نہیں ماننے کہ وہ برے ہیں۔جو

شیطان کو معبود مانتے ہیں وہ اعلانیہ طور پر شیطان (Satan) کی ہوجا کرنے کا اقرار کرتے ہیں محر ان کے نزدیک شیطان بری قوت نہیں جیسا کہ دیگر مذاہب بتاتے ہیں۔ ابتداہ میں واقعی ان سے کوئی ایسی چیز نہیں کروائی جاتی بلکہ

انہیں انسان دوستی، برداشت، حقوق نسوال وہم مبن پرست اور آزاد ی رائے کی تر غیب دی جاتی ہے ، ساتھ انہیں کچھ

مخصوص رسوم اداکرنے کا کہا جاتا ہے، عبادات کے مخلف طریقے بتائے جاتے ہیں اور مخلف بڑی بوٹیوں، رنگوں اور

دیگراشیاه کااستعال بتایاجاتا ہے، جوبظاہر فرحت بخش اور سکون فراہم کرنے والے ٹو محکے ہوتے ہیں مگر حقیقتاً یہ پیجاری

كواسيخ حصاريس ايسے قيد كرنے لكتے بي كه وہ پحراس سب سے باہر ندجا بائے۔جب تك كه ويكه غد بب كا بيروكار

مخصوص سطح تک نبیس پہنچ جاتاوہ ای کمان میں رہتاہے کہ ہم اچھی اور نیک روحانبیت کے سفر پر گامز ن ہیں۔

(3)و یکن سال بیلو کمین تبوار سے شروع موتاہے۔شیطان پرست مروو میں تین اہم تبوار ہوتے ہیں۔پہلا

تبوار شیطان کی سالگرہ ہوتی ہے جس میں اس بات کی خوشی منائی جاتی ہے کہ اس دن شیطان و نیامیں آیا۔ دو سرااہم
ترین تبوار ان کے لیے ہیلو کمن ہے جو اکتیس اسلاکو برکا منا یا جاتا ہے۔ یہ تبوار بورپ ممالک کے ساتھ اب مسلم
ممالک پاکستان و غیرہ میں بھی منایا جانا شروع ہوچکا ہے۔ اس دن لوگ اپنے چبرے کو شیطان جیسا ڈراونابناتے
ہیں، خوفناک کپڑے پہنتے ہیں۔ شیطان پر سنوں کا مائنا ہے کہ اس دن یہ تبوار منانے والا ہر انسان ان شیطانوں جیسا
ہوجاتا ہے اور اپنے وجود میں سے ان شیطانی جبلتوں کو کھنگھالنا ہے جسے یہ عام دنوں میں محسوس نہیں کرنا

چاہتا۔ ند ہب شیطانیت کا کہنا کہ ساراسال جولوگ ان پر ہنتے ہیں ، ہیلو کمین کے دن شیطان ان پر ہنتے ہیں کہ آج تم مجی میں میں

ہم جیسے ہو۔

(4) كہاجاتا تھاكد وي (Witch)شيطان كے ساتھ استے خون سے دستخط كركے ايك معابد وكرتى ہے اور اس راسرار طاقتیں حاصل کرلیتی ہے۔اس معاہدے کی شرائط کی روسے اسے عیسائی فد ہب سے انکار کرنا ہوتا تھا۔وو چد برسوں یا اپنی بوری زند کی کے لیے اپنی روح شیطان کے حوالے کرویا کرتی تھی۔

مادو کرنیاں( Witches)عموماً بد مسورت، کریہہ المنظر، بوڑھی اور معذور ہوا کرتی تھیں۔ وہ زیادہ ر د من کیتنولک ہوتی تھیں، تاہم بعض جاد و کرنیاں لادین (Atheist) بھی ہوتی تھیں۔وہ مزاجا کئی ہوتی تھیں۔وہ اکثر و بیشتر زہر کی ہوتی تھیں اور عمواً باکل ہوتی تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ وہ شیطان کے ساتھ دو طرح کے معاہدے کرتی تعمیں۔اول عوامی دوم خفید۔ شیطان کے ساتھ معاہدہ کرنے والی عورتوں کو عیسائیت سے انکار کرنا پڑتا تھا۔ انہیں مسلیب کو پیرول تنظےروند ناہوتا تھا۔روزے سے ہو تیں توروزہ توڑناپڑتا۔ انہیں شیطان کی اطاعت کا عہد کرناہوتا تھا، اس کے تعبیدے گانے پڑتے تھے اور اپنی روح اور جسم اسے سونینا پڑتا تھا۔ بعض جاد و کرنیاں اپنے آپ کو پچھ برسول کے لیے بیجیتی تھیں اور بعض جادو مرنیاں ساری زندگی کے لیے۔ پھر وہ شیطان کو بوسہ دیتیں اور معاہدے پر اپنے خون سے وستخط کر تیں۔ تقریب کے اختیام پر ناچ کا نااور پینا پاؤنا ہوتا۔ وہ رقص کے دوران چینیں مارتیں با، با! شیطان، شیطان! ناچو، ناچو! کھیلوکودو! سبت، سبت۔ کہاجاتا تھاکہ ان کے روانہ ہونے سے پہلے شیطان انہیں مرہم اور مكندے دياكر تا تعال سولہويں معدى كے ايك مخطوطے ميں درج ہے: جادو كرنيال الى عور تمس ہوتى تحميں جوكه شيطان کواپناخدالسلیم کرلنتی تغییر۔وو بخوش اس سے نشان بنوا یا کرتی تغییر۔شیطان ان کی آ کھے پر مینڈک کے پیر جیسانشان بنا و یا کرتا تھا۔ وواس نشان کے ذریعے ایک دوسری کو پہچانتیں تھیں۔ان کا آپس میں زبردست اتفاق اور بھائی چارہ ہوتا تھا۔ وہ اکثر و بیشتر اجلاس منعقد کر تیں تھیں، جن میں تمام تر غلا ظنیں بھیری جاتی تھیں اور جبنی کام کیے جاتے تھے۔ ان اجلاسوں میں شیطان کی پرستش کی جاتی تھی،جواکٹر وبیشتر ایک وبع قامت بمرے کے روپ میں وہاں آیاکر تا تعلد (5) اس فد بب میں جادواور موسموں پر منی آ ٹھ تہوار منائے جاتے ہیں۔ایک علقے میں بیشنا، جاند تلے ڈرائنگ کرنا، منتزیز متا،ر قص اور گانا، کیک اور شراب کااشتر اک ان کامشغلہ ہے۔

### شيطان پرستى كاتنتيدى جانزه

اس آیت میں تمام دنیا کے انسانوں کو خطاب ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ ہر انسان نے عالم ارواح میں اللہ عزوجل کو اپنامعبود ماناہے اور اسکاعہد کیاہے ،ای عہد کی یاود ہانی کے سلیے اللہ عزوجل نے و آنا فو قرآ انبیاء علیم السلام کو مبعوث فرما یا جنبوں نے توحید کا پر چار کرتے ہوئے لوگوں کو رحمان اور شیطان کے راستے کی نشائد ہی گی۔ اب جو مختص فقط تھوڑی ہے موہوم جادو کی طاقت حاصل کرنے کے لیے اللہ عزوجل کو چھوڑ کر شیطان کو معبود مانے یا شیطان کو رامنی کرنے کے لیے اللہ عزوجل کو چھوڑ کر شیطان کو معبود مانے یا شیطان کو رامنی کرنے کے لیے حرام افعال کاار تکاب کرے وہ بے و توف و جبنی ہے۔

شیطان پر ستوں کا شیطان کو خوش کرنے کے لیے جم کی تراش خراش کرنا، زناکر نا، شراب بینا وغیرہ
ایک شیطانی تعلی ہے۔ الجیس نے مخلوق کو گمراہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا چنا نچہ قرآن پاک میں ہے ﴿ وَ وَ اَنْ سِلَقَهُمُ وَ وَالْمَرْتُهُمْ وَ وَالْمَرْتُهُمْ فَلَيْعَوْتِنَ عَلْتَى الله ﴿ وَمَنْ يَشَعِدِ الشَّيطَى وَلِيَّا مِنْ وَوَ اللهِ وَوَالْمَرْتُهُمْ فَلَيْعَوْتِنَ عَلْقَ الله ﴿ وَمَنْ يَشَعِدِ الشَّيطَى وَلِيَّا مِنْ وَوَ وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ

(سورة النساد،سورة 4، أيت 119)

#### ⋆...Druze...⋆

یہ غذہب مصریں 11 ویں صدی بیں الدرازی نے دریافت کیا۔ اس غذہب کی نسبت اساعیل دروزی کی طرف ہے۔ اسلام کے فرقد شیعہ بیں اس کی جڑیں موجود ہیں۔ ان کے پیروکار کی تعداد 5 لا کھ ہے۔ دروزیہ قبیلہ جو دروز (شام) کے پہاڑوں بیں سکونت پذیر ہے ،اس کے لوگ ابتدامیں فاظمی خلفاء کے پیروکار تھے لیکن بعد میں اس فرقے کی امامت الحاکم باللہ (فاظمی بادشاہ) کی آگر رک گئی جو دوسروں کے اعتقادات کے مطابق قتل ہوگیا تھا لیکن دروزیہ فرقے کی امامت الحاکم باللہ (فاظمی بادشاہ) کی آگر رک گئی جو دوسروں کے اعتقادات کے مطابق قتل ہوگیا تھا لیکن دروزیہ فرقے کاعقیدہ یا خیال ہے کہ وہ غائب ہوگیا ہے اور آسانوں میں چلاگیا ہے اور تھر دوبارہ لوگوں کے در میان آگے۔

# تاريخ

ابوعبداللہ محمد بن اساعیل درزی تھااس کا نام عبداللہ درزی اور دروزی بن محمد کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔

یہ ظاہر ہوا محمد بن اساعیل درزی حاکم باللہ، ابو علی منصور بن عزیز کے زمانے میں جو کہ عبیدی
بادشاہوں میں سے تھا جنہوں نے مصر میں تقریبا دو سوسال حکومت کی تھی اور انہوں نے جموث گمان کیا
کہ دوائل بیت میں سے جی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد ہیں۔ محمد بن اساعیل درزی شروع میں اساعیل
باطنی فرقہ سے تھااور یہ فرقہ گمان کرتا تھا کہ وہ محمد بن اساعیل بن جعفر صادق کے تبعین ہیں، پھر ان سے الگ ہو گیا
اور عبیدی حاکم سے مل گیااور اس کے خدائی دعوے سے موافق ہو گیااور لوگوں کواس کی عبادت اور اس کی قوید کی
طرف بلانے لگا۔

اس نے دعوی کیا کہ اللہ تعالی حضرت علی میں اثر کیا ہے اور علی کی روح ایک کے بعد ایک ان کی اولاد میں منتقل ہوگئی یہاں تک کہ حاکم میں اثر آئی۔ حاکم نے معر میں اس کی جانب تمام معاملات سونپ دیئے تاکہ لوگ اس وعوے میں اس کی پیروی کریں۔ جب اس کا معاملہ کھلا تو معر کے مسلمان اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کے ساتھ جو جماعت تھی اسے قتل کر دیا۔ جب اساعیل کے قتل کا ارادہ کیا تو یہ بھاگا اور حاکم کے پاس جاچھیا۔ حاکم

نے اس کو مال دیااور ملک شام جانے کا تھم دیاتا کہ وہاں وعوت کا کام کرے تو وہ لکااور وادی تیم اللہ بن تعلیہ کے اندر مغربی دمشق میں تغبر کیااوران لوگوں کوحا کم کوخداماننے کی دعوت دی۔اس نے دروز فرقہ کے بنیادی اصول پیمیلائے اورمال کو تقسیم کیاتولو کول نے اس کی دعوت قبول کی۔

یہ وعوت ایک ووسرے فارس مخف نے بھی دی جس کا نام: حمزہ بن علی بن احمد ماکمی درزی تھا۔جو باطنی فرقہ کے اکابر بیں سے تھاوہ حاکم کی جماعت کے خفیہ دعوت دینے والے لوگوں سے ملااور اس کی بوشیدہ طور پر خداتی کی دعوت دی بہاں تک کہ اس کار کن بن گیا۔ پہلے وہ چوری جیسے حاکم کی الوہیت کاعقیدہ پھیلاتار ہا بعد میں اعلانیہ اس عقیده کی دعوت دینے لگا۔اس نے دعویٰ کیا کہ وہ حاکم کارسول ہے۔ حاکم نے اس دعویٰ میں اس کی تائید کی۔جب حاکم فوت ہوا تو ملک کی قیادت اس کے بیٹے علی کے حصہ میں آئی۔اس کا لقب ظاہر لاعزاز دین اللہ تھا۔اس نے اپنے باپ کو دعویٰالوہیت سے لاتعلقی کااعلان کردیااور مصرے یہ دعوت ختم ہوگئ۔ چنانچہ مزہ شام کی طرف فرار ہوگیااس کے ساتھ اس کے بعض ہم خیال افراد مجی چلے گئے۔ان میں سے اکثر اس علاقے میں جاہے جو بعد میں شام کے اندر جبل الدروزك نام سے معہور ہوا۔

# مقائدو نظريات

🖈 حلول کا عتقاد رکھتے ہیں ریہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حصرت علی رضی اللہ عنہ میں حلول کیا اور پھر ایک کے بعد ایک کرے ان کی اولاد میں اتر تا کیا بہال تک کہ حاکم عبیدی ابو علی منصور بن عزیز میں حلول کیااور خداتی اس میں بنیا ہو گئی اور ووحا کم کے لوشنے کا اعتقادر کھتے ہیں کہ حاکم غائب اور ظاہر ہو تاہے۔

المادو بار وادتار کے لئے ساز کار زندگی گزارو۔

الماكم كے ظيور كا انظار جوكد 1021 من غائب موكيا تعا

الما دوبار وزند کی اور جنت روحانی عقیدہ ہے بعنی جنت حقیقی طور پر کوئی شے نہیں ہے۔ المدوزخ خداے آب تک کاراستہ ، دنیا میں مجی اور موت کے بعد مجی۔

# ⋆...Mayan...∗

تاریخ:250 میں شر در مجوالہ انے والوں کی تعداد کی لا کھ ہے۔

اللہ عزوج لی کے بارے میں حقیدہ: بہت سارے ضداؤں کو بانا جیسے سورج کا خدا، بارش کا خداد غیر ہدان کی تعداد بہت ہے بشمول Itzamn, Kukulen, Bolon Tzacab, and Chac۔ سب سے بڑا خدان کے نزدیک آگ کا خدا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے خداان کے نزدیک آگ کا خدا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے فداان کی تعداد کا تعداد کی تعداد کی تعداد کا کہا ہے۔ ان کے نزدیک خداہید انجی ہوتے اور مرتے ہی ہیں۔

ویگر حقالہ: خداوں کی تعداد کو خوش کرنا، کام ایجھے کرنے کے لئے موہر سے نکالنا۔ روحیں اند جرے اور تزیتی دنیا سے کررتی ہیں لیکن عور تیں اور جیوئے بہت میں جاتے ہیں۔

ند می رسومات: انسانی قربانی ستارون کاعلم می تفرون کی بوجا کرنا۔

### \*...Epicureanism...\*

تاریخ: Epicurus کی تعلیمات پر بن غذہب ہے۔ Epicuris ایک فخص تما ہو Epicurus کی جنس ما جو Epicurus کی جیرہ ابوا۔ بیدا یک فلسفی فخص تعلداس کی بیروکارو کی تعداد کا پکھ علم نہیں۔

اللہ عزوجل کے بارے جی مقیدہ: کافی خداؤں کا مانا۔ خداموجو وہیں لیکن انسانوں کے کاموں ہیں عمل و خل نہیں کرتے۔ للذاخدا ہے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو کام اچھااور آسان ہو وہ کیا جائے۔

و خل نہیں کرتے۔ للذاخدا ہے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو کام اچھااور آسان ہو وہ کیا جائے۔

و گیر مقالم: اور ہے ہی جیز ایم سے بی ہے بیٹمول خدااور روحوں کے۔ کوئی ابدی زندگی نہیں۔ روحیں کمل جاتی ہیں اور جسم مر جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے۔ جسم کے ساتھ روح بھی مر جاتی ہے۔

خاتی ہیں اور جسم مر جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے۔ جسم کے ساتھ روح بھی مر جاتی ہے۔

خرائی رسومات: خوشیوں کی بیروی اور ورد دے بچاؤ۔

پہاڑوں کی پرستش کی جاتی ہے۔

### **★...Olmec Religion...**★

"الرقع: بية قديم تهذيبول يرجن ايك مذبب بي جوان كي ثقافت كالمضبوط حصه بيداس كي تاريخ كالميجم معلوم تیں اور اس کے ماننے والے مجی بہت کم ہیں۔انداز اس کی تاریخ (1200-B.C 400) بتائی جاتی ہے۔ عنا و تظریات: اس غرب میں کثیر خدا مختلف کاموں کے لئے ہیں۔ بعض مدد کے لئے ، بعض شغایابی کے لئے ، کئی سیاہ طاقت کے لئے اور بعض شر ار توں کے لئے مختص ہیں۔

Jaguar دیو: ایک براطاقتور کالے د مبول والا گوشت خورشیر نماجانور۔ آگ کا خداء مکن کاخدا، پرندوخدا۔ اس نہ ہب میں حمن پرستی کی کوشش کی جاتی ہے۔ (حمن پرستی : شالی ایشیائی اور شال امریکی انڈین کا قدیم ند ہب جس میں بدر وحوں کو قبضے میں رکھنے کاعقبیدہ شامل ہے )ان کاعقبیدہ ہے کہ ہر ایک فرد ایک جانورر وح ہے۔ ئر میں رسومات: قربانی ، بڑے مجمعے ، انسانی سرغاروں میں رکھ کررسومات کرنا۔

#### $\star ... Animism... \star$

روخیت یانسیّت (Animism)ایک قدیم تصور ہے جس کے مطابق ایک روح (روحِ کا مُنات) غیر مادی ہے۔اس کے ماننے والوں کا بیر عقید و ہے کہ اشیاء اور حیوانی مظاہر ایک غیر ماوی روح سے پیدا کیے محیے جی ۔ ابتدا میں اس اصطلاح کو اس نظریہ کے لئے استعال کیا جاتا تھاکہ نہ صرف انسانی کردار بلکہ ونیا كى ہر چيز روحانى طاقت كے اشارہ يا عمل كرتى ہے۔فلف ميں اس كواس عقيدہ كے لئے استعال كيا جاتا ہے کہ زندگی کے تمام مظاہر مادہ سے مختلف ایک غیر مادی روح سے پیداہوتے ہیں اس طرح اس عقیدہ کا قائل ہو جانا که هر مظهر قدرت ، یعنی سنگ و تنجر چی مجمی روح بوتی ہے۔اب جدید نفسیات چی اس اصطلاح کو اس وین پیاشے کے نظریہ و توفی نشو و نما کے تحت اس نظریہ کے لئے استعال کیا جاتا ہے۔

اس مذہب میں در خنوں ، پہاڑوں وغیرہ کو دیوتا سمجما جاتا ہے اور اپنی حاجتوں اور منتوں کے لئے مخصوص

# \*...بابینجم: جدیدمذاهب... \*

اس باب میں ان مذاہب کاذکرہے جو بالکل قریب زمانہ میں ایجاد ہوئے۔

### \*...Rastafaianism...\*

تاریخ: اس فرہب کی بنیاد یہودیت اور عیسائیت پر ہے۔مار کس Marcus نے جیما کے بازاروں میں ا مجاد كيار مان والول كى تعداد 10 لا كوب.

ویٹی کتاب:اس فرہب کی کتاب"Black Man's Bible"ہے جے ایتھل رابرت Athlyi Robert نے 1924 میں ٹمائع Publish کیا۔

الله عزوجل ك بارے من مقيده: خدا Jah ہے جوكه مسيح ميں بدل كيار

و مگر مقالد: انسان عی jah کے مندر ہیں اور قربانی مجی اسی و نیا میں ہے۔ پچھ Rastas ہیشہ زندگی پائیں

ند ہی رسومات: زیادہ تر عقیدہ یہودیوں کا ہے۔ ہر طرح کے گوشت سے بچااور چرس کا ند ہی تہوار میں استنعال کرنا۔

#### **★...Mormonism...**★

تاريخ: 1830 مين نيويارك مين نوسف سمته Toseph Smith في ايجاد كيار 12 لا كه استك ويروكاركى تعداد ہے۔ يه عيسائيوں سے متاجلتا ايك فد بب ہے۔

و یکی کتب: ان کی مذہبی کتب میں بائبل مجی ہے اور Book of Mormon شامل ہے۔

الله عزوجل کے بارے میں مقیدہ: باب خدارینا عینی اور مقدس روح سیوں علیحدہ چزیں یں۔Mormonismپی میں سب سے بڑالیڈر مدرمثل نی سمجاجاتا ہے۔

و تکر مقالد: خدا کی طرف واپی معزت عیسیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اور اچھے کام کرتے ہوئے ہے۔ تمام لوگ روح بننے سے پہلے بدایات کے لئےروحوں کے پاس جاتے ہیں۔ان کے لئے دوزخ ہے جو خدا کا انکار کرتے ہیں۔ خد بی رسومات: شراب، تمباكو، جائے، كافى سے اجتناب، ابدى شادى۔

### \*...Spritualism...\*

ت**اریؒ:**عیمائی فرقد پروٹسٹنٹ سے میہ جدید تحریک 1850ء میں USA میں ایجاد ہوئی۔ پیروکار کی تعدا ایک کروڑ 10 لا کھ ہے۔

الله مزوجل کے بارے میں مقیرہ:۔جیماعیمائیوں کااللہ عزوجل کے متعلق عقیدہ ہے وہی اس ندہب

ویگر مقائد: اس فرہب کی اصل بنیادروں ہے۔ ان کے نزدیک مرنے کے بعد بھی روحوں ہے ملا قات اور دیگر روح کے معاملات ممکن ہیں۔ عیسائیت اور اس فرہب ہیں فرق ہے ہے کہ عیسائیت کے نزدیک انسان روح کے معاملات ممکن ہیں۔ عیسائیت اور اس فرہب ہیں فرق ہے ہے کہ عیسائیت کے نزدیک انسان روح جہنم ہیں جائے گا۔ مرنے کے بعد اس روح کے اعمال ہوجاتے ہیں۔ Spritualism کے نزدیک انسان کی روح مرنے کے بعد آخرت کامشاہدہ کر کے بھی نیک اعمال کرستی ہے۔ Spritualism کے نزدیک انسان کی روح مرنے کے بعد آخرت کے معاملات کے متعلق جانکاری دینے ہیں نزدیک بائس اللہ عزوج ل کے بارے ہیں جاننے اور زندگی کے بعد آخرت کے معاملات کے متعلق جانکاری دینے ہیں ایک بنیادی کی کرا ہی گیا ہی تھات بتاکران سے معلومات حاصل کر کے زندگی گزاری جاسکتی ہے۔ مطابق روحوں سے تعلقات بتاکران سے معلومات حاصل کر کے زندگی گزاری جاسکتی ہے۔

#### \*...Seventh Day Adventure Church...\*

ند جی رسومات: اتوار کوعبادت اور روحول سے مکالے۔

تاریخ: عیدائیت سے نکلاہوا نہ ہب ہے۔ 1863 ویں انگلینڈیں ایجاد ہوا۔ پیروکار کی تعداد 2 کروڑ 50 والکہ ہے۔ اس نہ ہب کی جزیں "Millerite Movement" سے ملتی ہیں۔ مر Miller نامی فخص جو 1782 کو پیدا ہوا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ حضرت میں 22 اکو بیدا ہوا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ حضرت میں 22 اکو بیدا ہوا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ حضرت میں 22 اکو بیدا ہوا تو کی اس میں اس بیانہ ہوا تو کئی لوگ اس نہ بب کوچھوڑ گئے۔ 20 سال بعد Ellen G. White کو ایک نبی سمجھا گیا۔ ویکی کتب: بائبل۔ برانے عہد نامے سمیت بائبل کے مطابق رہتے ہیں۔

الله عزوجل كر بارب من عقيده: جوعيها ئيون كاعقيده بون ان كاعقيده ب-و تكر مقلد: ايك يرايمان موت كے بعد نيملے كے اشار من كا آناس كے بعد سب كے لئے جنت ـ ند ہی رسومات: جمعہ کو مغرب کے بعد 24 محفظ کے لئے روزہ پھر جوان لوگوں کا ولیسر جن اور چرج کا خطیہ۔ سوئراور دوسرے گندے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتے۔ شراب اور تمبا کونوشی ممنوع ہے۔

### \*... New Thought...\*

تاريخ: 19 وي مدى من USA من دريافت موارمان والوس كى تعداد 160000 ميرائى غربب ے نکلاہواایک مذہب ہے۔اس مذہب کا بانی یاقد یم مامی فنیاس کی کیومی "Phineas P. Quimby"

الله عزوجل کے بارے میں عقبیرہ: وحدت پریقین ، خدا کو صرف دماغی طور پر دنیامیں مائے ایں۔ خداییار محبت اورخو شحال ہے۔

> و تكر معلد: زند كى بميشد كے لئے ب\_انسان روحوں بيس سے باور بميشدرہ بھى سكتا ب\_ ند می رسومات: روحانی، د ماغی علاج پر یقین لیکن جدید د واوّل کو بھی مانتے ہیں۔

#### ⋆...Aladura...⋆

تاری : مغربی ناتجیریا میں 1916ء کے بعد دریافت۔ ویردکار: 10 لاکھ بیں۔ یہ عیمائیت سے فکا موا ندہب ہے جس میں ڈاکٹر جو سیااولو تو و Dr. Josiah Olunowo کونجی مانتے ہیں۔ الله عزوجل کے متعلق مقیدہ: عام طور پر ایک غدار بھین

مولا: اى د نياش جزااور سراير زور.

نرجی مشقیں: یاکیزگیروح مرکزی ہے۔Anglican اور Pentecostalرسموں کا مجموعہ۔

#### ⋆...Cao Dai...⋆

تاریخ: این تی او وین چائیو Ngo Van Chaiu نے 1926 میں دیننام میں دریافت کیا۔ اس وقت ان کے پیر وکار کی تعداد چالس سے ساٹھ لا کھ ہے۔

الله حزوجل کے بارے میں عقیدہ: الی آکھ کی طرف سے پیش کردہ خدا۔ ان کادبی نشان بایس آکھ بے ان کا دبنی نشان بایس آکھ بے ان کا عقیدہ اس آکھ کو بنانے میں بیہ کہ خداسب کچھ دیکھ رہاہے۔ آکھ کی مختف Shapes بیں مختلف عقائد و نظریات کے ساتھ جے بیب بناتے ہیں۔ ان کے مندروں میں ایک کول گیند نمادائرہ بڑا بنا ہوتاہے جس کے در میان ایک بایس آکھ بنی ہوتی ہے۔

و بگر مخالف امن اور مطابقت مقعد برایخ آپ کو بارنا اور خدا کو الاش کرناچاہیے۔ جنت جیسی زندگ تک اوتار کرنا ہے۔

ند جی رسومات: روزاند دعا، مراقبه اور روحوں کے ساتھ باتی کرنا۔

### \*...Ayyavazhi...\*

تاریخ: ہندو فرہب سے نظاموالیکن ہندؤں سے مختلف عقالد رکھنے والا فرہب ہے۔ انیسویں صدی کے درمیان میں ساؤتھ انڈیا میں نکلا۔ ان فرہب کے ماننے والے اکثر لوگ غریب ہیں۔ آیاد یکندار Ayya درمیان میں ساؤتھ انڈیا میں نکلا۔ ان فرہب کے ماننے والے اکثر لوگ غریب ہیں۔ آیاد یکنداد اس فرہب میں Vaikundar اس فرہب کا ہیںواسمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں رہنے والی تالی قوم کی خاص تحداد اس فرہب میں شامل ہے۔

دین کتب: ہندو ند ہب کی پچوکت کے متعلق ان کو اختلاف ہے۔ بقید ان کے ند ہب کی کوئی الگ کتاب نہیں ہے۔

خدا کے بارے بیل عقیدہ: ایک خداوشنو پر یقین رکھتے ہیں لیکن یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وشنود مگر لوگوں کے روپ میں آسکتا ہے۔ تری مورتی کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ و يكر مقالة: اس فربب ك مان والول كايد عقيده ب كه Ayya Vaikundar دو باره اوتاركي شكل یں آئے گااور برائیوں کو تمتم کرے گا، دود نیاپر دائ کرے گا۔ لیسلے کاون پر ایمان رکھتے ہیں (لیکن مسلمانوں کی طرح قیامت پرایمان تبیس)۔ ہندو چار ہوگ پر بیٹین رکھتے ہیں اور یہ آٹھ ہوگ پر بیٹین رکھتے ہیں۔

سن مخالدُ ومعالمات مِيں بيد خرمبِ مندؤل ہي كي طرح ہے البتہ بعض مِيں انتظاف ہے۔ ماہنے پر سفيدر نك كا تلک ایک مخصوص انداز میں لگاتے ہیں، شادی کا طریقہ مجی ہندؤں سے مختلف ہے۔ یہ ہندؤں کی طرح لاش کو جلاتے نہیں بلکہ وفن کرتے ہیں۔ سبزیاں ہی کھاتے ہیں موشت تہیں۔

### \*...Scientology...\*

تارى: ايل رون L. Ron في 1954 يس كيلغور نياش ايجاد كياران كي مائن والول كي تعداد كي لا كه ہے۔میدایک سائنسی وین ہے۔

ويي كاب: "A DESCRIPTION OF SCIENTOLOGY "اس بحماس ندہب کے متعلق معلومات ہیں۔

الله مزوجل ك بارے من مقيده: خداك متعلق ان كافتدا يك تصور ب ليكن عمل ايمان نبيل-ان كا نظریدے کہ خداان کی عدد کرتاہے جواری عدد آپ کرتے ہیں۔ان کے نزدیک حقیقت آ ٹھ حرکیات میں واضح ہے۔ و مكر مقلد: موت كے بعد دوبارہ پيدائش كاعقيده ركتے ہيں۔انسان جم اور دماغ سے ال كر بنے ہيں۔ یاداشت سے روحانی آزادی حاصل کرتے ہیں۔

#### \*...Unification...\*

تاریخ: میمائیت سے نکلا ہوا ایک ندہب ہے۔1954 میں من مانگ مون Sun Myung Moon نے جونی کوریاش قائم کیا۔10 لا کھے نائد بیروکار کی تعدادہے۔Moonنای مخص کادعویٰ ہے کہ حعرت عبین اس پر ظاہر ہوئے اور بید عظم دیا گیاہے کہ جو کام انہوں نے شروع کیا تھااسے ممل کرو۔ کوریا بس مون نے اپنا تبلیفی کام شروع کیالیکن اے کوئی خاص قائد ہنہ ہوا۔ مون 1972 میں US منتقل ہوااور ایک تبلیفی مشن جاری

ر کھا۔ یہاں اس نے اجماعی شادیوں کی تقریب منعقد کرنے کا سلسلہ شروع کیااور 2000 او گوں کی شادی کروائی۔ یوں یہ مقول ہوااور اس نے اپنے فرہب کی تبلیغ جاری رکھی۔ 1995 میں اس نے ایک پرو گرام منعقد کیااور چار خاندانوں کو اپنے فرہب کے جلنے کے لئے سلیکٹ کیا۔

"Divine Principle": وفي تاب

اللد مزوجل كے بارے من مقيده: و مدانيت يا يقين \_

ویکر مقالد: صفرت آدم اور حواکے متعلق ایک بے ہودہ خو و ساختہ بات اس فدہب کے عقاد کا حصہ ہے۔ ان کے نزدیک حضرت عیمیٰ علیہ السلام کو صلیب دی می اور شیطان ان کا جسم لے میااور حضرت عیمیٰ بعد جس زندہ کئے گئے۔ جو حضرت عیمیٰ کا وہ کام ممل کرے گاجو وہ خو دنہ کرسکے تووہ حضرت عیمیٰ کے ساتھ جنت جس رہ گا۔ ان کے فدہب جس تین خاص آدمیوں کی آ مد کا ذکر ہے۔ ایک حضرت آدم اور ایک حضرت عیمیٰ علیہ السلام اور ایک خاص محض کوریا میں خاص آدمیوں کی آ مد کا ذکر ہے۔ ایک حضرت آدم اور ایک حضرت عیمیٰ علیہ السلام اور ایک خاص محض کوریا میں کا اور 1930 کے ورمیان پیدا ہوا تھا۔ اس فرص کوریا مون تھا۔

خداسے محبت کی ترغیب۔ مجموثی محبت کی بجائے سچی محبت پریقین۔ زمین میں خدا کی باد شاہی۔ مسیح خاندانوں کی تخلیق کی طرف سے بحال ہو گا۔ایک روح۔ و نیامی ہمیشہ کی زندگی۔

ند میں رسومات: نوازے کی تقریب ان میں شادی کی تقریب یوں ہوتی ہے کہ شراب کپ میں ڈال کر پہلے آدھی ہوئی ہے کہ شراب کپ میں ڈال کر پہلے آدھی ہوئی ہے اور پھر شوہر واپس ہوی کہ آدھی ہوں کو بی ہوں کو خالی کر لیتا ہے اور پھر شوہر واپس ہوی کو خالی کپ دیتا ہے۔

#### \*...Eckankar...\*

تاریخ:Eckankar کامطلب بی "خدا کے ساتھ شریک کارکن" یہ ند ہب 1965 میں لاس ویگاس میں پاؤل تائی Paul Tai Tchall نے دریافت کیا۔ اس ند ہب کے مانے والوں کی تعداد 5 لا کھ ہے۔ اس وقت اس ند ہب کا بانی بار ولڈ کلپ Harold Klemp ہے۔

الله عزوجل كي بارك من عقيده: مقدس وح في ECK بولت بال

و يكر مقالد: بم يس سے ہر كو كى روح ب اور خداكى طرف سے اس د نيا يس روحانيت حاصل كرنے كے لئے بعيج محتيج بيدروح ايرى باورروحاني سغريب آزادى صرف ايك بارى مكن ب

نه جی رسومات: رومانی مشقتیں ، مراقبہ ، خواب ، بیرسب روح کی پرورش کرتے ہیں۔ان کی عبادت گاہیں مجى ہيں۔ يہ عبادت ميں كانے كاتے ہيں۔ اس كا طريقة يہ ہوتا ہے كہ يوكا كيا جاتا ہے جس ميں آتكسيں بندكر كے ايك تصور قائم كياجاتاب اوراس دوران عوادت جي منت في جي كاناكا ياجاتاب بدايك مشق موتى ب جياس في ب ي جائے والے لوگوں کو کر واتے ہیں ان جانے والوں کو Eck ماسٹر کہا جاتا ہے۔

#### **⋆…Asatru…**⋆

تارى 1970 مى امرىكە مى ايجاد موادا كرچەاس كى جزير كافى يرانى بىر ـ كها جاتا ہے كه ناورن يورپ میں عیرائیت سے پہلے اوک اس فر بب کے مال تفے۔

الله مروجل كے بارے من مقيده: ايك سے زائد خدا۔Norse زنانداور مرداند خدا۔

و مكر مقالة: جنگ عن مرنے والوں كے لئے جنت (Valhalla) باتيوں كے لئے امن والى مكد \_ بہت بُروں کے لئے دوزخ

نه جی رسومات: خدا کو کھانے پینے کی چیزیں نذر کرنا۔ فرجی چھٹیال منانا۔

#### **⋆…New Age…**⋆

تلرظ: الكليند مين 1970 -80 مى د باكى مين بناياكيا - مائة والول كى تعداد 50 لا كار بايك روحانى عظم كالذبب ب-اس فربب كى جزي مندوازم ، آسر و فحى ، و يكااور و تكر فدابب سے ملتى ييں۔

الله مزوجل كر بارك على مقيده: خداايك الى چيز ب جوبر كسى چيزيس آسكى اور كزرسكى بدا مرچيز مس ب اليكن بم اسے اسے اندر خيس ڈھونلاتے ..

دیگر مقالد:ہر آدمی New Age یعنی نئی زندگی حاصل کرسکتا ہے روحانی بدلاؤ سے۔دوبارہ زند كى - مندؤكى طرح ردح دوباره آف كاعقيده ان من باياجاتا ہے- ند بهی رسومات: زندگی کاحال بتانا، کلام کرنااور یو گا کرنا۔

### ⋆...Falungong...⋆

تاریخ:hongzhi Li نے 1992 میں جائنہ میں قائم کیا۔ اس کے ماشنے والوں کی تعداد 1 کروڑ ہے۔ ویکی کماہے: اس غرب کی دبنی کتاب لی ہو جمکہ زبی Hongzhi کے 9 لیکچر ہیں جو انہوں نے 1992 میں دیے تھے۔

الله عزوجل كے بارے مل عقيده: لا تعداد خداكا تصور بـــــ

ویکر مقالد: Falun ایک از بی کا ذریعہ ہے۔ مقصد فالن کولگ کی پیروی کرکے روحانیت حاصل کرنا

-4

ئر ہی رسوات: Falun کی مضبوطی کے لئے بائج مشقتیں: سچائی، محبت، دین اقدار، کوشت کھانے کی حوصلہ تھی۔ ان میں یوگا کی طرح مشقیں ہوتی ہیں جن کوایک خاص طریقے اور عقائدے اواکیا جاتا ہے۔

# ★... وحسد أوالأويان ... \*

نی زماند دیگر فتنول میں ایک بڑا فتنہ جے ایک فرہب بھی کہا جاسکتا ہے وہ" وحدۃ الادیان "ہے۔وحدۃ کا مطلب "ایک" ہونا۔اس نظریے کو فرہب مطلب "ایک" ہونا۔اس نظریے کو فرہب کے طورسب سے پہلے بہائی مت نے دیا،اس کے بعض دیگر فراہب میں موجود افراد ای نظریے کے حافل ہیں۔اس فرہب والوں کا یہ نظریے کے حافل ہیں۔اس فرہب والوں کا یہ نظریے ہے کہ تمام فراہب نجات والے ہیں۔اس فرہب کو عام کرنے میں یہودیوں کا بہت زیادہ ہاتھ نظریہ ہے کہ تمام فراہب نجات والے ہیں۔اس فرہب کو عام کرنے میں یہودیوں کا بہت زیادہ ہاتھ ہے اور اس میں زیادہ تر وولوگ شامل ہیں جو مفادیہ ست ہیں، دولت وشہرت چاہنے کے لیے وہ اس کا پر چار کرتے ہیں بلکہ بعض فرہبی طیے والے لوگوں کو یہ باور کر واتے ہیں کہ فرہب اسلام میں بھی اس نظریہ کی اجازت ہے۔

اس مقصد کے لیے بین الا قوامی اجتماع میں تمام غذاہب کے مانے والوں کو جع کیا جاتا ہے، مشتر کہ طور پر اس اجتماع کا پیغام یہ ہوتا ہے کہ تمام غذاہب یکسال اور ہر حق ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی پیروی سے کا کنات کے خالق اللہ رب العالمیین کی رضا اور خوشنودی حاصل کی جاستی ہے۔ للذا کسی ایک غرب والے (خصوصا بال اسلام) کا اس بات پر اصرار کے اب تا قیامت نجات کی سبیل صرف ہماراوین و غرب ہے بدایک بے جاستی اور تشدویا انتہا پندی ہے، جس کا خاتمہ از حد ضروری ہے۔ پھر اس نظریہ وحدت او بیان کی تقصیل پچھ یوں بیان کی جاتی ہے جب منزل ایک بو توراستوں کے جداہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یعتی ہر غرب واللا یک بزرگ و ہر ترفات کی بات کرتا ہے جے خلف ناموں سے پکارا جاتا ہے ، مجمی اللہ تو مجمی بھگوان اور مجمی God جبکہ حقیقتا تمام غذاہب اللہ کی بندگی اور خوشنووی حاصل کرنے کے ذرائع ہیں ، اس لئے ہر غرب میں حق وانصاف ، انسان دو سی اور انسانی بھائی چارے کی تعلیم دی گئی ہے للذا تمام انسانوں کو تمام غذاہب کا ہرابر کا احترام کرنا چاہیے ، کسی ایک غذ بہب یادین کی پیروی پر اصرار تعلیم دی گئی ہے للذا تمام انسانوں کو تمام غذاہب کا ہرابر کا احترام کرنا چاہیے ، کسی ایک غذ بہب یادین کی پیروی پر اصرار تعلیم دی گئی ہے الذا تمام انسانوں کو تمام غذاہب کا ہرابر کا احترام کرنا چاہیے ، کسی ایک غذ بہب یادین کی پیروی پر اصرار تعلیم دی گئی ہے و قیرہ و غیرہ و غیرہ و غیرہ و خیرہ و غیرہ و خیرہ و خیرہ و غیرہ و خیرہ و غیرہ و

وہ نام نہاد مولوی جنہوں نے فقط چند نوٹوں اور د نیاوی منصب کے لیے نہ صرف اپنا ایمان برباد کیا بلکہ اسپنے پیر دکار و کو بھی ور غلاتے ہیں وہ غیر مسلموں کے ساتھ انتخاد صحیح ہونے اور ان کافروں کو جنتی ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت پیش کرتے ہیں ﴿ إِنَّ الَّذِیْنَ الْمَنْوَا وَالَّذِیْنَ هَادُوْاَ وَالنَّالِی وَالنَّهِ یَانَالِهِ وَالْیَوْمِ

ابی ماتم نے سدی سے روایت کی کہ یہ آیت سلمان فار کارضی الله عنہ کے اصحاب کے حق بھی نازل ہوئی۔

اگر اس آیت کا یہ مطلب ہوتا کہ استے فداہب بھی اپنے عقائد کے مطابق شرکیہ زندگی گزاروتب بھی کامیاب ہو جاؤے تو یہ کثیر آیات کے خلاف ہوگا۔ کیونکہ الله عزوجل نے واضح طور پر مشر کین کی معافی نہ ہونے کا فرمایا ہے۔ الله تعالی فرماتا ہے ﴿ إِنَّ الله لَا يَقَفِيْ اَنْ يُشْمَانَ بِهِ وَيَغَفِيْ مَا وَدُنَ وَٰ لِلنَّ لِمَنْ يُشَمَّاهُ \* وَمَنْ يُشْمِينَ بِاللهِ وَتَعَفِيْ مَا وَدُنَ وَٰ لِلنَّ لِمَنْ يُشَمَّاهُ \* وَمَنْ يُشْمِينَ بِاللهِ وَتَعَفِي اَنْ يُشْمَانَ بِهِ وَيَغَفِيْ مَا وَدُنَ وَلِكَ لِمَنْ يُشَمَّاهُ \* وَمَنْ يُشْمِينَ بِاللهِ وَتَعَفِي اللهِ وَتَعَفِيْ مَا وَدُنَ وَلِكَ لِمَنْ يُشَمَّاهُ \* وَمَنْ يُشْمِينَ بِاللهِ وَتَعَفِي اللهِ وَتَعَفِيْ مَا وَدُنْ وَلِكَ لِمَنْ يُشْمِينَ بِاللهِ وَتَعَفِي اللهِ وَتَعَفِيْ اللهِ وَتَعَفِيْ مَا وَدُنْ وَلِكَ لِمَنْ يُشْمِينَ فِي اللهِ وَتَعَفِي اللهِ وَتَعَفِيْ مَا وَدُنْ وَلِكَ لِمَنْ يُشْمِينَ فِي اللهِ وَتَعَفِي اللهِ وَتَعَفِيْ اللهِ وَتَعَلَيْ اللهِ وَلِكَ اللهِ وَقَالَ بِاللهِ وَتَعَلَيْ وَاللهِ وَاللهِ وَلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَوْلَ اللهِ وَلَا بِاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهُ وَلَانَ بِاللهِ وَلَا اللهِ وَلَانَ بِاللهِ وَلَا اللهِ وَلَا بِاللهِ وَلَا اللهِ وَلَانَ بِاللهِ وَلَانَ بِاللهِ وَلَا اللهِ وَلَانَ بِاللهُ وَلَى اللهِ وَلَانَ بِاللهِ وَلَانَ بِاللهِ وَلَانَ بِاللهِ وَلَانَ بِاللهِ وَلَوْنَ وَلِيَا لَهُ وَلِيْ اللهُ وَلَانَ بِاللهِ وَلَا اللهِ وَلَانَ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَانَ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلِلْ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَ

(سورة النساء، سورة 4، آيت 48)

یو نمی انبیاء علیهم السلام کا مقصد مجی اسلام کی وعوت دینا بے فائد و تفہر سے گا۔ جہاں تک یہود و نصاری کا اللہ ع عزد جل پر ایمان لانے کی بات ہے توہر گزافل کتاب اور دیگر کفار اللہ عزوجل پر ویساایمان نہیں رکھتے جیسار کھنے کا تھم ہے۔ یہود و نصاری اللہ عزوجل کا بیٹا ثابت کرتے ہیں جبکہ اللہ عزوجل اس سے پاک ہے۔

متعدد على أرام في وحدة الاديان فتفكا مدلل اور مسكت جواب دياب اور ان نام نهاد مسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلمان المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلمان المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ا

قلمی د نیامیں جہاں یہ ذہن و یاجاتاہے کہ ایک مسلمان کاکسی کافرہ عورت سے نکاح میں حرج نہیں یو نہی یہ بھی ذ ہن دیا جاتاہے کہ ایک مسلمان عورت کا بھی کسی کافر مر د سے نکاح میں حرج نہیں، جبکہ بیہ واضح قرآن کی مخالفت ہے۔ فلموں کے علادہ حقیقت میں اس وحد قالا دیان کے فتنہ میں سب سے زیادہ مبتلاوہ انڈیا کے فلمی ایکٹر زہیں جنہوں نے مسلمان ہونے کے باوجو وہند وعور تول سے شادیال کی ہیں۔اس شادی کی جہاں اور نموستیں ہیں وہاں ایک محوست یہ ہے کہ ہندومت اور اسلام کوایک کرنے کی فعنول کوشش کی جاتی ہے۔ بعض ہندو فلمسٹار بر ملاخود کو مسلمان اور ہندو کہتے ہیں۔اس طرح کے بیانات دینے کی ایک وجہ توہندومتعصب قوم کے شرہے بیچتے ہوئے فکمی انڈسٹری میں نام کمانا ہوتاہے اور دو مر اخو د کوموڈریٹ ظاہر کر تاہوتاہے۔

انڈیاکا مشہور ومعروف ایکشر شاہ رخ اس حرام فعل میں سر فہرست ہے جس نے ہندوعورت سے نکاح کیا ہوا ہے۔ شاہ رخ خان کا موڈریٹ یاسیکولر دین ہے کہ وہ کہتاہے: '' میں اسلام کو مانتا ضرور ہول پر بیٹ کہتا کہ اسلام سب سے بہتر ہے۔مسلم ہوناFantastic (بہت خوب) ہے، لیکن ایک ہندو ہونا بھی اتنائی Fantastic ہے اورای طرح ایک کر سچن ہو نامجی Fantastic ہے۔"

مزید کہتاہے: ''ہر دین اوپر والے (اس سے مر اوبیہ الله عز وجل کی ذات لیتے ہیں) کی طرف ہے ہے اور صحیح ہے واس نیے میں مسلمان ہوں اور میری بیوی ایک ہندوہے اور جمارے لیے بدایک دم سیح ہے۔"

مزیدسنے کہتاہے: "میں مسلمان موں اور میری بیوی مندوہ اور میں اسپے بچوں کو صرف بیہ تعلیم دیتا ہوں کہ ہم جس ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ ساری زبانوں کو سمجھتا ہے اس لیے ہم کسی بھی طریقے ہے اس کی عباد ت کریں سب سیجے ہے،اور میں اٹھیں یہ سمجھاتا ہوں کہ ہندواور مسلم کوئی جداشتے نہیں ہے،عیسائیت اور سکھے کوئی جدا تنہیں ہے۔ ہم کمسی بھی دھرم سے ہوں ہمارامانتاہے کہ ہم خدا کی ایکنا کومانتے ہیں اور انڈین ہیں میں اپنے بچوں کو یہ سب با تیں اس لیے بتاتاہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کو کو کی الگ بتاکراسے مگر اہ کریں۔ دیکھئے میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام میں بہت سی اچھی چیزیں ہیں ، لیکن میں اپنے بچوں کویہ نہیں سکھا سکتا کہ ووسرے وطرم (فربب)اتے افتھے نہیں ہیں، یہ اسلام سے بہتر یا برے نہیں ہیں میں اسلام سے محبت کرتا ہوں، میں ہندو ند بب سے بھی پیار کر تاہوں میں نے اسلام کو بہت اچھی طرح سمجھاہے، میں نے قران کے ہر پنے (صفحہ) کوپڑھاہے

اوراسلام کی کئی کتابیں پڑھی ہیں ،ا کر کوئی اسلام کو سمجھ لے تو وہ بند و فد بب کو بھی سمجھ لے گا۔ میرے محریہ ہم نے ایک مندر بنائی ہے کیونکہ بچول کو گاڑی ویلیومعلوم ہونی جاہیے پھر جاہے وہ ہندوگاڈ ہو یامسلم گاڈ ہو۔اس لیے تنبیشہ اور تکشمی کی مورتیوں کے بازومیں ہم نے قرآن بھی ر کھاہواہے۔ پھر ہم لوگ ہاتھ جوڑ کروبال پر گابیزی منتریز ہے ہیں۔ میں اسلام کی اچھی معلومات رکھتا ہوں جب میں اسلامی دہشت گردی کے واقعات سنتا ہوں تو میں بہت خفا ہو تاہوں کہ کوئی مودمنٹ (تحریک) کیوں نہیں چلار ہاہے ان سبحی باتوں کوعام کرنے کے لیے۔"

وحدة الاديان كارد: الله عزوجل في واصح طورير قرآن باك من ديكراديان كوباطل قرار دية بوئ اسلام كوحَلْ مَرْبِ قرار ديابٍ چِنانچِ اللهُ عزوجِل فرماتابٍ ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلاَمُ ﴾ ترجمه كنزالا بمان: ب فنك الله کے بہاں اسلام بی وین ہے۔ (سور) آل عمران، سور) 3، آیت19)

وین اسلام ایک عمل دین ہے جس میں وہ تمام خوبیال ہیں جوایک کامل دین میں ہونی چاہئیں ،اب دیگرادیان کونہ اچھا سیجھنے کی اجازت ہے اور نہ بی ان میں کوئی الی اچھائی ہے جو اسلام میں نہیں۔اللہ عزوجل فرماتا ہے ﴿الْمَيتَوْمَر الْكُلْتُ لَكُمْ وِيْنَكُمْ وَاتَّهُمْ تَعْدَيْكُمْ نِعْدَيْقُ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ وِيْنَا ﴾ ترجمه كنزالا يمان: آج مِس في تمهار سے لئے تمباراوين كال كرديااورتم يرايتي نعمت بورى كردى اورتمبارے كے اسلام كودين بيند كيا۔ (سورة المائده،سورة 5، آيت 3) اب خود کو مسلمان کہلوانے والاکسی دوسرے دین کی طرف جھکے وہ دوزخ میں جائے گا۔ اللہ عزوجل فرماتا ب ﴿ وَمَنْ تَيْنَتُ عِ غَيْرَ الْإِسْلامِ وِينَنَا فَلَنْ يُكُهُلَ مِنْهُ وَهُولِى الْأَخِرَةِ مِنَ الْغُيرِينَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اورجواسلام کے سواکوئی دین چاہے گاوہ ہر مخزاس سے قبول نہ کیاجائے گااور وہ آخرت میں زیاں کاروں سے۔

(سورية آل عمر ان،سورية 3، آيت 85)

تحثیر احادیث میں مشر کمین سے مشابہت کرنے ،شرک کرنے سے منع کیااور دیگر فداہب کے بادے میں ہیہ عقیدہ دیا کہ وہ ان میں جانے کو ایسانالپند کرے جیسے آگ میں جانے کو ناپند کرتا ہے چنانچہ بخاری ومسلم کی صربت إِكَ ﴾ ' وَعَنُ أَنْسِ مَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثَلَاثُ مَنَ كُنَّ فِيهِ وَجَدَبِهِ فَ حَلَاوَةً الإيمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَمَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّاسِوَا فَمَا وَمَنْ أَحَبَّ عَبُدًا الانجيبُهُ إِلَّالِلَّهِ وَمَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفُرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَلَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يبكره أَن يللِّي فِي النَّامِ " ترجمه: حضرت انس رضى الله تعالى عنه سيدروايت سيه نبي صلى الله عليه وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بی تین خصفتیں ہوں وہ ایمان کی لذت پالے گا، الله عزوجل اور رسول علیہ السلام تمام چیزوں سے زیادہ پیارے ہوں، جو بندے سے صرف الله تعالی کے لیے عبت کرے، جو کفر بیں لوث جانا جب کہ رب نے اس سے بچالیا ایسائر اجانے جیسے آگ بیں ڈالا جانا۔

(صحيح البعاري، كتاب الإيمان ، باب: من كوه أن يعود في الكفر كما يكوه أن بالقرق التار من الإيمان، جلد1 ، صفحہ13 ، حديث 21 ، واب طوق النجاقة مصر \*صحيح مسلم ، كتاب الإيمان، باب بيان عصال من الصف بين وجد حلاوة الإيمان، جلد1 ، صفحہ66 ، حديث 67 ، وار الازائث العربي ، بيروت)

یہ بات یادرہے کہ عقائد میں انسان کو انتخاب (Choice) نہیں دیا گیا کہ جو مرضی عقیدہ اپنالو بلکہ ہر انسان پرلازم قرار دیا گیا کہ وہ ند ہب اسلام کو اپنائے اور ہر مسلمان کو کہا گیا کہ دیگر ممراہ فرقوں سے بیچے ہوئے قرآن و سنت کے موافق عقائد کو اپنائے۔

بعض صلح کلی قسم کے مولوی جو خود کو جدید تعلیم سے خود آرستہ ثابت کرتے ہوئے فرقہ داریت کے خلاف بولنے کے ساتھ ساتھ ویگر نہ ہب دالوں کے ساتھ ان کے دیئی تہوار مناتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسا کہ کر سمس کے موقع پر کئی مسلم سیاستدانوں، سوشل ورکز کے ساتھ ساتھ مولوی حضرات بھی کر سمس کیک کا شیخ ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب ان حضرات کو شریعت کا تھم ستایا جائے کہ اسلام کفار کے دیئی تہوار ہیں شرکت کو جائز نہیں کہتا تواس یہ مولوی حضرات زبرد ستی ہیہ باور کروانے کی کو صش کرتے ہیں کہ اسلام بھائی چارے کا فہ ہب ہے دو سرے فداہب کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے منع نہیں کر تااور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بطور تیلیج ان کے تہوار ہیں شرکت کرتے ہیں تاکہ کل کو یہ بھی ہمارے دیئی تہوار ہیں شرکت کر ہے جی تاکہ کل کو یہ بھی ہمارے دیئی تہوار ہیں شرکت کریں اور اسلام کے قریب آئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الی تبلیغ حرام ہے جس میں کفار کے دیگی جس رگنا پڑے۔ حضور علیہ السلام سے بڑھ کو کی مبلغ نہیں لیکن کی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں کہ آپ نے کفار کے فہ ہمی تبوار وں میں شرکت کی ہو یا کفار کے دیئی صحابہ کرام علیہم الرضوان ،اولیائے کرام کی تبلیغ سے ثابت نہیں کہ آپ نے کفار کے فہ ہمی تبوار وں میں شرکت کی ہو یا کفار کے دیئی شعار کواپنا یا ہو۔

محقارے نہیں مکالمہ: وحدۃ الادیان کا نظریہ تو تفریہ ہے جس کی قطعاا جازت نہیں۔ ہاں اسلام کفار کے ساتھ فہ ہی مکالے کرنے کی اجازت دیتاہے لیکن اس کی بھی پچھ شر اکط بیں جو درج ذیل ہیں: جہرا نہیں خداکے دین کی طرف دعوت دی جائے۔حق کودلا کل اور براہین سے واضح کیا جائے اور اس طرح باطل کاولیلوں سے بطلان کیا جائے۔اس اصول کی طرف توجہ ولاتے ہوئے اللہ تعالٰی فرماتا ہے،﴿وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّنْ وَعَا إِلَى اللهِ وَعَيِلَ صالِحًا وَ قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اور اس سن زياده كس كى بات الحجي جوالله کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کیجے میں مسلمان ہوں۔ (حد السجدیة، سوریة 41، آہت 33)

سورة يوسف من الله تعالى فرماتا ٢٠ ﴿ قُلْ لَمْ إِنَّا مِنْ إِنْ اللَّهِ عَلَى بَصِيدُو آنَا وَمَنِ التَّهُ عَنِي \* وَسُهُلُونَ اللهِ وَمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِيكِينَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: تم فرماؤيه ميرى راه ہے ميں الله كى طرف بلاتا مول ميں اور جو میرے قدموں پر چلیں دل کی آ تکھیں رکھتے ہیں اور اللہ کو پاکی ہے اور میں شریک کرنے والانہیں۔

(سورةيوسف،سورة12، آيت108)

مخلف اویان کے مشتر کہ نقاط کو موضوع بحث نہ بنایا جائے بلکہ دعوت کا جو طریقہ انبیاء علیہم السلام کا تھا کہ اللہ عزوجل کے دین کی طرف دعوت دی جائے۔ کیونکہ رسولوں کوجودعوت سونپ کر میدان کارزار میں اتاراجاتا تھا تو شریعتوں کے مختلف ہونے کے باوجود تمام انبیاء کرام اور رسولوں کی مشتر کہ وعوت کا عنوان یہی تھا کہ ضدا کے دين كي طرف وعوت دينااور باطل كابطلان كرنا- برني كي دعوت كاعنوان به نفا ﴿ قَالَ يُنْقَوْمِ اعْهُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ اِللهِ عَيْرُهُ \* اَهَلَا تَتَتَعُونَ﴾ ترجمه كنزالا بمان: كَهااے ميري قوم الله كي بندگي كرواس كے سوا تمہارا كوئي معبود نہيں تو کیا حمہیں ڈر نہیں۔ (سورية الاعرات، سورة 7، آيت 65)

انبیاء علیهم السلام کی دعوت میں آپ کو شائبہ تک ند لے گا کہ مختلف ادیان کے مشتر کہ نقاط (بینی مختلف ادیان میں موجود مشتر کہ افعال جیسے حجموث ،غیبت،حسد سے پر ہیز وغیرہ) کی دعوت اُن کے پیش نظررہی ہو۔ مشتر کہ اہداف کے لیے سعی کرنااور مخالف نقاط سے پر میز کرناایسا کوئی اندیشہ آپ کوانبیاء کی دعوت میں نظر نہیں آئے گا خصوصاً عقائد اور تصورات کی بابت چپ ساوھے رکھنا جو آج کل او یان کے در میان مکالے کا نمایاں ترین بلکہ واحد مقعدرہ کیاہے، یہ مشج انبیاء علیہم السلام کی دعوت سے کوسوں دور ہے۔سورۃ کافرون اس پر دلالت کرتی ہے ﴿ قُلْ يَا آلِيّها الْكَافِرُونَ ﴾ كاشان نزول يه ب كه مشركين مكه نے نبي عليه السلام كے ايك بى نقطے پراصراركى وجه سے ننگ آكر كهاكه ايهاكر فيتي بي كه هَلَمَة فَلنَعبُ مَا تَعبُنُ فتَعبُرُها نَعبُنُ (صاحبزادے) ايهاكر فيتے بي جم عبادت كر ليتے بي (أس

کی)جس کی تم عبادت کرتے ہو،اور آپ (ے مجی ہمارایمی مطالبہ ہے کہ تم) مجی اُس کی عبادت کر لیا کر وجس کی ہم عبادت كرتے ہيں۔

انبیاء کے متبح میں مشتر کہ نقاط کے ملخوب کی طرف دعوت دینا قطعانہیں پایاجاتا،ادیان کے در میان وحدت پیدا کرناتو دور کی بات ہے۔انمیاء اسپنے دین کی طرف پوری شدت سے دعوت دیتے تنے اور پورے زورے مخالفین کا رومجى ولاكل وبراجين قاطعه سے كرتے ہتے۔

ا کرمکالمدالل کتاب کے ساتھ ہو تواس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ مکالے کے لیے منہ و صنع کیا جائے اور قرآن مجید اور سنت نبوی کے طریقتہ تخاطب کو چیوژ کر تھی اور منہج کو اختیار کرنے کی کوئی وجہ سمجھ نبیں آئی۔ موک قرآن مجید میں تمام بی منکرین اسلام کے ساتھ مکالمہ کیا گیاہے لیکن الل کتاب کے ساتھ مکالے کی طرف قرآن میں خصوصی طور پر توجہ دی گئی ہے۔ اہل کتاب کو دعوت وینے کے جار مراحل کتاب وسنت میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ درست ہے کہ مجی چار مراحل باتی ادبیان کے پیرو کاروں کے لیے بھی ہیں اس لیے کہ اسلام کی عمومی وعوت ہروو کو شامل ہے۔

(1) يبلامر علد الل كتاب كواسلام كى طرف دعوت دين كاب سورة آل عمران مي الله تعالى فرماتاب ﴿ قُلْ يَأَمُلُ الْكِتْبِ تَعَالَوْا إِلْ كَلِمَةِ سَوَآء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الَّانَعُهُدَ إِلَّا اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْتًا وَلاَ يَشْفِذَا بَعْضًا بَعْضًا ارْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ فَإِنْ تَوَكُوا الشَّهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: تم فرماؤاب كتابيول ايس كلمه ك طرف آوہوہم میں تم میں بکیاں ہے یہ کہ عبادت نہ کریں مگر خدا کی اور اس کا شریک کسی کونہ کریں اور ہم میں كونى ايك دوسرے كورب نه بتالے اللہ كے سوا پھر امحر دون مانيں تؤكمه دونتم محوادر بوكه بهم مسلمان بيں۔

(سوبهٔ آلعمران،سوبهٔ 3، آیت64)

اس آیت کو ہمارے مضمون کے لحاظ ہے نعل کہا جاسکتا ہے۔ ہر وہ مخص جوالل کتاب ہے مکالمہ کرنا چاہتا ہے اُس کے لیے جائز نہیں کہ جنتالحاظ ملاحظہ نہ کور و آیت میں رکھا گیاہے اُس سے زیاد ہ کیک این وعوت میں پیدا ہونے وے۔ اُس کے لیے لازی ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ مکالمے کے لیے اللہ کے تھم سے عُدول نہ کرے۔ یہ آیت مبارک نبی علیہ السلام کے اُس مراسلے میں تحریر کی تنی جو شاہ روم ہر قل کو بھیجا کیا تعا۔اس مراسلے (مکالمے) میں واضح طور پر اسلام کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ دونوں ادبیان کے مشتر کہ پہلووں کی طرف دعوت نہیں دی گئی ہے۔

سورت نساء میں مثلیت کے عقیدے کا بطلان ان الفاظ میں مذکور ہے ﴿ یَا مُن الْکِیْ وَ وَوْ مِنْهُ وَ مَا اللهِ وَکِلْمَتُهُ اللهِ وَکِلْمَتُهُ اللهِ وَکِلْمَتُهُ اللهِ وَکِلْمَتُهُ اللهِ وَکِلْمَتُهُ اللهِ وَکِلْمَتُهُ اللهِ وَکِلْمَتُهُ اللهِ وَکُلِمَتُهُ اللهِ وَکُلْمَتُهُ اللهِ وَکُلْمَتُهُ اللهِ وَکُلْمَتُهُ اللهِ وَکُلْمَتُهُ اللهِ وَکُلْمَتُهُ اللهِ وَکُلُمَتُهُ اللهِ وَکُلْمَتُهُ اللهِ وَکُلُمَتُهُ اللهِ وَکُلُمَتُهُ اللهِ وَکِیْدَ اللهِ وَکُلْمَتُهُ اللهِ وَکِلْمَتُهُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمَتُهُ اللهِ وَکُلُهُ اللهِ وَکِیْدُ اللهِ وَکِیْدُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهُ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهُ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهُ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهُ وَکُلُمُ اللهِ وَکُمُ اللهُ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَلَمُ وَلِمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهِ وَکُلُمُ اللهُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ اللهُ وَلَمُ وَلِمُ اللهُ وَلُمُ وَلِمُ اللهُ وَلَمُ وَلِمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ مُلِمُ اللهُ وَلَمُ اللهِ وَلَمُ ولَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ ولِ اللهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولِ اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ول

(2) تذکیری اسلوب (یعنی اہل کتاب کو یاد کروانا کہ اللہ عزوجل نے ان پر کیافضل وکرم کیاتھا) جیسے سورت بھر ق کی آیت میں بیان ہوا ہے ﴿ لَیْنِیْ اِسْمَآءِیْلَ اَذْ کُرُوْا نِعْمَیْتِی الَّیِیْ آنْعَنْتُ عَلَیْکُمْ وَاَیْ فَضَلْتُکُمْ عَلَی الْعُلَیِیْنَ ﴾ بھر ق کی آیت میں بیان ہوا ہے ﴿ لِیْنِیْ آِسْمَآءِیْلَ اَذْ کُرُوْا نِعْمَیْقِی الَّیْقِیْ آَلَیْقَ آنْعَنْتُ عَلَیْکُمْ وَاَیْ فَضَلْتُکُمْ عَلَی الْعُلَیِیْنَ ﴾ ترجمہ کنزالایمان: اے اولاوِ یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور بید کہ اس سارے زمانہ پر حمیمیں بڑائی دی۔ (سورة البقوة، سورة 2، آیت 47)

(3) خوشخری اور ڈراوے والا اسلوب جیسے سورت مائدہ یس مذکور ہوا ہے ﴿ وَلَوْ اَنَّ اَفْلَ الْكِتُ اِ الْمَنْوَا وَ اَنَّ عَنْهُمْ سَیّاتِهِمْ وَلَا دُخَلَنْهُمْ جَلْتِ النَّعِیْمِ وَلَوْ النَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْلِلَةَ وَ الْإِنْجِیْلَ وَمَا اَنْوِلَ النَّیِهِمْ مِنْ وَالنَّهُمْ اَنْوَلَ النَّیْهِمْ مِنْ وَیَقِیمُ مَنْوَیْهِمْ مَیْوَا اِللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(4) اسلوب اثكار جي ﴿ إِلَّاهُلَ الْكِتْبِ لِمَ تَلْمِسُونَ الْحَقَّ بِالْهَاطِلِ وَتَكْتُنُونَ الْحَقَّ وَاثْتُمْ تَعَلَيُونَ ﴾

ترجمه كنزالا يمان: اے كتابيوحق ميں باطل كيوں ملاتے ہو اور حق كيوں چمپاتے ہو حالا كله حميس خرب

(سورة آل عمر ان،سورة 3، آيت 71)

سیرت طیبہ میں اٹل کتاب کے ساتھ خصوصاً اور دوسرے اویان کے پیروکاروں کے ساتھ عموماً وعوت کے لیے آپ علیہ السلام نے مختلف منتم کے طریقے اعتبار کیے:

(الف) جنہیں اسلام کی وعوت دیتاہوأن کے پاس خود چل کران کے پاس جانا جیسے بازار میں ،ان کے محمرول

میں ملا قانوں میں یا بیٹھکوں میں خود چل کر جانا۔

(ب) انبين دارالسلام كى طرف بلانك

(ج) قبا كلي زعماء ماسر دارول كو خطوط لكعمنا ـ

(د)جو كفاركے وفود آپ عليه السلام كى ملا قات كو آتے ہے ان كے ساتھ منجح طريقے سے ملنا۔

(مه) جباد کے دوران میں انہیں دعوت دینا۔

(و)ان کی لہی کمایوں ہے اسلام کے حق میں ولا کل لانلہ

(ز) قرآن مجید کی تلاوت سے انہیں وعوت دینا۔

الله الل كماب كے ساتھ دوسر ااسلوب ب مناظر اور دلائل سے حق كا اظهار اس كے دوطريقي بين:

(الف) تطعی دلائل سے حق کی صداقت البت کرنا۔

(ب)حق قبول كرفي من جوشبهات موسكتے تصان كازاله كرناله

الل كذاب كے بال اللہ كے وجوداور نبوت كے بارے من جواثبات بایاجاتا ہے ای سے ابتداء كرناچا ہے۔ ای طرح آخرت پر جوعوی اثبات بایاجاتا ہے أسے الجھایانہ جائے بلكہ اس كوہر ممكن طریقے سے بنیاد بنائیں۔ اس بات كا خیال د کھاجائے كہ ال بنیادی تصورات میں الل كتاب میں درجہ بندی ہے۔ علاوہ اس كے كى پر ایک فرقے كى چھاپ ہے توكسى اور پر الل كتاب كى دو سرے فرقے كى چھاپ ہے۔ دائى پر مختلف فرقول كاجو فرق ہے أسے معلوم ہونا چاہے۔ کہ تواسے ہیں جو محم معلی اللہ علیہ وسلم كود مجر انبیاء كی طرح نبی مائے ہیں مگروہ كہتے ہیں كہ آپ صرف عرب

کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے ایسے مخص کے ساتھ دعوت کا کام نسبتاً اس مخص کی بابت آسان ہے جوابتداء ے بی نبوت بھیے کسی منعب کا منکر ہے۔

محمد صلی الله علیہ وسلم کی نبوت کے لیے عقلی و لا کل قراہم کر نا۔ اس کروہ ایک منف میں سے ہے جو محمد صلی الله علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں مگر مسرف عربوں کے حق میں تواسے کہا جائے کہ اگرتم محد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو تو چر حمہیں یہ بھی تسلیم کرناہوگا کہ انبیاء جموٹ سے پاک ہوتے ہیں۔جب دواس مقدے کومان لے تو پھراس سے کہا جائے کہ محد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمام بن آدم کی طرف نبی بناکر بھیجا کیا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے ایسے ثابت شدوا توال اُس کے سامنے لائے جائیں اور اُسے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کی تر غیب وی جائے۔ اگروہ نبی علیہ السلام کا بید وعویٰ قبول نہ کرے تواس سے کہا جا سکتا ہے کہ تم کمی نبی کے حق میں طعن کر رہے ہو جو کہ بہت بڑا مناه بلکه کفری۔

الميا مكافيك اصول يد ب كد انبياء كرام ن جس طرح المي قوم كودعوت دى تقى اس كاببت باريك بني ے جائزہ لیاجائے۔

المكامزيد الل كماب يرثابت كميا جائے كه ان كى لهنى كمايس ايك دوسرے كارد كرتى بيں اور أن كاوين ميں تحریف ہونے کے سبب وہ قابل اعماد دین نہیں رہاہے۔ کیونکہ مکالمے کا مقصد انہیں ان کے دین سے برمشتہ کرکے اسلام کے دائرے میں لاناہے۔

جہال کتب اہل کتاب میں تعنادات کی طرف ان کی توجہ ولاناہے وہاں موجود کتب (اناجیل) کی تعلیمات کا خلاف عقل ہونامجی ثابت کرنافائد ومندہ۔ نیز جدید علوم نے جس طرح الل کتاب کی کتابوں کو خلاف مشاہد والبت کیاہے اور انسانی فطرت سے جس طرح ان کتابوں کی تعلیمات عکر اتی ہیں انہیں بیان کیا جائے۔

الما بداعتقاد ندر کهناکه د وسرافریق مجمی صاحب ایمان ہے۔

المئا خراہب کے عناصرے کوئی ملخوبہ بنانے ہے احتراز کیا جائے۔ نیز خداہب جس عقائد کے اُن پہلوؤں ہے اجتناب كياجائي جو فكك يرمنتج موتے ہيں۔ پیرا گریے شرکت بطور تعظیم ہوتو گفرہ۔ قاوی ہندیہ میں ہے "بیکفر بخروجہ إلى نبروز المجوس لموافقته معھم فیما یفعلون في ذلك المیوم وبشرائه بوم النیروز شینا لمریکن بشتریه قبل ذلك تعظیماً للنیروز لا للاكل والشرب ویاهدانه ذلك الیوم للمشركین ولو بیضة تعظیماً لذلك" ترجمہ: جو مجوسیوں کے نیروز میں ان كی موافقت كرنے کے لئے جائے جسون میں وہ خرافات كرتے ہیں تواس كی تنظیم كی جواہے كھانے ہينے كا علاوہ كوئى چیزاس دن كی تعظیم میں خریدے اور كی مشرك كواس دن كی تعظیم میں تحد وے اگرچہ ایك اندہ می ہو تو اس نے كفركیا۔

( التادی بدیده ، کتاب الدید ، الباب التاسع فی احتامه المرتدین ، مطلب موجدات الکفر ، جلد ممدد 2 مده مده 277 ، 276 ، دارالفکر ، بدوت )

اگرشر کت نه کی جائے وہیے ہی گفار کی خرافات کو اچھا سمجھے تو گفر ہے فراوی تار تار خانیہ میں ہے ''واتفق مشایخنا ان من رای امر لکفار حسنا فھو کافر ''ترجمہ: مشائخ عظام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو کافر کے کسی (وینی )

امر کو اچھاجانے وہ کافر ہے۔

(تارتارهانية، كتاب احكار الرندين، نصل في الخروج الى التشيدة. . . . جلد 5 ، صفحه 354 ، لذيمى كتب عائد ، كواچى)

# +...بابششم: ختم نبوت اور نبوت کے جھوٹے دعویدار... \*

كمالات انسانيه دو طرح سے نعيب ہوتے ہيں: ايك طريقہ ہے كسب يعنى محنت كر كے انسان كمال حاصل كرتاب ـ جابل سے عالم ہونا، عالم سے مفتی ہونا، تخوار سے منطقی ہونا وغیر ہ وغیر ہ۔ جس مخض نے جو بھی محنت كى اس نے اپنی مراد کو پالیا۔

اورووسراطریقه کمال انسانی کاب وہی۔ یعنی قدرت کی طرف سے عطاکیا ہوا ملکہ جیسے انبیاء علیم السلام ہیں کہ نبوت ایک و ہی شے ہے نہ کہ حمیلی یعنی کوئی اپن عبادت کے سبب نبوت کے در جہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

جن جستوں کی تربیت اللہ عزوجل کرتاہے وہ معموم نبی ہوتے ہیں اور جو لوگ و نیامیں کسب سے کمال حاصل کرتے ہیں، بیالوگ غیر معصوم کہلاتے ہیں۔ بمیشہ غیر معصوم ہدایت کے سلسلہ میں معصوم کامختاج رہاہے اور بمیشه رہے گا۔ بید طریقته وروش عاوت وسنت، قدرت نے ابتدائے جاری کی ہے جو بمیشه بمیشه جاری وساری رہے گی۔ کتنے افسوس اور جیرت کا مقام ہے کہ خدا تعالی کی تمام محلو قات ہے انسان زیادہ نڈر، بے باک اور بے خوف

نکلاکہ شوقِ ترتی میں اتنی پرواز کی کہ انسان نے خدا ہونے کا دعوی کر دیا۔ یہ انسان کی بے پرواہی اور بے حیائی کی انتہا ہے کہ انسان سے رحمن بن بیٹھا۔اس بے باکی میں نمرود، فرعون، شداد وغیر وصف اول میں نظر آتے ہیں۔

لا کھوں انسانوں نے ان ظالموں کو خدامانااور ان کے دعوی کی تصدیق مجی کے۔زمانہ جا بلیت میں ان جابلوں کادعوی خداخوب چلا، ممرجب زماندنے ذرا قدم آ کے بڑھایا توان لو موں کابیہ دعویٰ تونہ چل سکا کہ لوگ سمجھ سکتے کہ اب اذبانِ انسائیہ کچھ بیدار ہو مکتے ہیں اور حصرت ابراہیم خلیل اللہ نے نمر دو کے ساتھ جو مناظر و کیا تھا،اس کی روداد مجی دنیا کے سامنے تھی، اس لیے اب خدا بنے کی جر اُت تونہ کر سکے ، لیکن کٹرت سے لوموں نے نبوت کے دعوے

نبوت کے دعویٰ کی وجہ رید تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نبی ہونے کی حیثیت سے دین کو ممل کردیااورابیادین لوگوں کو پیش کیاجو پوری زندگی کااحاطہ کیے ہوئے ہے اور عقل و فطرت کے عین مطابق ہے۔اب اس دین سے ہٹ کر کوئی اور کامل دین پیش کر تا تودور کی بات قرآن جیسی ایک آیت مجی بناتا کسی کے بس کی باست ند تقی ر بل عشم: تحتم نبوت

اب بہروپوں کے لیے دنیا کمانے کے لیے ایک راستہ یہ تھا کہ دعویٰ نبوت کیا جائے اور دین اسلام میں جو احکام جیں اس احکام جیں اس میں کچھ قطع برید کر کے ایک نیادین بتالیا جائے۔ اگر تمام نبوت کے جھوٹے دعویداروں کا تنفیدی جائز ولیں تو بالکل واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے دین اسلام بی میں بچھ تحریفات کرکے لوگوں کو بے و قوف بنایا ہے۔

- 606 -

ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مجمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے اور دین اسلام کو کالل تسلیم کرنے کے بعد آخر کیا وجہ ہے کہ کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کرکے لینی اور اپنے ویروکاروکی عاقبت خراب کردی۔اس سوال کا جواب بیہ ہے کہ اگر خور کریں توکوئی مختص نبوت کا جھوٹاد عویٰ صرف تین صور توں میں ہی کر سکتا

المايبلايدكه وه كردارك فاظت جمونامو

المكردوسر اكد ووزان حوالے سے دحوكے كا شكار ہو۔

المكاور تبسراييك وواس دعوے اے كوكى مال ورتبے كا حصول جا ہتا ہو۔

جب ہم جموٹے نبوت کے دعویداروں کی زندگیوں کو دیکھیں توان تینوں ہاتوں بی ہے کوئی ایک ضرور پائی جب ہے۔ اگر یہی بینوں باتوں کو مد نظر رکھ کر ہم اپنے سے نبی حضرت محد مصطفی معلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو ہمیں فوری معلوم ہوجاتا ہے کہ یہ تینوں الزام آپ علیہ السلام پر نہیں لگ سکتے۔ مثلا آپ اعلان نبوت ہے بہلے بھی میں تو ہمیں فوری معلوم ہوجاتا ہے کہ یہ تینوں الزام آپ علیہ السلام پر نہیں لگ سکتے۔ مثلا آپ اعلان نبوت ہے بہلے بھی تمام الل کمہ نے آپ کو سچا تسلیم کرتے ہوئے آپ کالقب بی صادق اور ایمین رکھ دیا۔

ائدازِ فکر کے اعتبار سے بھی آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا جائز کیں توجب آپ علیہ السلام کے شہزاد ب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا توائی دن سورج کربن ہو گیا، لوگوں نے سمجھا کہ کربن گلنے کی وجہ حضرت ابراہیم کی وفات ہے گویا یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجزو ہے۔آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ منبیں! اسورج کربن ایک قدرتی مظہر ہے اور اس کا ہونانہ ہوناکسی کی زیدگی موت سے وابستہ نہیں ہے۔اگر آپ علیہ السلام کسی ذہنی و صوے کا شکار ہوتے تو بھی اس بات کی تردیدنہ فرماتے۔

مال ورت بے کے حصول کے اعتبارے جائزہ لیں توبہ بھی بچے ہے کہ جب شدید مشکل کے دور میں سردار کمہ نے بدپینکش رسمی کہ ووآپ کو حکومت دینے ، مال و دولت دینے اور خوبصورت عور تیں فراہم کرنے کو تیار ہیں ، بس شرطاتن ہے کہ آپ دعوت دین ترک کردیں توآپ علیہ السلام نے یہ کمہ کر صاف اٹکار کردیا کہ اگرتم میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی لا کرر کھ دو تو میں کلمہ حق کہنے سے بازنہ آؤں گا۔ جب آخر میں حکومت، شہرت اور طاقت حاصل بمی ہوئی توآپ نے وانستہ اپنے لیے فقر کا انتخاب کیاتا کہ کل کوئی انگل اٹھا کرید نہ کہد سکے کہ آپ عليه السلام نے دين كے ليے كوشش مال در ہے كے ليے كى رجو كوئى ديانت دارى سے آپ كى زند كى كا جائزہ لے گاوہ آپ علیہ السلام کی حقامیت کو ضرور جان لے گا۔

عم بوت كا قرآني آيات سے فوت

تار تڑاسلام میں اس طرح کے بہت ہے افراد طیس کے جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا۔ان میں بعض بہت مشہور ہوئے اور بعض ممنام ہو سکئے۔ حضور معلی اللہ علیہ وسلم کویہ معلوم تھاکہ بعض جموئے نبوت کا دعویٰ کریں سے النذاآب صلی الله علیہ وسلم نے پہلے بی ان جموثوں کے متعلق امت کو آگاہ فرمادیا اور الله عزوجل نے واسلح طور پر حضرت محمر صلی الله علیه وآله وسلم کے آخری نبی ہونے کافر مادیا۔ چند آیات پیش خدمت ہیں:

الله قرآن بإك س ب وما كان مُعَدَّدُ أَبَا آحَد مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ وَ عَالَمُ اللَّهِينَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: محد (ملى الله عليه وسلم) تمهارے مردول من سمى كے باب تبيس بال الله كے رسول بي اور سب نبول (سورة الإحزاب، سورة 33، آيت 40)

لینی نبوت آپ علیہ السلام پر ختم ہو گئی، آپ کی نبوت کے بعد ممی کو نبوت نبیں مل سکتی حتی کہ جب حعرت عینی علیہ السلام نازل ہوں سے توا کرچہ نبوت پہلے پانچے ہیں ممر نزول کے بعد شریعت محربیر عامل ہوں سے اورای شریعت پر تھم کریں سے اور آپ بی کے قبلہ بعنی کعبہ معظمر کی طرف نماز پڑھیں سے ، حضور کا آخر الانبیاء ہونا تعلمی ہے، نعل قرآنی بھی اس میں وارد ہے اور محاح کی بکثرت احادیث توحد تواتر تک پینچی جل ان سب سے عابت ہے کہ حضور سب سے پچھلے نی ہیں آپ کے بعد کوئی ہی ہونے والا نہیں جو حضور کی نوّت کے بعد کسی اور کو نوّت ملنا ممكن جانے ، وہ ختم نبوت كالمتكراور كافر خارج از اسلام بـ (تفسير خزائن العرفان، سورة الإحزاب، سورة 33، آيت 40)

الماسورة النوب من ب وهُوَ الَّذِي آرُسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُطْلِهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّم وَ وَلَوْكِمِ ا الْمُشْيِ كُوْنَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: وبى ہے جس نے اپنار سول ہدايت اور سے وين كے ساتھ جميجاكه اسے سب دينوں (سورةالوية،سورة9، آيت33)

حنور علیہ السلام کی شریعت نے پچھلی شریعتوں کو منسوخ کرکے اس پر غلبہ پالیااور قربِ قیامت جب حضرت عیسیٰ علید السلام تشریف لائی مے تواسلام کے سوابقیہ تمام فداہب ختم ہو جائیں مے۔ اگر آپ علید السلام کے بعد بھی نی آناشر عاممکن ہوتاتواس نے نی کی نیوت اور اس کی وحی پرایمان لا نافر ض ہو گاجودین کااعلیٰ رکن ہو گا، تواس صورت میں تمام ادبان پر غلبہ مقعود نہیں ہو سکتا، بلکہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور آپ علیہ السلام کی وحی پرا بمان لا نا مغلوب ہوگا۔ کیونکہ حضرت محمر ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم پراور آپ کی وحی پرایمان رکھتے ہوئے بھی اگراس بعد والے نبی اوراس کی وحی پر ایمان نه لا یاتو نجات نه بهو کی بلکه کافروں میں شار مو گا۔

المانبياء عليم السلام سے ليے محتے عبد كے متعلق قرآن باك مل ہے ﴿ وَإِذْ آعَذَ اللَّهُ مِينْ اللَّهِ إِنْ لَهَا اتَيْتُكُمْ مِنْ كِتْبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ حَلَمَ كُمْ وَسُولُ مُصَدِّقُ لِتَنا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَتَصُرُتُهُ ﴿ ثَرِهِ مَرَالًا يَمَالَ : اور ياو كرو جب الله في يتجبرون سے ان كاعبد ليا جوميں تم كوكتاب اور مكست دوں چر تشريف لائے تمهارے ياس وه رسول که تمهاری کتابوں کی تفیدیق فرمائے تو تم ضرور ضروراس پرایمان لانااور ضرور ضروراس کی مدد کرنا۔

(سوبية آل عمر ان، سوبية 3، آيت 81)

اس سے بکمال وضاحت ظاہر ہے کہ اس رسول مصدق کی بعثت سب نبیوں کے آخر میں ہوگی جو کہ نبی کریم صلى الله عليه وآله وسلم بين-اس آيت كريمه بين و ولفظ غور طلب بين: ايك تو ﴿ مِينْ ثَاقَ النَّهِينَ ﴾ جس سے معلوم موتا ہے کہ آنجعنرت صلی اللہ علیہ ہوآلہ وسلم کے بارے میں یہ عبد تمام دیگر انبیاء علیہم السلام سے لیا کیا تھا۔ دوسرا ﴿ ثُمَّ جَا آءً كُمْ دَسُول ﴾ لفظ ثم تراخى كے آتا ہے۔ يعنى اس كے بعد جو بات مذكور ہے۔ وہ بعد بيس ہوكى اور در ميان ميس زمانی فاصلہ ہوگا۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سب سے آخر میں ہوگی ، کیونکہ اگر حضور علیہ السلام کے بعد بھی کسی نبی کا آنا ممکن ہوتا تو وہ نبی اس عہد انبیاء میں شامل نہیں ہوسکتا کہ جب حضور علیہ السلام دنیاسے پروہ کر مسئے توبیہ بعد میں آنے والانی کیسے آپ کی تشریف آور کی پر آپ پر ایمان اور مدد کر سکتا ہے۔

١١٠ الله عزوجل قرآن باك من فرماتا ب ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَنْتُ لَكُمْ وِيْنَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَقِينَ وَرَضِيْتُ لَكُمْ الإشلاة دِينة اله ترجمه كنزالا يمان: آج ميں نے تمبارے لئے تمبارا دين كامل كرديا اور تم يرايي نعت يورى كردى اور تمبارے لئے اسلام کو دین پسند کی۔ (سوريقالمالدورسورية 5، آيت 3)

رسول الله مسكى الله عليه وآله وسلم ير نزول وحى ك اختنام سه دين بايد محليل كو يافي كيااور آپ عليه السلام كى نبوت اور وحی پر ایمان لا ناتمام نبیوں کی نبوتوں اور ان کی وحیوں پر ایمان لانے پر مشتمل ہے۔ للذادین کے اکمال اور نعمت نبوت کے اتمام کے بعدنہ تو کوئی نیائی آسکتاہے اور نہ سلسلہ وحی جاری رہ سکتاہے۔

الله قرآن باك مس ب ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَوْلُنَا اللَّهِ كُمَّ وَإِنَّا لَهُ لَهُ فِلْوُنَّ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: بينك بم في اتاراب بیہ قرآن اور بیکک ہم خود اس کے نگھبان ہیں۔ (سويةالحجر،سوية15، آيت9)

الله عزوجل نے اس آیت میں وعدو فرمایا ہے کہ وہ خود قرآن کریم کی حفاظت کرے گا، یعنی محرفین کی تحریف سے اس کو بھائے گا، قیامت تک کوئی مختص اس میں ایک حرف اور ایک نقطہ کی مجمی کی زیادتی نہیں کر سکتا، نیز اس کے احکام کو بھی قائم اور بر قرار رکھے گاءاس کے بعد کوئی شریعت نہیں جواس کو منسوخ کردے۔اس سے صاف عابرے کہ حضور علیہ السلام کے بعد مسی مسم کانی نہیں ہوسکتا۔نہ یہ بہانابناکر نبوت کا دعوی کرسکتاہے کہ وہ دین اسلام کی تجدیداور قرآن میں ہوئی تحریف کو ختم کرنے کے لیے آیاہے۔

تھیں : یہ آیتیں بطور اختصار کے ختم نبوت کے ثبوت اور تائید میں پیش کردی حسیں۔ ورنہ قرآن کریم میں سوآ يتين فحتم نبوت پرواضح طور پرولالت كرنے والى موجود بيں۔

## عم نوت سے متعلق امادیث مبارکہ

احادیث میں حضور علیہ السلام نے کئ امثال ود لاکل سے اسپنے بعد سمی نبی کے ہونے کی تروید کی ہے اور خود کو فاتم النيسين كباب- چندا ماديث بيش خدمت بين:

﴿ مَمْ مَمْ كَلَ مَدَيثُ عِلَ ﴾ ﴿ عَنْ أَبِي هُوَيُوزَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَعْلَي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاء مِنْ تَبْلِي كَمَثَلِ مَمُلِ يَتَى بُلْيَانًا فَأَحْسَتَهُ وَأَجْمَلُهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَيِنَةٍ مِنْ رَادِيَةٍ مِنْ رَوَايَاهُ، لَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَكُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هَلِيوَ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتَتُهُ النَّهِينَ ''ترجمہ: معرت ابوہریرہ درضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے
پہلے انہیاء کی مثال انہی ہے کہ ایک مخص نے بہت ہی حسین و جمیل محل بنایا، محراس کے کسی کونے میں ایک اینٹ ک
جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے کرد محموضے اور اس پر اش اش کرنے گئے اور یہ کہنے گئے کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہ لگادی
میں ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں وہی (کونے کی آخری) اینٹ ہوں اور میں سارے انہیاء کرام میں آخری ہوں۔
درصوبے مسلم، کال انفعال ، باب لاکر کوند صلی اللہ علیہ وسلم عائم النہ یوں ، جلد 4، صفحہ 1791، حدیث 2286، دار إحیاء الدائ العربی،

الكَّنْهِ تَا وَهُ مِسْلُم شَرِیف كی صدیت پاک ہے "عَنْ آبِی هُرَبَرَةً، أَنَّ مَاسُولَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَغَيدَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَغَيدَ عَلَى الْكُنْهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَعَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَعَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ  وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ

(صحيح سبلم ، كتاب السباجد ومواضع الصلاة ، جلد 1 ، صفحہ 37 1 ، حديث 523 ، دار، إحياء التراث العربي ، يزيروت )

اس مضمون کی ایک حدیث بخاری شریف میں حضرت جابرے بھی مروی ہے کہ آمحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرما یا کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی دی مئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔اس کے آخر میں ہے ''وکان اللّٰہ بی ڈیئنٹ اِلی قریدہ عاصل ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اللّٰہ بی ڈیئنٹ اِلی قوم می طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔

(صحيح البعاري، كتاب الصلاة، ياب تول النبي صلى الله عليه وسلم : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، جلد 1 ، صفحہ 95 ، حديث 438 ، دارطوق العجالة، مصر)

ند کوئی رسول ہے اور ند تی۔

الله بخارى ومسلم كى حديث ياك ب حضرت محد ملى الله عليه وآله وسلم في حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عند سے فرمايا" أَنْ تَنكُونَ مِنى يَعَنُولَوَ هَا رُونَ، مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنْهُ لَيْسَ نَبِيْ بَعْدِي "تم مجعد عن نسبت ركت مو جو حضرت ہارون کو حضرت مو کی (علیماالسلام) سے تھی۔ تمرمیرے بعد کوئی نبی نہیں۔اور مسلم کی ایک روایت میں ے ''لانگو تَابَعُدِي ''ميرے بعد نبوت نبيل۔

رصحيح البنداري، كتاب المفازي، باب غزوة تبوك وهي غزوة السبرة، جلن6، صفحہ3، حديث 4416، دارطوى النجالا، مصر\*صحيح مسلم، كتاب الفضائل، يأب من فضائل علي بن أي طالب رضي الأستين، جلد 4 ، صفحه 187 ، حديث 2404 ، ولر إحياء التراث العربي، يوروت ، الملا معترت ابوہریرہ رمنی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما يا "كَانْتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلِّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَقَهُ نَبِيٌّ، وَإِلَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلْقَاءُ فَیَکُٹُرُونَ "ترجمہ: بنی اسرائیل کی قیادت خود ان کے انبیام کیا کرتے تھے۔ جب کسی نبی کاوصال ہوتا تواس کی مجکہ د و سرانبی آتا تھا۔ لیکن میرے بعد کوئی نبی نبیں ،البتہ خلفاء ہوں کے اور بہت ہوں گے۔

(صحيح البحاري، كتاب أحاريث الأنبياء، باب ما ذكر عن يتي إسرائيل، جلن4، صفحه 169 ، حديث 3455 ، واربطوق التجاكا، مصر) اوٹ: بن اسرائیل میں غیر تشریعی انبیاء آئے تھے۔جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تجدید کرتے ہے۔ حمر آ محضرت معلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایسے انبیاہ کی آید بھی بند ہے۔

الله حضرت ثوبان رضى الله تعالى عندست روايت ہے كه حضور عليه السلام في فرمايا "سَيَتْكُون في أَمَنِي كَذَّ الونَ ثَلَالُونَ، كُلُهُمْ يَدُعُمُ أَنَّهُ نَبِيْ، وَأَنَا عَالَمُ النَّبِينَ لَا نَبِيَّ بَعُدِي "رجم: ميرى امت من تيس جمول بيدا ہوں گے۔ان میں سے ہرایک نبی ہونے کا کمان کرے گا۔ حالاتکہ میں خاتم التیبین ہوں۔میرے بعد سمی کشم کا کوئی (سنن أي داود، كتاب الفاتن و الملاحم، بالبلاكر الفاتن وولائلها، جلد4، صفحه 97، حديث 4252، المكاتبة العصرية، بيروت) حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما یا " إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّهُوَّةَ قَدُ انْقَطَعَتْ فَلا رَسُولَ بَعْدِي وَلاَ نَبِيَّ "ترجمه: رسالت و نبوت فتم مو يكل ہے۔ يس مير بعد

(سنن التومذي: أبواب الرؤية عن يسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، جلد4، صفحه 103 ، حديث 2272، وام الفرب الإسلامي، بيروت)

(صحيح البحاري، كتاب الجمعة، باب فوض الجمعة، جلن2، صفحہ2، حديث 876 موارطوق التجاة، مصر)

﴿ حضرت عقبه بن عامر رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد قرمایا ''لَوْ كَانَ لَيْنِيْ بَعْدِي لِكَانَ عُمَّرَ بُنَ الْمُطَّالِ ''ترجمه: اگرمير ہے بعد كوئى نبى ہوتا تو عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه من تر۔

(سنن الترمذي،أبواب المناقب،يأب في مناقب أبي حفص عمر بن المحطاب رضي الله عنه،جلد6، صفحہ60،حديث3686،رار الغرب الإسلامي،بيروت)

جَرِّ حفرت جبير بن مطعم رضى الله تعالى عند البين والدست روايت ہے كہ نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: "أَنَا لَحَتَلَ، وَأَنَا الْمَاجِي، الَّذِي يُمْتَى بِي الْكُفْرُ، وَأَنَا الْخَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ الثَّاسُ عَلَى عَقِي، وَأَنَا الْحَاقِبِ وَالْعَاقِبِ وَالْعَالَةِ فِي الْكُفْرُ، وَأَنَا الْخَاقِبِ وَالْعَالَةِ فِي اللّهِ عَلَيْ عَقِيبِ، وَأَنَا الْحَاقِبِ وَالْعَالَةِ فِي اللّهِ مِنْ اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِن كَهُ مِير كَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم، جلد4، صفحه 1828، حديث 2354، وابرإحياء التراث العربي، يبروت

## ★... نصب ل اول: نبوست کے جمو نے دعوید اروں کی تاریخ... \*

حعزت محد منی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد جو نبوت کاوعویٰ کرے وہ کافر ہے اور نظ نہ ہب کا بانی ہے۔اس لیے دیگر ندا ہب کے تعارف ہیں ان جموٹے لوگوں کا بھی تعارف ہو ناچاہیے جنہوں نے نبوت کا دعوی کیااور عجیب وغریب ند ہب ایجاد کرکے محکوق کوراہ ہدایت سے ہٹادیا۔

ان جموٹوں کا تذکر واس اعتبار سے بھی بہتر ہے کہ عصر حاضر اور مستقبل بیں شعبدہ بازوں کو دیکھ کر مسلمان شرکی اصولوں کے ساتھ ساتھ ساتھ تاریخی فتنہ بازلو گوں کو مد نظر رکھیں اور ان کے شرسے محفوظ رہیں۔انسانی فطرت ہے کہ جب اس بیں کوئی علمی ، لسانی ، جسمانی خوبی آ جائے تو وہ خود کو تیکھ سجمنا شروع ہو جاتا ہے ، شیطان اسے متنکبر بناکر اس سے بڑے دعوے کر وادیتا ہے اور انسان جہنم کا ایند ھن بن جاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چا ہے اللہ عزوجل کی عطاکر وہ نعتوں پر اللہ تعالی کا فرمانبر واریخ نافرمان نہیں۔ تاریخ بیں جن جموٹوں نے چند معمولی خوبوں کے سبب شروت کا وعوی کیا اور رہتی و نیا تک نشان عبرت ہے ،ان کا تعادف چیش خدمت ہے :

جہ ایمن صیاد: اس کا نام عبداللہ ،لقب صاف، کنیت ابن صیاد یا ابن صالہ کئی۔ یہود مدینہ بیل سے ایک یہود کی کا لڑکا تھا، جو بچپن بیل بڑے شعبدے دکھاتا تھا، بعد بیل جوان ہو کر مسلمان ہو گیا، عبادات اسلامی ادا کرتا تھا۔ اس کے متعلق علاء کے تین قول ہیں: ایک بید کہ وہ دَ قبال نہیں تھا بلکہ مسلمان ہو گیا تھا، دوسرا بید کہ وہ د جال تو تھا تھر وہ مشہور و جال نہ تھا۔ حضورانور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری است بیل بہت سے د جال ہوں کے بید مجمی انہیں و جانوں میں سے ایک د جال ہوں کے بید مجمی انہیں و جانوں میں سے ایک د جال ہے۔ تیسرا قول بید کہ وہ دینہ مشہور ہی تھا۔ بعض اوگ کہتے ہیں کہ وہ مدینہ منورو میں مراویاں ہی د فن ہوا مگریہ علط ہے وہ جنگ حرہ تک دیکھا جاتارہا، حرہ کے دن غائب ہوگیا۔

ابن میاد نے واضح طور پر خود کو نبی نہ کہا تھا ہاں ایک حدیث پاک بیں جواس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا: ''کیا آپ موائی دیے ہیں کہ بیں اللہ کارسول ہوں؟''اس جملہ کی تشریح بیں علماء فرماتے ہیں کہ ابن میاد کا یہ قول محض حضور انور کے فرمان عالی کے مقابلہ بیں ہے ور نہ وہ مدعی نبوت نہ تھا۔

بالفرض المراسة نبوت كادعوبدار تجى كهاجائة تونى كريم صلى الله عليه وآله وسلم في السه مل اس وجهسة نہیں کیا کہ ایک تووہ نا ہانغ بچیہ تھا، و وسرایہ کہ ووذی تھا۔ چنانچہ شرح السنة کی حدیث پاک ہے کہ حصرت جابر رمنی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ مدینہ کی ایک میرودی عورت کے ہاں ایک ٹڑکا پیدا ہوا تھا جس کی آتکھ ( لیعنی واجنی آتکھ اور بعض حضرات نے کہاہے کہ پائیں آنکھ)مٹی ہوئی اور ہموار تھی ،اور اس کی کیلیاں باہر نکلی ہوئی تھیں رسول کریم صلی الله عليه وسلم پر شاق ہوا كه كہيں ہيہ د جال نہ ہو (اور امت كے لوگوں كو فتنہ وفساد ميں مبتلا كرے) پس (ايك دن آ تمحضرت صلی الله علیہ وسلم اس کو دیکھنے اور اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے تشریف لے سکتے تو) آپ صلی اللہ عليه وسلم نے اس کوايک چاور کے نيچے ليٺا ہوا پايا،اس وقت وہ آہت آہت کچھ بول رہاتھا جس کامغہوم سمجھ میں نہیں آتا تھا،اس کی ماں نے کہا،عبداللہ بعنی ابن صیاد (دیکھو) ہے ابوالقاسم (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کھڑے ہوئے ہیں (ہوشیار ہو جاؤاوران سے بات کرو) وہ (یہ سنتے ہی) چادر سے باہر نکل آیا۔رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اس عورت کو کیا ہوا، خدااس کو ہلاک کرے (کہ اس نے لڑ کے کومیری آ مدے خبر دار اور ہوشیار کر دیا) اگروہ اس کو اس کے حال پر مچوژ دین (اور میری آمدے آگاہ نہ کرتی) تو یقیناوہ اپنا حال ظاہر کر دیتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا: اے ابن صائد تو كياد كيمتاب ؟اس ف كها من حق و باطل د كيمتا مول اور عرش بإنى يرد كيمتا مول - آب عليه السلام في فرما يا كيا تو كوابى دیتاہے کہ میں اللہ عزوجل کارسول ہوں؟ اس نے کہا: کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کارسول ہوں؟ یہ سن كررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: ميں الله عزوجل اور اس كے رسول پرايمان لايا۔

حضرت عرابن خطاب نے عرض کیا کہ یارسول اللہ!آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں اس کو قتل کر ڈالوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگریہ (ابن صیاد) وہی د جال ہے تواس کے قاتل تم نہیں ہو سکتے بلکہ اس کے قاتل حضرت عیسی ابن مریم ہوں گے (کیونکہ حضرت عیسی کے علاوہ کسی اور مخض کو اس کے قتل کی طاقت وقدرت عیسی نہیں دی گئی ہے) اور اگریہ وہ د جال نہیں ہے تو ''لیس لکتے آن تقافل مجلا مِن آلفل العقی ''ترجمہ: حمہیں ایک ایسے مخض کو قتل کرنے کا کوئی حق نہیں جو اہل ذمہ میں ہے ہے (یعنی ان غیر مسلموں میں ہے جن کے جان وہ اللی حفاظت ہارے ذمہ ہو چکی ہے ، جن کو ''دوی ''کہا جاتا ہے )۔

(شرح السنة، كتاب الفاتي، باب لاكر ابن العبياد، جلد 15، صفحہ 79، 78، حديث 4274، المكتب الإسلامي، بوروت)

المنامود علمی: بید عنس بن قدن سے منسوب تفااس کا نام عبید تفارات " ذوالخمار" بھی کہتے ہے اور ذوالحمار" بھی کہتے ہے اور ذوالحمار بھی کہتے ہے اور ذوالحمار کہنے کی وجہ بیہ کہ بیہ کہا کرتا تفاجبکہ ذوالحمار کہنے کی وجہ بیہ کہ بیہ کہا کرتا تفاجبکہ ذوالحمار کہنے کی وجہ بیہ کہ بیہ کہا کرتا تفاجبکہ ذوالحمار کہنے کی وجہ بیہ کہ بیہ کہا کرتا تفاکہ جو محض مجھ پر ظاہر ہوتا ہے وہ گدھے پر سوار ہو کر آتا ہے۔

ار باب سیر کے نزدیک بدکابن تھااور اس سے عجیب وغریب یا تنس ظاہر ہوتی تھیں۔بدلو گول کواپن چرب ز بانی ہے گرویدہ کرلیا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ دو ہمزاد شیطان تھے جس طرح کاہنوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔اس کا قصہ یوں ہے کہ فارس کا ایک باشندہ باذان ، جسے تمسری نے یمن کا حاکم بنایا تھا ، نے آخری عمر میں توفیق اسلام ہائی اور سر کار صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے اسے بین کی حکومت پر برقرار رکھا۔ اس کی وفات کے بعد حکومت بین کو تعلیم كركے بچے اس كے بيٹے شہر بن باذان كو دى اور بچے حضرت ابو موى اشعرى رضى الله عنه اور حضرت معاذبن جبل رضی الله عند کو مرحمت فرمائی۔اس علاقے میں اسود عنسی نے خروج کیااور شہر بن باذان کو عمل کرویااور مرز باندجو کہ شہر کی بیوی تھی استے کنیز بنالیا۔فردہ بن مسیک نے جو کہ وہاں کے عامل شخے اور قبیلہ مراد سے تعلق رکھتے شخے انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کوایک خط لکھ کر مطلع کیا۔ حضرت معاذ اور ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہما اتفاق رائے سے حضر موت ملے سکتے۔جب بیہ خبر سر کار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کو پینجی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ واله وسلم نے اس جماعت کو لکھاکہ تم اکتھے ہو کر جس طرح ممکن ہواسود عنسی کے شر و فساد کو ختم کرو۔اس پر تمام فرمانبر داران نبوت ایک جگہ جمع ہوئے اور مرزبانہ کو پیغام بھیجا کہ یہ اسوو عنسی وہ محض ہے، جس نے تیرے باپ اور شوہر کو قتل کیا ہے اس کے ساتھ تیری زندگی کیے گزرے گی؟اس نے کہلوا یامیرے نزدیک بیہ محض محلوق میں سب سے زیادہ و همن ہے۔مسلمانوں نے جواباً پیغام بھیجا کہ جس طرح تمہاری سمجھ میں آئے اور جسطرح بن پڑے اس ملعون کے خاتمه کی سعی کرو۔ چنانچه مرز بانه نے وواشخاص کو تیار کیا که وہ رات کو دیوار میں نقب لگا کراسود کی خواب گاہ میں واخل ہو کراہے مخلّ کر دیں۔ان میں سے ایک کا نام فیر وز دیلمی تھاجو مر زبانہ کا چیازادادر نجاشی کا بھانجا تھاا نہوں نے دسویں سال مدینه منوره حاضر ہو کراسلام قبول کیا تھار منی اللہ عنہ۔دوسرے مخص کا نام دادو بیہ تھا۔جب مقرر ہ رات آئی تو مرزبانہ نے اسود کوخالص شراب کثیر مقدار میں بلادی، جس سے وہ مدہوش ہو گیا۔ فیروز ویلی نے اپنی ایک جماعت کے ساتھ نقب لگائی اور اس بد بخت کو تحل کر دیا۔ اس کے قتل کرتے وقت گائے کے چلانے کی طرح بڑی شدید آواز

آئیاس کے دروازے پرایک ہزار پہرے دار ہواکرتے تھے وہ آواز من کراس طرف کیکے محر مرزباند نے انہیں ہے کہد كرمكمكن كروياكه خاموش ربو تمهارے نى يروحى آئى ہے۔ادھر حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم في اين وسال ظاہری سے پہلے بی خبر دے دی تھی کہ آج رات اسود عشی مار اکیا ہے اور ایک مرد مہارک نے جو کہ اس کے البسیت ے ہاس فاسے مل کیا ہے اس کانام فیر وزہے اور فرمایا" فاز فیروز" یعن فیروز کامیاب ہوا۔ وفتوح اليلادان،صفحد109 ،بولرومكلية الحلال،يودوت"تأريخ الطيري،جلد3،صفحد147،ولى التراث،يوروت"المنتظير في تأريخ الأمير والملوك، جلن9، صفحه 67، وام الكلب العلمية، بيروت "الكامل في العاميخ، جلن2، صفحه 196 ، وأم الكتاب العربي، بيروت "البنياية والتهاية،

جلد6،صفحہ339،وام إحياء التراث العربي"تأريخ ابن علدون،جلد2،صفحہ482،وار الفكر،بيروت"مدارج ا لذو1 مترجم،جلد2، جىقىدە 554 مىكتىداسلامىد، الدوياز ئارلايور)

مخض نے حضور ملی الله علیه وآلد وسلم بی کے عہد مبارک میں مرتد ہو کر سمیرامیں اقامت اختیار کی اور وہیں وحویٰ نبوت کرکے لوگوں کوراہ مستقیم سے بٹاناشر وع ہو کیااور تھوڑے ہی دن میں بزار لوگ اس کے حلقہ ارادت میں واخل ہو گئے۔

طلیعہ نے چند جھوٹی باتیں اپنی طرف سے جوڑ کراپی ٹی شریعت او موں کے سامنے اس شکل میں چیش کی کہ نماز میں مرف قیام کو ضروری قرار دیا،رکوع و سجود کو ختم کردیا۔رکوع و سجود کے متعلق کہا کرتا تھا کہ الله عزوجل چروں کے فاک پر اگرنے سے مستغن ہے اور وہ تمہاری پشت کی خمیدگی سے بھی بے نیاز ہے۔ معبود برحق کو کھڑے ہو کر یاد کرلیٹاکانی ہے۔ دوسرے احکام اور عبادات کے متعلق میں بہت ی یا تیں ایجاد کی تھیں۔

اس کے پیر دکار دینے لو محول میں میہ بات پھیلانی شروع کی کہ ان پرای طرح وحی نازل ہوتی ہے جس طرح محد ملی الله علیه وسلم پر نازل موتی ہے اور ان کے پاس مجی ای طرح آسان سے فرشتہ آتا ہے جس طرح محر ملی الله علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ان میں سے بعض نے آیات قرآنی کے مشابہ کچھ عبار تیں بنانے کی کوشش کی اور جیسی تمیسی وہ بنیں انہیں لو گول کے سامنے وحی آسانی کے طور پر پیش کیا۔ لیکن ان عبار تول پر سر سری نظر ڈالنے ہی سے ان کی قلعی کھل جاتی ہے اور حیرت ہوتی ہے ان جھوٹوں کو تمس طرح جر اُت ہوئی کہ انہوں نے ایسی بے سرویا باتوں کو و تی آسانی کا نام دے کر لوگوں کے سامنے پیش کیااور دولوگ مجی کس عجیب قسم کی فرہنیت کے مالک منے جنہوں نے

اس نامعفول اور ہے ہود و بکواس کو وحی اللی سمجھ کر قبول کر نیا۔ ذیل میں نمونداس کاایک مکٹرا پیش کیا جاتا ہے جو طلیحہ پر اتزاكرتي لخجار والعبامرواليام، والصردالصوام، قدصين قيلكم باعرام ليبلقن ملكنا العراق والشامر طلیح کہاکر تا تھاکہ جبرائیل این ہر وقت میری مصاحبت میں رہتے ہیں اور وزیر کی حیثیت سے تمام امور میں مجمع مشور ودية إلى ـ

طلیحے نے اسپنے چھازاد بھائی جس کا نام ''حیال''تھااسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لین نبوت کی وعوت کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ حیال جب مدینہ منورہ پہنچااور نبی کریم ملکی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں طلیعی نبوت يرايمان لانے كى وعوت وى اور كهاك طليح كے باس ذوالنون (روح الاجن) آتا ہے۔ نى اكرم مىكى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: تم لوگوں نے محض ذوالنون کا نام کہیں سے سن لیاہے۔ حیال نے آپ کے اس جواب میں کہا: واہ ماحب! آب کیا کہتے ہیں کیاوہ مخص جموالہ وسکتا ہے جس کولا کھوں مخلوق اپناہادی پھین کرتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ عليه وآله وسلم اس بات سے ناخوش ہوئے اور فرمایا: الله عزوجل حمہیں ہلاک کرے اور حمہارا خاتمہ بخیرنہ ہو۔ چنانچہ ایمائی ہواحیال حالت ارتدادی میں قتل ہو کر دامل جہنم ہوااور دنیاسے نامر او کیا۔

حضور علیہ السلام نے طلیحہ کی سر کوبی کے لئے معزرت ضرار بن الاز ور رضی اللہ تعالی عنہ کور وانہ فرمایا۔ لفتکر منراراور طلیح کے پیروکاروں کی خوب جنگ ہوئی مسلمانوں نے طلیحہ کے پیروکاروں کو کا جر مولی کی طرح کاٹا۔ طلیحہ کے ماننے والے بدحواس میں بھاگ کھٹرے ہوئے۔

الشكر اسلام واپس ہواليكن انجى مدينه منور ونہيں پہنچا تھاكہ نبى كريم مىلى اللہ على وآلہ وسلم كے وصال ظاہرى کی خبر پہنچ حمی ۔ طلیحہ کو اس فرصت میں اپنی حالت ورست کرنے اور جمعیت کے بڑھانے کا خوب موقع ملاء عطفان وہوازن وغیرہ کے قبائل جوذی القعب وذی خشب میں معزت ابو بمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے تکست کھا کر بھا کے تھے، طلیحہ کے پاس پہنچے تنے اور اس کی جماعت میں شامل ہو سکتے تنے، مجد کے مشہور چشمہ بزاند پر طلیحہ نے ا پناکیپ قائم کیااور بہال غطفان ہوازن، بنوعامر ، بنوطے وغیر وقبائل کا اجتماع عظیم اس کے گرد ہو گیا۔

حضرت ابو بمر صدیق رضی الله تعالی نے جب کیارہ سردار منتخب فرماکر روانہ کرنا چاہے تو حضرت عدی بن ماتم رمنی الله تعالی عنه مدینه منورو پس موجود ستهے،وہ حضرت خالدین ولیدر منی الله تعالی عنه کی روایجی سے پہلے اپنے قبیلہ ملے کی طرف روانہ ہوئے اوراُن کو سمجھا کر اسلام پر قائم کیا،اس قبیلہ کے جولوگ طلیحہ کے لفکر میں شامل تے ،ان کے پاس قبیلہ ملے کے آومیوں کو بھیجا کہ حضرت خالدر ضی اللہ تعالی عند کے حملہ سے پہلے اپنے قبیلہ کو وہاں سے بلوالو ؛ چنانچہ بن مے کے سب آدمی طلیحہ کے لشکرے بُداہو کر آ مکتے اور سب کے سب اسلام پر قائم ہو کر معزرت خالد بن ولیدر ضی الله تعالی عند کے تشکر میں جو قریب چکا تھا شامل ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولیدنے بزاند کے میدان میں پہنچ کر نظر طلیح ی عملہ کیا، جنگ وہیکار اورعام حملہ کے شروع ہونے سے ویشتر نظر اسلام کے دو بہاؤر معنرت عکاشہ بن حصن رمنی اللہ تعالی عنہ اور ثابت بن اقرم انساری رمنی اللہ تعالی عنہ و متمنوں کے ہاتھ سے شهبيد مو محتے يتھ، معزرت خالد بن وليد رضي الله تعالى عند في البت بن قيس رضي الله تعالى عند كواور بني مطيء عدى بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کو سر دار مقرر کرے حملہ کیا، طلیحہ کے نظر کی سید سالاری اُس کا بھائی حیال کرر ہاتھااور طلیحہ ا یک جادر اوڑھے ہوئے لوگوں کو دھو کہ دینے کے لئے الگ ایک طرف وی کے انتظار میں بیٹما تھا، لڑائی خوب زور شورے جاری ہونی۔

جب مرتدین کے لفکری کھی بیٹانی کے آثار نمایاں ہوئے توطلیح کے لفکر کاایک سردار عینیہ بن حصن طلیحہ کے پاس آیااور کہاکہ کوئی وحی نازل ہوئی یا نہیں ؟طلیحہ نے کہاا بھی نہیں ہوئی پھر تھوڑی دیر کے بعد عینیہ نے دریافت كيااور وبى جواب بايا، پر ميدان ير جاكر الزنے لكااب وم بدم مسلمان غالب موتے جاتے تھے اور مرتدين كے باؤل ا کھڑنے گئے تھے، عینیہ تیسری مرتبہ پھر طلیحہ کے پاس کیااور وحی کی نسبت ہو چھاتواس نے کہا کہ ہاں جر تیل میرے پاس آیاتها، وہ کہد کیا ہے کہ تیرے لئے وہی ہوگا، جو تیری قسمت میں لکھاہے۔عینیہ نے یہ سن کر کہا کہ لوگو! طلیحہ جمونا ہے، میں توجاتا ہوں رہ سنتے ہی مرتدین یک گخت بھاگ پڑے، بہت سے متنول، بہت سے مفرور اور بہت مر فرآر ہوئے ، بہت سے اُسی وقت مسلمان ہو سکے ، طلیحہ معد اپنی بیوی کے محور سے پر سوار ہو کر وہاں سے بھا گااور ملک شام کی طرف جاکر تبیله قطناعه میں مقیم موا، جب رفته رفته تمام قبائل مسلمان موسی اور خوداس کا تبیله مبی اسلام می واخل ہو کیا تو طلیحہ بھی مسلمان ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند کے عہد خلافت میں مدینے آیااور اُن کے ہاتھ پر بیعت کی۔

(البدء والتأميخ، جلد 5، صفحہ 157 ، مكتبة التفاقة الدينية "الكامل في التأريخ، جلد 2، صفحہ 202 ، وار الكتاب العربي، بير وت "البداية والتهائية، جلدة، صفحه350، دار إحياد التراث العربي "تاريخ الحلفاء الراشنين الفتوحات والإنجاز ات السياسية، صفحه 54، دار التفالس)

الله مستنظم كذاب: به خود كو «رحنُ اليمامه" كهلواتا تفايورا نام مسيلمه بن ثمامه نفايه به كهتا نفا «جومجه يروى لاتاہے اس کا نام رحمن ہے۔ " یہ اپنے قبیلے بنو حنیف کے ساتھ مدینہ منورہ حاضر ہوا تھا۔ ایک روایت کے مطابق ایمان لا یا تھا بعد بیں مرتد ہو کیا تھااور ایک روایت کے مطابق یہ مسلمان ند ہوااور کہاا کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم این بعد خلیفہ بنادیں تو میں مسلمان ہو جاؤں اور ان کی متابعت کرلوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اس کی قیام گاہ پر تشریف لے سکتے اور اس کے سرپر کھٹرے ہو سکتے اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والیہ وسلم کے دست اقد س میں تھجور کی ایک شاخ تھی فرمایا اسرتو مجھے ہے اس شاخ کو بھی مانتھے تو میں تجھے نہ دوں بجزاس کے جو مسلمانوں کے بارے میں تھم الدہے۔اورایک روابت کے مطابق اس نے تھوڑی دیر سر کار صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے مخط او کرنے کے بعد کہاا کرآپ صلی اللہ تعالی علیہ والبہ وسلم مجھے اپنی نبوت میں شریک کرئیں یا اپنا جانشین مقرر کر دیں تو میں آپ مملی الله تعالى عليه وأله وسلم سے بيعت كرنے كو تيار ہوں اس ير آپ صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے ارشاد فرمايا (اوراس وقت آپ کے ہاتھ میں تھجور کی شاخ تھی) کہ تم نبوت میں سے اگریہ لکڑی بھی مجھ سے مانگونونہیں مل سکتی۔ بہر حال جب در بار نبوی صلی الله علیه وسلم سے ناکام و نامر اد واپس ہواتواس نے خود ہی اعلان نبوت کر ڈالااور اہل بمامہ کو بھی تحمراہ و مرتد بتانا شروع کردیا۔اس نے شراب و زنا کو حلال کرکے نماز کی فرمنیت کو ساقط کردیا مفسد دل کی ایک جماعت اس كے ساتھ فل محى اس كے چند عقائد يہاں بيان كيے جاتے ہيں:

(1) ست معین کرکے نماز پڑھنا کفروشرک کی علامت ہے للذا نماز کے وقت جدھر دل جاہے منہ کرلیا جائے اور نبیت کے وقت کہا جائے کہ میں بے سمت نماز اداکر رہا ہون۔

(2) مسلمانوں کے ایک پینجبر ہیں نیکن ہمارے ووہیں ایک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ والبہ وسلم ہیں اور دوسر ا مسیلمہ اور ہر امت کے کم از کم دو پینجبر ہونے چاہیں۔

(3)مسیلمہ کے ماننے والے اسپنے آپ کور حمانیہ کہلاتے ہتھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کرتے ہتھے شروع مسیلمہ کے خداکے (مسیلمہ کا نام رحمان تمجی مشہور تھا) کے نام سے جو مہر بان ہے۔ (4) ختنه کرناحرام ہے وغیر ہوغیرہ۔

اس نے ایک کتاب بھی وضع کی تھی جس کے ووجے ہے پہلے کو''فاروق اول "اور دوسرے کو''فاروق اول "اور دوسرے کو''فاروق ٹائی"کہاجاتا تھااور اس کی حیثیت کسی طرح قرآن سے کم نہ سیجھتے ہے اس کو نمازوں بیں پڑھاجاتا تھااس کی تلاوت کو باعث ثواب خیال کرتے۔ اس شیطانی صحفے کے چند جملے ملاحظہ ہوں''یاضغدع بنت ضغدع بنقی ما تنقین اعلان فی النہاء و اسغلان فی الطین لا الشارب تہنعین ولا الباء تکدرین "ترجمہ: اے مینڈک کی پکی اسے صاف کر جے تو صاف کر جے تو صاف کرتی ہے۔ تیرا بالائی حصہ تو پائی بی اور نہ پائی کو گدلا کہ اسے اور نہ پائی کو گدلا کی جہا ہے۔ تیرا بالائی حصہ تو پائی بی اور نہ پائی کو گدلا کی ہے۔

اس و حی شیطان کا مطلب کیا ہے یہ بیان نہیں کیا جاسکتا کیونکہ مسیلیوں کے نزویک قرآن کر بیماور فاروق کی تغییر کرنا حرام تھااب ذرا فاروق اول کی سور قالفیل بھی پڑھیے ''الفیل و ماالفیل لد ذنب دہیل و خی طومر طویل ان ذلك من علق دہنا الجلیل '' یعنی ہا تھی اور وہ ہا تھی کیا ہے اس کی بھدی وم ہے اور کمی سونڈ ہے یہ ہمارے رب جلیل کی مخلوق ہے۔ اس کی میہ وحی شیطانی سن کرایک پڑی نے کہا کہ ریہ وحی ہو ہی نہیں سکتی اس میں کیا بات بتائی گئ ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے سب کو پہتہ ہے کہ ہا تھی کی دم بھدی اور سونڈ طویل ہوتی ہے۔

مسیلہ کذاب اس شیطانی کتاب کے علاوہ لوگوں کو گر اہ کرنے کے لیے شعبہ ہازی بھی کر تاتھا جس کو وہ اپنا مجرہ کہتا تھا اور وہ یہ تھا کہ اس نے ایک مرغی کے بالکل تازہ اندے کو سرکے میں ڈال کر زم کیا اور پھر اس کو ایک چھوٹے منہ والی ہو تل میں ڈالا ،انڈہ ہوا گئے ہے پھر سخت ہو گیا۔ بس مسیلہ لوگوں کے سامنے وہ یو تل رکھتا اور کہتا کہ کوئی عام آ دمی انڈے کو یو تل میں کسطر ح ڈال سکتا ہے۔ لوگ اس کو چیر ہے۔ ویصح اور اسکے کمال کا اعتراف کرنے گئے تھے۔ اس کے علاوہ جب لوگ اس کے پاس کی مصیبت کی شکایت لے کر آتے تو یہ اسکے کیال کا اعتراف کرنے کا نتیجہ بھیشہ بر عکس ہوتا تھا چنا نچہ لوگ اس کے پاس ایک ہی کو بر کت صاصل کرنے کو لائے اس نے اپنا ہا تھ ہے کے کہ بر کہت صاصل کرنے کو لائے اس نے اپنا ہا تھ ہے کے کہ بر کہت صاصل کرنے کو لائے اس نے اپنا ہا تھ ہے کے کہ بر کہت صاصل کرنے کو لائے اس نے اپنا ہا تھ ہے کے کہ بر کہ حاصل کرنے کو لائے اس نے اپنا ہا تھ ہے کے کہ بر کہ حاصل کرنے کو لائے اس نے اپنا ہا تھ ہے کے کہ بر کہ عاصل کرنے کو لائے اس نے اپنا ہو گئا ہے آپ بھی مرز ہوگیا۔ ایک مر تبداس کی دعا سے خشک کوؤں میں پانی اپنی اپنی گئا ہے آپ بھی مارے کے وہ کیا۔ ایک مر تبداس کی دعا سے مشورہ کیا اور اپنا تھوک کو یں میں ڈالا جس کی مارے لیے دعا کریں چنانچہ اس کذا ب نے سنا کہ آتا ہے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ والہ مست سے کویں کارہا سہا پائی بھی ختم ہوگیا۔ ایک مر تبداس کذاب نے سنا کہ آتا ہے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ والہ و سالی خوست سے کویں کارہا سہا پائی بھی ختم ہوگیا۔ ایک مر تبداس کذاب نے سنا کہ آتا ہے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ والہ و

وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عند کی آ محصوں میں لعاب وہن لگایا تھا تو اکلی آ محصول کی تکلیف ختم ہو گئی متحی اس نے تھی کئی مریضوں کی آتھے صوں بیں تعوک لگایا تھراس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس کی آتھے میں یہ تھوک لگاتاوہ برنصیب اندھا ہوجاتا تھا۔ایک معتقد نے آگر بیان کیا کہ میرے بہت ہے بچے مریجے ہیں صرف دولڑکے باقی ہیں آپ ان کی در ازی عمر کی دعاکریں کذاب نے دعا کی اور کہا جاؤ تمہارے چھوٹے بیچے کی عمر چالیس سال ہوگی یہ مخص خوشی ہے جمومتا ہوا تنگھر پہنچاتوا یک اندومیناک خبراس کی منتظر بھی کہ انجی اس کاایک لڑ کا کنویں میں گر کر ہلاک ہو گیاہے اور جس بیچے کی عمر چاکیس سال بتائی تھی وہ اچانک بی بیار ہوااور چند لحول میں چل بسااور ایک روایت کے مطابق ایک لڑے کو بھیڑ بے نے پیاڑ ڈالا تھااور و و سرا کنویں میں محر کر ہلاک ہوا تھا۔

ان لو مول پر تعجب ہے جواس ملعون کے ایسے کر تو توں کے باوجود اس کی پیروک کرتے ہے اور اس سے بیزار نہ ہوتے ہتنے چونکہ جاہلوں کی جماعت میں غرض کے بندے شامل متنے للٰذاجب سر کار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وأله وسلم کا وصالِ ظاہری ہوا تواس کا کاروبار چک کیا اور ایک لا کھ سے زیادہ جہال اس کے ارد مرد جمع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کی خلافت مقدسہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہزار کا نظر لیکر اس کے استیصال کو تشریف لے گئے ان کے مغابل ہزار کا نشکر کفار تھا۔ فریقین میں خوب لڑائی ہوئی یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور بہ بدبخت کذاب حضرت وحشی رضی اللہ عند کے ہاتھوں واصل باجہنم ہوااور اس وقت حضرت وحثى في بير جمله ارشاد فرمايا: مين زمانه كفر مين سب سدا يجهد آدى كا قاتل تقااور زمانه اسلام مين سب سديد تر

(الردة مع نيزة من فتوح العراق وذكر البثق بن حارثة الشيباني، صفحه 108، دار الغرب الإسلامي، بيروت "فتوح البلدان، صفحه 93 روارومكتبة الملال، بيروت \* تاريخ الطيري، جلد3، صفحه 281، وار التواث، بيروت \* البند والتاريخ، جلد5، صفحه 160، مكتبة التقافة الدينية \* الكامل في التاريخ،جلد2،صفحہ214،رام الكتاب العربي، ييروت" تاريخ الإسلام وونيات المشاهير والأعلام،جلد3،صفحہ38،رام الكتاب العربي، يهروت\* البداية والنهاية، جلن6، صفحه 355، دار إحياء التراث العربي "تاريخ ابن علدون، جلد2، صفحه 501، دار الفكر، بهروت " ملحس از ترجمان ابلسنت بابت ما ونومير 1973 \* مدارج النبوة مترجم جلد 2، صفحه 552 ، مكتبه اسلاميه اردوباز اردلابور)

اور المحاج بنت حادث تميم: يه عورت قبيله بن حميم سے تعلق رفعتی حمی-سجاح مذهبا عيسائيه حمی اور نہایت قصیحہ وبلیغہ، حسینہ اور کاہنہ عورت محمی، اٹھی چند خوبیوں کا جمانسادے کر شیطان نے اسے ور غلایا اور اس نے مسیلمہ کذاب کے دور ہیں نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ عورت انہائی حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ فریب کار اور ہوشار نتی۔ لوگ اس کے حسن خطابت کے بھی دیوانے تنے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پر دہ فرمانے کے بعد اس کے دور اس کے ساتھ ہو گیا۔ اس گردہ ہیں اسلام اور عبسائی فرمانے کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ناہنجار دن کا ایک گردہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ اس گردہ ہیں اسلام اور عبسائی نہ ہب چھوڑنے والے لوگ تنے۔ سجاح بنت حارث نے نبوت کے اعلان کے بعد کہا کہ وہ اپنی توم کے لیے اس دنیا میں الگ بہشت بنائے گی جہاں حور ہیں اور غلان بھی ہوں ہے۔ اپنی مقصد کی بخیل کے لیے اس نے سب سے میں الگ بہشت بنائے گی جہاں حور ہیں اور غلان بھی ہوں ہے۔ اپنی مقصد کی بخیل کے لیے اس نے سب سے پہلے مدید منورہ پر تملہ کا ارادہ کیا گراہے حلے گی جر است نہ ہو سکی۔ مسیلمہ کذاب کو جب سجاح کی نبوت کے احزام اور خبر ملی تواس نے بہت سے تحالف اس کے پاس نجیج اور جنگ کی بجائے اس اور ایک دو سرے کی نبوت کے احزام اور اشراکی خواہش کا اظہار کیا۔ مسیلمہ نے سجاح سے کہا کہ عرب کے کل بلاد نصف ہمارے جاتھ اور نصف تریش میں تو عبد نہیں نبھایا للذاوہ نصف ہمی نے تعہیں لکہ دیے۔ بعد از ال مسیلمہ نے سجاح کو اپنے نہاں کے دعوت دی۔ سجاح نے اس دعوت کو تھول کر لیا۔

ایک نی کاہ ہر نوع کی آلائش اور و نیاوی حرص سے پاک ہوتی ہے۔ مسیلہ چو تک جمونا تھااس لیے سہار کے ساتھ پہلی بن ملا قات ہیں اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا اور و اسری ملا قات کا بے قرار ک سے انتظار کرنے لگا۔ اس نے پر فعنا باغ ہیں نہازت نو بصورت اور عمرہ نیمہ نصب کرایا اور ضم مشم کی خوشہوؤں سے اسپنے لباس کو معطر کیا۔ سہار بھی اس سے دی اس سے دی ہے ہونا نہا ایک جمونا نہا ایک جمونا نہا ایک جمونا نہا ایک جمونا نہا ایک جمونا نہا ایک جمونا نہا ایک جمونا نہا ایک جمونا نہا ایک جمونا نہا ایک جمونا نہا ایک جمونا نہا ایک خور ٹی نہیں ہے۔ کہ دی ہے موضوع پر گفتگو ہوتی رہی۔ ہر ایک خور ٹی نہی نو د ساخت و تی سنا کرایک دو سرے کی نبوت کی تصدیق کی اور پھر اس نیمہ ہیں گواہوں اور حق مبر کے بغیر نکاح کر لیا۔ تین روز کے بعد سجاح بنت حارث اس خیمہ سے نکل حکم وہ سجاح زوجہ مسیلمہ کذاب شمی۔ اس کے حواریوں نے یو چھاسجاح تم نے یہ کیا کیا؟ حق مبر کے بغیر می نکاح کر لیا؟ سجاح نے کہا تخمر و ہیں انجی مبر کا پیتہ کرے آئی موں۔ وہ مسیلمہ کے پاس آئی تواس نے کہا کہہ دو کہ مسیلمہ نے سجاح کے مبر بیس فجر اور عشاہ کی دو نمازیں تمہیں معاف موں۔ وہ مسیلمہ کے پاس آئی تواس نے کہا کہہ دو کہ مسیلمہ نے سجاح کے مبر بیس فجر اور عشاہ کی دو نمازیں تمہیں معاف کردیں ہیں۔ جن کو مجر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے تم پر فرض کیا تھا۔

سجاح نے واپس آکراسیے رفقا کو اس مہر کی خبر سنائی۔ اس پر عطار دین حاجب نے بیہ شعر کہا: ترجمہ: شرم کی بات ہے کہ بھاری قوم کی نبی مورت ہے ، جس کے محرد ہم طواف کردہے ہیں۔ دیگر امتوں کے نبی تو مر دہتے۔ تاریخ شاہد ہے کہ سجاح اور مسیلمہ کی رات کی تنہائیوں میں ملا قانوں کے چربیجے زبان زوخاص وعام ہوئے۔اس جموتی نبید اور کاذب نبی نے نیمے میں اپنی شاوی ہے قبل جو الہامات ایک و و سرے کو سنائے وہ تاریخ این الا تیمرااور تاریخ طبری میں ند کور ہیں۔ یہ نام نہاد الہامات ایسے لغواور محش خیالات کا مجموعہ ہیں کہ جنہیں تلم مارسدے شرم کے ، لکھنے سے قاصر

الرخ ابن الاثیر کے مطابق خالد بن ولیدر منی اللہ تعالی عنه ہی نے سجاح کی جموفی نبوت کا طلسم توڑا۔ وہ اسلامی کشکر کی آمد کی خبر سنتے بی روپوش ہو گئی۔اس کے پیروکاراس سے بد نکن ہو بچکے شے اس کیے اس کی شہرت کم ے کمتر ہوتی تئی۔جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا توایک سال سخت قبطیرٌ اجس میں انہوں نے بنی تغلب کو بصرہ میں آباد کرایا۔ سجاح بھی ان کے ہمراہ بصرہ میں آئٹی اور اس نے اور اس کی ساری قوم نے اسلام قبول كرليا-سجاح نے مسلمان ہونے كے بعد يورى ديندارى اور ير بيز كارى سے زند كى مخزارى بصر ہيں انتقال ہوا حضرت سمروین جندب فان کی نماز جناز ویرهانی

(إمتاع الأسماع بما للني من الأحوال والأموال والمفدة والمعاع ،جلد14،صفحه 241،وار الكتب الطمينة،بيروت " تأريخ الطيري، جلد3، صفحه 267، وأبر التراث، يعروت "تأريخ ابن الوروي، جلد 1، صفحه 134 ، وأبر الكتب العلمية، يعروت "البذباية والنهاية، جلد6، صفحه 352، وأر إحياء التراث العربي "كاريخ اين علنون، جلن2، صفحه 499، وار الفكر، بوروت

اس مخص نے حضرت ابو بھر صدیق مندے دور میں عمان میں اللہ تعالی عندے دور میں عمان میں اللہ تعالی عندے دور میں عمان میں نبوت کا دعویٰ کیااور عمان پر غلب پالیا۔ معزرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند نے معزرت حذیف کو فوج کے ساتھ یمن بھیجااور معفرت عکرمہ کو بھی ان کے پیچھے بھیجا۔مسلمانوں اور لقلیط کی فوج کی ہاہم جنگ ہوئی جس جس وس جزار نوگ مارے مسلماتوں کو کامیانی حاصل جوئی۔ (تاریخ این علدون، جلد 2، صفحہ 506، دار الفکر، بودوت)

اللہ على بن عبيد تقفى: عنار تقفى وہ جمونا نبوت كاد عويدار ب جس كے متعلق نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے پیشین کوئی کی تھی چنانچے مسند ابو یعلی میں معزرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنها سے راویت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في قرمايا" لا تكور السّاعة حقى يَقْرُج ثَلاثُونَ كَذَّالمًا: مِنْهُمَ هُسَيْلِمَهُ، وَالْعَلْسِيُّ،

وَالْمُتَعْقَامُ " ترجمہ: قیامت نہ آئے گی جب تک کہ تیس (23) جھوٹے نہ لکیں ان میں سے مسیلمہ ،اسود عشی اور مخار تقتى ہے۔ (مسندان بعلى، مسند عبد الله بن الزبير برحمه الله، جلد 12، صفحہ 197، حديث 6820، وابر المأمون للتوات، دمشق مختار تقفی کم ججری میں طائف میں ہیدا ہوا تمریر ورش مدینہ میں ہوئی۔ نام مختار اور کنیت ابواسحاق ، تعلق بن ہوازن کے قبیلہ ثقیف سے تھا، اس لیے اسے مخار ثقفی مجی کہا جاتا ہے۔ان کے والد کا نام ابوعبیدہ ثقفی تھا جنہیں حضرت عمرنے عراق کی ایک مہم میں سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا جہاں وہ شہید ہو سکتے۔ مختار کے والد اگرچہ حضرت ابو عبید تقفی رضی الله تعالی عندا کرچه جلیل القدر محابه میں سے تنصے تکرید خود فیض یاب خدمت نہ تھا۔اواکل میں خارجی اور بعديش شيعه موااور پردعوي نبوت كبا\_

واتعه كربلاكے بعد مختار ثقفی نے حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنه اور الل بيت كى شہادت كابدله لميااور سینکڑوں قاتلانِ حسین کو مملّ کیا، جس میں شمر بھی شامل تھا جس نے امام حسین کا سر جسم سے علیحدہ کر کے نیزے پر ومشق بجوایا تفااور حرملہ مجی جس نے امام حسین کے چھ ماہ کے بیٹے علی اصغر کو تیر سے شہید کیا تھا۔ مخار تقفی نے چن چن کریزیدیوں کو فکل کیا۔

الل بیت کی شہاوت کا بدلہ لینے کے بعد کھے چاہاوی کرنے والول نے مختار کی خوب تعریفات کرنا شروع کردی اور به بادر کرواناشر وع کردیا که دشمنان اہل بیت سے بدله لینا کوئی معمولی مخص کا کام نہیں بلکه کسی نی یاومسی کے بغیر ممکن الو قوع نہیں۔ مختار ثقفی نے ایک یزیدی لشکر کے ممل ہونے کی پینٹکی خبر دی جو بوری ہوگئ جس پراس نے نبوت کادعویٰ کرویا۔ دعویٰ نبوت کے ساتھ مختار یہ بھی کہا کرتا تھا کہ خدائے برتز کی ذات نے مجھ میں حلول کیا ہے اور جبرائیل امین ہر وقت میرے پاس آتے ہیں۔ مخارات جموٹے دعوے میں پیشین محو ئیاں کرتا تھااور حیلے بہانوں ہے منہ سے نکلی ہوئی باتوں کو پیج ثابت کرنے کی کوشش کر تا تھا جیسے ایک مخص کو کہا تیرے مگمر کو آگ لگ جائے گی ، پھر خود کسی کو بھیج کراس کے گھر کو آگ لگوادی۔ مخارنے تابوت سکینہ کی طرح ایک کری اپنے پاس رکھی تھی جے وہ لڑائی کے موقع پر لشکر کے ساتھ بھیجا کرتا تھا اور بیہ کہتا تھا کہ بیہ کری حضرت علی المرتضیٰ کی ہے۔

مختار کی سرکوبی کے سکیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھائی حضرت مصعب بن زبیر رضی الله تعالی عندنے مخارے جنگ کی مختار بھاگ کر قلعہ میں بیٹھ کیا اس کے قلعہ کاکٹی دن محاصرہ کیے رہا بالآخروہ اٹھارہ فوجیوں کے ساتھ باہر آیااور لڑتے ہوئے مل ہو کیا۔ مختار کے مثل کے بعد اس کی دونوں بیویوں کو لایا کیا اور ان کا عقیدہ معلوم کیا گیا ایک بیوی نے ام ثابت نے اسلام والاعقیدہ بتلایااور دوسری بیوی عمرہ نے مختار کو خدا کارسول مانا۔ حضرت مصعب بن زبیر نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے اس کے متعلق شرعی تھم ہو چھاتو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہایہ عورت مرحمرہ ہے اس کا فق کر و یا جائے یوں اس عورت کو فقل کر دیا گیا۔

(تاريخ الطيري، جلد5، صفحہ569، وال التراث، بيروت "اليد، والتاريخ، جلد6، صفحہ20، مكتبة الثقائة الدينية " المعتصر في أعياس البعر، جلدا، صفحه194، المطبعة الحسينية المصرية" البداية والتهاية، جلد8، صفحه272، وان إحياء التراث العربي "وا تحقق اله فإل شايقك لحرّ الانتائ)، بدلد 1 منفحد 389 دوار البغاني، مصر "كنز الدررروجامع الفرر، بدلد 4 منفحد 148 ، عيسى الباني، الحلبي

المن المراكث كذاب ومشقى: حارث بن عبدالرحمن سعيد دمشقى يبلي ابوجلاس عبدى قريشى كاغلام تغا، حعولِ الم آزادی کے بعد اس کے دل میں بادِ اللی عزوجل کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ بعض اولیائے کرام کے دیکھاد سیمی رات دن عباد اللي ميں معروف رہنے نگا۔ زیادہ غذانہ کھاتا، کم سوتا، کم بولٹا اور قدر کم لباس پہنٹا کہ جو فقط ستر عورت کو کفایت كرتار الكربية زبدوورع ، ريامتنيس اور مجابدے تمسى مرشد كامل كے ارشاد وافادہ كے ماتحت عمل ميں لاتا تواہے فائدہ ہوتا جیسا کہ اولیائے کرام کا طریقہ ہے ورنہ شیطان معرفت کے بہانے اسے دین سے دور کر کے ممراہ و متنگیر بنادیتا ہے۔ مارث کے ساتھ بھی شیطان نے پچھ ایساہی تھیل کھیلا اور حارث نے نبی ہونے کا وعویٰ کر دیا۔ حارث مسجد میں ا یک پیشر پرانگلی مار تا تو وه تشبیع پڑھنے لگتا، موسم کرما ہیں لو گوں کو سرما کے کچل کھلا تالوگ اس کی اس حرکتوں ہیں آکر راوراست سے ہٹ کراس کے پیرد کار ہو مھئے۔

جب حادث کی شعیدہ بازیوں نے شہرت افتیار کی توایک دمشق رئیس قاسم بن بخیم اس کے پاس آیااور در یافت کیا کہ کیاتم نبوت کے وعویدار ہو؟ حارث نے کہاہاں میں نبی ہوں۔ قاسم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے للذاتم جموٹے ہو۔ قاسم نے عبدالملک بن مروان سے ملا قات کر کے حارث کی فتنه التكزيول كابتاياتو عبدالملك نے حارث كى كرفارى كالتھم ديا،كيكن حارث بھاك كريبت المقدس ميں پہنچ كيااور چيكي ے ایک تبلیغ میں معروف عمل ہو کیا۔

اس کے مریدراز داری کے ساتھ لوگوں کو تھیر کر حارث کے پاس لاتے اور حارث ان کو چکنی باتوں میں پھنسا كرايخ حلقه ميں لے آتا۔ ايك مر دنبه ايك بھرى بھره سے بيت المقدس آياتو حارث سے ملا قات ہوئي اور حارث كي باب مشتم بختم نبوت

باتوں سے بہت متاثر ہوا۔ جب اے حارث کے دعویٰ نبوت کا پند چلاتواس نے کہاآپ کی باقی ساری باتمی انچی ہیں کیکن نبوت کادعویٰ درست نہیں۔حارث نے کہانہیں تم مزید سوچو۔ دومرے دن پھر حارث اور بھری کی ملاقات مولی توبھری اس برائمان لے آیااوراس کے خاص مریدوں میں اس کا شار مونے لگا۔

جب بعرى نے حارث كے تمام حالات واقعات كاجائز ولے لياتوايك دن كہنے لگائي بعر وكارہے والا ہوں انفاق سے بیت المقدس آیااور آپ کے حلقہ احباب میں شامل ہو گیا،اب میں چاہتا ہوں کہ بھر ہوالی جاکر آپ کے وین کی تبلیخ کروں۔حارث نے کہاہاں تم ضرور جاؤاور ریہ خدمت سرانجام دو۔بھری داپس آیااور خلیفہ عبدالملک سے حادث کے فتوں کاذکر کیا۔عبدالملک نے اس بھری کے ساتھ جائیس سیای بھیج کہ وہ حارث کو کر فار کرے لائیں۔ بعرى حارث كے باس بيت المقدس پنجاتو برى مشكل سے سابيوں سميت حارث كے در بان ميں پہنچ كيا۔ جب خدام کو پنة چلاتوانبول نے شور مجادیا کہ تم اس تی کو قبل کرناچاہتے ہو جے خدانے آسان پر اٹھالیا ہے۔ حارث اندرایک طاق میں جیب کیا تھاسیاہیوں نے کافی ڈھونڈا حارث ند طابعری چونکہ حارث کی تمام فریب کاریوں سے آگاہ تھااس نے طاق میں ہاتھ ڈالا تو حارث کا کیڑااس کے ہاتھ سے چھو گیا ،اس نے ہاتھ ڈال کر حارث کو نکالا اور اسے زنجیروں میں جکر دید حارث کے ساتھ جنات ہوتے تھے۔ حارث نے کھویڑ حاتو تمام زنجیریں نوٹ کئیں۔ دوبارہ پھر زنجيروں ميں جکر اتو حارث نے پھريڑ هاتوزنجيري ٹوٹ كئيں۔ بہر حال جيسے تيے حارث كو كر فآر كرے عبد الملك بن مروان کے پاس لا پاکیاتواس نے حارث سے بوجھاکیاتم نے نبوت کادعوی کیا ہے؟ حارث نے کہابال۔ خلیفہ نے ایک محض سے کہا کہ حارث کو نیزہ مار کر محلّ کردو۔ اس محض نے نیزہ مارا تو حارث کو نیزے کا اثر نہ ہوا۔ حارث کے مريدوں نے ديكھاتوكہنے لكے اللہ كے نبيوں كے جسم ير جتھيار اثر نہيں كرتے۔ خليفہ نے محافظ سے كہاكہ تم نے بغير بسم الثدالرحمن الرحيم كيج نيزه باراب بسم الثدالرحمن الرحيم كهدكر نيزهار وچنانچه جب تسميد كهدكر نيزه مارا كيا توحارث

وتاريخ الإسلام ودنيات المشاعع والأعلام، جلن 5، صفحه 386، ولم الكتاب العربي، يعروت "الين اينة والتهاينة، جلن 9، صفحه 34، ولم إحياء التراث العربي والحندة وإن شاناك من الأنهاج معد 1. صفحه 395 مرام المعاني مصر

الم مغیروین سعید علی: مغیره بن سعید علی فرقه مغیریه کا بانی ہے جو غالی رافعنی فرقه ہے۔ یہ مخص خالد بن عبدالله قسرى والى كوفه كاآزاد كروه غلام تقله حضرت امام باقرر ضى الله تعالى عندك وصال كے بعد پہلے امامت كااور پھر نبوت کا مدعی جوار

مغیره کادعوی تفاکه میں اسم اعظم جانتا ہوں اور اس کی مددسے مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ کہا کرتا تفاکہ اگر میں قوم عاد و شمود اور ان کے در میانی عہد کے آدمیوں کو زندہ کرناچاہوں تو کرسکتا ہوں۔ یہ مخص قبرستان جاکر بعض ساحرانہ کلمات پڑھتا تھا توندیوں کی وضع کے چھوٹے چھوٹے جانور قبروں پر اڑتے دکھائی دیتے تھے ۔ جب خالد بن عبدالله قسری کوجو خلیفه به شام بن عبدالملک کی طرف سے عراق کاامیر تفامعلوم ہوا کہ مغیرہ مدعی نبوت ہے اور اس نے طرح طرح کی خرافات جاری کرر تھی ہیں تواس نے 119 ہجری ہیں اس کی گرفتاری کا تھم دیا۔ خالد نے مغیرہ سے دریافت کیا کہ تم نبوت کادعوی کرتے ہو؟ مغیرہ نے اثبات میں جواب دیا۔ خالدنے مغیرہ کو جلا کررا کھ کا

(تاريخ الطيري، جلد7، صفحہ128، وال التراث، بيروت\* البر، والتاريخ، جلد5، صفحہ130، مكتبة التقافة الدينية\* تجارب الأمم وتعالب الهميم، جلد3، صفحه، 103، سروش، طهر ان\* المنتظم في تأريخ الأمير والملوك، جلد9، صفحه 67، دار الكتب العلمية، بيروت \* المنتظم في تأريخ الأمير والهلوك،جلد7،صفحہ193،رار الكتب الطمية، ييروت\*الكامل في التاريخ،جلد4،صفحہ238،رار الكتاب العربي، بيروت\*تاريخ الإسلام ووقيات المشاهير والإعلام،جلل7،صفحه474،دار الكتاب العربي،بيروت" البداية والنهاية،جلد9،صفحه323،دار إحياء التراث

ا بیان بن سمعان حمی : بیان بن سمعان حمیم مغیره بن سعید عجل کے دور کا تھا۔ فرقہ بیانیہ جو غالی رافضی کی ایک شاخ ہے اس بیان کے پیروکار ہیں۔ بیان نبوت کا مدعی تھااس کے ساتھ ساتھ اس کا مندؤں جیسا یہ بھی عقیدہ تھاکہ اللہ عزوجل کی ذات اس میں حلول کر گئی ہے بول میہ خداہونے کا بھی دعویدار تھا۔

اس کاعقبیدہ تھاکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد مبارک میں اللہ عزوجل کاایک جزوحلول كركے ان سے متحد ہوكياہے چنانچہ اس قوت اللي كے سبب حضرت على المرتضىٰ نے خيبر كادر دازه اكھاڑ پينا تغا۔ بيان کہتا تھا کہ حصرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہ ضدا کا جزوجناب محمہ بن حنعیہ کی ذات میں پیوست ہوا ،ان ے بعد ابوہا شم عبد اللہ بن محد کے جسم میں جلوہ کر ہوا، جب وہ بھی دنیاسے پردہ کرکے گئے تو وہ جزوبیان بن سمعان بعنی خود اس کی ذات کے ساتھ متحد ہوگیا۔

بیان کا عقیدہ تھا کہ آسان اور زہن کے معبود الگ الگ ہیں۔ بیان حضرت امام زین العابدین کی جگذیب کرتا تھا۔ اس کا عویٰ تھا کہ اس کے پاس اسم اعظم کا علم ہے۔ اپنے باطل عقائد روہ ویگر گر اہوں کی طرح قرآن سے غلط معنی اخذ کر کے لوگوں کو مرتد بناتا تھا۔ کئی لوگ اس کے فریب جس پھنس چکے تھے۔ بیان نے حضرت امام محمہ باقر جیسی جلیل القدر جستی کو بھی لینی خانہ ساز نبوت کی دعوت وی تھی اور اپنے خط جس جو عمرین عفیف کے ہاتھ امام کے پاس بھیل القدر جستی کو بھی لینی خانہ ساز نبوت کی دعوت وی تھی اور اپنے خط جس جو عمرین عفیف کے ہاتھ امام کے پاس بھی لکھا تھا کہ تم میری نبوت پر ایمان لاؤ تو سلامت رہوگے اور ترتی کروگے، تم نبیس جانے کہ خدا کس کو نبی بیجاس جس لکھا تھا کہ تم میری نبوت پر الله علیہ نے پڑھا تو بہت جلال جس آئے اور تی اصدے فرمایا کہ اس خط کو نگل جاؤ۔ اس نبط کو نگل جاؤ۔ اس نبط کو نگل جاؤ۔ اس نبط کھا لیا۔ اس کے بعد امام نے بیان کے خلاف دعا کی اور چند روز بعد بیان ہلاک ہو گیا۔ لمام جعفر صادتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر نعنت فرمائی۔

بیان کی ہلاکت یوں ہوئی کہ خالد بن عبداللہ قسری عامل کو فہ نے مغیرہ بن سعید بگل کو زندہ جلادیا تھا۔ بیان کی ہلاکت یوں ہوئی کہ خالد بن عبداللہ قسری عامل کو فیات مخیرہ ہل کر خاک ہو گیا تو خالد نے بیان کو کہا کہ تمہاراد عویٰ ہے کہ تم اینے اسم اعظم کے ساتھ لفکروں کو ہزیمت دیتے ہو،اب بیہ کام کرو کہ مجھے اور میرے عملہ کو جو تھمے قبل کرناچاہتے ایس ہزیمت دے کراپنے آپ کو بچالو۔ بیان چو نکہ جمونا تھا کچھ بول نہ سکا۔ آخر مغیرہ کی طرح اس کو مجمی زندہ جلادیا کیا۔

(تاريخ الإسلام دونيات المشاهير والأعلام،جلد7،صفحہ330،وار الكتاب العربي،بيروت\*وَا تَحَمَّدَاءُ ﴿إِنَّ شَائِئَكَ هُوَ الْآَيَارُ﴾،جلد1، صفحہ397، دارالطانِ،مصر\*جھوٹنی،صفحہ140،مركزسراجيہ،لاہور)

ہے اور ان کادر جدامامت میری طرف خطل ہو گیا ہے۔ یہ فض تارہ سے بہلے پہل نبوت کادعویٰ نہیں کیا بلکہ بچھ کے۔ چھا ال معتقد غالی افضی تمہیدات باعدہ کر نبوت کادعویٰ کیا۔ ابو منصور بھل پہلے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا معتقد غالی رافضی تھا۔ جب امام جعفر صادق نے اسے باطل عقالہ کے سبب اپنے سے خارج کردیا تو اس نے خود وعوے امامت کی شمان کی۔ چتا نچہ رائدہ درگاہ ہونے کے چند دنوں بعد بی ہے وعویٰ کردیا کہ جس ایام باقرر ضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ و جانشین موں اور ان کادر جدامامت میری طرف خطل ہو کیا ہے۔ یہ فضی اپنے تیک خالق کردگار کی شکل بتانا تھا۔ اس کا بیان تھا

پڑھیں تھے۔

کہ امام باقر کی رحلت کے بعد مجھے آسان پر بلایا گیااور معبود برحق نے میرے سرپر ہاتھ پھیر کر فرمایا: اسے بیٹا! لوگوں کے پاس میرا پیغام پہنچادے۔اس نے دعویٰ کیا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ نعالی عنہ نبی ورسول منے ،یو نہی امام حسن و حسین اور امام حسین کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہم نبی ہتھے، پھرامام باقررحمۃ اللہ علیہ نبی ہوئے اور ان کے بعد میں نبی ہوں۔مزیداس نے بیہ نظریہ عام کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی خبیں ہیں بلکہ قیامت تک نبی آتے

ابومنعور جنت ودوزخ كالمنكر تقااور كہتا تھاكہ جنت سے وہ نغوس قدسيد مراد ہيں جن كى محبت ودوستى واجب ہے اور وہ آئمہ اہل بیت ہیں اور دوزخ سے وہ لوگ مراد ہیں جن کی عداوت فرض و واجب ہے مثلا ابو بكر، عمر، عثمان، معاوييه معاذ الله عزوجل \_

ابومنعور کابیہ بھی عقیدہ تھاکہ جبرائیل امین نے پیغام رسانی میں خطاکی انہیں حضرت علی کے پاس وحی دے كر بميجا تعاليكن وه حضرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم كى طرف چلے گئے۔ جب يوسف بن عمر تنقفى كوجو خليفه مشام بن عبدالملك كي طرف سے عراق كا والى تھاا بو منصور كے كفريه عقائد كے متعلق علم ہوا تواس نے اسے محر فنار كر كے كو فه میں بھالسی پر لٹکا دیا۔

وتاريخ ابن الوردي، جلد 1، صفحه 186 ، دار الكتب العلمية، بيروت \* وَالْحَدَّنَاءُ ﴿ إِنَّ هَائِئَكَ هُوَ الْآيَارُ ﴾ ، جلد 1 ، صفحه 406 ، دار العالي، مصر \* الدولة الأمويَّة عَوامل الازدهام وَقَداعيات الاهيار، جلد2، صفحه 414، وأم المعرفة، بيروت \* جهو في مصفحه 143، مركز سراجيه، لابور)

ا المراج بن طريف بر خواطی: بياصل بين يهودي تفاداندكس بين بين اس كي نشوه نما بوني اوروبال سے مشرق کارخ کیا۔عبیدالله معنزلی ہے محصیل علم کرتارہا پھر جادو گری ہیں مہارت حاصل کی۔وہاں تامتا کے مقام پر پہنچا جو مغرب اقصیٰ میں ساحل بحریر واقع ہے۔ وہاں بربری قبائل کو دیکھاجو بالکل جابل اور وحشی تھے۔اس نے انہی لو کول میں اقامت کی ان کی زبان سیمی اور جادو کے ذریعے سے لو کول کو کرویدہ بناکراس پر حکومت کرنے لگا۔ 125 ہجری یا 127 ہجری میں نبوت کا وعویٰ کیا۔ اس کا یہ بھی وعویٰ تھاکہ یہ وہی مہدی اکبرہے جو قرب قیامت کو ظاہر ہو کر حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی صحبت اختیار کریں کے اور حضرت عیسیٰ علید السلام جن کے پیچیے نماز

دیگر نبوت کے جھوٹے دعویداروں کی طرح صالح نے بھی فرہب اسلام کی تحریف کرے ایک شریعت گڑھ لی۔ مبالح کہتا تھا کہ حضرت محمد ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مجھ پر مجمی قرآن نازل ہوتا ہے۔اس نے اپنے قرآن میں جوسور توں کے نام پیش کیے وہ یہ ہتھے: سورۃ آدم ، سورۃ نوح ، سورۃ قرعون ، سورۃ مویٰ، سورۃ ہارون ، سورۃ

ما کے کے ندہب میں رمعنان کے روزوں کی بچائے رجب کے روزے فرض تھے۔ اس نے اسیخ پیر د کار دل پر دس نمازیں فرض کی تخمیں ، پانچ ون میں اور پانچ رات میں۔ان نماز وں کو وہ اشار وں سے بڑھتے تھے البنة آخرى ركعت كے اخير ميں بانج سجد بے كر ليتے تھے۔ 21 محرم كے دن ہر محض ير قرباني واجب قرار دى۔ومنوميں ناف اور کمر کا د حونا مجی مشروع کیا۔ تھم دیا کہ کوئی محض عسل جنابت نہ کرے البتہ جو کوئی زناکا مر تکب ہووہ زناکے بعد منرور عسل کرے۔

مالے نے تھم دیا کہ جس عورت سے اور جتنی عور توں سے جابیں شادی کریں البتہ چیا کی بٹی ہے نکاح حرام قرار دے دیا۔ان کے ہاں طلاق کی کوئی مدنہ تھی۔ یہ لوگ د ن میں ہزار مرتبہ طلاق دے کر رجوع کر سکتے ہتھے۔ صالح نے تھم دیا تھاکہ چور کو جہاں دیکھو محلّ کردو۔اس کی شریعت ہیں ہر حلال جانور کا سر کھانا حرام تھااور سرغی کا محوشت تمروه تفابه

مالے سنتالیس سال تک وعویٰ نبوت کرتارہا پھر 174 ہجری میں تاج و تخت ہے دستبر دار ہو کر محوشہ نشین ہو کیا اور اپنے بینے الیاس کو وصیت کی کہ میرے دین پر قائم رہنا۔ چنانچہ نہ صرف انہاس بلکہ صالح کے تمام جانشین یا نجویں صدی ہجری کے وسط تک تاج و تخت کے ساتھ ساتھ اس خود ساخت نبوت کے بھی وارث رہے۔

انیاس پانچے سال حکومت کرنے اور اس کے عقائد کو عام کرنے کے بعد مر کیا۔ انیاس کے بعد اس کا بیٹا ہونس مند حکومت پر بینا۔ بید مخص نہ صرف اینے باپ دادا کے کفریات پر عمل پیرار بابلکہ دوسروں کو بھی جبراان عقلاً کو ا منتیار کرواتا۔ اس نے تین سواس قصبات ودیہات کو نذر آتش کردیااور آخد ہزار لوگوں کواس وجہ سے قتل کردیا کہ انہوں نے اس دین کو افقیار کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یونس چوالیس سال کی ظالمانہ حکومت کرے 268 ہجری ہیں ہلاک ہو گیا۔ یونس کے بعد ابو غفیر محد بن معاذ بر غواط کا باد شاہ ہوا۔اس نے مجی خاندانی رسم پر جلتے ہوئے نبوت کادعویٰ كيا۔ ابو غفير كى چواكيس بيوياں تھيں۔ يہ انينس سال مكومت كركے بلاك ہوكيا۔ اس كے بعد اس كابيٹا ابوالا نصار تخت تشین ہوااورائے آباؤاجدادے عقالم کوافقیار کیااور چواکیس سال مکومت کرے مرکبا۔اس کے بعداس کابیٹاابو منصور عیسی بائیس سال کی عربیں باپ کا جاتھین ہو کر شہرت پر نمود ار ہوا۔ اس نے مجی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اٹھائیس سال تک دعویٰ نبوت پر قائم رو کر میدان جنگ میں ہلاک ہوا ہوں ابومنعور عیسی کے بعد کوئی مکومت کو سنجال نہ سکا اور ای 80 سال تک مسلمانوں نے اس پر صلے کیے یہاں تک کہ مرابطون نے 1 45 ہجری میں تسلط کر کے وہاں اہل سنت وجماعت کی حکومت قائم کردی۔

(البيان المغرب في أعيار الأنولس والمغرب، جلد 1 . صفحه 224 ، وابر التفاقة، ييزوت " تاريخ ابن عليون، جلد 6 ، صفحه 276 ، وابر الفكر ، يجروت " الإستقصا لأخيام رول المغرب الأقصى، جلد 1 ، صفحه 170 ، وام الكتاب، الدام البيضاء "فقه التمكين عند رولة الرابطين، صفحه 5 5 ، مؤسسة اقرأ، القاهرة "دولة الإسلامي الأندلس، جلد 2، صفحه 306 مكتبة الماقي، القاهرة "جهوت ني، صفحه 145 ، مركز سراجيم لايور،)

الله بهافريدى زوزانى نيشا بورى: يدايك جوى مخص تعاجس في عباى دورك ما كم ابومسلم خراسانى ك وقت میں نبوت کا دعوی کیا۔ بہافرید زوزان کارہنے والا تھااور زوزان سے چین کی طرف کیا۔ چین میں سات سال تک قیام کیا۔واپس آتے ہوئے و وسرے چینی تحالف کے علاوہ سبز رنگ کی ایک نہایت باریک قیض بھی ساتھ لا یاجو زوزان میں نہیں پائی جاتی تھی۔ بہا فرید نے اس قبیض کو دلیل بنا کرلو گوں میں لیکی جموتی نبوت کاڈھو تک ہوں رچایاکہ چین سے رات کے وقت اپنے وطن پہنچا۔ کس سے ما قات کے بغیررات کی ارکی میں سیدھابت فاند کارخ كيااور مندر پر چڑھ كر بيٹ كيا۔ جب مبح كے وقت پاريوں كى آ دور فت شروع بوكى تو آستد آستد لوكوں كے سامنے نیجے اتر ناشر وع کیا۔ لوگ میہ دیکھ کر جیرت زوہ ہوئے کہ سات سال تک غائب رہنے کے بعداب میہ بلندی کی طرف سے مس طرح آرہاہے۔

او كول ك تعجب كود كيدكر كينے فكاكه حقيقت بيہ كه خدائے جمعے آسان يربلا يا تفااور سات سال تك جمعے آسانوں کی سیر کروائی۔وہاں جھے جنت ودوزخ بھی د کھائی۔ پھر خدانے جھے شرف نبوت سے سر فراز فرما یااور یہ قیض بہنا کر زمین پر اترنے کا تھم ویا چنانچہ میں انجی انجی آسان سے نازل ہور ہاہوں۔ بہافریدنے کہا کہ خلعت جو مجھے آسان

ے علیت ہوازیب تن ہے۔ غورے دیکھو کہ کہیں دنیا جس ایسا باریک اور نفیس کیڑا تیار ہوسکتاہے ؟لوگ اس قیض کود کھے کر جیرت میں مبتلا ہوئے اور کثیر تعداد میں مجوس اس کے پیروکار ہو سکتے۔

بہافرید نے اپنی خود سائنۃ شریعت ہیں سات نمازیں فرض کیں۔ پہلی نماز خدا کی حمد و ثنایہ تھی، دوسری آسانوں اور زبین کی پیدائش سے متعلق تھی، تیسری حیوانات اوران کے رزق کی طرف منسوب تھی، چوتھی دنیا کی بیدائش سے متعلق تھی، پانچ یں کا تعلق قیامت سے تھا، چھٹی ہیں جنت کی راحت اور اہل دوزخ کے مصائب کی یاد تھی، ساتویں نماز ہیں صرف اہل جنت کی خوش بختی اور فضیلت کابیان تھا۔ نماز ہیں قبلہ سورت کی طرف منہ کرنا تھا۔ سجدہ کاطریقہ تھا کہ دونوں کھنے زمین پرنہ تھیں بلکہ ایک زانو سے سجدہ بجالا یاجائے۔

بھافرید نے اپنے پیروکاروں کے لیے ایک فاری کتاب بھی تیاری۔اس نے تھم دیا کہ جب تک موایش بذھا لا غرنہ ہو جائے اس کی قربانی نہ دیں۔ حق مہر کی مقدار چار سودر ہم کم سے کم مقرر کی۔

جب ابو مسلم خراسانی نیشا پور آیاتو مسلمانوں اور جوسیوں کا ایک و فداس کے پاس پہنچااور بہافرید کے دین کی شکلیت کی۔ ابو مسلم نے عبداللہ بن شعبہ کو تھم دیا کہ وہ بہافرید کو گرفآد کرکے لائے۔ بہافرید کو جب گرفآدی کا پت گلات کی۔ ابو مسلم نے عبداللہ کا باتھ ان کے چلاتو وہ بھاگ فکا لیکن بالآخر پکڑا گیا۔ ابو مسلم نے ویکھتے تی بہافرید کا سرتن سے جدا کر دیا اور تھم دیا کہ ان کے پیروکاروں کو بھی تھے بہت کم بی مسلم فون کے ہاتھ آئے۔

(جهوفےنی،صفحہ149،مرکزسراجید،لاہور،)

جناس قارش مغرفی اسحاق ابوجعفر منعود عبای کے دور میں 135 اجری میں اصفہان میں ظاہر ہوا۔
اس نے پہلے صحف آسانی قرآن، تورات، انجیل اور زبور کی تعلیم حاصل کی، پھر جیج علوم رسمیہ کی پخیل کی۔ زمانہ دراز
کی مختلف زبانیں سیکھتارہا۔ مختلف اقسام کی شعبدہ بازیاں بھی سیکھیں۔ یوں یہ سب علوم سیکھ کرید اصفہان میں آیا۔
اصفہان پہنچ کراس نے ایک عربی عدرسہ میں قیام کیا اور یہاں خود کو گو نگا ظاہر کیا۔ دس سال تک اس نے کسی کو خبر نہ
ہونے دی کہ یہ یول سکتا ہے۔ ہر کوئی اسے نہ صرف گو نگا جانیا تھا بلکہ اس سے اشادوں میں گفتگو کرتا ہے اور اس سے نمال کرتا تھا۔

اس نے دازداری سے اپنی آواز کو خوبصورت کیااور ایک نہایت نفیس مشم کاروغن تیار کیا۔اس روغن کی بید خوبی تقیم کاروغن تیار کیا۔اس روغن کی بید خوبی تقی کہ جو کوئی اسے اپنے چیرے پریل لے تو وہ بہت خوبیسورت ہوجاتا تھا۔ یونی اسحاق نے دور نگ دار مسمیس مجمی تیار کرلیں۔

ایک دات جب سب لوگ سور بے تنے تواس نے ووروغن اپنے چیرے پر ل لیااور شمعی اپنے سامنے رکھ کر جلادیں۔ ان شمعول کی روشن اور چیرے پر لگے روغن سے بہت دلفریب چک پیدا ہوگئی۔ اس کے بعد اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ جب مدرسہ کے لوگ جامے اور اس کے پاس آئے تو یہ نماز میں مشغول ہوگیا اور بہت خوش الحانی اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے لگاکہ بڑے بڑے قاری بھی اش اش کرا تھے۔

جب مدرسہ کے معظمین اور طلب نے یہ سب دیکھاتو جرت زدہ ہوکراپنے عمل کمو پیٹے اور یہ چاہا کہ بورے شہر جس الن اس بات کاج چا کیا جائے ہیں بات مشہور ہوتے ہوتے شہر کے قاضی تک پہنچ گئی۔ شہر کے لوگ سمیت قاضی اس کے پاس آئے اور سب بالاب کھڑے ہوکر ان سے بوچنے لگے کہ حقیقت حال کیا ہے۔ اسحاق ای وقت کا نشھر تھا۔ اب اس نے یوں کہانی گڑھ کی کہ آن رات دو فرشتے میرے پاس حوض کو ٹر لے کر آئے اور جھے اپنے باتھوں سے علس دیا اور کہنے گئے ''السلام علیت یا نبی الله '' پھر جھے کہا اے اللہ کے نبی ازرامنہ تو کھولیے۔ میں نے مذکھول دیا۔ فرشتے نے ایک نہایت الذیز چر میرے منہ میں دکھ دی۔ جھے تی میں نے اے لگا تو جھے تو ت کو یائی مل من کھول دیا۔ فرشتے نے ایک نہایت الذیز جر میرے منہ میں دکھ دی۔ جھے تی میں نے اے لگا تو جھے تو ت کو یائی مل من کا اور میں نے کہا ''اشہدان لا الله و اشہدان محمدا دسول الله '' یہ س کر فرشتوں نے کہا مجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت مستقل وآلہ وسلم کی نبوت مستقل کا سلسلہ ختم کردیا گیا ہے؟ فرشتے کہنے گئے یہ درست ہے مگر معزیت مجمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت مستقل حیثیت رکھتی ہے اور تبہاری باتنے اور قلی و بروزی ہے۔ (قادیانی بھی بی کہنے جی ثابت ہواکہ قادیانوں نے یہ بات حیثیت رکھتی ہے اور تبہاری باتنے اور قلی و بروزی ہے۔ (قادیانی بھی بی کہنے جی ثابت ہواکہ قادیانوں نے یہ بات ای اسال کے کو کہ کا بی کرے مرزایہ چیٹ کی کہنے جی ثابت ہواکہ قادیانوں نے یہ بات ای اسال کے کا کہا کہ مرزانی ہیں کہنے جی ثابت ہواکہ قادیانوں نے یہ بات

اسحاق نے کہا کہ جب فرشتوں نے مجھے نمی بنادیا تو میں نے اس منصب کا اٹکار کیا اور کہا جب تک مجھے کوئی معجزہ نہیں دیا جاتا میں اس نبوت کو تبول نہیں کروگا۔جب میرااصرار بڑھا تو فرشتوں نے مجھے تمام آسانی کما ہوں کاعلم دیا، کئی زبانوں کاعلم دیا۔جب فرشتے چلے سے توان کے انوار کے کچھ آتار میرے چیرے پر بھی نمایاں ہو سے اور میرا چېره خوبصورت دروش موكيار

جب اسحاق نے بر ما نبوت کا وعویٰ کیا تو مجمع میں موجود الل علم حصرات کو توان کے علم نے بچالیا اور علائے كرام نے اسحاق كو انكار كيا اور عوام كو اس فتند سے بہت روكالكين جالل عوام جميشه كى طرح يہال بھى اسحاق كے قايو بس آمنی اور کثیر عوام اسحاق یر ایمان نے آئی۔

جب اسحاق کی ماننے والوں کی تعداد کثیر ہو گئی تواس نے بھرہ، ممان اور ان کے توالع جگہوں پر قبعند کر لیا۔ یوں خلیغہ ابومنعور عباس کی فوج اور اسحاق کذاب کی فوج کی جنگیں ہوئیں بالآخر اسحاق مارا کیا۔

(تأريخ ابن علنون، جلد3، صفحہ249، واردالفكر ، يوروت "جهو في مصفحہ 151 ، مركز سر اجهہ، الابور،)

اس کا نام عطا اور کہا گیا تھیم ہے۔161 جمری میں خراسان میں نبوت کا دعوی کیا جمعتع خارجی: اس کا نام عطا اور کہا گیا تھیم ہے۔161 جمری میں مجراولو ہیں کادعویٰ کیا۔ تناتخ ارواح کا قائل تھا۔ کثیر لوگوں کو اپنا پیرو کاربنا کر مضبوط فوج تیار کرلی۔ سعید حرشی نے اس کے قلعہ کا محاصرہ کرلیا۔جب اس کو اسے مغلوب ہونے کا احساس ہوا تواس نے لین عور توں اور اہل کو زہر پلائل اور خود مجمی زہر بی کر ہلاک ہو گیا۔ مسلمان جب قلعہ میں داخل ہوئے تواس کا سرکاٹ کر باوشاہ مہدی کے پاس حلب

(الدجور الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. جلد2. صفحه 38، وزارة التقائلة والإرهاد القومي، وارالكتب، مصر "وَا تُحَدَّدُاهُ ﴿ إِنَّ هَالِمُلَكَ هُوَ الْآبَارُ ﴾. جلدا ،مقد 502، راي الخالي، مصر

المراسيس خراساتی: خليفه ابوجعفر منعور عباس كه دور مين بيد مخص برات سجستان وغير والمراف خراسان میں دعوئے نبوت کے ساتھ ظاہر ہوا۔اس کے جال میں کثیر لوگ مینے اوران کے پیروکاروں کی تعداد تبین لا که ہوگئے۔اتنی تعداد دیکھ کراس کے دل میں حکومت پر قبعنہ کرنے کی خواہش پیداہو ٹی اور کثیر لڑائیوں کے بعد بالآخر (جهو \_ فني،صفحہ156،مرکز سراجيد،لايور) بيه كرفمار ہو كيا۔

ا الوصيى اسحاق اصفهانى: ابوعيس اسحاق بن يعقوب اصفهان كاايك يبودى تمار يهود حضرت عيس ابن مريم عليه الصلاة والسلام كونى نبيس مانت بلكه وه آج تك اس مسيح كى آمد كے منتظر بيلے آتے ہيں جس كے علموركى بثارت جناب موی کلیم الله علیه السلام نے دی متنی ۔ ابوعیسیٰ نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح منتظر کارسول ہو ل۔ اس کا بیان تھا کہ مسیح منتقر سے پہلے کیے بعد و گیرے پانچ رسول مبعوث ہوں گے جن کی حیثیت جناب مسیح موعود کی سی ہوگی۔ میں بھی ان پانچوں میں سے ایک رسول ہوں۔ بیراس بات کا مدعیٰ تفاکہ خداعز وجل مجھے سے ہم کلام ہوااور مجھے اس بات كامكلف بناياب كه ميں بني اسرائيل كوغامب توموں اور ظالم حكر انوں ہے نجات دلاؤں۔

اس نے اپنے پیروؤں پروس نمازیں فرض کیں ان کے او قات معین کروید۔اس نے بہود کے بہت سے احکام شریعت کوجو تورات میں ند کور ہیں ان کی مخالفت کے۔بے شاریہود نے اس کی متابعت اختیار کی۔جب جمعیت بہت بڑھ چکی تواس نے سیاس افتذار حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے۔ رے میں خلیفہ ابوجعفر منعور کے تشکرے اس کی ٹر بھیٹر ہوئی۔ لڑائی سے پہلے اس نے اپنے ہاتھ کی لکڑی سے زمین پر ایک خط مھینج کر اپنے پیروؤں سے کہاکہ تم لوگ اس خطابہ قائم رہواور اس ہے آ گے نہ بڑھو۔ وشمن کی مجال نہیں کہ اس خط ہے آ گے بڑھ كرتم پر حمله آور موسكے۔ آخر جب دوران جنگ منصور كالشكر پيش قدمى كرتابوا خط كے پاس پېنچااوراس نے ديكھاكه اس کے جموث کا پول تھلنے والاہے تو حبث سے اسپنے پیروؤں سے علیحدہ ہوااور خطریر پہنچ کر الزائی شر وع کر دی۔اس کو و كيد كراس كے بيرو بھى خطرر آ گئے اور خوب جنگ ہوئى۔ بكثرت مسلمان شہيد ہوئے ليكن مسلمانوں نے ابوعيس اور ان کے کثیر پیروکاروں کوموت کے گھاٹ اتار کریے فتنہ فتم کرویا۔ ﴿جھوٹے نبی،صفحہ 158،موکد سواجیہ، لاہور)

جاد و کری اور شعبده بازی میں مہارت رکھتا تھا۔امام مہدی اور نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ شروع میں حضرت امام جعفر مادق رحمة الله عليه اور ان كے صاحبزاد وحضرت اساعيل كى خدمت ميں رہاكرتا تھا چنانچه ان كے ساتھ معر بھى كيا۔ حضرت اساعیل کے وصال کے بعد ان کے فرز تد محمہ کے پاس رہنے لگا۔

دراصل المام جعفر صادق کے دوصاحبزادے نے: بڑے اساعبل تھے یہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ الله علیہ کی حیات بی میں دنیا سے پردہ کر سکتے تھے۔دوسرے امام موسیٰ کاظم تھے جوامام جعفر صاوق کے بعد امام ہوئے۔اساعیلی فرقد امام جعفر صادق کے بعدان کے بڑے بیٹے اساعیل کوامام برحق تسلیم کرتے ہیں۔

عبدالله ای فرقہ میں تھا۔اس نے امام محمد کے انتقال کے بعد ان کے غلام مبارک کو اس غرض کے لیے بھیجا كه لوكول كومذ بهب اساعيليه كي دعوت دے۔خود عبدالله بھي كو بستان عراق اور پھر شهر بھر ہ بين جاكر اساعيلي غربب کی اشاعت و تروین کرتار با-عبدالله اموازی پہلے تو پچھ مدت تک لوموں کو اساعیلی ند بہب کی وعوت دینار ہالیکن بعد کو اس نے اس مسلک میں پچھ ترمیمیں کرے اس میں انحاد وزئد قد کے جرافیم داخل کردیے اور پھر تھوڑے عرصہ کے بعدائي نبوت ومهدويت كالجمي وهندور وييشن لكار

عبدالله بن میمون نے اساعیلی ند بہب چھوڑ کر اپنے والدے ایجاد کردہ ند بہب کی تنکیج شروع کی جس کا نام " باطنی فرقه"ہے۔

باطنی فرہب کے عقائد و نظریات کھے ہوں ستھے کہ قرآن وحدیث کی واضح احکام کے ظاہر پر عمل کر ناحرام اور ان کے باطن پر عمل کر نافرض ہے۔انہوں نے نماز،روزہ، جج،زکوۃ،وضو وغیرہ کے رائج طریقوں کو چھوڑ کراس کے کچھ اور بی معنی گڑھ کیے۔ انہوں نے کہا کہ نمازے مرادر کوع وسجود کرنامولویوں نے ایجاد کیاہے۔ یونمی باطنی فرقہ نے ملا تکہ، شیطان، جن، جنت ودوزخ، قیامت کے مجمی عجیب معنی بیان کیے جیسے ملا تک سے مراد داعی و منادی ہے، جبرائیل سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل و فراست ہے، شیطان سے مراد ظاہر پر عمل کر نا ہے، جن ہے مراد محنوار لوگ، قیامت کا مطلب تھی چیز کا اپنی اصل کی طرف آنا، جنت و دوزخ ہے مراد جسمانی راحت وجسمانی تکلیف ہے، حج کا مطلب امام کی زیارت کے لیے جانا،روزہ سے مراد امام کاراز افشانہ کرنا، طواف سے مر او ائمہ طاہرین کے گھر، زکوۃ ہے مراد دل کی صغائی اور پاکیزگی ، محسل ہے مر او توبہ کر کے امام ہے دو ہارہ عہد کرنا

والبيأن الهفوب في أعبار الأندلس والمغوب، جلد 1، صفحہ 281، وار الفقائق، بيروت\* تاريخ الإسلام ووقيات المشاخير والأعلام، جلد24. صفحہ22، دار الكتاب العربي، يبروت\*البداية والنهاية، جلد11، صفحہ131، دار إحياء التراث العربي\*قصة الحصارة، جلد13، صفحه 221، داء الجيل، بيروت\* رولة السلاجقة وبروز مشروع إسلاي لمقاومة التعليل الباطني والفزو الصليبي، صفحه 48، مؤسسة اقرأ، القاهرة \* جهو في معدد 165 مركز سراجيد، لايور)

ه احمد بن كيال جي: احمد بن كيال فارس اور عربي كابر امعنف كزراب برانسيج وبليغ اور مشهور ومعروف مقرر تعا۔ای صلاحیتوں کے مان نے اسے مرواد یااور شیطان نے اس صلاحیتوں کواس کے سامنے بہت بڑھا چڑھا کر چیش کیا یہاں تک کہ اس نے نبوت کادعویٰ کر دیا۔ ابتدا میں یہ لوگوں کو اہل ہیت کی طرف بلاتا تھالیکن کچھ مدت کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ میں ہی امام زماں امام مہدی ہوں۔ وہ لوگ جو اس کی جاد و بیائی سے متاثر سے انہوں نے اس امام مہدی تسلیم کر لیا۔ پھر بعد میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ یہاں تک کہد دیا کہ میں تمام انہیاء سے افضل ہوں۔ (جدو نبی، صدحہ 182، مرکز سراجہ، ادہوں) ہین محمد خارتی: اسے صاحب الزنج بھی کہا جاتا ہے ۔ یہ قبیلہ عبد القیس کا ایک محف موضع وردیفین مضافات رہے میں پیدا ہوا۔ خوارج کے عقالہ و نظریات کا حال تھا۔ ابتدا میں اس کا ذریعہ معاش خلیفہ مستنصر عہاس کے بعض حاشیہ نشینوں کی مدح و توصیف میں قصالہ کھ کر پچھ انعام حاصل کرنا تھا۔ جب پچھ اثر رسوخ ہواتو خواہشات نقسانی نے جوش مارااور یہ 249 ہجری ہیں بغداد سے بحرین چلاگیا اور دعوئے نبوت کر دیا۔

اس نے اپناایک صحیفہ آسانی بنار کھا تھا۔ اس کادعویٰ تھا کہ مجھے قرآن کی چندالی سور تیں دی گئی ہیں جو مجھے یاد نہ تھیں۔ وہ ایک ہی ساعت میں میری زبان پر جاری ہو گئیں ،ان سور توں میں بحان ،الکہف اور صاد ہیں۔

چونکہ بیدایک چرب زبان شخص تفااس لیے کئی لوگ اس کی چرب زبانی پر فریقتہ ہو کر اس کے حلقہ احباب میں آگئے۔ بحرین میں کافی عرصہ اپنا حلقہ بڑھانے کے بعد بیدا ہے ہیر و کاروں کے ساتھ بھرہ چلا گیااور اپنے نذہب کی ترویج کے لیے کوشاں ہو گیا۔

جب بھرہ کے عامل محدر جانے اسے گرفتاد کرنے کے لیے سابی بھیج تو یہ بھاگ گیااور اس کا پیٹااور بوی گرفتاد ہوگئے۔ یہ بغداد بھاگ گیااور وہاں ایک سال تک مقیم رو کر پر وپیگٹھا میں مصروف رہا۔ اس نے موقع پاکر پھر بھر وکی طرف مر اجعت کی اورہ وہاں زنگیوں کو اپنے ساتھ ملاتار باہوں رفتہ رفتہ ایک بڑی فوج تیار ہوگئے۔ علی بن محمہ خارتی نے بوں اپنی فوج کو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ابھار ااور کئی سالوں تک مسلمانوں کے ساتھ ان کی جنگیں ہوتی رہیں۔ ایک مخص خیبر کا بیودی آیا جس کا نام ماند ویہ تھا، اس نے زخچ کا ہتھ چو مااور اسے سجدہ کیا۔ زخچ سمجھا کہ یہ سجدہ بطور شکراند دیدار کے جس بھری کے اس نے مسائل دریافت کیے جن کے جوابات اس نے دیئے۔ اب یہ کمان ہوا کہ یہودی کو قورات میں میر اتذ کرہ ملا ہے اور وہ میری موافقت میں مسلمانوں سے جنگ کرنا مناسب سمجھتا ہوا کہ یہودی کو قورات میں میر اتذ کرہ ملا ہے اور وہ میری موافقت میں مسلمانوں سے جنگ کرنا مناسب سمجھتا ہوا کہ یہودی کو قورات میں ایس کی

جسمانی علامتیں کیا کیا ند کور ہیں؟ يہودي نے وي علامتين بتائين جو اس خارجي كے جسم ميں محمين،خارجي نے وہ علامتیں اسیے جسم پرد کھائیں میبودی نے پیچان لیاکہ واقع یمی علامتیں تورات میں فد کور ہیں۔

وقت كاخليفه كئ سيد سالار بحيجة رباليكن زعى است فكست وية رب\_ آخر كارشا بزاده ابوالعباس معتصدين موفق کو باد شاہ نے اس سے اڑنے کے لیے بھیجااور اس نے رفتہ رفتہ زنگیوں کو فکست دے دے کر آخر کارز تکیوں سے مسلمانوں کو آزاد کر وایا۔الموفق کی فوج نے اس کے جسم کے مکڑے لالا کر مسلم فوج کو بھین دلا یا کیا کہ زنج محل ہو گیا ہے بالآ خراؤلؤکے ساتھیوں میں ہے ایک غلام آ باجو ایک محوڑے پر سوار ہو کرایڑی مار رہا تھااور اس کے ہمراہ اس کا سر تفار مسلمانوں اس کے قبل ہونے پر سجدہ شکراد اکیا۔ موفق نے اس کا سرایک نیزے پر نگانے کا تھم دیا تاکہ لو گوں کو اس کے مل کالیمین ہوجائے۔

خارجیوں کی طرح علی بن محمد خارجی بھی اہل بیت کاسخت وقیمن تغلہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت بغض رکھتا تغلہ جامع مسجد کے صحن میں اپنا تخت بچیوا کر اس پر بیٹھ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عند پر معاذ الله لعنت كرتا تفاراس نے ايك مرتبه اپنے لشكر ميں سادات عظام كى خواتين كو لونڈيال بتأكر فروخت كيا\_ايك ایک زنگ نے دس دس سیدانیال تمریس رسمی ہوئی تمیں۔

(البدء والتأريخ، جلد4، صفحہ35، مكتبة الثقافة الدينية "تأريخ الطبري، جلد9، صفحہ412 ــــ، وار التراث، بيروت "تأريخ ابن الوروي، جلاد1، صفحه224، دار الكتب العلمية، يوروت" كنز النهر، وجامع الغرب، جلد5، صفحه 265، عيسى اليابي، الحلي "تجارب الأمير وتعاقب الحمير، جلد4،صفحہ،397،سروش، طهران\*الكامل في التأريخ،جلد6،صفحہ263،دام الكتاب العربي، بيروت "كاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، جلد 20، صفحه 138 ، دار الكتاب العربي، يبروت المعتصر في أعيام البشر، جلد 2، صفحه 44، المطبعة الحسينية المصرية "تاريخ ابن خطنون، جلد4،صفحه24،وارالفكر، يوروت جهو في مفحه 189،مركز سراجيه،الايور)

المن الشعب قرمط: يد مخص كوفه كارسن والا تعادشر وع من نيكوكار تعا بعد من ايك بالمنى فرقد کے ہاتھ چڑھ گیااور ایمان سے ہاتھ وحو کر نبوت کا دعوی کر بیٹھا۔ واقعہ چکھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ گاؤں کاربوڑ دوسرے گاؤں کے لیے جارہا تھا، راہ میں اس کوایک باطنی فرقد کا تبلیغی ملاء حمدان نے باطنی سے بوج پھاآ ہے کہاں جائیں مے ؟ واعی نے ای گاؤں کا نام لیا جہاں حمدان کو جانا تھا۔ حمدان نے کہا آپ کسی بیل پر سوار ہو جائیں! اس نے کہا جھے اس كا تقم نہيں ديا كيا۔ حمدان نے يو چماكيا آپ تقم كے بغير كوئى كام نہيں كرتے ؟ وائى نے جواب ديا: بال ميرابر كام

تھم کے ماتحت انجام پاتا ہے۔ حمدان نے سوال کیا کہ آپ کن کے تھم پر عمل کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں اپنے مالک اور تیرے اور دنیاو آخرت کے مالک کے علم کی تعمیل کرتا ہوں۔ حمدان نے کہا کہ وہ تواللہ عزوجل ہے۔اس نے کہا تو بھے كہتا ہے۔ حدان نے يو چھا آپ فلال كاؤں كس غرض سے جارہے ہيں؟ باطنی نے كہا جھے تھم ملاہے كہ وہال كے باشندون کو جہل سے علم، صلالت سے ہدایت اور شقاوت سے سعادت کی طرف لاؤں۔ حمدان نے کہا جھے مجی ایسے علم کا فیضان عطالیجے۔ یوں حمدان بالمنی فرقہ کے قابو میں آئیااور بالمنی نظریات کی تبلیع کرنے لگا۔

حدان نے بعد میں امام مبدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ چو نکہ یہ بہت عبادت کزار تھایوں کئی لوگ اس کے وامن فریب میں آتھے۔حمدان نے اپنے پیروکاروں پر پچاس نمازیں فرض کیں۔جب لوگوں نے شکوہ کیا کہ نمازوں کی کثرت نے انہیں دنیاوی اشغال اور کسب معاش ہے روک دیا ہے تو یولا: اچھامیں اس کے متعلق ذات باری کی طرف رجوع کروں گا۔چندر وز کے بعد لوگوں کوایک نوشتہ د کھانے نگاجس میں حمدان کو خطاب کرکے لکھا تھا کہ تم ہی مسیح ہو، تم ہی عیسیٰ ہو، تم ہی کلمہ ہو، تم ہی مبدی ہو، تم ہی جرائیل ہو۔ یعنی اس نے لینی نبوت کادعویٰ کر دیا۔ بدیجی کہہ دیا که حضرت عیسیٰ مجھے فرما محتے ہیں کہ نماز صرف جار ر گعتیں ہیں۔ دور کعت قبل از فجر اور دور کعت قبل از غروب بقیہ نمازیں کوئی نہیں۔ پھراذان بھی اپنی گڑھ لی۔اس نے سال بھر میں صرف دوروزوں کا تھم دیاا یک روز ہاہ عبر جان ادر ایک نور وز کا۔شراب کو حلال اور عسل جنابت کو محتم کردیا۔ کعبہ کی بیجائے بیت المقدس کو قبلہ بنادیا۔

حمدان کی موت کیے ہوئی اس کے بارے میں کھے پہت تہیں۔حمدان کے مذہب کو قرامطہ بھی کہا جاتا ہے جس کے بارے میں تاریخ شاہد ہے کہ بیر فدہب کافی عرصہ رہااور اس کے ماننے والوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو کافر سمجھ کران ہے جنگیں کیں، جوان کے عقیدے کونہ مانتا تھااسے قتل کردیتے ہتھے۔ یہاں تک کہ ابوطاہر قرمطی (جس نے خود کو خدا کا اوتار کہا) نے اپنا قبلہ کعبہ سے ہٹا کربیت المقدس کو بنالیا تھا اور اس غرض سے کے لوگ کعبہ کو چھوڑ کرد وسری جگہ جے کرنے آئیں وہ 17 ہجری میں جراسود کوا کھاڑ کرلے گیا، کیکن مسلمانوں نے اس کے منعوبے کو ناکام بنادیاآ خرکار 339 ہجری کو حجراسود واپس خانہ کعبہ میں نصب ہو گیا۔

319 جری میں مکہ معظمہ فوج کے ساتھ داخل ہو کر فانہ کعبہ کے سامنے شراب بی، گھوڑے سے مسجد میں پیشاب کروایا، زائرین کعبہ کو قتل کیا، زمزم کا کنوال اور مکہ معظمہ کے متعدد کنویں اور ندی نائے اور گڑھے مسلمان کی لاشول ہے بھر مکئے۔

اس ملل وغارت کے سبب317 ہجری ہے 327 ہجری کل جج مو توف رہا۔ ابو طاہر اس واقعہ کے بعد مر من چیچک میں مبتلا ہوا،اس مرض نے اس کاایہا بُراحال کردیا کہ جسم تکڑے مکڑے ہو گیااور آخر کار ذلت کی موت

وتاريخ الطبري،جلد،10،صفحہ25،راء التراث،بيروت\*المنظم في تاريخ الأمم والملوك،جلد،12،صفحہ291،راء الكتب العلمية، بيروت "الكامل في التأريخ، جلن6، صفحه 463، وإن الكتاب العربي، بيروت "ثاريخ ابن خلنون، جلد3، صفحه 419، وإن الفكر، بيروت "العاظ الجنفاء بأعياء الأثمة الفاطميين الحلفاء، جلد 1، صفحه 151 ، المجلس الأعلى للشنون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي\*كنز الدير، وجامع الفرس، بعلن 6، صفحه 44، عيس الباني، الحلبي \* جهو في مصفحه 205، مركز سراجيه، لايوس

ا على بن فعنل يمن : 293 جرى ميس على بن فضل نام كاايك مخفس جويبلے اساعيلى فرقد ميس تفا مضافات سے صنعاء میں اس دعویٰ کے ساتھ آیا کہ وہ نبی اللہ ہے۔ کافی عرصہ بدایتی نبوت کا ڈھو تک رجاتار ہالیکن کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔اس نے ایک ڈرامہ یہ کیا کہ ایک خاص چیز مختلف جانور کی چربی، گو ہر اور دیگر اشیاء سے تیار کی چرایک رات بلند مکان پر چڑھ کریہ مولیاں د مکتے ہوئے کو نلوں پر ڈال دیں ،ان سے سرخ ریگ کا دھوال اٹھنے لگاءاب اس دحوے میں ایسا تلاہر ہونے لگا کہ اس کے اندر کوئی مخلوق ہے جسے آگ کا عذاب ہور ہاہے۔

یہ منظر دکھا کراس نے لوگوں کو یہ بتلانا چاہا کہ میری نبوت کا انکار تمہارے لیے باعث عذاب ہے۔اس فریب میں کئی لوگ مبتلا ہو سکتے اور اس کے پیرو کار بننا شروع ہو سکتے۔وقت کے علماء نے اس کی خوب تردید کی لیکن جالل عوام نے علاء کے ارشادات کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور دن بدن اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھنا شروع

علی بن فضل نبوت کے ساتھ ساتھ کسی حد تک خدائی کا مجمی دعویٰ کرتا تھا چنانچہ اپنے ایک مانے والے کی طرف ایک خطیس اس نے یول مضمون تحریر کیا<sup>دد</sup> من باسط الادض دواجها و مزلزل الحهال و مرسها علی بن الفضل ان حبدہ خلاں بن خلاں''ترجمہ: یہ تحریر زمین کے تھہرانے اور باکنے والے اور پہاڑوں کے بلانے اور تھہرانے والے علی بن فعنل کی جانب ہے اس کے بندہ فلال بن فلال کے نام ہے۔

اس نے بھی اپنے ند بہب میں تمام محرمات کو طال کر دیا تھا یہاں تک کہ شراب اور بیٹیوں سے نکاح بھی جائز قرار دے دیا۔ اس طرح کی بے شرمی عام ہونے کے سبب شریف لوگ اس کے مخالف ہو گئے اور ایک وعوت میں کسی نے اسے زہر پلاکر موت کے کھاٹ اتار دیا۔

(مرأة الجنان وعيرة اليقطان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، جلد2 ، صفحہ 204 ، دار، الكتب العلمية، بيروت \* جهو\_ في، صفحہ 239 ، مركز سراجيم، لاہور)

جہ حامیم بین من اللہ محکمی بین من اللہ محکمی : 3 1 3 ہجری میں ابو محمہ حامیم بن من اللہ محکمی نے سرزین ریف واقع ملک مغرب میں دعویٰ نبوت کیا اور اپنی فریب کاری کا جال بھیلا کر ہزار ہاعوام کو اپنا پیرو بنالیا۔ اس نے اپنے مانے والے کے لیے شرعی اسلامی احکام میں بہت زیادہ تبدیلی کی۔ فزیر کو طال کردیا، بج ، زکوۃ اور وضو کو ختم کردیا، ماور مضان کے دوزے فتم کردیا، کاروزہ متعین دوزے فتم کردیے فقط آخری عشرہ کے تین ، شوال کے تین اور ہر بدھ اور جعرات کو دو پہر تک کاروزہ متعین کیا۔ پانچے نمازوں کی جگہ دو نمازیں لازم کیں، پہلی طلوع آفاب اور دوسری غروب آفاب کے وقت۔

اس کی پھو پھی جس کا نام تبخیت یا تابعتیت تھا، کا ہند اور ساحرہ تھی۔ یہ بھی نیبہ متصور ہوتی تھی اور اس کا انہ بھی نیبہ متصور ہوتی تھی اور اس کا بھی نمازوں جس لیا جاتا تھا۔ اس طرح اس کی بھی دوجوع جو کا ہند اور ساحرہ تھی خانہ ساز نبوت کے درجہ پر فائز تھی۔ اس نے اپنے پیروؤں کے لیے ہر ہری زبان جس ایک کتاب لکھی جسے کلام اللی کی حیثیت سے پیش کیا کرتا تھا۔ اس کتاب کو جو الفاظ نماز جس بڑھے تناہوں سے پاک کتاب کو جو الفاظ نماز جس بڑھے جاتے تھے ان کا مغہوم یہ تھا: توجو کہ آتھموں سے نہاں ہے جھے گناہوں سے پاک کردے۔ اے وہ جس نے موسی علیہ السلام کو دریا سیح وسلامت پار کروایا۔ جس حامیم اور اس کے باپ ابو خلف من اللہ برای ایک لایا ہوں۔ میرا سر میری عقل میر اسینہ میر اخون اور میر اگوشت و پوست سب ایمان لائے ہیں۔ جس حامیم کی پھو پھی تابعت بیت پر بھی جو ابو خلف من اللہ کی بہن ہے ایمان لا یا ہوں۔

حامیم ایک لڑائی میں مارا گیاجو 319 یا 320 ہجری میں تبخیر کے پاس احواذ میں قبیلہ مصمود وسے ہوئی۔ لیکن جو فد ہب قائم کر گیاوہ ایک زمانہ تک عبرت کدوعالم میں موجود رہا۔ حامیم ہی کے خاندان میں عاصم بن جمیل مجی ایک جمونانی گزراہے۔ باب م

(البيان المغرب في أعيام الأندلس والمغرب، جلد 1 ، صفحہ 192 ، وام الفقائقة بين وت "قامينخ ابن علادون، جلد 6 ، صفحہ 288 ، وام الفكر ، بيروت " الاستقصالا عيام دول الفرب الاقصى، جلد 1 ، صفحہ 248 ، وام الكتاب، الذام البيضاء "جهو في ، صفحہ 250 ، مركز سراجيہ، لاہوم)

جی حبد السریز باسدی: ید محنف علاقد صفانیان کاریخ والا تقد اس نے 322 ہجری میں وعوی نبوت کرکے ایک پیاڑی مقام میں اینافت عام کیا۔یہ محض برا شعبدہ باز تعاد پانی کے حوض میں باتھ ڈال کر باہر نکالٹا تو مشی سرخ دیناروں سے ہزار بالوگ اس کے فتد میں جنلا موضحے۔علاء حق نے اس کی خوب کالفت کی لیکن جن جابلوں کی دلوں پر کفر کی مہرلگ یکی تھی وہ اس کے حلقہ احباب میں آکرا کیان سے باتھ دھو بیٹھ۔

باسدی کے پیروکار جب زیادہ ہونے گئے تواس نے زہر دستی مسلمانوں کو اپنا پیروکار بتانا شروع کر دیااور جو مسلمان اس پر ایمان نہ لاتا اے قبل کر دیتا۔ جب اس کا ظلم بڑھا تو وہاں کے حاکم ابو علی بن مجمہ بن مظفر نے اس کی سر کو بی کے لیے ایک نظر روانہ کیا۔ باسندی بلند پہاڑ پر چڑھ کر بیٹے گیا۔ نظر اسلام نے اس کا محاصرہ کرکے ،اان کو کھانے چنے سے عاجز کر دیاجس کی وجہ سے اس کے اور اس کے نظر کی حالت ابتر ہوگئی۔ آخر نظر پہاڑ پر چڑھے ہیں کا میاب ہوگیا اور اس کے پیروکاروں کو موت کے گھاٹ اتار نے کے ساتھ ساتھ اس مرتد کا بھی سرکاٹ کراس کے فضم کو ختم کردیا۔

الم محمود من فرج نیسالوری: اس فخص نے نبوت کا دعوی کیا اور بعض نو کول کو اپنا پیروکا بنالیا بعد میں مرکیا اور اس کے پیروکار کر فائر کر لیے سکتے۔ (الکامل فی العاملی العاملی مطلقہ میں دعار کر فائر کر لیے سکتے۔

العصيمي اصبحاتي: اس في نبوت كادعوى كيااوريه بهى كهاكه الله عزوجل في است معراج كروائي اورالله عزوجل نے اس کے سریم ہاتھ کھیراہے۔ (البددوالعامدخ،جلد4،صفحہ35،مکتبةالعقافة الدينية)

جئر بوسف البرم: اس نے نبوت کا وعوی کیااور کثیر عوام کواس فتنہ میں مبتلا کیا۔ یہ تناسخ الارواح کا قائل تھا اس کا نظریه تفاکه الله عزوجل کی روح حضرت آدم علیه السلام بیس منتقل ہوئی اور حضرت آدم سے نوح ، پھر ابراہیم علیه السلام ، بجرموس عليه السلام، بجرعبيل عليه السلام، بجر محد صلى الله عليه وآله وسلم ، بجر حفرت على رضى الله تعالى عنه ، پھر محد بن حنفیہ اور پھراس کے جسم منتقل ہوئی۔ بیہ شعبدہ بازتھا، لوگوں کو شعبدے دکھاکراپنا پیروکار بتاتا تھا۔اس کا دعوی تھا کہ یہ مروول کو زندہ کرتاہے اور علم غیب ر کھتا ہے۔ بادشاہ مبدی نے اسے محر فرز کرنے کے لیے لوگ بيع بيب اس كا محاصره كرلياكيا تويه ايك قلعه مين بند موكيا جب محاصره مين شدت آئي تواس في عور تول اور غلاموں کو زہر باذ کے مار ویا۔ قلعہ کے جانوروں اور کھانوں کو آگ لگا کرخود کو آگ میں جلا ویا۔ اس نے اسپنے پیروکاروے یہ کہا تھاکہ مرنے کے بعدمیری روح کسی اور کے جسم میں آئے گا۔

(البدءوالتاريخ،جلد6،صفحہ97،مكتبةالتقائة الدينية\*تاريخ التحر الدول،صفحہ126،دار،الشرق،بيروت،

الم الم الم الم الم الم الم الله الله ما و كراور شعبده باز هخص تفاله نبوت كادعوى كيا اورايك نئ شريعت بنائي اور مسلمانول کے ساتھ جنگ کی اور قل ہوا۔ (الکامل فی انتاریخ، جلد، 7،صفحہ 340،دار الکتاب العربی، بندوت)

اس نے باد شاہ ابن سابور کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا اور کثیر مخلوق نے اس کی اتباع کی۔ اس کے اس کے بیروکارمانوی کہلاتے تنصے۔اس کا غربب ثنوبیہ تفاراس کا نظریہ تھاکہ عالم دو ہیں ایک نور کااور ایک ظلمت کا۔وونوں ا یک دوسرے سے جدا ہیں۔ تور عظیم عالم ہے۔ مانی نے اپنے ماننے والوں پر روزے اور رہبانہیت کو فرض کیا، دن میں جار نمازیں مقرر کیں ، زکوۃ کووس فنم کے اموال میں مخصوص کیا۔

(المختصر في أعيام البشر، جلد 1، صفحه 47، المطبعة الحسينية المصرية \* تاميخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجازات السياسية، صفحه 98، دام

اس نور تو ای نوت کادعی کیااور جائیدادیں عور تول کا حصد مروول کے برابر تھبرایا۔ (المعتصري أعيان البشر، جلد 1، صفحه 5، الطبعة الحسينية المصوية)

ارتداد کیا اور کیا: یمن میں منادیقی نامی مخص نے نبوت کادعویٰ کیااور کثیر لوگوں نے اس کی اتباع کر کے ارتداد کاار تکاب کیا۔ اس نے عور توں اور بچوں کا قتل عام کیا پھر اللہ عز وجل نے اسے طاعون کے ذریعے ہلاک کیا۔

(تاكرنخ الإسلام دوفيات المشاعير والأعلام، جلد 14 ، صفحه 23 ، دار الكتأب العربي، بيروت)

جلا الباب تر كمانی: روم من اس نے نبوت كادعوىٰ كيا ۔اس كا كلمہ تھا "لا إله إلا الله، الباب ولي الله "كثيرعوام اس كى بيروكار ہوگی۔روم كے لوگوں كے ساتھ اس كى جنگ ہوئی جس من چار ہزار لوگ مارے گئے اللہ "كثيرعوام اس كى بيروكار ہوگی۔روم كے لوگوں كے ساتھ اس كى جنگ ہوئی جس من چار ہزار لوگ مارے گئے اور بير بھی قبل ہوگيا۔

اور بير بھی قبل ہوگيا۔

(تاريخ الإسلام و دفيات المشاهد و الأعلام، جلد 46، صفحہ 42، دار الكتاب العربي، بيروت)

ا المغربان الوالمحسين التعلى: يد حران اور تصيبين كه در ميان كه شهر راس عين كاريخ والا تفاراس في الم نبوت کا دعویٰ کیااور ساتھ ہے کہنا شروع کیا کہ جس مسے کاانتظار ہے وہ عیسیٰ میں ہوں۔اصفر نے دعویٰ نبوت کے بعد طرح طرح کے شعبہ سے دکھاکر نوگوں کو اپنا مرویدہ بنانا جاہا۔ بے شار جابل لوگ اس کے حلقہ مریدین بس واخل ہو گئے۔جب اس کی جمعیت بڑھنے تکی تو اس کو بھی حکمرانی کا شوق چڑھا، لیکن اس مرتبہ اس جھوٹے دعویدار نے مسلمانوں کو چھوڑ کرعیسائی رومیوں کی طرف رخ کیااوران ہے گئی جنگیں جیت کرخوب مال حاصل کیا۔رومیوں نے حكران نصرالدوله بن مروان حاكم كي طرف نحط لكعاكه بهارے تمبارے ساتھ مراسم بنتھ ليكن اصفرنے تمبياري مملکت میں رہ کر کئی مرتبہ ہمارے ساتھ جنگ کی ہے۔ اگرتم اپنے پیان اور اتحاد سے دست بر دار ہو بچے ہو تو ہمیں مطلع کروتاکہ ہم اپنی صوابدیدی عمل کریں۔ حاکم کو اصفر کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خود بھی خطرہ تھا کہ بیہ کہیں مسلمانوں ہے بھی قتل وغارت کرناشر وع نہ کردے۔نصرالدولہ نے چند نوجوان اصفر کی طرف بھیج جوبظاہر اس کے حلقه احباب میں آ گئے اور ایک دن جب اصفر اکیلاان کے ساتھ کہیں جار ہاتھا توانہوں نے موقع پاکراصفر کو کر فار کر لیا اور نصرائدولہ کے پاس پیش کردیلہ نصرالدولہ نے اصفر کو جیل بیں قید کردیااوراس کے بعداس کا بچھ حال معلوم نہیں (جهر في صفحه 282 مركز سراجيد، لايور) بظاہر توابیای لگتاہے کہ جیل عی میں اصفر واصل جہنم ہو کیا ہوگا۔

الراس کے سامنے التھے کے اور اس نے اس کے اعلام تھا۔ شیطان نے اس کے اعمال اس کے سامنے التھے کیے اور اس نے نہوت کا وعوی اور بعد میں قتل کر ویا گیا۔
(البدالية والنهائية، جلد 14، صفحہ 110، دار إحماء التوات العدي)

الم وشیدالدین ابوا محشرستان: محدثانی بن ثانی باطنی کے عہد حکومت بی شام کے اساعیلیوں نے الموت سے قطع تعلق کرکے رشیدالدین ابوالحشر کوجو سنان کے لقب سے مشہور تھااپناسر دار بنالیا تھا۔ سنان نے خود نبوت کا وعویٰ کیااور ایک الہامی کتاب متعقدین کے سامنے چیش کی۔ یہ مخفس اینے آپ کواو تار اور مظہر ایز دی بتاتا تھا۔

باطنی لوگ اس کے بڑے معتقد متے۔اس کے سابی اس کے ایک اشارے پر لیک جانوں کو قربان کرنے کے دریے ہوتے تھے۔ یہ ہامکنی محروہ مسلمانوں کے خلاف تھے اور حضرت صلاح الدین ایو بی رحمۃ اللہ علیہ کے سخت وحمن شتھے۔ایک مرتبہ صلاح الدین ابولی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرنے کی بھی کوشش کی۔فرھیوں کو کنکست دینے کے بعد صلاح الدين ايوني رحمة الله عليه في ان كا تعاقب كيا وران كى لينث سے لينث بجادى۔ يهال تک كه باطنيول كاسب سے برا قلعہ محاصرے میں لے لیا۔ سنان نے سلطان صلاح الدین کے ماموں شہاب الدین حارمی کے پاس قاصد بھیجا کہ ہاری سلطان سے جان چھڑاؤورنہ ہم تم کو قُلّ کردیں ہے۔ یوں حارمی نے سلطان کو پیغام بھیجااور منت ساجت کی تو (جهو في اصفحه 326 مركز سراجيد، الايور) سلطان صلاح الدين ابوني نے محاصر واٹھاليا۔

🛠 حسین بن حمدان حصیبی: اس نے بھی نبوت کا جمو اوعولیٰ کیا۔ حسین بن حمدان عراق کے ایک گاؤں میں پیداہو۔اس نے کس س میں دعوی نبوت کیااس کے بارے میں دو طرح کہ اقوال ہیں۔ایک قول ہے کہ 656 ہجری کے قریب دعویٰ کیااور ایک قول ہے کہ 338 ہجری کے قریب۔ تعمیبی پہلے غالی شیعہ تھا بعد میں نبوت کا دعویٰ کرکے بغداواور بھرہ سے اپنی وعوت کا آغاز کیا۔ حکام نے اس پر سختی شروع کی اس لیے بھاگ کر پہلے سور میداور مجرومتن چلا کیا۔وہاں بھی اس نے اپنی نبوت کی تملیغ شروع کی جس کے متیجہ میں حکام نے پکڑ کر قید کر ڈالا۔ مدت تک قیدر با۔اس دوران اس نے داروغہ جیل پر ڈورے ڈالنے شروع کیے ، آخر کاروہ اس پر ایمان لا کر سیجے ایمان سے ہاتھ دحوبیٹھا۔ یہ دونوں جیل سے بھاگ کر حلب سطے گئے۔ ان دنوں حلب امیر سیف الدولہ بن حمدان کے زیر حکومت تھا۔ یہاں بھی اس نے اپنی حموتی نبوت کا پرچار کیا توامیر نے اسے قید کردیا۔ پچھ بی عرصہ گزرا تھا کہ امیر سیف الدوله کومعلوم ہوا کہ یہ ایک غیر معمولی قابلیت کاانسان ہے۔اس نے اسے قیدے نکال کراہیے مداحوں اور حاشیہ نشینوں میں داخل کرلیا۔ اس کے بعد خصیبی نے ایک کتاب تالیف کی جس کانام ہدایہ رکھا۔ اس کتاب کا انتساب

سیف الدوله کی طرف کیا۔ سیف الدوله اس کے فتنے کا شکار ہو گیا۔ اگرچہ سیف الدوله کا واضح طور پر اس کی نبوت پر ا بمان لاناثابت نہیں لیکن اس کے غربب کور وان چڑھانے میں اس کابہت ہاتھ ہے۔

تتعمیبی کاغه ہب نه صرف شهر ومضافات حلب میں معنبوط ہوا بلکہ کووحاہ میں بھی اس کو بڑی مغبولیت ہو گی۔ يہاں تک كداس كے مرنے سے يہلے اس كى پيروكاروں كى تعداد تمن لا كھ سے بھى زيادہ تھى اوراس كى موت كے بعد اس کے ماننے والوں کی تعداد یانچے لا کھ ہوگئ تھی۔خصیبی نے جج کی فرمنیت کا انکار کیا۔اولادِ علی کے سواکسی کے پیچے (جهر الحيد، صفحه 352، مركز سراجيد، لايور) نمازير من كوناجائز قرار ديا

اس کادور 550 ہجری یا 580 ہجری یا 580 ہجری کے در میان ہے۔ابوالقاسم احمد بن قسی شروع میں جمہور مسلمین کے ند ہب پر کار بند تھالیکن دیگر حمر اہوں کی طرح یہ بھی شرعی احکام میں عقل کے محموزے دوڑانے لگا اور نفسانی خواہشات کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا یہاں تک کہ نبوت کا دعویٰ کردیا۔ بہت لوگوں نے اس کی اتباع کی۔جب علی بن بوسف بن تاشفین شاہ مراکش کواس کاعلم ہواتواس نے اسے بلا بھیجا۔ وہاں جاکر صاف لفظوں میں اپنی نبوت کا اقرار نہ کیا بلکہ حیلے بہانوں سے اسے مطمئن کرکے نکل آیا۔ اس کے بعد اس نے شکبہ کے پاس ایک كاؤل ميں مسجد لتمير كرائى اور اينے باطل نظريات كو شهرت دينے لگا، جب جمعيت زياد و ہوئى تو مقامات شلب اليلہ اور مزیلہ پر قبضہ کرلیالیکن تھوڑے دن کے بعد خوداس کاایک فوجی سر دار محد بن وزیراس کا مخالف ہو گیااور فوج لے کر اس نے فر تھیوں سے مدد ماتھی۔اس پر اس کے تمام پیروکار اس سے بد نظن ہو سکتے اور اس کے تملّ پر انفاق کرلیا۔ان ایام میں مراکش کی حکومت علی بن بوسف کے ہاتھ ہے نکل کر عبدالمومن کے اختیار میں چلی گئی تھی۔ یہ مخض بھاگ كر عبد المومن كے باس پہنچا۔ عبد المومن نے كہا ہيں نے ستا ہے كہ تم نبوت كے مدى ہو؟ كہنے لگا كہ جس طرح صبح مادق مجی ہوتی اور مبح کاذب مجی ای طرح نبوت مجی دوطرح کی ہے: صادق و کاذب میں نبی ہوں لیکن نبی کاذب ہوں۔عبدالمومن نے اسے قید کر دیا۔اس کے بعداس کے حالات کا پیتہ نہیں لیکن بعض ذرائع ہے معلوم ہوتاہے کہ اس نے مرنے سے پہلے اسے عقالدے توبہ کرلی تھی۔ (جهر في مسعد 354 مركز سراجيد، الأبور)

اور کنی اس کے پیرو المحق بن مستجین مرسی: یہ مخص ملک مغرب کے ایک قصبہ مریسیہ جس ظاہر ہوا۔ دعویٰ نبوت کیا اور کنی اس کے پیروکار ہوئے جوایے آپ کو سبعینیہ کہلواتے تھے۔ان کے مانے والے نماز اور دو سرے نہ ہی فرائض

کو کوئی اہمیت شددیتے تھے۔اس کوادر اس کے ماننے والوں کو ملک سے نکال دیا گیا۔

ابن سبعين مخاجول اور مسكينول كى برى خدمت كرتاتهااور كهاجاتا ب كدسونابنان كافار مولاجاتا تهااور بلغ

کلام بھی کرتا تھا۔ان سب خوبیوں کولے کرشیطان نے اس ہے دعویٰ نیوت کروایااور ہے واصل جہنم کردیا۔اس کی

موت 688 ہجری میں یوں ہوئی کہ اس نے نصد محلوایا لیکن خون کو بندنہ کرسکا۔ آخرا تناخون لکل کیا کہ مرکیا۔ مصدر میں میں میں میں مصدر مصدر مصدر مصدر میں میں میں اس مصدر میں میں میں میں میں میں مصدر میں مصدر میں مصدر می

(تأميخ الإسلام ووفيات المنفاعير والأعلام، جلد 49، صفحه 283، وإم الكتاب العربي، بيروت "البندادهو التهايف جلد 13، صفحه 303، وإم إحياء التراث العربي " التجوم الزاعرة في ملوك مصروالقاعرة، جلد 7، صفحه 232، وإم الكتب، مصر " جهر لا تبي، صفحه 360، مركز سراجيه، لابوم)

به میر محد حسین مشهدی: میر محد حسین مشهدی معروف "منمود" و " فربود" مدی نبوت تعار رائج علوم

میں اسے کافی دستریں تھی۔اہل کابل میں اس کی کافی عزت تھی۔صوبہ دار کابل عمدة الملک نے لین لے پالک لڑ کی جو سیدہ تھی اس کا نکاح اس سے کردیا جس سے اس کی شہرت اور زیادہ عام ہو گئی۔عمدة الملک کی وفات کے بعد اس نے

سوچاکہ اپنی قسمت کومغل باوشاہ اور بک زیب عالمگیر کے پاس چل کر آزمایا جائے چنانچہ بیش قیمت تحالف لے کر

د الى كى طرف رواند مواليكن المجى لا مورى يهنجا تفاكد سلطان اور تك زيب د نياس يرده كر محكة .

اپنے شاگرد''رشید''جوعمہ قالملک کے منٹی کا بیٹا تھااس کے ساتھ مل کر ایک نیا نہ بہب ایجاد کیااور نبوت کا وعویٰ کر دیا۔ محمہ حسین نے ایک کتاب فارس کی لکھی جس میں فارس کے جدید الفاظ استعال کیے اور پر انے الفاظوں کو عربی طریقہ پرتر خیم کر کے درج کیے اور اس کتاب کی اشاعت کے بعد خود پر نزول و تی کادعویٰ کر دیا۔

محد حسین نے نبوت کاوعوئی کھے زالے اندازے ہوں کیا کہ اس کار تبہ نبوت اور امامت کے مابین ہے۔ محد حسین نے بعض ایام مخصوصہ کو عیدہائے اسلام کی طرح قابل احترام اور جشن مسرت قرار دیااور اسپنے پیروؤں کو جن کا لقب فربود ک رکھا تھا یہ ہدایت کی کہ وہ ان ایام کا احترام کریں۔ اس نے جس روز اس پہلی وحی نازل ہوئی اس کا نام روز جشن قرار دیا جے وہ نہایت و صوم دھام سے مناتے تھے۔ محد حسین نے خلفائے راشدین کی نقالی کرتے ہوئے اپنے

مجى چار خليفه مقرر كيے تھے۔

فربودی تحریک کے لیے لاہور شہر کی آب وہوا یکھے زیادہ سازگار نہ ثابت ہوئی تودیلی جاکراس فتنہ کو عام کرنا شروع کردیا۔ محد شاہ دیلی کے وزیر محداثین خان کو جب اس کی شر انتھیزیوں کا معلوم ہوا تواس نے اس کی کر فرآری کا تحكم ديا ليكن تقدير الى سے محد امن كواس كى كرفارى كائتكم دينة بى مرض قولنج بوكيا ـ لوگ اس علالت كو محد حسين کا معجزہ اور اس کی برد عاکا اثر سمجھے۔ محمد این کو جب مجمد افاقد ہو اتو کر قراری کے متعلق ہو چھاتو کو توال نے کہا کہ ہم آپ کی طبیعت ناساز کی خبرس کر برحواس ہو محتے۔ محداثین نے ہمت کرے کہا کہ منج کو ضروراے کر فار کرے لانا۔اس تھم کے بعد محداثان کامر ض اور زیادہ شدت بکڑ کیا اور محد حسین اس پر فخر کرنے لگا اور بہت خوش ہوا۔ محد اثن کابیٹا تمر الدین نے جب اپنے والد کا بیر حال دیکھا تو تمبر ایا اور اسے بقین ہو کیا کہ محمد حسین کی ناراضی کا بیر اثر ہے۔ اپنے وبوان کے ہاتھ پانچ ہزار روپیہ اس کی نذر کے لیے بھیجااور معافی کی ورخواست کے ساتھ تعویذ کی التجاک \_ قاصدراستہ ى من تماكد محداثين كے انقال كى خبر ال كئى۔اس واقعہ كے بعد لوگوں ميں محد حسين كى شهر ت اور زياد و بوكئى۔ محد امین کی وفات کے دو تنین سال بعد محمد حسین مجی مر گیا۔ محمد حسین کے مرنے کے بعد اس کا پیٹا نمانمو سجادہ تھین ہوا۔اس کے بیٹے اور محمد حسین کے شامرد کی آپس میں حصول پر لڑائی شر وع ہو گئی دونوں دولت کے حریص متھے جب محمد حسین کے شامرد نے دولت جاتے دیکھی تو فر بودیوں کے جشن کی تقریب میں سار ابول کھول دیااور محمد حسین کے سارے فتنے لوگوں میں عام کردیئے۔ای وقت ہزارہا آومیوں نے اس باطل فرہب سے بیزاری اختیار (جهوئےئی،صفحہ450ءمرکزسراجیمالاہور)

اس نے العریز طرابلس: اس نے (717ھ) نے نبوت کا جموناد عویٰ کیا، حاکم طرابلس کے تھم پر ایک لفکرنے اس کو محر فنار کرے مل کر دیا۔ (جهو الخني منفحہ 364، مركز سراجيد الايور)

سامنے چیش کیا تواس نے کہاکہ 27 رجب کو جبرائیل این نازل ہوئے اور جھے آسانوں کی سیر کروائی، پس نے ملا تکد کو دور کعت نماز پڑھائی، نماز کے بعد جرائل علیہ السلام نے مجھے ایک رقعہ دیاجس میں لکھا تھا کہ تم نبی مرسل ہو۔جب مجیخ نے اس کی بیہ باتیں سنیں تو کھا کہ تو مجنون ہے۔ بھر دری نے کہا بیں مجنون تہیں ہی ہوں۔ مینے نے لو گول سے اس کو پٹائی کروائی اوراسے جامعہ سے نکال دیا۔ بادشاہ نے اس طلب کیااوراس سے سوال کیاتواس نے وہی کچھ کہاجو جیخ عماوی ے کہا تھا۔اس کو تین دن قید کیا گیااور علا کو جمع کیا گیااوراے توبہ کرنے کا کہا گیالیکن وہ اپنے بات پر ڈار ہا یہال تک کہ اے تل کرنے کا تھم دیا گیا۔ قمل ہوتے وقت وہ اپنے آپ کو یہی کہتار ہاکہ مبر کر جیسے اولوالعزم رسولوں نے مبر (تاريخ عبدائب الآثاري التراجيروالأعيار، جلد 1، صفحہ 219، دار الجيل، بيروت)

ان مرزاطی باب: اس کاامل نام علی محد تفااور باب کانام محدر ضاء جو شیر از کاایک تاجر تفار مرزاعلی محد نے بابی فرقہ کی بنیاد رسمی۔فارس و عربی کی ابتدائی کتب پڑھتے ہی اس نے سخت ریاصتیں کرکے زہد میں نام کمایا، پھر کر بلامیں سید کا ظم کے حلقہ ورس میں شریک رہا۔ سید کا ظم کی وفات کے بعد اس کے بہت سے شا گرو لے کر کو فیہ پہنچا اور وہاں اپنی مصنوعی عباد توں سے لوحوں کو اپنی طرف ماکل کر لیا، پھر 1260 مدیس اسپنے چیلوں سے یہ اظہار کیا کہ جس مہدی کا انتظار کیا جارہا تھاوہ میں ہی ہوں اور اسکے ثبوت میں بعض احادیث جن میں مبدی موعود کے آکار ذکر کئے کتے ہیں وہ پیش کیے اور کہایہ تمام آثار مجھ میں پوری طرح پائے جاتے ہیں۔غالباً اس نے نبوت کادعوی مجسی کیا تھاجب اس سے معجزہ طلب کیا گیاتو کہنے لگامیری تحریر و تقریر بی معجزہ ہے اس سے بڑھ کر کیا معجزہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک ہی دن میں ایک ہزار شعر مناجات میں تصنیف کرتاہوں پھراسے خود لکھتا بھی ہوں اور اس نے اپنی چند مناجات لو گول پر پیش کیں جس میں اعراب تک درست نہ تھا۔ جب اس پر اعتراض ہوا تو کہا: علم ایک گناہ کا مر تکب ہونے کی وجہ سے اب تک غضب النی کاشکار تھامیری شفاعت کی وجہ ہے اس کی خطامعان ہوئی اور بیہ تھم ویا کیا کہ اب تحوی غلطیوں کا مضائقة نبيل آئنده كوئى الرمحوى غلطى كرية توسيحه حرج نبيل ..

عوام كومائل كرنے كے ليے ايك حربه اور ملاحظه فرمايئے: اس نے اعلان كياكه ميرے وجودے تمام اويان متحد ہو جائیں مے کیونکہ میں آئندہ سال مکہ معظمرے خروج کروں گااور جملہ روے زمین پر قبضہ کروں گا،للذاجب تک تمام ادیان متحد ند بهوں نیز تمام دنیامیری مطبع نه به و جائے اس د قت تک تمام مر د و ل پر تکالیف شرعیه معاف جیں۔ اب اگر کوئی میرا مریداحکام شرعیدادانه کرے تواس پر مواخذہ تہیں ہے۔اس اعلان سے مجی دنیا پرست عیش کوش الوگ اس کے فریب میں آتے گئے۔

ذراان کے ند ہب کا حال ملاحظہ ہو (1) ہمین ہمائی میں جنسی تعلقات بلا نکاح مجی قائم کرنار واتھا۔ (2) ایک عورت نو آ دمیوں سے نکاح کر سکتی تھی بالفاظ و بگر نو آ دمی ایک عورت ہے نکاح کرنے کے روادار تھے۔(3) کسی غربب کی پابندی ند تھی۔اس مادر پدر آزادی کا جیجہ نہایت بھیانک لکلااس کے تعبین لوگوں بی اعلانیہ فسل و فجور کا بازار كرم ہوكيا اس نے اپنے مريدول كو چند احكام مجى ديئے تھے وہ بطور اشعار تھے۔(4) چونك تمام دنيا ميرے زیر قلیں ہوگی نیز تمام و نیامیں ایک غربب ہوناہے للذامیں آئندہ برس مکہ سے خروج کروں گاتاکہ و نیامیرے قبضے میں آ جائے اور میرے وجود سے مقصود اغراض بوری ہوجائیں ،اس کے نتیج میں یقیناد شمنان خدا کی جائیں جسم سے جداہو تھیں، ہزاروں خون کی ندیا بہیں گی، پس جملہ مریدوں کو تھم دیاجاتاہے کہ وہ بطور علامت و محکون اینے خطوط کو سرح كمياكرير\_(5)السلام عليكم كى بجائے" مرحبابك" سلام مقرر كياجاتاہے۔(6)اذان ميں ميرانام مجى وافل ہو\_ باني كاكبنا تفاكد (معاذ الله) محمر صلى الله تعالى عليه وألد وسلم وعلى رضى الله عند في محص يبعث كي اوراب تک بدو ونول ہتایاں جداجدا تھیں میں ان وونول کا جامع ہوااس لیے میر انام مجی علی محرہے۔ نیز جس ملرح کوئی آدی بغیر باب (در وازے) کے محریس داخل جیس ہوسکتا ای طرح ججے دیکھے بغیر ادر مجھ سے اجازت لیے بغیر خداادر دین خداتک نہیں پہنچا جاسکتا۔اس کے چیلوں نے بید نہ کور و بکواس سن کر بی اس کالقب باب کرویا۔

باب نے اپنے تصنیف کروہ مجموعہ کے ایک حصہ کا نام قرآن دوسرے کا نام مناجات رکھا۔ بابی فرقے کے چند عقائد ملاحظه بول:

(1) خدا كميل غائب نبيل يب بلكه وه مارے استے اندر موجود يه سوجب ممات استے اندر ديكھتے ہيں تووي اس سے ملا قات کاون ہوتا ہے ہید ملا قات قیامت سے وابستہ نہیں ہے بلکہ جاری زندگی سے متعلق ہے۔ (2) ہمار امر تبہ دیکھ کر دو قرآن مسلمانوں کے قرآن سے کئی حصہ بہتر ہے۔

(3) حشرو نشرہے مراد نیکی وہدی کی زندگی ہے اگر کوئی مخض ممناہ گارہے وہ مر دہ ہو جاتا ہے ، کیکن جو ل ہی وہ نیک لوگوں کے پاس آتا ہے دوز تدو ہو جاتا ہے، کو پاکناہوں کی زندگی جیموز کر نیکوں کے پاس آنابی حشرو نشرہے ،اس کے علاوہ قیامت مجمد مجمی خبیں ہے۔

یہ فتنہ پرور سخص کئی سال تک ایران پر جمایارہا۔ آخر کاراے چہریق کے قلعے میں قید کردیا گیا یہاں تک کہ 1265 مے میں اسے کوئی ماروی کئی اور اس کی لاش کلی کوچوں میں تھم اکر باہر ڈلوادی گئی۔

(ملعص ازمذابب أسلام عمد تهم الفتى عان رامهورى، صفحہ 667، ضياء القر آن يمل كيشاد لاہو رہاكستان)

الله على بار فروتى: ملا محمد على بار فروش جي بابي اوك قدوس كے لقب سے ياد كرتے ہيں۔ على محمد باب كاسب سے بڑا خليف تھا۔ مقام قدوسيت اور رجعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كا مرحى تھا۔ رجعت رسول اللہ سے اس کی بید مراو تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از سر نود نیا کے اندر تشریف لا کر بار فروشی کے پیکر میں ظاہر ہوئے۔ بابیوں کی بعض تحریروں میں ملا بار فروشی کو علی محمہ باب سے بھی فائق و ہر تربتا یا گیا ہے۔

(جهر ځني، صفحہ489ء مرکز سر اچيد، لايور)

الله الم الله: بهائى فرب بهاء الله في 1863 من تهر الناير الن من دريافت كيار اس كي وروكاركي تعدا پیاں ہے ستر لاکھ ہے۔

تع**میل تعارف:** قریباد و صدی قبل 1844 میں شیر از کے ایک مخص سید علی محمہ نے جو باب (جس کا ذکر ا بھی چیچے مزراہے) کے لقب سے مشہور ہوادعویٰ کیا کہ وہ موعودِ کل ادبان ہے ،اس نے بیہ بھی خبر دی کہ میرے بعد ا یک دوسرے مظہر اللی کا ظہور ہونے والا ہے جس کی آید کی خبر تمام نداہب کی مقدس کتابوں میں دی تی ہے۔جو لوگ باب پرائمان لائے وہ بانی کہلائے۔

باب كوجب قتل كرويا كياتومير زايحيي (المعروف "وصبحازل") نے اس كى جانشينى كادعوى كياليكن چونكه اس کی عمراس وقت 19 سال سے زیادہ نہ تھی چنانچہ اس کے بڑے بھائی میر زاحسین علی (بہاءاللہ)نے معاملات کو اپنے ہاتھ میں نیا۔

بهاءالله 1817ء کو تهران میں پیدا ہوا۔ بد وزیر ایران مرزاعباس نوری کا بیٹا تھا۔ نام میرزاحسین علی تفا۔ ''بہااللہ''اس کا نقب تھا۔ اس نے مجی کسی مدرسے میں تعلیم نہیں یائی تھی۔ 1863ء میں اس نے اسپے ظہور کا دعوى فرمايا-اس نے كہاكم ميں وى جو سوعود كل اويان جو س كى بشارت كتب مقدسه اور باب نے دى تھى۔ سنہ 1268ء میں بابیوں نے ناصر الدین شاہ قاجار پر گولی چلائی اور ایسے شواہد ملے جن ہے اس واقعے میں میرزاحسین علی (بہاءاللہ) کا ملوث ہونا ثابت تھا چنانچہ حکومت نے اس کو کرفمار کرکے بھائسی دینے کا فیصلہ کیالیکن اس نے روس کے سفار تخانے میں پناہ لی اور روی سفیر و حکومت نے اس کی حمایت کی اور وہ پھانسی ہے چھوٹ کیا اور اس کے بعد بغداد چلا کیااورروی سفیر کو خط لکھ کراس کااور روس کی حکومت کاشکریہ اوا کیا۔ بغداویس حکومت برطانیہ

کے کونسل اور فرانسیسی حکومت کے نما کندے نے اس سے ملاقات کی اور اس کولیٹی حکومتوں کی حمایت کا بھین ولایا اور اس کو اینے اپنے ملکوں کی شہریت اپنانے کی خجویز دی۔ میرزایجیی (مبح ازل) بھی خفیہ طوری بغداد چلا کیا۔ اس زمانے میں بغداد، کربلا اور تجف بایوں کی سر مرمیوں کے مراکز میں بدل محضہ اس زمانے میں "موعود بیان" اور "من يظهرة الله" (جس كو الله ظاهر كرے كا)كے وعوے سامنے آئے جس ير اختلاف پيدا ہوا اور بابيوں كے درمیان زبردست کشت و خون رانج بوار

اختلاف میر زاحسین علی اور میر زایحیی کے ور میان شروع ہوا۔ دو محائیوں کے در میان بداختلاف بابیوں کے در میان انشقاق اور انشعاب کا سبب بنااور بہاء اللہ کے پیروکاروں نے اسینے محروہ کو "بہائید"اور مسح ازل کے حامیوں نے اپنے فرقے کو ''ازلیہ ' کانام ویا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جھکڑے کے نتیج میں میر زایکیں صبح ازل نے اپنے بعالی میر زاحسین علی بہاءانلہ کو مسموم کیا جس کی وجہ ہے اس پر رعشہ طاری ہوااور آخر عمر تک اس کے ہاتھوں پر ہیر رعشہ

مير زاحسين على نے "من يظهرة الله" كااور اس كے بعد نبوت اور الوہيت وربوبيت كاوعوى كيا۔ اس نے "خدائے خدایان"، "خالق کا نتات"، "واحد قیدی خدا"، "معبود حقیق"، "دب ما بَدی و لا بُری" (ووپر وردگار جو و يكمناب اورد يكمانبيس جانا) جيسے القاب اختيار كئے۔

اس کی موت کے بعداس کے پیروکاروں نے اس کی قبر کو قبلہ قرار دیا۔اس مخص نے ربوبیت کاوعوی کرنے کے ساتھ ساتھ نی شریعت پیش کی اور "بہتاب اقدس" تکھی۔ بہائی کہتے ہیں کہ بہاہ اللہ کی کتاب اقدس نے تمام صحف و کتب آسانی کو منسوخ کر دیاہے۔ بہا واللہ نے دوسری کتب مجی تالیف کی جیں جو بہت ہی املائی اور انشائی غلطیوں کا مرقع ہیں۔اس کی اہم ترین کتاب'' ایتان'' ہے جو غلطیوں کی کثرت کی وجہ سے اس کی حیات میں ہی تھیجے اور تجدید

بهاالله كى موت 1892ء من بوكى ـ اس كابينا عبدالبها اس كاجاتشين بوا عبدالبها في عال بهائى ند ہب کی تبلیغ کی اور اس کی زندگی میں ہی بہائی ند ہب مشرقی اور مغربی ممالک میں تھیل چکا تھا۔ 28 نومبر 1921ء فلسطين ميس بيدمرانقابه عبدالبهاك بعداس كے نواسے شوقی آفندى جو آكسفور ڈيونيورٹى سے تعليم يافتہ تھا،اس كا جانشين ہوا۔ شوتی ربانی نے 36 سال بہائیوں کی قیادت کی۔ اس کے دور میں بہائی خرب کئ ممالک میں مجیل چکا تھا۔ بہائی ایک مسلح کلی فدہب ہے۔اس کا بڑا مقصدیہ ہے کہ وود نیا کے تمام لوگوں کی ایک حقیقی برادری بنادے تاکہ سب صلح دامن کی زندگی بسر کریں اورسب اینے آپ کوایک بی تسل اور ایک بی مال باپ کی اولاد تصور کریں۔

بہائیوں کا فتح کا نشان عقاب ہے ، اور ساتھ میں نو کناروں والا سناراہے ، یہ عقاب ہے ، اس کو سمبل آف و کٹری کہتے ہیں،جو 9 عدوادیان کا مجموعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ستارے کے ہر کنارے پر کسی نہ کسی وین کا نشان بناہوا ہے، ہیا ہیں بیت العدل الاعظم کے نام سے ان کا ہیڈ کوارٹر ہے ، عکا ،اسر ائنل میں بہاواللہ کا مقبر وسے۔ بہائیوں کے وعویٰ کے مطابق 6 ملین بہائی اس وقت و نیامختف ممالک میں موجود ہیں۔

و بی کتب: یہ وحدة الادیان کے پیروکاریں ، بقول ان کے ان پروکی اتری ، اور درج ذیل کتب میں ان کے وین کی تعلیمات ہیں:

1-كتاب الاقدس2-كتاب الايقان 3-الكلمات المكنونة 4- مجوع الواح مباركه ، جو بهاءاوراس كے بيوں کی و میتوں پر مشتل ہے۔

5-كتاب فيغ-6-الدررالبسية 7- المج البسيد 8- الفرائداس كے علاوہ خطوط كے نمونے ہيں جواس نے مخلف بادشابون اورروؤساء كولكعيد

بعض کا خیال ہے کہ یہ کتب بہاء اللہ نے نہیں بلکہ اس کے پیروکاروں نے لکھے کر اس سے منسوب کروی الله- كتاب "و شخصيت وافكار كاشف العظاء" من بهائيول كى دود يكركتب كاذكر بعى بإياجاتاب:

1\_ بغت وادى 2\_ بيكل

الله عزوجل کے بارے میں عقیدہ: ایک خداجو کہ اپنے آپ کود نیا کے مخلف فداہب میں مسلسل نمودار

و تکر مختلا: روح ابدی اور ضروری انچی چیز ہے۔ زندگی کا مقصد اینے آپ کوروحانی طور پر معنبوط کرنااور خداکے قریب ہوناہے۔روش خیالی کے حصول تک مراقبہ کرناہے۔ جلاسيد على محد باب كے ظبور كے ساتھ بى اسلام كا خاتمہ ہو چكا ہے اور نيادين ظاہر ہواہے اور سب كو بهائى وين كااتباع كرناج ابيتيه

الملا بہائیوں کے نزدیک جنت بہااللہ پر ایمان لانے سے حاصل ہوتی ہے اور دوزخ ظہور پر ایمان ندلاناہے۔ م بهاالله كاديداري خداكي ديداري

جلا كعبد عد مخرف بين،ان كاكعبداسرائيل ب، بهاءالله كي آخرى آرام كاهب-

المحقرآن باك مع مخرف بين، ان كى فد بي كتاب بهاء الله كى تصنيف كرده كتاب "اقدس" ها-

ان کے ہاں و می نازل ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔

المح جهاد اور جزيد ناجا كزاور حرام ب

🛠 بہائی ند ہب کا عقبیہ ہے کہ حضرت بہاء اللہ ہی خدا کے کامل اور انگمل مظہر ظہور اور خدا کی مقدس حقیقت کے مطلع انوار ہیں۔

اللہ ختم نبوت اور ختم رسالت ہے منکر ہیں ،ان کا کہنا ہے کہ خداہر ایک ہزار سال کے بعد ایک مصلح پیدا 🖈 كرتار جناب اور كرتارب كال

🖈 اینے دین کو خفیہ ر کھنا ضروری ہے۔

المرج مردول پرواجب ہے اور عور توں پرواجب نہیں ہے۔ جج بہاء الله کی رہائشگاہ یاشیر از میں سید محمد علی باب كى ر ما ئشگاه يى بىجالا ياجاتا ہے۔

بهائی تعلیمات: اید دین اور سائنس کاایک مونااسکی بنیادی تعلیمات می سے ہیں۔

میرده ناجائزے۔

🏠 بینکاری سود جائز ہے۔

🖈 محارم (جن کے ساتھ قرآن کی روسے فکاح حرام قرار دیا گیاہے) کے ساتھ فکاح جائز ہے۔ سوائے سوتنلی ماں کے۔ ( بعنی بہن، بیمی، پھو پھی، خالہ وغیرہ کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ ) 🖈 تمام اشیاء حتی که خون ، کتا ، سور ، پبیشاب و .... پاک بین .

🖈 عور تول كا تجاب منسوخ ہے۔

🏠 سیاست میں مداخلت منع ہے۔

عباوت: ١١٠ اسند بب مين ايك ماه كروز اور تين وقت كي نمازير هي جاتي ہے۔

🖈 بہاہ دین میں نماز تنبایز می جاتی ہے صرف نماز جنازہ اجھا گی ہے۔

مہوعبادت گابیں ہیں جس میں تمام فداہب کے لوگ آگراہے طریقہ سے عبادت کر سکتے ہیں۔

الله کی و میت کے مطابق عبادت گاہ 9 مناروں اور ایک گنبرے تفکیل یاتی ہے۔

به عبادت گابی د نیائے کانی ملکوں میں موجود ہیں۔

ند می رسومات: منذلاد بوتاؤل کے سامنے مراقبہ کرنا۔

مهوار: عيدي: عيد ولادت باب اول محرم ، عيد ولايت بهاء ووتم محرم، عيد اعلان وعوت باب بياء ووتم محرم، عيد اعلان وعوت باب، پنجم جمادي، عيد نوروز

## بانی اوربهائی فرتے

سید علی محمد باب کو پیمانسی دیئے جانے کے بعد ، بابیت تمین فر قوں میں تقسیم ہوئی اور بہاءاللہ کی موت کے بعد دو بھائیوں (عباس افتدی اور محمد علی) کے در میان اختلاف پڑا اور یوں بابیوں میں دو مزید فرقے نمووار ہوئے اور بابی فر قوں کی تعدادیانچ ہوممئی۔

1-ازليه (بيه فرقه مير زايحيي نوري، صبح ازل كو قائد تسليم كرتاب-)

2\_ بہائیہ (بیہ فرقہ میر زاحسین علی، بہاماللہ کواپنا قائد مانتاہے۔)

3-خالص بابيه (بدفرقه مرف على محمد باب كى قيادت كولسليم كراي-)

4\_بابيه بهائيه عباسيه (يه فرقه عبدالبهاءعباس افندي كو قائد مانتاب-)

5۔ ناقمنون (بدفرقہ عبدالبهاء کے بھاغی میر زامحہ علی کی قیادت کو تسلیم کرتاہے۔)

## بهائى مذهب كاتنقيدى جائزه

بہاتیت کے عقلہ ، احکام اور تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ استعلانے پہلے سے تیار کروہ منسوب کے تحت اس فرتے کی بنیادر کھ کر تدریجاً اور فقد رفتہ اور مرحلہ دار ، دین اسلام کو منسوخ کرنے اور نبوت اور قرآن کے تعلیمات و قوانین اور نورانی و مقد س احکام کا انکار کرنے کی سازش تیار کی تھی۔ بہائی فرقوں کے سرکروگان ابتداہ ش ابن الحن لہام زمانہ کی تیابت فاصہ کا دعوی کرتے ہیں اور اس کے بعد مہدویت اور پھر نبوت اور آخر ش الوہیت اور اسلام کی منسوفی کا دعوی کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اسلام کے آجاد کے انبدام کا تھم ویت ہیں اور شران شران میں نیاکھیہ تغییر کرنے کا ابتدام کرتے ہیں۔ استعار کے تدوین کردہ آواب ، دعاؤں ، افکار اور اور اور اور اور ور تیارت ناموں کے ساتھ اس کا طواف کرتے ہیں۔ استعار کی تدوین کردہ آواب ، دعاؤں ، افکار اور اور اور اور ور آوں کے لباس کے ساتھ اس کا طواف کرتے ہیں۔ استعار کی خواہش اور اہداف کے مطابق تجاب اور پروے اور عور توں کے لباس کو منسوخ کرکے انہیں بر بھی کا تھم دیتے ہیں۔ چو نکہ وہ اسلام کی سیاس تعلیمات سے نقصان اٹھاتے درہ ہیں اس کی نیاد کی طور پر سیاست میں مداخلت نہیں کرتے (ایکن اسلام کے خلاف ساز شوں میں استعار کا ہتھ بٹاتے اور اسر اکنل اور امراک کی بیاد کی طور پر سیاست میں مداخلت نہیں کرتے اور وہشت کردی میں ان سے تعاون کرتے ہیں )۔ ہوں وہ تمام بنیاد ی اور امراک کی بیاد ہوں اور تھیدات منز لزل ہو جائیں اور مسلمانوں کی وصدت اور کیجی تو تو دور استعار کی کرک ان ، اخلاق اقدار اور وہشت کردی میں اور تعہدات منز لزل ہو جائیں اور مسلمانوں کی وصدت اور کیجی تو تو دور استعار میں بدل جائے۔

یوں وہ استعار اور میمودی و نصر انی صبیونیت کی سیاست کا حصہ تو ہیں لیکن اپنے ادکام ہیں سیاست کو ممنوع قرار دیتے ہیں۔ بہائیت بالآخر صبیونیت اور مغربی استعار کی نمایاں ترین حامی اور امریکہ ، برطانیہ اور اسرائیل کی خدمت کا مقابلہ جیت گئی۔ اسی وجہ سے بہائیت کو ان کی مسلسل جمایت حاصل ہے۔ بہائیت نے ایر ان کو نیست و نا ہو کرنے کے لئے ہر وقمن قوت کا ساتھ و یا حق کہ بہا ہاللہ کے جانشین "عباس افلدی" نے ایر ان پر حطے کی تر غیب دی۔ حق کہ استعار کی اس خدمت کے صلے ہیں برطانوی استعار اور در بار لندن نے اس کو "سر "Sir اور "نائے ہو ڈ" کا Hood کے القاب دیئے۔

Hood کے القاب دیئے۔

بہائیت کی سرشت ،تاسیں سے لے کر آج تک ،اسلام اور مسلمانوں کی د فعمیٰ کے ساتھ کو ندھی گئے ہے اور اس فرقے کے سرغنے تمام انتکباری واستعاری مر اکز بالخصوص امر بکہ ،اسر ائٹل اور برطانیہ کے ساتھ ہم آ ہٹک رہے جیں اور ان کی خدمت کو مظمع نظر بنائے ہوئے جیں اور ان کے ساتھ تعاون بہائیت کا فلسفہ حیات ہے۔اس سلسلے میں ایر ان کی پہلوی سلطنت کے و در ان بہائی فرقہ شاہ کے ساتھ مکمل تعاون کرتارہاہے جس کی دستادیزات ساواک کے ریکار ڈمیں موجود ہیں۔

مختلف ممالک کے زعماء کے ساتھ بہائی مرکز ''بیت العدل الاعظم'' کے ارکان کا تعلق بچھ اس طرح سے کے ساتھ بہائی مرکز ''بیت العدل الاعظم'' کے ارکان کا تعلق بچھ اس طرح سے کے سابق امریکی صدر لینڈن جانس (Lyndon Johnson. B) بہائیوں کو ایک موقع پر مبار کہاو پیش کی تھی۔

بھائیت اور قادیانی ہا ہور ان کا باہم
اتھاد ہی ہے۔ معرش دولت، میڈیااور پالیگش کے ذریعے تفریق بیدا کرنے کے لیے قادیانی اور بہائی سازشیں
کررہ ہیں۔ ہیر دت کے ایک بڑے ہوئل میں پاکتان، ایران اور معرکے قادیانیوں اور بہائیوں کی ایک میٹنگ کی
رپورٹ روزنامہ المعریون میں اس طرح شائع ہوئی ہے: معری اخبار المعریون نے دعوی کیا ہے کہ پاکتان، ایران اور
معرک قادیانی اور بہائی رہنماؤں نے ہیر دت میں ایک میٹنگ کی، جس کا مقصد حالیہ معری انقلاب کے بعد معری قادیانی اور بہائی ذہب کی تخم ریزی تھا۔ یہ میٹنگ ہی ، جس کا مقصد حالیہ معری انقلاب کے بعد معری معر
قادیانی اور بہائی نہ بہ کی تخم ریزی تھا۔ یہ میٹنگ ہیر وت کے علاقے فیر دان کے بڑے ہوئل میں ہوئی، جس میں معر
سے فائز عبدالقوی (بہائی)، ملامہ صالح صالح (بہائی)، عادل شریف تہای (بہائی) اور رہے علی رہے فی رہائی)، ایران
سے باکٹر کرای (قادیانی)، جشید فرزند (قادیانی)، شبیر قدجہدائی (قادیانی)، پاکتان سے حنیف نورالدین (قادیانی)،

میٹنگ بیں اس بات پر زور ویا گیا کہ سپر یم کورٹ بیں وعوی دائر کرے معری حکومت کو قادیائی وبہائی فرہائی فرہائی فرہائی فرہائی فرہائی فرہائی وہائی وبہائی فرہائی فرہائی فرہائی فرہائی فرہائی فرہائی فرہائی فرہائی فرہائی فرہائی فرہائی فرہائی کریں گے اور ان کا نظم و نسق بہائیوں کے ہاتھوں میں ہوگاتا کہ معراور دیگر عرب ممالک میں اپنی سر کرمیوں کو بڑے ہیا نے جائے اپنی فرہائی میں اس بات پر زور دیا گیا کہ وزارت عدل اور کا بینہ سے نوٹس جاری کر وایا جائے جس میں قادیانیوں کے لیے مساجد کی تغییر کی اجازت ہو۔ اجتماع فی فیجہ ہوا کہ اسلامی جماعتوں میں اختلافات پیدا کے جائیں اور معری فوج اور عوام کے جاوری پیدا کر کے اس

صور تخال سے فائد واٹھا یا جائے۔میٹنگ میں کہا گیا کہ مصرکے فقراء و مساکین کومال ودولت اور ماہانہ و ظائف کے ذر لیے اپنی طرف راغب کیا جائے اور قادیانی و بہائی تغار فی لٹریچر زیادہ سے زیادہ چھپوا کر تعقیم کیا جائے نیز ویب سائنش ،آن لائن جرائداور سوشل نبید ور کس جیسے فیس بک مثلاً الیکٹر و نک ذرائع سے بھر پوراستفادہ کیا جائے۔اس سے پہلے بھی اخبار نے قادیانیوں کی مذموم سر گرمیوں سے پردہ اٹھایا تھا، جب انہوں نے قاہرہ کے وسط میں واقع طلعت حرب رووير راتبكيرون مين اين كفريد لثريج كي تنتسيم شروع كررتكي تتعي-

اخبار مزید لکھتا ہے کہ پہلے بھی قادیانی مروہ نے مجمع البحوث الاسلامید کودرخواست کی تھی کہ انہیں مصریں کام کرنے کی اجازت وی جائے اور اسپنے آپ کو ایک اسلامی فرقد ظاہر کرکے پچھے لٹر بچر بھی مجمع کو پیش کیا تھا۔ لیکن مجمع نے یہ کہد کران کولیٹی تبلیغی سر محرمیاں بحیثیت مسلمان شروع کرنے کی اجازت دینے سے انکار کردیا کہ ان کاعقیدہ اسلام مخالف اوربد مرتد ہیں ان کے لیے مسلمانوں کی مساجد میں واشطے کی بالکل اجازت خبیں۔

اخبار مزید لکھتا ہے کہ قادیانی فرقہ برطالوی وفرانسیسی استعار کی پیداوارہ اورانبیس بہائیوں کی جانب سے بحربورا مداد حاصل رہی ہے کیونکہ دونوں کا مقصد مسلمانوں کوراہ ہدایت سے محراہ کرناہے۔ماضی میں جب قادیانی عرب ممالک میں اپنی ندموم سر گرمیوں کے فروغ میں ناکام رہے تواسرائیل نے ان کے لیے اپنے وروازے کھول دیے اور برطانیہ کے بعد قادیانیوں کاسب سے بڑا مرکز اسرائیل کے شہر حیفہ میں ہے۔1934ء میں قادیانیوں نے حیفہ میں اپنا عبادت خانہ بنایا جس کا نام مسجد سیدنا محمود رکھا۔ای طرح وہاں سے انہوں نے ایک ٹی۔وی چینل اليم لى لى كالجمي آغاز كيار

نیز اخبار آخر میں لکھتا ہے کہ قادیانی پاکستان اور افغانستان میں امریکی خفیہ الیجنسی سی آئی کے ایجنٹ کے طور پر کام کرے رہے ہیں جس کے عوض ان کولا کھوں ڈالرا مداد ملتی ہے۔

اِس ایک ربورٹ کے تناظر میں بوری دنیا میں قادیانی سر مرمیوں کا جائزہ لیں، امریکہ و بورپ ،افریقتہ ومشرق وسطیٰ سمیت ہر جگہ ان کے وجل وو حو کہ کو قریب سے دیکھ کر ان پر کام کی ضرورت واہمیت ملکی اور بین الا قوامی سطح پر کتنی بڑھ گئے ہے؟ ج جیسی عبادت کے موقع پر مکہ مرمداور مدینہ منورہ میں قادیاتی امریکہ وبورب اور بر صغیر سے کس طرح پہنچ جاتے ہیں؟ کس کمل سے کون کون میٹر پول ایجنسیاں قادیانیوں کو وہاں پہنچاتی ہیں؟

جدہ میں ان کا خفیہ مرکز کس طرح کام کررہاہے اور وہاں تجاج وزائرین کو پھنسانے کے لیے قادیانی کیا حربے استعمال

(بهالهت او/مقادیالهت میں مماثلت http://www.urduweb.org/mehfil/threads/64081)

اندر سید محمد نامی ایستان کے اندر سید محمد نامی ایک محف نے مبدد بہت کا دعویٰ کیا اور فرقہ مہدویہ کی بنیادر تھی۔اس کی وفات کے بعد اس کے پیروکاروں میں سے ایک نہایت سر کرم مخص ملا۔ محمد انکی نے 779ھ میں مہدی کادعویٰ کیااور پیر کوہ مراد (بلوچستان پاکستان) میں حیب کیا۔ پچھ عرصہ بعد ظاہر ہوا کہ اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیااور از سرنواس نے اپنی چالا کی اور جوشیاری سے اس فتند کی بنیاد رسمی اور اس کا نام ذکری مذہب

ملا محدا تھی نے بار و برس تک تربیت میں قیام کیااور پھر وہاں کے ایک سر دار مر او نامی صخص کو اپناجانشین بنایا ادرایک قبر بنا کرخود کهیں غائب ہو گیا۔

ذ کری فرقہ کی زیادہ تعداد بلوچستان ( پاکستان ) کے جنوبی اصلاع میں آباد ہے۔اس فرقہ کے لوگ ملا محمدا تکی کو غدا کا پیغیبر مہدی اور خاتم المرسلین مانتے ہیں اور شریعت محربہ کو منسوخ تصور کرتے ہیں۔ ملامحرا تکی نے نماز روز ہ اور جج کی فرضیت ختم کرنے کا اعلان کیا اور مکران (بلوچستان) کے علاقد کی ایک پہاڑ کوہ مراد کو مقام محمود قرار دیا جہاں ذ كرى لوگ ہر سال ذى الحجه اور رمضان المبارك كو بغر ض حج بہتع ہوتے ہیں۔ وہاں صفامر وہ اور عرفات تبحی بنائے مستح اورایک چشمہ کے بانی کو آب زمزم کی مانند متبرک سمجما جاتا ہے۔ ذکر یوں کا کلمہ بھی مسلمانوں سے منفر دہاوروہ لا اله الاالله نود پاك نود محمد مهدى رسول الله ك الفاظ مين كلمه يرْحة بين ـ ذكرى فرقه ملامحمرا كى كوتمام انبياء کرام سے افضل قرار دیتاہے اور ان کا کہناہے کہ قرآن کریم میں ملا محداثی کوروح القدس روح امین اور امام میمین قرار

ا الم مرزافلام احمد قاد يانى: قاد يانى ند بب كى بنياد مرزاغلام احمد بن مرزاغلام مرتضى في ركھى۔ مرزاغلام احد1255ه يا1256ه بمطابق1839م يا1840م من مقام قاديان (محصيل بناله بمضلع محور داسپور ،مشرقی پنجاب ' بھارت ) میں پیدا ہوا۔ عربی فارس کی چند کتب پڑھ کر '' نیم ملاخطرہ ایمان '' کاعظیم ترین مصداق ثابت ہوا۔ مرزاغلام احمد قادیانی نے بتدر سی ملامی مصد ، مامور من الله ، مہدی ، نثیل مسیح ، مسیح ابن مریم ، نبی ، حافل صفات عزد جل اور اس کے علاوہ دیگر بھی لا تعداد اور متفاد دعوی جات 1883ء سے 1908 و تک کیے۔26 می 1908 و لاہور میں وبائی بیغنہ سے اس کی ہلاکت ہوئی اور حکیم نور دین اس کا جانشین اول بنا۔ 3 ماری 1914 کو نوروین کی وفات کے بعد قادیانی پارٹی دو گروہوں میں منتسم ہوگئے۔ قادیان کے اصل مرکز پر مرزاغلام احمد کے بیخ مرزامحود نے تسلط جمالیا اور ووسری پارٹی کی سربرائی مرزاکے ایک مرید مولوی محمد علی نے سنجال لی اور بجائے قادیان کے لاہور کو اس نے اپنام کر نبایا ہی وجہ سے اس گروہ کو لاہوری گروپ کہا جاتا ہے۔ قادیات پر مزید آگے تفصیلی کلام ہوگا۔

## \*... فعسسل دوئم: ماضی مستسریب کے جموٹے دعویزار... \*

جہسیالکوٹ میں ماسر عبدالحمید نے ملاز مت سے ریٹائر ہونے کے بعد نبوت کادعویٰ کیالیکن ناکام ہوا۔ جہموضع فقیر والی ضلع بہاول گرمیں مولوی نور محمہ نے نبوت کادعوی کیااور دستور العمل مجی شائع فرمائے جوچند دنوں کے بعد سپر دِ خاک کردیئے سکئے۔

جڑ2 فروری 1969 اخبار امر وز میں شائع ہوا تھا کہ نواب شاہ سندھ میں مولوی محد حسین نامی نے اعلان نبوت کیا گریولیس سے مقابلہ کرتاہوا کرفآر ہو کر جیل میں سکونت پذیر ہو گیا۔

کے خواجہ محداسا عیل جو جماعتِ احمدی کی طرف سے لندن میں مملغ کی حیثیت سے مقیم تھااس نے وہاں اپنا نبوت کا وعویٰ کرویا۔ خدابی بہتر جانتاہے کہ اس کی نبوت نے کنٹی دولت جمع کی۔

جہا ایک اخباری رپورٹ کے مطابق: چنوبی افریقہ بیں ایک جمونا پیٹی براس کو شش بیل نہ صرف شر مناک انداز بیں ناکام ہوگیا بلکہ در جنوں پیرو کاروں کے سامنے اپنے کو لیے بھی لہونہان کروا بیٹھا۔ زاکیون کر سیخت پیرو کاروں کے مسامنے اپنے کو لیے بیرو کاروں کو و قانو قانا پی کرشے د کھاتار ہتا تھا۔ چنوبی افریقہ کے کرو گر نیشن سفاری پارک بیں یہ پادری اپنے پیرو کاروں کی بڑی تعداد کو اپنا مجزوہ د کھانے کے لئے جنوبی افریقہ کے کرو گر نیشن سفاری پارک بیں یہ زان ہواہ کہ جانوروں پر خالق کی حکر انی کا جوت د نیا کے سامنے پیش کر آیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس پر یہ فرمان نازل ہواہ کہ جانوروں پر خالق کی حکر انی کا جوت د نیا کے سامنے پیش کرے۔ اس نے اپنے پیروکاروں سے کہا کہ وہ خونخوار ثیر وں کے پاس جائے گا اور د نیا دیکھے گی کہ یہ خطرناک در ندے کس طرح اطاعت و فرمانبر داری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ گاڑی سے نکل کر شیر وں کے ایک گروہ کی طرف ووڑ پڑا، جوایک ہرن کا گوشت نو چنے جس مصروف شے۔ پوری کو اپنی طرف بڑھتاد کھ کر شیر ہرن کو چپوڑ کر اس کے استقبال کے لئے تیارہ ہوگئے۔ شیر وں کی غراہث سنتے ہی پاوری کو اپنی طرف بڑھتاد کھ کر شیر ہرن کو چپوڑ اس کے استقبال کے لئے تیارہ ہوگئے۔ وہ وہ اپس گاڑی کی طرف بھاگا لیکن اک دوران ایک شیر نے اس کے کو نہوں کا نوٹ کو نہوں کا خوشت اد چیز کر در کھ دیا۔ اس وقت سفاری پارک کے گارڈ قریب ہی موجود شیے جنہوں نے ہوائی فائر نگ شروع کے کو فوری ہیتال پہتیا پاگیا، جہاں ڈاکٹروں کے کو فوری ہیتال پہتیا پاگیا، جہاں ڈاکٹروں کی کردی جس کی آ واز سے خوفتر دہ ہو کر شیر چیجے ہیٹ گئے۔ لہولہان یادری کو فوری ہیتال پہتیا پاگیا، جہاں ڈاکٹروں کی

ا یک فیم نے اس کے تہرے زخموں کا علاج شروع کرویا۔ مقامی میڈیا کا کہناہے کہ دردے کراہتا ہوا پادری ڈاکٹروں ے بار بارسوال کررہاتھا کیاخالق نے اپنے ہر گزیدہ بندوں کو در ندوں پر حکمرانی تہیں بخشی؟

(موزنامههاكستان،12ماميچ2016)

المكاليك خرك مطابق: انذونيشياكى يوليس في ايك ايس مخص كو كرفار كياب جس في مسلمان ني بون كادعوى كياب\_\_ بوليس كے مطابق اس في است والوں كو كمر اوكرتے ہوست ان سے بعارى رقوم طلب كين تاكد انہیں گناہوں سے پاک کرسکے اور رقم نہ ہونے کی صورت میں متباول کے طور پران کی بیویوں کے ساتھ جمبسری کی۔ انڈونیشی اخبار جاکرتا گلوب نے بتایا کہ 48 سالہ بائتیل نای مخص جو کہ مسلمان وین استاد ہے ،اسکے 50 معتقدین ہیں جواس کے شہر برانو تو ہیں رہتے ہیں اور اسے سید محمہ کہتے ہیں ،اگرچہ اس نے نبوت کا دعوی کیا محر بعد میں پند چلا کہ جو بچھ وہ پڑھار ہاتھاوہ اسلامی تعلیمات کے برخلاف تھا۔

کوتای تیمور کے علاقے کے بولیس سر براہ بودی سائٹوزونے بتایا کہ د جال نبی اینے ماننے والوں کو گمناہوں سے پاک کرنے کے لیے بھاری رقوم وصول کرتا تھااور جولوگ رقم نہیں دے سکتے تنے انہیں پاکی کے متبادل کے طور پر ان کی بیویوں کے ساتھ جمبسر ہوتا تھا۔

ا نہوں نے مزید بتایا کہ کر فاری گاؤں کے ایک مخص کی شکایت پر عمل میں آئی ہے اور معلوم ہواہے کہ کم سے کم ایک مخص نے خود کو گذاہوں سے پاک کرنے کے لیے اس مخص کو17600 ڈالرادا کیے ہیں۔ با تتیل نے اسپنے ماننے والوں کی بو یوں کے ساتھ جمبستری کااعتراف کیا ہے اور پولیس کو شک ہے کہ وہ اسپنے مقصدكے حصول كے ليے اپنے شكار كونشہ ديتا تھا۔

(https://ashoka.noblogs.org/post/tag/کابوںسےہاک کرنا/

:Nation of Islam نیشن آف اسلام ایک امریکی تحریک ہے جس کاعقیدہ ہے کہ ماسٹر ڈبلیو فارة محد ني ہے اور اللہ عزوجل کی شخصیت میں جولائی 1930ء میں ظاہر ہوا تھا، جوعیسائیوں کا''مسیحا''اور مسلمانوں کا''مہدی'' تھا۔اس تحریک کے قیام کامقصدامریکہ اور ہاتی دیا ہیں سیاہ فام مر دوں اور عور توں کی روحانی، ذہنی، ساجی اورا قضادي حالت كاحياء تعار تعداد بإنج سهوس لا كهب

تاريخ: امريكه ش عليجاه يول (1897 متا 1975 م) نامي سياه قام نے پہلے ماسر و بليو فارو محد كے باتھ ير اسلام قبول کیا۔علیجاہ بول کا نام فارڈنے بعد میں بدل کر علیجاہ محمد کر و یا تھا۔ فارڈ کے اولین ماننے والول میں بدل کر علیجاہ محمد تھا۔ 1932 میں ماسٹر ڈبلیو فار ڈمحمہ کے پراسرار طور پر تم ہو جانے کے بعد علیجاہ نے اس کی مسند خلافت سنعال لی اور نیشن آف اسلام کے نام سے ایک تنظم بنائی جس کی رکنیت تسل پرستی کے اصول پرسیاہ فاموں تک محدودر تھی۔

علیجاہ محد نے بیہ تبلیغ شر وع کر دی کہ والس فارڈ محمد حقیقت میں رسول اورانسانی شکل میں خدا تھا۔ فروری 1975ءمیں،علیجاہ محمد کی موت کے ایک دن بعد ،26 فروری کور وز نجات دہندہ (Saviors Day) کے تبوار کے روز علیجاہ محد کے بیٹے والس کو باہمی اتفاق رائے ہے اس کا جاتشین تسلیم کر لیا گیا۔ والس محد کواپنے باب ہے ویق تعلیمات پر نظریاتی اختلافات اور "منکرانه عقالد" کی وجہ سے نیشن آف اسلام سے معطل کر دیا کیا تھا، لیکن 1974ء میں اس کو بحال کر دیا گیا۔جب1975ء میں وائس محمد کو نیشن آف اسلام کاسپریم منسٹر بنایا گیا تواس نے فوری طور پر اسے باپ کے عقائد کی از سرنو تفکیل شروع کروی تاکہ نیشن آف اسلام کو مروجہ اسلام کے قریب لا یاجاسکے۔

1978ء میں تبدیلیوں کے ساتھ سخت مقابلہ اور تتبیجتا نیشن آف اسلام کے خاتمے کے بعد لوکس فرخان اوراس کے حامیوں نے والس فار ڈمحمداور علیجاہ محمد کی قائم کروہ بنیادوں پراصل نیشن آف اسلام کی تغییر نو کا فیصلہ کیا۔ 1981ء میں فرخان نے عوامی طوری نیشن آف اسلام کی بحالی کا اعلان کیا اور علیجاہ محد کی تعلیمات کو لے کر آمے برمعار 1995ء میں فرخان نے دس لا کھ افراد کا (Million Man March) نامی جلوس ٹکالا جواس کے پیر وکاروں کے مطابق ریاستہائے متحدہ امریکہ کاسب سے بڑا جلوس تھا۔

نیشن آف اسلام کے امریکہ میں قیام کی 70 سالہ جشن کے موقع پر امام وارث دین محمد (سابق والس محمد) اور منسٹر لوکس فرخان عوام کے سامنے مگلے ملے اور سالانہ روز نجات دہندہ کے اجلاس میں اتحاد اور صلی کا علان کیا۔ و بن كتب: نيشن آف اسلام كے باضابطہ عقائد كا خاكم تعظيم كى شائع كروہ مخلف كتب، دستاويزات اور مضامین کے ساتھ ساتھ علیجاہ محمد، ملیکم ایکس، لوکس فرخان اور دیگر منسٹروں کی تقاریر میں بیان کیا گیاہے۔ان میں

نسل پرستاند بیانات کے ساتھ سفید فام (Caucasian)او گوں کیلیے ''سفید شیطان''جیسی نفرت انگیز اصطلاحات تجمی شامل ہیں۔ الله عزوجل ك بارك من عقيده: Wallace خداكا بميجا بوارسول ب خدا ايك ب وه الله بى ہے۔ نیشن آف اسلام کابنیادی یقین سے کہ خداز مین پر واکس فارڈ محد نامی انسان کی شکل میں آیااور اعمیں دن میں

بالجي مرتبه مقدس شهر كمه كي المرف رخ كرك عبادت كرني جا ہے۔

و يكر مقالة: اصل مين كالا آومى بى سيح بـالله كى عبادت كرواور فهيك مريق بـ رمور سيدهـ لوكون کی دماغی آزادی، کالے لوگوں کی آزادی، عقائد کا باضابطہ منعوبہ جو علیجاہ محمد کی تتاب Message to the Blackman in America(ترجمه: امريكه مين سياه فام آدمي كيليے پيغام) مين 1965 وين شائع بواتماء كا ترجمه ذیل میں ہے:

- 1. ہم ایک خدار بھین رکھتے ہیں جس کا سیحے نام اللہ ہے۔
- 2. ہم مقدس قرآن اور خداکے تمام انبیا کے محالف پر بھین رکھتے ہیں۔
- 3. ہم بائبل پر پھین رکھتے ہیں، لیکن یہ پھین رکھتے ہیں کہ اس میں تحریف کی گئی ہے اور اس کی دوبارہ تشر ت کی جانی جاہیے تاکہ انسانیت ان جموٹوں میں نہ مینے جواس میں واخل کیے محتے ہیں۔
  - 4. لو كول كى طرف لائے كئے اللہ كے انبيادر محالف يرجم يقين ركھتے ہيں۔
- 5. ہم مروہ کے زئدہ ہو جانے پر لیقین رکھتے ہیں جسمانی طور پر زندہ ہونے پر نہیں ذہنی طور پر زندہ ہو جانے ی۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ حبشیوں (Negroes) کوذہنی طور پر زندہ ہونے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس لیے ان كويملي زنده كياجائ كا-

مزید برآں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں جیما کہ لکھا گیاہے کہ خدامستر داور نفرت کیے سکتے لوگوں کو چنے گا۔ان آخری دنوں میں امریکہ کے نام نہاد منبشیوں (Negroes) کے علاوہ ہم کسی کواس تعریف پر بور التر تا موانبیس دیکھتے۔ ہم صافح کے دو بار وزئد وہونے پر بھین رکھتے ہیں۔

6. ہم حساب(judgment) کے یقین رکھتے ہیں ؛ ہم یقین رکھتے ہیں کہ بیہ پہلا حساب اس ون ہو گاجب خداامر یک پی ظاہر ہوگار 7. بم يد يقين ركعتے بي كه تاريخ بي يه وقت نام نهاد حبشيون اور نام نهاد سنيد قام امريكيون كى عليحد كى كا وقت ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ سیاہ قام آدمی کو نام کے ساتھ ساتھ حقیقتا آزاد ہونا پاہیے۔اس سے جارامطلب سے ہے کہ اسے ان نامول سے بھی آزاد ہونا جاہیے جواس پراس کے سابق آ قاؤں نے مسلط کے ستھے۔ وہ نام جواس کی شاخت آتاکے غلام کے طور پر کرتے ہے۔ ہم بھین رکھتے ہیں کہ اگر ہم بلاشبہ آزاد ہوتے ہیں تو جمیں اپنے لو گول بعن ز بین کے سیاہ فام لو موں کے نام استعمال کرنے جاہییں۔

8. ہم تمام لوموں کیلیے انساف پر یقین رکھتے ہیں، بطور انسان دوسروں کی طرح ہم بھی انساف کے مستحق ہیں۔ ہم مساوات پر بھین رکھتے ہیں بطور ایک قوم مساوی (لومکول کی)۔ ہم بھین نہیں رکھتے کہ ہم ''آزاد کردہ غلاموں "كى حيثيت سے اپنے آقاؤں كے مساوى ہيں۔ ہم امريكي شبريوں كو آزاد لوگوں كے طور پر تسليم كرتے ہيں اوران کا حرام کرتے ہیں اوران کے قوانین کا حرام کرتے ہیں جو قوم کو چلاتے ہیں۔

9. ہم یقین رکھتے ہیں کہ اختلاط کی پینیکش منافقانہ ہے اور یہ پینیکش ان لو کوں نے کی ہے جو سیاہ فام لو کوں کو فریب سے یہ یقین دانا تا این ہے جیں کہ جار سوسال سے ان کی آزادی، انساف اور مساوات کے تھلے وحمن اجانک ان کے ''دوست'' بن کئے ہیں۔ مزید برآل ، ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس فریب کا مقصد ہے کہ سیاہ فام لوگول کواس احساس سے دورر کھاجائے کہ تاریخ میں اس قوم کے سغید فام (کو محوں) سے علیحد کی کاوقت بھی آیا ہے۔

ا گرسفید فام لوگ نام نهاد طبشی سے لہن دوستی کے وعوی میں سیج ہیں، تو وہ امریکہ کواسینے غلاموں کے ساتھ تعشیم کرکے اسے <del>ٹ</del>ابت کر سکتے ہیں۔

ہم یقین نہیں رکھتے کہ امریکہ کبھی نجی 20000000 سیاہ فام نوگوں کے ساتھ ساتھ اسپنے لاکھوں بروز گارول كيلي ملازمتين فراجم كريك كار

10. ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں ،جوخود کوممالح مسلمان کہتے ہیں ،دوسرے انسانوں کی جان لینے کیلیے جنگوں میں حصہ نہیں لیناچاہیے۔ ہم یعین نہیں رکھتے کہ اس قوم کوان جنگوں میں حصہ لینے کیلیے ہمیں مجبور کرناچاہیے کہ اس میں ہارے حاصل کرنے کیلیے بچھ نہیں ہو گاتاو فٹیکہ امریکہ جمیں ضروری علاقہ فراہم کرنے پر رضامند ہو جائے جہال مارے پاس لڑنے کیلئے چھے ہو۔ 11. ہمیں یقین ہے کہ ہماری عور توں کا احترام اور حفاظت مجی دیسے ہی کی جانی چاہیے جیسے دوسری اقوام کی عور تول کا احترام اور حفاظت کی جاتی ہے۔

12. ہم بیقین رکھتے ہیں کہ اللہ (خدا) ماسٹر و(ائس) فارڈ محمد کی شخصیت میں جولائی 1930 ومیں ظاہر ہوا تھا؛ جو عیسائیوں کا''مسیحا''اور مسلمانوں کا''مہدی''تھا۔

مزیداور آخر پہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ خداہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں اور وہ امن کی کا نناتی حکومت لائے گاجس میں ہم سب امن سے رہ سکیں ہے۔

13. نیشن آف اسلام کے اراکین طویل عرصہ ہے اس بات پر قائم ہیں کہ علیجاہ محمد کی موت واقع نہیں ہوئی بلکہ موت کے چنگل سے نکل کر صحتیاب ہو گئے اور اس وقت ایک بہت بڑے پہیے نما جہاز ہیں ہیں جواس وقت محمد کی بلکہ موت کے چنگل سے نکل کر صحتیاب ہو گئے اور اس وقت ایک بہت بڑے پہیے نما جہاز ہیں ہیں جواس وقت محمد نامی کا مراد مجمد بار مراد محمد نامی کا مراد کے اور الرد ہاہے۔ اس نام نہاد مدر و میل (Mother Wheel) کی ڈبلیو ڈی محمد نامی پر اسراد محمد سے میں سوار ہے۔

14. سیاہ فاموں کی بالادستی پر ہائیل اور قرآن کو نئی کتاب کی صورت میں بدل دیاجائےگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تنصے لیکن اس دور میں ان کی تعلیمات قابل عمل نہیں ہیں بلکہ اب علیجاہ محمد کی تعلیمات کی ویروک لازمی ہے۔

15. نماز بروزجعه برسے اجتماع کی شکل میں اسپے ہوپ کا وعظ سفنے اور وعاکرنے کا نام ہے۔

16. روزے بجائے ماہر معنمان کے ماہد سمبر میں رکھتے ہیں۔

17. في منسوخ بوكماي-

جہ بوسف کذاب: ماضی قریب ہیں بوسف کذاب نے بھی ہونے کادعوی کیا۔ بوسف علی والدوزیر علی فیصل آباد کے تخصیل جڑا نوالہ ہیں پیدا ہول فوج ہیں کشینڈ آفیسر بنا گر ہی حرکات کے بناپر کپتان بنتے ہی اسے فوج سے فیصل آباد کے تخصیل جڑا نوالہ ہیں پیدا ہول فوج ہیں کشینڈ آفیسر بنا گر ہی حرکات کے بناپر کپتان بنتے ہی اسے فوج سے نکال دیا گیا۔ ایران سے والی پر گلبرگ کرلز کالج کی اسٹنٹ پر وفیسر طیب صاحب سے شادی کی۔ ایک اسکالرڈ اکٹر کے توسط سے سعود یہ چلا گیا اور جدوش ڈ اکٹر کے تھر ہی

رہنے لگا۔ باطل نظریات رکھنے پر ڈاکٹر نے 1988 کو سعود یہ سے دستکار کر وطن بھیج دیا۔ واپسی پر لوگوں کو لوشنے كيلئية شوشه جيوزاكه ووسعوديه من سغير مقرر كياكياب-

مجراس نے ایک علامہ کاروپ د معار کر مختلف اخبارات ورسائل میں بوسف علی کے نام سے دنی موضوعات اور سیرت النبی پر مضاحین لکستاشر و ع کئے، پھر پوسف علی ہے ابوالحسنین بن میا۔

1992 کو زیدزمان جیساہم خیال ملا یہاں ہے ہے دونوں ملکر حمرای کے راستوں پر چل نکلے۔ شادمان لاحور کے ایک مسجد کو اسپنے باطل نظریات کی پرچار کیلئے چنا محر اہل محلہ نے بروقت یہاں سے جاتا کیا۔ بالآخر ملتان روڈی واقع در باربیت الر منااور اسکے ملحقہ مسجدی ڈیرے ڈال دیئے یہاں پر لوگوں کو دیدار نبی کے جمانے ویتے رہے ، رنگ برنچے مخلوط محفلیں سجاتے رہے ، لوگ اسپنے مال ود والت ان پر نچھاور کرنے لگے ، تمن جار سال میں كروژول كے مالك بن مستحے ، ڈیننس میں عانی شان كو تھی خرید لی قیمتی گاڑیاں نو كرچا كر تواسکے علاوہ منتھ۔

28 فروری 97 کو "ورلڈاسمبلی آف مسلم ہونائی" کے نام سے بیت الرضایس ایک اجلاس کا انعقاد کیا اور اس اجلاس میں اس نے نبوت کادعوی کیا۔اجلاس میں موجود سو مریدوں کو محابہ اور زید زمان کواپٹا خلیفہ کا قرار دیا اور كهأكه زيدزمان ميرانعوذ بالله حصرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه جيسا خليفه ہے۔

29 مارچ 97 کو تمام مکاتب فکر کے علما ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے اور سیشن کورٹ لامور ہیں اس کے خلاف توہین رسالت کا مقدمہ درج کیا۔زید زمان اسکا و کیل بن کمیااور اسکو چیٹروانے کی بنگ ودور کرنے لگا۔ کیس تقریباتین سال تک چاتارہا۔ 5 اگست 2000 کوسیشن کورٹ کے جج جناب میاں محہ جہا تکیرنے اس کو سزائے موت ویے کا علم دیااوراس پر ڈیڑھ لا کھ جرمانہ عائد کیااورائے نام سے "علی "کالاحقہ حذف کرے "کلااب" کے لاحقہ ملانے كائجى عم ويااور يوں وويوسف على سے يوسف كذاب بن كيا۔

زیدزمان نے اس فیصلہ کوعدل وانعماف کاخون قرار و یکر پوسف کذاب کی حق میں کا نفرنسیں کرنے شروع سکیں۔امریکی برطانوی سفارت خانوں کے چکر کاشنے شر دع کئے ، بور بی بو نین کے ذریعے اسکو بورپ بھگانے کا کمل بلان بنایا، جہاز کے سیٹ مجی بک کرادیے کہ اجانک کوٹ تکعیت جیل میں ایک جانار قیدی غازی طارق نے اس كذاب كو كوليون سے بعون ڈالا۔ کہاجاتاہے کہ اسکے بعد زید زمان روپوش ہو کیا کچھ عرصے بعد کھال بدل کر زید حامد کے نے نام کے ساتھ ممودار ہوا۔ آجکل اعلی دفاعی تجزید نگار کے نام سے مشہور ہے۔ جبکہ زید حامد کہتا ہے کہ یوسف کی لیٹی سوچ سے میر ا کوئی واسطه خبیں اور میں حضرت محمر صلی الله علیه وآله وسلم کوآخری نبی مانتااور محتم نبوت پر بیقین ر کھتا ہوں۔زید حامد کے خالفین کا یہ بیان ہے کہ جب زید عقیدہ ختم نبوت کو ماننے والاہے تو پھر جموٹے مدعی نبوت بوسف کذاب کی صحابیت اور خلافت سے وست برواری کا علان کیوں نہیں کیا؟ جب ملعون یوسف کذاب کوعدالت نے سزائے موت دی تواس وقت زید حامد نے کیوں عدالتی فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسکو ظالمانہ فیصلہ قرار ویا تھا؟ کیوں امریکہ اور برطانیہ کے سفارت خانے بوسف کذاب کے لئے الداد ما تنگنے کیا تھا؟ جب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والوں نے زید حامد کو یوسف کذاب کے خلافت اور صحابیت کی تردید کیلئے بلایا تو آج تک بیر صاحب وہاں نہیں گئے اور الثاا تکو كاليال دي تكدواللداعلم بالصواب

را تم کے نزدیک زید حامد کے متعلق بیان کی مئی تحریر کے مطابق تب تک کوئی تھم نہیں لگ سکتا جب تک ہے واصح طور پر ثابت نہ ہو جائے کہ وہ واقعی ہوسف کذاب کو نبی مانتاہے یا نہیں ؟ زید صامد کو بھی جاہیے کہ اپنامو قف واضح طور پر دے کہ وہ پوسف کذاب کو کافر و مرتد سمجھتا ہے یا نہیں ؟ بس اتنا کہہ وینا کہ میر ابوسف کی سوچ سے کوئی تعلق خہیں، میں ختم نبوت پر یقین رکھتا ہوں یہ اس مسئلہ میں ناکا فی ہے۔ زید حامد واضح طور پر کہے کہ میرے نزدیک بوسف کذاب نبوت کاوعویٰ کرنے کے سبب مرتدہے اورجواس کے گفرمیں شک کرے وہ بھی کافرہے۔

ا المركز اب: حال بن مين اسد نامي ايك محف في نبوت كادعوى كياجس كا قلع قمع غازي تنوير قادري في کیا۔اسد شاہ بیدائش قادیانی تھا۔وہ ربوہ (چناب گر) میں بیدا ہوا۔اس نے 1998ء میں گلاسگو/اسکاٹ لینڈ منتقل ہونے کے بعد یہاں نہ صرف اپناکار و بارجمایا بلکہ وہ خود کو جھوٹے نبی غلام احمد قادیانی کے بعد ''نیانی'' قرار دیتا تھا۔ اسد قادیانی مبلغ تھا، قادیانی جماعت میں اسد شاہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی آخری رسومات میں قادیانی جماعت برطانیہ کے نائب معدر مسرور شاہ نے بطور خاص شر کت کی تھی، جبکہ قادیانی کمیونٹی نے متعنول کے ورثاء کے لئے تقریبا ایک لاکھ پوند سے زائد فنڈ جمع کیاہے۔اسد شاہ کے اس دعوی نبوت پر گلاسگو کے مقامی مسلمانوں کے ساتھ قادیانی جماعت بھی جیران تھی ، لیکن قادیانی جماعت کی جانب ہے اسد شاہ کے خلاف اس لئے

کوئی کارروائی نہیں کی تمنی کیونکہ قادیانیوں کو المجھی طرح علم تفاکہ کوئی عاشق رسول ضروراً ہے تنگ کر ڈالے گا،اس طرح قادیانی جماعت کوایک جانب اینے ہی جماعت کے اندر '' نئے پیغیبر'' سے نجات مل جائے گی تود وسری جانب انہیں مقامی مسلمانوں کو دہشت مرداوراتہا پیند قرار دینے اور اپنی جماعت کو مظلوم ثابت کرنے میں مدو ملے گی۔

حجوثے قادیانی نبی اسد شاہ کا دعویٰ تھا کہ اس نے اپنے نبوت کے دعوے کولندن میں موجود قادیانی تحریک کے سربراہ امر زامسر دراحمہ کے روبر و چیش کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کاجواب نہیں دیا۔ جب اسد شاہ سے استفسار کیا کیا کہ اگر قادیانی جماعت کو تمہارے نبوت کے دعوے کے بارے میں علم ہو گیاتو تمہاری جانب سے قادیانی جماعت کو الکھی جانے والی وصیت منسوخ ہو جائے گی اور تمہارے تھر دالوں کا ناطقہ بند کر دیا جائے گا۔اس پر اسد شاونے کہا کہ اس نے مر زامسرور کواپنا نبوت کا دعویٰ لکھ کر بھیجاہے ،اس پر وہ جو جاہیں ایکشن لیں۔لیکن دلچسپ امریہ بھی ہے کہ اسد شاہ کی جانب سے نبوت کے دعوے کے بعد بھی قادیانی جماعت نے اس سے سالانہ چندہ اور آ مدن کے 10 فیصد حصہ کی وصولی جاری رسمی ہوئی تھی،جس کی تصدیق خود اسد شاہنے بھی کی تھی۔

اسد كذاب نے نہ صرف نبوت كاد عوىٰ كيابلكہ عيسائى عقائد كواسينے كفريه نظريات كے ساتھ خلط كر كے ايك نیای دین ایجاد کر نیاجس کی وجہ ہے مقامی عیسائی بھی کافی تعداد میں اسکاساتھ دینے لگے۔اسدنے اپناوین ایک سوشل سائیٹ سے پھیلاناشر وع کردیا۔اپنے سوشل میڈیاانٹر دیوز میں اس نے دعویٰ کیا تھاکہ وہ کسی بھی مخص کی خداسے ملاقات كرا سكتاب، أكر كوكى خداس ملاقات كرنا چاہ تو وہ مجھے ملے۔ مزید اپنے انٹر وبو میں وعویٰ كيا كه اس كو 1998ء اور 1999ء میں وحی ملی اور خداہے براہ راست ملاقات ہوئی سیہ مہینہ رمضان کا تھا۔اسد کذاب کا کہنا تھا کہ وہ ابنی دکان اور نبوت کا کار و بار ساتھ ساتھ چلاتاہے، جو کسٹمر اُس کی دکان میں سامان خریدنے آتاہے تووہ اس کو اپنی نبوت کی خبلیغ کر تاہے۔

اسد کے اس فتنے سے مسلمان بہت تنگ منے اور تولی طور پراسے روکنے کی کوشش کرتے رہے، وہال کی حکومت نے بھی اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا۔ مجبورابوکے (UK) میں موجود ایک عاشق رسول غازی تنویر قادری نے اسے داصل جہنم کیا۔ برطانیہ کے شہر بیڈ فورڈ کے رہائٹی 32 سالہ پاکستانی غازی تنویرا جمد کا تعلق میر پور آزاد کشیر سے ہان کے رشتہ داروں کی بڑی تعداد برطانیہ میں مقیم ہے، تنویر احمد اپنی فیلی کے ساتھ برطانیہ میں مقیم ہے، ان ک 13 برس کے اکلوتے بیخ کانام سجان احمد ہے۔دہ بیڈ فورڈ میں لیکسی چلاتے سے اور غازی ملک متناز قادری شہید سے کافی متاثر ہے۔غازی تنویر قادری کافی عزم رکھتا تھا۔ کافی متاثر ہے۔غازی تنویر قادری صاحب گزشتہ کافی عرصے سے متاز قادری شہید کے اہل خاند سے رابطے میں سے ۔غازی تنویر قادری صاحب کابیان ہے کہ لندن میں ایک دن کرے میں سویا حواظ کا کہ متاز قادری کی زیادت ہوئی۔اس خواب کے بعد غازی متاز قادری دمی الله علیہ کی حیات ہی میں غازی تنویر نے اپنا یہ خواب ادر اسد کذاب کو قتل کرنے کالدادہ ''دوائس آپ '' کے ذریعے جیل میں متاز قادری کو پہنچایا، جو انہوں نے کسی تبعرے کے بغیر مسکراتے ہوئے کی لیا تھا۔ اس کے بعد 24 مارچ کو موقع پاکرغازی تنویر تادری نے اسد کذاب کو دکان میں گھس کر 30 داد موتے تبول کیا تھا۔ اس کے بعد 24 مارچ کو موقع پاکرغازی تنویر تادری نے اسد کذاب کو دکان میں گھس کر 30 داد

غازی ممتاز قادری کے بھائی ملک دلید پر اعوان نے ایک اخباری انٹر ویو پس کہا: 'محافی عرصہ پہلے غازی تنویر احمد نے مجھے سے رابطہ کیا تھا، وہ اپنے عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے پس بتاتے اور ممتاز بھائی کی خیریت بھی معلوم کرتے رہے سے ۔ تقریباؤیڑھ د وہ اہ پہلے انہوں نے مجھے ٹیلی فون پر بتایا کہ مجھے ایک رات نیند کے دوران اپنے کرے پس نوراور پھولوں کی ہر سات ہوتی محسوس ہوئی اور تھوڑی دیر بعد ممتاز قادری میرے ساتھ آگر بیٹے گئے اور فرمایا کہ بیس آپ کو مبارک بلاد ہے آیا ہوں، آپ کا انتخاب گلشن تحفظ ناموس رسالت کے پھولوں بیس ہوگیا ہے۔ صحیح جب جاگاتو کائی خیران تھا، پچھ سمجھ نہ آئی، ایک رات کے وقفے کے بعد دوبارہ یکی خواب آیا، جس پر خیرت بیس مزید اصاف ہوا، لیکن سمجھ میں پچھ نہ آئی، ایک رات کے وقفے کے بعد دوبارہ نیکی خواب آیا، جس پر خیرت بیس مزید اصاف ہوا، لیکن سمجھ میں پچھ نہ آیا۔ اس کے بعد شویر احمد نے بچھ فون کیا اور اس خواب کی تعبیر غازی ممتاز قادری سے بچھوادوں گا، جس نے تنویر احمد کا خط غازی شہید کو دے دیا تھا، لیکن انہوں نے کوئی تحریری جواب دیں گے جس نہیں دیا۔ ملک دلید پر اعوان کے مطابق اس کے کہد دن بعد شویر احمد عمرے پر گئے، دہاں ان کے مطابق انہیں حرم شریف اور ہر دلید بر اعوان کے مطابق انہیں ہو می خور بول مین دیار میں برطانہ پہنچ کم کر متام پر طانہ پر طانہ پر طانہ پر عادی کی متاز شہید نظر آتے رہے ، اس دوران متاز قادری شہید ہو بھے تھے۔ داہی برطانہ پر طانہ پھوٹے کم

باب عشقم: فحتم نبوت

تور احد نے قون کر کے اس بارے میں آگاہ کیااور وعدہ کیا کہ 27 ماریج کو وہ چہلم پر پاکستان ضرور آئیں سے ، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے 24 مارچ کو ملعون اسد کو شمکانے لگادیااور کر فرار ہو گئے ، ملک ولیدیراعوان نے بتایا کہ ان کے نہ آنے سے مجھے حیرت تو ہوئی، لیکن اس خیال سے رابطہ نہیں کیا کہ انہیں کوئی معروفیت آڑے آعمیٰ ہوگی، لیکن 5 ایریل کو انہوں نے جیل سے مجھے ٹیلی فون کیااور اس بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا۔ ملک دلید براعوان کے مطابق غازی تنویراحمہ ہے عاشق رسول ہیں اور اسپنا قدام پر انہیں تخر ہے۔"

(روزنامہ''امت''،کراچی، 08اپریل2016ء)

اسد كذاب كى بلاكت ير قاديانيت وعيسايت ميں صف ماتم بچيد كيا۔ قاديانيوں نے اسپے اسد كذاب كے دعوىٰ نبوت کو چیمیاتے ہوئے اس کے ممثل کی میہ وجہ بیان کی کہ اسے عیسائیوں کوایسٹر کی مبار کباد و بینے کی ماداش میں ہلاک کیا گیا ہے۔اسد شاہ کی ہلاکت پر جہاں قادیانی جماعت مسلمانوں کو دہشت گرد اور عیسائیوں کا دھمن ثابت کرنے کی کو مشش کی وہیں ملعون اسد شاہ کے ٹا کچی قاریانی دوستوں نے مال بٹورنے کے لئے نتی فنڈ تک مہم کا آغاز کر دیا۔ جس میں ڈیلی میل آئن لائن کی رپورٹ کے مطابق کافی عرصہ پہلے تک 75,000 برطانوی پاؤنڈز جمع کئے جا چکے تھے،جو پاکستانی کر نسی میں تقریباًا یک کروڑا یک لا کھروپے بنتے ہیں۔ ڈیلی میل آن لائن کی رپورٹ کے مطابق اسد شاہ کی یاد میں موم بتیاں روشن کرنے کی تقریب میں اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر تکولا اسٹر جن نے 500 افراد کے ساتھ شرکت کی اور اخبار توبیوں سے تفتکو میں آنجہانی اسد شاہ کے تھرکی سیکیورٹی کو بقینی بنانے کی تعمدیق کی۔

اد حر گلاسگو کورٹ میں سینہ ٹھونک کر اسد شاہ کے قتل کا اعتراف کرنے اور اپنے عمل کو صد فیصد جائز قرار دینے والے عاشق رسول تنویر احمہ نے الیم اطلاعات کورّ د کیاہے کہ اس نے عیسائیوں کواپیٹر کی مبار کباد و بینے ک بإداش میں اسد شاہ قادیانی کو ہلاک کیا ہے۔ان کا کہنا تھا کہ اگر مید کام وہ نہ کرتے تو یقیبنا کوئی اور عاشق رسول میہ کام كر جاتا ـ غازى نے كہايس يدواضح كرناچا بتابول كداس معافے يس عيسائيت كاياكس دوسرے غد بب سے كوئى واسطه، تعلق نہیں ہے ، میں تو پیفیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیرو کار ہوں ، کیکن حضرت عبیبیٰ علیہ السلام کی عزت و احترام بھی کرتاہوں۔" تنویر احمہ نے مزید کہاہے کہ چودہ سوسال پہلے اسلام کمل ہو کیا تھا، نبی آخرالزمال صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن کریم کے احکامات میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، لیکن

مقنول قادیانی اس کے برعکس تعلیمات دے رہاتھااور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا۔ تنویر احمد نے اپنے عدالتی بیان پس کہا ہے کہ اسد شاہ نے نبوت کا دعویٰ کر کے میرے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی،اس پر میں نے اس کو قتل کیا اور مجھے اس قتل پر کوئی شر مندگی نہیں۔ 'عادم تحریر غازی تنویر قادری جیل میں ہے۔

افتكال: میح بخاری كی مدیث ہے حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا" لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَقَّی بُیْعَتَ وَ وَجَالُونَ كَذَّالُونَ قَرِیبًامِنَ ثَلَاثِینَ ثُلُّهُمُ وَرَعُهُ اللَّهُ مَسُولُ اللّهِ "ترجمہ: قیامت قائم ندہو گی جب تک تیس کے قریب و جال كذاب نہ تکلیں ہے ، ہرایک ممان كرے گاكہ وہ اللہ عزوجل كارسول ہے۔

رصعیح البعاری، کتاب المدالاب، باب علامات النبوقتی الإسلام، جلد4، صفحہ200، حدیث 3609، دابه طوق النبعاق معسر) حدیث میں قرما یا گیاہے کہ جموئے نبوت کے دعویدار تیس ہول کے جبکہ تاریخ بتاتی ہے کہ بیر تیس سے ذاک

جواب: اس صدیت کی شرح میں علائے کرام نے دیگر احادیث کی روشنی میں فرمایا کہ اس حدیث میں مقصود جمونوں کی کفرت میں مبالغہ ہے نہ کہ مخصوص تعداد بیان کرنا، کیونکہ احادیث میں ان کی مخلف تعداد بیان کی حمی میں ہے۔ منداحمہ کی حدیث باک میں آمیں (۳۰) سے زیادہ ہونے کا مجی فرمایا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "لینکونن قبل القیامة المتسوم الدیکان، وکارائون قلائون آؤ آگاؤ "ترجمہ: ضرور قیامت سے قبل میں وجال آئے گاؤ دی الویامی میں سے زائد جمونے آئی سے داری میں ہے۔

(مستدالإمام أحمد بن حنيل، مستد المكثرين من الصحابة، مستدعيد الله بن عمر برضي الله عنهما، جلد9، صفحہ504، حديث5694، مؤسسة الرسالة، بيروت)

ایک صدیث پاک میں سر (۷۰) کی تعداد بھی بتائی گئی ہے چنانچہ مجمع الزوائد کی صدیث پاک ہے "عن عید الله بن عَمرو، قال: قال مصولُ الله صلی الله علیه وسلم: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَقَّی يَغُوجَ سَهُونَ كَلَّالَاً» "
ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرور منی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما یا:
قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سر جموئے نہ تکلیں کے۔

(محمع الزوائد، كتاب الفتن، باب ما جاءفي الكذابين الذهن بين بدي الساعة، جلد7، صفحہ644، حديث 12490، دام الفكر، بوروت)

لنذا حضور علیہ السلام کے فرمان کا مطلب بیہ نہیں کہ فقط30 لوگ نبوت کا دعوی کریں گے بلکہ غیبی خبر کا مطلب بیہ ہے کہ کہ کثیر لوگ نبوت کا دعویٰ کریں ہے۔

ایک تاویل بی بھی ہوسکتی ہے کہ صدیث پاک بیل جن تیس جبوٹوں کی صراحت ہے اسے مرادوہ جبوٹے نبوت کے دعویدار ہیں جنیوں نے نبوت کادعویٰ کر بڑے بڑے فتنہ بحر پاکرنے ہیں، یعنی جبوٹے تو کثیر ہوں مے لیکن تیس بڑے فتنہ باز ہوں مے جیے مسیلمہ کذاب، بہاءاللہ، اور مرزا قادیانی وغیرہ تھے۔ کیونکہ صدیث پاک بیل میکن تیس بڑے فتنہ باز ہوں مے جیے مسیلمہ کذاب، بہاءاللہ، اور مرزا قادیانی وغیرہ تھے۔ کیونکہ صدیث پاک بیل مراو محموثے اور '' دیجالوں'' سے مراو محموثے اور '' دیجالوں'' سے مراو محموثے اور '' دیجالوں'' سے مراو برائنہ ہوگا۔

## \* . . . نفسل سوئم: مت دیانیت کا تقسیلی و تنقسیدی حب اکره . . . \* تعارف و تاریخ

قادیات کا بانی مرزا غلام احمد انگریزی دور میں موجودہ بھارت میں داقع قادیان (تحصیل بٹالہ ، ضلع گورداسپور، مشرقی و بجاب، بھارت) میں اٹھارہ سوانتالیس (1939) یا چالیس (1940) سنہ عیسوی میں پیدا ہوا۔ مرزا قادیانی کے باپ کانام غلام مرتفی تھا جس نے تمام عمراسلام دشمن طاقتوں کے ایجنٹ کے طور پر گزاری ادر نماز مجمی ندیڑھی۔اس کی مال کانام چراغ بی فیا۔

مرزا قادیانی نے ''کتاب البریہ'' کے صفحہ 134 پراپی قوم مغل (برلاس) بتائی اور لکھا کہ میرے بزرگ ثمر قندسے پنجاب میں وار دہوئے تھے لیکن اس کتاب کے صفحہ 135 کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ میرے البامات کی رو سے ہارے آ باء واولین فارسی تھے اور 1900ء تک اس موقف پر قائم رہا۔ 5 نومبر 1901ء کور سالہ ''ایک غلطی کا زالہ''شائع کیا جس کے صفحہ 15 پر لکھا کہ میں ''اسرائیلی مجی ہوں اور فاطمی مجی۔''

اس کے ایک سال بعد اپنی کتاب ''خخه مولژویه '' کے صفحہ 40 پر لکھا کہ میرے بزرگ چینی حدود سے پنجاب میں پہنچ تنصے اور اپنی کتاب ''چشمہ معرفت '' میں اپنے آپ کو چینی الاصل ثابت کرنے کی کوشش کی۔

بچپن میں اس نے تھوڑی سے فارس پڑھی اور پچھ صرف و فو کا مطالعہ کیا۔ اس نے تھوڑی بہت طب بھی پڑھی تھی۔ لیکن بیار ہوں کی وجہ ہے، جو بچپن سے اس کے ساتھ لگی ہوئی تھیں اور جن میں قادیانی انسائیکو پیڈیا کے مطابق مالیخولیا (جنون کی ایک فتم) بھی شامل تھا، وہ لیک تعلیم عمل نہ کرسکا۔

مرزا قادیانی کو چڑیا پکڑنے کاشوق تھااورانہیں سرکنڈوں سے ذرج کرلیں۔ قادیان کے چھپڑ میں تیراکی کاشوق تھا۔اکٹر جو تاالٹاسیدھاپہنا کرتا تھا۔ چابیاں ریشی ازار بند کے ساتھ بائدھا کرتا تھا۔اوپر والے کاج میں پنچے والا بٹن اور پنچے والے کاج میں اوپر والا بٹن اکٹر لگاتا اور جرابیں بھی الٹی پہنتا یعنی ایڑھی والا حصہ اوپر ہوتا۔ پہندیدہ بیٹھنے کی جگہ پاخانہ کیلئے استعال ہونے والا کمرہ تھا جہاں کنڈی لگاکر دو، تین تھنٹے جیٹار ہتا تھا۔ مرزا قادیانی کی طبیعت میں آ وارہ اور فضول خرچی کاشوق غالب تھا۔ سیرت المهدی جلداول، صفحہ 34 پر مرزا قادیانی کابیٹا مرزابشیر احمد اینے باپ کا واقعہ الذي والده كے حوالے سے لكھتا ہے: ''بيان كيا مجھ سے والدہ صاحبہ نے ايك و فعد لدى جوانى كے زمانے بيس حضرت مسيح موعود تمہارے دادا کی پنشن مبلغ 700 روپے وصول کرنے مسئے تو پیچیے چیچے مرزالهام الدین چلا کیا۔ جب آپ نے پیشن وصول کرلی توآپ کو بہلا بھسلا کراور وحو کہ وے کر بجائے قاویان لانے کے باہر لے کیااور ادحر ادحر پھراتارہا، مچر جب اس نے سارار و پیداڑا کر ختم کر دیاتو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور جگہ چلا گیا۔ حضرت مسیح موعود اس شرم سے گھر والیس خبیس آئے۔" (سيرت اليدي، جلد1، صفحہ34)

اب گھر جاتا توجو تے پڑتے اس لئے گھر جانے کی بجائے سیالکوٹ کی بجبری میں 15 رویے ماہوار پر بطور منتی ملازم ہو کیا۔

سیر ت المبدی کے مطابق مرزا قادیانی کی سیالکوٹ کی کچبری کی مدت ملازمت 1864 وتا1868 و ہے۔ منشی غلام احمد امر تسری نے اسپنے رسالہ '' نکاح آسانی'' کے راز بائے پنہائی میں لکھا تھا کہ مرزائے زمانہ محرری میں خوب رشوتیں لیں۔ بیدر سالہ مرزاکی وفات ہے آٹھ سال پہلے 1900ء میں شائع ہو کیا تھا مگر مرزا قادیانی نے اس کی تردید جیس کی۔

یہ سیالکوٹ ہی کی ناجائز کمائی تھی جس ہے مر زاصاحب نے چار ہزار روپیہ کازیور اپنی دوسری بیگم کو بنوا کر دیا۔ رشوت خوری کا ایک نرالاا چھوتااور ماڈران انداز مجی ملاحظہ ہو: ''ہمارے نانافضل دین صاحب فرما یا کرتے ہتھے کہ مر زاصاحب کچہری سے واپس آتے تو چو تکہ آپ اہلمد تھے مقدمے والے زمینداران کے مکان تک پیچھے آجاتے (یا مر زا قادیانی خود لے آتا)۔" (سىرى ئالهادى، جلاد3، سىقىد 93)

اس کے سیالکوٹ کے قیام کے دوران وہاں ایک شام کا اسکول قائم کیا گیا جہاں انگریزی پڑھائی جاتی تھی۔ مر زانے بھی اس اسکول میں داخلہ لے لیااور وہاں اس نے بقول خود ایک یاد وائٹمریزی کتابیں پڑھیں۔ پھر وہ قانون کے ایک امتخان میں بیٹھالیکن فیل ہو گیا۔ پھراس نے 4 سال بعد سیالکوٹ میں اپناکام جھوڑ دیااور اپنے باپ کے ساتھ کام کرنے چلا گیاجو مقدمات لڑر ہاتھا۔ مرزا قادیانی لکمتا ہے: "میرے والد صاحب اپنے بعض آباو واجداد کے دیمات کو دوبارہ لینے کیلئے انگریزی عدائتوں میں مقدمات کررہے ہے ، انہوں نے ان ہی مقدمات میں جھے بھی لگا یا اور ایک زمانہ دراز تک ان کامول میں مشغول رہا جھے افسوس ہے کہ بہت ساوقت عزیز میر اان بیبودہ جھڑوں میں ضائع ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی والد صاحب موصوف نے زمینداری امورکی تخرانی میں جھے لگادیا۔ میں اس طبیعت اور فطرت کا آدمی نہیں تھا۔ اس لئے ماحش والد صاحب کی ناراضکی کانشانہ رہتارہا۔"

(کھر والد صاحب کی ناراضکی کانشانہ رہتارہا۔"

مرزا قادیائی نے نہ ہی اختلافات کو ہوادی، بحث ومباحث ، اشتہار بازی اور کفر وار تداوی جنی تعمانیف کاسلسلہ شروع ہوگیا۔ پھر مرزا قادیائی نے اعلان کیا کہ وہ کتاب تھے گاجو پھاس جلدوں پر مشتمل ہوگی للذا تمام مسلمان مخیر حضرات اس کی طباعت وغیرہ کسلنے جنگی رقوم ارسال کریں۔ مرزا قادیائی کے بیان کے مطابق لوگوں نے پھاس جلدوں کی رقم جنگی مجوادی۔ مرزا قادیائی نے براہین احمہ یہ کے نام سے اس کتاب کو تعمار پانچ جلدیں ممل ہونے پر لوگوں کے جندیں ممل ہونے پر لوگوں کے بیان کے جندیں ممل ہونے پر لوگوں کے بینے بڑپ کرنے کیا معتملہ خیز ولیل دی ملاحظہ ہو: ''پہلے پھاس تھنے کا ادادہ تھا محر پھاس سے پانچ پر اکس اس کے بانچ حصوں سے وہ وعدہ پوراہو اکتفا کیا گیا اور چو تکہ بچاس اور پانچ کے عدد میں صرف ایک نقط کافرق ہے ، اس لئے پانچ حصوں سے وہ وعدہ پوراہو کیا۔''

مرزا قادیانی نے 85 کے قریب کتابیں تکھیں۔ ان کتابوں کو علیحدہ بھی شائع کیا گیا اور 23 جلدوں میں روحانی خزائن کے نام سے ایک مجموعہ کی شکل میں اکٹھا کیا گیا ہے۔ ان کتابوں میں مرزا قادیانی نے کثیر دعوے کے۔ اس نے بتدر سی خادم اسلام ، مبلغ اسلام ، مجدو ، مہدی ، شیل مسیح ، ظلی و بروزی نبی ، مستقل نبی ، انبیاہ سے افضل حتی کہ خدا تک کاد عولی کیا ۔ یہ سب بھے ایک ملے شدہ منصوبہ ، گہری چال اور خطرناک سازش کے تحت کیا۔ حقیقت میں تو نبی ، مبدی ، مبدی ، میرو ، عالم قاضل ہونا تو دور کی بات ہے مرزا غلام احمد قادیانی انسان مجی نہ تھا۔ خود ایک فات کے متعلق ایک شعر کہتا ہے کہ

کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آوم زاو ہوں ہوں بشر کی جائے نفریت اور انسانوں کی عار مرزا قادیانی کی پہلی شادی حرمت بی بی ہے ہوئی جس کولوگ'' کھیجے دی ماں'' کہا کرتے تھے۔جس ہے دو کڑکے: مرزا سلطان احمہ (1853/1853)، مرزا فعنل احمہ (1904/1855) پیدا ہوئے۔اس کے بعد کافی عرصہ تک پہلی ہوی ہے مباشرت ترک کئے رتھی۔ پھر پھاس سال کی عمر میں دوسری شادی کر لی۔ مرزا قادیانی کی دوسری بیوی کانام نصرت جہال بیکم تھا۔ نصرت جہال بیکم ماڈرن خاتون محی اور مرزا قادیائی کے مریدول کے ساتھ تاویان سے لاہور سینکڑوں میل کی مسافت ملے کر کے کئ دن خریداری کیلئے لاہور میں مزار و کرتی محی۔ا مرجہ مرزا تاویانی دائی مریض تعااور نامروی کااقرار مجی کرتاتها تاجم اولاد کثرت سے ہوئی جس کی تعداودس محی۔ دوسری بیوی سے:مرزا بشیر الدین محمود احمد (1965/1889)،مرزا بشیر احمد (1963/1893)،مرزا نثریف احد(1961/1895)،نواب مبادکہ بیکم (1977/1897)،امند الحفیظ

بیکم (1987/1904)جبکہ درج زیل بچے جلد ہی فوت ہو گئے: مصمت (1891/1886)،بشیر اول (1888/1887)، شوكت (1892/1891)، مرذا مهارك احمد (1907/1899)، احتد (1907/1899)، احتد التميير (1903/1903)

مرزا قادیانی کی زندگی کاسب سے دلیسپ واقعہ محمدی بیٹم سے نکاح کی خواہش کے متعلق ہے، جس پر ووول ہار بدیٹھااور اسے حاصل کرنے کیلئے جیب وغریب ہٹکنڈے استعال کیے، جن میں سب سے زیادہ ولچسپ مید اعلان تھا کہ ''خدانے آسان پر محمدی بیکم سے میرانکاح کردیاہے اور ووضر ور میری ہوگی۔'' بیاعلان مرزاصاحب نے اخباروں میں اشتہاروں میں بازاروں میں بیانات و حوال دھاروں میں اسپنے کذب و صداقت کے معیاروں میں اسے قرار دیا تھا ، دو پورانه ہو سکااور 8 اپریل 1892 کواس محمدی بیٹم کا عقد مرزا سلطان محمد سے ہو کیااور حق و باطل کا فیصلہ تمام مندوؤں ومسلمانوں نے سن لیار ممر مرزا صاحب نے ایک اور دھمکی دی کد مرزاسلطان محد جس نے محدی بیٹم سے عقد كياب- اردهائى سال كے اندر اندر مرجائ كا محراس سلسلہ ميں مجى كاميابى تعيب ندموسكى۔

(ئىدداغظىرمىقىد،91ئاريانىتىمىقىد،151ر163)

اس واقعہ کا تفصیل ہے ذکر کرنااس مقام پر نہایت وشوار ہے کیونکہ مرزا صاحب نے ہر طرح کی کوشش کی۔ خداکا تھم سٹاکر ، ڈراکر ، لا کیج دے کراور اسپنے لڑ کے فضل احمد سے اس کی بیوی کو طلاق دلواکر غرضیکہ ہر طرح کی کوشش کی محربار آور نہ ہوسکی۔ قادیانی نے مرزااحمد بیگ کے نام خطیس یہ مجی تکھاکہ آپ کوشاید معلوم نہیں کہ یہ خشش کی محربار آور نہ ہوسکی۔ قادیانی نے مرزااحمد بیشن کوئی اس عاجز کی ہزار بالو کول میں مشہور ہو چک ہے اور میر سے خیال میں شاید وس لا کھسے زیادہ آوی ہوگاجواس بیشن کوئی پراطلاع رکھتا ہے۔

جیشن کوئی پراطلاع رکھتا ہے۔

(قامالات، صفحہ 161)

مرزاعلی شیر بیگ کے نام ایک خطیص تکھا: "اگر آپ کے گھر کے لوگ سخت مقابلہ کر کے اپنے بھائی کو سمجھاتے تو کیوں نہ سمجھ سکا۔ کیا جس چو ہڑا یا چار تھاجو مجھ کولڑ کی دیناعار یا نگ تھی۔ " (علدہ انہت، صدحہ 160) مرزااحمد بیگ کے ایک خطیص تکھا: "اگر آپ نے میرا قول اور بیان مان ٹیا تو مجھ پر مہریائی اور احسان اور میرے ساتھ نیکی ہوگی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اور آپ کی درازی عمر کے لئے ار حم الراحمین کے جناب دعاکروں گا اور آپ میں اور مملوکات کا ایک تبائی حصد دوں گا۔ میں تج کہتا ہوں کہ ان میں سے جو پچھ ما تکیں گے میں آپ کودوں گا۔ " (عادہ انہ صدحہ 159)

اس طرح کے کافی خطوط و غیر و لکھے گئے۔ لیکن نکاح نہ ہو نا تھا، نہ ہواالبتہ محمدی بیکم کے والدین نے اس کی شادی سلطان محمود سے کر دی اور اللہ پاک نے محمدی بیگم کو تین بیٹے عطا کئے۔ چو نکہ محمدی بیگم بھی مرزا قادیانی کے خاندان سے تھی اور خاندان والوں نے اس کا نکاح و وسری جگہ کرواویا تھا۔ مرزا قادیانی کی پہلی بیوی نے اس مسئلہ پر خاندان والوں سے قطع تعلق نہ کیا جس وجہ سے مرزا قادیانی نے اس کو طلاق دے دی۔

2882 ویس مرزاغلام احمد نے دعوی کیا کہ انہیں بذرید الہام اس زبانہ کے لئے اسلام کی خدمت پر مامور کیا ہے۔ اس وعوی کی بنیاد اپنا ہے مور کیا ہے دیا احساب بارك الله فیلند ما دمیت اذ دمیت ولكن الله دون الوصن علم القر آن لتندند قوما ما اندر ایا وہم ولتستہین سبیل المجرمین قل ان امرت و انا اول المسلمین قل جا الحق و زهتی الباطل ان الباطل كان زهوقا - كل بوكة من محمد صلی الله علیه وسلم فتیا دل جا الحق و زهتی الباطل ان الباطل كان زهوقا - كل بوكة من محمد صلی الله علیه وسلم فتیارك من علم و تعلم قل ان افتریته فعلی اجوامی "ترجم: اے احمد الله نے تجو می بركت ركمی ہے ۔ جو پکھ تو فتیارك من علم و تعلم قل ان افتریته فعلی اجوامی "ترجم: اے احمد الله نے تجو می بركت ركمی ہے ۔ جو پکھ تو نے جا یا، تو نے نہیں چلا یا بلکہ خدا نے چلا یا۔ رحمان ہے جس نے تجھے قرآن سكھا یاتا کہ تواس قوم کو ورائے جن کے باپ وادا کو نہیں ڈرایا گیا اور تا کہ مجر مول کی راہ واضح ہو جائے۔ کہد دے میں خدا کی طرف سے مامور ہوں اور می سب سے پہلے سر تسلیم فم کرتا ہوں۔ کہد حق آگیا اور باطل بھاگ گیا اور باطل کو بھا گنائی تھا۔ تمام برکتیں محمد کی طرف

سے ہیں ،اللہ کی بر محتی اور سلامتی ان پر ہو۔ اس بڑا بابر کت ہے دوجس نے تعلیم وی اور جس نے تعلیم بائی۔ کہدا مر ميں نے يہ جموت بولا ہے تواس جرم كاوبال مجدير ہے۔

1888 وجس ، انہوں سے اعلان کیا کہ انہیں بیعت سے کرایک جماعت بناسنے کا بھم ملاہے۔ اس طمرح 23 مارى 1889ء كولد معياند من يملى بيعت لے كرجماعت احمريد كى بنيادر كمى \_ يميلے دن جاليس افراد نے بيعت كى \_

1891 ميں مسيح موعود ہونے كاد موئ كيا۔ يه دعوىٰ ان كے اس البام ير منى تھا: ' دمسيح ابن مريم رسول الله فوت ہو چکاہے اور اُس کے ریک میں ہو کر وعدہ کے موافق تُو آیاہے۔ "مرزانے اپنا بورانام غلام احمد قادیانی بتایاہے اور اسینے اس نام سے اپنا مسیح ہونا ثابت کرنے کی بھی کوشش کی کہ مجھے مشفی طور پر اس مندرجہ زیل نام کے اعداد حروف کی طرف توجہ ولا فی می کد و مجد میں مسیح ہے جو تیر ہویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا، پہلے سے يكى الريخ بم في مقرر كرر كمي تقى اور وويد نام ب غلام احمد قاويانى -اس نام ك عدد تير وسوين ادراس قصبه قاديان میں بجزاس عاجز کے اور کسی مخص کانام غلام احمد نہیں بلکہ میرے ول میں ڈالا کمیا کہ اس وقت بجزاس عاجز کے تمام ونیا میں غلام احمد قاد یانی کسی کا بھی نام نہیں۔ (ازالداریام،رخ3،صفحات189تا190)

حعرت عیسیٰ علید السلام نے حعرت محد معلی اللہ علیہ واالہ وسلم کے آنے کی بشارت احمد نام سے وی تھی۔ لیکن ایک وقت رہ مجی آیاکہ مرزا کو وواحمہ ثابت کیا گیا جس احمہ کے آنے کی بشارت معزت عیسی علیہ السلام نے وى و صالاتكه مر زااوراس كاايك بيمناخود كوغلام احمد كهنار باله ليكن بعض وحوكه باز قاديانيوں نے بيه وعوىٰ كياہے كه مر زا غلام احد کا نام صرف احد تھا۔ پہال تک تحریف کرڈالی کہ سورۃ العسف میں جہاں یہ ڈکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسپنے بعد ایک نبی کی بشارت دی تمنی جنکانام احمد ہو ناتھا۔ اس آیت سے مراد نبی کریم مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبيں بلكه مر زاغلام احمد قادياني ب-بيه بات لكف والا مر زاكا بينامر زابشير الدين محمود ب-

وعوؤل کی کثرت کی وجہ ہے مرزائی امت بھی مرزا قادیانی کا تعین نہیں کرسکی کہ وہ کیا چیز ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ مرزا قادیاتی محدوزماں یالمام دورال یامبدی زمال ہونے کا دعوے دار تھنے کوئی کہتاہے کہ مسیح موعود ہونے کا دعوے دار تھا۔ کوئی کہتاہے کہ لغوی یامجازی یابر وزی یاظلی نبی ہونے کا دعوے دار تھااور کوئی کہتاہے کہ مر زا قادیانی غير تشريح ني تعااور كوئيات ماحب شريعت اور مستقل ني مانتاب. مرزا کو ورغلانے میں ایک شخص نور الدین کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سیالکوٹ میں قیام کے دوران غلام احمد کا واسطہ نور الدین بمیر دی نامی ایک منحرف شخصیت سے بڑا۔ نور الدین بمیر ہ ضلع شاہ پور میں پیدا ہوا جو اب مغر لی پاکستان کے علاقہ پنجاب میں سرگو دھا کہلاتا ہے۔ اس نے فارس زبان ، خطاطی ، ابتدائی عربی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کا تقرر راولپنڈی کے سرکاری اسکول میں فارس کے معلم کے طور پر ہوگیا۔ اس کے بعد ایک پرائمری اسکول میں بیڈ ماسٹر بنادیا گیا۔ چار سال تک اس جگہ پرکام کرنے کے بعد اس نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیااور اپنا پوراوقت مطالعہ میں صرف کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے مناظرہ بازی میں کائی شہرت حاصل کی۔ پھراس کا تقرر جنوبی کشمیر کے صوبہ جو ں میں میں صرف کرنے لگا۔ اس نے مناظرہ بازی میں کائی شہرت حاصل کی۔ پھراس کا تقرر جنوبی کشمیر کے صوبہ جو ں میں بلور طبیب ہوگیا۔ بعد میں اسے اس عہدہ سے برطرف کردیا گیا۔ بحوں میں قیام کے دوران اس نے غلام احمد قادیا نی بلادر طبیب ہوگیا۔ بعد میں سنا۔ پھروہ گہرے دوست بن گئے۔ چناچہ جب غلام نے براہین احمد ہو گھنی شروع کی تو حکیم نورالدین نے تصدیق براہین احمد ہو گھنی شروع کی تو حکیم نورالدین نے تصدیق براہین احمد ہو گھنی شروع کی تو حکیم نورالدین نے تصدیق براہین احمد ہو گھی۔

پھر تھیم نے غلام کو نبوت کا دعویٰ کرنے کی ترغیب دینی شروع کی۔ لینی کتاب سیرت المہدی میں تھیم نے کہا: اس وقت اس نے کہا تھا: اگر اس فض (لیعنی غلام) نے نبی اور صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ کیا اور قرآن کی شریعت کو منسوخ کرویا تو ہیں اس کے اس فعل کی مخالفت نہیں کروں گا۔ جب غلام قادیان کیا تو تھیم بھی اس کے باس ویں پہنچ کیا اور لوگوں کی فکاہ ہیں غلام کاسب سے اہم پیروبن گیا۔

ابتدایش غلام نے مجد وہونے کا وعویٰ کیا تھا۔ لیکن بعد ہیں اس نے کہا کہ وہ مبدی معہود تھا۔ عکیم نورالدین نے اُسے مسیح موعود ہونے کا وعویٰ کرنے کے لئے آبادہ کیا۔ پھر غلام نے دعویٰ کردیا کہ وہ مسیح موعود تھا اور لکھا : "در حقیقت جھے ای طرح بھیجا گیا جیسے کہ موسیٰ کلیم اللہ کے بعد عیسیٰ کو بھیجا گیا تھا اور جب کلیم ثانی یعنی محمد آئے تو اس نبی کے بعد، جوابی قوت، طبیعت و خصلت اس نبی کے بعد، جوابی قوت، طبیعت و خصلت بیس عیسیٰ سے مماثلت رکھتا ہو۔ آخرالذکر کا نزول اتنی مدت کزرنے کے بعد ہونا چاہیے جو موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم کے ور میانی فصل کے برابر ہو۔ یعنی جو وحویں صدی ہجری ہیں۔"

پھر دوآ مے کہتا ہے: " ہمل حقیقتا مسے کی فطرت سے مما ثلت رکھتا ہوں اور اس فطری مما ثلت کے بنا پر مجھ عاجز کو مسے کے نام سے عیسائی فرقد کو مٹانے کے لئے بھیجا کیا تھا کیونکہ جھے صلیب کو توڑنے اور خنازیر کو قتل کرنے کے لئے بھیجا کیا تھا کیونکہ جھے صلیب کو توڑنے اور خنازیر کو قتل کرنے کے لئے بھیجا کیا تھا۔ " کے لئے بھیجا کیا تھا۔ میں آسان سے فرشتوں کی معیت میں نازل ہوا جو میر سے دائیں ہائیں تھے۔ "

جیساکہ خود غلام احمد نے لیکی تصنیف ازالہ اوہام میں اعلان کیا، نور الدین نے در پر دہ کہا کہ دمشق ہے ، جہال مسیح کا نزول ہونا تھا، شام کا مشہور شہر مراد نہیں تھا بلکہ اس ہے ایک ایساگاؤں مراد تھا جہاں یزیدی فطرت کے لوگ سکونت رکھتے تھے۔ پھر دہ کہتا ہے: '' قادیان کا گاؤں دمشق جیسائی ہے۔ اس لئے اس نے ایک عظیم امر کے لئے جمعے اس دمشق بینی تادیل کیا، جو داخل ہونے والے ہر مختص اس دمشق بینی تادیل کیا، جو داخل ہونے والے ہر مختص کے لئے جائے امان ہے۔ (اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے منحرف پیروؤں کے لئے قادیان میں جو مسجد بنائی تھی وہ اس لئے تھی کہ جس طرح مسلمان مسجد الحرام کو ج کے لئے آئیں، ای طرح اس مسجد کے جے کے لئے آئیں، اور جس میں اس نے ایک سفید مینارہ تھیر کیا تھاتا کہ لوگوں کو اس کے ذریعہ سے باور کرایا جاسے کہ مسیح کا (یعنی خود اس کا در این مینارہ پر ہوگا۔) ''

غلام احمد نے اپنے مگر او پیروؤں ہیں ہے ایک فخص کو قادیان میں اپنی مسجد کا پیش امام مقرر کیا تھا جس کا نام عبد الکریم تھا۔ جیسا کہ خود غلام نے بتایا، عبد الکریم اس کے دوبازوؤں ہیں ہے ایک تھا جبکہ عکیم نور الدین دوسر اس عبد الکریم نے ایک بار جعد کے خطبہ کے دور ان مرزا قادیانی موجودگی میں کہا کہ مرزا غلام احمد کو خدا کی عبد الکریم نے ایک بار جعد کے خطبہ کے دور ان مرزا قادیانی کی موجودگی میں کہا کہ مرزا غلام احمد کو خدا کی طرف سے بیجا گیا تھا اور اس پر ایمان لا ناواجب تھا اور وہ محض جو کہ دوسرے نبیوں پر ایمان رکھتا تھا مگر غلام پر نہیں، وہور حقیقت نبیوں میں تغریق کرتا تھا اور اللہ تعالی کے قول کی تردید کرتا تھا جس نے مومنین کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: ہم اس کے نبیوں ہیں ہے کسی ہیں بھی تفریق نہیں کرتے۔

اس خطبہ نے غلام کے پیروؤں میں باہمی نزاع پیدا کر دیا جواس کے مجدد، مبدی معبود اور مسیح موعود ہونے کاعقبد در کھتے تھے۔ للذاجب انہوں نے عبد انگریم پر تنقید کی تواس نے اسکلے جمعہ کوایک اور خطبہ دیااور مرزا قادیانی کی طرف متوجہ ہو کر کہا: ''میراعقیدا ہے کہ آپ اللہ کے رسول اور اس کے نبی جیں۔اگر میں غلا ہوں توجھے تنبیہ سیجئے۔'' نماز ختم ہونے کے بعد جب مرزا جانے لگا تو عبدالکریم نے اُستے روکا۔ اس پر مرزانے کہا: یہی میرادین اور دعویٰ ہے۔

پھر وہ محمر میں چلا کیااور وہاں ہنگامہ ہو سنے لگا، جس میں عبد الکریم اور پچھے اور لوگ ملوث ہتنے جو شور مچار ہے تھے۔ شور سن کر مرزا قادیائی تھرسے باہر لکلااور کہا: اے ایمان والو، لیٹی آ واز نبی کی آ واز سے بلندنہ کرو۔

مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ نبوت کا دروازہ ہنوز کھلا ہوا تھا۔ اس کا اظہار اس کے لڑے محدو احمد نے، جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ تھا، لہنی کتاب حقیقت النبوت پر اس طرح کیا تھا: "دروزروش میں آفتاب کی طرح یہ واضح ہے کہ باب نبوت ابھی تک کھلا ہوا ہے۔" اور انوارِ خلافت میں وہ کہتا ہے: "دحقیقتاً، انہوں نے (یعنی مسلمانوں نے) کہا کہ خداکے خزانے خالی ہو گئے ہیں۔ اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں خدا کی صحیح قدر وقیمت کی سمجھ نہیں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ بہائے صرف ایک کے ہزاروں نی آئیں گے۔ "ای کتاب میں وہ کہتا ہے: "اگرکوئی مسلمانی میں کہتا ہوں کہ بہائے صرف ایک کے ہزاروں نی آئیں گے۔ "ای کتاب میں وہ کہتا ہے: "اگرکوئی میں کہتا ہوں طرف تیز تکواریں دکھ دے اور مجھ سے یہ کہنے کے لئے کہے کہ محمد سلم اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نی نہیں آئے گاتو میں یقیناً کہوں گا کہ وہ کاذب ہے۔ کیو نکہ ایسانہ صرف ممکن بلکہ قطعی ہے کہ ان کے بعد کوئی نی نہیں آئے گاتو میں یقیناً کہوں گا کہ وہ کاذب ہے۔ کیو نکہ ایسانہ صرف ممکن بلکہ قطعی ہے کہ ان کے بعد کوئی نی نہیں آئے گاتو میں یقیناً کہوں گا کہ وہ کاذب ہے۔ کیونکہ ایسانہ صرف ممکن بلکہ قطعی ہے کہ ان کے بعد کوئی نی نہیں آئے گاتو میں یقیناً کہوں گا کہ وہ کاذب ہے۔ کیونکہ ایسانہ صرف میکن بلکہ قطعی ہے کہ ان کے بعد کوئی نی نہیں آئے گاتو میں یقیناً کہوں گا کہ وہ کاذب ہے۔ کیونکہ ایسانہ صرف میکن بلکہ قطعی ہے کہ ان کے بعد کوئی نی نہیں آئے گاتو میں یقیناً کوئی کا کوئی نے نہیں میں م

رسالہ تعلیم بیں خود مر زاغلام کہتا ہے: "بید ذرا بھی نہ سوچنا کہ وی زمانہ پارینہ کا قصد بن چکی ہے، جس کا آجکل کوئی وجود نہیں ہے پابیہ کہ روح القد س کا نزول صرف پرانے زمانے بیں بی ہوتاتھا، آجکل نہیں۔ یقیناً اور حقیقتاً بیس کہتا ہوں کہ ہر ایک دروازہ بند ہو سکتا ہے مگر روح القد س کا دروازہ بمیشہ کھلا رہے گا۔ "رسالہ تعلیم بیں وہ کہتا ہے: "بید وہ بی خدائے واحد تھا جس نے مجھے پر وی نازل کی اور میر کی خاطر عظیم نشانیاں ظاہر کیں۔ وہ جس نے جھے عہد حاضر کا مسیح موعود بنایا، اس کے سواکوئی دوسر اخدا نہیں ، نہ زمین پر نہ آسان پر اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا، اس کے حصہ میں بد شمتی اور محر ومیت آئے گی۔ مجھے پر حقیقت میں وی نازل ہوتی ہے جو آفناب سے زیادہ واضح اور صر یک سے۔ "

غلام کمتوب احمد (مطبوعہ رہوہ 1383 ہے طبع پنجم) کے صنحہ 7 اور 8 پر کہتا ہے: ''اس کی بر کتوں میں سے ایک بیہ ہے کہ اس نے مجھے ان ناموں سے مخاطب کیا''تم میری حضوری کے قابل ہو، میں نے حمہیں اسپنے لئے احتخاب كيار "اوراس نے كہا: " ميں نے حمهيں ايسے مرتبدي فائز كياجو خلق كے لئے نامعلوم ہے۔ "اور كہا: "اسے ميرے احد، تم میری مراد بواور میرے ساتھ ہو۔اللہ اسے عرش سے تمہاری تعریف بیان کرتاہے۔ "اس نے کہا: "تم عیسیٰ ہو، جس کا دقت منائع نہیں ہوگا۔ تمہارے جیساجو ہر منائع ہونے کے لئے نہیں ہوتا۔ تم نبیوں کے حلیہ میں اللہ کے جرى ہو۔"اس نے كہا:" كور مجھے عم ويا كيا ہے اور ميں ايمان لانے والوں ميں سب سے اول موں۔"اس نے کہا:"ہم نے حمہیں دنیا یہ صرف رحمت بنا کے جمیجا۔"

مرزاغلام كبتا ہے:"اس نے مجھے ان ناموں سے مخاطب كيا :ميرى نظر ميں تم عيس ابن مريم کی مانند ہو۔اور حمہیں اس نئے بھیجا گیا تھا کہ تم اپنے رب الا کرم کے کئے ہوئے وعدہ کو پورا کرد۔حقیقتا اس کا وعدہ بر قرار ہے اور وواصد ق الصاد قین ہے۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے نبی عیسی کا انتقال ہو چکا تھا۔ البیس اس و نیا سے ا مخالیا کیا تغااور وه جا کر مر دول میں شامل ہو گئے تھے اور ان کا شار ان میں نہیں تعاجو واپس آتے ہیں۔"

(مكاوب أحمد، صفحه 9)

تخفه بغداد (مطبوعه ربوه 1377ه) کے صفحہ 14 پر مرزاغلام قادیانی کہتاہے: "میں قسم کھاتا ہوں کہ میں جوعالی خاندان سے ہوں ، نی الحقیقت خدا کی طرف سے بھیجا کیا ہوں۔"

خطبات الهامية (مطبوعه ربوه 1 388هـ) كے منحه 6 كرده كہتا ہے: " ججھے آب نور سے حسل ديا كيا اور تمام داغول اور ناپاکیوں سے چشمہ مقدس پر پاک کیا گیا۔ اور مجھے میرے رب نے احمد کہہ کر بکارا۔ سو میری تعریف کرو اور بے عزتی نہ کرو۔"

صغه 8 پر وه کہتاہے: ''اے لوگو، میں محدی سیح ہول، میں احد مبدی ہوں اور میرا رب میری پیدائش کے دن سے مجھے قبر میں لٹائے جانے کے دن تک میرے ساتھ ہے۔ مجھے فنا کر دینے والی آگ اور آبِ زلال ویا گیا۔ میں ایک جنوبی ستارہ ہوں اور روحانی بارش ہوں۔''

منی 87 ی وہ یہ مجی کہتاہے: "ای وجہ سے مجھے خدا نے آدم اور سیح کہہ کر پکارا، جس نے مریم کی تخلیق کی، اور احمد، جو فنسیلت میں سب سے آگے تھا۔ یہ اُس نے اس کیے کیا تاکہ ظاہر کر سکے کہ اس نے میری روح میں نبیوں کی تمام خصوصیات جمع کر دی تھیں۔" اجهاع امت محمد به اس پرہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسکین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گااور جواس سے انکار کرتاہے وہ کافرہے۔ مرزاغلام احمہ نے خاتم النبیعین کے معنی اپنے پاس سے یہ تخریعے کہ محمہ صلی الله علی وسلم انبیا کی مهر چیں تاکہ ان کے بعد آنے والے ہر نبی کی نبوت پران کی مہر تصدیق حبت ہو۔اس سلسلہ میں مرزا كبتاب: "ان الفاظ (يعني خاتم النيبين) كامطلب بيه ب كداب كسى مجى نبوت برايمان نبيل لا ياجاسكتا، تاو فتيكه اس پر محمد صلی الله علیه وسلم کی مهر تضدیق ثبت نه هو به جس طرح کوئی دستاویزاس وقت تک معتبر نهیس هوتی جب تک اس پر مهر تقیدیق ثبت نه ہو جائے ،اسی طرح ہر وہ نبوت جس پراس کی مہر تقیدیق نہیں غیر تھیجے ہے۔''

ملفوظات احمدید مرتبه محد منظور اللی قادیانی میں صفحہ 290 پر درج ہے: "اس سے انکار نہ کرو کہ نی كريم صلى الله عليه وسلم إنبياك مهريل-ليكن لفظ مهرسے وہ مراد نہيں جو عام طور پر عوام الناس كى اكثريت مجمتی ہے، کیوں کہ بیہ مراد نبی کریم معلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت،ان کی اعلیٰ دار ضع شان کے قطعی خلاف ہے۔ کیوں کہ اس کامطلب میہ ہوگاکہ محد ملی اللہ علیہ وسلم نے لہی امت کو نبوت کی نعمت عظمیٰ سے محروم کر دیا۔اس کا مسجح مطلب یم ہے کہ وہ انبیا کی مہر ہیں۔اب فی الحال کوئی نبی نبیں ہوگا سوائے اس کے جس کی تصدیق محم صلی الله علیه وسلم كرير ـ ان معني بين جاراا يمان ہے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم خاتم النبيبين بيں - "

(الغضل،موريعد22ستمير 1939ء)

قاد یانی مرزاغلام کوند صرف نبی ماسنته بیل بلکه عظیم رسولول سے بھی افعنل ماسنتے ہیں چنانچہ حقیقت النبوة، معنفه مرزابشيراحد، خليفه ثاني كے صفحہ 257 يرمصنف كہتاہے: " غلام احمد حقيقت بيس بعض اولى العظم رسولوں سے

الغضل جلد 14، شارہ 29 اپریل 1927 عیسوی سے مندجہ ذیل امتیاس پیش ہے:" حقیقت میں انہیں بہت سے انبیار فوقیت حاصل ہے اور وہ تمام انبیا کرام سے العنل ہو سکتے ہیں۔ "

ای محیفہ الفعنل کی پانچویں جلد ہیں ہے: ''امحاب محداور مرزاغلام احمد کے تلاغہ ہیں کوئی فرق نہیں۔ سوائداس كركم ووبعث اول سے تعلق ركھتے تھے اور يہ بعث ثانى۔" (ھمارەتىيو.92) مورىنىد28متى1918م)

بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ مرزاغلام کو محمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی افضیات حاصل ہے۔ خطبات الہامیہ ، صفحہ 177 پر خود غلام احمد کہتا ہے: ''دمحہ کی روحانیت نے عام وصف کے ساتھ یا نچویں ہزارے کے دور میں لین جنگی دکھائی اور بیہ روحانیت اپنی اجمالی صفات کے ساتھ اس ناکائی وقت میں غایت ورجہ بلندی اور اپنے منتہا کو نہیں پہنچی دکھائی اور بیہ روحانیت اپنی اجمالی صفات کے ساتھ اس ناکائی وقت میں غایت ورجہ بلندی اور اپنے منتہا کو نہیں پہنچی مقتی ۔ پھرچھٹے ہزارے میں (پینی مسیح موعود غلام احمد کے زمانے میں) اس روحانیت نے اپنے انتہائی عالیشان لباس میں اپنے بلند ترین مظاہر میں اپنی مجلی دکھائی۔''

پھر مزید آمے بڑھا توبیہ وعولیٰ کیا کہ کے اُسے خدا کا بیٹا ہونے کا فخر حاصل ہے اور وہ بمنزلہ عرش کے ہے۔ استغناکے صفحہ 82 پر غلام قاویانی کہتاہے: ''تم بمنزلہ میری وحدانیت اور انفرادیت کے ہو۔ للذاوقت آگیاہے کہ تم خود کوعوام میں ظاہر کر دواور واقف کرا دو۔ تم میرے گئے بمنزلہ میرے عرش کے ہو۔ تم میرے گئے بمنزلہ میرے عرش کے ہو۔ تم میرے گئے بمنزلہ میرے عرش کے ہو۔ تم میرے گئے بمنزلہ میرے بیٹے کہ ہو۔ تم میرے گئے ایک ایسے مر تبدیہ فائز ہوجو مخلوق کے علم میں نہیں۔''

مخالفت: مرزاغلام احمد کے باطل عقائد ہرائے مسلمانوں نے بہت لعن طعن کی اور بہ سلسلہ اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہا۔ بہت سے علماء نے اس وقت ان پر کفر کا فتویٰ لگایا جن بیس سر فہرست امام احمد رضا خان ، پیر مہر علی شاہ و غیرہ معروف علماء شامل ہیں۔امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فہرست امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے مرزاغلام احمد بھی بہلی باران کے وعووں پر گرفت کی۔اور پھر انھوں نے حسام الحر بین کے نام سے علمائے کمہ و مدینہ سے مرزاغلام احمد پر فتویٰ کفر تضدیق کرواکر شائع کیا۔

10 اپریل 1974ء کو رابطہ عالم اسلامی نے مکہ کرمہ میں قادیانیوں کو متفقہ طور پہ کافر قرار دیا۔
7 ستبر 1974ء کو ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کی دونوں جماعتوں:
قادیانی اور لاہوری گروپ کو ہر دو گروہوں کو خارج از اسلام قرار دینے کا متفقہ دستوری اور تاریخ ساز فیصلہ کیا اور
آئین کی رُوسے قادیانیوں بشمول قادیانیوں کے لاہوری گروپ کو کافر قرار دیا۔ آئین کی رُوسے قادیانیوں پہانے کفر کی وجہدوں پہاندی لگادی گئی۔

دستور بإکستان میں مسلمان کی واضح تعریف کی جانگی ہے، جوبیہ ہے: ''مسلمان وہ صحف ہے جو الله تعالیٰ کی وحدانیت اوراس کی الملیت پریفین رکھتا ہواور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم پر آخری نبی کے بطور مکمل ایمان رکھتا ہواور

ایسے مخص پرایمان اور تعلق ندر کمتا ہوجو نبوت کی تھی جسی شکل میں دعویٰ نبوت کرتاہے اور نبوت کے لفظ کی تھی ہمی معنوی لحاظ سے نبوت کا اظہار کرتا ہے۔ اور غیر مسلم وہ مخص ہے جو عیسائیت ، یہودیت ، سکھ ، ہدمہ ، پاری یا قادیانی مروب بالابورى كروب سے تعلق ر كمتابو-"

آئین پاکستان کی زوے کافر قرار ویئے جانے کے باوجود قادیانی مرزاغلام احمد قادیان کی پیروی اور اپنی سازشی فطرت کے عین مطابق اپنے آپ کو مسلمان قرار دے کر اور مسلمانوں کو کافر قرار دے کر بدستور سادہ لوح مسلمانوں کود مو کے سے ور غلاتے رہے اور اسے اثر رسوخ میں اضافہ کرنے کی کوششوں سے بازند آئے۔ تو قاد بانیوں کوان کے خرموم کغرانہ مزائم سے بازر کھنے کے لیے پاکستان کے اس دقت کے صدر ضیاء الحق نے 26 اپریل 1984ء کوا متناع قادیاست آرڈیننس نامی آ ژویننس جاری کیا۔ تو شمیک جار دن بعد کیم می 1984 و کو مرزا طاہر پاکستان سے لندن بھاگ كيااور 18 ايريل 2003 مكومرنے كے بعداسے وہيں وفاياكيا۔

1984 ومیں پاکستان کے صدر جزل محمد ضیاء الحق کی حکومت نے امتناع قادیا ہیت آرؤینس کے ذریعہ جماعت احدید کی بہت می سر محرمیوں پر پابندی لگادی۔احدیوں کے لئے اسلامی طریق پر سلام کرنا، اپنی عبادت مگاہ کو مسجد کہنا، اذان دینا، حلاوت کرنا، اپنے عقیدہ کی تبلیغ واشاعت کرناو غیرہ قابل محرفت قرار دیا کیا۔ اس آر ڈیننس کے بیش نظرچو تھے خلیفہ المسیح نے پاکستان سے اپنامر کراندن معمل کیا۔

وفات: مرزا قادیانی این تمام ترخباثتوں اور باطل دعووؤں سمیت بینند کے مرض (جے مرزا قادیانی قبرالی کانٹان اور ہینہ سے مرنے کو لعنتی موت قرار دیتا تھا) میں مبتلا ہو کر26می 1908 و کواسپنے ایک مرید کے محمر واقع براندُر تهدرودُلا بوريش مراـ مرزاقاد ياني كي زندگي كا آخرى نقره تغا: "مير صاحب! مجمعه و بائي بهيند بوكيا هه-"

(مللهجدحيات تأصر، صفحہ 14)

بوقت موت غلاظت اور اور نیچے سے بہدرہی تھی۔ اپنی بی غلاظت کے اور مرکر مر جانے سے زیادہ عبر تناك موت ادر كيا موسكتى ہے؟ لاش مال كاڑى ( جسے مرزاد جال كا كدها كها كرتا تھا) بي لاد كر قاديان پنجائي كئ، جہاں 27مئ کواس کے نوننتخب شدہ خلیفہ تھیم نورالدین نے نماز جناز دیڑھائی اور قادیان ہی جس قبرستان بہتتی مقبرہ مِي تدفين ہو گی۔ خلافت: 1908ء کی 27 می کو مکیم نورالدین کو بالاتفاق مرزاغلام احد کاپبلا خلیغہ منتخب کیا گیا۔ اس کی وفات پر1914ء میں جماعت احمریہ دو حصوں میں منقتم ہوگی۔ایک حصہ مر زابشیر الدین محود احمد کی سر براہی میں نظام خلافت پر قائم رہا۔اس حصہ کامر کز قادیان ہی رہااوراحمد یہ مسلم جماعت کہلاتا ہے۔ جبکہ دوسراحصہ مولوی محمد علی کی سر براہی میں لاہور چلا کیااور بہ احمد بدا مجمن اشاعت اسلام لاہور کے نام سے موسوم ہے۔

1914 ومن پہلے ظیفہ کی وفات پر مرزابشیر الدین محود احمد کو دو سرا خلیفہ منتخب کیا گیا۔1934 میں تحریک جدید کے نام سے دنیا بھر میں تبلیغی مر اکز کے قیام اور اشاعت کا نظام شروع کیا گیا۔ 1947 ویس تعتیم پاک و ہند کے بتیجہ میں احمدید مسلم جماعت کو اپنامر کر قادیان سے عارضی طور پر لاہورادر پھر مشتقلانے آباد کردہ شرر بوہ ختفل كرنايزا\_

1957 و میں و تعنہ جدید کے نام ہے دیجی علاقوں کے ممبران جماعت احمدید کی تعلیم و تربیت کے لئے منعوبه كاآغازبوار

1965 میں تیسرے خلیفہ مرزانامراحم کاا بتخاب ہوا۔

1982 ميں چوتنے خليفہ مر زاطابر احمد كاامتخاب موار

1989ء میں جماعت احدید نے دنیا بھر میں اینے قیام کی صد سالہ جو کمی منائی۔

2003ء میں یانچویں خلیفہ مر زامسر دراحمہ کاامتخاب ہوا۔

2008ء میں احدیہ مسلم جماعت نے خلافت احدید کی سوسالہ جو کی منائی۔

بیرونی تبلیق مراکز کا قیام: جماعت احمد بدایک تبلینی جماعت ہے۔ تبلینی مراکز کا قیام شروع بی ہے اس جماعت کی ترجیحات میں شامل رہاہے۔ قادیانی مسلمانوں میں تبلیغ کے علاوہ غیر مسلم نداہب میں بھی تبلیغ پر زور دیتے

مزراغلام احمر کی موت کے بعد اس کے پہلے خلیفہ کے زمانہ میں انگلتان میں تبلیغی کام کا آغاز ہوا۔ چنانچہ پہلے باقاعدہ مبلغ کے طور پر چوہدری فتح محمد سیال نے لندن تبلیغی مرکز قائم کیا۔ ابتدائی مبلغین اکثر مرزاغلام احمد کے وہ سائتی تنے جنہوں نے خود اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احدیہ میں شمولیت افتیار کی تھی۔احدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور بھی بعض ممالک میں اپنے تبلینی مراکزر کھتی ہے۔

تنظیکی و مانچہ: احمد برجماعت کا عالمی سربراہ خلیفہ السیح کہلاتا ہے۔ خلیفہ السیح تمام معاملات میں آخری ماحب افتیار کی حیثیت رکھتا ہے۔ تمام معاملات میں اس کا فیصلہ آخری اور حتی ہوتا ہے۔ خلیفہ السیح کے اتحت صدر المجمن احمد یہ بھی اس کا فیصلہ آخری اور حتی ہوتا ہے۔ خلیفہ السیح کے اتحت میں منتم المجمن احمد یہ بھی اس کے لئے متعدد صیفہ جات میں منتم ہے۔ برصغیر پاک وہند کے علاوہ ممالک تحریک جدید نامی اوارہ کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ تحریک جدید ہمی متعدد صیفہ جات میں منتم ہے۔

مرکزی شظیم کے علاوہ احمد میہ جماعت کے افراد مندر جد ذیل شخلیموں کے بھی رکن ہوتے ہیں: المغال الاحمد میہ۔سات سے ہندروسال کی عمر کے لڑکے۔

ملا خدام الاحمريه ولدسے جاليس سال كے توجوان و

المكانسار الله ـ أكماليس سال عدالة عمر ك مرور

المكانامرات الاحمديد مات سے بندروسال كى الركيان ـ

الماماللد سولد سال سے ذائد عمر کی خواتین۔

جامعدا حجدید: احمدید جماعت کابی ایک فی باداره به جس کا مقصد احمدی عقاله کی اشاعت و ترویخ ادر احمدی افراد کی تعلیم و تربیت کے لئے علاء تیار کرنا ب بامعد احمدید جس اینی زعر کی جماعت احمدید کے لئے وقف کرنے والے نوجوانوں کو سات سال تعلیم دی جاتی ہے جس میں عربی، اردو کے علاوہ قرآن، صدید، فقد، علم الکلام و غیرہ مختلف علوم کی ابتدائی تعلیم شامل ہے۔ جامعہ احمدید کا ادارہ مندوستان، پاکستان، کینیڈا، برطانید، جرمنی، کھانا، تنزانید وغیرہ مختلف ممالک میں قائم ہے۔ یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے "شاہد" کی سند حاصل کرے "مربی" کہلاتے محتلف ممالک میں قائم ہے۔ یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے "شاہد" کی سند حاصل کرے "مربی" کہلاتے اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ال

جلسه سالانہ: مرزاغلام احمد نے 1891 میں اپنے پیروکاروں کے لئے ایک تین روز داجماع کا آغاز کیا جس کا مقصد افراد جماعت احدید کی تربیت، تعلیم اور آپس کے تعارف اور بھائی جارہ کو بڑھا تا تھا۔اس اجماع کو جلسہ سالانہ کہا جاتا ہے۔ جلسہ سالاند کے موقع پر مختلف علمی اور تربیتی موضوعات پر نقار یرکی جاتی ہیں۔

قاد یانیوں کی اسلام مخالف سر مرمیان: قادیانی دن رات مسلمانوں کا ایمان لوٹے کے لئے با قاعدہ منصوبہ بندی اور تظم کے ساتھ کام کررہے ہیں۔ بوری دنیا میں دھوکہ دہی ، د جل وفریب سے کام لے کر مسلمانوں کو مرتد بنارہے ہیں۔ان کی ارتدادی سر محرمیاں اس خطے کے علاوہ پورپ ، امریکہ ، کینیڈا، افریقنہ تک پھیلی ہوئی ہیں۔ تادیانیوں نے بعض شہروں کوہدف بناکر غیر ملکی سرمائے سے جلنے والی این جی اوز اور انسانی حفوق کے اداروں کی آڑمیں جارحانہ انداز میں تنکینے اور ارتدادی سر مرمیاں شروع کر دی ہیں۔ان میں پنجاب کے مختلف شہر وں سمیت کو جرانوالہ خاص ہدف ہے۔ان این جی اوز کولندن مر کز ہے ڈیل کیا جاتا ہے اور وہاں سے کلیئر نس کے بعد چناب محمر میں رجسٹر ڈ کیاجاتاہے۔

2014ء میں ایک بار پھر قادیا نیوں نے پاکستان میں قانون توہین رسالت اور قادیانی مخالف دعیر قوانین مختم کرانے کے لیے نٹی کوششوں کا آغاز برطانیہ اور امریکا میں ایک ساتھ کیا ہے، کیکن ابتدا میں ہی قادیانیوں کو عوامی حمایت کے حوالے سے ناکامی کاسامناہے۔ بعض سیاستدانوں کوانجی مجی ذاتی مفاد کی خاطر قادیانیوں کی حمایت کرنے کا ذ ہن ہے جس کی وہ اپنے تنی*ب کو حشش بھی کرتے ہیں لیکن بُری طرح ن*اکام رہتے ہیں۔اکتوبر 2017 کو بھی حلف نامہ میں ترمیم کی کو سشش کی منی جسکی امت مسلمہ نے شدید مخالفت کی اور تبدیلی ختم کروادی۔

مسلمانوں کے تمام مکانب فکر کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قادیانیوں مرزائیوں سے ممل بائیکاٹ کیا جائے، مگر افسوس!مسلمان اس فیصلے کی خلاف ورزی کر کے بالخصوص نوکر ہوں کے لیے قادیانیوں سے رابطے اور تعلقات استوار كركيتے بيں اور بہت سے سادہ لوح مسلمان ان كے كھيلائے ہوئے ارتدادى جال ميں كھنس كراپناا يمان كھو بينتھتے ہيں۔ تادیانی بیرون ممالک میں مسلمانوں کے روپ میں جا کر لوگوں کو تمراہ کرتے ہیں۔ افریقی ممالک میں تادیا نیوں نے مسلمانوں کواس دلیل سے دموکہ دیا کہ ربوہ مقام قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کے جائے پیدائش کے لئے استنعال ہواہے اور ہم ربوہ سے مسیح علید الصلوٰۃ والسلام کی دعوت لے کر آئے ہیں۔

مغربی افریقد میں مالی کے نامور مذہبی رہنما جیخ عمر کانتے کا بیان وہاں کے احوال سیجھنے کے لئے کافی ہے۔ جیخ عمر کانے فرماتے ہیں: جمیں یہی باور کروایا کیا کہ وین محدی اور دین احمدی (قادیانیت) ایک بی ہے۔ قادیانی منظیم کے الو گوں نے پہال آگر ہم کو و هو کہ ویا کہ ہم مسلمان ہیں اور احمدی نام تعارف کے لئے ہے۔ ہم سڑ کیں بنائیں مے ، تمر بنائیں گے ، تمام سہولتیں دیں گے۔اس وجہ ہے لوگوں نے قبول کیا کہ ایمان بھی محفوظ اور سہوکتیں مجمی مل رہی ہیں۔ اب ہم پر واضح ہواہے کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کابنیادی اور اہم عقیدہ ہے۔اور مرزاغلام احمد قادیائی نے نبوت کا دعوی کیا، اپنے آپ کورسانت کے منصب پر فائز کیا، اس کے پیروکار اس کونبی اور پیغبر کی حیثیت سے جانتے اور تسلیم كرتے ہيں، جبكہ قادياتيت كادين اسلام سے كوئى تعلق نبيں اوروين احمدى كانام ايك كھلاد حوكه ہے۔

قادیاتی استے اداروں، فیکٹر ہوں میں غریب مسلمانوں کو ملازمت دے کر تنگیج کرتے ہیں اور ان میں سے پچھے لو کون کا بمان نوٹ لیاجاتا ہے۔ قادیانی اپنی فری ڈسپنسریوں، کلینک اور ہینتال میں علاج معالجہ کے چکر میں بہت ہے مسلمانوں کو مرتد کر لیتے ہیں۔خون دینے کے بہانے قادیانی نوجوان مریض کے محمر والوں سے رابطہ بڑھاتے ہیں اور محبت اور ہمدر دی کے جذبات پیدا کرتے ہیں، پھر مریض کے کمر آنا جاناشر وغ ہو جاتا ہے اور اس خاندان کے قریب ہو کر مسیحا کاروپ دھار کر قادیانیت کی تبلیغ شر وع کرتے ہیں۔ یو نیور سٹیوں ، کاکجوں، سکونوں اور ٹیوشن سنٹروں میں قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی تبلیغی سر مرمیاں مسلمان لڑے لڑ کیوں کے لئے انتہائی معتر ہیں۔ بہت سے واقعات المیسے سامنے آئے ہیں کہ ان اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے والے طالب علم قادیانی کلاس فیلوزے دوستی کے نتیج میں ربوہ کی سیر کو چل پڑے اور پھرا نہی کے ہاتھوں شکار ہو کئے اور اپناا بمان لٹا بیٹے۔

بالا كوث ميں آنے والے زلزلے ميں جہاں تمام مسلمان ان كى امداد كے لئے سر كرم شخصے وہال قاديانى تجى ارتدادی سر مرمیوں کو پھیلانے کے لئے بھر پور کام کررہے ہے اور ایمان لٹانے والوں کو مراعات کی پینگش کر کے ور غلایا جاتار ہااور متعدد مسلمانوں کو قاریانی بتایا کیا۔ آج ربوہ میں پٹھان مرتی بننے کی تربیت کیتے نظر آتے ہیں اور پٹھانوں کے علاقوں میں قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد تشویش ناک ہے۔اس وقت سوات اور مرد ونواح کے مصیبت زوگان مسلمان بھائیوں میں تبلیغ اور بیعت فارم بھروانے کے لئے قادیانی بھرپور سر محرم عمل ہیں اوران کی بہت سی این جی اوز وہاں اسپنے مقاصد کے حصول کے لئے کام کررہی ہیں۔ ید انکشاف بھی طور پروطن کی محبت میں سرشار ہر پاکستانی کے لیے فرسان روح ہے کہ اسرائیل میں 600 سے زائد قادیائی پاکستان مخالف سر مرمیوں کی خفیہ تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ ممبئی حملوں اور پاک بھارت تناد بڑھانے میں قادیانیوں نے کلیدی کروار اوا کیا، جبکہ قادیانیوں کا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں امن کا قیام جاہیے تو تادیانیوں کو تحفظ دیاجائے۔اسرائیلی وفیسر آئی ٹی نلائی نے لیک کتاب اسرائیل ایک تعارف میں اکتشاف کیاہے کہ کار کل کی جنگ کے دوران ہزاروں ہمارتی قادیانیوں نے پاکستانی فوج کے خلاف اسلحہ کی خریداری اور دیگر و فاقی سازوسامان کی فراہمی کے لئے کروڑوں کے فنڈز ہمارتی آرمی کو فراہم کئے، جبکہ پاکستان میں ہمارتی فوج کے لئے با قاعده جاموی کرتے رہے۔

ماکستان پر قبضه کرنے کے اور اوسے: قادیانی مرزامحود کابیان ہے: "بلوچستان کی کل آبادی مانچ لا کھ یاچھ لا کہ ہے۔ زیدہ آبادی کو احمدی بنانا مشکل ہے کیکن تھوڑے آدمیوں کو تواحمدی بنانا کوئی مشکل نہیں پس جماعت اس طرف اگربوری توجه دے تواس صوبے کو بہت جلد احمدی بنایا جا سکتاہے اگر ہم سارے صوبے کو احمدی بنالیس تو تکم از سم ایک صوبہ تواہیا ہوگا جس کوہم ایناصوبہ کہہ سکیں سے پس میں جماعت کواس بات کی طرف توجہ د لاتا ہوں کہ آپ لو کوں کیلئے یہ عمدہ موقع ہے اس سے فائد واٹھائیں اور اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ پس تیکیغ کے ذریعے بلوچستان کو اپنا صوب بتالوتاك رتاريخ ميل آب كاتام رب - " (مرزاعموداحد كاييان،مندميد،الفضل، ١١ اكست ١٩٤٨)

ا کھنٹر بھارت کا تواب: مرزا بشیر الدین مرزئی کا بیان ہے: "بید اور بات ہے ہم ہندوستان کی تقسیم پ ر ضامند ہوئے تو خوشی ہے نہیں بلکہ مجبوری ہے اور پھریہ کوسٹش کریں سے کہ نمسی نہ مسی طرح جلد متحد ہو جانمیں۔''

(مرز ایشیر الزین عمود احمد، الفضل، بیوه، ۲ ۱ ملی ۲۹ ۹ ۵)

مرزاطاہر قادیانی کابیان ہے: "الله تعالی اس ملک پاکستان کے فکڑے فکڑے کردیگا۔ آپ (احمدی) بے فکر رہیں۔ چند دنوں میں (احمدی) خوشخری سنیں مے کہ بیا ملک صفحہ استی ہے نیست و نابود ہو کیاہے۔"

(مرزاطاير قارياق عليف چهارد كأسالانه طلب لتين ۱۹۸۵)

قادیانی حضرات اسینے مردول کو امانیاد فن کرتے ہیں اور ان کاعقبیدہ ہے کہ اکھنڈ بھارت بنے کے بعدیہ اسپنے انجہائی مردوں کی بڑیاں بھارت میں واقع قادیان کے قبرستان میں جاکر مٹی میں دبائیں محمداس سلسلے میں ایک مضمون '' چناب گرے انجہانیوں کاخواب اکھنڈ بھارت '' قابل مطالعہ ہے جو مختلف جرائد اور نبیٹ سائیٹس پر شائع ہو

### ديني تحتب

ا قادیانی اپنے ند ہب کی بنیادی کتب قرآن وحدیث ہی قرار دیتے ہیں اگرچہ خاتم النیبین کے معلی میں تحریف کرتے ہیں۔اپنے عقیدے کے خلاف جو آیت وحدیث ملے اس کی باطل تاویل کر دیتے ہیں۔

مرزا غلام احمد کو نبی ثابت کرنے کے لیے قادیانیوں کے پاس قرآن وحدیث سے کوئی دکیل ثابت تہیں ہے۔اس لیے وہ مر زاغلام احمد اور دیگر قادیانیوں کی کتب کوہی دلیل بناکر اپنے عقائدَ و نظریات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

### قادیانیوں کے عقائد و نظریات

🖈 آخری نبی جناب رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) نبیس بلکه مر زاغلام احمه قادیانی ہے۔

(حقيقة النبوق،صفحہ82، 161 ـ ترياق القارب، 379)

🖈 مر زاغلام احمد پر وحی بارش کی طرح نازل ہوتی تھی، وہ وحی مجھی عربی میں مجھی ہندی میں اور مجھی فارسی اور تبعی دوسری زبان میں تبھی ہوتی تھی۔ (حقيقة الرحي،صفحہ180 ـ البشرى،جلد1 ،صفحہ117)

(اليمين:4.17)

المام رزاغلام احمد کی تعلیم اب تمام انسانوں کے لئے نجات ہے۔

☆ مر زاغلام احمہ کے معجزات کی تعداد وس لا کھ ہے۔ ( قادیانیوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تمن ہزارہیں۔) (تىمىحقىقة الوى،صفحہ136)

ہے مرزاصاحب نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے بڑھ کرشان والے ہے۔

(قول نصل، صفحہ 6\_ احمد چاکت یکس 254 ، انہمیں، 103 <sub>)</sub>

(دافع البلاء، صفحہ 20 ـ از الدكلاں، صفحہ 67)

جلامر زاصاحب بن اسرائیل کے انبیاء سے افضل ترہیں۔

جہر زاصاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ، دیگر انبیا علیم السلام اور صحابہ کرام علیم الرضوان کے بارے میں تحقیر آمیز جیلے استعال کئے ہیں۔ (حاصہ همده الحاد آلد ، صدحه ، مدخان عزائن 16/178 ۔ اعجاز احمدی 18/83/18 میں تحقیر آمیز جیلے استعال کئے ہیں۔ (حاصہ همده الحاد آلد ، صدحه ، مدخان هوان آلزی آ اُل سَلَ دَسُولَه بِالْهُلٰی وَ دِیْنِ جَہِر آن کی کئی ایک آبیات سے مراد مرزا غلام احمد ہے۔ مثلاً ﴿ هُوَ الَّذِی آ اُلْسَلَ دَسُولَه بِالْهُلٰی وَ دِیْنِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(اعباز احمدی، صفحہ14)

🛠 حعرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین پیشین کو سیاں جھوٹی تکلیں۔

(حاشيداريدين، صقحہ 154 ، عطيد اليا، صفحہ 25)

المن جهاد كاتحم منسوخ بوكياب-

جہر زاصاحب حضرت عیسی علیہ السلام کے معجزات مر دول کو زندہ کر ناوغیرہ کو کھیل کھلونے قرار دیتے بیں کہ ایسا کھیل تو کلکتہ اور بمبئی میں بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ (حاشدہ اذالہ ادبارہ صفحہ 21،121۔حقیقۃ الوی،صفحہ 78) جہر سول اللہ (مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو در جاتی معراج نہیں ہوئی کشف ہوا تھا۔

(ازالداوبام كلان،صفحد144)

جلامر نے کے بعد میدانِ حشر میں جمع ہونانہیں ہوگا، مرنے کے بعد سیدهاجنت یا جہنم میں چلے جاکیں گے۔ (ادالہ ادہار کلاں، صفحہ 144)

جہ فرشتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ توارواح کواکب ہے، جبر ٹیل امین وحی نہیں لاتے ہے، وہ تو روح کواکب نیر کی تا ثیر کانزول وحی ہے۔

جيهم زاصاحب تمام انبياء كامظهر بين، تمام كمالات جوانبياء عليهم السلام مين ستے وہ سب مرزاصاحب مين موجود بين۔

الالديلان، 311/2) مريح بين، وه قيامت ك قريب بالكل نبين آئيس م ريح بين، وه قيامت ك قريب بالكل نبين آئيس م - (ادالديلان، 311/2)

# احمديه جمامت ميں حموليت کی شرائلا

دے گاءندزبان سے ندہا تھ سے ندمس اور طرح سے۔

جماعت احمدیہ بیں شمولیت کے لئے مر زاغلام احمد نے دس شر انطام قرر کی جیں جن پر ہر احمدی کو کاربند ہونا منر ور می قرار دیا ہے۔ان شر انطابہ عمل کی آبادگی ظاہر کرنے کے بعد با قاعدہ بیعت کرتا بھی منر ور می ہے جو کہ احمدیہ مسلم جماعت میں خلیفہ السیح کے ہاتھ پر کی جاتی ہے۔شر انطابیعت بیہ جیں:

الم المجان المندوسي ول سے عہدان ہات كاكرے كه آئندہان وقت تك كه قبر میں داخل ہو جائے شرك سے مجتنب رہے كارے مجدا سے مجتنب رہے گا۔

کے بید کہ جموث اور زنااور پر نظری اور ہر ایک فسق و فجور اور علم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتار ہے گااور نفسانی جو شوں کے وقت ان کامغلوب نہیں ہوگا اگرچہ کیسائی جذبہ چیش آئے۔

جنایہ کہ بلاناخہ فنج وقتہ نماز موافق تھم خدااور رسول کے اواکر تاریب گااور حتی الوسع نماز تہجہ کے پڑھنے اور السینے نبی کریم مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سینجے اور ہر روز اپنے گناہوں کی معافی النظام اور استغفاد کرنے میں مداومت اختیار کرے گااور دلی محبت سے خدا تعانی کے احسانوں کو یاد کرکے اس کی حمداور تعریف کو ایناہر روزہ ور دبنائے گا۔
اختیار کرے گااور دلی محبت سے خدا تعانی کے احسانوں کو یاد کرکے اس کی حمداور تعریف کو ایناہر روزہ ور دبنائے گا۔

ہزید کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں

جلایہ کہ ہر حال رخج اور راحت اور غمر اور نیسر اور نعت اور بلا بی خدا تعانی کے ساتھ وفاداری کرے گااور بہر حالت راضی بقضاء ہو گااور ہر ایک ذِکت اور دکھ کے قبول کرنے کے لئے اس کی راہ بیس تیار رہے گااور کسی مصیبت کے وار د ہونے پر اس سے منہ نہیں بھیرے گا بلکہ آھے قدم بڑھائے گا۔

جہ ہے کہ اتباع رسم اور متابعت ہواوہوس سے باز آجائے گااور قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سریر تبول کرے گااور قبال الله اور قبال الوسیول کواپنے ہریک راہ میں وستور العمل قرار دے گا۔

شہید کہ سکیر اور نخوت کو باکلی جیموڑ دے گااور فرو تنی اور عاجزی اور خوش خلتی اور حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا۔ جہ ہے کہ دین اور دین کی عزت اور جمدر داسلام کولیٹی جان اور اسٹے ال اور اپنی عزت اور لیٹی اولا و اور اسٹے ہر ایک عزیز سے زیاوہ ترعزیز سمجھے گا۔ بیہ کہ عام خلق اللہ کی جمدر دی میں محض للہ مشغول رہے گا اور جہال تک بس چل سکتا ہے لیٹی غدا داد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع کو فائدہ پہنچائے گا۔

جی یہ اس عاجزے عقد اخوت محض مله باقرار طاعت در معروف بانده کراس پر تاوقت مرگ قائم رہے گاہ در معروف بانده کراس پر تاوقت مرگ قائم رہے گاوراس عقد اخوت میں ایسااعلی درجہ کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیوی رشنوں اور تعلقوں اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ حاتی ہو۔ حاتی ہو۔

ان شرائط پر آماد گی کے بعد بیعت کی جاتی ہے جس کے الفاظ میہ جیں:

الله الا الله الا الله وحدة لا شريك له و اشهدان محمد عبدة و رسوله الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا وحدة لا شريك له و اشهدان محمد عبدة و رسوله -

ہے آج میں مسرور کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمد یہ مسلمہ میں واخل ہوتا/ہوتی ہوں۔ میرایختہ اور
کامل ایمان ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ میں حضرت مرزا غلام احمد قادیاتی علیہ
الصلاۃ والسلام کو وہی امام مہدی اور مسیح موعود تسلیم کرتا/کرتی ہوں جس کی خوشخری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے عطافر مائی تھی۔ میں وعدہ کرتا/کرتی ہوں کہ مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بیان فرمودہ وس شرائط
بیعت کا پابندر ہے کی کوشش کروں گا گی۔ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا گی۔ خلافت احمد یہ کے ساتھ ہمیشہ و قاکا تعلق
رکھوں گا گی۔ اور بحیثیت خلیفہ المسیح آپ کی تمام معروف بدایات پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا گی۔

استغفی الله ربی من کل ذنب و اتوب الید استغفی الله ربی من کل ذنب و اتوب الید استغفی الله ربی من کل ذنب و اتوب الید استغفی الله ب من کل ذنب و اتوب الید رب الی ظلمت نفسی و اعترافت بذنبی فغفی لی ذنبی فانه لا پیغفی الذنبوب الا انت اب من کل ذنب و اتوب الید ب الی ظلم کیا اور می ایج گذابول کا اقرار کرتا اکرتی بول و میرے گذاه بخش که تیرے سوا کوئی بخشے والا نہیں ۔ آمین

### تاديانيون من فرتي

قادیات کے کل آٹھ فرتے ہیں۔ جن میں دو زیادہ مشہور ہیں (1) قادیانی فرقہ جس کا خلیفہ مر زا مسرور ہے۔(2)لاہوری مروپ۔

غلام احمد اور اس کے جانشین نور الدین کے زمانے بیں قادیانی ند بب بیں صرف ایک فرقہ تھا۔ لیکن نور الدین کی آخری زندگی بیں قادیا نیوں بیں پچھے انتظاف پیدا ہوئے۔ نور الدین کے مرفے کے بعد بدلوگ و دیماعتوں بیں منتشم ہو گئے۔ قادیانی جماعت جس کا صدر اور لیڈر محمہ علی ہے بیس منتشم ہو گئے۔ قادیانی جماعت جس کا صدر اور لیڈر محمہ علی ہے جس نے قرآن کا آگریزی ترجمہ کیا ہے۔ قادیان کی جماعت کا بنیادی عقیدہ ہے کہ غلام احمہ نبی اور رسول تھا۔ جبکہ الا موری جماعت بنظام خلام احمہ نبی اور رسول تھا۔ جبکہ الا موری جماعت بنظام غلام احمہ کی نبوت کا اقرار نہیں کرتی بلکہ اسے مجد دمانتی ہے۔

لاہوری جماعت کے اپنے مخصوص عقائد ہیں جن کی وولیٹی کتابوں کے ذریعہ تبلیج کرتے ہیں۔ وواس پرایمان نہیں رکھتے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تنے۔ محمد علی کے مطابق جو اس جماعت کالیڈر ہے، عیسیٰ علیہ السلام پوسف نجار کے بیٹے تنے۔ محمد علی نے اپنے عقیدہ کی موافقت آیات میں تحریف مجی کی ہے۔

قادیانیوں کے کل آخد فر تول کی فہرست کھے یوں ہے:

ا کہ قادیانی خلیفہ مرزامسروراحمہ: بیہ مرزائیوں کاموجودہ خلیفہ ہے جو کہ مرزائی چینل ایم ٹی اے پر تمام مرزائیوں سے خطاب کرتاہے۔

جلاعبدالغفارجنبہ:جوکہ ''جماعت احمدیہ اصلاح ہند'' کے نام کافرقہ چلادہاہے۔

جلاجها عت احمد به لا بهوری مروب: اس قادیانی فرقه کا بانی محمد علی لا بهوری نام کا مخص تعابیه قادیانیوں کا دوسرا برا فرقه ہے۔

الله الله الله ولي الله على الله معنى من الميول من سے ايک ہے جس نے اپناایک نیافرقہ بنایا ہے اس کے اللہ منایا ہے افرقہ کا نام ہے'' جماعت احمد بیہ المعصومین''

جهر زار فع احمد قادیانی: په مخص مرزائیت کا نیافرقه "مرسبز احمدیت" کا بانی ہے اور په دیگر فرقوں کو گالیاں دیتاہے۔ المهم الاسلام " و يابيت كانيافرقه بناكرلو كول كوالو بنار ها بناكر كو كوالو بنار ها بناك فرقے كانام ب "جماعت العمم الاسلام "

المن احمد سلطانی قادیانی: یه "جهاعت احمدیه حقیق" نامی قادیانی فرقه کا بانی ہے جو سر عام موجود قادیانی خلیفه مرزا مسرور کو گالی دیتا ہے۔

اور مرزا قادیانی کو نی کا منا فرقد ، طاہر نسیم ایٹے آپ کو مثیل مسیح اور نبی ورسول ہونے کا مدی ہے اور مرزا قادیانی کو نبی مجی مانتاہے اور اس کو جموٹا کھی کہتاہے۔

### اسلام اورقاديانيت كاتقابلى جائزه

تادیانی اگرچ خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن یہ مسلمان نہیں بلکہ مرتد ہیں کیونکہ اسلام اور قادیانیوں بھی بنیاد ی عقائد بی جی فرق ہے۔ یہ بات بمیشہ یادر کھنے والی ہے کہ اسلام لانے کے بعد کی کے مرتد ہونے کے لیے یہ شرط نہیں کہ دواسلام کے جملہ اسکام کی خلاف ورزی کرے گاتوکافر و مرتد ہوگا بلکہ اگر کوئی مسلمان اسلام کی خطا یک بات کا انگاد کر دے جو قطعی طور پر ثابت ہو تو وہ دائر واسلام ہے فکل کر کافر و مرتد ہو جائے گا جیسے اگر کوئی نماز ، روزہ، جج کو تو انگاد کر دے جو قطعی طور پر ثابت ہو تو وہ دائر واسلام ہے فکل کر کافر و مرتد ہو جائے گا جیسے اگر کوئی نماز ، روزہ، جج کو تو مانت ہیں خوخود کو مسلمان کیے ، تمام احکام شرع پر ایمان لائے مانت ہیں مرف ایک کین رسول اللہ مسلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کاعقید ورکھے تو کافر ہو جائے گا وغیر و۔ اسلام اور قادیانت ہیں صرف ایک عقید ہ ہے ، یو نبی کسی مجی نبی کی شان ہیں گرائے تھا کہ شرع ہو جائے گا وغیر و۔ اسلام اور قادیانت ہیں صرف ایک جدید نبی ہونے کائی اختلاف نہیں بلکہ اور مجی کی اختلاف ہیں۔ مثلا:

جناسلام کے بنیادی عقیدہ کے مطابق حضور علیہ السلام آخری نی بی آپ کے بعد کوئی جدید نی نہیں آت گا۔ اس نفی جی برابر ہے کہ جدید نی حضور علیہ السلام کے برابر ہویا کم درجہ کا ہو۔ جبکہ قادیانیوں کے نزدیک حضور علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کو خاتم النہیں مانے ہیں ،اس ہے مرادید لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضیلت کے اعتبارے خاتم النہیں ہے بینی آپ کے بعد آپ کے برابریا آپ سے اعلیٰ نی نہیں آسکا البتہ آپ ہے کم درجہ کا آسکتا ہے۔ قادیانیوں کا یہ عقیدہ صریح قرآن وصریت کے خلاف ہے۔ اللہ عزوج مل قرآن پاک جس فرماتا ہے ہو مان کی مختل اللہ بینی آپ آسکتا ہے۔ قادیانیوں کا یہ عقیدہ صریح قرآن وصریت کے خلاف ہے۔ اللہ عزوج مل قرآن پاک جس فرماتا ہے ہو مان کی مختل اللہ بینی ایس اللہ کے دسول ہیں اور سب نہیوں کے بھی اللہ علیہ وسلم ) تمہارے خردوں میں محمل کے باپ نہیں ہاں اللہ کے دسول ہیں اور سب نہیوں کے بیستا اور اللہ سب بچھ جاتا ہے۔

(سرمقالاحداب سورمة 33، آبات ہے۔ وہ جاتا ہے۔

 عطعی ہے، نص قرآنی بھی اس میں وارد ہے اور محاح کی بکٹرت احادیث تو حدِ توا تر تک چینچی ہیں۔ان سب سے ثابت ہے کہ حضور سب سے پچھلے ہی ہیں آپ کے بعد کوئی ہی ہونے والانہیں جو حضور کی نبوّت کے بعد کسی اور کو نبوّت ملنا ممكن جانع، وه ختم نوت كالمتكراور كافر خارج از اسلام --

مفسرین قرآن میں سے حضرت سید ناعبد اللہ این عباس رمنی اللہ عند تفسیر این عباس میں اس آیت حتم نبوت يربحث كرتے ہوئے فرماتے ہيں "عدم الله به التبيين قبله فلا يكون نبي بعدة "ترجمہ: الله في سلسله نبوت آپي، ختم كروياآپ كے يعدكونى تي تبيل جوكا ۔ (دويد المقالس من نفسيد ابن عائس، صفحہ 354، دار الكتب العلمية ووت) یو تھی دیگر مغسرین اور کسانیات کے ماہر علائے کرام نے واضح طور پرید فرمایا ہے کہ خاتم النیسیین کا معلیٰ کبی ہےکہ آپ کے بعد سی محتم کائس در ہے کاکوئی نی پیدائبیں ہوسکا۔

المياسلام كے زويك معرت عيسى عليه السلام كوزنده آسانوں يراشاليا كيا ہے وه قرب قيامت تشريف لائي ك چنانچ قرآن إك ش ٢٠ ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِينَةَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ \* وَمَا قَتَلُونُهُ وَمَا صَلَيُونُهُ وَلَكِنْ شُيِّهَ لَهُمْ \* وَ إِنَّ الَّذِيثُنَ اغْتَلَقُوا فِيتِهِ لَفِئ شَكِ مِنْهُ \* مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا الْكِبَاعَ الظَّنِّ \* وَمَا قَتَلُوْهُ يَعِينُنا ٥ بَنْ رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ \* وَكَانَ اللهُ عَيْمُوا حَكِيمًا ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اور أن ك اس كني يركه بم في مسيح عيلى بن مريم الله مح رسول كو شهيد كيااور ب يدكه النول في ندأب مل كيااور ندأب سولى دى بلكه ان مح لئ أس كى شبیہ کا ایک بنادیا محیااور وہ جو اس کے بارے میں اختلاف کررہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبعہ میں پڑے ہوئے ہیں انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں مگر یہی مگان کی پیروی اور بے شک اندوں نے اس کو محل نہیں کیا بلکہ الله نے اسے اپی طرف اٹھالیا اور الله عالب حکمت والا ہے۔ (سورةالنساد، سورة 4، آیت 157)

تمام الل كتاب معرت عيلى عليد السلام ك وصال سے يہلے إن ير ايمان لائمي محداور البحى تك سب الل كتاب نے معزرت عيلى پرايمان نہيں لائے جس سے تابت ہواكہ معزرت عيلى عليه السلام كاوممال نہيں ہواوہ البحي تبحي زئره إلى رحديثِ نيوى مِمَل ب ''عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَلَهُ سَمِعَ أَبَا خُرَيْرَةً، يَكُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِيو، لَهُوشِكُنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ اثْنُ مَرْيَمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمًا مُفْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْحِنْزِيرَ، وَيَعَمَعَ الْحِزْيَةَ، وَيَقِيهِن الْمَالُ حَقَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدُّ» \_\_\_\_ ثُمَّ يَقُولُ أَيُو هُرَيْزَةً: اقْرَءُو ا إِنّ

وَلِمُكُودُ: ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَهْلَ مَوْتِهِ ﴾ "ترجمہ: ابن مسیب سے روایت ہے کہ انہوں نے حعرت ابوہر یروے سافرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تشم ہے اس ذات کی جس کے قبعنہ میں میری جان ہے کہ تم لوگوں میں حضرت عیسی علیہ السلام نزول فرمائیں سے معدل وانعماف کریں سے مسلیب (سولی) تور ڈالیں مے اور خزیر کو قتل کریں کے اور جزیہ کو مو قوف کریں کے اور مال بہت ہو گا یہاں تک کہ کوئی مال قبول كرنے والا تبيس رہے كا\_\_\_ پر حضرت ابو ہرير ورضى الله تعالى عند فرماتے ہيں كد اكرتم جاہو توقر آن ميں يرعو ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ يعن كونى آوى الل كمّاب من سے نہيں رہنا محروه اسے مرنے ے پہلے حضرت عبیل علیہ السلام کی تعمد بی ضرور کرتاہے۔

(صحيح مسلم، كتأب الإيمان، يأب نزول عيسى اين مريم حاكما بـ غريبة نبينا غمد صلى الله عليه وسلم ، جلد 1 ، صفحه 135 ، حديث 242 ، وار إحياء الازاث العربي، يبروت)

حعرت ابو ہریرورمنی اللہ عنہ ، حعرت عبداللہ ابن عباس رمنی اللہ عنہ ، حعرت فآدہ، حسن بصری میمی تغییر کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں ، قیامت کے قریب نزول ہوگا اور قبل موت ان یہ تمام الل کتاب ایمان لائ<u>م</u>ں سے۔

اسلام کے برعکس قادیانیوں کاعقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وصال پانچکے ہیں اب وہ دوبارہ دنیا ہیں خبیں آئیں گے۔ مرزا غلام احمد، بانی جماعت احمدیہ، احمدیہ عقیدہ کے مطابق مسیح موعود اور مہدی ہیں۔ وہ اسلامی شریعت اور قرآن کے پابند اور بانی اسلام کے پیروکار اور ان کے ماتحت ہیں۔ مرزاغلام احمر کے نزویک حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام طبعی طور پر وفات پانچکے ہیں اور آنے والے مخص کو، جس کا انتظار مسلمان کر رہے ہیں، مسیح کا نام حالات اور مزاج میں اشتراک کی وجہ ہے بعلور حمثیل دیا کیا تھاجیہا کہ سمی سور ماکور ستم کہہ دیاجاتاہے۔

وصالِ عیسیٰ کے معاملہ پر لاہوری فرقد کا مجی وہی خیال ہے جواحمہ بیہ جماعت کا ہے۔

الماسلامی عقیدہ کے مطابق جو غیرنی کو کسی بھی نبی ہے افضل قرار دے وہ کافر ہے۔ قادیانیوں کے مطابق مرزاصاحب بناسرائل كالبياء سافنل ترجل ﷺ کا اسلام کے مطابق جومسلمان کسی مجمی نبی کی شان میں گستاخی کرے وہ کافرہے۔ مرزاغلام احمد قادیانی نے حضرت عبینی علیدالسلام ، ویکرانمبیاعلیہم السلام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں تحقیر آمیز جملے استعمال کئے ہیں۔ میں۔

ہے آن وحدیث میں کثیر مقامات پر فرشتوں کے وجود اور ان کے افعال کا ذکر ہے جبکہ قادیانیوں کے نزدیک فرشتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ توارواح کواکب ہے، جبر تیل این وحی نہیں لاتے تنے، وہ توروح کواکب نیر کی تاجیر کا نزول وحی ہے۔

جہاسلام کے مطابق جہاد قیامت تک منسوخ نہیں ہوسکا جبکہ قادیانیوں کے مطابق جہاد کا تھم منسوخ ہوگیا ہے۔ مرزا غلام احمد نے متعدد باریہ واضح کیا ہے کہ دین کے پھیلانے کے لئے کسی قسم کا جر اور جنگ جائز نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تکوار اٹھانا محض اپنے دفاع کے لئے تھایا قیام امن کے لئے۔ جبکہ اس سے پہلے تیرہ سال تک مکہ بیں مظالم سینے اور حبشہ اور پھر مدینہ ہجرت کرنے کے باوجود مسلمانوں پر حملہ کیا گیا۔ اس زمانہ میں جبکہ مراب آزادی حاصل ہے اور اسلام پر حملہ تکوار سے نہیں بلکہ قلم سے بور باہے، قلم کا جہاد ضروری ہے۔ ہماسلامی اصولوں کے مطابق جو مرزاغلام احمد قادیانی کو نبی مانے یااس کو مسلمان مجی کے یااس کے کفر میں کہا سال میں اصولوں کے مطابق جو مرزاغلام احمد قادیانی کو نبی مانے یااس کو مسلمان مجی کے یااس کے کفر میں

جہا اسلا ی اصولوں نے مطابی جو مرزاغلام احمد قادیای تو ہی مانے بیان تو مسلمان عن ہے بیان نے طریش فنک کرے وہ خود کا فرہے۔ مرزائی عقیدہ کے مطابق جو مرزاغلام احمد کی نبوت کونہ مانے وہ جہنمی کا فرہے۔

## قاديانيت كاتنقيدى جائزه

### مرزاکے قبلادارد عوہے

تادیانی ایک متضاد ، تا قص اور تحریفی دین ہے۔ مر زانے اپنی تصانیف میں تسلسل کے ساتھ اس قدر جموث لکھاہے جوایک سیجے الدماغ محض لکھ ہی نہیں سکتا۔ اس نے قسط واردعوے کیے۔ یہ بات مد نظررہے کہ اس کے ہر سابق وعوے سے تمر جانے کے بعد اسکلے منصب کا وعویٰ اس کے پہلے وعوے کو ہاطل اور فراڈ ٹابت کرتار ہا۔ مر زاکے وعوول كى فبرست كيم يول ب:

وعوى تمبر 1 \_\_\_ مجدد مونے كادعوىٰ كيا\_ (تصنيف الاحمريه)

وعوى تمبر 2 ـــد دوسراد عوى محد حيت كاكيا

وعوى نمبر 3 \_ . . . تيسر اوعوى مبديت كاكبا ـ (تذكر دانشها وتين)

د عوى نمبر 4\_\_\_ جيو **تعا**د عوىٰ مثليت مسيح كا كها\_(تا بليخ رسالت)

وعوى نمبر 5\_\_\_ مانچوال وعوى مسيح مونے كاكيا، جس ميں كهاكه خود مريم بنار بااور مريميت كى صفات كے

ساتھ نشو و نمایا تارہا۔جب دو برس گزر کئے تو دعوی کیا کہ عیمیٰ کی روح میرے پبیٹ میں پیونگی منی اور استعاراً میں

مالمه موكيااور پروس اوے كم جمع البام عيى بنادياكيا۔ (كنتي نوح)

وعوى نمبر6 ... چمنادعوى ظلى نى بونے كاكبار (كلم فصل)

وعوى نمبر 7\_\_\_ ساتوال دعوى بروزى بنى مونے كاكيا\_ (اخبار الفصل)

وعوى نمبر8\_\_\_\_ أشوال وعوى حقيق ني بون كاكيا\_

دعوى نمبر 9\_\_\_نوال وعوى كياكه بيس نياني نبيس خود محمد مول اوريبلے دالے محمد سے افعنل مول انبيس تين

ہزار معجزات دیے گئے جب کہ مجھے دس لا کو معجزات لے۔(روحانی خزائن، تتمہ حقیقة الوحی)

وعویٰ نمبر 10 ۔۔۔ وسوال وعویٰ نبوت سے اٹکار کا کیا چنانچہ کہتا ہے: میں نے نہ نبوت کا وعوی کیا اور نہ ہی

اسيخ آب كونى كباءيد كيے بوسكماً تقاكد من وعوى نبوت كركے اسلام سے خارج بوجاول اور كافر بن جاول ـ

جڑے بھے ہر گزہر گزدعویٰ نبوت نہیں، میں امت سے خارج نہیں ہوناچا ہتا۔ میں لیلۃ القدر، ملا تک کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کا انکاری نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا قائل ہوں اور حضور کو خاتم النبیاء انتا ہوں اور حضور کی امت میں بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ نیا آئے گانہ رانا آئے گا۔ (آسانی نشانی)

﴿ مِهِ مِحْدِيرِ الزامِ لِكَاياجِاتا ہے كہ مِن نبوت كادعوى كرتابوں۔ سواس تبہت كے جواب مِن بجزاسكے كه لعنت الله على الكازبين (مجموثوں پرالله عزوجل كى لعنت) كبوں اور كياكبوں؟

جڑاے لوگو! دشمن قرآن نہ بنواور خاتم النبیبین کے بعد وحی نبوت کا نیاسلسلہ جاری نہ کرو،اس خداہے شرم کروجس کے سامنے حاضر کیے جاؤمے۔ (تبلیغ رسالت)

ان رواضح رہے کہ ہم مجی نبوت کے مدعی راعنت مجیجے ہیں۔ (حقیقة الوحی)

دعوی نمبر 11 ۔۔۔ پھر نبوت کا جھوٹاد عویٰ کر کے اسپنے ہی لکھے ادر کیے کے مطابق خود کو کافر ثابت کرتا ہے

اور كبتاب: سياخداوه ب جس في قاديان من اينار سول بهيجا\_ (وافع البلاو، ترياق القلوب)

جی بلکہ یہاں تک کہہ دیا: اللہ نے مجھے یہ وحی مجیجی اور میر انام رسل رکھا یعنی پہلے ایک رسول ہوتا تھااور پھر مجھ میں سارے رسول جمع کر دیے گئے ہیں۔ میں آدم مجمی ہوں، شیت بھی ہوں، لیتقوب مجمی ہوں اور ابراہیم مجمی ہوں،اسائیل مجمی میں اور محمد احمد مجمی میں ہوں۔ (حقیقت الوحی)

دعویٰ نمبر12۔۔۔ ہارواں دعویٰ خداکا کردیا کہ میں نے اپنے تنیک خداکے طور پر دیکھاہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں وہی ہوں اور میں نے آسان کو تخلیق کیاہے۔ (آئینہ کمالات)

البشري) المعولدي الدمير ميني سور (البشري)

جڑیں نے ایک کشف میں دیکھا میں خود خدا ہوں اور کھین کیا کہ وہی ہوں۔ سومیں نے پہلے تو آسمان اور زمین کواہمائی صورت میں پیداکیا۔ (کتاب البریہ،روحانی خزائن) جڑخدا نمائی کا آئمینہ میں ہوں۔ (نزول المسیح)

ہے ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جو حق اور بلندی کا مظہر ہوگا، کو یاضدا آسان سے اترے گا۔ (تذکرہ، انجام آتھم) 🖈 مجھے میرے رب نے بیعت کی۔ (واقع البلاء)

قرآن وحدیث کے اپنے واضح ولائل اور پھر مر زاصاحب کے اپنے اعلان کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداکے آخری نبی ہیں اور تحتم نبوت کا منکر کاذب اور کافرے ، کے بعد مر زاصاحب کا علان نبوت جیران کن ہے۔اب سوال پیداہوتاہے کہ مر زاصاحب نے جو ختم نبوت کے داعی کو کاذب و کافر سیجھتے ہتے ،خو داعلان نبوت کیوں کیا؟

مرزاصاحب کے اعلانِ نبوت کی ایک وجہ توبہ ہو سکتی ہے کہ اُس نے صرف دنیوی غرض ومفاوات کے لیے یہ ڈھونگ رچایا ہواور رہے کوئی نگ ہات نہیں کیونکہ مر زاصاحب سے پہلے بھی بہت سے لوگ نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں، حتی کہ خود حضور علیہ السلام کی زندگی میں مسیلمہ کذاب نے دولت و منصب کی خاطر نبوت کا دعویٰ کیا اور مملّ ہوا۔ مرزانے اس طرح کی حرکتیں انگریزوں کے اشاروں پر دولت و شہرت کمانے کے لیے کیں کہ انگریز موقع مناسبت سے مرزا کوجود عوی کرنے کا کہتے مرزا بغیر سوپے سمجھے وہ دعویٰ کردیتا یہ بھی نہ سوچتا کہ اس سے پہلے دعویٰ کی تکذیب ہور ہی ہے اور میرے دعوے باہم متضاد ہورہے ہیں۔ فرنگیوں نے جہاں اور فر توں سے مسلمانوں کی وحدت کو پارہ پارہ کیاوہاں مر زاکے سبب اس وقت ہے لے کراب تک اسلام کو نقصان پہنچا یا ہے۔

د وسری وجہ رپیر ہوسکتی ہے کہ مر زاایک مجنون تھخص تھاجس کی عقل ٹھکانے نہیں تھی۔ا گر مر زا کی کتب کا سر سری جائزہ لیا جائے تو معمولی سوجھ بوجھ کا ہر انسان اس کی تحریروں میں واضح تضادات کو فوراً محسوس کر لیتا ہے کیونکہ مسی مجمی نار مل فرد کی تحریروں میں اس قدر نمایاں تضادات نہیں ہوتے۔خود مرزا صاحب کا قول ہے: ‹‹کسی عقل منداور صاف دل انسان کے کلام میں ہر گز تناقض نہیں ہوتا، اگر کوئی پاگل یا مجنون یااییا منافق ہو کہ خوشامد کے طور پر ہاں ملادیتا ہواس کا کلام بے فٹک متناقض ہو جاتا ہے۔"

(ست بچن،صفحہ 30،مندمجہ بوجانی خزائن،جلد 10،صفحہ 142)

ا کرمر زا کی بوری زندگی کا تنقیدی انداز ہے جائزہ لیس توثابت ہوتاہے کہ اگرچہ مر زامالیخولیامر ض کا شکار تھا کیکن اتنا پاگل نہ تھاکہ اسے کفرایمان کا پیدنہ ہو۔ مرزانے بیرسب انگریزوں کے کہنے پر دولت وشہرت کمانے کے لیے کیا کیونکہ اسے دونت کی ہوس رہی ہے۔ کورٹ کی نوکری کے دوران زمینداروں سے پینے لینا، پچاس جلدوں پر مشتمل کتاب چھاہینے کا کہنا اور اشاعت کے نام پر نوموں سے کثیر رقم جمع کرکے فقط پانچ چھاپنا اور بقیہ پہیے ہڑپ

کر جانا، مجدو، مبدی، مسیح موعود و غیره جیسی اصطلاحات کاعلم مونااور تاویلات باطله کے ساتھ ان کواہے یہ منطبق کرلینا پاکل و مجنون کاکام نہیں بلکہ تیز چالاک آدی کاکام ہے جیسا کہ ویچھے ادوار میں جموٹے نبوت کے وعویدارید سب پجھ كرتية يند

# مرذاتي تغاديانإل

مرزا قادیانی کے الفاظ میں ندکورہ بالااقتباسات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس انسان کے کلام (تحریر) میں تناقض (تعناد) ہوتا ہے، وہ منافق اور جمونا ہوتا ہے۔ آئے مرزا قادیانی کے خود اسٹے قائم کردہ معیار کے مطابق اس کی تحريريں لماحظہ فرمائيں:

### الكريزى آفے بائد آفے بدے مس مخلف اقوال:

يلاموقف: الكريزى نيس آنى: بعض الكريزى الهامات بين اور من الكريزى نبين جانباراس كوچ سے بالكل تادا قف مول ايك فقروتك مجمع معلوم نبين محر خارق عادت طور يرمندرجه ذيل الهامات موئي- آئي لويو- آئي ايم ودُيو- آئى شل بيلب يو- آئى كين ديد آئى ول دوروى كين ديد وى ول دور منحد 480 ، 481 كادُاز كمتك بائى ہز آری۔ صغیہ 484۔ بی از وِدُ ہو ٹو کل اینسی ۔ صغیہ 484۔ دی ڈیز شل کم دین گاڈ شیل ہیلپ ہو گلوری بی ٹو دس لارڈ \_ گارڈ میکراوف ارتھ اینڈ ہون \_ صفحہ 522 \_ دوہ آل مین شدنی اینگری بٹ گاڈازود ہو بن شیل ہیلپ ہو ۔ وارڈس آف كاذكين ناف اليس مينيج منع 554 مآئى لويد آئى شيل كويوع لارج بار في آف اسلام م

(لاول السبح، صفحه 140، منديه بديرو حالي محوالي، جلد 18، صفحه 516 از مرز اغلام كاريائي)

ووسراموقف: الحريزي يرهى محى: اس زمانه مي مولوى الى بخش ماحب كى سى سے جو چيف محرر مدارس تھے۔(اب اس عبدہ کانام ڈسٹر کٹ انسیکٹر مدارس ہے) کچبری کے ملازم مشیوں کے لیے ایک مدرسہ قائم ہوا کہ رات کو پچبری کے ملازم منٹی انگریزی پڑھا کریں۔ ڈاکٹر امیر شاہ صاحب جواس وقت اسسٹنٹ سرجن پنشنر ہیں استاد مقرر ہوئے۔مرزاصاحب نے بھی انگریزی شروع کی اور ایک دو کتابیں انگریزی کی پڑھیں۔

(سورت الهدى، جلد أ ، صفحہ 155 از مرز ابشور احمد ایم اے ابن مرز اقاریائی)

#### استاد مونے باند مونے کے بارے میں مختف اقوال:

**یہلا موقف: میرے کئی استاد ستھے: بچپن** کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھ سات سال کا تفاتوا یک فارسی خوال معلم میرے لیے نو کر رکھا گیا، جضوں نے قرآن شریف اور چند فارس کتابیں مجھے پڑھائیں اور اس بزرگ کا نام تصل النی تھااور جب میری عمر تقریباً دس برس کے ہوئی توایک عربی خواں مولوی صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے جن کا نام تعنل احد تھا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ چونکہ میری تعلیم خدا تعالیٰ کے کھنل کی ایک ابتدائی مخم ریزی تھی اس لیے ان استاد وں کے نام کاپہلا لفظ بھی فضل ہی نقلہ مولوی صاحب مو موف جو ا یک دیندار اور بزر گوار آدمی منے ،وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے اور میں نے مرف کی بعض کتابیں اور پچھ تواعد خوان سے پڑھے اور بعد اس کے جب میں ستر ہیاا تھارہ سال کا ہوا توایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا انفاق ہوا۔ان کا نام کل علی شاہ تھا۔ان کو بھی میرے والد صاحب نے نو کرر کھ کر قادیان میں پڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا، اور ان آخر الذکر مولوی مساحب سے میں نے نحواور منطق اور حکست وغیر وعلوم مروجہ کو جہاں تک خدا تعالیٰ نے چاہا حاصل کیا اور بعض طبابت کی کتابیں میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھیں اور وہ فن طبابت میں بڑے حاذق (كتأب البريد بوحالي موزائن، جلد 13 ،صفحه 179ن 181 از مرزاقاديالي)

وومراموقف: ميراكوكى استاو تهين: بهارے ني (عليه السلام) في اور نبيون كى طرح ظاہرى علم كسى استاد سے نہیں پڑھا تھا تھا تکر حضرت عیبی (علیہ السلام)اور حضرت موی (علیہ السلام) مکتبول میں بیٹھے تنے اور حضرت عیبیٰ (عليه السلام) نے ايك يہودى استاد سے تمام توريت پڑھى تھى۔ غرض اس لحاظ سے كه جمارے نبى (عليه السلام) نے سی استاد سے تہیں پڑھا، خدا آپ ہی استاد ہو ااور پہلے پہل خدانے ہی آپ کو اقراء کہا۔ لیعنی پڑھ۔اور کسی نے تہیں کہا۔ اس کیے آپ نے خاص خدا کے زیر تربیت تمام دینی ہدایت بائی اور دوسرے نبیوں کے دینی معلومات انسانوں کے ذر بعدے مجی ہوئے۔سوآنے والے کانام جومبدی رکھا گیا،سواس میں بداشارہ ہے کہ وہ آنے والاعلم دین خداسے ہی حاصل کرے گااور قرآن اور حدیث میں کسی استاد کا شا کرو نہیں ہوگا۔ سومیں حلقا کہہ سکتا ہوں کہ میر احال یہی حال ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکنا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تغییر کا ایک سبتی بھی پڑھا ہے۔ یا کسی مغسریا محدث کی شا کردی اختیار کی ہے۔ (ايام الصلح، صفحہ 168 ،مند، جدروحال محراث، بطن 14 ،صفحہ 394 ، از مرز ا تأریالی)

:/\/\\

پہلاموقف: الہام الم فریان میں: یہ بالکل غیر معقول اور بیبود وامر ہے کہ انسان کی اصل زبان توکوئی ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ مجی نبیس سکتا کیو تکہ اس میں تکلیف مالا بطاق ہے اور الیے الہام سے قائد و کیا ہوا جو انسانی سمجھ سمجھ معرفت، معمد 209، مدحان عزائن، جلد 23، معمد 218 اور الاالدان )

- 707 -

دومراموقف: الهام دومری زیانوں میں: بعض الہامات بھے ان زیانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے جھے پچھ مجی واقفیت نہیں جیسے انگریزی یاستشرت یاعبرانی وغیر مد

(نزول السبح،صفحہ 59 مندیجہ بوحال عزائن، جلد 18 ،صفحہ 435 از مرز اقاریائی)

شالهای تنایی:

پہلاموقف: الہامی کمایوں میں تہدیلی خمیں ہو گی: یہ کہنا کہ وہ کتابیں محرف مبدّل ہیں۔ ان کا بیان قابل اعتبار نہیں۔الی بات وہی کے گاجو خود قرآن شریف سے بے خبر ہے۔

(چىلىدىمىرغىت، صقىد، 75 بىدى بېدىروخانى ئوزائن، بىلد، 23 بىلى 83 از مرز اقاريانى)

دومراموقف: المهامی کتابیں تبریل ہو تکی ہیں: ہر ایک مخص جانا ہے کہ قرآن شریف نے مجمی یہ وعویٰ نہیں کیا کہ دوانجیل یا توریت سے صلح کرے کا بلکہ ان کتابوں کو محرف مبدّل اور ناقص اور ناتمام قرار دیا ہے۔

(دافع البلاد، صفحہ 19 مندیہ جہر حال عزائن، جلد 18 ،صفحہ 239 از مرز اقاریاتی

مزید قادیانی کہتاہے: بچے توبہ بات ہے کہ وہ کتابیں آمخصرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے زمانہ تک ردّی کی طرح ہو پچلی تھیں اور بہت جموٹ اُن میں ملائے گئے تھے جیسا کہ کئی جگہ قرآن شریف میں فرمایا کیا ہے کہ وہ کتابیں محرف مبدل ہیں اور نہی اصلیت پر قائم نہیں رہیں۔

(چشمه معرفت، صفحہ 255 مندمجہ رحال عزالان، جلد 23 مصفحہ 266 از مرز اتاریالی)

المصحرت مسح عليه السلام:

پہلاموقف: حضرت مسیح منواصع ، حلیم اور عاجز: حضرت مسیح تواسے منواضع اور حلیم اور عاجز: اور عاجز اور عاجز اور عاج اور بے نفس بندے منے جوانموں نے بیر مجی رواندر کھا، جو کوئی ان کونیک آدمی مجی کے۔

(برابين احمديد، صفحه 104 (حاشيه)مند مجمروحاتي خزائن، جلد 1، صفحه 94 تز مرز اقارياتي)

- 708 -

دوسراموقف: حضرت من شرائی، کہائی (معاذ الله): یموع اس لیے اپنے تنیک نیک نہیں کیہ سکا کہ لوگ جانتے تنے کہ یہ مخض شرائی کہائی ہے اور یہ خراب چال چلن نہ خدائی کے بعد بلکہ ابتدائی سے ایسامعلوم ہوتا ہے چنانچہ خدائی کادعوی شراب خواری کا ایک بد نتیجہ ہے۔

(ست بهن، صفحہ 172 ، مندربجہ بوحالی مزائن، جلد، 10 ، صفحہ 296 از مرز اقاریاتی)

☆مقام كُد

**پہلاموقٹ: لدایک گاؤل: پ**م حضرت ابن مریم د جال کی تلاش میں لگیں سے اور لدکے در واز ہ پر جو بیت المقدس کے دیہات میں سے ایک گاؤں ہے اس کو جا پکڑیں سے اور قمل کرڈالیں سے۔

(ازالدادېلد،صفحہ220،منتمجدروحانىخزائن،جلد3،صفحہ209ازمرزاقاريانى)

وومراموقف: لد، ب جاجمكرے كرنے والے: پر آخر باب لدير قتل كيا جائے كا۔ لدان لوكوں كو

كتيت بين جوب جاجمكر في والع مول-(ازالدادباء، صفحه 730، مندمهد بوحانى عزائن، جلد 3، صفحه 492، 493 از مرزاقاديانى)

تيراموقف: لدست مراولد مياند: "اول بلدة بايعنى الناس فيها اسبها لدهيانه وهي اول ارض

قامت الاشرار فيها للاهانة فلها كانت بيعة المخلصين حربة نقتل الدجال اللعين باشاعة الحق المهين اشير

في الحديث أن المسيح يقتل الدجال على بأب الله بالضربة الواحدة فالله منخص من لفظه لدهياته

" ترجمہ: سب سے پہلے میرے ساتھ لد معیانہ ہیں بیعت ہوئی تھی جود جال کے تلق کے لیے ایک حربہ (ہتھیار) تھی۔

ای لیے صدیث میں آیاہے کہ مسیح موعود و جال کو باب لدمیں قتل کرے گا۔ پس لد درامل مختمرے لد حیانہ۔۔۔

(الهدى، صفحہ92،مندىجەروحانى خزائن، جلد، 18،صفحہ 341 ئز مرز التاريانى)

همرزاكوني شمان والاكافري يافيس؟

يهلاموقف: ميرے دعوے كانكاركى وجهت كوئى مخص كافر نبيس بوسكا۔

(ترياق القارب، صفحہ 130 ، بوحانی، جلد 15 ، صفحہ 432)

دوسراموقف: ہرایک مخص جس کومیری دعوت پینی ہاوراس نے مجھے قبول نہیں کیاوہ مسلمان نہیں

(حقیقت الرح)، صفحہ 163 ، برحانی، جلد، 22، صفحہ 168)

-2-

یہ ہیں مرزا کی تصاد بیانیوں کی ایک جھلک۔ ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کے نزدیک دومنضاد ہا تیں رکھنے والا مخص منافق اور جھوٹاہو تاہے۔ مرزا قادیانی کے اس فتو کی کی روشنی میں اس کی اپنی حیثیت خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ مر**زا کے تضادات نومسلم سابقہ قادیانی کی زبانی** 

مرزا کے انبی تفادات کی وجہ سے حال ہی میں ایک مخف بنام شیخ راحیل جو قادیانیوں میں خاص فہ بی حیثیت رکھتا تھاوہ پخفر ہوکر مسلمان ہوا ہے۔ اس نے مسلمان ہونے کے بعد قادیانیوں کے موجودہ لیڈر مرزا مسرور کے نام خط لکھااور اس میں مرزا قادیانی کے تضادات کو ذکر کیااور تمام قادیانیوں کو حقائق و حوالہ جات کی روشنی میں درد کے ساتھ دعوت حق کا پیغام دیا ہے۔ شیخ راحیل احمد صاحب 1947ء میں قادیان (انڈیا) میں پیدا ہوئے۔ آٹھ سال کی عمر میں سائق (سالار)اطفال الاحمد یہ ربوہ مقرر ہوئے۔ بندر تنج جماعتی ذمہ داریاں سنجالتے رہے اور سال کی عمر میں سائق (سالار)اطفال الاحمد یہ ربوہ مقرر ہوئے۔ بندر تنج جماعتی ذمہ داریاں سنجالتے رہے اور ہون جم منی کی قادیانی کی ذیلی سختیم ہو منی فرسٹ میں ایم کردار اواکیا۔ چند سال پہلے اللہ کے فضل و کرم سے راکل فیلی اور احمد بیت سے بیزار ہونا شروع ہوگئے اور داماد سمیت ہوگئے اور داماد سمیت بھی تاہم کردار اواکیا۔ چند سال پہلے اللہ کے فضل و کرم سے راکل فیلی اور اسی بیوی بچوں اور داماد سمیت مسلمان ہوکر دنیا بھر میں شہرت یائی۔

فیخ را شل احمد صاحب نے بتایا کہ وہ کئی سال پہلے اندر سے مسلمان ہو بیکے تھے لیکن ہوئی بجوں کو قائل کرنے میں تقریباً تین سال لگ گئے۔ ان کا کہنا ہے وہ رو قادیاتیت پر جن لٹر بچر پڑھ کر نہیں بلکہ مر زاغلام احمد صاحب کی تصنیفات سے ہنظر ہو کر مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا کہ نبی مسیح موعود اور مجدد و غیر ہ تو بہت و ورکی بات ہے ، مسیح موعود اور مجدد و غیر ہ تو بہت و ورکی بات ہے ، مرزاغلام احمد صاحب قادیائی کو توایک شریف انسان ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا ہے کہ اشتعال انگیز اقد امات اور بیانات کو جماعت احمد یہ الٹاستعال کر رہی ہے۔ ان کاعزم ہے کہ وہ زندگی بھر شحفظ ختم نبوت کے لیے مربوط اور منظم جد وجہد کریں گے۔ وہ وجہد کریں گے۔ وہ خط جو شخراحیل نے مرزامسرور کو کھاوہ ہے ۔

بنام جناب مر زامسروراحمه (خلیفه)صاحب و بزر گوود وستو!السلام

فاکسار آپ بی سے بہت سوں کی طرح احمدی ماں باپ کے گھر بی پیدا ہوا۔ رہوہ بی با بڑھا اور آپ ہی کی طرح کچھ عرصہ قبل تک اندھے یقین اور جماعت بزرجمسروں کے پھیلائے ہوئے پروپیگیڈو کا شکار ہو کر مرزاغلام احمد صاحب کو مہدی موعود اور نبی خیال کرتا تھا۔ گراچا تک ایک واقعہ نے جھے توجہ ولائی اور بی نے مرزا فلام احمد صاحب کی کتب اور میر ت کا مطالعہ غیر جانبدار ہو کر کیا تو مرزا صاحب کے وعویٰ جات مرف اور مرف نفنادات کا شاہکار نظر آئے۔ مرزا فلام احمد صاحب نے خود لکھا ہے: جھوٹے کے کلام بی تناقش ضرور ہوتا ہے۔

(يرابين احمديد، حصم بدعر ، موحان عزائن، جلد 21، صفحه 275)

اور اننی تفناوات سے ہمیں پند چاہے کہ جناب مر زاصاحب کے دعویٰ جات نہ صرف بے بنیاد ہیں بلکہ حضرت رسول کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو بین اور ان کے مقام نبوت پر حملہ ہیں۔ چو نکہ میری عرکا ایک بڑا حصہ آپ لوگوں ہیں گزراہے اس لیے قدرتی طور پر ہیں آپ کے لیے ایک قلبی لگاؤ محسوس کر تاہوں اور ای وجہ سے بدچند سطور آپ کی خدمت ہیں چیش خدمت ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ انہیں پڑھے اور ایک بار خور ضرور کیجے۔ جناب مر زاصاحب کا دعوی ہے کہ براہین احمہ یہ ہی خدانے ان کا نام نی اور رسول رکھا ہے، فرماتے ہیں کہ : خدا تعالی کی وہ پاک وتی جو میرے پر نازل ہوتی ہے اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نی کے موجود ہیں نہیں وفعہ بلکہ صدیاد فعہ ... اور براہین احمہ یہ ہی جس کو طبح ہوئے بائیس برس ہوئے یہ الفاظ پکھے تحوڑے نہیں ایک وفعہ بلکہ صدیاد فعہ ... اور براہین احمہ یہ ہی جس کو طبح ہوئے بائیس برس ہوئے یہ الفاظ پکھے تحوڑے نہیں بیں (دیکھو صفحہ 498 براہین احمہ یہ بی میں صاف طور پراس عاجز کور سول پکارا گیا ہے۔

(ايك غلطى كالمزالد، روحاني عزائن، جلد 18، صفحه 206)

آیے! قرآن کریم،احادیث اور مرزاصاحب کی اپنی تحریروں سے جائزہ لیں کہ مرزاصاحب کا مقام کیا ہے؟
اور وہ اپنی تحریروں کے آئے بیس کیا ہیں؟قرآن کریم ہیں واضح طور پر لکھا ہے: نہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)تم ہیں
سے کسی مرد کے باپ تنے نہ ہیں (نہ ہوں کے)لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبین ہیں اور اللہ ہر ایک چیز سے
خوب آگاہ ہے۔

خوب آگاہ ہے۔

یہ ترجمہ تغییر صغیرے لیا گیاہے جو جماعت احمد یہ نے شائع کیاہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بڑی وضاحت اور مثال دے کر بتادیا کہ جس طرح معرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ،ای

داخل ہو سکوتے۔

(كالزالعمال، على بأمض مستداحد، صفحد 391)

طرح وہ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں تو آ ہے دیکھیں کہ احادیث ان معنوں کی تقعدیق کرتی ہیں یا نہیں۔اس سلسلے میں تمین مختلف او وارکی احادیث پیش خدمت ہیں:

(1) حضوراکرم صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایامیری اور دوسرے انبیاء کی مثال ایک ہے، جیسے کسی مختص نے گھر بنایا اور اسے بہت عمدہ اور آراستہ و پیراستہ بنایا گھر ایک زاویے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ججوڑوی، لوگ اس گھر کے ارد گرد گھومتے اور اسے و کیچه کر خوش ہوتے اور کہتے کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہ لگادی گئی؟ حضور پاک صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے مزید فرمایا (قصر نبوت کی) کی بیہ آخری اینٹ میں ہوں، میں نے اس خالی جگہ کو بُر کر دیا، قصر نبوت مجھ پر کھل ہوا اور میرے ساتھ ہی انبیاء کاسلسلہ ختم کردیا گیا۔

(علی، مسندہ حد، ترمذی، ابن عسائد)

اس کامطلب ہے وہ ایک ایند جور کھ دی گئی اس میں اب کوئی ایند نہ لگے گی اور نہ نکلے گی۔ (2) ججۃ الوداع کے اہم ترین موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگو! حقیقت یہ ہے کہ نہ تو میر ہے بعد کوئی نبی ہوگا اور نہ تمہارے بعد کوئی امت! تو تم اپنے رب کی عبادت کرو، پاپنچ نمازیں پڑھتے رہو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی زکوۃ بخوشی اداکر واور اپنے اولوالا مرکی اطاعت کرو، تم اپنے آتا کی جنت میں

اب آپ دیکھیں گے کہ یہ حدیث انتہائی وضاحت سے بتار ہی ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لئے رسول کر یم صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کانہ ہونے پرائیمان میلی شرط ہے اور اس کے بعد دوسری سب باتوں پر یعنی پانچی ارکان اسلام پرائیمان ضروری ہے۔ یہ اعلان اس وقت کے مسلمانوں کے سب سے بڑا اجتماع میں کیا تھا۔

(3) اب ہم ویکھتے ہیں کہ مرض وفات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، عبداللہ بن عررضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ایساو کھائی ویتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں الوواعی خطاب فرمار ہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمن مرتبہ فرمایا ہیں ای نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نبیں۔ جب تک بی تم میں موجود ہوں، میری بات سنواور اطاعت کرو اور مجھے و نیاسے لے جایاجائے تو کتا ہاللہ کو تھام اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کوحرام سمجھو۔ (رواہ احمد) لینی دقت وصال بھی بہی تاکید تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نبیں۔

اور دیئے محتے حوالول سے ایک بات واضح موجاتی ہے کہ رسول کریم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اوران کے بعد کسی هم کانی نبیں آسکنا۔ لیکن کیااویرد یئے سکتے حوالوں میں تاویل ہوسکتی ہے؟ قبل اس کے کہ میں ختم نبوت کے موضوع پر مرزاصاحب کے ارشادات پیش کروں، مرزا غلام احمد صاحب کے اپنے بارے میں اور ان کی كتاب برانان احمديد كے بارے ميں اور مجد د كے متعلق بجمدان كے استفار شادات بيان كروں ، كيونك بدار شادات آب کو ممکن ہے کہ میراماتی العنمیر سیجھنے میں مدد کریں۔

برابین احدید: مرزاصاحب نے سب سے مہلی کتاب برابین احدید تکسی، برابین احدیدکی مہلی چار جلدیں 1884 میں شائع ہوئی اور پانچویں جلد 23سال کے بعد شائع ہوئی اور اس کتاب کے بارے میں ان کے بید وعویٰ جات بی . (دعوے تو بہت ہیں، مرف چند کاذ کر کر رہا ہوں)

اس عاجزنے ایک تناب ....ایس تالیف کی ہے جس کے مطالعہ کے بعد طالب حق سے بجز قبولیت اسلام اور (كتياراپريل1879ء، تبليغ سالت، حسداول، صفحہ8) مرکھ نہ بن پڑے۔

اور مصنف کواس بات کاعلم دیا کیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے اور روحانی طور پراس کے کمالات سیح بن مریم کے کمالات سے مشابہ ہیں...ا کراس اشتہار کے بعد مجی کوئی مخص سچا طالب بن کر عقیدہ کشائی نہ چاہے اور دلی مدق سے حاضر نہ ہوتو ہماری طرف سے اس پراتمام جست ہے۔ (جوالدائتہاں 11، عموعہ انتہادات، جلد 1، صفحہ 23-25) اس پراگندہ وقت میں وہی مناظرہ کی کتاب روحانی جمیعت بخش سکتی ہے جو بذریعہ محقیق عمین کے اصل ماہیت کے باریک وقیقہ کی تہد کو کھولتی ہو۔ (بعوالدائدیا، مدرد 16، عموعدائدیا، مان الد، مدمد 43)

سواب اس كتاب كامتولى اور متهم ظاهراً وباطناً حضرت رب العالمين ب-

(لفتيار فمير 18، مجموعة الفتيارات اجلد 1 اصفحه 56)

عجده کی تعریف میں مرزاصاحب فرماتے ہیں:جولوگ خداتعالی کی طرف سے مجددیّت کی قوت پاتے ہیں وہ نرے استخوان فروش نہیں ہوتے بلکہ وہ واقعی طوریر نائب رسول الله ملی الله علیہ وسلم اور روحانی طوریر آنجناب کے خلیفه موتے ہیں۔ خدانعالی انہیں ان تمام نعمتول کا وارث بناتا ہے جو نبیوں اور رسولوں کو دی جاتی ہیں... اور خدانعالی

ے البام کی جل ایجے دلوں پر ہوتی ہے اور وہ ہر ایک مشکل کے وقت روح القدس سے سکھنائے جاتے ہیں اور انکی مختارادر كردار من ونبايرستى كى ملونى نبيس موتى كيونكه ووبكلى مصفّا كي تحيّه اوربتام و كمال تعيني تحيّه بين.

رفع السلام حاكيب برحاني عز الان، جلد غير 3 ، صفحہ 7 )

اپٹی ذات کے بارے میں معموم عن الخطا ہونے کا دعوی کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اللہ تعالی مجھے غلطی پر ایک لمد بھی باقی نہیں رہنے ویتا اور جھے ہر ایک غلط بات سے محفوظ رکھتا ہے۔

(نوبالق،مصدوثم،بوحانيءزائن،جلد8،مغمہ272)

میں نے جو پچھ کہاوہ سب پچھ خدا کے امرے کہاہے اور لیک طرف سے پچھے نہیں کہا۔ (موابب الرحمن، برحالي عزالن، يبلد 19 ،صفحہ 221 )

اب ہم دیکھتے ہیں مرزاصاحب آیت خاتم النبین کی کیا تغییر کرتے ہیں۔ مرزاصاحب لہنی کتاب ازالہ اوہام من فرماتے ہیں: یعنی محمد تمیارے مرووں میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے، مگروہ رسول اللہ ہے اور محتم کرنے والا ہے

دوسری جکه سورة الاحزاب کی آیت 41 (مندرجه بالا) کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: کیا تو نہیں جانتاكه فعنل اوررحم كرنے والے رب نے ہمارے نبي ملي الله عليه وآله وسلم كانام بغير كسي استفتاء كے خاتم الانبياور كما اور آ محضرت ملی الله علیہ وآلہ وسلم نے لانبی بعدی سے طالبوں کے لئے بیان واضح سے اس کی تغییر کی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نبیں اور اگر ہم آمحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کے ظہور کو جائز قرار دیں تو ہم وحی نبوت کے بند دروازہ کے بند ہونے کے بعد اس کا کھلتا جائز قرار دیں مے جو بالبداہت باطل ہے۔ جیسا کہ مسلمانوں پر مخفی نہیں اور ہمارے رسول کے بعد کوئی نی کیے آسکتاہے جبکہ آپ کی وفات کے بعد وحی منقطع ہوگئی ہے اور اللہ نے آپ کے ذریعہ نبوں کاسلسلہ تحتم کرویا۔ وحمامة البشوئ، يوحاني عوائن، جلد 7 ، مشعد 200)

قرآن كريم بعد خاتم النبين كے كسى رسول كاآنا جائز نبيس ركھتا، خوادد ونيارسول ہو بايراناہو۔

(ازالداویاد، برحان، عزائن، جلد3، صفحہ 511)

حسب تقر ت قرآن كريم رسول أى كو كيتے ہيں جس نے احكام و عقلد دين جبر كيل كے ذريعہ سے حاصل کئے ہوں لیکن وحی نبوت پر تو تیر وسوبر سے مہرلگ من ہے کیایہ مہراس وقت ٹوٹ جائے گی۔ (ازالداربام، بوحانى عزائن، جلد3، صفحه 387)

ہم دیکھتے ہیں کہ مر زاغلام احمد صاحب کاوعوی ہے کہ وہ مجد دہیں اور قرآن ان کو خدائے سکھایا ہے اور ہر قشم کے دلاکل سے، شخیق سے اثبات صداقت اسلام پیش کرنے کے وعوے وار بین اور کوئی لفظ خداکی مرضی کے بغیم نمیس نکالتے اور تجدید دین کے لئے خداان کوایک لحہ بھی غلطی پر نہیں رہنے دیتا، اس حیثیت بیں وہ ختم نبوت کا نہی معنوں بیں اقرار کر رہے ہیں جن معنوں بیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ اور آئمہ دین و مسلمان تیر ہ صدیوں سے ایمان رکھتے ہے اور اس کے علاوہ کی بھی دوسرے قشم کے معنی کو کفر قرار دے رہ ہیں۔ مسلمان تیر ہ صدیوں سے ایمان رکھتے ہے اور اس کے علاوہ کی بھی دوسرے قشم کے معنی کو کفر قرار دے رہ ہیں۔ مرزاصاحب کے بیٹے و خلیفہ ثانی بھی ہمارے اس نقین کی تعدیق کرتے فرماتے ہیں: الغرض حقیقۃ الوتی کے حوالہ نے واضح کر دیا کہ نبوت اور حیات مسیح کے متعلق آپ کا (مرزاغلام احمد کا)عقیدہ عام مسلمانوں کی طرح تھا مگر پھر دونوں شعل تبدیلی فرمائی۔ (بعوالہ الفصل 6 سعمہ 1941ء،عطبہ جمعہ، کالہ 3)

اب ہوتا کیا کہ بچھ علائے حق نے خدا کی دی ہوئی فراست سے اندازہ لگالیا کہ ان صاحب کاارادہ نی بننے کا ہے اور انہول نے جب اعتراض انھائے تو مرزاصاحب کے جوابات ملاحظہ ہول:ان پر واضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت سجیج ہیں۔
مدعی پر لعنت سجیج ہیں۔
مدعی پر لعنت سجیج ہیں۔

اس طرح و تن طور پر خالفت کو کم کرنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں، لیکن علائے حق کے خدشات صحیح نگلتے ہیں کہ ان صاحب (مرزاغلام احمد)کامالیخولیاو مراق جیسے جیسے ترتی کرے گا،ای طرح ان کے وعوی جات مجی بڑھیں گے۔ مرزاصاحب کو مراق تھا یہ نہیں؟ میرے خیال میں یہ حوالہ کافی ہے۔ ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے کئی دفعہ حضرت مسیح موعود سے سناہے کہ مجھے ہسٹیریا ہے۔ بعض او قات آپ مراق مجی فرمایا کرتے ہے۔

کرتے ہے۔

کرتے ہے۔

کرتے ہے۔

اور مراق کیا چیز ہے یہ حوالہ میرے خیال میں کافی رہے گا ایک مدعی الہام کے متعلق اگریہ ثابت ہو جائے کہ اس کو ہسٹر یا مالیخولیا یا مرگی کا مرض تھا تو اس کے دعویٰ کی تردید کے لیے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ یہ ایک ایسی چوٹ ہے جو اس کی صداقت کی عمارت کوشن وین سے اکھاڑو بی ہے۔

(مضمون ١٤ كار شابنو از صاحب قارياني، مندم جدرسالدريويو آت ريليجنز، قاريان صفحه 7، 6 بابت ماة اكست 1926 ء)

اب دیکھیں کہ مرزاصاحب کس طرح اپنے دعووں میں آھے بڑھتے بڑھتے نہ صرف رسول کریم صلی اللہ عليه وآله وسلم كے مقام تك وينجيتے بي (نعوذ بالله) بلكه ان كويرے بائے كى ناكام كو مشش كرتے بين:

(1) میرانتوت کا کوئی دعویٰ نہیں یہ آپ کی غلطی ہے یا آپ کسی خیال سے کہہ رہے ہیں کیا یہ منروری

ہے کہ جوالبام کادعویٰ کرتاہے وہ نبی مجسی ہو جائے....اوران نشانوں کا نام معجز ہر کھنا نہیں چاہتا بلکہ ہمارے نہ ہب کی رُوسے ان نشانوں کا نام کرامات ہے جو الله رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے ویے جاتے ہیں۔

(جنگ،مقدس، برحاني خزائن، بعلد 6، صفحہ 156 )

(2) یادرہے کہ بہت ہے لوگ میرے دعوے میں نبی کا نام من کر دعوکہ کھاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ محو یا بیں نے اُس نبوت کا دعویٰ کیا ہے جو پہلے زمانوں میں براہ راست نبیوں کو ملی ہے لیکن وہ اس خیال میں علطی پر جي مير اايهادعو ي تبيل سي- (حقيقة الوى حاشيد، بوحانى عزائن، جلد ممير 22، صفحه 154)

(3) یہ سے کے ووالہام جو خدانے اسپناس بندہ پر نازل فرمایااس میں اس بندہ کی نسبت تی اور رسول اور مرسل کے لفظ بکٹرت موجود ہیں۔ سویہ حقیقی معنوں پر محمول نہیں ہیں.... مگر مجازی معنوں کی روہے خدا کا اختیار ہے کہ کسی ملہم کونی کے لفظ سے بامرسل کے لفظ سے باد کرے۔ (سراجمندہ،معدہ،5،مدحانی عزائن، جلد12،صفحہ5) اب جب ہر طرف سے شور اٹھانو کیاوضاحت پیش کی جار ہی ہے:

(4) نبوت كادعوىٰ نبيس بلكه محد ديت كادعوىٰ ہے جو خدائے تعالیٰ کے علم سے كيا كيا ہے۔ اور اس ميں كيا منک ہے کہ محدوثیت بھی ایک شعبہ توبہ نبوت کا اینے اندر رکھتی ہے۔ (ازالدادہام، بدحان عزائن، جلد 3، صفحہ 320) (5) محد ت جومر سلین میں ہے ہے اُمّتی بھی ہوتاہے اور ناقص طور پر نبی بھی....وہ اگرچہ کامل طور پر اُمتی ہے تمرایک وجہ سے نی بھی ہوتاہے اور محدث کے لئے ضرورہے کہ وہ سی نی کامٹیل ہواور خدائے تعالیٰ کے نزدیک وہی نام پاوے جواس نبی کا نام ہے۔ (ازالداوبام، بوحائ، خزائن، جلد3، صفحہ 407)

(6) یہ عاجز خدائے تعالی کی طرف سے اس امت کے لئے محدث ہو کر آیا ہے اور محدث بھی ایک معنے سے نبی ہی ہوتاہے....اور بعینہ انبیا کی طرح مامور ہو کر آتاہے اور انبیا کی طرح اس پر فرض ہوتاہے کہ اپنے تنبیّل بآواز بلند ظاہر کرے اور اس سے انکار کرنے والاایک حد تک مستوجب سزا تھہرتاہے۔ (توضيح المرام، بوحاني عزائن، جلد3، صفحه 60)

(7) مسیح موعود جو آنے والا ہے اس کی علامت ہے لکھی ہے کہ وہ نی اللہ ہو گایعنی خدائے تعالی سے و کی پانے والا۔ لیکن اس جگہ نبوت تامہ کا ملہ مراد نہیں .... سویہ نعمت خاص طور پر اس عاجز کودی می ہے۔

(ازالدادېام، روحالي مخزالن، بيلد3، صفحه 478)

اب ہوتاکیا ہے ان بے سرو پادعووں کی وجہ ہے مخالفت ہے انتہا بڑھ جاتی ہے ،اس کو وقتی طور پر شھنڈ اکرنے کے لیے 2اکتوبر 1891ء کو ایک عاجز مسافر کااشتہار کے نام سے ایک اشتہار شائع کرتے ہیں :

(8) میں نہ نبوت کا مدعی ہوں اور نہ معجزات اور ملائکہ اور لیلۃ القدر وغیرہ سے متکر، میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ المسنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن و حدیث کی زوسے مسلم الثبوت ہیں اور سیدناو مولانا حضرت محمد مسلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور دسالت کاکاذب اور کافر جانتا ہوں۔
دوسرے مدعی نبوت اور دسالت کاکاذب اور کافر جانتا ہوں۔

(جمعہ عدائت بانت معد 230 - 231)

اس کے بعد 3 فروری 1892 و علائے کرام سے بحث کے دوران کوابان کے دستخطوں سے تحریری راضی نامہ کرتے ہیں،اس میں کیمنے ہیں:

(9) تمام مسلمانوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس عاجز کے رسالہ فتح الاسلام وتو ہیں المرام وازالہ اوہام میں جس قدرا یہے الفاظ موجود ہیں کہ محدث ایک معنی میں نبی ہوتا ہے بایہ کہ محد شیت جزوی نبوت ناقصہ ہے ، یہ تمام الفاظ حقیق معنوں پر محمول نہیں بلکہ صرف سادگی ہے ان کے لغوی معنوں کی روسے بیان کئے گئے ہیں۔ ورنہ حاشا وکلاء جھے نبوت حقیق کا ہر گزوعوی نہیں ... سود و مرا پیرا یہ ہے کہ بہائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہر ایک جگہ سمجھ لیں ادراس کو یعنی لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہر ایک جگہ سمجھ لیں ادراس کو یعنی لفظ نبی کو کاٹا ہوا خیال فرمالیں۔

ایس اوراس کو یعنی لفظ نبی کو کاٹا ہوا خیال فرمالیں۔

(جموعہ العیارات، جلد 1 ، صفحہ 313 - 314)

ای طرح مجمی اقرار، مجمی انکار، مجمی تاویلات کے ذریعہ قدم آئے بڑھاتے بڑھاتے آخراس دعویٰ پر آپنچے

که:

(10) سچاخداوی ہے جس نے قادیان میں اپٹار سول بھیجا۔ (دائع البلاء، روحانی عوان ، جلد 18، صفحہ 231) (11) تو بھی ایک رسول ہے جیساکہ فرعون کی طرف ایک رسول بھیجاگیا۔ (ملفوظات، جلد 8، صفحہ 424) لیکن مرزاصاحب کی نبی ورسول بنے کے بعد تجمی تھفی نہیں ہوتی بلکہ اب اپنے تاج نبوت پر مزید میناکاری كرتے ہوئے صاحب الشريعت بن جاتے ہيں:

(12) یہ بھی تو معجمو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے لین دحی کے ذریعہ سے چندامر اور نہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا دہی صاحب الشریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کے روے بھی ہمارے مخالف ملزم یں کیونکہ میری و حی میں امریمی ہیں اور نبی بھی۔ (امیعین، مدحان عزائن، جلد 17، صفحہ 435)

کیکن انجھی بھی ان کامالیخولیامر زاصاحب کو چین نہیں لینے دیتا کہ انھی جہاں اور بھی ہیں کہ مصداق اب مزید آمے بڑھنے کے لئے کس ہوشیاری سے رسول کر ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوان کے مقام سے ہٹا کر خود منتصنے کی تیاری

(13)اب اسم محمد کی مجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں۔ یعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باتی نہیں۔ کیونکہ متاسب حد تک وه جلال ظاهر بهو چکار سورج کی کرنول کی اب برداشت نہیں۔اب چائد کی محدثری روشن کی منرورت ہے اور وہ احمد کے رنگ میں ہو کر میں ہول۔ (ابدون 4، بد حالی عزائن جلد 17، صفحہ 445-446)

اب ہوتا کیاہے کہ بندہ سوچتاہے کہ شاید بزعم خودر سول کریم صلی الله علیہ وسلم کا مقام تولے بچلے ہیں، نعوذ بالله اب تومر زاصاحب يبال رك جاس مع ، مكر ماليخوليا اور مراق اى كياجورك وسداب رسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم مداینامقام کیے براحایاجاتاہے؟ فرماتے ہیں:

(14) آسان سے بہت سے تخت اتر بے میر اتخت سب سے اور بچھایا گیا۔ (ند کرہ، صدحہ 638)

نمیکن کیا یہاں بھی قیام کرتے ہیں یا نہیں؟ نہیں جناب انجی سنار وں سے آھے جہاں اور بھی ہیں ، فرماتے ہیں: (البشرئ، جلداول، صفحہ49) (15) اسمع ولدى إك مير بيني س-

کیکن وہ اولوالعزی بی کیاہوئی جو کہیں چین لینے دے ای طرح بغیر پلٹ کر دیکھے منازل طے کرتے فرماتے

(16) میں نے ایک کشف میں دیکھا میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں... سومیں نے پہلے تو آسان اور زمین کواجمالی صورت میں پیدا کیا۔ (كتاب البريد، برحاني خزائن جلد 13، صفحہ 103-105)

افسوس اس سے آ مے منزلیں ناپیدا ہو تنئی ورنہ تفنن طبع کواور مجی بچھ ملتا۔ جب آپ دیکھیں اور غور کریں کہ ایک مخص جو مجدد ، ملہم اور مامور ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے تشم کھاتا ہے اور مدعی نبوت پر لعنت بھیجا ہے ، شیطانی الہامات کی زد میں آ کرنہ صرف نیوت بلکہ خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے نہ صرف اپنی بلکہ کئی نسلوں کی عاقبت خراب كرتاب،ميركان سوالول پر شمند ك ول سے غور كريں۔

- (1) كياالله عد البام إن وال على كلام من تعناد موتاب ؟
- (2) كياايك مجدد روح القدس سے مصفا ہونے اور معصوم عن الخطام ہونے كے بعد اى طرح وينترے بدل ہے جس طرح مرزاصاحب نے بدلے؟
- (3) كيامندرجه بالاحواله جات سے ثابت نہيں ہوتاكہ مر زاصاحب نے اسلامی عقائد كوروندتے ہوئے ايك الى نبوت كااعلان كماية جس كى اسلام من كو فى مخوائش نبيس؟
- (4) كيااس طرح مرزاصاحب تيس جموتے مدعى نبوت پيدا ہول كے والى صديث كى زومى نہيں آ مكتے؟ (5) كياآپ مرزاصاحب كى نبوت پرايمان لا كروين اسلام، قرآن اور حعزت محمد صلى الله عليه وآله وسلم کے خلاف تو نہیں چل رہے؟

میرے احمدی دوستو! آخر آپ کو کس چیز کی مجبوری ہے جوایک نبوت کے اگر جموٹے نہیں تو کم از کم غلطی خوروہ (مراق زدھ) مخف کے چیچے لگ کراس د نیا ہیں اپنی برادر یوں ،ر شتہ داروں سے کٹ گئے ہو، بجائے خدا کے رضا کے عہدیداروں اور ایک خاندان کی رضااور خواہش کو مائے پر مجبور ہو۔اس خاندان نے خدا کے نام پرتم سے تمہارا ایمان ، خاندان ، اولاد ، عزت و آبر و ، وقت ، مال ، جائیداد ، غرضیکه جرچیز پر قبضه کر کے حمہیں مزار عوں کی حیثیت دے دی ہے۔ جس خاندان کی حالت بقول مرزا صاحب کے ایک کمتر در ہے کے زمینداروں جیسی ہو گئی تھی اور جس کی جائیدادی قبضہ تھا، آج وہ خاندان تمہارے چندول کی بنیادی ارب پتی بن کیاہے لیکن تمہارے پاس کیاہے؟سب سے بڑھ کرنہ مرف اپنی عاقبت گنوائی بلکہ اپنانام دشمنان رسول میں تکھوالیا۔ خدا کے لیے مرزاغلام احمد کی کتابیں غورسے پڑھواور جماعت کے پروپیکنڈوسے آزاد ہو کریڑھو تو حمہیں سوائے تعلیوں کے اور ہر پینٹکوئی کی تاویلوں کے اور کالیوں کے سچھے نہیں ملے گایا پھر مسیح کی خوشا مدو جال کے دربار میں نظر آئے گی!

سیرت مبدی مصنف مرزابشیر احمدابن مرزاغلام احمد صاحب کویٹ ھوقہ حمیس پدھ چلے گاکہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بیعت لیتے وقت بھی کی عورت کے ہاتھ چھو جانے سے سختی سے بہبر فرماتے ہے اور یہ (نعوذ باللہ) بزعم خود محمد ثانی پوری پوری رات نا کخدالا کیوں سے اور نا محرم عور توں سے جسم و بواتار ہا اور خدمت کراتار ہار رسول کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن صفائی کا نمونہ ہے اور یہ صاحب سلوثوں بھرے کیڑے و بگڑی، واسکت کے بٹن کوٹ کے کاج میں، کوٹ کے بٹن کہیں اور ایکے ہوئے، واسکٹ اور کوٹ پر کاج و کیٹری، واسکٹ اور کوٹ پر کاج و بٹن کہیں اور ایکے ہوئے، واسکٹ اور کوٹ پر کاج و کیٹری کی اور جینی کوٹ کے کاج و بیٹری اور اینے آگے سے انگا ہوا، جو تے کا بایاں پاؤں واکس بی اور تیل میں اور دایاں پاؤں واکس بی اور گڑی دایاں پاؤں واکس بی اور گڑی دایاں پاؤں واکس بی اور گڑی دایاں پاؤں واکس میں اور گئی در جب چلے تو خصب خصب کی آ واز آئے، وٹوانی کی مٹن کے ڈھیلے اور گڑی دایاں باکس جیب بیں۔ (مزید تفصیل کے لیے سیر سے مہدی مصنف مرزایشیر احمد جلداول دیکھیے۔)

ایمان سے کو کہ کیا ہی کا طیہ ایسائی ہوتا ہے؟ ایساتو نار ال انسان کا طیہ نہیں ہوتا! اس طیہ اور جموثی قسمول کے بل پر یہ وعویٰ کہ سب رسول میرے کرتے ہیں! سوچو کس کے پیچے کے ہوئے ہو۔ یہ ایک نیا ذہب ہے جو اسلام پر ڈاکہ مار کر اسلام کے لیاس ہیں چیش کیا جارہا ہے۔ اسپنے ایمان سے کہو کہ جتنی بیعتوں کے دعوے ہر سال تمہارے خلیفہ صاحب کرتے ہیں اس کا ہزار وال حصہ مجی لیٹی آ تھموں سے دیکھا؟ ہر احمد کی بی سوچ رہا ہے کہ ہمارے شہر میں لیکن دوسرے شہر میں لیکن دوسرے ملک نیس لیونی ہیں، ہمارے ملک نیس لو و وسرے ملک میں ہوئی ہیں، ہمارے ملک نیس لو دوسرے ملک میں ہوئی ہیں، جہال تک تم سے ممکن ہے جائزہ تولو، اپنے شہر میں دیکھو، ووسرے شہر وال و ملکوں میں اپنے سنجید ورشتہ داروں سے ہوچھو تو ہر کوئی دوسرے شہر کی بات کرے گا میں یار تمہاری طرف اور دوسرے شہر وال میں بڑا کام ہورہا ہے ہم کوئی دوسرے شہر میں لوگ سست ہیں جیران نہ ہوں! جس جماعت کی بنیاد جموثے الہابات، جموثی قسمول، جموثی لیکن ہمارے دلی ویکھٹھ کے لئے ہوتے ہیں! یک طرف دیرے بیاؤ!

میں این اوکل اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو اور جھے بھی حق کو پیچائے اور سیھنے کی توفیق دے اور جعلی مدعیان نبوت سے بچاہے اور آپ کا اور میر اخاتمہ محمد معلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کے خالص اور اصلی دین پر ہونہ کہ

بب ششم: فحمّ نبوت

الحكريزوں كے پيٹو كے دين پرياكى اور راوم كرووك پيروى بيس إ آين فم آين

آپ،کا کلم محضراشیل احد، بزمن (مایق احدی)

فیخراجیل کی طرح ایک اور مخفی خالد جمال جن کا تعلق لندن سے ہاس نے قادیا بیت کا مطالعہ کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیااور مسرور کوایک خط لکھا جس میں مرزاکا جموثا ہونا اس کی کتابوں سے ثابت کیا۔ مرناایک مریض شخص

اگر مرذاصاحب کے الہانات کا سرس ی جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا انتو، بے مقصد اور العین کلام خداکا توکیا کی نار ال انسان کا بھی نہیں ہو سکتا۔ ورحقیقت مرزامالیخولیا، مراتی جے اگریزی بی (Parania) کہا جاتا ہے اس مرض بیل جہانا تھا۔ الیخولیاد ہوا تھی، شدید وہا فی خلل (Psychosis) کی وہ صورت ہے کہ جس بیل وسوسوں یا خبطوں کا ایک منظم گروہ مر یعن کے ذہن بیل رس بس جاتا ہے، ایسے مر یعن کے وسوسے اور خبط نہایت منظم ومر بوط، متدون، بدلل، منطق، متعین شدہ (Well Fixed)، ویجیدہ (Intricate) اور الجھے موسوسے کہ مرکزی خیال کے گرد محوضے بیل، بیر مرض عوماً آہت ہیں۔ یہ وسوسے (Delusions) اکر کی کیا کے گرد محوضے بیل، بیر مرض عوماً آہت آہت بڑھتا ہے۔

اکثر مریضوں کی شخصیت میں کوئی نمایاں خرابی یا تقص نہیں ہوتا، مریض محض ای وسوسے یا خبط کی حد تک ابنار مل ہوتا، ورنہ باقی بر لحاظ سے وہ صحیح عشل و فہم کا مالک ہوتا ہے اور بادی النظر میں بالکل نار مل دکھائی دیتا ہے۔
بعض مریضوں کو سمتی اور بھری وہم (Hallucination) آتے ہیں، انہیں طرح طرح کی آوازیں سنائی دیتی بعض مریض مرت نظر آتی ہیں، لینی مریض حوای خسد کے مختلف حواس سے بچھ نہ بچھ محسوس کرتا ہے حالا نکہ حقیقت میں بھی بھی بہیں، چیزیں نظر آتی ہیں، لینی مریض حوای خسد کے مختلف حواس سے بچھ نہ بچھ محسوس کرتا ہے حالا نکہ حقیقت میں کہا ہوتا۔

یہ مرض تیز سوداجو معدد میں جمع ہوتاہے، سے پیداہوتاہے اور جس عضویس بیدادہ جمع ہو جاتاہے،اس سے
سیاہ بخارات اٹھ کر دہاغ کی طرف چڑھتے ہیں جس سے مریض میں احساس برتری کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔

بعض مریفوں بیں گاہے گاہے یہ نساداس صدیک پہنی جاتاہے کہ وہ اپنے آپ کو غیب دان بھنے آلیے ہیں اور بعض بی یہ بیاری یہاں تک ترق کر جاتی ہے کہ مراقوں کو اپنے متعلق یہ خیال ہوتاہے کہ وہ ملا تکہ بی ہے ہیں۔ پھر وہ نبوت اور معجزات کے دعوے کرنے آلئے ہیں، خدائی کی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کواس کی تملیج کرتے ہیں۔

معروف قادیانی ڈاکٹر شاہنواز کا کہناہے: ایک مدعی الہام کے متعلق اگریہ ثابت ہو جائے کہ اس کو ہسٹیریا،
مالیخو لیایام گی کامر من تھاتواس کے دعوے کی تردید کے لیے پھر کی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیو تکہ بیالی
چوٹ ہے جواس کی صدافت کی عمارت کونٹ وہن سے اکھاڑد تی ہے۔ دماہند دورہ تدرولہ مند تالیان اکست 1926ء)
مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بھر احمد لکھتا ہے: ڈاکٹر میر محمد اسلمعیل صاحب نے مجھے سیان کیا کہ میں نے کئ
دفعہ حضرت مسج موعود سے ستاہ کہ جھے ہسٹیریا ہے۔ بعض او قات آپ مراق مجی فرمایا کرتے سے لیکن وراصل
بات بیرے کہ آپ کو دما فی محنت اور شباندروز تصنیف کی مشقت کی دجہ سے بعض ایک عصی علامات پیدا ہو جایا کی آباد
متعمل جو ہسٹیریا کے مریضوں میں مجی عموماً دیکھی جاتی ہیں۔ مثلاً کام کرتے کرتے یک دم ضعف ہو جاتا، چکروں کا آباد
ہاتھ پاؤل کا سرد ہو جاتا، تھراہٹ کادورہ ہو جاتا ایسا معلوم ہونا کہ انجی دم نگلتا ہے یا کی تھی جگہ یا بعض او قات زیادہ
آدمیوں میں تھر کر منتفضے دل کا سخت کی بیٹان ہونے لگناد غیر ذالک۔

(سورة اليدي حصدود، صفحہ 55، بوايت خور 369، از مرز ا يغور احد ايم اے)

ان عبار تول سے عابت ہوا کہ مرزا غلام ایک مریض فخص تھااور ای مریض کو انگریزوں نے اسلام میں تفرقہ ڈالنے کے لیے استعال کیا۔ مرزاان انگریزوں کے اشاروں کے ساتھ ساتھ اپنے مرض کے سبب بتدریج متناو دعوے کرتار ہالددرا مسل اس بیاری کے بنیادی وسوے دوقتم کے ہوتے ہیں:

- (1) ازیت بخش وسو ہے
- (2) ير فنكوه ياا فتدارى دسوي
- (1) اذبت بخش وسوسول میں مریض سجھتا ہے کہ لوگ اس کے خلاف ہیں۔ یہ لوگوں کو اپناوشمن سجھتا

-4

(2)افتداری و سوسول کی وجہ ہے مریض اپنے آپ کو ایک بڑا آدمی اور عظیم جستی تصور کرتا ہے۔افتداری وسوسول کی ایک منتم نہ ہمی خیاعظمت ہے جس میں مریض سمجھتا ہے اور دعویٰ کرتاہے کہ خدامجھ سے محبت کرتا ہے میں اللہ کا منتخب بندہ ہوں اور اس کا بر مخریدہ خادم ہوں۔ خداکا نبی اور رسول ہوں اور بچھے خدانے و نیا کی اصلاح کے لیے بمیجاہے۔ایسے لوگ نے نے دین وضع کرتے ہیں، نہ ہی کتابوں اور اصطلاحوں کی نئی نئی تغییریں کرتے ہیں تاکہ اُنہیں اپنے تصورات کے مطابق ڈھال لیں۔ مریض محسوس اور دعویٰ کرتاہے کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے اور اسے الهامات موتے ہیں۔

یہ مرض عموماً مردوں کو ہوتا ہے، وہ بھی تیس سال کے بعد عمر کے آخری حصہ میں۔اس فتم کے مریض بہت ملکی مزاج ، خود بندار (Slef Importanat)، متکبر ، گستاخ ، مغرور اور نہایت حساس ہوتے ہیں۔ تنقید قطعاً برداشت نہیں کر سکتے، فوراً محرُک اٹھتے ہیں۔ایسے مریض زبردست احساسِ برتری کا شکار ہوتے ہیں مگران کے احساس برتری کے پس منظر میں احساس کمتری کار فرما ہوتا ہے۔ان مریضوں کی اکٹریت جنسی مسائل سے دوچار ہوتی

پیرانائے کے اکثر مریض ذبین افراد ہوتے ہیں، ظاہری طوریہ چونکہ بالکل نار مل معلوم ہوتے ہیں للذاوہ ہر مسم كے دلاكل سے ليك بات و فق طور ير منواليتے بيں يہ لوگ واقعات اور حقائق كواى طرح تور مور ليتے بيل كه ووائن ك وسوسول يرخميك بيتصفي بين

بعض او قات یوں بھی ہوتا ہے کہ جب مریض کو بد وسوے آنے شر دع ہوتے ہیں تو مریض کے دوست احباب اور عزیز وا قارب کواس کی اس تبدیلی کااحساس تک نبیس ہوتااور وہ اس طرف توجہ نبیس دیتے کیونکہ مریض ظاہری طوریر بالکل نار مل معلوم ہوتاہے۔ پھر جوں جو ل وقت گزرتا جاتاہے بیہ وسوے زیادہ منظم ہوتے جاتے ہیں ادر مریض زیاده مدلل، منطقی اور معقول معلوم ہوتا ہے۔ مرض جتنا شدید ہو گا، اس کی مخطقہ اتن ہی مدلل، منطقی اور معقول معلوم ہوتی ہے۔

ایسے مریض اپنے خیالات اور نظریات کو نہایت مربوط اور مدلل انداز میں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ لوگ ان پریقین کر لیتے ہیں۔ایسے افراد اپنے رشتہ داروں، دوست احباب اور بعض دوسرے معقول افراد کو اپنے دعوے کی سجائی پر مطمئن کر کیتے ہیں۔ مریض عموماً سمجنتا ہے اور اسے اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کے نظریات اور خیالات کو وسوے خیال کرتے ہیں مگر پھر بھی وہ ان کی واضح تر دیدے مطلبئن نہیں ہوتا کیو نکد اس کا وسوی نظام بہت پختہ اور اس کی ساخت پر داخت حد درجه منطقی ہوتی ہے جس کی وجہ ہے مریض اپنے و سوسوں پر جما لکار ہتا ہے۔

پیرانائے کی تفکیل میں مریض کی معاشرتی، ساتی، پیشہ وارانہ اور از دواتی زندگی کی ناکامیاں اہم رول ادا کرتی ہیں یہ ناکامیاں مریض کی خود ی (آنا)اور شخص اہمیت کے تصور کو خطرے میں ڈال دی ہے جس سے اس کاو قار سخت مجروح ہوتاہے۔ایسے افراد کے مقاصد زندگی اور خیالات بہت بلند ہوتے ہیں ممرجب وہ ان کو حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں توبہ ناکای ان میں احساس کمزوری اور احساس کمتری پیدا کردیتی ہے اور پھروواس احساس کمتری کو مثانے يا كم ازكم ،كم كرنے كے ليے اسے آپ كو برها چرها كر چي كرتے جي۔

فرائذ کے نزدیک اس مرض کے بیچھے دنی ہوئی ہم جنسی حمناؤں اور خواہشات کا بھی کہراہاتھ ہوتاہے ،اگرچہ مریض کوان کاشعور واحساس نبیس ہوتا۔ یہ خواہشات نہایت غیر اخلاقی اور نا قابل قبول سمجی مباتی ہیں جو کہ مریض کو ي يشان كرتي ہيں، تنبيجة مريض احساس كناه اور احساس كمترى ميں مبتلا موجاتاہے اور پھراس كى حلافى كرنے كے ليے وہ اینے آپ کو بلند واعلیٰ د کھاناچاہتا ہے۔ اس مرح اپنے وسوسوں کو نا قابل قبول اور نتحفرانہ تمناؤں کے خلاف د قاعی فعیل می بناویتاہے۔

ا کر پیرانائے کے مرض کی علامات کا سرسری جائزہ لیاجائے تو ہم دیکھیں سے کہ اس مرض کی کم وہیش تمام علامات مر زاصاحب میں موجود محمیں ، مثلاً

(1) تمام مریضوں کی طرح مرزاصاحب کے تمام وسوسے خوب منظم اور اکثر مریضوں کی طرح ایک بی مرکزی خیال کہ وہ دنیا کی اصلاح کے سلیے خدا کی طرف سے مامور ہیں ، کے گرد محوصے ہیں۔ مرزا صاحب پہلے ایک مسلح کے حیثیت سے سامنے آئے بھر محد ت اور مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، بعد ازال مثیل مسیح، مسیح موعود اور آخر کار نبوت کا علان کر دیا، ان تمام و حوول کا مرکزی خیال ایک بی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے دنیا کی اصلاح کے لیے مامور ویں۔ا کرچہ بیاری کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کاد عویٰ بھی بڑھتا گیا۔ (2) مرزاصاحب کے وسوے اگرچہ مربوط، مدلل اور ایک ہی مرکزی خیال کے گرد تھومتے تھے گراکٹر مریضوں کی طرح ان کے وسوے کافی ویجیدہ اور اُلجھے ہوئے تھے۔ان کے اُلجھاؤ کا اندازہ اس امرے بخوبی ہوتا ہے کہ وہ مجھی اپنے آپ کو مصلح اور محدث کہتے ہیں اور مجھی مجدد مجھی مثیل مسیح اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور مجھی نبی ہونے کا، حتی کہ مجھی کرشن اور گویال ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔

مرزاصاحب کے وسوسوں کی ویجیدگی ان کے بعض الہامات سے مزید ظاہر ہوتی ہے مثلاً: مریم کی طرح عیسیٰ
کی روح مجھ میں للخ کی مخی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تھہر ایا گیا اور آخر کئی مہینے بعد جو وس مہینے سے زیادہ نہیں،
بذریعہ اس الہام، مجھے مریم سے عیسیٰ بتادیا گیا ہی اس طرح میں ابن مریم تھہرا۔

(ازالہ ادبانہ، صفحہ 421)

لین پہلے مریم بنے پھر خود ہی حاملہ ہوئے پھر اپنے پیٹ سے آپ عیسیٰ ابن مریم بن کر تولد ہو گئے۔

(3) کا مریم بنے پھر خود ہی حاملہ ہوئے پھر اپنے پیٹ سے آپ عیسیٰ ابن مری باکہ مرزاصاحب اس بہاری احتی آہتہ مر فار ہوئے ہے۔ چانچہ مرزاصاحب کے بیاری بیٹ بال ہوا یک میٹ استہ آہتہ مرفار ہوئے گئے۔ چانچہ مرزاصاحب نے نبوت کا اعلان یک لخت نبیس کیا بلکہ پہلے پہل وہ ایک میٹ اور مصنع کی حیثیت سے سامنے آئے، پھر محدث ہوئے کادعویٰ کیا۔ لکھتے ہیں: نبوت کادعویٰ نبیس بلکہ محدث کادعویٰ ہے۔

ہے۔ 1884 میں مجدو ہونے کا اعلان کیا چانچہ ان کے بقول: اور مصنف کو بھی اس بات کا علم دیا گیا کہ وہ مجدو وقت ہے۔

پھر مثیل مسیح ہونے کاوعویٰ کیا، فرماتے ہیں: مجھے فقط مثیل مسیح ہونے کاوعویٰ ہے۔ (دانع البلاء، مدمدہ 11،10) 1891ء میں مسیح موعود ہونے کااعلان کیا۔ چتانچہ رقمطراز ہیں: میں مسیح موعود ہوں۔

(حقيقة الرىء صفحہ 391)

حتی کہ آخر کار مرزاصاحب نے 1901 میں نبوت ورسائت کادعوی کر دیا۔ قرماتے ہیں: سچاخداوہی ہے جس نے قادیان میں ایٹارسول بھیجا۔ (عطمرزاصاحب سندی جداعبان المکھ قادیان اجلد 3، مؤرعہ 17گست 1899ء) اس نبوت میں نبی کانام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا۔ دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نبیس۔ اس نبوت میں نبی کانام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا۔ دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نبیس۔ (مواہب الرحمٰن صفحہ 43)

مخقرید که مرزاصاحب کے فدجی افتدار کے واوسوے جو تقریباً 1879ءمیں شروع ہوئے، بڑھتے بڑھتے 1901ء میں نبوت کے دعوے پر منتج ہوئے۔ مرزاصاحب تحریر فرماتے ہیں: حال یہ ہے اگرچہ عرصہ ہیں سال سے متواتراس عاجز کوالہام ہورہے ہیں۔اکثر د فعہ ان میں رسول یانبی کالفظ آھیاہے۔

(سيرة الهدى از صاحبر ارهمرز ابشير احمد،: 581)

(4) بعض مریضوں کی طرح اسے سمعی اور بھری واہے (Hallucinations) آتے تھے۔ اُسے آوازیں سنائی دیتی تھیں اور لوگ نظر آتے تھے۔ چنانچہ لکھتے ہیں:میرے پاس جبرائیل آیااور اس نے مجھے چن لیا۔ (سراجمنور،صفحہ302)

بعضاو قات دیر دیر تک خدامجھ سے باتیں کر تار ہتا۔

(عط مرز اصاحب مندم جداعياء الحكم قاديان، جلد 3، نمير 29، مورى عد 17 اكست 1899ء)

(5) ند ہی افتدار میں مریض محسوس کرتا ہے اور دعویٰ بھی کرتا ہے کہ اس پروحی نازل ہوتی ہے اور اسے البامات ہوتے ہیں۔ مرزانے اپنی تصنیفات میں جگہ جگہ اپنی وحی اور البامات کاذکر کیاہ۔ مثلاً: یہ سی ہے کہ وہ البام جو خدانے اس بندے پر نازل فرمایا۔ (الهمين عمير 4 مستحد 25)

(أشهارمندرجدتبليغ رسالت، صفحد82)

بیں سال سے متواتراس عاجزیر الہام ہواہے۔

مجھے اپنی و تی پر ایساا بمان ہے جیسا کہ تورات اور انجیل اور قر آن بر

(سيرة الهدى از صاحبواده موز ايشير احمد، حقمه اول، صفحه 29)

(6) جيساكه فيل ازين بتايا جاچكا ہے كه فرجى افتدارى وسوسوں كامريض سجھتا ہے اور دعوى كرتاہے كه وہ الله عزوجل كامنتن بنده اوراس كابر كزيده خادم ہے۔خدانے دنيا كى اصلاح كے ليے اسے بھيجاہے۔ابيے لوگ نے نے دین وضع کرتے ہیں۔ نہ ہی کتا ہوں اور اصطلاحوں کی نئی تخسیریں ایجاد کرتے ہیں تاکہ اُنہیں اپنے تصورات کے مطابق ڈھال لیں۔

مر زاچو نکہ مذہبی خبطِ عظمت کامریض تھا چنانچہ اُس کے دعوے ہالکل ای نوعیت کے تھے مثلاً: خدانے مجھے امام اوررببر مقرر فرماياب (ازالداوبام،صفحہ261)

براہین احمد یہ بیں اپنی ذات کے متعلق بار بار اظہار کرتاہے کہ وہ دنیا کی اصلاح اور اسلام کی دعوت کے لیے خدا کی طرف سے مامور اور عصر حاضر کے مجدو ہیں ،اور اُن کو حضرت مسیح سے مما عملت ہے۔

(آلهندكمالات إسلام، صفحد 377)

چنانچہ مرزانے ایک نیادین وضع کیااور نبی بن گیا۔ اس کے لیے قرآن وحدیث کی عجیب وغریب تشر تکاور تغییر کی جو کہ نہ صرف علماے امت کے اجماع کے خلاف ہے بلکہ اس کے اپنے ابتدائی خیالات کے بھی برعکس ہے، مثلاً ابتدامیں مرزاختم نبوت کا قائل تھااور ختم نبوت کے منکر کو کافر سمجھتا تھا۔

توٹ: مرزاکا مالیخولیا مرض میں مبتلا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اسے مرفوع القلم سمجھ لیا جائے کہ اس کی عقل سلامت نہ تھی بلکہ اس مرض میں وسوسے آتے ہیں جس کی بنا پر انسان کو خود کو پچھ سمجھ کر بڑے وعوے کرتا ہے۔ ایک صورت میں دعو کی کرنے والے پر شرعی احکام لا گو ہوں سے جبیبا کہ مرزانے اپنے مرض اور انگریزوں کے اشاروں پر قصد انہوت کا دعو کی کمیااور کافرومر تد تھہرا۔

## اومان نوت اور مرزاتیت کی تردید

اگر مرزاغلام احمد قادیانی کے تعنادات کو پچھے دیر کے لیے نظر انداز کر دیا جائے اور مرزا کی زندگی کو سپچے نبیوں کے سیر سے سنالی کیا جائے تو ہر اعتبار سے ثابت ہوگا کہ مرزا نبوت کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف میں بھی یورا نہیں اثر تارچند نکات پیش خدمت ہیں:

(1) نی کے اوصاف میں ہے ایک وصف یہ ہے کہ اس کی تربیت براہ راست اللہ عزوجل کرتاہے۔ایہا کوئی نی نہیں آیا جس نے اعلان نبوت سے پہلے لوگوں سے علم حاصل کیا ہو۔ نبی کی شان توبہ ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا علم و کمال والا نبی کے آمے کمتر ہوتاہے۔

دوسرے جھوٹے نبوت کے دعویداروں کی طرح مرزاغلام احمد قادیانی کی زندگی کو دیکھا جائے تو مرزانے فضل احمد اور آخر میں مولوی گل علی شاہ صاحب ہے تعلیم حاصل کی۔ قرآن کا تھم ہے کہ اللہ تعالی اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا۔ اب فیملہ کیا جائے کہ یہ کس معیار کا نی ہے کہ تو گوں سے علم حاصل کردہاہے۔ پھراس کے بعد 1864ء ے 1868 و تک سیالکوٹ کچبری میں اہمندر ہا۔

سیالکوٹ کی ملازمت کے دوران عناری کاامتحان مجی دیاجس میں مرزاصاحب قبل ہو کیا۔ د نیاوی امتحان میں فلل اور وعوى نبوت كاربيه منداور مسوركي دال.

ؤرِ حمین فارس صغیہ 168 - قادیانیت صغیہ 106 -اخبار الفعنل قادیاں جلد 14 اور 15 میں ہے کہ حعزت مسيح موعود ني خصر آپ كادرجه مقام كے لحاظ سے رسول كرىم ملى الله عليه وآله وسلم كاشا كرواور آپ كا على ہونے كا تعادیم انبیاء علیم السلام میں سے بہتول ہے آپ بڑے متعے۔ ممکن ہے سب سے بڑے ہول۔

(مريحہ29ليريل1927،قاريائيت،صفحہ109)

مسلمان غور فرمائمیں کہ جس محض کو تمام اولوالعزم نبیوں سے بلند کہا جارہاہے وہ بے چاروامتحان مخاری سے ناكام بوكيار ثابت مواكه يه بندون كالرها يامواب للذابندون كابنايا بواجهوثاني باوردرس الني سيروه كرآن والا خداکا بعیجا ہوا سیانی ہوتاہے۔

(2)حضرت آدم عليه اسلام ہے لے کر جناب محتی المرتبت محد صلی الله علیه وآلہ وسلم ہرنبی نے نہ خود کفار و مشر کیمن سے ووسی قائم کی اور نہ ہی اپنی امت کو ایسا کرنے کا تھم دیا بلکہ کافروں اور مشر کول سے دوستی کرنے سے تو منع فرماتے رہے۔ قرآن پاک میں ہے: اے ایمان والو یمبود و نصال کی کودوست نہ بناؤوہ آپس میں ایک دوسرے کے ووست ہیں اور تم میں جو کوئی ان سے وو تی رکھے گاتوووائیس میں سے ہے۔ (بارہ 6، رکوع 12، آنت 51)

اب اس آیت کی روسے کسی مومن کوحق حاصل نہیں کہ وہ میہود ونصاری سے دوستی قائم کرے اور اگر کسی نے دوستی قائم کرلی تووہ انہیں میں سے ہوگا۔

اب مرزاکی این زبانی نصاری کی مودت اور محبت کی داستانیس سنواور فیمله کروکه بید کس فیکٹری کی نبوت ہے۔ مرزا کہتاہے کہ میری عمر کا اکثر حصہ اس الگریزی حکومت کی تائید و حمایت میں گزراہے اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے ہیں اس قدر کتابیں لکسی ہیں اور اشتبار شائع کئے ہیں کہ اگروہ رسائل اور کتب المتعى كى جائي تو يجاس الماريال الناسة بعر عتى بي-(ترياق القلوب تفتى خويد، تاريانيت، صفحہ 131، در عط، صفحہ 3)

آ کے کہتا ہے: میں ہیں ہرس تک یہی تعلیم اطاعتِ گور نمنٹ اگریز کی دیتارہااور اپنے مریدوں میں یہی ہدایتیں جاری کرتارہا۔

(ئاريانىت،مىقىد136)

اور کہاکہ میں انگریز کاخود کاشتہ بوداموں۔

24 فرورى1898 كوليفشينن كور نرينجاب كوجو در خواست دى كن تقى۔اس بى خود كاشتە بودے كاذ كرو

اذكار واقرار ب\_مرزامهاحب كاشعر ملاحظه بو\_

تاج وتخت مند قيمر كومبارك هو مدام

(ئوقىن مقدم 139)

ان کی شانی میں میں ہاتاہوں رفائے روزگار

مرزاا گریزی کاسد لیسی کرتے ہوئے کہتاہے کہ خدا تعالی نے ہم پر محسن گور نمنٹ کاشکر ایسانی فرض کیاہے جیسا کہ اس کاشکر کرناسوا گرہم محسن گور نمنٹ (برطانیہ) کاشکر اوانہ کریں یا کوئی شراہے ارادے ہیں رکھیں توہم نے خدا تعالی کا بھی شکر اوانہیں کیا کیو تکہ اللہ تعالی کا شکر اور کسی محسن گو نمنٹ کا شکر جس کو اللہ تعالی اسے بندوں کو بطور نمست عطا کر دے ، در حقیقت یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اور ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور ایک کو چیوڑ نے سے دوسری چیز چیوڑ نالازم آتاہے۔

دوسری چیزی چیوڑ نالازم آتاہے۔

(دہادت اللہ آن، صفحہ 86)

اور ہم پراور ہماری فرمیت پر فرض ہو گیاہے کہ اس مبارک مور نمنٹ برطانیہ کے ہمیشہ فنکر مخزار رہیں۔

(ازالدارباد،صفحہ58،انگریزینی،صفحہ21)

ان چند سطور سے اندازہ لگا ہو جاسکتا ہے کہ مر زامعا حب کی حقیقت نبوت کیا ہے۔
(3) ہر آنے والے نبی نے سابقہ انبیاء کی تعمد بی کے اور ہر ممکن امت کو سابقہ انبیاء علیہ اسلام کا احترام سکھلا یا۔ ہمارے رسول معلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی نص موجود ہے۔ پھر تشریف لائے تمہارے ہاں وہ رسول کہ تمہارے دسول معلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی نص موجود ہے۔ پھر تشریف لائے تمہارے ہاں وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تعمد این فرمائے۔
(یارہ 3، مربوری مربوری تابوں کی تعمد این فرمائے۔

اوراى طرح حضوري نور صلى الله عليه وآله وسلم في تشريف لاكرسابقد انبياه عليه اسلام كى تصديق كى

اب مرزاصاحب کی سنو کہتاہے: عیسی کی تین دادیاں اور نانیاں زناکار تھیں (معاذ اللہ) جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ آپ مخبریوں سے عطر لگوایا کرتے تھے۔ ایک نوجوان کے لیے شرم کی بات ہے۔ وہ عطر زناكارى كابوتاتها\_ (قىمىمدانجام آقىر ؛ حاشيدسفحد7)

(حقیقت نیوت، صفحہ257،قاریانیت

میرا باپ بعض اولوالعزم نبیول سے بھی آمے نکل کیا۔

اصفحہ109)

مرزاصاحب كاشعر سنوبه

این مریم کے ذکر کو چھوڑو

(ۇيۇلمىن) مىلىدى 51)

اس بہتر غلام احمہ

مرزا صاحب کی شان میں ایک رباعی سنو جوان کے ایک خاص مریدا کمل نامی نے ترتیب دے کر مرزا صاحب کے لڑکے مرزابشیر الدین محمود کے پیش کی جس کواخبار الفصل میں 23اگست1944ء کو شاکع کیا گیا۔

> محداترآئے پھر جہاں میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔پہلے سے برے کر ہیں لیک شال میں محمدد کیھنے ہوجس نے اسمل ۔۔۔۔۔۔۔۔نلام احمد کو دیکھے قادیاں میں

(4) ہر آنے والا نی یا خود صاحب شریعت ہوگا یا کس نی کی شریعت کو زندہ رکھنے والا ہوگا۔ اگراس کا دعوی صاحب شریعت ہونے کا بھی نہ ہو اور کسی ٹی کی شریعت پر اس کا اعتبار و پنتین بھی نہ ہو تو اہل بھیرت اسے کیا مسجمیں؟مرزا کوئی نئی کتاب و شریعت تو پیش کرتا نہیں اور نہ ہی ان کا ایسا کہیں دعوی ہے۔رہا شریعت محمد ی پر اپنی جماعت کو چلا ناتویہ بھی بالکل خلاف واقع ہے۔ قرآن پاک میں ہے:اے نبی کافروں پر اور منافقوں پر جہاد کر واوران پر (يارة28مركوع20، سورة التحريم،سورة 66، آيت9

تواسلام میں جہاد کر نافرض واجب ہے اور ہر مسلمان کا اعتقاد وایمان ہمیشہ سے جہادیر چلا آرہاہے۔ ممر مرزا صاحب کا اعلان و بیان قرآن کے صریحا خلاف ہے چنانچہ کہتاہے کہ لوگ اپنے وقت کو پیجان لیں یعنی سمجھ لیس کہ آسان کے دروازوں کے تھلنے کا وقت آگیا اب زینی جہاد بند کیے گئے اور لڑائیوں کا خاتمہ ہو گیا جیسا کہ حدیثوں میں یہلے لکھا گیا تھا کہ جب میں آئے گا تو لڑنا حرام قرار دیا جائے گا۔ سوآج دین کے لئے لڑنا حرام کیا گیا۔اب اس کے بعد جو دین کے لئے تکوار اٹھا تاہے اور غازی نام رکھ کر کافروں کو قمل کرتاہے وہ خدااور اس کے رسول کا نافر مان ہے۔

(كاريانيت، صفحہ 134)

اور کہتاہے کہ بعض احمق اور ناوان سوال کرتے ہیں کہ اس گور نمنٹ (برطانوی انگریزوں) سے جہاد کرنا ورست ہے یائیں؟ سویادرہ بیہ سوال ان کانہایت حماقت کا ہے کیونکہ جس کے احسانات کا شکر کرنا نمین فرض اور واجب ہے یائیں؟ سویادرہ بیہ سوال ان کانہایت حماقت کا ہے کیونکہ جس کے احسانات کا شکر کرنا نمین فرض اور واجب ہے۔ اس سے جہاد کیا۔

واجب ہے۔ اس سے جہاد کیا۔

مرزاتوخود کہتاہے کہ جس ابتدائی عمرے اس وقت جو تقریباساٹھ برس کی عمر تک پہنچاہوں۔ اپنی زبان و تقم ہے اہم کام جس مشغول ہوں کہ مسلمانوں کے دل کو گور نمنٹ انگلشیہ کی بچی محبت اور خیر خوابی اور ہمدردی کی طرف پھیر وں اور ان کے بعض کم فہموں کے دلوں سے غلط خیال جہاد و غیرہ کے دور کروں جو دلی صفائی اور مخلصانہ تعلقات سے دوکتے ہیں۔

(اہلیج ہمانت، جلد 7 صفحہ 10، انگریدی نبی، صفحہ 11)

جو مرزاا تحریزوں کو اپنا محسن کہ رہاہے وہ ان سے جہاد خاک کرے گا۔ اگریزوں کے ظلموں کو تظرائداز

کرکے ان کو اپنا محسن وہ کہے گاجوان کا پہلا ہوگا۔ اور ضمیر تحفہ گولڑیہ کے صغہ 29 پر نظم تحریر کر تاہے:

اب جمیوڑو و جہاد کا اے و و ستو نیال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ویں کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قال

اب آئی مسیح جو دیں کا امام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ویں کی تمام جنگوں کا اب اختقام ہے

اب آئی اس نے نوی خدا کا نزول ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ منکر نبی کا ہے جو یہ کا کھنول ہے

و ممن ہے وہ خدا کا بو کر تاہے اب جہاد۔۔۔۔۔۔۔ منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے احتقاد

مرزابشیر الدین محمود 21 اگست 1917 کو ایک بیان کرتاہے کہ ہمارامسلمانوں سے کسی قسم کا تعلق نہیں۔

مسلمانوں کا اسلام اور ہمارااسلام اور این کا خدا اور ہمارا خدا اور ہماراتج اور ان کا رج اور خرض ای طرح ہمارااند تکا ف ہم

بات میں ہے۔ پانچ سوال ، صغہ 37 اور اخبار الفضل 15 د شمبر 1921 میں ہے۔ حضرت مرزا صاحب نے اپنے فضل احمد مرحوم کا جنازہ اس لئے نہیں پڑھاکہ وہ فیر احمد کی ہے۔۔

بی فضل احمد مرحوم کا جنازہ اس لئے نہیں پڑھاکہ وہ فیر احمد کی ہے۔۔

ر تافیانیت، صفحہ 102

ای کئے ہانی پاکستان قامداعظم محمد علی جناح کے جنازے میں موجود ہونے کے باوجود چوہدری ظفراللہ خان نے شرکت نہیں کی اور بشیر الدین محمود صاحب نے فرمایا کہ غیر احمدی بچے کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جاسکتا۔

(قادیانیت، صفحہ102)

کمال یہ ہے کہ جو شریعت محمدی کو زندہ کرنے آیا تھا وہ خود مجمی فی بیت اللہ نہ کر سکا۔ بلاوجہ شرعی فی ہے سے
رکنافرض کا ترک ہے اور نہ کرنے والے کے بارے میں صدیت پاک میں شدید و عید آئی ہے چنانچہ سنن الداری میں
ہے '' مَنُ لَدُ مَمُنَعَهُ عَنِ الْحَبِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ، أَوْ سُلْطَانْ جَائِرٌ، أَوْ مَرَحْس حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَدُ يَكُبِّ، فَلْهَمْتُ إِنْ شَاءً
یَهُودِیًّا، وَإِنْ شَاءً نَصَرَ الْنِیَّا ''ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ و بارک وسلم نے فرما باجے ج کرنے ہے
نہ ظاہری صاحت کی رکاوت ہونہ باوشاہ ظالم نہ کوئی مرض جوروک دے پھر بغیر ج کے مرکیا تو چاہے یہودی ہوکر
مرے یا نصرانی ہوکر۔

(سنن الذائري، كتاب المتاسك الحج، يأب من مات و من لم يحج، جلد 2، صفحہ 45، حديث 1785 ، وابر الكتاب العربي، ييزوت)

(5) ہے نبی کی بیہ شان ہوتی ہے کہ وہ نہ خود کخش کو ہوتا ہے اور نہ بی لینی امت کو کخش کو ئی کی اجازت دیتا ہے۔جموٹے قادیانی کا حال دیکھیں کہ صرتے گندی گانیاں نکالٹاہے۔ مرزا کی چند گالیاں ملاحظہ ہوں:

نمبر 1 ۔۔۔کل مسلمانوں نے جمعے قبول کر لیااور میری دعوت کی تصدیق کرلی مگر کنجریوں اور بدکاروں کی اولادے محصے نہیں مانا۔

نمبر2\_\_\_میرے مخالف جنگلوں کے سور ہو محکے اور ان کی عور تیں کتیوں سے براجہ محمیٰں۔

(تھواليدئ،مفحہ53)

نمبر 3.... جو ہماری فنخ کا قائل نہ ہوگا تو صاف سمجھا جائے گاکہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں۔

مرزا قادیانی نے اپنے مخالفین اور خاص طور پر مسلمانوں کے علاء کے بارے میں دل کھول کر بدز بانی کی ہے، شاید عی کوئی ایس گالی ہو جو مرزا قادیانی نے نہ دی ہو، مثال کے طور پر مرزا قادیانی کی بدز بانی کے چند نمونے یہ بیں (اے مردار خور مولویو، اے بدذات، اے خبیث، اے بدذات فرقہ مولویاں، انسانوں سے بدتر اور پلیدتر، بد بخت، پلید دل ، خبیث طبع، مروار خور، ذلیل ، دنیا کے کتے، رکیس الد جالین، رکیس المعتدین، رکیس المتکبرین، سلطان التنكبرين، سفيهون كانطفه، فيخ احمقال، فيخ الضال، فيخ چالباز، كميينه، گندي روحو، منحوس، يهودي صفت، يهودي،اندها شیطان، تمراه دیو، شقی، ملعون، سر براه تمراهان اور اس طرح کی سینکژون گالیان ﴾ کیکن د وسری طرف مرزا قادیانی نے بیے بھی لکھا کہ: گالیاں دینااور بدزیانی کرناطریق شرافت نہیں ہے۔ (امیعین ممد4، رخ17، صفحہ 471)

(ستنهجن، برخ10، صفحہ133)

ایک جگه مرزا کہتاہے: ناحن گالیاں دیناسفلوں اور کمینوں کاکام ہے۔

ایک اور جگه لکھا: برتر ہرایک برے وہ ہے جو بدزبان ہے جس دل میں یہ نجاست بیت الخلاء یہی ہے۔

(فادیان کے آمیداری ہے، برخ 20، صفحہ 458)

مرزا قادیانی کے پیروکاریہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے حضرت جی نے یہ گالیاں تہیں دیں بلکہ انہیں سخت الفاظ کہتے ہیں اور یہ الفاظ انہوں نے مجبوراً ان لوگول کے جواب میں لکھے ہیں جنہوں نے ہمارے حضرت بی کو گالیاں دی تھیں۔ہم ایک منٹ کے لئے فرض کر لیتے ہیں کہ کسی نے مرزا قادیانی کو گالیاں دی تھیں لیکن مرزا قادیانی نے توبیہ نصیحت کی تھی کہ: گالیاں سن کر دعاو و، پاکے و کھ آرام دو، کبر کی عاویت جو دیکھوتم د کھاؤا تکسار۔

(برابين احمديد حسم پنجم ، رخ 21، صفحہ 144)

(6) ہر تبی معجزہ لے کر آیا جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے: بیشک ہم نے اپنے رسولوں کو د لیلوں کے ساتھ بجیجااوران کے ساتھ کتاب اور عدل کی تراز واتاری کہ لوگ انصاف پر قائم ہول۔

(يأرة27، يركوع19، سورية الحديد، آيت25)

یعنی خدانے ہر نبی کو معجزے عطا کئے۔ خلیل علیہ اسلام ، کلیم علیہ اسلام ، حضرت عیسی علیہ اسلام اور حضور پر نورِ ملکی الله علیه وآله وسلم کے معجزات غرضیکہ انبیاء کرام علیہم اسلام کے معجزات سے قرآن بھر اپڑا ہے۔ اب مرزاصاحب جو خودید کہتاہے:

> میں تمجمی آ دم تمجمی موسی تمجمی پیتفوب ہوں نیزابراهیم هو نسلیل بیل میری بے شار

اس کے مجزات تو بے شار ہونے چاہیے۔ یس ان کے چند نام نہاد مجزات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو حقیقت کی تہد تک میں م حقیقت کی تبہ تک وینچنے کے لئے کانی ہیں: ایک عیسائی پادری آتھم کے بارے میں دی گئی پیشین کوئی غلط ثابت ہوئی، یو نمی لیکھ رام کے متعلق دی گئی پیشین کوئی غلط ثابت ہوئی۔

(1) مرزاماحب ابنی موت کے متعلق پیش کوئی کرتے ہیں ہم مکہ میں مریں سے یا مدینہ میں۔

(البغري،مغد،155ءتذكرهبديد،من199ءتذكربتديرنسد،من584)

جَبَد کمد عن مرناتودر کنامرزاصاحب کو کمد مدینه دیکمتانعیب نه جوابلکه اسکی وفات لاجور می بمرض جینه لیٹرین کی جگریرجوئی۔

(2) پہلے ہے وی اللی ہوئی تقی کہ دوزلزلہ جو نمونہ قیامت ہوگا بہت جلد آنے والا ہے اس کیلئے نشان دیا کیا تھا کہ پیر منظور محمد لد معیانوی کی ہوی محمد ی بیکم کو لڑکا پیدا ہوگا اور دولڑ کا اس زلزلے کیلئے ایک نشان ہوگا۔

(حقيقت الوجيحاشيدر،حاشيد، ص100، روحاني عز الن،جلد،22،صفحه 103)

ہے پیر منتوراس کا خاص مرید تھامر زا کو معلوم ہوا کہ اُس کی بیوی حالمہ ہے ، پیش موٹی گھڑنی کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا محر خدا کا کرناایہا ہوا کہ لڑکی پیدا ہوگئی۔ مرزاصاحب نے یہ کہا کہ اس سے یہ تھوڑا بی مراد ہے کہ ای حمل سے لڑکا پیدا ہوگا آئندہ مجمی لڑکا پیدا ہو سکتا ہے ، محر ہوا ہیہ کہ وہ عورت بی مرکنی اور دیگر پیش کو تیوں کی طرح ہی مجمی صاف جموٹ ٹابت ہوئی ، نہ اس عورت کے لڑکا پیدا ہوا اور نہ بی زلزلہ آیا اور بوں مرزا صاحب ذلیل ورسوا معہ یہ

(3) تعدا تعالی نے بھے مرت الفاظ میں اطلاع دی تقی کہ تیری عمرای برس کی ہوگی اور یہ کہ پانچ چھ سال زیادہ یا پانچ چھ سال کم۔

مرزاکے مرنے کے بعد مرزاصاحب کی ہیہ ویش کوئی صاف جبوٹی ہوگئی اور یہ عظیم الثان نشان بھی مرزا کے کذب کاعظیم الثان اورزند وجاوید ثبوت بن کیا۔

مرزاکے مرنے کے بعد مرزائی سخت پریشان ہوئے کیونکہ اس حسب سے اس کی عمر 68 سال یا 69 سال بنتی ہے اور پیش کوئی جموثی ثابت ہوئی ہے۔ مرزابشیر الدین محمود نے لکھا کہ میری محقیق میں مرزاصاحب کی پیدائش

1837 میں ہوئی مر محر مجر عمر چیش موئی کے موافق نہیں جی ۔ محربشیر احمدایم اے نے کہا کہ حضرت کی پیدائش 1836ء میں ہوئی مگر پھر ایک اور مختیق کی تمنی کہ پیدائش 12 فروری 1835ء میں ہوئی۔ اس لحاظ سے مجی بورى74 سال نبيس بنتے پھر واكثر بشارت احمد لاہورى نے مرزاكى سيرت پركتاب تكفى جس كانام مجددا عظم ركھااس نے محقیق کی کہ حضرت کی پیدائش 1833 ومیں ہو گی۔ان کے ایک اور محقق نے بتایا کہ حضرت 1830 ومیں پیدا ہوئے، سوال بیا کہ اس کی تاریخ پیدائش میں مرنے کے بعداس قدرا محتلاف کیوں ہوا؟؟؟

يجى اس كے مجمولة ہونے كى صرت كوليل ہے ايك كاابطال دوسرے كولازم ہے ، مرزائى خود فيملہ كريں كه مر زاصاحب سے ہیں باان کے جیلے اور مر زاصاحب کا پنابیان سیم اور قوی ہے۔ کیونکہ بداس کاعدالتی بیان ہے کہ اس عدالتی بیان کی روہے اس کی عمر 68 یا 69سال بنت ہے۔

(4) مرزا قادیانی نے محمد می بیکم کوز بردی اسپنے نکاح میں لانے کاارادہ کیااور یہ کہا کہ اس کاعقد محمد می بیکم بنت احمد بیگ کے ساتھ خالق اکبرنے عرش پر بھی رچایا تھا۔اس کا اعلان مرزاصاحب نے اخباروں بیں اشتہاروں بیں بازارول میں بیانات دعوال دهارول میں اسپنے كذب وصداقت كے معیارون میں است قرار دیا تھاوہ يوراند ہوسكااور 8 ا پریل 1892 کواس محدی بیٹم کا عقد مر زاسلطان محدے ہو کیااور حق و باطل کا فیصلہ تمام ہندوؤں مسلمانوں نے س لیا۔ حمر مرزاصاحب نے ایک اور دھمکی وی کہ مرزاسلطان محمد جس نے محمدی بیٹم سے عقد کیا ہے۔ اڑھائی سال کے الدراندر مرجائ كا مراس سلسله مي بجي كامياني نعيب نه بوسكار (عدد اعظم، صدد 91 ماديانيت، صديد 163،151) مرزاسلطان محدجس کو بسطابق پیش کوئی مرزاازهائی سال پس مرناتها یا کم از کم مرزای زندگی پس مرناتهاوه بتید حیات رہااور مرزاکے مرنے کے جاکیس سال بعد تک زندہ رہائیعن 1948ء میں فوت ہوااور محدی بیلم جو مرزا تادیانی کے کذب کا کھلانشان اور منہ ہو آتا تھوت تھی 1966 میں بحالت اسلام 19 نومبر بروز ہفتہ بمقام لاہور فوت ہوئیں۔ حالا تکہ مرزا قادیانی نے اپنی اس پیش کوئی کی تائید ہیں وہ صدیث بھی پیش کی جسمیں حضرت عیبیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاد نیاجی تشریف لانے کے بعد شادی مجی کریں مے اور ان کی اولاد مجی ہو گی۔ ینزدج دیولد له کے الفاظ ایل مرزا قادیانی نے اس صدیث کوایئے متعلق قرار دیتے ہوئے اس سے محمری بیکم ے شاوی ہونامر اول۔

(ضميمدالهاد آهر،ص53،بوحاني عزائن،ص337)

(5) مرزا قادیانی نے 15 اپریل 1907 و کوایک اشتہار مولوی ثناواللہ کے نام شائع کیا۔ کہا کہ مولوی ثناو اللہ ایک سال کے اندر شدید بھاری میں مبتلا ہو کر مر جائے گااور ساتھ میں لینی حقیقت و کیفیت کوا جا گر کرنے کے لئے شائع فرمادیا کہ اگر میں کاذب ہوں تو میں مر جاؤں۔

یدایک اٹل فیصلہ تھاجس کو خود مرزاصاحب نے تبویز فرمایا وردنیا کے سامنے بذریعہ اشتہار پہنچادیا۔ مگر نتیجہ مرزاصاحب کے بر خلاف لکلا کہ مولوی صاحب نے تو 15 الر 1948 کو انتقال کیا اور مرزا صاحب خود 26 می 1908 بروز سوموار لا ہور میں مرکھے۔

(7) احادیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہر نبی نے دنیا میں بکریال چرائیں اور میں مجی الل مکہ کی بکریاں چراتار ہا۔ تکر مرزا قادیانی نے مجمعی بکریاں نہیں چرائیں۔

(8) ہرنی کانام مفرد ہوتا ہے۔ مثلاً آدم، نوح ،ابراہیم ،اساعیل موٹیاور عیبی وغیرہ، تکر آل موصوف کانام غلام احمد مرکب ہے۔

(9)اللہ کے نبی دنیوی مال وروات بطور وراثت جموڑ کر دنیا ہے رخصت نہیں ہوتے۔اگر وہ کچھ مال جموڑ جائیں تو وہ امت کے لئے صدقہ ہوتا ہے جبکہ اد حریہ حال ہے کہ مرزاصاحب کی جائیداوان کے اہل خانہ میں تقسیم ہوئی۔

(10) اللہ کے نبیوں کی ایک روایت یہ چلی رہی کہ انہوں نے جہاں و صال فرمایاان کی تدفین بھی اس جگہ مگل میں لائی گئی۔او معرد نیاجا نتی ہے کہ مرزاغلام احمد قاویائی کی وفات لاہور میں اور تدفین قادیان میں ہوئی۔
مگل میں لائی گئی۔او معرد نیاجا نتی ہے کہ مرزاغلام احمد قاویائی کی وفات لاہور میں اور تدفین قادیان میں ہوئی۔
(11) نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ کس سے مانگلا نبیس بلکہ ما تکنے والوں کو عطاکر تاہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح دیگر انبیاہ علیم السلام نے بھی کسب حصول مال کے مختلف پیشے اختیاد کیے لیکن مرزا قادیائی لوگوں سے چندے مانگ کر گزارہ کرتارہ لہ

معلوم ہواکہ اللہ کے سے رسولوں اور نبیوں والی ایک بھی علامت مر زاغلام احمد قادیانی میں نہیں للذاوہ اپنے دعوے میں یقینا جموناہے۔

## قادياني تحريفات

تحریف کامفہوم ہے اصل الفاظ کو بدل کر پکھ اور لکھ دینا۔ قادیانی فٹند کی بوسیدہ عمارت کی ایک ایک اینٹ تحریف کے گارے سے بن ہے۔ مرزا قادیانی کی تحریفات کے چند نمونے ذیل درج کئے جاتے ہیں۔ انتخریف حدیدہ:

(1) ایسان امادیث صحیح میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سریر آئے گااور وہ چود مویں صدی کا مجد و

موكات (برابين احمديد، مستهد 188، منديد موالى عوالن، جلد 21، صفحہ 360، از مرز الايالى)

احادیث کی کتب میں الی کوئی مدیث موجود نہیں۔ مرزا قادیانی نے اپنی ملرف سے یہ (مجوثی)حدیث محمزی ہے۔

(2) لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پنیگو ئیاں پوری ہو تیں جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگاتواسلامی علی کے ہاتھ ہے دکھا تھائے گا، وہ اس کو کافر قرار دیں کے ،اور اس کے قبل کے لیے فتوے و یے جاکس کے ،اور اس کی سخت تو بین کی جائے گی، اور اس کو وائر واسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔

گا۔ در اس کی سخت تو بین کی جائے گی، اور اس کو وائر واسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔

پورے قرآن مجید اور ذخیر واحادیث بی ایس کوئی عہارت نہیں، یہاں تک کہ قرآن مجید اور کتب احادیث بیں مسیح موجود کالفظ تک نہیں ملے گا۔ قادیانی مجھی بے تعصب ہو کراس پہلوپر منر ور غور کریں کہ قرآن و حدیث کے وسیج ورقیع اٹائے میں مرزا قادیانی کے نام یاشہر وغیرہ کے حوالے سے کوئی اشارہ تک کیوں نہیں ملیا؟

(3) " لؤلاك أمّا عَلَقُتُ الأفلاك "ترجمه: (اسه مرزا) اكرتونه موتاتويس آسانون كويدانه كرتابه

(تلاكرة فعمو عموى والهامات، صفحہ 525، طبع بدیابہ، از مرز اقادیاتی)

سب جانے ہیں کہ یہ صدیث قدی ہے اور اس کے مصداق صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جبکہ مرزا قادیانی اس صدیث کو اسٹے اور منظبق کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی مرزا قادیانی کو کاطب کرے فرماتا ہے کہ اللہ تعالی مرزا قادیانی کو کاطب کرے فرماتا ہے کہ اے مرزا اگر میں تجے پیدانہ کرتا ہو آسان وزین اور جو پچھاس میں ہے ، پچھ پیدانہ کرتا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر انہیائے کرام اور اولیائے عظام تشریف لائے اور انھیں مراتب عالیہ

عنایت ہوئے، یہ سب مرزا قادیانی کے طفیل سے ہوا۔ یعنی تمام انبیااور اولیا، مرزا قادیانی کے طفیلی اور زلدر ہاہیں۔ قادیانی عقیدہ کے مطابق اس میں حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھی شامل ہیں۔(نعوذ ہاللہ) ⇔درود شریف میں تحریف

مسلمانون كا درود شريف" اللهم صلّ على محمد و على إل محمد كما صليت على ابراهيم و على إل ابراهيم انكحبيد مجيد اللهم بارك على مصدوعلى المحمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك

قادياني امت كاورود دواللهم صلّ على محمد و احمد و على ال محمد و احمد كما صليت على ابراهيم و على إلى ابراهيم انك صيدم جيد - اللَّهُمّ بـ ارك على محمد و احمد و على الى محمد و احمد كما بـ اركت على ابراهيم وعلى إلى أبراهيم انك صيدمجيد"

ضیاءالاسلام پریس قادیان کے مطبوعہ رسالہ ورووشریف، صغیہ 16 پریہ درووشریف لکھا ہواہے خط کشیدہ الفاظ بين احمد (مرزاغلام احمد) كالضاف كياكيا - اسلام كومسخ كرنے كاپر و كرام اور أل ابراجيم وأل محمد كا مقابله مرزاغلام احدى آل كامقام ؟ جدنسبت خاكرا باعالم إك!!!

(4) "مىلى الله عليك وعلى محمد" (ليخي است مرز تجهير اور محمر دروو بو \_ )

(تذكرة محموعه وجود البامات ، صفحه 661 ، طبع جهاريد از موز اقادياتي ،

(5) اے محد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ کے بر گزیدہ مسیح تجھ پر خد اکالا کھ لا کھ درُود اور لا کھ لا کھ سلام ہو۔

(سورت الهدى،جلدسوم،صفحہ208،از مرزابعيراحمداين مرزا تاريالي)

(6) (1) اللهم صلى على معدد و على عيدك المسيح الموعود "ترجمه: اكالله محمصلي الله عليه وسلم اور ائے بندے مسیح موعود (مرزا قادیانی) پردرودوسلام بھیج۔ ﴿ ربدزنامدالفصل قادیان، 31حولائی 1937ء، صفحہ 5، کالمد 2) مرزا قادياني يدوزود وسلام

> اسے امام الوری سلام علیک مد بدرالدجی سلام علیک

مبدى عبدوعييل موعود احمر مجتبي سلام عليك مطلع قادیان یہ تو جیکا ہو کے مکس البدیٰ سلام علیک تیرے آنے ہے سب نی آئے مظهر الانبياء سلام عليك منقط وحي مسط جبرئيل سدرة المنتنى سلام عليك ماننے ہیں تیری رسالت کو اے رسول خداسلام علیک ہے مصدق تیرا کلام خدا اے میرے میر زاسلام علیک تيرے بوسف كا تخفه مبح ومسا ہے ورودو دعاس لام علیک

(كاخى محمد يوسف كارياني كي نظير ، بروز نامه الفضل كاريان ، جلد 7، شمارة مرير 100 ، مو يت م30 جون، 1920 م

مرزاخود بھی اپنے کو نی سجھنے کے ساتھ ساتھ خود پر ورود وسلام پیش کرنے کی نہ صرف ترغیب و بتاتھا بلکہ نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انتا بڑا جموٹ بائد ھاکہ آپ علیہ السلام نے مرزاپر درود وسلام پڑھنے کی صحابہ کرام کو ترغیب وی تھی چنا نچہ مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب اربعین، نمبر 2 میں مندر جہ ذیل وعول کیا ہے: "بعض بے خبر یہ اعتراض بھی میرے پر کرتے ہیں کہ اس مختص کی جماعت اس پر فقرہ علیہ الصلواۃ والسلام کا اطلاق کرتے ہیں اور ایسا کرنا حرام ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میں مسیح موعود ہوں اور دوسروں کا صلوۃ یاسلام کہنا تو ایک طرف، خود آ محضرت نے فرمایا کہ جو محض اس کو یادے، میر اسلام اس کو کے اور احادیث اور تمام شر درج احادیث میں مسیح موعود

کی نسبت صدباتک صلوة وسلام کالفظ تکعابواموجود ہے۔ پھر جبکہ میری نسبت تی علیہ السلام نے یہ لفظ کہا، محابہ نے کہا بلکہ خدانے کہا، تومیری جماعت کامیری نسبت بے فقرہ بولنا کیوں حرام ہو گیا۔"

(البعين ممير 2،صفحه 6،متديجه بوحان عزائن، جلد 17 ،صفحه 349، از مرزا تاريان)

## ہے حضرت مجدد الف ٹانی کی تخریر میں تحریف

امام ربانی صاحب اسینے کتوبات کی جلد ٹانی میں جو مکتوب پنجاد و کیم ہے، اس میں صاف لکھتے ہیں کہ غیر نی مجسی مکالمات و مخاطبات حضرت احدیث سے مشرف ہوجاتا ہے اور ایسا مختص محدث کے نام سے موسوم ہے۔

(برابين احمديد، صفحه 630 منديهد بوحائي خوالن، جلد 1 ، صفحه 652، از مرز الاريالي)

ال حوال كومرزا قاديانى لى كاب تحفد يغداد ش كمتاب "وقال المجدد الامام السهدندى الشيخ احمد رضى الله عندى مكتوب يكتب فيد بعض الوصايا الى مريدة محمد صديق: اعلم ايها الصديق! ان كلامه سهمانه مع الهش قد يكون شفاها و ذلك لافراد من الانبياء وقد يكون ذلك لهمس الكبل من متابعيهم، واذ اكثرهذا القسم من الكلام مع واحد منهم يسمى محدثا"

(محديد الرصف 21 رحاهيد) مين مهدمو حالي عزالن، جلد 7 ، صفح 28 ، از مرزا قاريالي)

کیکن جب مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مجد دالف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں تحریف کرتے ہوئے ہوں درج کیا:

مجدد صاحب سر بندی نے اپنے کھتوبات میں لکھاہے کہ اگرچہ اس است کے بعض افراد مکالمہ و مخاطبہ اللیہ سے مخصوص بیں اور قیامت تک مخصوص رہیں کے لیکن جس مخصوص کو بکٹر ت اس مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور بکٹرت اس مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور بکٹرت امور غیبیہ اس پر ظاہر کیے جائیں، وہ نبی کہلاتا ہے۔

(حقيقة الوحي، صفحہ 390 ، مديمهم موجائي خوالان، جلد 22 ، صفحہ 406 ، از مرز افاريالي)

دیکھتے مجدد الف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جے کثرت مکالمہ ہووہ محدث ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتب براہین احدید اور تحفہ بغداد میں حضرت مجدد الف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے بھی یہی تحریر کیا کہ کٹرت مکالمہ والا محدث کہلاتاہے لیکن جب خود دعوی نبوت کیاتواپنی کتاب حقیقت الوحی میں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے لکھ دیاکہ کٹرت مکالمہ والانبی کہلاتاہے۔

اب آپ خود فیصله فرمائی که ایک ہی حواله کو مرزاغلام احمد قادیانی تنمن جگه نکمنتاہے۔ براجین احمد بیداور تخفه بغداد میں محدث لکمنتا ہے جبکه اس حواله کو مرزاغلام احمد قادیانی حقیقت الوحی میں نبی لکمنتا ہے۔ محدث کونبی کرنامحض غلطی نہیں بلکہ صرح اور تملی بردیا نتی ہے۔

حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت مذکورہ میں مر زاغلام احمد قادیانی کی خیانت کا یہ منہ بولٹا مجوت ہے جس کا آج تک قادیانی جواب نہیں وے سکے۔

# مر زاغلام احمد قادیانی کی محتاخیاں

مرزاغلام احمد قادیانی نے ہر خاص وعام کے متعلق مریح متاخیاں کی ہیں:

نمبر 1 \_\_\_ آ محضرت صلی الله علیه وسلم عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھالیتے ہے حالانکه مشہور تھاکہ سور کی چربی اس میں پڑتی ہے۔ چربی اس میں پڑتی ہے۔ (مکوب موزاغلام احمد قامدانی مند بعد اعدار الفضل، 22 مدوری 1924ء)

نمبر 2 .... مرزا قادياني كاذ جني ارتقاء آلمحضرت صلى الله عليه وسلم ي زياده تقاء

(يحوالمقاريال ملبب، صفحه 266، مطبوعه لابور)

نمبر 3 \_\_\_ اسلام محمد عربی کے زمانہ میں پہلی رات کے چاند کی طرح تھا اور مرزا قادیانی کے زمانہ میں چود ہویں رات کے چاند کی طرح ہوگیا۔ (عطبہالیاد، صدحہ 184)

نمبر4۔۔۔ مرزا قادیانی کی فتح مبین آمحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مبین سے بڑھ کرہے۔ (عطبہ البامیہ، صفحہ 193)

نمبر 5۔۔۔۔اس کے بیتی نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیے چاند کر بن کا نشان ظاہر ہوااور میرے لیے چانداور سورج دونوں کا،اب کیاتوانکار کرےگا۔ (اعجاز احمدی،مصنفہ غلام احمد قاریان، صفحہ 71) تمبر 6 ۔۔۔ محمد محمد محراتر آئے ہیں ہم میں اور آئے ہے ہیں بڑھ کرلین شان میں۔۔۔ محمد دیکھنے ہوں جس نے الممل غلام انحدكود يكھے قاديان يمس ۔ ﴿ وَاصْ عَمَد ظيور النفن أكسل، أعباريند، يمير 43، بعدل2، قاديان 125كوير 1906ء) نمبر7۔۔۔ دنیامی کئی تخت اترے پر تیر اتخت سب ہے اور بچھا یا گیا۔

(حقيقت الوى، صفحه 89، از مرز اغلام احمد قادياتي)

تمبر8۔۔۔اس صورت میں کیااس بات میں کوئی شک رہ جاتاہے کہ قادیان میں اللہ تعالی نے پھر محمد صلحم کو اتاراتا که اینے وعد و کو بورا کرے۔ (كلمدالفصل،صفحہ105، از مرز ایشیر احمد)

تمبر 9۔۔۔سیاخداوی خداہ جس نے قادیان میں اہنار سول بھیجا۔

(دافع البلاء كلان يحق، صفحه 11، محق عوريد، صفحه 23، اتحام أتقو صفحه 62)

نمبر10 ... مرزائیوں نے 17 جولائی 1922 کے (الفعنل) میں دعویٰ کیا کہ میہ بالکل سیجے بات ہے کہ ہر محض ترقی کر سکتاہے اور بڑے سے بڑاورجہ پاسکتاہے حق کہ محمدر سول الله صلی الله علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتاہے۔ تمبر 11 ۔۔۔ مرزاغلام احمد لکعتاہے: خدانے آج ہے جس برس پہلے برابین احمدید پس میرانام محدادر احمد ركماب اورجح أتحضرت صلى الله عليه وسلم كانى وجود قرار دياب (ايك فلى كاازال، صفحہ10)

تمبر12 ـــ "منم مسيح زمان و منم كليم عدا منم محمد و احمد كه مجتبئ بأشد" ترجمه : ش مسيح بول موى كليم الله مول اور محر صلى الله عليه وسلم اوراحر محتبي مول. (تريأي القلوب، صفحه 5)

شهرناهیی ملیدالسلام ی توین:

تمبر 1 \_\_\_ آپ كا (حعرت عيس عليه السلام )خاندان مجى نهايت بإك اور مطهر ب تمن واويال اور نانيال آپ کی زناه کار اور کسی عور تیس تھیں، جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔

(ضميمدانجام آهم وحاشيد صفحه 7، مصنف غلام احمد قاريال)

نمبر 2 .... مسيح (عليه السلام) كاچال چكن كيا تفاءايك كماؤيو ، نه زابد ، نه عابدند حق كاپر ستار ، متنكبر ، خود جن ، خدائی کادعویٰ کرنے والا۔ (مكتوبات احمدید، جلد3، صفحہ 241521)

نمبر 3۔۔۔ بورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پیچایا ہے اس کا سبب تو یہ تفاکہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیاکرتے ہے ، شاید کسی بھاری کی وجہ سے باہرانی عادت کی وجہ سے۔

(كفى توح مأشيدا صفحه 75، مصنف علام احمد الأديالي)

(دافع البلاد، صفحہ 20)

نمبر4۔۔۔ابن مر مم کے ذکر کو چھوڑ و۔اس سے بہتر غلام احمہ۔

نمبر 5 \_\_\_عیس کو گالی دسینے ، بدز بانی کرنے اور جموث بولنے کی عادت متی اور چور بھی ستھے۔

رضيم، الجام آلام : صفحه 5،6)

سیدناعیس علیہ السلام کے بارے بارہاتو ہین کے باوجود عیسائیت کی طرف سے ان قادیانیوں کو اپنے ممالک میں پناود بنااور ان کی سریرستی کر نامغرلی دنیا کی برترین منافقت اور ند ہی بے غیرتی ہے، جواس بات کی دلیل ہے کہ عیسائی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے معرف عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستا نمیاں بھی برداشت کر سکتے ہیں۔

ہند معرف علی کرم اللہ وجہہ کی تو ہیں:

پرانی خلافت کا جھکڑا چھوڑو اب نتی خلافت لو۔ایک زندہ علی ( مرزا صاحب ) تم میں موجود ہے اس کو چھوڑتے ہواور مردہ علی کو تلاش کرتے ہو۔ (ملعوطات احدید، جلد 1، صعبہ 131)

#### المسيده فاطمة الزمرور منى الله تعالى عنهاكي توالن:

حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنهائے تحقی حالت میں لینی ران پر میر اسر رکھااور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے مول۔ سے مول۔ (ایک علی کا زالہ، حاصہ صعدہ 9،معند موزاعلام احد قادیاتی)

#### المحصرت حسين ابن على منى الله تعالى مندكى توجهن

نمبر 1 ۔۔۔ دافع البلاویں صنحہ 13 پر مرزاغلام احمد نے تکھاہے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے برتر

ہوں۔

نمبر2... مجھ میں اور تمہادے حسین میں بڑافرق ہے کو نکہ مجھے توہر ایک وقت خداکی تائید اور مدو مل رہی (اعجاد احدی،صفحہ 69)

نمبر3\_\_\_اور می خدا کا کشته بول اور تمهاراحسین و شمنول کا کشته به بهل فرق کملا کملا اور ظاهر بـ

(أعماز احمين، صفحد 81)

نیر4۔۔۔کویلاٹیستسید ہو آنہ صدحسین اسدر گوییانھ۔۔۔میری سیرجروقت کربلاش ہے۔ میری سیرجروقت کربلاش ہے۔ میرے گریان میں سوحسین پڑے ہیں۔ میرے گریان میں سوحسین پڑے ہیں۔

نمبر 5۔۔۔اے توم شیعہ ! اس یرامرار مت کرو کہ حسین جمہارا منی ہے کیونکہ بیں بچ کہتا ہوں کہ آج تم بیں سے ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کرہے۔ (دانع البلاء، صعدہ 13، معتقد موزا غلام احمد قادمانی

نمبر6۔۔۔ تم نے خدا کے جلال اور مجد کو مجملاد یا اور تمہار اور و صرف حسین ہے۔۔۔۔ کستوری کی خوشہو کے یاس محودکاؤ میرہے۔
پاس محودکاؤ میرہے۔

اس عبادت میں مرزا صاحب نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کو معاذ اللہ محوہ کے ڈجیرے تعبیہ دی ہے۔

### 🖈 کمه کرمداور دریند متوره کی توجین:

نمبر 1 ۔۔۔ حضرت مسیح موعود نے اسکے متعلق بڑازور دیاہے اور فرہایاہے کہ جو بار باریہاں نہ آئے جمعے ان کے ایمان کا خطرہ ہے۔ پس جو قادیان سے تعلق نہیں رکھے گا دوکا ٹاجائے۔ تم ڈروکہ تم بی سے نہ کو کی کا ٹاجائے۔ کیا ایمان کا خطرہ ہے۔ پس جو قادیان سے نہ کو کی کا ٹاجائے۔ پر دودھ کہ تازہ دودھ کب تک رہے گا۔ آخر ماؤں کا دودھ بھی سو کھ جایا کرتا ہے۔ کیا کمہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے بید دودھ سو کھ کیا کہ نہیں۔ سو کھ کیا کہ نہیں۔ معدد احداد مدینہ حدیدہ الدین محدد احداد مدینہ جد حداد الدینا اصفحہ 46)

نمبر2... قرآن شريف من تمن شرول كاذكر بيني مكه ادر مدينه ادر قاديان كار

(خطيد الهاميد ، حافيد صفحہ 20)

#### ☆قرآن جميد كي توين:

نمبر 1 ۔۔۔ قرآن شریف میں گندی گالیاں بھری ہیں اور قرآن عظیم سخت زبانی کے طریق کے استعال کر رہے۔۔۔ قرآن شریف می

نمبر2۔۔۔ میں قرآن کی غلطیال نکالنے آیا ہوں جو تغییروں کی وجہ سے واقع ہوگئی ہیں۔

(ازالداوبام، صفحہ 371)

نمبر 3\_\_\_ قرآن مجيدز بين يرسه الحد كميا تعاميل قرآن كوآسان يرسه لا يابول\_

(ايضاً حاشيہ، صفحہ380)

## اسلام كى مقدس اصطلاحات كاناجائزاستعال:

نمبر 1 ۔۔۔ ام المومنین کی اصطلاح کا استعال مرزاغلام احمد قادیانی کی بیوی کیلئے کیا جاتا ہے جبکہ یہ اصطلاح حضرت نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطبر ات کیلئے مخصوص ہے۔

نمبر2۔۔۔سیدۃ النساء کی اصطلاح بھی مرزاغلام احمد قادیانی کی بیٹی کیلئے استعال کی جاتی ہے حالانکہ مدیث پاک کی روے یہ اصطلاح صرف خاتون جنت حضرت قاطمہ الزہر ارضی اللہ تعالی عنہاکیلئے مخصوص ہے۔ پہندین اسلام کی توہین:

قادیانیوں کے نزویک مرزا قاویانی کی نبوت کے بغیر دین اسلام لعنتی، شیطانی، مرده اور قابل نفرت ہے۔ (صدیدہ داہدن بدید، صفحہ 183، ملفوظات، جلد 1، صفحہ 127)

# مرزااوراس کے خلفاء کے عبر تناک انجام

تاریخ شاہرہے کہ ہے نبی علیہ السلام کاو نیاسے وصال ایک شان کے ساتھ ہواہے۔ یونمی خلفائے راشدین کی پاک سیرت سے عیال ہے کہ وین کی سربلندی کے لیے ہر وم کوشاں رہے ، ونیاسے وصال بھی عزت واکرام سے ہوا جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے کہ روضہ رسول سے صدا آئی "ادھلوا لىعبيب الى الىعبيب الى العبيب کے میں ہے کہ دوشہ رسول سے صدا آئی "ادھلوا لعبیب الى العبیب الى العبیب کے باس آئے وو ۔ یونمی بقیہ خلفائے راشدین نے شہادت کا جام ہیا۔

اس کے برعکس جموئے نبیوں کو عبر تناک موت نصیب ہوئی اور قادیانی تو ہینند کے مرض میں بیت الخلامی مرااور اس کے خلفاء کا بھی شر مناک انجام ہوا۔

المناصر واصاحب کا میشہ سے مرنا: مرزا قادیانی کا بٹا کہتا ہے کہ والدہ صاحب نے فرایا کہ حضرت میں موجود کو پہلادست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا گراس کے بعد تعوزی ویر تک ہم لوگ آپ کے پاؤل ویا ہے رہاور آپ آرام سے لیٹ کر سوگنے اور بس مجی سوگئ، لیکن بچھ دیر کے بعد آپ کو پکر حاجت محسوس ہوئی اور غالباً ایک یا دود فعد رفع حاجت کیلئے آپ پافانہ تشریف لے گئے ،اس کے بعد آپ نے زیادہ ضعف محسوس کیا، آپ نے ہاتھ سے مجھے جگایا ہیں انفی توآپ کو انناضعت تھا کہ آپ میری چار پائی دی لیٹ گئے اور ہیں آپ کے پاؤل دیانے کیلئے بیٹے گئ ، تعوزی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرایا تم اب سوجاد، بیس نے کہا نہیں ہیں دباتی ہوں، استے ہیں آپ کوایک او روست آیا گراب اس قدر ضعف تھا کہ آپ پاخانہ نہ جاسکتے تھے اس لیے ہیں نے چار پائی کے پاس بی انتظام کر دیا اور روست آیا اور پھر آپ کو نے آئی جب آپ نے اور میں بائی رہی گر ضعف بہت ہو گیا تھا، اس کے بعد آپ دین بیشت نے بار پائی کہ گراپ کو نے آئی جب آپ نے وار شری کو کر لینے نے قار خود کر لینے نے قار خود کوں ہوگئ ۔

ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو نے آئی جب آپ نے مادر خود کر لینے نے قار خود کوں ہوگئ ۔

(من قاليدي، صبح لرل، مقدم 11، حديث 12)

ہے۔ خلیفہ محکیم فورالدین تھا۔ وہ ایک مرنے کے بعداس کا پیلا خلیفہ محکیم فورالدین تھا۔ وہ ایک ایسا خلیفہ محکیم فورالدین تھا۔ وہ ایک ایسا خلیفا المزاج اور بدیووار محفی تھا کہ جو بدتوں تک نہ نہاتا تھا اور نہ بی ایپ یال اور ناخن تراشا تھا۔ محراس کے محور کے بدی نے پر تفضنے کا اثداز انتہائی تکبر انداور شاہانہ ضرور تھا۔ ایک دن یہ مخفی محور کے سوار ہو کے لکا اتو محور اس یہ دور تاہوا کرتے ہوئے اپنا ایک ہاؤں محور نے کی رکاب میں پھنساہ بیٹا اور پھر وہ ہاؤں رکاب میں پھنسانہ ہااور محور اس یہ خوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت کہ عبرت خلیفہ تی کو محسینہ اور اس کی بڈیاں چھنا تار ہا۔ اس حادثے میں یہ زعرہ تو تی گیا محر قدرت کو اس محکر ختم نبوت کی عبرت ناک موت زیانے کو و کھانا محکور تھا، زخم ناسور کی شکل اختیار کر کے پہلے اذیت ناک اور بابعد جان کیوا تاہد ہوئے کا پہلا تھا تھا تھی میں اور ان کے سریرست اس کر نے تھی اس کا علاج کرنے میں ناکام رہے اور یوں مرزا تادیائی کا پہلا جانشین ، خلیفہ اول بستر مرگ پر انتہائی در د ناک حالت میں ایزیاں دگڑتے درگڑے مرگیا۔

خلافت نہ ملی۔ مرزا قادیانی کی بیوی نے اپنے بیٹے مرزابشیر الدین محمود کوز بردستی خلیفہ بنوادیا۔ اکھنڈ بھارت کے خواب و يجهنه والابد بدترين مستاخ قرآن ورسالت خليفه ، جنسي تعلقات كادلداده اورائنها كي عياش نوجوان تفاراس كو خلافت لے پر مرزا قادیانی کا وفادار سائنگی مولوی محمد علی لاہوری نے جماعت قادیان مچھوڑ کراپنالاہوری مرزائی فرقہ بنالیا۔ مرزا بشیرنے خلیفہ بنتے ہی الیمی گھناؤنی حرکتیں کیں کہ خود شرم نیمی شرمانٹی۔اس کی قصرخلافت نامی رہائش گاہ درامل قصرِ جنسی جرائم تھی، جہاں عینی شاہدین کے مطابق صرف عقید توں کا خراج ہی ہمینٹ تہیں چڑھا بلکہ مخلف حلے بہانوں سے یہاں معصمتیں بھی لتی رہیں۔ربوہ کے قصر محمود میں اس عیاش خلیفہ نے صرف قادیانی نوجوان لڑ کیوں کی مصمتیں بی ہر باد نہیں کیس بلکہ یہ ایک ایسا جنسی بھیڑیا تھا جس کی جنسی ہوس سے اس کی لین گیارہ سالہ ستی بیٹی امت الرشید تک بھی محفوظ ندر بی۔اس خلیفہ کے جنسی جرائم کے بارے قادیانی جماعت کے منحرف ہونے والے لو گوں کے کھلے تبعرے، حلفیہ بیانات، مباہلے اور شرعی تشمیں موجود ہیں۔اس خلیفہ ثانی کی زندگی کا خاتمہ مجی ایسے ورو تاک حالات بیں ہوا کہ اس فالج زوہ کو زندگی کے آخری بارہ سال بستر مرگ پر ایڈیاں ر گڑتے اور مرتے دیکھ کر قادیانی بھی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہے۔اس کی شکل وصورت یا گلوں کی سی بن چکی تھی اور وہ سر ہلاتا مند ہیں بچھ مہاتا ر بهنا تعار اکثرید مجنون این بال اور واژهی نوچهار بهنااور این بی نجاست با تحد مندیر مل لیاکر تا تعار بهت سارے لوگ ان سب غلاظت آلودہ حالات وواقعات کے عینی شاہر ہیں۔ایک عرصہ تک بستر مرگ پر ایسی اذبت ناک زندگی گزارنے کے بعد جب بیر مراتواس کا جسم بھی عبرت کا اک عجب نمونہ تھا۔ ایک لیے عرصہ تک بستر مرک پر رہنے کی وجہ سے لاش مرخ کے روسٹ ہوئے چرہنے کی ملرح اس قدر اکڑ چکی تھی کی ٹانگوں کورسیوں سے باندھ کر بمشکل سیدھا کیا كيا- چېرے يريزى سابيان چيان كيك ادش كا خصوصى ميك اب كروايا كيا-اور پرعوام الناس كودموك دين كيلي مر کری بلب کی تیزر وشنی میں لاش کواس ملرح رکھا گیا کہ چہرے پرسیابی نظرند آئے ، کیکن تمام قادیانی توساری اصل حتيقت سے آشاہتے۔

الم مرزانا صراحمد: مرزابشير الدين محودكي دردناك موت كے بعد وراثت اور قادياني امت سے جرى چندوں کے نام پر لوٹ مار کرنے والی نام نہاد خلافت مافیہ کاروا بٹی کرپٹن سلسلہ جاری رکھنے کی خاطر اس کا بڑا پیٹا مرزا ناصراحد گدی تشین ہوا ہے عیاش خلیفہ اپنی عمر نوجوانی ہی سے گھوڑوں کی رہی اور جوابازی کا شو قبین ہونے کے ساتھ ساتھ نوجوان شیاروں سے معاشقوں کا بھی انتہائی دامدادہ تعار شباب کی طلب اور بنسی خواہشات اسے اپنے باپ وواوا ہے وراثت میں ملی تھی۔اس کے گھڑ سواری کے شہنشاہی شوق نے رہوہ میں گھڑو دوڑ کے دوران ایک غریب کی جان بھی گی۔اس تبرے خلیفہ ہوڑھے جنسی مرین کی موت بھی ایک واستان صد عبرت ہے۔اس شہوت پر ست خلیفہ نے اڑھے سال کے بڑھا ہے کی عمر میں فاطمہ جناح میڈیکل کی ایک ستا کیس سالہ نوجوان قادیانی طالبہ کو یہ ظافی فیلفہ نے اڑھے سال کے بڑھا ہے کی عمر میں فاطمہ جناح میڈیکل کی ایک ستا کیس سالہ نوجوان قادیانی طالبہ کو یہ ظافی فی ایک ہوا ہے کا اور پھر وہی ہوا فیل فیان جاری کرتے ہوئے اپنے عقد میں لے لیا تھا کہ آئے یہ مقد س دولہائیا لگاح خود ہی چھائے گا۔اور پھر وہی توالی خود ہی خود قادیانیوں کی مرکزی قیادت کو بھی تھند خود سے چواکیس برس چھوٹی خود ہی جو کی سے از دوائی تعلقات میں جسمانی طور پر کئی ناکام مخبر نے کے بعد بوڑھے دولہائے مجبور آلہنے اندر نی جوائی بحر نے کیلئے دلی کشتوں کا ب کرنے استعال شروع کرویا۔اور پھر طاقت بخشے والے ان کشتوں کے راس نہ آئے پر خود بی تب کر کشتہ ہو گیا۔کشتوں کے نقسان (Re action) کی دجہ سے مر نے سے پہلے اس قادیانی ظیفہ کا جسم پھول کر کیا ہو گیا تھا۔ سونے چاندی کی کشتوں کا زہر بیاناگ ایماؤسا کہ یہ مختم عرصے میں عبر تناک موت مرا۔

ہنا مر اطاہر احمد: مرزانا صراحمہ کی موت کے بعد مرزا طاہر احمہ کدی تشین ہواتواس کا سوتیا ہمائی مرزا رفع احمد فلافت کو اپناخی بجھتے ہوئے میدان میں آگیا۔ جب اسکی بات نہ انی ٹی تو وہ اپنے حوار ہوں سمیت مرکوں پر آگیا۔ جب اسکی بات نہ انی ٹی تو وہ اپنے حوار ہوں سمیت مرکوں پر آگیا۔ جب اسکی بات نہ انی با گیا۔ جباحت قادیان کا چو تھا ظیفہ مرزا طاہر احمد انتہائی آمر انہ مزاج کا حال تھا۔ اس کی فرعونی عادات نے نہ صرف اسے بلکہ ہوری قادیائی جہاحت کو دنیا بھر میں وہ کی اس خوار کیا۔ اپنی زبان ورازی بی کی وجہ سے وہ پاکستان سے بھاگ کر لندن میں اسپنے گورے آقاؤں کے بال بناہ کریں ہول اس کے دور ظلافت میں اس کے ہاتھوں فیر تو کیا کسی قادیائی کی بھی عزت محفوظ نہیں تھی۔ اس نے نظری ملاکر بات نہ کرنے کا تھا۔ مرزا طاہر ہومیو چیتھک ڈاکٹر کہ لوانے کے شوقین تھا اور اس کا بی شوق انسانوں کے لیے مصیبت کا باعث بن گیا۔ مرزا طاہر کی خواہش تھی کہ قادیائی خور شی صرف لڑکے تی بیدا کریں جن انسانوں کے لیے مصیبت کا باعث بن گیا۔ مرزا طاہر کی خواہش تھی کہ قادیائی خور شی صرف لڑکے تی بیدا کریں جن شی ذات بات یا نسل کا کوئی لحاظ نہ ہو۔ مرا طاہر قادیائیوں کو زنسل پیدا کرنے کی گولیاں تو دیتار ہا گریے ڈاکٹر لیٹی بوی کو لڑکانہ دے سکا دراس کے اپنے بال تھن سیٹیاں پیدا ہو کیں۔ اس کے ذبی توازن کا بید حال تھا کہ امامت کے دوران

عجیب و غریب حرکتیں کرتا، مجھی باوضو تو مجھی ہے وضوبی نماز پڑھاویا۔ رکوع کی جگہ سجدہ اور سجدہ کی جگہ رکوع اور مجھی دوران نماز بی ہے کہتے ہوئے گھر کو چل دیتا کہ تظہر و، میں ابھی وضو کر کے آتا ہوں۔ غرضیکہ اپنے پیٹرؤں کی طرح مر ذا ظاہر کی بھی بڑی مشکل سے جان نگل پر ستار وں کے ویدار کے لیے جب لاش رکھی گئی تو چرہ سیاہ ہونے کے ساتھ ساتھ لاش سے اچانک ایسا بد ہووار لعفن اٹھا کہ پر ستاروں کو فوراً کمرے سے باہر نکال ویا گیا اور لاش بند کرکے تد فین کے لیے روانہ کر دی گئی۔ لوگوں نے یہ عبر تناک مناظر براوراست قادیانی ٹی وی بھی۔

جہر واحمہ ور: جماعت احمہ یہ کے جو تھے ظیفہ مرزاطاہ راحمہ کی وفات کے بعد 22 اپریل 2003ء کو مرزامسر وراحمہ جماعت کے بانی مرزاغلام احمد کا پانچویں فلیفہ منتب ہوا۔ آن کل مرزاکا پانچواں فلیفہ مرزامسر ور بھی لندن میں مقیم ہے، وہیں سے قادیانیوں کا ٹیلی ویژان چینل اور دیگر سر گرمیاں چل رہی ہیں۔ یہ لوگ کمزور ناخواندہ اور فرریب مسلمانوں کو اپنے جال میں پھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی اب کاسب سے بڑاسینر قادیان میں ہے جہال سالانہ میلہ ہوتا ہے، سارے ملک کے قادیانی شرکت کرتے ہیں۔ اان کا فلیفہ سیٹملائٹ کے قادیان میں ہے جہال سالانہ میلہ ہوتا ہے، سارے ملک کے قادیانی شرکت کرتے ہیں۔ اان کا فلیفہ سیٹملائٹ کے ذریعے خطاب کرتا ہے، ممبئی میں بھی ان کا مشن قائم ہے، اسرائیل سے اس گروہ کے خصوصی تعلقات ہیں، اسرائیل فریعے خطاب کرتا ہے، ممبئی میں بھی ان کا مشن قائم ہے۔ کھلے عام آ مدور فت ہوتی رہتی ہے، وہاں سے ہر قتم کا تعاون بھی ماصل ہوتار ہتا ہے (آج کل قادیانی سر گرمیوں کی تفصیلات قادیان سے شائع ہونے والے اخبار ہدر ہیں چھی تی رہتی ماصل ہوتار ہتا ہے (آج کل قادیانی سر گرمیوں کی تفصیلات قادیان سے شائع ہونے والے اخبار ہدر ہیں چھی تی رہتی

مرزامسرور قادیانیوں کے چندے اپنی عیاشی پر لگار ہاہے۔ جرمنی میں اربوں روپے مالیت کا ذاتی محل اور ناروے میں منگاترین گیسٹ ہاؤس تغییر کرارہا ہے۔ سابق قادیانی تومسلم کا بیان ہے کہ جرمنی کے شہر ہیجبر گ کے ہوش علاقے میں مسرور کا محل بن رہا ہے۔ اس محل کے ایک جصے میں خلیفہ کی خدمت کے لیے کنیزیں ہوں گی۔ مرزامسرور کی عیاشی کا اندازہ اس سے لگالیں کہ ایک شیر وائی پہن لے تو دوبارہ نہیں پہنتا۔ مرزامسروراحمہ کی پانامہ لیکس کر پشن جس کی ویڈیونیٹ پر موجودہے۔

تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بانامہ سکینڈلز کی شہر سرخیوں کا جنکساز کر دار موجودہ خلیفہ مر زامسرور مجی ایک پراسرار بیاری میں مبتلا ہو چکاہے اور قادیانی قیادت نے اندرون خانہ اسپے اسکلے خلیفہ کی تلاش شروع کردی ہے۔

#### تادیا نول کے دلائل اور اس کارد

جڑ قاویا جو اللہ وسلم کو اللی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کوآخری نی مانے ہیں لیکن اللہ علیہ وآلہ وسلم کوآخری نی مانے ہیں لیکن اس سے مراد افغنل کے اعتبار سے کہ آپ جیسی شان والا نی نہیں آسکنا آپ سے کم شان والا آسکنا ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی آپ سے کم شان والا تھا۔

چواب: قادیانی ختم نبوت کے منکر ہونے کی دجہ سے مرتد ہیں اور غلام احمد قادیانی کو جمونا نبی ثابت کرنے کے لئے جوٹوٹے پھوٹے ولائل دیتے ہیں دہ سب باطل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحت کے ساتھ اپنے بعد مطلقار سالت کی نفی فرمادی ہے۔ حضرت انس دخی اللہ تعالی عند سے راویت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں '' إِنَّ الدِّسَالَةَ وَاللَّهُوَّ قَدَّدُ الْقَطَعَةُ فَلاَ مَسُولَ بَعْدِي وَلاَ نَبِيَّ " ترجمہ: بیشک رسالت و نبوت ختم موسی اللہ وسلم فرماتے ہیں '' إِنَّ الدِّسَالَةَ وَاللَّهُوَّ قَدَّدُ الْقَطَعَةُ فَلاَ مَسُولَ بَعْدِي وَلاَ نَبِيَّ " ترجمہ: بیشک رسالت و نبوت ختم ہوگئی اب میرے بعد نہ کوئی رسول نہ نبی ہے۔

(جامع الترمذي، ابواب الرؤيا، يأب زهيت النبوة الخ، جلد4، صفحہ 103 ، رار الترب الإسلام، ييروت)

حضرت عمرفاروق رضی الله تعالی عند کے متعلق نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا" لؤ کان ڈیمی بنائدی لگان عُمترَ بُنَ الحظّابِ" ترجمہ: اگرمیرے بعد کوئی نبی ہوتاتو عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ ہوتا۔

(جامع الترمذي، أبو اب الناكب، باب ق مناكب أي خفص عمر بن المطاب، جلد 6، صفحه 60، دار الفرب الإسلامي، يورون

 الانهروغير باكتب كثيره من من شك في كفي اوعدايه فقد كفي "ترجمه: جس فياس كے كفروعذاب من حك كياوه بحي كافريه . (جمع الاتبرش حملتق الايمر، نصل في احكام الجزيد، جلد 1، صفحه 677، دارا حياء التزاث العربي، بيروت)

بلکہ یہاں تک لکھا گیاہے کہ جونی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یاآپ کے بعدنی ہونے کی خمنا كرے اس نے مجلى كفر كيا چنانچہ اعلام بقواطع الاسلام بيں ہے ''ومن ذلك ﴿إِي السكف،ات ﴾ ايضا تكذيب نبى او نسهة تعمد كنب اليه او محاربته اوسهه او الاستخفاف ومثل ذلك كما قال الحليمي مالوتمني في زمن دبينا او بعده ان لوكان نبياً فيكفي في جبيع ولك والظاهر انه لافيق بين تبني ولك بالنسان او القلب مختصراً " ترجمه: انتمیں باتوں میں جو معاذ الله آومی کو کافر کردیتی ہیں کسی نبی کو جمٹلانا یااس کی طرف قصداً جھوٹ بولنے کی نسبت کرنایانی سے لڑنا یااسے برا کہنا،اس کی شان میں مساخی کا مر سکب ہونااور بنصر تے اہام حکیمی انہی کفریات کی مثل ہے ۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضور علیہ السلام کے بعد نمسی محض کا تمنا کرنا کہ نمسی طرح سے نبی ہو جاتا۔ان صور توں میں کافر ہو جائے گااور ظاہر ہیہ ہے کہ اس میں پچھے فرق نہیں وہ حمناز بان سے یا صرف دل میں (الاعلام بقواطع الاسلام معسيل النجاقا، صفحه 352، مكتبة الحقيقة، استنبول تركي)

آپ علیدالسلام نے صراحت فرمانی کہ میرے بعد تیس (30) جموٹے نبوت کادعوی کریں مجے۔امام بخاری حضرت ابوہریرہ اور احمد و مسلم وابود اؤد و تر قدی وابن ماجہ حضرت نو بان رضی اللہ تعانی عنہماہے راوی رسول اللہ صلی الله تعالى عليه وسلم فرمات بن " إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أَمْعِي كَلَّ الْهُونَ ثَلَاثُونَ، كُلُّهُمُ يَزْعُمُ أَكَهُ نَبِيٌّ، وَأَنَّا عَاتَمُ النَّبِيِّينَ لِانْبِيَّ بَعْدِي "ترجمہ: عنقریب اس امت میں قریب تمیں و جال كذاب تكلیں کے ہر ایك وعوى كرے كاكہ وہ نبي ہے حالاتكه مِن خاتم النبيسين مول ميرے بعد كوئى تى تہيں۔

(سنن ابي داؤد، كتاب الفتن، ذكر الفتن و ولائلياً، جلد 4، صفحہ 97، المكتبة العصرية، بيروت)

المخضربيك غلام احمد قادياني كاحننور صلى الله عليه وآله وسلم كي غلامي كادعويٰ كركے نبوت كادعويٰ كرناصر يح كغروار تداد ہے۔

ا تا دیاتی د کیل: خاتم النبیبین کا معلی آخری نبی ہو نانہیں خاتم کا معنی مہرہے جس کا مطب ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نبیول کومبرلگانے والے بین ریعنی آپ علیه السلام کے بعد بھی نی آسکتاہے۔ جواب: قرآن وحدیث میں واضح طوری ثابت ہے کہ نی کریم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی جدید نی نہیں آسکتا۔ گزشتہ چودہ سوسال سے تمام مسلمان بالا تفاق بیر مانتے رہے ہیں اور آج مجی یہی مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم آخرى نبي بي اور آپ كے بعد كوئى نبى مبعوث ہونے والا نبيس \_ ختم نبوت كے متعلق قرآن مجيد كى كىلى بدایت کا یمی مطلب محابہ کرام صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا تھااور ہراس مخص سے جنگ کی اور مخالفت کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا وعوی کیا، پھریبی مطلب بعد کے ہر دور بیں تمام مسلمان سیجھتے رہے ہیں ، جس کی بناپر مسلمانوں نے اسپنے در میان مجمی مجمی ایسے شخص کو برداشت نہیں کیا، جس نے نبوت کادعوی کیا۔

اب قادیانیوں کے پاس جموئی نبوت کا ڈھونک رچانے کے لیے کوئی دلیل نہ تھی تو لفظ ''خاتم 'کا مطلب مهرنکال لیا۔ مرزاغلام احمد قادیانی نے تاریخ میں پہلی بات خاتم النبیبین کی بہ نرالی تغییر کی کہ خاتم کا معنی نبیوں کی مہر جیں اور اس کا مطلب ( نعوذ باللہ) میر بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو بھی نبی آئے گا،اس کی نبوت آپ صلی الله علیه وسلم کی مهر تصدیق لگ کر مصدقه موگی۔ قادیانی جو میڈیا پریہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم کوخاتم النميسين نبي مانے ہيں، قاديانيوں كايد بيان عام مسلمانوں كود حوكہ دينے كے ليے ہے كيونكہ بداس كا معنی مہر لیتے ہیں۔ ملفوظات احمدیہ میں ہے: خاتم النمیسین کے بارے میں معزرت مسیح موعود (مرزاغلام احمد قادیانی) نے فرمایا کہ خاتم النمیسین کے یہ معنی ہیں کہ آپ کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت کی تقدیق نہیں ہو سکتی، جب مہراگ جاتی ہے تو وہ کاغذ مستند ہو جاتا ہے واس طرح آل حضرت کی مہراور تقیدیق جس نبوت پر نہ ہو وہ سیجے نہیں ہے۔

(ملقوظات احمدید، مرتب، محمد منظو برالین، حصب پنجیر، صفحہ 290)

الغضل قادیانی میں ہے: "جمیں اس سے انکار نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیبین ہیں، ممر ختم کے معنی وہ نبیں جواحسان کا سوادِ اعظم سمجمتاہے اور جور سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلیٰ وار فع کے سراسر خلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی نعمت عظمیٰ سے اہتی امت کو محروم کردیا، بلکہ بیر کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں،اب وی نی ہو گاجس کی آپ صلی الله علیہ وسلم تفعدیق کریں سے انہی معنول میں ہم رسول کریم کو خاتم النبيبين كت اور مجمة بن-" (القفيل تارياني، مرب عد 22 سعم ير 1919 م

ایک جگدہے: " خاتم مہر کو کہتے ہیں ،جب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہر ہوئے توا کران کی امت میں کسی مسم کائی ٹیس ہوگاتو وہ مبرکس طرح ہے ہوئے اور یہ مبرکس پر کلے گی؟" (العدل قادیان، 22منی 1922ء)

آیئے! ہم یہاں ذرا تعوزی دیر رک کر لفظ خاتم النعیبین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ، قرآن مجید ہیں سور ۃ الاحزاب کی آیت نمبر40کاتر جمہ کنزالا بھان میں اعلی حضرت امام احمد رضاخان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کیا ہے کہ محد تمہارے مرووں میں مس کے باپ نہیں ، ہال! الله کے رسول ہیں اور سب نبیوں پر مجھلے اور الله سب مجھ

امام ابن کثیراس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں کہ بد آیت نص صر تکہاس عقیدے کی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو بدر جداولی رسول بھی نہیں، کیول کہ لفظ نبی عام اور رسول خاص ہے اور بدوہ عقیدہ ہے جس پر احادیث متواتر شاہد ہیں،جومحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک بڑی جماعت کی روایت ہے ہم تک پیٹی ہیں۔

المام ججة الاسلام غزالي قدس سره العالى والكتاب الا تضاد "من فرمات بين "إن الاسة فهمت هذا اللفظ انه اقهم عدم نبى بعدنا ابداوعدم رسول بعدنا ابدا وانه ليس فيه تأويل ولاتخصيص وامن اوله بتخصيص فكلامه من انواع الهذيان لايمتع الحكم بتكفيره لانه مكذب لهذا النص الذى اجمعت الامة على انه غيرمؤول ولامنسوص "ترجمہ: تمام است مرحومہ نے لفظ خاتم التيبين سے يہي سمجا ہے وہ بتاتا ہے كہ حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كے بعد مجمی كوئى نبى نه جو كا حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كے بعد كوئى رسول نه بوكا اور تمام امت نے یہی مانا ہے کہ اس میں اصلاً کوئی تاویل یا تخصیص نہیں۔ توجو مخص لفظ خاتم النیبیین میں النیبیین کو اپنے عموم واستغراق پرندمانے بلکداسے کسی مخصیص کی طرف پھیرے اس کی بات مجنون کی بک باسر سامی کی بہک ہے اسے کافر کہنے سے پچھ ممانعت نہیں کہ اس نے نص قرآنی کو جٹلایا جس کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ اس میں نہ کوئی تاويل بن مخصيص . (الاقتصاد في الاعتقاد امار غزالي، صفحه 114، المكتبة الادبيه، مصر)

ہندوستان سے لے کر عرب تک، مراکش ہے لے کراندلس تک، تر کی ہے لے کریمن تک، تمام علماء کی رائے اس پر متفق ہے، جن بیل امام ابو حنیفہ ، علامہ ابن جریر طبری ، امام طحاوی ، علامہ ابن حزم اند کسی ، علامہ زمخشری ، "قاضي عياض، امام رازي، علامه بيضاوي، علامه حافظ الدين النغيس، علامه علاؤ الدين بغدادي، علامه سيوطي، ملاعلي قاری، فیخ اساعیل حنق،اصحاب فآوی عالم میری،علامه آلوسی رحمهم الله و میرشامل بیں۔

ملی صدی ہے تیر ہویں صدی تک علمااور اکا برین، سب کی رائے ایک ہے ،ان سب کی تحریروں میں یہ بات واضح ہے کہ خاتم النبیبین کا صاف مطلب آخری نبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے ور وازے کو بھیشہ ہمیشہ کے لیے بند تسلیم کر ناہر زمانے میں تمام مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ ہے۔اعلی حضرت امام احمد ر ضاخان عليه رحمة الرحمن فرماتے ہيں: ''الله ورسول نے مطلقاً نفی نبوت تازہ فرمائی، شریعت جدیدہ وغیر ہا کی کوئی قيد كبيس نه لكائي اور صراحة مناتم جمعتي آخر بتايا، متوانز حديثول ميس اس كابيان آيا اور صحابه كرام رضوان الله تعالى علیہم اجمعین سے اب تک تمام امت مرحومہ نے ای معنی ظاہر ومتبادر وعموم استغراق حقیقی تام پر اجماع کیااور اس بنا پر سلفاً وخلفاً ائمہ مذاہب نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ہر مدعی نبوت کو کافر کہا، کتب احادیث و تفسیر عقائد و فقد ان کے بیانوں سے محونج رہی ہیں، فقیر غفرلہ المولی القدير نے اپني كتاب مجزاء الله عدوہ بابائه محتم النبوة ١٣١ه ميں اس مطلب ايماني ير محاح وسنن و مسانيد ومعاجيم وجوامع سے ايك سو ہيں حديثيں اور جمفير منكر كه ارشادات ائمه وعلمائے قديم وحديث و كتب عقائد واصول فقه وحديث سے تميں نصوص ذكر كئے ولله (ئەلويىرىسويە،جلد،14،صفحە338،سىلالونىلىشن،لايورر)

ایک پیفیبر کے آنے کے بعد دوسرا پیفیبر آنے کی تین ہی وجوہات ہوسکتی ہیں:

- (1) یا توپہلے پیغیبر کی تعلیمات مٹ چکی ہوں ادراس کو پھر چیش کرنے کی ضرورت ہو۔
  - (2) يبلے پيفيبر كى تعليمات ميں ترميم يااضافے كى ضرورت مور
- (3) پہلے پنجبر کی تعلیمات صرف ایک قوم تک محدود ہوں اور دوسری اقوام کے لیے ایک الگ پنجبر کی

ایک چوتھی وجہ رہ بھی ہوسکتی ہے کہ ایک پیٹمبر کی موجود گی میں اس کی مدد کے لیے دو سرا پیٹمبر بھیجا جائے، ان میں سے کوئی وجداب باتی تہیں رہی۔ قادیان سے طلوع ہونے والے اس گہن زوہ ستارے نے وہ عجیب اند ھیرا پھیلانے کی کوشش کی کہ جس کی کڑفت کوسب نے محسوس کیا، مگر آفناب ہدایت کی منور روشن نے شب سیاہ کوتار تار کر دید یہاں ضروری ہے کہ خاتم النہیں کے لفوی معنی سمجھے جائیں۔ عربی لغت اور محاورے کی روسے ختم کے معنی مہرلگانے، بند کرنے، آخر تک پہنچ جائے اور کے بیں۔ جانے اور کی کام کو پوراکر کے فارغ ہو جانے کے ہیں۔

جنہ ختم العمل کے معنی ہیں، کام ہے فارغ ہو گیا۔ ختم الاناء کے معنی ہیں بر تن کامنہ بند کر دیااور اس پر مہر لگا دی، تاکہ نہ کوئی چیز اس میں ہے نکلے اور نہ سچھاس میں داخل ہو۔

جلائة مالكتاب: كے معنى بين خطبند كركاس يرمبرلگادى، تاكه خط محفوظ موجائے۔

ﷺ ختم علی القلب: ول پر مہر لگاوی کہ نہ کوئی بات اس کی سمجھ میں آئے ،نہ پہلے سے جی ہوئی کوئی بات اس میں سے نکل جائے۔

> المناه المن مشاوب: وهمزاجو كسي جيز كوپينے كے بعد آخريس محسوس ہوتاہے۔ اللہ عتم الشق م: بلاغ اخرة: كسى چيز كو تحتم كرنے كا مطلب ہے، اس كے آخرتك لينج جانا۔ اللہ عالم القومه: مراد ہے قبيلے كا آخرى آدمى۔

ان تمام مقامات برقدر مشترک ب که کی چیز کوایی طور پر بند کر نااس کی اسک بندش کر ناکہ باہر سے کوئی چیز اس میں واخل ندہو سکے اورا تدر سے کوئی چیز اس سے باہر نہ تکائی جا سکے ، وہاں پر ''ختم ''کا لفظ استعال ہوا ہے۔

خاتم النہیین ''کو بفتح تا پڑھا جائے '' ہاتیم النہیین '' تو اس کا مطلب آخری نی ہے۔ اگر لفظ '' ہاتیم النہیین ''کو بفتح تا پڑھا جائے بینی '' و معتی ختا ہے کہ حضور (علیہ السلام ) آخری نی ہیں اور آپ سابقہ انہیاء علیم میں اسلام کو مہر لگانے والے بین ان کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ علامہ اساعیل حقی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں '' قرآ عاصم بفت میں التاء وھو آلة النفت بدھنی ما یختم بد کالطاب عبد بدھنی ما یطبع بد والبعنی وکان آخر ہم الذی مشتم ابد و ویلفہ وال و البدی وکان آخر ہم کردہ شد در نبوت و پیغہ وان وابد و ختم کردہ الذی مخترت عاصم نے تاء کی فتح کے ساتھ پڑھا ہے اور وو ( یعنی خاتم ) مہر لگانے کا آلہ ہے بینی وہ چیز جس کے ساتھ ادر کی جاتھ کا کہ جاتے ہیں کہ لگائے جائے ویسا کہ لفظ طاقع کا متی ہے کہ جس کے در سے مہر لگائی جائے جیسا کہ لفظ طاقع کا متی ہے کہ جس کے در سے مہر لگائی جائے جیسا کہ لفظ طاقع کا متی ہے کہ جس کے در سے

مہراگائی جائے۔اب معنی بیے کہ آپ انبیاہ میں سے آخری ہیں اور آپ کی ذات وہ ہے جن پر سلسلہ نبوت کو ختم كردياكيابياجن كے ذريعہ نبيوں پر مهرلكاوى كئ ۔ فارك ميں اس كامعنى ہے پيغبروں كى مهريعنى جن كے ذريعے نبوت ميں مہرلگادی کی اور آپ کے ذریعے پیٹیبروں کو ختم کردیا گیا۔ (روح البدان، جلد7،صفحہ 187،دارالفکر ہورون)

قرآن وسنت کے بعد تیسرے در ہے میں اہم ترین حیثیت محابہ کرام علیم الرضوان کے اجماع کی ہے۔ یہ بات روایات سے ثابت ہے کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جن لوگوں نے نبوت کا وعویٰ کیااور جن لو كون في ان كى نبوت تسليم كى وان سب كے خلاف محاب كرام عليهم الرضوان في بالا تفاق جنك كى تقى وان واعيان نبوت میں مسیلمہ كذاب قابل ذكرہے۔

الله تاوياني وليل: نبوت فعنل ب جس كالحتم بونامناسب نبيس بـ

جواب: یه ضروری نبین جو بھی چیز فعنل ہواس کا محتم ہونانامناسب ہو۔دیکھیں باپ ایک فعنل ہے لیکن ایک بی ہوتاہے۔

بن حازم عن عائشة، قالت قولوا: عالم النبيين، ولا تقولوا: لا نبى بعدة "ترجم.: حعرت عاكث مديق رضى الله عنهانے فرمایا: آپ ملی الله علیه وسلم كوخاتم النيبين كبواور يول نه كبوك آپ عليه السلام كے بعد كوئى نبي نبيس۔

(الكفاب المستضيق الأحاريث والآثار، كتاب الإدب، جلد5، صفحه 336، مكتبة الرغد، الرياض)

قادیانی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس قول سے بیہ باطل استدلال کرتے ہیں كرآب عليه السلام كے بعد مجى كوئى في بيدا ہوسكا ہے۔

**جواب: قادیانیوں کااس روایت کودلیل بنانا بالکل باطل ومر دود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رمنی اللہ تعالیٰ** عنهاکے قول سے ہر گزید ثابت نہیں ہوتاکہ آپ علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نی پیدا ہوسکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جوروایت پیش کی منی میر منعیف ہے جو قابل عمل نہیں اور دوسری بات سے ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے قول كامطلب معزت عيى عليه السلام كى المرف ہے كہ بدنه كبوكه حضور عليه السلام كے بات كوئى نبى تہيں آئے كاكيونكه احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قربِ قیامت تشریف لائمیں مے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب کثیر

احادیث سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد قطعا کوئی نی پیدا نہیں ہوسکتا اگرچہ وہ حضور علیہ السلام سے کم مرتے کا ہوتو پھر قادیانیوں کا ایک مجمل قول کوسیاق وسباق سے ہٹا کر اتنا بڑا کفریہ عقید و بنالینا سوائے بدیختی کے اور پچھ نہیں ہے۔

مصنف ابن انی شیبہ کی جوروایت چیش کی حقی بدروایت منقطع ہے کہ اس پی جریر بن مازم کا حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرنا پایاجادہا ہے جبکہ جزیر بن مازم کا ساع حضرت عائشہ سے ثابت بی تیس مدیقتہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرنا پایاجادہا ہے جبکہ جزیر بن مازم کا ساع حضرت عائشہ سے ثابت بی تیس کے ۔الٹاری (الحقوفی 256 می) فرماتے چیں '' جورد بن مازم آبو النف الازدی العتکی البعدی سدع آبا رجاء وابن سیوین روی عند الشوری وابن البیارك ''ترجمہ: جزیر بن مازم ابو نصرازوی علی معری نے ساع کیا ابور جاءاور ابن سیرین سے اور ان سے روایت کیاسفیان توری اور ابن مبارک نے۔

وافعانهم الكيير ، جلن 2 ، صفحہ 213 ، واثر 6 المعانوت المشمانية ، حيد بر آباد ، الله كن ر

تبذیب التذیب مل الو الفعنل احد بن علی بن عمد بن احد بن حجر العنقلاتی (التوثی 852ه) کست بر الفقیل و التفاقی (التوثی 852ه) کست بی الفقیل و این عبد الله به الازدی ثم العتکی و قیل الجهدی آبو النف البصری و الد وهب دوی عن آبی الطفیل و آبی رجاء العطار دی و العسن و ابن سیرین و قتاد قا و آبوب و ثابت البنانی و حبید بن هلال و حبید الطویل و الأعمش و ابن اسعای و طاوس و عطاء و قیس بن سعد و یونس بن بیاب و شعبة الترجمد: جریر بن حازم بن عبد الله بن شجاع ازوی پیم عکی اور کها گیابعنی ابو تعربی و الد و بب نے روایت کیا ابو طفیل ، ابور جاء عظار دی ، حسن بعری این سیرین ، قراده ، ایوب ما این اسحاق ، طاوس عظار دی ، حسن بعری بن بین بین بین بین ایوب مید طویل ، اعمش ، این اسحاق ، طاوس عظاء قیس بن سعد ، یونس بن بین بین الدی العالیم و البد المعاد و الدا العالم و البد العالم و المعاد و الدا العالم و البد العالم و المعاد و الدا العالم و البد العالم و المعاد و الدا العالم و العالم و المعاد و الدا العالم و العالم و المعاد و الدا العالم و المعاد و العالم و العالم و العالم و الباد و العالم و العالم و الباد و المعاد و العالم و العالم و المعاد و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العالم و العا

جب بدروایت منقطع مونے کی وجہ سے ضعیف ہے تو عقائداور شر کی احکام میں ضعیف صدیت قابل عمل نہیں ہوتی۔ شرح التبعرة والتذكرة میں ابوالفعنل زین الدین عبد الرحیم العراقی (التوفی 806ء) لکھتے ہیں ''أما غیر البوضوع فیجوزوا التساهل فی إسنادة و روایته من غیر بیان لضعفه إذا كان فی غیر الأصكام والعقائد. بل لی الترفیب والترهیب، من البواعظ والقصص، وفضائل الأعمال ونحوها''یتنی جو روایت غیر موضوع (یعنی ضعیف

ہو) تواس کی سند در وایت میں بغیر ضعیف کے بیان کئے تسائل جائز ہے جبکہ وہ احکام اور عقائد میں سے نہ ہو بلکہ تر غیب و تربیب، مواعظ، تضعی اور فضائل اعمال وغیر وہیں ہے ہو۔

(شرح(الكيمسرة والعذكرة ،جلد1، ميضعه 325، وأم الكتب السلمية، يج وت)

کتاب تاویل مختف الحرث میں این مختیہ نے اتم المو منین رضی اللہ عنیه وسلم عاتم الانبیاء، ولا جوے قرائے ہیں "واما قول عائشة رض الله عنها: قولوا لوسول الله صلی الله علیه وسلم عاتم الانبیاء، ولا تقولوا لانبی بعدی، فیلنها تذهب بیل نزول عیسی علیه السلام، ولیس هذا من قولها، ناقضا لقول النبی صلی الله علیه وسلم علیه وسلم دیسی و بعدی، ینسخ ما جنت به، کما کانت الانبیاء صلی الله علیهم وسلم علیه وسلم تبعث بالنسخ، وارادت می : لا تقولوا إن المسیح لا ینزل بعده "ترجم : حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها مروی ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم کو عاتم النبیسین کیواور یول نہ کہو کہ آپ علیه السلام کے بعد کوئی نی نہیں توآپ رضی الله علیه وسلم کو عاتم النبیسین کیواور یول نہ کہو کہ آپ علیه السلام کے بعد کوئی نی نہیں توآپ کی صدیث لا تبی بعدی کے خلاف نہیں ہے کو تکہ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی تی نہیں آئے گا جو میری شریعت کو مشور ترک و مشور ترک کے جاتے تھے، جب شریعت کو مشور ترک کے جاتے تھے، جب گراس کا مطلب یہ تھا کہ تم یہ نہ کہ وحدرت عیسی علیہ السلام میں بعد میں نہ آئیں گرے جاتے تھے، جب کہ ایسا کوئی تی نہیں آئے گا جو میری کہ داس کا مطلب یہ تھا کہ تم یہ نہ کہ وحدرت عیسی علیہ السلام میں بعد میں نہ آئیں گرے۔

(تأويل العطف الحديث والأحاريث العياسة العالمة الشائض مقد 188 وارا الجيل، بوروت)

تعملہ بھی ابھار میں ہے ''فی صدیت عینی انہ یقتل الغنزی و یکس الصلیب ویزید فی الحلال ای یزید فی علال نفسه بأن یتزوج ویولد له و کان لم یتزوج قبل رفعه الی السباء فزاد بعد الهبوط فی الحلال فیجیومن کل احد من اهل الکتاب یتیقن بانه بش، وعن عائشه قولوانه خاتم الادبیاء ولا تقولوا لا بی بعد اده ذا ناظماً الی نزول عیسیٰ وهذا الیضاً لاینافی حدیث لا بی بعدی لانه از اد لا بی ینسخ شهعه ''ترجمہ: حفرت عیمیٰ علی السلام نزول کے بعد خزیر کو قتل کریں کے اور صلیب کو تو ز والیں کے اور طال چیز ول بی زیاد فی کریں کے یعن تکاح کریں کے اور ان کی اولاد ہوگی، آسان کی طرف چلے جانے سے پہلے انہوں نے شادی نہیں کی تھی، ان کے آسان سے اتر نے کے بعد طال بیں اضافہ ہوا۔ اس زیانے میں ہر ایک افل کتاب ان پر ایجان لاے گا، یقیباً یہ بشر ہیں (یعنی فدا نہیں ہیں جب کہ عیما ئیوں نے یہ عقیدہ گھڑر کھا ہے) اور صد یقت رضی اللہ عنبا فرمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النہ بین کہواور یہ نظر مروی ہے کہ عیمیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوں کے اور یہ نزولی عیمی علیہ السلام حدیث شریف ''لا نبی بیت کہ ایسانی تہیں آئے گاجو آپ کے دیمن کانائج ہو۔ مدیث کانائج ہو۔

(تكملة المع البحاب، صفحہ 85، مطبع نولك شور ، لكهنز)

دونوں عبار توں سے صاف ظاہر ہوگیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاکا" لانبی بعدہ "کہنے سے منع فرمانے کا مقعد صرف یہ ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے یقینا ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں کے الفاظ کے عموم کے اعتبار سے عوام کوشہ اور وہم کو دور کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسا کہنے سے منع فرمایا ہے۔

# +...بابهفتم:دهریتکیتاریخ،اسباباورتنقیدیجائزه... \*

مختمر تعارف

دنیائے نداہب میں بنیادی طور پر دو قسم کے عقائد سمجی کے ہاں پچھ اختلافات کے ساتھ کیساں طور پر موجود
ہیں(1) وجود خداوندی(2) فرستاگانِ خداکا تصور ہے رسول (اور دیگر نداہب میں) بدھ اور او تارک نام سے جاناجاتا
ہے۔ان دونوں عقید وں کاما حصل ہیہ کہ اس کا نتات کو خدانے تخلیق کیا ہے اور تخلیق کرنے کے بعد وہ اس کا نتات
سے لا تعلق نہیں ہو گیا بلکہ اس کا نتات کا نظام وہی چلار ہاہے۔اس نے انسانوں کو ایجھے اور بُرے کی تمیز سکھائی ہے اور
سے مطابق انسانوں کو اپنی زندگی گزار ناچاہئے۔ چندا یک مذاہب کو چھوڑ کر سمجی اہم غذاہب میں آخر سے کا تصور بھی
ہے جس کے مطابق انسانوں کو اپنی زندگی گزار ناچاہئے۔ چندا یک غذاہب کو چھوڑ کر سمجی اہم غذاہب میں آخر سے کا تصور بھی
ہے جس کے مطابق ان جھے اعمال کرنے والوں کے لئے جنت اور بُرے اعمال کرنے والوں کے لئے دوز خ ہے۔

ہے جس کے مطابق انجھے اعمال کرنے والوں کے لئے جنت اور بُرے اعمال کرنے والوں کے لئے دوز خ ہے۔

ہے جس کے مطابق انجھے اعمال کرنے والوں کے لئے جنت اور بُرے اعمال کرنے والوں کے لئے دوز خ ہے۔

ہے جس کے مطابق انجھ کے اعمال کرنے والوں کے لئے جنت اور بُرے اعمال کرنے والوں کے لئے دونرخ ہے۔

ہے جس کے مطابق انجھ کے اعمال کرنے والوں کے لئے جنت اور بُرے اعمال کرنے والوں کے لئے دونرخ ہے۔

ہم مطابق انہ وہ میں مطابق انہ میں دونر ہے۔

مذہب کے متعلق ان عمومی عقائد کے علاوہ ایک اور طرزِ فکر رائج رہاہے جسے الحاد ،لا دینیت ،دہریت ، لبرازم، سیکولرازم پاکمیونسٹ کہاجاتاہے۔

الحاد در حقیقت کوئی مذہب نہیں بلکہ ایک طرزِ فکر کانام ہے جو خدا، رسالت اور آخرت پر بھین نہ کرنے سے متعلق ہے۔الحاد سے تعلق رکھنے والوں کو طحدین کہا جاتا ہے۔ان کے نزدیک خداکا کوئی وجو و نہیں ہے۔المذا طحدین کے نزدیک خداکا کوئی وجو و نہیں ہے۔المذا طحدین کے نزدیک مذہب بھی کوئی الہامی حقیقت نہیں رکھتا بلکہ انسان کی اپنی سوچ و فکر کا متیجہ ہے۔

دورِ حاضر من الحاد كي تين بري تسميل جنهيل مروجه اصطلاحات من:

1- ایگنوسٹی سزم (Agnoticism)

2- ايتمازم(Atheism)

3- ئىادم(Deism)

1۔ایگنوش سزم (Agnoticism) کو لاادریت مجل کہا جاتا ہے۔اس کا مطلب ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے اور نہ ہوسکتا ہے کہ اس کا کنات کا کوئی ضداہے یا نہیں۔

2\_ایتھازم (Atheism) ہے مرادیہ ہے کہ ضداکے وجود کا سرے انکار کردیاجائے۔

ان تینوں تصورات کا عملی بتیجد ایک ہی نکاتا ہے کہ انسان ہر قسم کے غربب سے خود علیحدہ کرلیرا ہے۔ ڈی ازم میں اگرچہ خداکے وجود کو تسلیم کیا جاتا ہے لیکن انبیاء کرام کی لائی ہوئی ہدایت سے انکار کردیا جاتا ہے۔ای طرح ایگنوسٹی سزم کے ماننے والے اگر چیہ خدا کے وجود کا کھلاا نکار نہیں کرتے محراقرار بھی نہیں کرتے۔

ایک چوتھی جسم ہے جسے دیسی لبرل کہا جاسکتا ہے۔ان کے پاس مغربی سیکولر لوگوں کی طرح کو کی نقطہ نہیں ہے یہ لوگ پڑھے لکھے جابل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مغربی کلچر کے دلدادہ ہیں۔ دلی لبرل میں کئی تو واقعی غذہب کے منکر دہریت میں داخل ہوجاتے ہیں اور کئی ایسے ہوتے ہیں جواسیے آپ کو ند بہب کے ساتھ منسلک تو کرتے ہیں لیکن ند بب کے احکام سے خود کو آزاد سمجھتے ہیں اگرچہ جینے مرنے کے کئی افعال اسلام سے مطابق بی کرتے ہیں۔مرنے کے بعد اسلام کے مطابق قبر میں دفن ہونے کو پسند کرتے ہیں حالاتکہ ساری زعد کی اسلام کے خلاف بکواس کی ہوتی ہے، کئی شرعی احکام کے بالخصوص ناموس رسالت بروہ، دبنی علم کے خلاف زبان درازی کرکے دائرہ اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو چکے ہوتے ہیں۔

کی سکولرایسے بھی بیں جو نہ ہب کو مرف ایک ہتھیار سمجھ کر استعال کرتے ہیں در حقیقت ان کو ممل آزادی، سیس اور دیگر حرام امور بر د لعزیز ہوتے ہیں۔ دلی لبرل اور الحد ہر جگہ یہ باور کراتے پھرتے ہیں کہ وہ نیوٹرل جیں ان کے خیالات ہر قسم کے تعصبات سے مادرا ہوتے ہیں۔ لیکن ان کی سوچ کا تجزیہ کرنے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ جن ملاؤں کو متشدد اور انتہا لیند کہتے ہیں خود ان سے بھی بڑھ کر متشدد اور انتہا لیند سوچ رکھتے ہیں۔ فد ہب اور ند ہی لوگوں کے بارے میں جتنے یہ گہرے متعصب اور متشدد ہیں اتنا کوئی بھی نہیں۔مثلاً ان لوگوں کی اکثریت سامراتی جنگوں کی حمایتی اور اینے مخالفین کی ممثل و غارت کو جائز مجمعتی ہے۔ یہ لوگ حکومتوں کو اکساتے ہیں کہ وہ ند جى لو كول ير تشدداور جنكيس مسلط كرير،ان كوتباه برباد كردير.

وہشت گردی کے کسی واقعہ میں چندلو گوں کی ہلاکت کی جمعی مذمت کرویتے ہیں اگراس سے اپنے موقف کوسپورٹ مل رہی ہو یا صرف اس لیے کہ قتل وغارت کی ندمت کرنا قابل تعریف رجحان سمجما جاتا ہے ، محر کافروں کے ہاتھوں شہید ہونے والے لاکھوں مسلمانوں کے بارے میں مذمتی کلمات مجھی بھولے سے بھی انکی زبانوں سے نہیں نکلتے۔

ای طرح ان لوگوں کی اکثریت امریکی و مغربی سامرائ کی مسلط کردہ جمہوریت کے حق میں ہے، مگر جمہوریت کے حق میں ہے، مگر جمہوریت کے اس غیر انسانی کردار کوسامنے لانے ہے گریزاں ہیں، جس کی وجہ ہے کروڑوں لوگوں کی زندگی ہد ہے بدتر ہوتی جاری ہے۔ الثامغالط بید دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار بیہ مولوی ہیں، چنانچہ عوام کو در پیش ہمیانک مسائل کا ذمہ داراس سرمایہ دارانہ نظام کو تغہر انے بجائے نہ ہب اور نہ ہی لوگوں کو تغہر اتے ہیں۔

آپ ایکے فیس بک جیز (Facebook Pages) اور گروپس کا وزے کریں تو دہاں اکثر آپ کو کسی غریب ہے بی کی تصویر نظر آئے گی جو گندگی کے ڈھیر سے چاول، کھل وغیر اٹھا کے کھار ہا ہو گا اور انہوں نے ساتھ کمنٹ کھے ہوئے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ پتھر میں چھے ہوئے کیڑے کو تورزق پیچانے کا دعوی کرتا ہے لیکن انسان کو رزق پیچانے نے ماد عوی کرتا ہے لیکن انسان کو رزق پیچانے میں ناکام ہے معاذ اللہ عزوجل بو نہی انبیاء علیہم السلام پر اعتراضات کرنا اسلامی شرعی احکام پر طعن و تھنچ کرناان کا و تیرہ ہے ۔ ان کے پاس علی شوس دلاکل نہیں ہوتے بلکہ اس طرح کے گھے ہے اعتراضات ہوتے ہیں جن کے منہ توڑجوا بات علمائے اسلام دیتے رہے ہیں۔

## الحاديد بريت البرل ازم الكولرازم كے معنی

دہریت،لبرازم،سیولرزم،کیونسٹ نام کی تعریف وتاریخ میں فرق ضرورہے لیکن موجود ورومیں بیہ تمام نام ان او گوں کے لیے بوئے جاتے جیں جوخود کو نہ ہب سے آزاد سیجھتے ہیں۔ ذیل میں ان کی تعریفات اور تاریخ بیان کی جاتی ہے۔

الحاد کی تعربیف: عربی زبان میں الحاد کا لغوی مطلب، انحراف یعنی ورست راوسے ہٹ جانا ہے۔ الحاد السلامی مضامین میں استعال کی جانے والی ایک اصطلاح ہے جو اپنا پس منظر قرآن سے اخذ کرتی ہے۔ قرآن کی سورت الاعراف کی آیت 180 میں '' یُڈھِدُون''(یعنی لحد کرنا یاانحراف کرنے) کالفظ آتا ہے۔

یہ کلمہ، لحد سے ماخوذ ہے۔ لحد کا لفظ عام طور پر اردو میں نبھی قبر کے معنوں میں استعال کیا جاتا ہے۔ فی انحقیقت لحد سے مراداس طاق یادراڑیادرز کی ہوتی ہے کہ جو قبر میں ایک جانب ہٹی ہوئی ہوتی ہے اور جس میں میت کو ر کھاجاتا ہے۔چونکہ بید طاق یادرزور میان ہے ہٹی ہوئی ہواکرتی ہے یابی کہد سکتے ہیں کہ قبر کے در میان ہے منحرف ہوجاتی ہے اس وجہ ہے اس کولحد کہاجاتا ہے اور اس لحد ہے الحاد مجی بنا ہے۔

لفظ الحاد کو انگریزی میں بعض او قات (atheism) بھی لکھ دیا جاتا ہے جو اپنے معنوں میں خاصا مختلف مغہوم کا حامل ہے جس کی درست ار دوعقلاً ومنطقاً،لاغہیت یالادی آتی ہے۔

دمریت کی تحریف: دہر عربی لفظ ہے، جس کا ترجمہ زبانہ ہے۔ دہر بیداس مخض کو کہاجاتا ہے جو زبانے کو تو مانتا ہے لیکن زبانہ کے خالق کو نہیں مانتا۔ دہر بہت کوئی جدید ایجاد نہیں ہے بلکہ کئی صدیوں ہے اس طرح کے عقلاً رکھنے والے لوگ آتے رہے جیں۔ موجودہ دورکی طرح پہلے اووار میں بھی علائے اسلام نے دہر یوں کے باطل نظریات کو زبر دست جو ابات دیے جی اور عقلی و لاکل کے ساتھ وجو و باری تعالی کو ثابت کیا ہے۔

اس کی وجہ تسمیہ کچھ یوں ہے کہ کفار کو جب اللہ عزوجل پر ایمان لانے اور اللہ عزوجل کے متعلق کہا جاتا کہ
وہ وفات زیر گی وموت وینے والی ہے تو وہ جو ایابوں کہتے وہ مناھی الاحتیاتُ مال ڈیٹیا نکوٹ وَ تغیبًا وَ مَالَیْ اِللّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ

لیر ل ازم: لفظ لبرل، قدیم روم کی لاطینی زبان کے لفظ لائیر((liber))ور پیر لا برالس (liberalis) سے انوزے، جس کا مطلب ہے آزاد، جو غلام نہ ہو۔

سیکو لرازم: بید لفظ قدیم لاطینی لفظ سیکولارس (saecularis) سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے وقت کے اندر محد دد۔ عیمائی عقیدے کے مطابق خدا کی ذات وقت کی قید اور حدود سے آزاد اور ماور اہے۔ دہریت میں اللہ عزوجل کا انکار کیا جاتا ہے اس کی بہ نسبت سیکولرزم میں اللہ عزوجل کو تومانا جاتا ہے لیکن آزادی کو دین پر ترجے دی جاتی ہے کہ ہر فردجو کرناچاہے، کہناچاہے وہ کہہ سکتاہے اسے تھل آزادی حاصل ہے، یو نہی وین کو سیاست سے الگ ر کھناان کا نظریہ ہے۔

#### دہریت کے اماب

دہریہ ہونے کے کئ اسباب ہیں جودرج ذیل ہیں:

الله مزوجل كم بارم من اوراى من المح مقير والمح مقيره: دبريت سب نياده عيدايت ،بده مت ادراى المرح كم الله مزح كم الناه يان من به بن من وجود بارى تعالى كه بارم من كوئى واضح فبوت نبيل ب- بقيه او يان كى به المرح كه الناه من وبريت كو فروخ ملاب وجه يه كه اسلام من الله عزوجل ،انبياه عليهم السلام ، مخليق كائنات كه بارم من اليه عزوجل ،انبياه عليهم السلام ، مخليق كائنات كه بارم من اليه واضح دلاكل بن كه برذى شعوراس كو باآساني سجه سكا ب-

ہو وہ بی ایک ایس جی تعناد ہیں۔ بی کتب جی تعناد ہو ناانجاد کو فروغ دیتا ہے۔ اگر ہم بائبل کا مطالعہ کریں تو کئی

ہا تھی ایک ایں جو متفاد ہیں۔ بوئی کئی فداہب کی بنیاد ک کتب جی بہت پر کت سے ممانعت ثابت ہے لیکن اس فدہب کے مانے والے بت پرست ہیں۔ اس کے بر عکس اسلام جی عقائد و نظریات جی کوئی تعناد نہیں ہے۔ چند فرو گ مسائل جیسے نماز ، روز دو فیرہ کے طریقے احادیث جی ضرور پکھ مختلف آئے ہیں چو نکہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عمل قصدا مختلف انداز سے کیا ہے باہے ہوا کہ ایک طریقہ ایک وقت تک کیا گیا پھر اس عمل کو چپوڑ کر دو سرا طریقہ سے دو کیا، اب جس صحائی نے آپ علیہ السلام کو جس طریقہ سے نماز پڑھے اور دیگر اعمال کرتے و یکھا وہ ساری فریق ای طریقہ سے دو کیا، اب جس صحائی نے آپ علیہ السلام کو جس طریقے سے نماز پڑھے اور دیگر اعمال کرتے و یکھا وہ ساری فریقہ ایک طرح کرتا رہا اور اپنی نسلوں کو اس کی تعلیم و بتارہا۔ پھر احادیث کے مختلف ہونے پر بھی ترجے کے دلائل موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی مختل کی مسئلہ پر خلف احادیث ہونے کی وجہ سے دہر یہ نہیں بنا۔

جی مقالد واجمال کا خیر فطرتی و خیر حقی مونا: اسلام ایک فطرتی اور عقل کے عین مطابق دین ہے جبکہ دیکر ادیان میں کئی ایسے عقائد واحکام ہیں جو فطرت اور عقل سے وراو ہیں جیسے عیمائیوں میں نظریہ کفارہ، مسئلہ حثیث، ہندؤں میں بہرھ مت میں شادی نہ کرنے کا غیر فطرتی عمل، اسی طرح دیگر فداہب میں غیر عقلی اور فطرت کے مخالف باتوں سے انسان وین سے بیزار ہو کروہریہ بن جاتا ہے۔

ا المنظم المنظم المنظم من المن المنظم على المنطقة على المريت اور سيكو الرام ك عام مون كى ايك وجد عیسائی پادر یوں کالو کوں کو اپناغہ میں غلام بتالینا بنا۔عیسائیت ایک ناتھمل اور تحریف شدہ دین تھا جے پادریوں نے اپنے طوری بناکرلوگوں پر حکومت کرناشر وع کروی۔ پادر یوں کا ایسے توانین عوام کو بتانا جس سے بیٹابت ہوتا تھا کہ خدا اور عوام کے در میان پادر یوں کا بہت عمل و خل ہے جیسے تھی عیسائی نے اگر توبہ کرنی ہو تو وہ ڈائر بکٹ اللہ عز وجل سے توبہ نہیں کرتابلکہ سرجاجا کر یاوری کے آھے اسپے گناو کا اظہار کرتااور توبہ کرتاہے۔ یو نمی بندؤں میں برہنوں کے ظلم و ستم سے دیکر قویس بیزار ہو کر دہریت میں چلی سمئیں۔اسلام ایک ممل دین ہے جواللہ عزوجل اور رسول الله ملی الله عليه وآله وسلم سے ہم تک پہنچاہ۔اس دین کے حفاظت کے لیے اللہ عزوجل نے ایسے دینداروں کو پیدا کیا جنہوں نے چودوسوسال سے لے کراب تک میچ دین لو کون تک پہنچایا۔اسلام میں دی شخصیات کا اتنابی عمل و خل ہے جتنا الله عزوجل اوراس كے رسول صلى الله عليه وآله وسلم نے ويا ہے۔ علماء كرام نے احكام شرع خود سے نہيں محمز ليے بلكه قر آن و صدیث بی کولو گوں کے آگے چیش کیا۔ یبی وجہ ہے کہ تاریخ جیں جب بھی کسی مولوی نے وین کو بگاڑ ناچا ہادیگر وقت کے علائے کرام نے اس کاروہ فاش کرویااور وہ ونیای میں ذکیل ہو گیا۔ علائے کرام کاکام شرعی مسائل بیان کرنا ہے اور عوام کاکام ان مسائل کے مطابق بدنی اور مالی عمادت کرناہے۔اسلام نے علاء کو عوام الناس یے فضیلت ضرور دی ہے لیکن عوام کو غلام نہیں بنادیا کہ وہ علاء کی ہر جائز ناجائز بات پرلبیک کہد دیں بلکہ عالم مجی پابندہے کہ وہ وہی بات كرے جوالله عزوجل اور اس كے رسول مىلى الله عليه وآله وسلم سے ثابت ہے۔

جڑ ہے حیا گی: دہریت اور سیولرازم کے سب سے بڑے اسباب یس سے ایک سب بے حیاہونا ہے۔ وہ چند مسلمان جو اسلام کو چھوڑ کر دہریت کا شکار ہوئی ہیں وہ بے حیائی کے سب ہوئے ہیں کہ بے حیائی کرتے کرتے وہ اس درجہ تک پہنے گئے گئے تھے کہ اب بے حیائی ان کے رگ وریشہ ہیں ساچی تھی۔ ایسوں کا والی دین ہیں آنا ممکن تو ہوتا ہے لیکن بے حیائی کا ایسا چسکا پڑچکاہوتا ہے کہ جو مولو گادین وحیائی بات کرے یہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ بی وجہ ہے کہ آئے تک کسی بایر وہ عورت نے لبرازم کی تائید نہیں کی ،اس جہنی نظریات میں وہی بے حیاعور تیں شامل ہوئی ہیں جن کو اپنے جسم وخو بصورتی یہ بہت نازے اورائی جسم کی نمائش سے انہوں نے چند کئے کماتے ہیں۔

اسلامی تعلیمات میں واضح طور پر حیا کی ترغیب موجود ہے جس میں بے حیائی کو بے ویٹی قرار دیا ہے چنانچہ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے " إِنَّ الْمُنْهَاءَ وَالْإِیمَان قُونًا جَمِیعًا، فَإِذَا جُوفِعَ أَحَدُهُمُنَا جُوفِعَ الْآخَدُ " ترجمہ: حضرت ابن عمر من اللہ تعالی عنہماہ مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بے قتل حیااور ایمان دونوں فے جو کے ایل اگرایک جاتا ہے تود و سرامجی چلاجاتا ہے۔

(شعب الإيمان، الحياد، جلد 10، صفحہ 166، حديث 7331، مكتبة الرشد، الرياض)

ہ کہ آ ڈاو خیائی: وہریت اور سیکولرزم کا ایک سبب آزاد خیائی ہے۔ جس محض نے اپنے نفس کو اپنے اوپراس قدر حاوی کرلیا ہوکہ جو اس کا ول چاہے وہی کرنے کا عادی ہے ایسے مخض کو شیطان دہریت کے جال میں بھانس لیتا ہے۔ آزاد ذبین والا غذبی احکام کو اپنے نفس کے خلاف سجھتا ہے اور وہ غذبی احکام پر چلنے کو دشوار سجھتا ہے اور چند دیں لوگوں کی غلطیوں کو دلیل بناکر ویندار طبقہ اور وین سے دور ہوتا جاتا ہے کیو نکہ جب اسے دین اعتبار سے ٹوکا جاتا ہے کہ جو عمل تم کررہے ہویہ شرعاحرام ہے تو یہ بات اس کے نفس کو سخت ناگوار گزرتی ہے جس کی وجہ سے دین کو پس پہت ڈال کرنہ صرف خود آزاد ہوتا ہے بلکہ شیطان ایسے مخض سے دہریت کے فروغ کا کام لیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لیمل لوگ ایٹی آخرت تباہ کرے بھولے بھالے لوگوں کو دین اور دینی شخصیات سے بد ظن کرنے کی پوری کو شش کر رہے ہوئے۔

ہے علم کا تکلیر: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم است کے لیے علم نافع کی دعاما تکتے ہے۔ ہم
دیکھتے ہیں کہ کئی ٹرھے لکھے اپنے علم کے تکبر میں سیکولر ہو گئے۔ انہوں نے دینی احکام کی پیروی کو اپنی اور اپنے حاصل
کردہ علم کی توہین سمجھ لیا۔ دیندار طبقہ کو جاہل گنوار سمجھ کرخود کوسب سے بڑا سمجھدار سمجھ کر پڑھے لکھے جاہل ثابت
ہوئے۔

ہ وار میں وجہ ہے کہ ہم ویکھتے ہیں کہ ہارے کئی لیڈرجو مسلمان ہوتے ہیں۔ کئی لوگ نوکری، کارو باد کرنے ہیں۔ کئی لوگ اوکری، کارو باد کرنے بالہ کی سیاست مضبوط کرنے کے لیے سیکولر قتم کی باتیں کرے بے دین این جی اوزاور کفار کو بیہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی فد ہب کے فہیں بنانا چاہتے ہیں جو فہ ہب ہے آزاو میں مد ہب کے فہیں جو ایک نیوٹل توا نین بنانا چاہتے ہیں جو فہ ہب سے آزاو ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ویکھتے ہیں کہ ہمارے کئی لیڈرجو مسلمان ہوتے ہیں لیکن بندؤں کوراضی کرنے کے لیے مجم

ان کے ند ہی تہواروں میں شریک ہو کربت پرستی کرتے ، مجی عیسائیوں کے ساتھ کر ممس کیک کاشتے اور کئی مواقع ي به بیان دينے بيل که بيل سب کا در پر موں ، په ملک سب لو گوں کا ہے۔ بلکہ کئی تومیڈ باپر بیٹھ کر پہ کہتے ہیں کہ ریاست کاکوئی غربب نہیں ہوناچاہیئے۔اسکول کے نعباب میں بھی دینی مواد کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قوانین مجی ایسے بنائے جاتے ہیں جو سیکولرزم کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں۔

ا معالة و تظريات كاسائنس كے خلاف موتا: عيسائيت اور ديكر غدابب من الحاد كو فروغ ملنے كى ايك وجہ رہے کہ ان کے عقائد و نظریات سائنس سے تکراتے ہیں جس کی وجہ سے پڑھا لکھا طبقہ دین سے دور ہوجاتا ہے۔ تمام ادیان کی به نسبت فربب اسلام میں کوئی ایک مجی عقیدہ یا پیشین کوئی ایسی نہیں جو سائنس سے متعدام ہو بلکہ سائنس اسلام کی تائید کرتے ہوئے نظر آئی ہے۔چند حوالے پیش عدمت ہیں:

المين شهد نوع انساني كے لئے شفا: شبدكي عملي كن طرح كے سجاول اور بمولول كارس چوستى ہے اور اسے اسپے ی جسم کے اندر شہد میں تبدیل کرتی ہے۔اس شہد کو وہ اسپے چھتے میں بنے خانون (Cells) میں جمع کرتی ہے۔ آج سے مرف چند صدیوں قبل بی انسان کو بیر معلوم ہوا ہے کہ شہد اصل میں شہد کی ملعی کے پید (Belly)سے نکلتا ہے، محربہ حقیقت قرآن پاک نے1400 سال پہلے ورج ذیل آیات مبارکہ میں بیان کر وی تھی ﴿يَعْنَ مُ مِنْ بُكُاوْنِهَا ثَنَهَابُ مُخْتَلِفُ ٱلْوْلُهُ وَيُهِ شِغَالَةُ لِلنَّاسِ﴾ ترجمہ:اس کے بہین ے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ تکلتی ہے جس میں لوموں کی تندر سی ہے۔ (سورية التخيل،سورية 16، آيت 69)

علاده ازی حال بی میں در یافت کیا گیاہے کہ شہد میں زخم کو شیک کرنے کی شفا بخش خصوصیات پائی جاتی ہیں اور بیے زم (مرہم جیسی) جراحیم محش دوا( Mild antiseptic) کاکام بھی کرتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں روسیوں نے بھی اسپنے زخمی فوجیوں کے زخم ڈھانینے کے لئے شہد کا استعال کیا تھا۔ شہد کی بیہ خاصیت ہے کہ بیا تمی کو بر قرار رکھتا ہے اور بافتوں( tissue) بر زخمو ں کے بہت ہی کم نشان باتی رہنے دیتا ہے شہد کی کثافت (Density) کے باعث کوئی ہوندی (fungus) یا جراحیم ، زخم میں روان تہیں چڑھ سکتے۔

سسٹر کیرول( Carole)تامی ایک عیسائی راہبہ (Nun)نے برطانوی شفا خانوں میں سینے اور الزائيمر(XAlzheimer)ايك بيارى كا نام)كے بياريوں من جتلا بائيس 22 نا قابل علاج مريضوں كا علاج پر پولس (Propolis) نامی مادے سے کیا۔ شہد کی تھمیاں یہ مادہ پیدا کرتی ہیں اور اسے اپنے تھنے کے خانوں کو جراثیوں کور دکنے کے لئے استعمال کرتی ہیں۔

ا مرکوئی فخص کسی پودے ہے ہونے والی الرجی میں مبتلا ہو جائے تو ای پودے سے حاصل شدہ شہد اس فخص کودیا جاسکتا ہے تاکہ دہ الرجی کے خلاف مزاحمت پیدا کرلے۔ شہدوٹا من۔کے(vitamen K)اور فرکٹوز (Fructose)(ایک طرح کی شکر) سے بھی ہمرپور ہوتا ہے۔

قرآن میں شہداسکی تفکیل اور خصوصیات کے بارے میں جوعلم دیا کیاہے اسے انسان نے نزول قرآن کے صدیوں بعدائیے تجربے اور مشاہرے سے دریافت کیاہے۔

جُنین مراحل (embryonic stages) ش مراحل (testicle) ش مردانه وزنانه تولیدی اعضاء لین فوطی (testicle) اور بینه وان (Ovary) گردول کے پائ ہے دین کی اُڈی اور گیار ہویں اور بار ہویں پہلوں کے در میان ہے نموپذیر ہونائر وگرتے ہیں۔ بعدازال وہ پھی نہیں آئے ہیں، زناناتولیدی غدود (gonads) لین بیند دانیال پیڑو (pelvis) ش کر جاتی ہے جبکہ مردانہ اعصائے تولید (inguinal canal) کے رائے خصیہ دانی پیڑو (scrotum) کے جا وہ پہلے ہیں۔ حتی کہ بلوخت میں بھی جبکہ تولیدی غدود کے بیچے جانے کا عمل رک چکا موتا ہے ان غدود میں دھو دائی بڑی رگ (Abdominal aorta) کے ذریعے خون اور اعصاب کی رمائی کا مسلمہ جاری رہتا ہے۔ دھیان رہے کہ دھو والی بڑی رگ اس علاقے میں ہوتی ہے جو ریزھ کی بڈی اور پہلوں کے در میان ہوتا ہے۔ دھیان رہے کہ دھو والی بڑی رگ اس علاقے میں ہوتی ہے جو ریزھ کی بڈی اور پہلوں کے در میان ہوتا ہے۔ لئی نکاس سے ہوتا ہے۔ ان کی سائنس قرآن کے اس بیان کردونگام کی تائید کرتی ہے۔

ا تین تاریک روول کی حفاظت میں رکما کیا جین (foetus): قرآن باک می ب ویفنتکم

نِي بُكُونِ أُمَّهُ مِن كُمُ عَلَقًا مِنْ بَعُدِ عَلْقِ فِي ظُلْبَ ثَلَثِ ﴾ ترجمہ: تہمیں تہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے آیک طرح کے بعد اور طرح تین اند حمیر ہوں میں۔

پروفیسر ڈاکٹر کیتھ مور (Keith L. Moore) کے مطابق قرآن پاک میں تاریکی کے جن تین

يروون كالذكره كما كياسي وهدرج ذيل بين:

1۔ شکم مادر کی انگل وہوار

2۔ رخم مادر کی ویوار

3۔ غلافی جنین اور اس کے کرد کیٹی ہوئی جلی ( amnio-chorionic

رتر آن ارب جدید سافنس https://ur.wikipedia.org/wiki/

(membrane

الم مس كايك يريس بارى اوردو مرك بيل شفا: حفرت ايوبريره رضى الله عنه سه روايت بك

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' إِذَا وَقَعَ الذَّبَائِ فِي شَرَابِ أَحَدِ ثُمَةٌ فَلَيْفُوسُهُ ثُمَةً لِيَهُوعُهُ، فَإِنَّ فِي إِحُدَى جَنَاحَهُهِ دَاءً وَالْأَنْحُوَى شِفَاءً''ترجمہ: اگرتم میں سے کس کے مشروب (پانی، دودھ وغیرہ) میں تکھی کریڑے تواسے چاہئے کہ اس کو مشروب میں ڈکی دے، پھراسے نکال پہنیکے، کیوں کہ اس کے ایک پر میں بیاری ہے تودوسرے میں شفا۔

(صحيح البحاري، بدء الخلق، باب اذا وقع الذباب...، جلد 4، صفحه 130، حديث 3320 ، دابطوق النجالا، مصر

طبق طور پراب یہ معروف بات ہے کہ مکمی اپنے جسم کے ساتھ پچھ جراثیم اٹھائے پھرتی ہے جیسا کہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے 400 سال پہلے بیان فرمایا جب انسان جدید طب کے متعلق بہت کم جائے تھے۔اللہ تعالی نے پچھ عضوے (Organisms) اور دیگر ذرائع پیدا کئے جوان جراثیم (Pathogenes) کو ہلاک کر دیتے ہیں، مثلاً پنسلین پھپھو ندی اور سٹیٹا کلو کوسائی جیسے جراثیم کو مار ڈالتی ہے۔ حالیہ تجربات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مکھی تیاری (جراثیم) کے ساتھ ساتھ وان جراثیم کا تریات بھی اٹھائے پھرتی ہے۔عام طور پر جب مکھی کسی مائع غذا کو چھوتی ہے تو وہ

اے اپنے جراثیم سے آلودہ کردیتی ہے للذااسے مائع میں ڈیکی دینی چاہئے تاکہ دوان جراثیم کا تریاق بھی اس میں شامل کردے جو جراثیم کامداداکرے گا۔

ماہرین خرد حیاتیات (Microbiologists) نے ثابت کیاہے کہ کھی کے پیٹ میں فامراتی فلیات کی فلیات کی تعداد بڑھانے کے اور پر دہتے ہیں اور یہ فامراتی فلیات اپنی تعداد بڑھانے کے اور کو اللہ (Yeast Cells) کے مطور پر دہتے ہیں اور بیہ فامراتی فلیات اپنی تعداد بڑھانے کے کھی کی تعنس کی نالیوں (Repiratory Tubules) میں مجمعے ہوتے ہیں اور جب مکمی مائع میں ڈبوئی جائے تو وہ فلیات کا مواد ان جراثیم کا تریاق ہوتا ہے جنہیں کھی افرائے میں شامل ہو جاتے ہیں ، اور ان فلیات کا مواد ان جراثیم کا تریاق ہوتا ہے جنہیں کھی افرائے میر تی اور ان فلیات کا مواد ان جراثیم کا تریاق ہوتا ہے جنہیں کھی افرائے میر تی ہوتا ہے جنہیں کھی افرائے میر تی اور ان فلیات کا مواد ان جراثیم کا تریاق ہوتا ہے جنہیں کھی افرائے کی تریاق ہوتا ہے جنہیں کھی افرائے کی تریاق ہوتا ہے جنہیں کھی افرائے کی تریاق ہوتا ہے جنہیں کھی افرائے کی تریاق ہوتا ہے جنہیں کی تاری کی تھی تاری کھی تاری کی تاری کی تاری کی تاری کی تاری کی تاری کی تاری کی تاریخ کی تاری کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی

دصحیح بناری، کتاب بده الحلق، باب ذکر الملائکة، بعلد 4، صفحه 111، حدیث 3208 ، دارطوی النهاقة، مصر) جدید سائنس مجی مجی کمبتی ہے کہ چار ماہ بعد جنین میں جائد اور والی حرکات پیدا ہو جاتی جیں۔ چندا نثر نیٹ میں موجود سائنسی اعتشاقات چیش خدمت جیں:

ایک جگدے:

باب ہفتم: دہریت

Science has verified that after about 120 days, the foetus can think; express emotions, as well as a few other things.

(http://islam4parents.com/2008/07/teaching-your-foetus/)

ایک جگہے:

The Ruh(soul)enters the foetus at 120 days (4 months) from conception.

(http://www.my-journal.com/jrn/md\_\_1/jrn\_\_18775/dt\_\_1297411200) مشہورانٹرنیٹ سائنیٹ ویکیپیڈیامس ہے:

Week 16 to 25: A woman pregnant for the first time typically feels fetal movements at about 21 weeks, whereas a woman who has already given birth at least two times i.e. a multiparous woman) will typically feel movements by 20 weeks. By the end of the fifth month, the fetus is about 20 cm (8 inches)

(http://en.wikipedia.org/wiki/Human\_fetal\_development#Week\_16\_to\_25)

ایک سائیٹ پر 18 ہفتوں کے بعد جو بیچے کی حرکت ہوتی ہے اس کے متعلق ہے:

Tiny air sacs called alveoli begin to form in lungs and the vocal chords are formed. Baby goes through the motions of crying but without air doesn't make a sound; yet. Your baby may have the same awake and sleep patterns of a newborn. Baby will

have a favorite position for sleep and recognizable active and rest periods.

(http://baby2see.com/development/week18.html)

#### دوسرى جگدايك سوييس دنول كے بعدہے:

Her chest moves up and down to mimic breathing. Her blood vessels are visible through her thin skin, and her ears are now in their final position, although they're still standing out from her head a bit.

(http://www.babycentre.co.uk/pregnancy/fetaldevelopment/18weeks/)

ہے مروکا مخت نظے رکھنا: مردوں کا شلوار مختوں سے ادیراور خوا تمن کا شلوار مختوں سے نیجی رکھ گا، اللہ رب السرت قیامت کے دن سے ثابت ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ جوازراہ تکبرا ہے لباس کو شختوں سے نیچ رکھ گا، اللہ رب السرت قیامت کے دن اس پر نظرر حت نہیں فرمائے گا۔ حکیم طارق محمود چھائی اس کی سائنسی حکست بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: '' طاہر منیر صاحب فوم کا کار وبار کرتے ہیں، ایجھے پڑھے لکھے صاحب ہیں، فرمانے گئے: میں امریکہ (مشی گن اسٹیٹ) کے سفر پر تفاه وہاں ایک ہیاتہ سینٹر (Centre Health) کی معارف دوست نے کہا: یہاں چلوآپ کو مزے دار چیزیں دکھا تاہوں۔ ہم ایکھے اس سینٹر میں پہنچ ، بہت بڑاسیٹر تھا، اس کے مختف شعبے تھے، ہم چرتے پھراتے شعبہ لباس میں کہنچ توایک جگہ لکھا ہوا تھا: شلوار (لباس) کو شخوں سے اوپ الکاؤ، اس سے شخوں کے درم، جگر کے اندر ونی درم اور پہنچ توایک جگہ لکھا ہوا تھا: شیخ میں جو نک پڑا، میں نے پوچھا کہ یہ سینٹر مسلمانوں کا ہے؟ کہا نہیں یہ عیسائیوں کا تحقیقاتی ادارہ ہو اور یہاں صحت کے مختلف عنوانات پر تحقیق کرتے ہیں، جن میں بعض اسلامی احکامات بھی ذیر بحث آتے ادارہ ہو اور یہاں صحت کے مختلف عنوانات پر تحقیق کرتے ہیں، جن میں بعض اسلامی احکامات بھی ذیر بحث آتے ہیں۔ اگر شلوار شخوں سے نیچ ہوگی تو بعض انہم شریا نیں (Arteries) اور وریدیں الی ہوتی ہیں جن کو وہوا اور پانی الشرضر ورت ہوتی ہے اور اگر وہ دھی وہیں تو جم کے اندر نہ کورہ وہاں تبدیلیاں آتی ہیں۔

طاہر منیر صاحب کے مطابق وہاں میں اس سینٹر کے متعلقین سے ملا توانہوں نے عجیب وغریب انکشافات کئے ،ان کا کہناہے کہ عور تبی اگر کھلے بائنچوں والی شلوار یاشخوں کے اوپر شلوار لٹکائیں گی توان کے اندر نسوانی ہار مونز کی کی یازیادتی ہوجائے گی،اس کی وجہ ہے وہ اندرونی ورم ( Viginal Inflammation )، کمر کا درد (backache)،اعصابی کمزوری اور کمچاؤ کامستقل شکار ہیں گی۔

طاہر صاحب فرمانے لگے ، جب میں نے یہ کیفیت خانہ وار عور توں میں و بھی تو واقعی جنہوں نے سنت سے اعراض کیا ہوا تھا ان کی حالت بالکل ولی بی تھی۔ (ماعوداز سنت نبوی اور جدید سائنس، مصنف حکیہ طاری معمود چنعالی)

جہ ہاتھ سے کھاتا کھانے کے فولگ: کھاناہ تھ سے کھاناست ہے جس کے فولک کی سائنسی تحقیقات سے جار ایک طرف ہاتھ سے کھانے کو متعدد جارت ہیں۔اخبار ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق جدید تحقیقات نے جہاں ایک طرف ہاتھ سے کھانے کو متعدد مشم کی بیار یوں سے بچاؤ، ہاضے کی بہتری اور احساس مسرت کا سبب قرار دیا ہے، وہیں وزن کم کرنے کے خواہش مندوں کیلئے بھی اس طریقے کو نہایت مفید قرار دیا ہے۔ حال ہی میں سائنسی جریدے کلینیکل نوٹریشن میں شائع ہونے والی ایک محقیق میں بتایا گیا کہ نائب ٹو ذیا بیلس کے شکار افراد حموماً عجلت میں کھانا کھاتے ہیں اور تیزی سے خوراک نگلنے کے علاوہ ضرورت سے زائد کھانے کی وج سے بھی ان کی بیاری میں شدت کا ضد شدر بتا ہے۔ یہ افراد جج یا کا نے سے کھانے کو ترجے وہے ہیں، جبکہ اگر یہ کھانے کی وج سے بھی ان کی بیاری میں شدت کا ضد شدر بتا ہے۔ یہ افراد جج یا کا نے سے کھانے کو ترجے وہے ہیں، جبکہ اگر یہ کھانے کی وج سے بھی ان کی بیاری شرائل سے محفوظ دو سکتے ہیں۔

باتھ سے کھانا کھانے کی صورت ہیں نہ صرف قدرتی طور پر کھانے کی رفار معتدل ہو جائے گی بلکہ ضرورت سے ذائد کھانے کی عادت بھی رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی۔ ہاتھ سے کھانے اور ہاضے کی بہتر کی اتعلق بیان کرتے ہوئے ماہرین نے بتایا کہ جو نمی ہم کھانے کو چھوتے ہیں تو عصبی خلیوں کے ذریعے وماغ کو غذا کے متعلق بیغام پہنچا ہے، اور پوراجم کھانے کے عمل اوراسے ہمنم کرنے کے عمل کیلئے تیار ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہاتھ سے کھانے کی صورت بی جسم غذا کو قبول کرنے کے عمل اورائے وحماتی اشیاء اور جھ کا نئوں سے وہ ممکن نہیں۔ بی وجہ ہے کہ ہاتھ سے کھانے والے ناصرف معتدل رفار سے کھاتے ہیں بلکہ خوراک کو بہتر طور پر چیاتے ہیں اور ان کا جسم بھی اسے ہمنم کرنے کیلئے بہتر طور پر چیاتے ہیں اور ان کا جسم بھی اسے ہمنم کرنے کیلئے بہتر طور پر تیار ہوتا ہے۔ ان تمام عوال کا مجموعی بتیجہ مونا پے سے قدرتی طور پر نجات کی صورت ہی سائے آتا ہے۔

ماہرین کا کہناہے کہ ہاتھ سے کھانے کے فوائد کا اندازہ پوری طرح تب بی ہو سکتا ہے جب آپ اسے اپنی روز مرہ زندگی کالازمی حصہ بنالیں۔ ہاتھ سے کھانا کھانے والوں کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے ناخن ہروقت تراشیں اور ہاتھوں کی صفائی کا مکمل خیال رکھے۔

روزنامہ ڈیلی پاکستان میں ہے: لندن (نیوزڈیسک) ہاتھ سے کھانا کھانا ہماری فد ہبی تعلیمات اور معاشر تی روزنامہ ڈیلی پاکستان میں ہے: لندن (نیوزڈیسک) ہاتھ سے کھانا کو صدیح، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ مغرب سے مغلوب ہو کر آج ہم سے اکثر کانٹوں اور چچوں سے کھانا کھاتے ہیں۔ کیا آپ نے ہمی سوچاہے کہ ہاتھ سے کھانا کھانے کے پیچھے حکمت کیا ہے؟، اگر نہیں تو ہم آپ کو یہاں اس کے طبی فولکہ سے آگاہ کرتے ہیں۔

توانائی کا توازن: آئروے دک (نباتاتی) طب کے مطابق انسانی زندگی یا توانائی کا انحصار پارٹی چیزوں پر ہے اور اس جزوتر کیبی سے اٹکلیوں کو تشبیہ دی جاتی ہے ، یعنی اگو تھا آگ، شہادت کی انگلی ہوا، بڑی انگلی آسمان ، رنگ والی انگلی زمین اور سب سے چھوٹی انگلی کو پائی سے جوڑا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی بھی چیز کی کی انسان کے لئے خطر ناک تابت ہو سکتی ہے ۔ لندا جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو تمام انگلیاں اکھٹی ہو جاتی ہیں ، جو غذا کو مقوی بناکر ہمیں متعدد بیاریوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔

نظام انہضام کی بہتری: انسانی جسم میں چھونے کا احساس نہایت طاقت ور اثر پذیری رکھتاہے، لہذا جب ہم ہماری انگلیاں کھانے کو چھوٹی ہیں، تو دماغ کو یہ سکنل ماتاہے کہ ہم کھانا کھانے گئے ہیں اور دماغ سے معدے کو سکنل پہنچتاہے اور یوں معدد کھانے کو جھنم کرنے کے لئے تیار ہوجاتاہے۔

کھانے پر دھیان: ہاتھوں سے کھانے سے کھانے کی طرف توجہ مخصوص ہو جاتی ہے۔ یوں کھانے سے آپ کو کھمل توجہ کھانے پر رکھنا پڑتی ہے ، جس سے آپ نہ صرف مناسب مقدار میں کھانا کھائیں سے بلکہ کوئی معتر چیز مرنے پراسے فوری پکڑنجی ہیں مے۔

منہ کا جلنا: ہاتھ ورجہ حرارت سینسر بھی ہوتے ہیں، جب آپ کھانے کو چھوتے ہیں، توا کروہ بہت زیادہ کرم ہے، تو آپ اے منہ میں نہیں لے جائیں مے، یوں آپ کامنہ جلنے سے نکی جائے گا، بصورت دیگر چی سے کھانے سے آپ درجہ حرارت کا درست اندازہ نہیں لگا سکیں مے اور منہ جلا ہیٹھیں گے۔ (Dailypaksitan 20 August 2014) جيدا لكيول كورول يرجرا هيم كش يرويمن: معزت عبدالله بن عباس منى الله تعالى عنها الدوايت بها الله بن عباس منى الله تعالى عنها الدوايت بها كم ني ملى الله على الله تعالى عنها أحدث عد طعاما، فلا يتستخ يَدَدُهُ عَلَى يَلْتَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا "ترجمه: جب تم منى الله عليه وسلم في فرمايا" إذا أكل أحدث غد طعاما، فلا يتستخ يَدَدُهُ حَلَى يَلْتَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا "ترجمه: جب تم من سے كوئى كمان كمائ تودواينا باتون يو تحج يهال كل كداس (الكيال) جات ليا چنوال لـ

(صحيح مسلم : كتاب الأشرية: بأب استحياب اسق الأصابح و القصمة . ، جلد 3 : صفحه 1605 ، حديث 2031 ، وادر إحياء التراث العربي ، يروت )

کھانے کے بعد انگلیاں چائے کا تھم پنجبر اسلام مسلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ صدیاں پہلے دیااور اس ہیں جو تکست کار فرماہ اس کی تصدیق ملتی سائنسدان اس دور میں کررہے ہیں۔ جرمنی کے ملتی ماہرین نے تحقیق کے بعدیہ اخذ کیا ہے کہ انسان کی انگلیوں کے بوروں پر موجود خاص ہتم کی پروٹیمن اسے دست ، نے اور ہینے جیسی بھاریوں سے بھاتی ہے مطابق وہ بیکٹیر یا جنہیں ''ای کولائی'' کہتے ہیں، جب انگلیوں کی بوروں پر آتے ہیں تو بوروں پر موجود در پروٹی ہے مطابق وہ بیکٹیر یا کو ختم کر دیتی ہے۔ اس طرح یہ جرافیم انسانی جسم پررو کر معز اثرات پیدا نہیں موجود پروٹیمن ان معز صحت بیکٹیریا کو ختم کر دیتی ہے۔ اس طرح یہ جرافیم انسانی جسم پررو کر معز اثرات پیدا نہیں کرتے خاص طور پر جب انسان کو بہینہ آتا ہے تو جرافیم کش پروٹیمن متحرک ہو جاتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر یہ پروٹیمن نہوتی تو نیکوں میں ہیفیے ، دست اور نے کی بھاریاں بہت زیادہ ہو تھی۔ (موذراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دیں ہیفیے ، دست اور نے کی بھاریاں بہت زیادہ ہو تھی۔ (موذراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ دوراہ

# متھبل میں میکولرازم اور دہریت کے فروغ کے امباب

تاریخ میں جو سیکولرازم اور دہریت کو فروغ ملااس کے اسباب توآ کے بیان ہو تکے اور یہ بھی ثابت کیا گیا کہ مذہب اسلام میں کوئی ایسی خامی نہیں جو دہریت کی بنیاد بن سکے۔ ٹی زمانہ اور مستقبل میں جو مسلمانوں میں دہریت کو کئی فروغ مل رہا ہے یا بلے گااس کی چند وجو ہات جو راقم الحروف کے ذہن میں ہیں وہ تحریری شکل میں چیش کر تاہوں۔ اگر میں ان اسباب پر تفصیلی لکھوں توایک ہوری کتاب لکھ سکتا ہوں ، لیکن فی الوقت مختمرا تحریر کر تاہوں تا کہ عوام اور وین دار طبقہ اس تحریر کر تاہوں تا کہ عوام اور وین دار طبقہ اس تحریر سے استفادہ کر سکیں اور دہریت کے فروغ کوروک سکیں۔

جڑ میڈ یا: ٹی زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیاآ زاد خیالی کو بہت فروغ دینے کے ساتھ ساتھ دین دار طبقہ کو بدنام کررہا ہے۔ معاشرے کے ہر شعبہ میں برائیال عام ہیں لیکن دینی شعبہ میں اگر کس سے کوئی غلطی ہوجائے تومیڈیااس کی خوب تشہیر کرکے لوگوں کو دینی لوگوں سے دور کرتا ہے۔ میڈیا کا ایسا کرناکئ وجوہات کی بنا پر ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کئی این جی اوزاور کفاران کو ایسا کرنے کہ ایک وجہ تو یہ کہ کئی این جی اوزاور کفاران کو ایسا کرنے پ

مالی مدد کرتے ہیں۔اسلامی تہواروں کو میڈیانے ایک تفریخ کانام دے دیاہے اور اس میں بلہ گلہ کرنالہا معمول بنا لیا۔ر مضان ٹرانسمیشنز (Transmission) میں جابل فنکاروں کا دینی پرو گرام کرناہر سال عام ہورہاہے۔ان پرو گراموں کاعام کرنایہ یاور کرواناہے کہ معاشرے کوعلاء کی حاجت نہیں۔اگر کسی پرو گرام میں علاء کو بلاوا کمیں سے تو مخلف مسالک کے علاء کو اکٹھاکر کے اختلافی مسائل چمیز کر از وائیں سے اور عوام کو دین سے وور کیا جاتا ہے۔

ہن حیاتی و بدو مت و فیرہ کے باب میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ ہم آئ کے حکر انوں نے اپنا یادہ فد ہب پڑوان ہڑھا جیسا کے عیسائیت اور بدھ مت و فیرہ کے باب میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ ہم آئ کے حکر انوں کو اور ان کی آنے والی اولادوں کے دیجے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ موجودہ دور کی طرح متنتبل مجی فتوں میں گزرے گا۔ آئ ہمارے کن حکر ان سیکولر قسم کی ہا تیں کرتے ہیں۔ کفار کے فلام ہیں۔ کافروں کو راضی کرنے کے لیے دیٹی احکام کو لیس پشت ڈالتے ہیں۔ خود کو ایک سیکولر فلام کرنے کے لیے کمی کافر کے مرنے پر اظہار افسوس کرتے ہیں، کفار کے ذہبی تہواروں میں شرکت کرتے ہیں، تغلی نصاب میں سے فد ہب اسلام ہالخصوص جہاد کے موضوع کو آہتہ آہتہ سے تکواروں میں شرکت کرتے ہیں، تغلی نصاب میں سے فد ہب اسلام ہالخصوص جہاد کے موضوع کو آہتہ آہتہ سے نکال رہ ہیں۔ آئ، سور ڈاخلاص جمیس پڑھی جاتی۔ اپنے کال رہے ہیں۔ ان کی ناالمی کا بیہ حال ہے کہ ان میں سے بعض کو پہلا کلہ خبیس آتا، سور ڈاخلاص جمیس پڑھی جاتی۔ اپنے ان کے ناالمی کا بیہ حال ہو کر بلاے تشبیہ اور خود کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکس ان کے اولاو وں کا بیہ حال ہے کہ کفار کے ملکوں میں ساری زندگی پڑھا ہوتا ہے، ند دین کا پید نہ خربت کا، ساری زندگی پڑھا ہوتا ہے، نہ دین کا پید نہ خربت کا، ساری زندگی پڑھا ہوتا ہے، نہ دین کا پید نہ خربت کا، ساری زندگی پڑھا ہوتا ہے، نہ دین کا پید نہ خربت کا، ساری زندگی پڑھا ہوتا ہے، نہ دین کا پید نہ خربت کا، ساری زندگی پڑھا ہوتا ہے، نہ دین کا پید نہ خربت کا، ساری زندگی پر حال کو عام کرنے کی کو حش کرتے ہیں۔

مین این بی اور اور سول سوسائی: سیولرازم اور دہریت کے فروغ میں فی زماند اور مستقبل میں اہم کروار بے دین این جی اوز (NGOs) اور سول سائی (Civil-Society) کا ہے۔

پاکتان میں جھوٹی جھوٹی ہزاروں کے حساب سے این تی اوز بنی ہوئی ہیں اور کئی سالوں سے انگریزوں کی سریرستی میں کام کررہی ہیں۔ یہ بظاہر ملک وعوام کے ہدرد، فیر خواہ بنتے ہیں لیکن ور حقیقت اس کے دشمن اور اسے نقصان پہچانے میں کوئی قصرنہ جھوڑ نے والے ہیں۔ غریوں، مظلموں کی عدد کے بہانے جھوٹی جھوٹی این جی اوز بناکر فنڈ کھانا ور ملک واسلام کے خلاف زہر انگنا ان کا و تیرہ ہے۔

انبی این جی اوز نے مل کر ایک نیا گروہ تھکیل دیا ہے جس کا نام ''سول سوسائی'' ہے۔اس سول سوسائی کا مختمر تعارف کچھ یوں ہے: نام سول سوسائی تعداد ہیں پچھیں سے لے کر چالیس یا پچاس تک ، پیچان نہ ہی جماعتوں دینی مدارس اسلامی شعائر کی زبر دست مخالفت ، کام چھوٹی چھوٹی جلوسیاں اور دھر نیاں ، نظریہ مادر پدر آزاد خیالی اور دائی مدارس اسلامی شعائر کی زبر دست مخالفت ، کام چھوٹی چھوٹی جلوسیاں اور دھر نیاں ، نظریہ مادر پدر آزاد خیالی اور دار خور کی۔اس سول سوسائی ہیں وہی بڑے سیکولر بے دین قشم کے لوگ ہیں جن جن جن جس بعض ایسی شخصیات ہیں جو قانونی اور سیاسی لحاظ سے معروف ہیں۔ غور کریں تو یہ سول سوسائی کی تنظیمیں نان ایشوز کو بڑاالیشوز بنا کر پور ی دنیا جس ایسا واو بلامچاتی ہیں کہ جس سے پاکستانی معاشر ہے اور اور اسلام کا تشخص بدنام ہوتا ہے۔

پاکستان میں اس وقت بہت سی این جی اوز اسلامی سزاؤں کا نفاذ روکنے، سزائے موت تحتم کروانے، ماحولیات کارونارو کر کالا باغ ڈیم کی تعمیر رکوانے ،وستاویزی قلمیس بنا کرعالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ بگاڑنے ،عریانی اور فیاشی کو فروغ دینے بحشمیر میں لا کھوں مسلمانوں کا محلّ عام مجول کر ہمارت سے محبت کی چینگیں بڑھانے اور سب سے بڑھ کر ہے کہ اسلام کو ہدنام کرنے میں معروف ہیں۔ جس کے لئے انہیں ملک واسلام دحمن غیر ملکی قوتوں کی جانب سے بھاری فنڈ تک ہور ہی ہے ، لیکن آج تک سمی نے مجی ان کے گھناؤنے کر دار کوسامنے لانے اور ان کاکڑااحتساب كرنے كى زحمت كوارانبيں كى۔ تاریخ كواہ ہے كہ جب مجھى بھى پاكستان ميں توبين ر سالت مىلى اللہ تعالى عليہ وآلہ وسلم کاسانحہ ہوااور جرم عبت ہو کیا تو ملزمان کے وفاع کے لئے کوئی نہ کوئی این جی اواٹھ کھٹری ہوئی، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاکے شائع کرنے کی تھناؤنی حرکت کی گئی اور شیطان کے چیلے ملعون فیری جان نے قرآن پاک جلانے کی گھناؤنی حرکت کی توان تمام این جی اوز کی زبانوں پر تالے پر سکتے۔ پاکستان میں توہین رسالت صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے قانون کو کالا قانون کہنا والاسلمان تا جیر محق مواتو بہت سی این جی اوز کے ولول سے جدردی کے جشمے محوث پڑے، لیکن جب پاکستان میں امریکہ، اسرائیل اور بھارت نے دہشت مردی کروائی، ہزاروں پاکستانیوں کو شہید کیا توبیہ این جی اوز خاموش تماشائی بنی رہیں اور کسی کی زبان ہے ایک لفظ مجمی نہ نکلا۔ برمامیں بدھ مت کے دہشت مردول کے ہاتھوں لا کھول مسلمانوں کی شہادت ان این جی اوز کے لئے معمولی بات ہے۔ان این جی اوز کوبیه نظر نبیل آتا که امریکه اور برطانیه میں جرائم ،ریپ اور بےراہ روی کی شرح کیاہے ؟ان ممالک میں ہر

سال چودہ سال تک عمر کی کتنے لا کھ بن بیای لڑ کہاں ناجائز بچوں کی مائیں بن جاتی ہیں، نمیکن بیہ این جی اوز پاکستان میں ہونے والے سی ایک بھی واقعہ کے مجر مول کو سزاد لانے کے لئے پچھ کرنے کی بجائے عالمی سطح پر یوں آہ و بکاہ کرتی ہیں جیسے پاکستان نے کسی دوسرے ملک پرایٹمی حملہ کر دیا ہو۔ان این جی اوز نے مختاراں مائی کواپناآ لہ کاربنایا،اس کے ذربیعے خود اربوں کمائے اور اسے کروڑوں کا مالک بتادیا، بدلے میں اس نے درجنوں ممالک میں جاکر پاکستان کو بدنام کیا۔ان این جی اوز کو بیہ بھی نظر نہیں آتا کہ پاکستان میں کئی منظم گینگ نضے نضے معموم بچوں کو اغوا کر کے یا پھر لاوارث بچوں کو حاصل کر کے انہیں معذور کرتے اور پھر سڑ کوں پر پپینک کر ہیںکہ منگواتے ہیں، کیکن ہر وہ پہلو منرور نظر آجاتا ہے جس سے پاکستان ادر اسلام کو ہر نام کیا جاسکے ، پاکستان میں بے راہ روی ، فحاشی اور عریانیت کو فروغ دیا جاسكے۔اكر بھى دكھلاوے كے طورى ملك كے لئے لكلے بھى تو فارميلٹى كے طورى ليكن جب الكريزوں كااشارہ آئے کہ اسلام اور علماء کے بارے میں زبان درازی کرنی ہے تو پھریہ پورے زور وشورے نکلتے ہیں۔ یبی وجہ ہے کہ ناموس رسالت کی بات ہو، کہیں مسجد و مدرسہ میں وہشت مردی ہویہ آپ کو نظر نہیں آئے مے ، چیچن خواتین کے مخل اور خوا تین کو زند وور گور کرنے کے واقعات پر کسی این جی اونے همعیں روشن نہیں کیں۔ بد نظر آئی سے تو کسی اسمتاخ کی برسی بر مسی کافر کے قال ہونے کے احتجاج میں ، کوئی عورت اگر تھرے مسی کے ساتھ بھاگ جائے تو فقط اپنی این جی او چلانے کے لئے اس کی حمایت کرتے اس کے والدین کو ظالم ثابت کرتے ہوئے۔ کفار اس سول سوسائی اور این جی اوزے فقط انتشار پھیلانے کا بی کام نہیں لیتے بلکہ حساس اواروں کی معلومات لے نے کے لئے مجمی استعال

میڈیا کی بڑی تعداد اس سول سوسائٹی اور این جی اوز کی جماجی ہے اور ان کو سول سوسائٹی کی تشہیر کے لئے اچھی خاصی رقم دی جاتی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ وو چار سول سوسائٹی والے کسی مسئلہ پر احتجاج کررہے ہوں گے تو اخبار ول کی سرخیوں اور خبر ول کی ہیڈلائن بیں اس کاچر چاہور ہاہوگا۔

جہر فند رفتہ وی علم مفقود ہوتے جانا: وین اسلام کابنیادی علم نہ ہو نا دہریت کے فروغ کا اہم حصہ ہہر فند رفتہ وی وی اسلام کابنیادی علم نہ ہو نا دہریت کے فروغ کا اہم حصہ ہے۔ دہریے انٹر نبیط پر قرآن آیات واحادیث کولے کراس پر باطل تشم کے اعتراضات کرتے ہیں اور عام عوام جنہیں وین کی اتنی سمجھ یوجھ نہیں ہوتی وہ وسوسوں کا شکار ہوجاتی ہے۔اب تک جننے لوگ اسلام چیوڑ کر دہریے ہوئے ان

کیا ہو۔

میں ایک بہت بڑی تعداد دنیاوی پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ دین کی اتن سجھ نہ ہونے کے سبب دہریوں کے فریب میں آسمور

- 778 -

قار کمین خود فیصلہ کریں کہ دنیاوی تعلیم میں دبنی تعلیم ایک فار میلٹی ہے اور اسے مزید کم سے کم کیا جارہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ڈاکٹر، الجینئر وغیر وفقط اپنے تعلیمی نصاب کوپڑھ لے تواسے دین کے مکمل فرائض کا بھی پیتہ نہ چلے گاچہ جائیکہ ان کو واجبات و سنن مستخبات اور حلال وحرام کا پیتہ چلے۔

ز کم گی کو پہنے کمانے میں اس قدر کمن کردیا گیاہے کہ اب ہر کسی کے پاس دوچار کھنے میڈیادیکھنے کا تو وقت ہے لیکن چھ منٹوں کے لیے قرآن و تغییر اور حدیث و فقہ پڑھنے کا نہ وقت ہے اور نہ دیجی المیہ بیہ ہے کہ جورز ق کما بیا جو وہ بھی شرعا حلال ہے یا حرام اس بارے میں بھی علم نہیں۔ اگر کوئی بوی کو طلاق دینے جاتا ہے تو نہ اسے خود طلاق کے بادجود کہہ طلاق کے بادجود کہہ طلاق کے بادجود کہہ دے ہوتے ہیں اور نہ ان اشام فروشوں کو جو اکھی تین طلاقیں دلوائے کے بادجود کہہ دہ ہوتے ہیں نوے ون کے اعدر صلح ہو گئی کو نسل دالوں کا یہ حال ہے کہ وہ دس سال پہلے کی ہوئی تین طلاقوں کے بادجود میں گروائے کے اور بو تین کو نسل دالوں کا یہ حال ہے کہ وہ دس سال پہلے کی ہوئی تین طلاقوں کے بادجود میہ کہ کر صلح کر دادیتے ہیں کہ ہم نے طلاق بی نافذ نہیں کی اس لیے طلاق نہیں ہوئی۔ علاقہ کے سیای لوگوں اور بنچاکیتوں میں ایسے ایسے فیر شرعی فیصلے ہوتے ہیں کہ سن کر جرائی ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیے مسلمان ہیں کہ اسلام کے بدیجی مسائل کا مجی ان کو پیتہ نہیں۔

مجر جنہوں نے دین تعلیم حاصل کی ہوتی ہے یہ دنیاد ارجوان کے ساتھ تھلم کرتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے عماں ہے۔امام مسجد کی تنخوادا تن ہے جنتی عام لوگوں کے بیج بازار سے گولیاں افزال لے کر کھا جاتے ہیں۔ورس نظامی کرنے کے بعد مجی سرکاری اداروں میں ان کے لیے کوئی جگہ خبیں۔ حکومت اسکولوں کے قیام اور اس میں بہتری اور سہولتوں کا تو نہ مرف سوچتی ہے بلکہ اس پر اربوں روپے لگاتی ہے کیکن مدارس کا کوئی پر سانِ حال نہیں۔مدرسین کے شخواہ انتہائی معمولی ہیں۔مدارس میں دینی تعلیم مفت ہوتی ہے اس کے باوجود چند فیصد لوگ اس یں زیر تعلیم ہیں اور دنیاوی تعلیم جس میں دن بدن فیسیں زیادہ سے زیادہ موری ہیں ان کو ترقی مل ری ہے۔ درس نظامی کے بعد ایسانبیں ہوتاکہ کوئی نوکری شیطے نہ بی آج تک کوئی عالم بھوکا مراہے یاکس نے خود کشی کی ہے۔اس کے برعکس لا کھوں رویے لگا کر د نیاوی تعلیم حاصل کر کے معمولی سے نو کریوں کے لیے دھکے کھانا منظور ہے لیکن عالم بنزا موارہ نہیں۔ جارے معاشرے میں رشوت میں سب سے برنام ہولیس کا محکمہ ہے اس کے باوجود ایک معمولی سے نوکری ہو تو ہزاروں لوگ درخواسیں جمع کرواتے ہیں اور نوکری حاصل کرنے کے لیے ایر می چوٹی کا زور لگاتے ہیں، حالا نکہ پنۃ ہوتاہے کہ اس محکمہ میں حلال روزی کمانا بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دیجی تعلیم کوپر تشش نہیں بنایا کیا ۔ورنہ اگر ہر عالم کی شخواہ بچاس ہزار ہے ایک لاکھ ہوتو سکولوں سے بڑھ کر مدارس کی تعداد ہو جائے۔ لیکن ایساہو نہیں رہاجس کا نقصان ہم اپنی آتھموں ہے دیکھرہے ہیں۔ بچی تھمی چیز الل علم حضرات کی عزت تھی جو میڈیااور سیکولر لوگوں کے سبب محتم ہوتی جاری ہے۔ اب عام عوام مجی دین والوں پر پہتیاں ستی ہےاور بورے ملک میں جو مسائل چل رہے ہیں ان کا ذمہ دار کریٹ حکر انوں کو نہیں بلکہ علماء کو تغیر اتی ہے۔ایسے حالات میں دین دار طبقہ تو کابت قدم رہ سکتا ہے لیکن ان کی اولادیں ،ان کے رشتہ دار کیسے دین کاعلم سکیمنے کی طرف راغب ہوں کے ؟ بوں رفتہ رفتہ ویل تعلیم مزید کم سے کم ہوتی جائے گی اور پھر وووقت آئے گاکہ مستند علام باتی ندر ہیں کے حيهاكه بخارى ومسلم كي مديث بإك ہے" وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْدِ وَرَحِي اللّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْيِهِ مُن الْعِلْمَ انْعِزَاعًا يَنْعَزِ عُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَغُيهِ مُن الْعِلْمَ بِغَيْضِ الْعُلْمَاءِ، حَتَى إِذَا لَهُ يُهُلَّ عَائِمًا ; الْتَخَذَ النَّاسُ بِمُوسًا جُهَالًا، فَسُيْلُوا فَأَفْتَوَا بِعَيْرِعِلْدٍ، فَطَّلُوا وَأَضَلُوا » "ترجمہ: معرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنهاے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا: الله عزوجل علم مینی کرندا تھائے گاکہ بندول

سے تھینے لے بلکہ علماء کی وفات سے علم اٹھائے گاحتی کہ جب کوئی عالم ندرہے گا،لوگ جابلوں کو پیشوا بنالیں گے ، جن سے مسائل ہو چھے جائیں گے ،وہ بغیر علم فتو کی دیں گے ،خود ممر اہ ہوں گے اور دو سروں کو ممر اہ کریں گے۔

رصحيح البخاري، كتاب العلم، باب: كوف يقيض العلم، جلد 1 ، صفحه 31 ، حذيبي 100 ، دارطون التجاة \*صحيح مسلم ، كتاب العلم ، باب رابع

العلم وقيضه وظهوم الجهل والفتن في آبحر الزمان، جلل4، صفحه 2058، حذيث 2673، وامرإحها والتراث العربي ، بيروت

الم الحرقد واربت: آمے آپ دہریت کی تاریخ میں پڑھیں سے کہ عیسائی فر توں کی باہی الزائی کے سبب لوگ دین سے دور ہو کر دہریت کا شکار ہوئے۔ فی زمانہ تھی لوگ فرقد واریت سے ننگ آکردین سے دور ہو رہے ہیں۔اسلام نے سختی سے فرقد واریت کوائ وجہ سے روکاہے کہ بے دینی عام نہ ہو۔ہم صحابہ کرام وتابعین اوران کے بعد آنے والی شخصیات کا جائزہ لیں تو یہ حعزات گمراہ لو گول پر شدید سختی کرتے ہتے کہ عام لوگ ان گمراہوں کے فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔لیکن جوں جو ل نو گول میں وینی علم کی کمی آئی مئی اور لو گول کو حق و باطل یعنی سیجے و ممراہ عقائد کی تمیز ختم ہونی تکی تواب صورت حال ہے ہے کہ عوام توعوام صاحب اقتدار لوگ بھی فرقہ واریت کو ختم کرنے کی بالكل كوشش نہيں كررہ جس كى وجہ ہے آئے دن نے نے فرقے وجود ہيں آرہ ہيں اور عوام ممر اہوں كے خلاف بھی بات سننے کو تیار نہیں۔ اگر آج بھی ہمیں اور بعد ہیں آنے والی نسلوں کو سیجے عقائد کاعلم ہوجائے توان فتوں کا در دازہ بند ہوسکتا ہے لیکن اس طرف نہ حکومت کو توجہ ہے اور نہ عوام کے پاس اس طرف توجہ دینے کی فرصت ہے۔ آج کوئی غیر ڈاکٹر،وکیل،انجینئر وغیرہاہے آپ کوان میں سے کسی کی طرف منسوب کرے تواس کے خلاف قانونی کار وائی ہوتی ہے لیکن جو جاہل و تمر اہ خود کو عالم ومفتی کہے تواہے کوئی ہو جھنے والا نہیں ہوتا۔ شرک وہدعت، جہاد جیسے اہم موضوعات پر جس کاول جاہتاہے وہ قرآن و حدیث اور تعلیمات اسلاف سے ہٹ کرلین الگ بی تحریف محرے لوگوں کو تمراہ کرتا ہے۔ ہر تمراہ فرقہ اپنے فرقے کو صراط متنقیم پرثابت کرتے ہوئے ایز ھی چوٹی کازور لگا کر سیجے عقائد و نظریات کو باطل ثابت کرتا ہے۔ جب سیج عقائد والے ان فتوں کا جواب دیں اور لوگوں کے سامنے ممر اہوں کے عقلاً پیش کریں تولوگ اسے فرقہ واریت کہتے ہیں۔جس طرح عوام میں حق د باطل کی تمیز ختم ہوتی جارہی ہے ، سیجے عقائذ کی وضاحت کو فرقد داریت کہا جارہاہے مستعقبل میں یہ نظریہ مزیدعام ہوگااور فرقد واریت کے عام ہونے کے سبب عوام دین سے مزید دور ہوگی۔

الله و بن طبقه كاكردار: دہريت كے فروغ ميں دين طبقه كالبحى كسى حد تك ہاتھ ہے۔ صحيح علماء و پيران عظام ہمیشہ رہے ہیں اور رہیں گے لیکن فی زمانہ اور مستعبل میں کئی جاہل جن کو آتا جاتا پچھے نہیں وہ بڑے عالم بن کر لوگوں کو غلط لمط مسئلے بیان کرے ممراہ کررہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ کئی جامل پیروں کی کر تو توں سے پیری مریدی کا عظیم شعبہ نہ صرف بدنام ہوابلکہ بہت عوام تصوف وطریقت ہے دور ہو گئی ہے۔ بعض مقررین کو پہند ہی نہیں کہ دیامیں کیا ہور ہاہے ،عوام کے اذبان کس قشم کے ہیں ،ان کی کل کا نئات ان کے وہ مقتدی ہیں جوان کا خطاب سنتے اور ان کے ہاتھ چو متے ہیں، یہ مقتدی جو بات الناسے کہد دیں بغیر محقیق کیے ان باتوں کو مان لیتے ہیں اور جو شریر مقتدی کسی دو سرے عالم یا تحریک کے خلاف جموٹ و بہتان باندھے فور ااسے تسلیم کرتے ہوئے منبر پر بیٹھ کر عوام کو علاء و دینی تحریکوں ے متنفر کرتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ اگر کوئی ان سے مسئلہ پوچھے تو ڈانٹ دیتے ہیں اور شیطان ایسے سائل کو قابو کرکے اسے دین و علماء سے دور کرویتا ہے۔ بعض ایسے ہیں جن کو کوئی اچھاہی نہیں لگتاان کا کام ہر نسمی عالم پر تنقید كرنابوتا ہے،اپنے مقتديوں كوہر عالم كے خلاف ہاتمى كركے پہلے ان سے بد نكن كرتے ہيں پھر جب ان كى بدعملى عوام میں تھلتی ہے تو دوسروں سے تو عوام پہلے کی بدگمان ہوتی ہےاس حضرت سے بھی بد نظن ہو کر وین سے دور ہوتی ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ شا کردوں کومار تا،ان پرعدم شفقت کرناان کی عادت ہوتی ہے، کئی شا کرداستادوں کے اس طرح کے رویے سے بد ظن ہو کروین تعلیم چھوڑ جاتے ہیں۔المذادین دار طبقہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس پر فتن دور میں جارا کردار کیسا ہو ناچاہیے؟؟؟؟؟

### د ہریت کی تاریخ

تاریخ کامطالعہ کریں توالحادے فردغ میں پور پین لوگوں کا بہت ہاتھ رہاہے اور موجودہ دور میں بھی سب سے زیادہ الحادے گڑھے میں پورپ کے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ لبرازم ، سیکولرازم کی تفصیلی تاریخ پچھے یوں ہے:

لبرل ازم: آخویں صدی عیسوی تک اس لفظ کا معنی ایک آزاد آدمی ہی تھا۔ بعد بیس بیہ نفظ ایک ایسے مختص کے لیے بولا جانے نگاجو فکری طوری آزاد، تعلیم یافتہ اور کشادہ ذہن کا مالک ہو۔ اٹھار جویں صدی عیسوی اور اس کے بعد اس کے معنول میں خدایا کسی اور مافوق الفطر ت جستی یا مافوق الفطر ت ورائع سے حاصل ہونے والی تعلیمات سے آزادی بھی شامل کرلی گئی، یعنی اب لبرل سے مراواییا شخص لیا جانے نگاجو خدااور پیٹمبروں کی تعلیمات اور فد ہی اقدار

کی پابندی سے خود کو آزاد سمجمتنا ہوا در لبر لزم سے مراد اس آزاد روش پر مبنی وہ فلسفہ اور نظام اخلاق و سیاست ہواجس پر کوئی مروہ یا معاشرہ عمل کرے۔ یہ تبدیلی اٹلی سے چود حویں صدی عیسوی میں شروع ہونے والی تحریک احیائے علوم (Renaissance) لینن (re-birth) کین (Renaissance) کے اثرات یورپ میں پھیلنے سے آئی۔

برطانوی فلنی جان لاک (1704ء-1620ء) پہلا مخص ہے جس نے کبر لزم کو ہا قاعدہ ایک فلنفہ اور طرزِ فکر کی شکل دی۔ یہ مخص عیسائیت کے مرقب عقیدے کو نہیں مانتا تھا کیو نکہ وہ کہتا تھا کہ بنی نوع انسان کو آ دم کے اس گناہ کی سزاایک منصف خدا کیوں کر دے سکتا ہے جوانہوں نے کیابی نہیں۔ عیسائیت کے ایسے عقائد سے اس کی آزادی اس کی ساری فکر پر غالب آگئ اور مذہب چھیے رہ کیا۔ انتقاب فرانس کے فکری رہنما والنشیر ( 1778 م-1694ء)اور روسو (1778ء۔1712ء)اگرچہ رسمی طور پر عیسائی ہتھے تکر فکری طور پر جان لاک سے متاثر ہتے۔ اعمی لوگوں کی فکر کی روشنی میں انقلاب فرانس کے بعد فرانس کے قوانین میں فد ہی اقدار سے آزادی کے اختیار کو قانونی تنحفظ دیا کیااور اسے ریاستی اُمور کی صورت کری کے لیے بنیاد بنادیا کیا۔امریکہ کے اعلانِ آزادی (American Declaration of Independence) میں بھی تتخص آزادی کی منانت جان لاک کی فکرے متاثر ہو کروگ گئے ہے۔ (انسائیکلرپیڈیابریٹانیکا، دی پیڈیاادراد کسفرڈڈ کشنری)

سيكو لرازم: عيسائى عقيدے كے مطابق خداكى ذات وقت كى قيد اور حدود سے آزاد اور ماورا ب- تحريك احیائے علوم کے دوران بورب میں جب عیسائیت کی تعلیمات سے بے زاری پیدا ہوئی اور خدا کی انسانی زندگی میں د خل (جو کہ اصل میں عیسائی پاور ہوں اور نہ جی رہنماؤں کی خدا کی طرف سے انسانی زندگی میں مداخلت کی غیر ضروری، غیر منطقی، من مانی اور متشد داند توجید تھی ) کے خلاف بغاوت پیدا ہوئی تو کہا جانے نگا کہ چو نکہ خداوقت کی حدود سے ماوراہے اور انسان وقت کی حدود سے مقید ہے ، للذاانسانی زندگی کوسیکولر ، لینی خداسے جدا (محدود) ہونا جا ہیں۔اس لفظ کو با قاعدہ اصطلاح کی شکل میں 1846ء میں متعارف کروانے والا پہلا تحض برطانوی مصنّف جارج جيكب ہوليوك (1817ء۔1906ء) تھا۔ اس مخص نے ايك بار ايك ليكچر كے دوران كسى سوال كاجواب ديتے ہوئے عیسائی فد ہب اور اس سے متعلق تعلیمات کا توبین آمیز انداز میں فداق اڑایا، جس کی باواش میں اسے چھ ماہ کی سزا بھکتنائی ی۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد اس نے غرب سے متعلق اظہارِ خیال کے لیے اپنا انداز تبدیل کر لیا اور جار حانہ انداز کے بجائے نسبتائز م لفظ سیکولرز م کاپر چار شروع کر دیا۔
(انسانیکلوبیڈیا ہوٹانیکا ادہوی بیڈیا)

اس اصطلاح کے عام ہو جانے کے بعد پہلے برطانیہ اور پھر تمام یورپ اور وُ نیا بھر بیں سیکولرزم کے معنی بیہ ہوئے کہ انسانی زندگی کے و نیاسے متعلق اُمور کا تعلق خدا یا فد ہب سے نہیں ہوتااور مزیدیہ کہ حکومتی معاملات کاخدا اور فذہب سے کوئی تعلق نہیں۔اس اصطلاح کے یہی معنی اب و نیا بھر میں انگریزی زبان کی ہر لفت اور انسائیکلوپیڈیا میں میں بائے جاتے ہیں اور اس کی کہر کہانے والے تمام کو کول کا اتفاق ہے۔لبر کزم کے مقالے میں سیکولرزم نسبتائرم اصطلاح ہے۔

انسائیکلوپیڈیابرٹائیکا کے مطابق بورپ کے نہ ہی لوگوں میں بیر بھان ہر پاڑگیا تھا کہ وہ انسانوں کی فلاح و ہبچود سے متعلق وُ نیاد کا مور کو نظر انداز کرتے ہے اور لوگوں کو خداسے تعلق جوڑنے کی اور ترک وُ نیا کی تعلیم دیتے سے اس رجمان کے خلاف وَ د عمل پیدا ہوااور بورپ کی تحریک احیاے علوم کے دوران میں سیکولرزم نمایاں ہوااور لوگوں نے تمدّ فی ترقی میں زیادہ و لچپی لینی شروع کی ۔ او سفرو وُ کشنری کے مطابق اول بیا کہ سیکولرزم سے مراد بی عقیدہ ہے کہ نہ ہا اور نہ ہی خیالات و تصوّرات کو ارادتا کو نیاو کی اُ مور سے حذف کر دیا جائے۔ اس کی بور فی فلسفیانہ تو جی سے کہ بیا کی طور پر بن نوع انسان کی وُ نیامی فلاح و ہجود واور تو جی سے کہ بیا ایک ایسان کی وُ نیامی فلاح و ہجود واور خوادر حیات بعد الموت پر ایمان سے انکار (لینی ان کے عقائد سے اخراج ) پر رکھی گئی ہے۔ دوم بیا کہ اس بارے میں فدا اور حیات بعد الموت پر ایمان سے انکار (لینی ان کے عقائد سے دی جارہی ہو ، نہ ہی عقائد اور نہ ہی تعلیم کو آگے نہ برخانے ۔ ویسٹر وُ کشنری کے مطابق سیکولرزم کے معنی ہیں: وُ نیادی اُمور سے نہ ہب اور نہ ہی تصوّرات کا اخران یا ہو خلی۔

سیونرازم اور لیرل ازم کا تخصیل ہیں منظر: مندرجہ بالا دواصطلاحات کو کھمل طور پر جانے کے لیے ضروری ہے کہ اس منظر: مندرجہ بالا دواصطلاحات تھیل پائیں۔حضرت عیسیٰ علیہ ضروری ہے کہ اُس ماحول اور اُن حالات کا جائزہ لیا جائے جن کے باعث یہ اصطلاحات تھیل پائیں۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مغربی اور مشرقی ہورپ پر بُت پرست (مشرک) رومن باوشاہوں کی حکر انی تھی۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان کی طرف اُٹھائے جانے ہے قبل و نیا میں 30 یا 33 برس رہے۔وہ بنیادی طور پر بنی

اسرائیل کی طرف بیعجے سے رسول سے تاکہ ان کو تورات کی گمشدہ تعلیمات ہے از سر نو آشا کریں۔ان کی اصل تعلیمات اِس وقت تقریباً ناپید ہیں۔ موجودہ عیمائیت اوراس کے عقاد سینٹ پال کادین ہے جیما کہ بیچے عیمائی ند ہب کے تعارف میں تعلیما طور پر بیان کیا گیا۔ یہ مخص بنیاد کی طور پر کڑیبود کی تھا۔ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے دنیا ہے افعا لیے جانے کے بعد یہ مخص عیمائی ہوگیا۔ یہ وہ مخص ہے جس نے لوگوں کے در میان (اپنے نوابوں اور مکاشفات کے ذریعے )اس عقیدے کو عام کیا کہ بیوع مسلح غدا کے ہاں اس کے نائب کی حیثیت سے موجود ہیں اور قیامت کے دوز لوگوں کے در میان (بیغ نوابوں اور میاشت کے دوز لوگوں کے در میان (بیغ نوابوں اور میاشت کے دوز کے اس عقیدے کو عام کیا کہ بیوع مسلح غدا کے ہاں اس کے نائب کی حیثیت سے موجود ہیں اور قیامت کے دوز کو گور کے در میان فیطے وہ کی کریں گے اور یہ کہ اب نجات اس مختل کو طاوہ دو سری اقوام کو دینے کی بھی نصیحت کی۔ کرے گا۔ بہی وہ مختص ہے جسے جدید اصطلاح کی زبان میں ہم سیولر کہہ سکتے ہیں۔ عیمائی مبلقین کی پہلی کا نفر نس کی ور اس کے نواب کو مستشنی کردیا گیا، البتہ اٹھیں زنا، بت پرسی اور نون آمیز گوشت کھانے سے منع کیا گیا۔ اس وقت تک حضرت عیمائی خدا کے بیے ہور نے کاعقید و پیدا نہیں ہوا تھا۔

عیرائیت کے مقالد کی تعلیم اور اشاعت رو من ور بھی ممنوع تھی اور مبلغین پر بہت تشدد کیا جاتا تھا۔ تشدد کا جہاتا تھا۔ تشدد کا جہاریت تھی ور نہ کا جب رو من شہنشاہ کا نسٹنٹائن نے تقریباً 218ء بھی عیرائیت تول کر لی۔ لیکن یہ محض عقیدے کی تبولیت تھی ور نہ کار و بار مملکت پر انے رو من طریقے بی پر چلتار ہااور اس معاطے بھی کسی عیرائی عالم کا کوئی یہ اعتراض ریکار ڈی موجود نہیں ہے۔ عیرائیت کے سرکاری فد بہب بن جانے کے باوجود مملکت کے سیکولر ہونے کی یہ کہلی مثال تھی۔ اس محکومتی سیکولر نمی وجہیہ تھی کہ سینٹ پال کی تعلیم کے مطابق عیرائی عقید وافقیار کرنے کے بعد ونیادی معاملات سے خدا کا تعلق ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ 325ء بھی نیقیہ کے مقام (موجودہ ترکی بھی از نک) پر تقریباً وزیادی معاملات سے خدا کا تعلق ختم ہو کہ جنموں نے بحث مباحث کے بعد اس عقیدے کا اعلان کیا کہ حضرت عیری علیہ السلام معاذ اللہ خدا کے بیٹے اور اس کی ذات کا حصہ ہیں (اس طرح حضرت عیری کے خدا کے بیٹے ہونے کا عقید و پیدا کیا گیا)۔

تقریباً کی طرز زندگی کے عادی سے اس لیے انحوں نے کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں کی جس کے نتیج بھی مغربی چونکہ تائی طرز زندگی کے عادی سے اس لیے انحوں نے کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں کی جس کے نتیج بھی مغربی پونکہ کیا گوئی مرکزی حکومت قائم نہیں کی جس کے نتیج بھی مغربی

بورپ میں ہر طرف طوائف الملو کی مجیل گئے۔ ہر جگہ چیوتی چیوتی باد شاہتوں اور جا میر داریوں نے جنم لیااور باہم جنگ وجِدل شروع موسمی به سلسله تغریباً ایک هزار سال تک جاری رباد اس عرصے کوبورپ کا تاریک دور یااز منه وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ای وور میں عیمائیت میں بوپ کے منصب کا آغاز ہوااور اسے نہ ہی معاملات میں عمل وسترس مامل ہو تعمی ،اس کا کہا خدا کا کہا سمجما جانے لگا۔ یکی دور تھاجب مصر کے صحر ایس رہنے والے پچھ عیسائی مبلغین نے رہائیت افتیار کی۔500 میں سینٹ بینید کٹ،روم میں لوگوں کی اخلاقی بےراہروی سے اس قدر تھے آیا کہ اس نے اپنی تعلیم کو خیر باد کھااور ایک غار میں رہاکش اختیار کی تاکہ اسپنے نفس کو پاک رکھ سکے۔اس مقصد کے لیے اس نے اور لو کوں کو بھی وعوت وی۔جب ایک الحجی خاصی تعداد شا مردوں کی میشر آئٹی تو 529 میں اس نے با قاعدہ ایک راہب خانے کی بنیاد رکھی اور راہوں کے لیے ضابطے تحریر کیے جو آج مجی راہب خانوں میں نافذ العمل ہیں۔ان ضوابط میں راہبوں کے لیے شاوی کی ممانعت، مہمانوں سے آزادانہ ملنے یہ پابندی، مخصوص لباس پیننے کی پابندی، سونے جاسکنے، سفر کرنے اور ملنے ملانے، کھانے پہننے کے آواب اور طریقے شامل شخصہ وقت گزرنے کے ساتھ ر ہبانیت اختیار کرنے والول نے پاکی نفس کے لیے غلواور اس سے بڑھ کر انسانی جسم و جان پر بے جا پابندیاں اور تشدّد شروع كياجوكه انساني فطرت كے خلاف تفاراى كى تعليم يدلوگ عوام كود ياكرتے يتھے۔

رفت رفتہ رفتہ ہے۔ ایک طرف ان راہیوں کے ڈیاوی اور غداکے در میان واسط بن گئے اور غد ہی معاطلت جمل انھیں ایک نا قابل پہنے افتیار حاصل ہو گیا۔ ایک طرف ان راہیوں کے ڈیاوی اُمور سے الگ ہو جانے اور خود کو راہب خانوں تک محد وو کرنے کے باعث حکو متوں کے لیے سیکولر ہونے کو ایک طرح کا کھلا میدان اور جواز فراہم ہوا، تو دو مری طرف راہیوں، بھیوں اور پوپ کی اس مطلق العمانی نے افتیار کے غلا استعال کو جنم دیااور شہنشاہ کانسٹنٹائن کے عہد میں منعقدہ کو نسل آف نیقیہ جس ملے کردہ عیسائی عقید ہے سے اختلاف کرنے والوں کے خلاف سخت مشرد وانہ رویہ افتیار کیا گیا۔ عیسائی دیا جس سیکروں ہرس تک اس صورت حال کے جاری رہنے سے انسانی فطرت جس اس کے خلاف بغاوت پیدا ہوئی۔ یوپ چونکہ اٹلی کے شہر روم جس موجود تھا، اس لیے تحریک احیائے علوم کا آغاز بھی (چود موس صدی جیسوی جس کردہ ہیں۔ ہول اس تحریک کے اثرات سے لوگوں نے راہیوں اور پؤدریوں کی سوئ و فکر سے آزاد مورک میں موجود تھا، اس کے ذریعے عیسائیت کے خد ہی عقائد کا فیر

السائیت ہے اگرات: بورپ کی عوام جو کلہ راہبوں کے غیر فطری فد ہی رجمانات سے تنگ آ چکے تنے اور سارا بورپ عیمائی علاکے صدیوں تک جاری رہنے والے جھڑوں اور لڑا تیوں کے منائج کو بھی بھٹت چکا تھا، اس لیے فد ہی محقیدے سے بغاوت بورپ کے اجماع کی ضمیر میں جلد جذب ہوگئ۔Renaissance یعنی تحریف احیات علوم کا ذبانہ عروج سر حویں تا نیسویں صدی میسوی ہے۔ اس دور میں فد ہب بے زاد فلسفیوں ، وانش ور وں اور فلسفی سائنس دانوں نے بڑے بڑے نظیمی ادارے اور یو نیورسٹیاں قائم کیس جن کے ذریعے اسے خیالات کو عام کیا۔ ای دور میں بورپ نے سائنس اور فیکنالوبی میں ترتی کی ۔ بورپ میں فد ہب بیزاری خدا کے اٹکار اور انسان کو بندر کی اولاد سیمنے تک جا پیچئی۔ اب بورپ میں زندگی کی معراج یہ تخیری کہ انسان اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اولاد سیمنے تک جا پیچئی۔ اب بورپ میں زندگی کی معراج یہ تخیری کہ انسان اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ساری جد وجہد کرے۔ تمام انسان بھی عام حیوانوں کی طرح حیوان بی ہیں ، لنذااس دنیا میں بنا محض طاقتور کو نصیب ساری جد وجہد کرے۔ تمام انسان بھی عام حیوانوں کی طرح حیوان بی ہیں ، لنذااس دنیا میں بنا محض طاقتور کو نصیب موگی۔ (چار لس ڈارون اور جر برٹ سینسراس گلرے علم بردار شفے۔)

اس فلنے کے عام ہو جانے اور سائنس اور ٹیکنالو کی کا ہتھیار ہاتھ آ جانے کے بعد یور پی اقوام کرورا قوام پر فرٹ پر یں۔ مفتوحہ ممالک پر اپنے قبضے کو مستکلم کرنے کے لیے یور پی اقوام نے وہاں اپنی جدید سیکولر اور لبرل فکر کی ترویج کے لیے کالج اور یو نیور سٹیاں تغییر کیں۔ مفتوحہ اقوام کے تعلیمی اوارے ، اُن کی زبانوں میں تعلیم اور عدالتوں کا نظام مو قوف کیا اور معاشر ت اور معیشت میں اپنی تہذیب اور اپنے تمرین کورائے کیا جے مفتوح اور مرعوب و فکست

خور دہ لوگوں نے قبول کیا۔ فاتح اقوام نے رزق کے ذرائع اپنے قائم کردہ جدید سکولر تعلیمی اداروں کی اسناد کے ساتھ م مسلک کر دیے۔ مفتوحہ اقوام کے نوجوان بورپ بیں بھی تعلیم حاصل کرنے گلے (طرفہ تماشہ یہ ہے کہ بور پی اقوام نے اپنے نے اپنے مفتوحہ ممالک بیں سائنس اور فیکنالوجی کی تعلیم کا اہتمام نہیں کیا بلکہ ان تمام ممالک کو آزادی حاصل ہونے کے بعد خود اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑی)۔ اس طرح بورپ کی خدا اور نہ بہ سے بغاوت پر بخی فکر اوب، عمرانیات، فلفہ ،آرٹ اور آگریزی اور فرانسیسی زبانوں کی تعلیم کے ذریعے تمام دنیا بیں پھیل گئی۔

البتہ لوگوں کی ایک قابل ذکر تعداداب تک دین اسلام سے وابستہ ہے اور بورپ کی اس فکر کے خلاف ہے۔
مسلمانوں کے ممالک میں اس فہ بھی اور غیر فہ بھی کی تقتیم نے ہر طرف انتشار اور فسادیدا کرویا ہے۔ افراد، طبقات
اور اقوام باہم وست و کربیاں ہیں۔ سیکولر نظام تعلیم کے نتیج میں خدا، رسول اور احتساب بعد الموت پراعتقاد کے کمزور
پڑنے سے مادہ پرستی، لذت کوشی، حرص، ظلم، عربانی و فحاش، کاروباری ذہنیت، دھوکا دی، قتل وغارت کری اور بد
امنی ہر طرف پھیل چکی ہے۔

کمیونرم اور سوشلام کا فالق کارل مار کس ایک غیر ند ہی مخص تھا جس کا باپ ہنری فائدانی طور پر ایک یہودی، ایک جر من شہری اور پیشے کے اعتبار ہے و کینی تھا اور فکری طور پر بورپ بیل بر پا (فدا بے زاری پر بین) تحریب احیاے علوم کے سر خیل فلسفیوں وانشیر اور کانٹ سے متاثر تھا۔ کارل مار کس کے باپ نے یہودی دیوں کے سلسلہ نسب سے مسلک ہونے کے باوجود فالبائدی پیشہ ورانہ ضرورت کے تحت ابو پنجلیکل عیسائیت میں پیشمہ لیا اور چے برس کی عمر میں کارل مار کس کو بھی پیشمر وے دیا، مگر لینی عملی زندگی بیل وہ ایک سیکولر، یعنی لادین مخفی تھا۔ کارل مار کس کے کمیونزم کی شکل بیل طبقاتی میں کمش کا علم بردار ہونے کا پس منظر شاید یہ تھا کہ اس کی قوم یہود کے کارل مار کس کے کمیونزم کی شکل بیل طبقاتی میں کمش کا علم بردار ہونے کا پس منظر شاید یہ تھا کہ اس کی قوم یہود کے ساتھ بورپ کے نگف نظر عیسائی نہ بہی لوگوں نے از منہ وسطیٰ کے دوران بہت براسلوک کیا تھا۔ عیسائی اٹمی نہ بب کا سے بے زار کر دیا اور وہ بہت جلد مشہور خدا فراموش جرمن فلنی فریڈرک بیگل کانوشہ چین بن گیا۔

مغرب میں وہربیت کیسے عام ہوئی؟اسلام کی پوری تاریخ کے اندر اسلام کوان د شواریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو یورپ کو انکے غلط عقیدے کی وجہ ہے کرنا پڑیں۔ بہت اہم مشکلات میں سے ایک ند ہب اور سائنس کے در میان خوفناک اختلافات منتصہ مذہب اس بے رحی کیسا تھ سائنس سے جا فکرایا کہ کلیسانے بہت سے سائنسدانوں کوزندہ جلادیا س بنایر کہ دوا کی کتاب کے خلاف چل رہے ہتھے۔

الل کلیسا کے ان لرزہ خیز مظالم اور چیرہ وستیوں نے پورے یورپ بیں ایک بلیل مجاوی ان تو کوں کو چھوڑ کر جن کے مفادات کلیساسے وابت تنے ،سب کے سب کلیساسے نفرت کرنے لگے اور نفرت وعداوت کے اس جوش میں بدھتمتی سے انھوں نے فد بہت کے پورے نظام کو تہ و بالا کرد سینے کا تہیے کر لیا چنا نچے غصے میں آکروہ بدایت اللی کے ماغی ہو سمجے۔

مویاالی کلیسا کی حمالت کی وجہ سے پندر ہویں اور سولہویں صدیوں میں ایک اسی جذباتی کش کش شروع ہوئی، جس میں چڑاور مندسے بہک کر تبدیلی کے جذبات خالص الحاد کے راستے پریٹر محتے۔اور اس طویل کش کمش کے بعد مغرب میں تہذیب الحاد (Secular)کاد ور دورہ شروع ہوا۔

اس تحریک کے ظلم داروں نے کا تات کی بدیجی شہاد توں کے باوجود زندگی کی ساری عمارت کو اس بنیاد پر کھڑا کیا کہ و نیا میں جو پچھ ہے، وہ صرف باوہ ہے۔ خموہ حرکت اراوی، احساس، شعور اور فکر سب اس ترتی یافتہ باوہ کے خواص ہیں۔ تہذیب جدید کے معمادوں نے ای فلفے کو سامنے رکھ کر لہنی انظرادی اور اجہا عی زندگی کی عمارت تغییر کی۔ جر تحریک جس کا آغاز اس مغروضے پر کیا گیا کہ کوئی فدانہیں، کوئی البالی بدایت نہیں، کوئی واجب اللطاعت نظام اخلاق نہیں، کوئی البالی بدایت نہیں، کوئی واجب اللطاعت نظام اخلاق نہیں، کوئی حشر نہیں اور کوئی جواب دہی نہیں، ترتی پہند تحریک کہلائی۔ اس طرح بورپ کا زخ ایک عمل اور وسیح بادیت کی طرف پھر گیا۔ خیالات، نقط نظر، نفسیات و ذہنیت، اخلاق واجہاع، علم وادب، مکومت و سیاست، غرض زندگی کے تمام شعبوں میں الحاواس بور کی طرح فالب آگیا۔ اگرچہ یہ سب پھو تدریجی طور پر ہوااور ابتدا میں تو ساس کی و قارب نسب تھی لیکن آہت۔ آہت۔ آہت۔ آہت۔ اس طوفان نے سارے یورپ کولئی لیسٹ میں الے لیا۔

دوسری طرف اسلام کی تاریخ بیس آیکوایسا کی خوبیل ملاً۔اسلام نے ہمیشہ سائنسی تحقیقات کیلئے دروازے کھلے رکھے ہیں اور د نشواراند سر گرمیوں کی حوصلہ افنزائی کی ہے۔ سائنسدان عمواً بہت سے خلفاء کے دربار اور اسمبلیوں میں خصوصی مہمان ہوتے اور اکی سریرسی بیس شاہی تنحائف اور مراعات کا ایک منصفانہ حصہ وصول کرتے۔

مسلم دنیا کی این طویل تاریخ میں مجھی ہمی سائنسدانوں کواس ظلم وستم، پابندیوں اور جانچ پڑتال کاسامنانہیں کرناپڑا میسا کہ بورپ میں ایکے ساتھ ہوا۔ چرچ نے فد ہب کے نام پر لوگوں کیساتھ بہت برابر تاؤکیا، ایکے مال کا ایک بڑا حصہ ان سے چھین لینا، انکی دانشورانہ زند کیوں کو محدود کردینا، مفکروں اور سائنسدانوں کو زندہ جلادینا، ان کا معمول مقا۔

مسلمان تاریخ میں سائنس اور فرہب کے در میان دو کی دیکھنے کو طتی ہے کہ پہلی وی ہی میں تھا: پڑھ اپنے درب کے نام ہے جس نے جمہیں پیدا کیا ہے۔ سائنس اسلام ہی کے دیئے گئے شمرات میں ہے ایک ہے۔ آج کی سائنس اللہ عزوج ل کے علم ، پڑھنے ، سیکھنے ، سکھانے اور فور و فکر بجالانے کائی جہے ہے۔ بلکہ احادیث میں قر تی کا یہ حال بیان کیا گیا ہے کہ جوتے کے سے ،انسان کا جسم بھی باتیں کرے گا چنانچہ جامع ترخری، مصنف ابی شیبہ اور معکلوق شریف میں ہے ''عن آبی سعیدی ، قال: قال تو شول اللہ عنایہ و تسلّم : والذي نظري بيليو و لا تظور الشاعة حق شریف میں ہے ''عن آبی سعیدی ، قال: قال تو شول اللہ عنوال فرقالیہ و تشکیر کا فرید کا تو ترب کی اللہ علیہ و تشکیر کا فرید کا اللہ علیہ واللہ و تعلق کی کے در ندے انسانوں ہے باتیں کریں فرات کی حسم میں کے فرید کا بیند نااور اس کے جوتے کا تعمہ باتیں کرے گااور اس کی ران اسے دوسب خبر دے گی جواس کے گھر دالوں نے اس کے گوزے کا تعمہ باتیں کرے گااور اس کی ران اسے دوسب خبر دے گی جواس کے گھر دالوں نے اس کے گوزے کا تعمہ باتیں کرے گااور اس کی ران اسے دوسب خبر دے گی جواس کے گھر دالوں نے اس کے گوزے کا تعمہ باتیں کرے گااور اس کی ران اسے دوسب خبر دے گی جواس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر کی اس کی کھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر کی جواس کی گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے دس کی جواس کی کھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے دائیں کے گھر دالوں نے اس کے گھر دالوں نے دائیں کے گھر دالوں نے کی کھر دالوں نے

(التكافب المصند، كلب الدين، ملاكر في لمته الديل، جلد7، صفحہ 502، حديث 3755، مكتبة الرشد، الرياض)
وہ لوگ جو سيكولرزم كو مسلم و نيا يش لائے كے خوابال بيل، اسلامى د نياكى قد بهى تاريخ اور يورپ كى قد ببى تاريخ كے اس بڑے فرق كو نظر انداز كرتے ہيں جہال سے سيكولرزم نے جتم ليا يعنى سيكولرزم عيسائيت كے ان پاوريوں ہے نكلى جنہوں نے دين ميں تحريف كركے ايسے خود سائنة قوا نين لوگوں پر مسلط كرد ہے جس پر عمل لوگوں پر و شوار و نا ممكن ہوگيا، جبكہ اسلام تحريف سے پاک فد بہب ہے۔ اسلامى كے تمام قوانين چاہ وہ عبادت كے متعلق بول يا معاشر سے ياسياست بر ميدان ميں وہ كامل بيں، كو تكہ وہ كى انسان كے بنائے ہوئے نہيں بلكہ الله عزو جل اور

اس کے رسول علیہ السلام کے بنائے ہوئے ہیں ، انہی قوانین پر عمل کرکے مسلم عکمر انوں نے دنیا پر راج کیا ہے اور عدل وانصاف اور معاشر تی ترتی کو پوری دنیا کے آھے پیش کیا۔

موجورہ الحاد کی تاریخ: موجودہ الحاد کی تحریک کی تاریخ ہم سولہویں صدی کے اختتام سے شروع کر سکتے ہیں۔ پورپ میں قرون وسطی میں کلیسا کے مظالم کے خلاف تحریکیں اٹھیں اور عیسائیت میں ایک سے فرقے پروٹسٹنٹ کا ظہور اہوا۔ ان دوٹوں فرقوں میں کئی بار باہمی خانہ جنگی ہوئی۔ جب کوئی پروٹسٹنٹ حکر ان ہوتا تو وہ کیتھولک پر مظالم کرتا درجب حکر ان کیتھولک ہوتا تو وہ کے شنٹ پر مظالم کرتا۔ یہ صورت حال عوام کے لئے نہ ہب سے بیزاری کا ایک اہم سب بی۔

اس کے ساتھ ہی اس دور میں بورپ میں نشاہ ٹانیہ (Renaissance) کا عمل شروع ہو ااور تعلیم تیزی سے سیلنے گئی۔اس وقت فد ہی رہنماؤں کی جانب سے سائنس کی نئ دریافتوں بالخصوص کائتات کے متعلق ان سائنس دانوں کے پیش کردہ نظریات کے متعلق متشدد داندرویہ اختیار کیا گیا۔اطالوی قلسفی اور ماہر طبیعات جیور دانو برونو(CE1600\_1548) يربجى الحادك الزام من فرجي عدالت كي طرف سے مقدمه چلايا كيا، يحد عرصه كي قید بامشقت کے بعد معافی مانگنے سے انکار کیا توزیرہ جلادیا گیا۔اس طرح و تگرماہرین فلکیات اور طبیعات کو بائبل کے خلاف ان کے سائنسی نظریات کو بنا پر سزائے موت دی سمنیں جن جس کلولس کو ير يكس (CE1543-1473)جيور جيس اكر يكولا (1494-1555) جيسے مشہور سائنس وان شامل تھے۔ سائنسی علوم کے علمبر دار وں نے جب عیسائیت کو منطقی اور عقلی میزان پر جانچنا جاہاور عیسائیت کے بعض عقائد پر تنقید کی توبیہ بات ند ہی طبقے کی جانب سے برداشت نہ کی گئے۔اس معالمے میں عیسائیت سے وابستہ بید دونوں فرقے شدت پیند ہتے ، نہ ہمی انتہاء پیندی اس حد تک پہنچ گئی کہ کوئی بھی مخص جو نہ ہمی عقائدے وراساانتلاف بھی كرتا تواست مرتد قرار دے كر فقل كرديا جاتا۔ پروٹسٹنٹ نے اگرچہ عيسائيت كو يوپ كى غلامى سے آزاد اور كئي غد ہي اصلاحات نافذ کرکے عیسائیت کوروش نحیالی کی طرف گامزن کیا تھالیکن اس بات پر وہ بھی محل نہ کر سکتے ہتھے کہ بائبل کے بیانات کو کوئی عالم عقلی طور پر غلط ثابت کر دے۔ کئی سائنسد انوں کو بائبل کے خلاف ان کے علمی نظریات

کی بناپر سزائے موت دی گئے۔ان ساکنس وانوں پر فد ہیں رہنماؤں کے تشد واور عیسائیت بیں کیتھولک اور پر و نسٹنٹ

گی باہمی خون ریزی کے بیتج بیل تا گزیر طور پر فد ہب اور خدا کے متعلق بھی بہت سے لو گوں کی گلر متاثر ہوئی۔

گئالوگ ان ساری صور تھال کی وجہ سے فد ہب سے بیز ار ہور ہے تھے اور فد ہب پر کھلی تقید کر رہے تھے۔

اس تقید میں سب سے زیاوہ حصد اس دور کے فلسفیوں نے لیا۔ وُلکارٹ (1596 1596) جو مداکا تا کی تقاید میں سب سے زیاوہ حصد اس دور کے فلسفیوں نے لیا۔ وُلکارٹ (1596 1596) ہو جدید فلسفہ کا بانی سمجھا جاتا ہے پہلا محض تھا جس نے فلسفہ اور فد ہب میں تفریق پیدا ک۔ اگرچہ وہ خداکا تا کی تھا گئاں تھا لیکن وہ عشل پر سی کو فروغ دینے کا زبر وست حالی تھا۔ اٹھار ہویں صدی میں مشہور امریکی فلسفی نامس یا کین (1809ء۔ وہ عشل پر سی کو فروغ دینے کا زبر وست حالی تھا۔ اٹھار ہویں صدی میں مشہور امریکی فلسفی نامس یا کین (1737ء۔ عیسائیت کی خرابوں اور با کہل کی غیر منطق باتوں کو واضح کرتے ہوئے ان پر شدید تنقید کی۔ اس کے بعد الحد فلسفیوں کی جانب سے فد ہب پر تنقید کاسلسلہ شروع ہوگیا۔

اس طمن میں مشہور فلن کانے (1798-1857) نے ایک خاص فلند پیش کیا جو "پاز م "(Positivism) کہلاتا ہے۔ اس کی روسے صرف ان چیزوں کا وجود تسلیم کیا جاتا ہے جو قابل مشاہدہ اور قابل جو تابل مشاہدہ اور قابل جو تابل مشاہدہ نہیں ،اس دجہ قابل شروت ہیں اور بقیہ چیزوں کے وجود کو مستر و کرویا جاتا ہے۔ چو نکہ اللہ عزوجل کی ذات قابل مشاہدہ نہیں ،اس دجہ سے اس کا انکار کردیا گیا۔ کانے کا یہ فلند دور جدید کے الحادی نظام کی اہم بنیاد بنی۔ نہ ہی علاماور سائنس وانوں کی سے فانہ جنگی نہ ہب اور سائنس کے در میان ایک بہت بڑی فلنج پیدا کررہی تھی۔ اس تشدد کی وجہ سے عقل پہند طبقے کے فانہ جنگی نہ ہب اور اس سے وابستہ تمام امور قابل نفرت ہو چکے تھے۔ نہ ہب کے غیر ضروری عقائد ، لاس کشی، عبادات اور دی گرتمام حدود سے وہ قلک آکر باہر آنے گئے۔

اب تک اہل مذہب ہیددلیل فیش کرتے ہتے کہ کا نتات کا وجود ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا کوئی خالق موجود ہے۔ چارلس ڈارون (1809۔1882) نے نظریہ ارتقاء پیش کیا۔ اس کا مطلب ہید تھا کہ بے جان مخلوق سے خود بخود ایک جائدار خلیہ پیدا ہوا جو کہ لا کھول سالوں بیں ارتقا کے عمل سے گزر کر ابتدائی در ہے کا جانور بنا اور پھر کروڑوں سالوں بیں ارتقا کے عمل سے گزر کر ابتدائی در ہے کا جانور بنا اور پھر کروڑوں سالوں بیں ارتقا کے عمل سے گزر کر ابتدائی در ہے کا جانور بنا اور پھر کروڑوں سالوں بین گیا۔ اس کے بعد طہد لوگ

بالاعلان مذہب سے بیزاری کا اظہار کرنے لگے اور بہت سے سائنس وان و فلسفی خدا کی مختلف توجیبہات پیش کرنے لگے۔

ای دوران Deism کی تحریک پیدا ہوئی۔اس کا بنیادی نظریہ میہ تھاکہ اگرچہ خدا بی نے اس کا کنات کو محکیق کیاہے لیکن اس کے بعد وہ اس سے بے نیاز ہو گیا ہے۔اب میہ کا نئات خود بخود ہی چل رہی ہے۔اس تحریک کو فروغ ڈیو ڈمیوم اور ٹرکٹن کے علاوہ مشہور ماہر معاشیات ایڈم سمتھ (1723-1790) کی تحریر وں سے بھی ملا۔ان لو کوں نے بھی چرچ پر اپنی تنقید جاری رکھی اور چرچ کا جرو تشدد جاری رہا۔ تقریباد وسوسال تک بد تحریک مجمی مختلف شکلوں میں موجود رہی اور غربب و سائنس کے درمیان جنگ جاری رہی ۔ اٹھارہویں صدی میں کارل مارس (1818-1883) نے اشتر اکیت کا نظام پیش کیا۔ اگرچہ یہ نظام معاش سے متعلق تھالیکن اس کی بنیاد اس تصور پر تھی کہ فرہب موام کے استحصال کے لئے گھڑا کیا ہے۔ دیگر فلسفیوں کی طرح مار کس نے بھی فرہب پر کئی واضح شقدیں كيں ليكن ان كى تنقيد كا محور بالخصوص يونانى قلىفى اور ان كا غربب تقاله سائنس اور غربب كے مابين اس جنگ ميں سائنس کی جیت ہوئی اور علمی ترتی ہے لو گوں پر بیہ بالکل واضح ہو گیا کہ زمین کی پیدائش انظام همسی اور زمین کی جیئت کے بارے میں اہل ندہب کی آراکس قدر غیر معقول ہیں۔اس فکر کے روعمل میں کلیساکی طرف ہے جوانتہائی در ہے کا جبر و تشد دا ختیار کیا گیا،اس کا نتیجہ بیہ لکلا کہ اٹھار ہویں صدی میں بورپ کے اہل علم میں بالعموم انکار خدا کی لہر چل نکل جوانیسویں صدی کے اوا خراور بیبویں صدی کے اواکل تک اپنے عروج پر پہنچ گئی۔

انیسویں صدی کے آخر تک الحاد مغرب میں اپنی مضوط بڑیں پکڑ چکا تھالیکن بیبویں صدی کے بی نصف میں کی ایسے علمی انگشافات ہوئے جنہوں نے دوا کڑ بنیادیں گرادیں جس پر ملحہ ین کے افکار قائم شے۔ ملحہ ین یہ خیال کرتے سے کہ کا نتات ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن ای صدی میں بگ بینگ ( Big) تقیوری نے اس نظریے کو غلط ثابت کر دیا۔ اس تھیوری کے مطابق کا نتات توانائی کے ایک بہت بڑے گولے کی شکل میں موجود تھی جو ایک بہت عظیم دھا کے (Big Bang) کے نتیج میں مادے کی صورت افقیار کرگیا۔ اس نظریے کو مالے کا مطلب یہ تھا کہ یہ مان لیا جائے کہ کا نتات کا کوئی خالق ہے۔ للذا ابتداء میں ملحہ سائنس دان اور مفکرین نے اس نظریے کو مانے سے انکار کر دیا لیکن مزید سائنس تحقیقات نے اس نظریے کواس قدر تقویت

دی کہ اسے محکرانا حمکن نہیں رہا۔ وہ قدیم نظریات جو الحاد کی بنیاد بن بچکے سے ، رفتہ رفتہ سائنسی ترقی اور کا کنات کے متعلق نے اکتشافات کی وجہ سے رد ہورہ سے سے۔ تجربہ گاہوں میں ڈارون کے نظریے پی جب شقیدی نگاہ ڈائی تو یہ نظریے کی جب شقیدی نگاہ ڈائی تو یہ نظریے کسی محل طرح بیابت نہ ہوسکا ہلکہ کی شواہداس کورد کرنے کے لئے کائی سے۔ کمیو نزم کا وہ معاشی نظام جو نہ ہب کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک بن پچی تھی ، روس اور جین میں اس کے زوال کے ساتھ بی الحاد کی بنیادی کم زور ہونا شروع ہو گئیں۔ اس ساری صور تخال کی وجہ سے بالعوم عمل پیند سائنس دانوں میں خداکو مانے کی تحریک شردع ہوئی اور کئی بڑے سائنس دان اور فلسفیوں نے خدا کے وجود کو منطقی بنیادوں پر تسلیم کیا۔

وہریت کا قری دور: دہریت کے آخری دور کے بارے میں اور ایس آزاد صاحب نے لکھا ہے: "رجر ڈ ڈاکٹزی ایک ویڈیو بچھنے دنوں مشہور ہوئی جس میں ان سے پوچھاگیا کہ آپ کیا بھتے ہیں کہ زمین پر زندگی کیے شروع ہوئی ہوگی ؟ توانہوں نے جواب دیا، ایک سل سے ۔ اُن سے کرر پوچھاگیا کہ وہ سل کہاں سے آیاہوگا؟ توانہوں نے جواب دیا، ممکن ہے کسی اور نظام هس کے کسی اور سیارے پر زندگی کی ترقی ہاری ترقی سے لاکھوں سال پہلے ہوئی ہو اور وہ ارتقامیں ہم سے لاکھوں سال آگے ہوں۔ ممکن ہے انہوں نے زندگی کی ایک ایس شکل ڈیزائن کی ہو جسی ہارے سیارے پر ہے اور انہوں نے ہی ہارے سیارے پر سیڈ تک یعنی زندگی کا بیک ایس شکل ڈیزائن کی ہو جسی

رچر ڈڈاکنز کو جدید ہاڈرن ویسٹرن کمیٹالسٹ بھترم کا باباآدم ہاناجاتا ہے۔ خداکا انکاران کی زندگی کا سب سے بڑا مشن رہاہے، لیکن فد کورہ بالا انٹرویو بی انہوں نے علی الاعلان تسلیم کمیا ہے کہ ممکن ہے ہمارے سیارہ زبین پر موجود زندگی کسی ڈبین کا فوق کے ذہمن کی تخلیق ہو۔ اتنا تسلیم کر لیاتو کو یا کمتر درجے کا سمی۔ کم از کم رچر ڈڈاکنزیہ تسلیم کرتے ہیں کہ زبین کو کومنٹ آف ڈیزائن کو کرتے ہیں کہ زبین پر موجود زندگی کا سارا پر و کرام کسی ذبین خالق کا بنایا ہوا ہو سکتا ہے، یعنی آر کومنٹ آف ڈیزائن کو کلیت رد نبیس کیا جاسکت آر کومنٹ آف ڈیزائن فلیفے کی ایک مشہور دلیل ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبات تفکیل جدید کے باب دوم کا آغاز ہی اُن تین مشہور آر کومنٹس سے کیا ہے جو وجود خدا کے حق میں فلسفیوں نے آج تک جدید کے باب دوم کا آغاز ہی اُن تین مشہور آر کومنٹس سے کیا ہے جو وجود خدا کے حق میں فلسفیوں نے آج تک دیے۔ انہیں عربی میں او آلہ مخال ہے گئیں:

وکیل کونی (Cosmological Argument) وکیل خانی (Argument Teleological)

## رکیل وجودی (Ontological Argument)

ان میں دلیل غائی کو آرمکومنٹ آف ڈیزائن مجی کہتے ہیں۔اس دلیل کے مطابق اس کا مُنات کو دیکھ کرمعلوم ہوتاہے کہ ریم سمی ذہین مخلوق کی ایجاد ہے۔ ہر شے میں غایت یائی جاتی ہے۔ مثلاً جانور میٹھا کیمل زیادہ شوق سے کھاتے ہیں تو بیٹھے پھل کی کھٹلیاں بھی و وسرے ور ختول کے مقالبے میں زیادہ زمین پر کرتی ہیں۔ در خت کو کس نے بتایا کہ وہ اپنے مچل کو میٹھااور خوش ذاکقہ بنادے تواس کی نسل ہمیشہ ہاتی رہ سکتی ہے جمابت ہوا کہ نسی نے پہلے ہے ڈیزائن کر ر کھاہے۔ یہ ہے دلیل غائی یا ٹیلیو لاجیکل آر گومنٹ۔رچرڈ ڈاکٹز جو ڈاکنسٹ تحریک بینی ڈاکٹزم کے بانی ہیں۔ان ک مشہور کتابوں کے نام بی بنیادی طور پر آر گومنٹ آف ڈیزائن کی تغی کرتے ہیں۔ مثلاً دی سیکٹیش جین ( The selfish gene) یا بلائمیند واج میکر یعنی اند ها مکمٹری ساز و غیر ہ، ڈاکٹز کے ابتدائی دور کی مشہور ترین کتابیں ہیں۔ شروع شروع کے مباحث اور مناظروں میں ڈاکٹر آرمومنٹ آف ڈیزائن کی شدید مخالفت کر تاتھالیکن اکیسویں صدی میں فلکیات کی کوانٹم کی بے بناہ تھیوریز کے بعد اب ڈاکٹزنے بچھ عرصہ سے بیا تسلیم کرناشر وع کردیاہے کہ ڈیزائن تو موسکتاہے کیکن وہ ڈیزائن خدانے نہیں بنایا، کسی اور سیارے پر کوئی ہم سے زیادہ ذہین مخلوق موسکتی ہے اور وہ چاہے تو ایساڈ یزائن بنائنٹی ہے۔ ڈاکٹز کے شامرداور جانھین اور سخت کیجے کے سپیکر لارنس کراؤس سے سوال کیا گیا کہ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم سب سمی اور کا لکھا ہوا پر و گرام ہوں اور سمی کمپیوٹر کی ڈسک میں چل رہے ہوں؟ توانہوں نے ہنتے ہوئے جواب و یا، ممکن ہے، ضرور ممکن ہے، لیکن اس سے ریہ کیے ثابت ہو کمیا کہ جس نے وہ پر اگرام لکھاوہ خدائی

غرض آج کے عہد کا دہریہ (بیتھسٹ) یہ تسلیم کرتاہے کہ ہماراڈیزائنز کوئی اور ہو سکتاہے اور یہ عین سائنسی
بات ہے۔ اب بیتھے روجاتاہے ، دوخداجے کی نے نہیں بٹایا۔ جو خود سے ہے ، جوازل سے ہے اور جو بھیشہ رہے گا، جو حی
و قیوم ہے اور جو سب سے بڑی عشل کا مالک ہے۔ سو اُس خدا کے وجود سے ہنوز رچرڈ ڈاکٹز کو انکار ہے۔
رچرڈ ڈاکٹز اس کا نکات کے بارے علی ہے مائنے ہیں کہ اسے کسی نے نہیں بٹایا، یہ خود سے ہے ، اور اس کا نکات نے
سیارے پیدا کیے اور ان عی زندگی اور ذہائت پیدا کی۔ سٹر بھی تھیوری کے بعد رچرڈ ڈاکٹز اس امکان کو بھی رو نہیں
سیارے پیدا کے اور ان عی زندگی اور ذہائت پیدا کی۔ سٹر بھی تھیوری کے بعد رچرڈ ڈاکٹز اس امکان کو بھی رو نہیں
کر سکتے کہ کا نکات (عالمین) ایک نہیں کئی ہیں۔ نظریہ اضافیت کے بعد رچرڈ ڈاکٹز اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے

کہ کمی مخض کا ایک منٹ کمی اور مخض کے کئی سالوں کے برابر بھی ہو سکتاہے۔ ڈاکٹز خود مائیکر دبیالوجسٹ ہیں۔ وہ ڈی این اے کے انٹیلیجنٹ لینگوئے ہونے ، اس میں تبدیلیوں کے امکان ، میو فیشن کے مافوق العقل وجود اور نئی نئی محلوقات کی پیدائش سے کب انکار کر سکتے ہیں؟ انسان مجھی کھمل طور پر نان واکلنٹ مخلوق بن کر کمی خوشما باغ میں ایسے رور باہو کہ اُسے ہزادوں سال موت نہ آئے ،اس امکان سے بھی ایک مائیکر دبیالوجسٹ عہد حاضر میں انکار نہیں کر سکتے۔

اس سب پر مشزادید ایک خاصی مشہور تغیوری بھی ہے کہ یہ کا نتات سانس لیتا ہواایک ذوبین فطین جائدار ہے جو فور تھ ڈائمینشنل ہے۔ علاوہ بریں پین سپر میا بھی ایک تغیوری ہے کہ کا نتات حیات سے چھلک رہی ہے اور خلا بس اڑتے ہوئے پتھروں بیں بھی ڈی این اے یا بتدائی حیات کے امکانات مضمر ہیں۔

دراصل ڈاکٹر کااصل مسئلہ خدا نہیں ہے۔ نہ تی فد ہب ہاور نہ بی فد ہی ہونا ہے۔ ڈاکٹر اوراس کے مانے والوں کااصل مسئلہ وہ سیٹ آف رولز ہے نظام حیات کے جی ۔ فد ہب بھی ایک سیٹ آف رولز ہیں کرتا ہے جے کمانڈ منٹس کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اور اس کے مانے والوں کو اس سیٹ آف رولز کے ساتھ افتکاف ہے۔ مزید باریک بنی سے جائزہ لیاجاتے تو یہ افتکاف ہے۔ مزید باریک بنی سے جائزہ لیاجاتے تو یہ افتکاف ہے۔ مزید باریک بنی ہر ترسورس آف نالج یعنی ایک ایماؤر ید علم ہے جو ہمارے کمتر شعور کے لیے ہیں رہنما کا کام دے سکتا ہے۔ وہریت کو یہ خیال کمل طور پر نان اکیڈ کم گلاہے۔ یہ بات بھی غلا نہیں کہ یہ سارا خیال حتی علوم کی ترقی کے بعد اکیڈ کم محسوس ہونے لگاہے۔ یہ بات بھی غلا نہیں کہ یہ سارا خیال حتی علوم کی ترقی کے بعد اکیڈ کم محسوس ہونے لگاہے۔ یہ کو گل سرت مویں صدی عیسویں سے لے کر اب تک۔ اس سے قبل چو فکہ حتی علوم کو نفر سے محسوس ہونے لگاہے۔ یہ بی کو گور نان می محتی ہوئی وہ اس امکان کو کیوں دو کر دیتے ہیں کہ ہم تک جنتی وہ الی رہنمائی یعنی وی بھی زبین ہم تک جنتی وہ الی رہنمائی یعنی وی بھی اس بر ترشعور کی جانب سے بھی ہوئی ہدایت ہو سکتے ہیں تو وہ اس امکان کو کیوں دو کر دیتے ہیں کہ ہم تک جنتی والی رہنمائی یعنی وی بھی اس بر ترشعور کی جانب سے بھی ہوئی ہدایت ہو سکتے ہیں قوہ اس امکان کو کیوں دو کر دیتے ہیں کہ ہم تک جنتی والی رہنمائی یعنی وی بھی

غرض یہ ند بس نہیں جس کے پاس بھاگ نطلنے کا کوئی راستہ نہیں بچا، بلکہ یہ وہریت ہے جس کے پاس بھاگ نطلنے کا کوئی راستہ نہیں بچا، کیونکہ اب اس تھیور بز کے زش کے دور بیس کہ جب آف سائنس کی پیدائش کا زمانہ گزرچکا ہے اور تھیور بزآف سائنس کی شدت کا زمانہ چل رہاہے ، کون انکار کر سکتاہے کہ حسی سائنس چند دہائیاں مجی مزید اپ بیروں پر کھڑی روستی ہے۔ سائنس پر عقلیت (ریشنلزم) پوری طرح غلبہ پانے کے قریب ہے اور وہ دن وُور آیاد

فہیں جب حییّت (امپر سزم) کے مقابلے میں دوبارہ عقلیت دنیا پر راج کرنے گئے گا۔ آپ غور کریں تو آپ کو فور آیاد

آگا کہ گزشتہ کی دہائیوں سے سائنس نے کوئی لا ( قانون ) پیش نہیں کیا۔ جب بھی پیش کی تھیوری پیش کی۔ اب

اس بات سے حتی طور پر کیا نتیجہ نکلتا ہے ؟ دیکھیے! سائنس میں لاآنے کا مطلب ہوتا ہے کہ تجربی سائنس کا عمل جاری

ہا ور بار بارکے تجربہ سے فنریکل قوانین اخذ کے جارہ ہیں، لیکن تھیور پزکی بہتات کا مطلب ہے کہ عقلی سائنس کا عمل جاری ہیں جاری ہیں جو لوگ جانے ہیں، وہ بخو بی اس فرق سے واقف عمل جاری ہے۔ یہ فری اس فرق سے واقف عمل جاری ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ، وہ بخو بی اس فرق سے واقف ہیں جوریشنل (عقلی) اور حتی ( تجربی ) میں علمیات کی وسے پایاجاتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔

جب تک و نیای ریشنلزم کا غلبه رہا و نیا ما بعد الطبیعات ( پیٹا فنر کس ) کی و بوانی رہی۔ ریشنلزم ہے نفرت کا آغاز تجی تو مابعد البطیعات میں بڑے پہانے پر شروع ہوجانے والی لا یعن بحثوں سے ہوا تھا۔ امام غزالی نے تہافہ الفلاسغداي غصے میں لکھی تھی کہ فلسفی سب پچھ عقل کوئی مانے لگ سے شھے۔ کانٹ نے شفید عقل محض فقطاس لیے لکسی تھی کہ مغربی فلاسغہ عقل ہے استخراج (deduction) کرتے، خدا کے وجود پر دلا کل دیتے اور مجتنیں کرتے اور بیٹا فنر کس کے زور پر ساری مسیحت اور اُس کے سارے عقائد کے سینڈر کھول کر بیٹھ جاتے۔ تب کانٹ نے نگ آگر عقل کے وولتے لیے کہ آج تک و نیا کانٹ کے عقل پر کیے گئے اعتراضات کا جواب نہیں دے سکتی۔ پھر کانٹ نے حسی علوم اور عقلی علوم کا ایک امتزاج، سننتھینک اے پری آری پیش کیا جے اکیڈ مک سنگھی عالمکیر پذیرائی مکی اور بوں و نیابر لی اور بوں و نیاسائنسی ہوئی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائنس کے شئے قوانین نہیں آرہے بلکہ مسلسل سائنسی تقیور پز آر بی ہیں۔سائنسی تقیوری چیش کرناایک خالص عقلی سر گرمی ہے،نہ کہ تجربی۔ایک سائنسدان اسپنے تیمل پر بینھ کر ریاضی کی مساواتوں کو ایک دو سرے سے اخذ کرتا چلا جاتا ہے اور پھر ایک تنمیوری بنتی ہے۔ سو بیر زمانہ یعنی اکیسویں صدی کاوور ، لینی ہماراد وراب پھر سے عقلیت کا دور ہے نہ کہ تجربیت کا۔ بیہ ہے بنیادی آر گومنٹ ،جواس مضمون میں میرے چیش نظرہے۔ تب پھر سے ایک بار دنیا بدل جائے گی۔ دہریت کا نام دنشان تک نظرنہ آئے گا۔ اور وحی کی ما بعد الطبیعات کو ایک بار پھر ریاضیاتی عقیدت کا درجہ حاصل ہوجائے گا۔ بیدالگ بات ہے کہ تب وحی کس شے کو سمجھا جائے گا، پچھے کہانہیں جاسکتا۔ ممکن ہے بولتی ہوئی فطرت کو ہی کل وحی سمجھ کرایک وہریت زدہ نیاند ہب

سامنے آجائے۔اگر سوچیں تو بر کلے، بیگل، کانٹ جیسے لوگ آئن سٹائن سے کم دماغ نہ ہتے۔ خود آئن سٹائن کے ہی دور میں نیلز بوھر جیسے سائنسدانوں کااعتقاد حسّیت سے اُٹھ چکا تھا۔اقبال نے تھکیل کے دیباہے میں لکھاہے کہ وودن دُور نہیں جب نہ بہب ادر جدید سائنس میں ایسی ایسی مفاہمتیں دریافت ہونے لگیں گی کہ جو ہماری سوچ سے مجی ماروا ہیں، کیونکہ جدید فنرکس نے لیتی ہی بنیادوں کی تدوین شروع کردی ہے۔

(http://daleel.pk/2016/07/22/2160)

یہ جو کہا گیا کہ دہریت دم توڑ رہی ہے ہے علمی حوالے سے کہا گیا ہے کہ جو پرانے دور کے فلسفیوں، سائنسدانوں اور دیگر لوگوں کے ندہب کے خلاف قانون تنے وہ قوانین غلط ثابت ہورہ ہیں اب جو دہریت کاسیلاب آرہاہے یہ دہ لوگوں کے ندہب کے خلاف قانون تنے دہ کورکا کا اللہ کرتے ہیں، یاحرام خوری کا دہریت کاسیلاب آرہاہے یہ دہ لوگ ہیں جو دی لبرل ہیں ذاتی مفاد کے لیے خود کولبرل ظاہر کرتے ہیں، یاحرام خوری کا ایساچہ کا پڑاہے کہ اب پردہ و حیا، حلال رزق ان کے لیے ممکن نہیں رہایوں وہ شیطان کے باتھوں مکمل طور پر جکڑے جاتھے ہیں۔

## دينی کتب

وہریت کی کوئی دینی کتاب نہیں ہے کیونکہ وینی کتب مذاہب کی ہوتی ہیں اور وہریت کوئی ندہب نہیں بلکہ زندگی اینی مرضی ہے گزارنے کا ایک نظریہ ہے۔ ان کے بال اگرچہ با قاعدہ کوئی فد ہی کتاب نہیں لیکن جس طرح ہر فدہب کی ایک کتاب پر پالیقین رکھتا ہے یو نہی وہر ہے سائنس پر پھین رکھتے ہیں۔ جو سائنسی نظریہ فدہب کے خلاف ہو ان وہریوں کے نزویک وہ ان کے نظریات کا حصہ ہے۔ سائنسی نظریات وریافت کرنے والے عموما کسی نہ کسی فدہب سے وابستہ ہوتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ سائنسی نظریات آئےوں غلط ثابت ہوتے ہیں، لیکن وہریے لوگوں کو اپنے نظریات کا چوا کرنے کے لئے ان نا قابل پھین سائنسی نظریات ایانسانوں کے بتائے ہوئے قلسفوی اصولوں کا سہار البنائر تاہے۔

یہ ایک قابل غور بات ہے کہ پہلے دور میں جب مجھی زلزلہ آتا تولوگ خوف زدہ ہو کرانڈ عزوجل کو یاد کرتے اور اسپنے گناہوں ہے توبہ کرتے ہتے اب میڈیا کے ذریعے زلزلوں، طوفانوں، سیلا بول کو ایک سائنسی انٹر نمین منٹ بناویا کیا ہے۔ اب عوام الناس کو یہ ذہمن دینے کی بجائے کہ یہ آفتیں جارے گناہوں کا نتیجہ بیں یہ ذہمن دیا جاتا ہے کہ سائنسی طور پر جب ہوں ہو توزلزلہ ہوتا ہے ، ہوں ہو تو سونامی آتا ہے وغیرہ ، یعنی اسباب ہی کو حقیقت سمجھ لیا جاتا ہے جبکہ ایک سید حمی کی بات ہے کہ اسباب کو بھی تو کوئی پیدا کرنے والا ہے ، وہی ضدا ہے۔ پھر بید کہ اسباب ہی حقیقت بیس مؤثر نہیں اس کی بڑی عقلی ولیل ہی ہے کہ اسباب و علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے بارش ، آند حمی ، طوفان ، سیلاب ، زلزلوں کی پیشین مو تیاں کی جاتی ہیں لیکن بچھ نہیں ہوتا ہے تو سائنس بھی چیشین مو تیاں کی جاتی ہیں لیکن بچھ نہیں ہوتا کیو کہ رب تعالی کا تھم نہیں ہوتا اور جب تھم ہوتا ہے تو سائنس بھی جیران رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو کیا۔

# مقائدونظريات

ہلاوہریت کے عقائد و نظریات میں اللہ عزوجل کی ذات، انبیاہ علیہم السلام، جنت ووزخ کا کوئی تصور نہیں۔
ان کے نزویک زندگی گزار نے کے لئے کسی فہ ہبی اصولوں کی پیروی ضروری نہیں۔ان کاعقیدہ ہے کہ لہنی زندگی بغیر
کسی فہ ہبی رکاوٹ کے گزاری جائے ، زنا، شراب نوشی اور دیگر جرائم بھی اگر کوئی کرتاہے تو یہ کوئی گناہ نہیں بلکہ مماہ ہو
ہی کہتے جب ان جس گناہ کا ہی تصور نہیں کیونکہ گناہ اور نیکی کا تصور آخرت پر بھین کی دلیل ہوتا ہے اور وہر سے تو آخرت
کے بھی مشکر ہیں۔

جہاد ہر بے اپنی ذات کوروحانی سکون دینے کے لئے فداہب بالخصوص اسلام کے فلاف زبان درازی کرتے ہیں اور با قاعدہ اپنا ال لگاکر دہریت کو عام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑے بہت فلاتی کام سرانجام دے کریہ سمجھتے ہیں اور باقاعدہ اپنا ال لگاکر دہریت کو عام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑے بہت فلاتی کام سرانجام دے کریہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارلیا ہے۔ مولویوں کے خلاف بولناان کی عادت و متصد حیات ہے۔ دہریوں اور سکولر لوگوں کے بنائی ہوئی بعض این۔ جی۔ اوز کا مقصد بی اسلام کے خلاف بولنااور کفار کے حق میں بولنا ہے۔

جہر تن الدے کہ الحادثے عیمائیت اور اسلام کے بنیادی عقلد یعنی وجود ہاری تعالی، رسالت اور آخرت پر حملہ کیا اور اس کی بنیادی عقلد یعنی وجود ہاری تعالی، رسالت اور آخرت پر حملہ کیا اور اس کے بارے بیں محکوک وشبہات بھیلائے، لیکن اس معمن بیس طحدین کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوسکی کیونکہ بیر جنیوں عقائد مابعد الطبیعاتی حقائق سے تعلق رکھتے ہیں جنے اس دنیا کے مشاہداتی اور تجرباتی علم کی روشن بیس نہ توابت کیا جاسکتا ہے اور نہ در کیا جاسکتا ہے۔

عیسائیت کہ محدین کا ایک اور بڑاحملہ یہ تفاکہ انہوں نے انبیاء کرام بالخصوص حضرت عیسی علیہ انصلوۃ والسلام کے وجووے انکار کردیا۔ انہوں نے آسانی محینوں بالخصوص بائبل کو قصے کہانیوں کی کتاب قرار دیا۔اس الزام کادفاع کرتے ہوئے پچھ عیمانی ماہرین نے علی طور پر یہ بات ثابت کردی کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام ایک تاریخی شخصیت ہیں اور ان کا اور بائبل محض قصے کہانیوں کی کتاب ہی خیریں بلکہ اس میں بیان کئے گئے واقعات تاریخی طور پر مسلم ہیں اور ان کا شہوت آجار قدیمہ کے علم سے بھی ملتا ہے۔ یہ الحادے مقالبے میں عیمائیت کی کسی حد تک فتح تھی۔

اسلام کے معاملے میں طور پن ایسانہ کر سکے کیو تکہ قرآن اور حضرت محد مسلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی حیثیت کو چیلنج کر ناان کے لئے علمی طور پر ممکن نہ تھا۔ انہوں نے اسلام پر حملہ کر سنے کی دوسری راہ نکالی۔ ان میں سے بعض کو تاہ قامت اور علمی ہدویا نتی کے شکار افر اونے چند من محرزت روایات کا سہار الے کر پیٹیبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی کر دار پر کیچڑا چھالنے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں بری طرح ناکام ہوئے کیونکہ ان من محرزت روایات کی علمی و تاریخی حیثیت کو مسلم علماء نے احسن انداز میں واضح کردیا جے انصاف پہند طحد محققین نے بھی تسلیم کیا۔

ہڑان طیدین نے اپنے سائنسی نظریات کے سب عیمائیت پر ایک اور طرف سے بڑا حملہ کیااور وہ یہ تھا کہ قرون و سطلی کے بیمائی علاء نے اپنے وقت کے بچھ سائنسی اور فلسفیانہ نظریات کو اپنے نظام عقائد (Theology)کا حصہ بنالیا تھا، لیکن جب جدید سائنسی تحقیقات سے یہ نظریات غلا ثابت ہوئے تو بہت سے لوگوں کا پوری بیسائیت پر اطفادا ٹھر کیااور انہوں نے فکری طور پر بھی الحاد کو افتیار کر لیا۔ اسلام میں چو تکہ اس تشم کے کوئی عقائد نہیں، للذا اسلام اس تشم کے حملوں سے محفوظ رہا۔ بھی وجہ ہے کہ الحاد کو مخرب میں قوبہت سے ایسے پیروکار مل کئے جوہر تشم کے الحاد کو مخرب میں قوبہت سے ایسے پیروکار مل گئے جوہر تشم کے غرور کو فخرید طور پر طحد (Atheist) کہتے ہیں لیکن مسلمانوں میں انہیں ایسے غیروکار بہت کم مل سکے۔ مسلمانوں میں صرف ایسے چھر لوگ ہی پیدا ہوئے جو زیادہ تر کیونسٹ پارٹیوں میں شامل بوٹ کار بہت کم مل سکے۔ مسلمانوں میں صرف ایسے چھر لوگ ہی پیدا ہوئے جو زیادہ تر کیونسٹ پارٹیوں میں شامل جو خود کو

المئن خداکی ذات کے متعلق جو فتکوک و شبہات ان طحدین نے پھیلائے تنے ،اس کی بنیاد چند سائنسی نظریات کے تھے۔اس کی بنیاد چند سائنسی نظریات کے تھے۔ بیسویں صدی کی سائنسی تحقیقات جو خودان طحدین کے ہاتھوں ہوئیں، نے بیہ ہات واضح کروی کہ جن سائنسی نظریات پر انہوں نے اپنی ممارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری محارت اوری مح

المئة ذہب كے انكار ميں محدين كانقط نظريہ ہے كہ فد بهب دراصل قديم انسانوں كى ايجاد ہے جسے انہوں نے اسیے فہم سے بالاتر سوالوں کے جواب نہ ہونے پر ذہنی تسکین کے سلتے اپنالیا تھا۔ لیکن اب سائنس کی ترقی نے انسان کو وہ سب کچے بتادیاہے جس سے وہ پہلے لاعلم تفار مثلا گزشتہ زمانوں کے لوگوں نے جب سورج کوایک مخصوص وقت پر طلوع ہوتے اور غروب ہوتے دیکھا توان کے پاس اس کے سواکوئی جارہ نہیں تھاکہ وہ اس کے پس پردہ ایک عظیم الثان اور مافوق الفطرت مستى كے وجود كو تسليم كرليں۔اى طرح وكير بہت سے سوالات جس كى بابت ان كے باس کوئی جواب نہ تھااس کے متعلق انہوں نے بیہ عقبیہ ہ کھڑ لیا کہ بیاسی فیبی ہستی کاکار نامدہے۔ لیکن چو نکہ اب ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہال جمیں ان سب کے فطری اسباب معلوم ہو میکے ہیں ، ہم جانتے ہیں کہ سورج کا لکانا اور ڈو بناز مین کے مرد محوصنے کی وجہ سے ہوتا ہے لنذا ہمیں اس کا کریڈٹ کسی خدا کودینے کی ضرورت نہیں ہے۔ای طرح کا نتات کے دیگر فطری عوامل کی حقیقت کو سجھنے کے لئے بھی خدا کے بجائے اس کی توجیہ معلوم کرنے کی منر ورت ہے۔ الم عقیدہ آخرت کے بارے میں ملحدین کامو قف ہے کہ موت واقع ہو جانے کے بعد انسان کا تعلق اس و نیا ے ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ مجمی لوٹ کے نہیں آتا۔ مرنے سے پہلے ہم موت کے بعد کیا ہوتا اور پچھے ہوتا بھی ہے یا نیں اس کامشاہدہ نہیں کر سکتے ،اس لئے عقیدہ آخرت کو تسلیم کرنا غیر ضروری ہے۔ان کے نزدیک چونکہ ندہی عقلدً كى كوئى منوس قابل مشاہدہ دليل نہيں ہوتى للذااسة اب ايك كزرے ہوئے زمانے كا قصد سجھ كر بجول جانا چاہے اور مذہبی عقالد کو تسلیم کرناانسانی عقل کی شان کے خلاف ہے کیو تکہ جن سوالات اور مسائل کے لئے خدااور غر ہب کا وجود تھااب ہمارے پاس ان کے خالص ٹیکنکل اور منطقی جوا بات موجود ہیں۔ان محدین قلاسغہ کا اصرار ہے کہ ا یک عقل پیند مخفس ایک کمی بات پر ایمان ندلائے جس کامشاہدہ حواس خسد سے ند ہو۔ حالا تکد ایمان ہے ہی غیب پر یقین رکھنے کا نام۔ پھر عقلی اعتبار ہے بھی کئی مرحبہ نہ ہب اسلام کی حقامیت ثابت ہوتی ہے جب کئی سالوں بعد مدفون نیکوکار ستیاں صحیح سلامت کفن وجسم کے ساتھ و سیمعی جاتی ہیں، جبکہ سائنس وعثل اس کو تسلیم نہیں کرتی، یو نہی کئی کفار و نساق کی قبروں میں عذاب کے آمار و کھے گئے ہیں اور نیکو کارو کی قبروں سے خوشبو یمی محسوس کی گئی ہیں وغیرم ہیں،چونکہ روح کا کوئی مادی وجود نہیں ہے،للذا طحدین روح کو نہیں مانے۔طحدین کی اکثریت نظریہ ہرتقا

(Evolution Theory) کو ایک حقیقت تسلیم کرتے ہوئے نفس انسانی کے متعلق یہ مانے ہیں کہ روئے زیمن پر ادبوں سال پہلے ساحل سمندر سے زیم گی ابتدا ہوئی۔ پھر اس سے نباتات اور اس کی مخلف انواع وجود بیس اسی ۔ پھر نباتات سے ترقی کرتے کرتے حیوانات پیدا ہوئے۔ انہی حیوانات بیس سے ایک بندر تھا، جو نیم انسانی حالت کے مخلف مداری سے ترقی کرتا ہوا موجو و وانسان کا وجود ہوا۔ انسان کے نفس بیس جو پھواس کی جمنائیں، جذبات، عقل و غیر و سبحی صرف خلیوں (Cells) کے نظام اور خارجی دنیا کے ساتھ انسانی جسم کے تعلق کا بتیجہ ہے۔ یہ ایسانی ہم کے تعلق کا بتیجہ ہے۔ یہ ایسانی ہم کے تعلق کا بتیجہ ہے۔ یہ ایسانی ہم کے تعلق کا بتیجہ ہے۔ یہ ایسانی ہم کے تعلق کا بتیجہ ہے۔ یہ ایسانی ہم کے معلق کا نظریہ رہا ہے لیکن و جود و دور بیس اس نظریہ کا شدو مدسے سائنسی اور عقلی رو ہور ہا ہے جس کے بارے بیس آپ کو معلومات نیٹ سے باآسانی مل کتی ہیں۔

الله المرقر حیات: دہریت کے افکار میں خدا کے وجود کے الکار کے ساتھ ہی لازی نتیجہ کے طور پر وحی اور آسانی محائف کی بھی کوئی حقیقت واہمیت ہاتی نہیں رہتی۔ الل فد ہب کے مطابق خدا تعالی نے زندگی گزار نے کے لئے وحی نازل فرمائی تاکہ انسان ان احکامات کے مطابق ایک زندگی گزار سے۔ لیکن جب مذہب کا انکار کیا جارہا ہو تو پھر طرز حیات کے متعلق عام طور پر سیکولرزم اور معاشیات حیات کے متعلق عام طور پر سیکولرزم اور معاشیات میں سرمایہ داریانہ نظام اور اشتر اکیت کے قائل ہیں۔

جلاقری سیکس: الحاد کے فروغ کے ساتھ ہی مغرب میں جنسی آزادی کا تصور بیدار ہوا۔ اکثر طحدین کے مطابق کھانے پینے سونے کی طرح جنسی خواہشات کی سخیل انسان کی فطری خواہش ہے، المذاانسان کو اجازت ہونی چاہئے کہ وہ جس طرح چاہئی جنسی خواہش بوری کرے۔ای وجہ سے ان کے نزدیک زنایا لجبرایک غلط کام ہے محر و نوں فریقین کی رضامندی سے ہونے والے جنسی تعلق میں کوئی برائی نہیں۔

فری سیس کے تصور کو سب سے پہلے اہل مغرب ہیں مضہور طحد ماہر نفسیات اور نیورو لوجسٹ سیمنڈ فراکڈ (1939ء-1856ء) نے پیش کیا تھا۔ فراکڈ کے مطابق جس طرح انسان بھوک بیاس وغیرہ جیسی خواہشات کو پورانہ کرے تو بیار یوں کا شکار ہو جاتا ہے ای طرح جنسی خواہش کی بخیل نہ ہونے پر بھی انسان ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ فراکڈ کے نظریے کواہل مغرب نے بخوشی قبول کیا اور مصنفین ، فلسفی ، موسیقار، شعرا، ڈرامہ نگار اور فنون لطیفہ

ے تعلق رکھنے والے سبجی لوگوں نے اس تصور کے فروغ کے لئے لہیٰ لہیٰ کوششیں کیں۔ وور عاضر میں جب مغرب میں فلم انڈسٹری قائم ہوئی تواس انڈسٹری نے بھی جنسی آزادی کے تصور کور وان چڑھایا۔ ابتدائیں عمومی قشم کی فلموں کے ذریعے لوگوں کے جنسی جذبات کو ابھار نے کی کوشش کی گئی لیکن جلد بی ہا قاعدہ طور پر اس مقصد کی فلموں کے ذریعے لوگوں کے جنسی جذبات کو ابھار نے کی کوشش کی گئی جس کا اہم مقصد اباحیت اور نظے مخیل کے لئے پور نوگرانی (Pornography) پر مبنی فلم انڈسٹری قائم کی گئی جس کا اہم مقصد اباحیت اور نظے پن (Nudism) کافروغ ہے۔ اس انڈسٹری میں کام کرنے والوں کو مغرب میں اس عصمت فروشوں کی حیثیت رکھتا ہے۔ نہیں ویکھا جاتا بلکہ یہ محض ایک فلمی بیشے کی حیثیت رکھتا ہے۔

ماضی میں خواتین میں فری سیس تحریک کے فروغ میں ایک اہم رکاوٹ جنسی تعلق سے حاملہ ہونے کاخوف تھائیکن مانع حمل او ویات کی ایجاد نے اس تصور سے متاثر خواتین کواس میدان میں آگے بڑھنے کاموتع ویا کہ وہ شاد ک کے بغیر جنسی تعلق سے بھی حاملہ نہ ہوں۔ بعدازال مغرب میں آزاوانہ جنسی تعلق کو قانونی حیثیت حاصل ہوگئ۔ جس کے بغیر جنسی تعلق کو قانونی حیثیت حاصل ہوگئ۔ جس کے مطابق زنا ہالجیر کے علاوہ انسان جس طرح جس سے چاہے لئی جنسی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ اگروہ ہم جنسی پرسی کرے تواس پرکوئی تنقید نہیں کر سکتا کے والدہ اس کا حق ہے۔ بیسویں صدی میں انٹرنیٹ اور الیکٹر انک میڈیا کی بدولت اہل مشرق بھی اس جنسی بے راہروی سے شدید متاثر ہوئے جس کا نتیجہ آج ہم بخوبی و کھور ہے ہیں۔

ہلسائیت کے مقابلے میں اور نظریاتی میدان میں تویہ کہا جاسکتا ہے کہ الحاد اسلام کے مقابلے میں ناکام رہا مگر
عیسائیت کے مقابلے میں اسے جزوی فتح حاصل ہوئی البتہ سیاس، معاشی، معاشر تی اور اخلاقی میدانوں میں الحاد کو مغربی
اور مسلم و نیامیں بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ سیاس میدان میں الحاد کی سب سے بڑی کامیابی سیکولر ازم کا فروغ ہے۔
پوری مغربی و نیاادر مسلم د نیا کے بڑے جھے نے سیکولر ازم کو اختیار کر لیا۔ سیکولر ازم کا مطلب ہی ہے کہ فد ہب کو
مرج یا مبحد تک محدود کردیا جائے اور کاروبار زندگی کو خالصتاً انسانی عقل کی بنیاد پر چلایا جائے جس میں فد ہی اخلیمات کاکوئی حصہ نہ ہو۔

مغربی دنیانے توسیکولرازم کو پوری طرح قبول کرلیاادراباس کی حیثیت ان کے ہاں ایک مسلمہ نظریے کی ہے۔ انہوں نے ایپ مسلمہ نظریے کی ہے۔ انہوں نے ایپ ند ہب کو گرمے کے اندر محدود کرکے کاروبار حیات کو کھمل طور پر سیکوئر کرلیا ہے۔ چو تکہ اہل مغرب کے زیراثر مسلمانوں کی اشرافیہ بھی الحاد کے اثرات کو قبول کر چکی تھی، اس لئے ان میں سے بھی بہت سے

ممالک نے سیولرازم کوبطور نظام حکومت کے قبول کرلیا۔ بعض ممالک جیسے ترکی اور تیونس نے تواسے تھلم کھا اپنانے کا اعلان کیالیکن مسلم ممالک کی اکثریت نے سیکولرزم اور اسلام کا ایک مغنوبہ تیار کرنے کی کوشش کی جس میں بالعوم غالب عضر سیکوئرزم کا تفا۔ غالب عضر سیکوئرزم کا تفا۔

الحاد کو فروغ جہوریت کے نظریے سے بھی ہوا۔ اگرچہ جہوریت عملی اعتباد سے اسلام کے مخالف نہیں کیونکہ اسلام بیں بھی آزادی رائے کو بڑی اہمیت حاصل ہے ، لیکن جہوریت جن نظریاتی بنیادوں پر قائم ہے وہ خالفتاً الحد اند ہے۔ جہوریت جن نظریاتی بنیادوں پر قائم ہے وہ خالفتاً الحد اند ہے۔ جہوریت کی بنیاد حاکمیت جہور کے نظریے پر قائم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حوام کی اکثریت خدا کی مرضی کے خلاف فیصلہ وے دے تو ملک کا قانون بناکر اس فیصلے کو نافذ کر ویا جائے۔ اس کی واضح مثال ہمیں اہل مغرب کے ہاں ملتی ہے جہاں اسپے دین کی تھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے فری سیس ہم جنس پر سی مثر اب اور سود کو حلال کر لیا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں اس کی مثال شاید ترکی ہی بیں مل سکتی ہے یا پاکستان میں زنا بالرضاء ہم جنس پر سی پر آئے دن میڈ باپر ہونے والے پر و گراموں بیں یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ کس طرح بعض نام نہاد مسلمان ایکر ز، سیاستدان اور این تی اوز کے ارکان ان فیر شر قی افعال کی تائید کر رہے ہوتے ہیں۔

اسلام نظریاتی طور پر جمہوریت کے اقتدار اعلیٰ کے نظریے کاشدید مخالف ہے۔اسلام کے مطابق حاکیت اعلیٰ جمہورکا حق نبیں بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالی کا حق نظریں نظر میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کا اقتدار اعلیٰ اللہ جمہورکا حق نبیں بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کا اقتدار اعلیٰ اللہ کے اسلام اسپنانے اللہ کرنا شرک ہے۔سب سے بڑا افتدار (Sovereignty) صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔اسلام اسپنانے والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ہر معالمہ مشورے سے ملے کریں۔

ہلامعیشت: معیشت کے باب میں الحاد نے دنیا کو و نظام دیدان میں سے ایک ایڈم سمتے کا سرمایہ دارانہ نظام یا کیمیشل ازم اور دوسرا کارل مارکس کی اشتراکیت یا کمیونزم۔ کیمیشل ازم دراصل جاگیر دارانہ نظام (Feudalism) ہی گایک نئی شکل ہے جو عملی اعتبار سے جاگیر دارانہ نظام سے تعوز اسا بہتر ہے۔ کیمیشل ازم میں مارکیٹ کو کھل طور پر آزاد چھوڑ اجاتا ہے جس میں ہر محض کویہ آزادی ہوتی ہے کہ دودولت کے جتنے چاہے انبار لگا لے۔ جس محض کو دولت کے اور حدود مواقع میسر نہ مواجع میسر نہ ہوتا جائے گااور جے یہ مواقع میسر نہ ہوں دو غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ حکومت اس سلسلے میں کوئی مداخلت نہیں کرتی۔ سرمایہ دارانہ نظام کا ہوں دو غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ حکومت اس سلسلے میں کوئی مداخلت نہیں کرتی۔ سرمایہ دارانہ نظام کا

اصرار ہے کہ ہر انسان کو تجارتی و صنعتی سر گرمیوں کے لئے قطعی آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ منافع کے لئے جو طریقہ مناسب سمجھے اختیار کرلے، منافع کے حصول کے لئے ذہبی قوانین کے تحت حلال وحرام کی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہئے۔ نیزاس معاثی نظام میں سود، بیمہ ،انٹرسٹ وغیر ہ کو بنیاد کی اہمیت حاصل ہے۔

جاگیر دارانہ نظام کی طرح اس نظام میں بھی سرمایہ دار، غریب کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اس کا استحصال کرتا ہے۔ غریب اور امیر کی فلیج اتن زیادہ ہو جاتی ہے کہ ایک طرف تو بھی کے چراغ جلائے جاتے ہیں اور دو سری طرف کھانے کو دال بھی میسر نہیں ہوتی۔ ایک طرف تو ایک فخص ایک وقت کے کھانے پر ہزار دن روپے خرج کر دیتا ہے اور دو سری طرف ایک فخص کو بھو کا سونا پڑتا ہے۔ ایک طرف تو علاج کے لئے امریکہ یابورپ جانا کوئی سئلہ نہیں ہوتا اور دو سری طرف ڈسپرین خریدنے کی رقم بھی نہیں ہوتی۔ ایک طرف بچوں کو تعلیم کے لئے ترتی یافتہ ممالک کی بو نیور سٹیوں کے در وازے کھلے ہوتے ہیں اور دو سری طرف بچوں کو سرکاری سکول ہیں تعلیم حاصل دلوانے کے لئے بھی میاب باپ کوفائے کرنا پڑتے ہیں۔ ایک طرف محض ایک لباس سلوانے پر لاکھوں روپے خرج کے جاتے ہیں اور دو سری طرف بھی پیدی کائی پڑتا ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام کے اس تفاوت کی عمل ذمہ داری الحادیر ہی نہیں ڈالی جاسکتی کیونکہ اس کا پپیٹر و نظام فیوڈل ازم ، جو کہ اس سے بھی زیادہ استحصالی نظام ہے۔اٹھار ہویں صدی کے صنعتی انقلاب کے بعد فیوڈل ازم کی کو کھ سے کمیپیٹل ازم نے جنم لیاجو کہ امیر کے ہاتھوں غریب کے استحصالی کا ایک نیانظام تھا لیکن اس کا استحصالی پہلو فیوڈل ازم کی نسبت کم تھا کیونکہ وہاں تو بہتر مستقبل کی تلاش میں غریب کسی اور جگہ جا بھی نہیں سکتا۔ چونکہ اہل مغرب اور اہل اسلام اپنے وین کی تعلیمات سے خاصے دور ہو بھی بنے ،اس لئے یہ نظام اپنے یورے استحصالی رنگ میں بنیتارہا۔

یورپ میں کارل بار کسنے کمییٹل ازم کے استصال کے خلاف ایک عظیم تحریک شروع کی جس میں اس نظام کی معاشی ناہمواریوں پر زبر دست تنقید کی گئی۔ بار کس اور ان کے ساتھی فریڈرک اینجلز، جو بہت بڑا بلحد فلسفی تھا، نظام کی معاشی کا ایک نئی توجیہ (Interpretation) کر ڈالی جس میں اس نے معاش ہی کو انسانی زندگی اور انسانی تاریخ کا محور و مرکز قرار دیا۔ ان کے نزدیک تاریخ کی تمام جنگیں، تمام نداہب اور تمام سیاسی نظام معاشیات ہی ک

پیداوار تھے۔ انہوں نے ضدا، نیوت اور آخرت کے عقائد کا انکار کرتے ہوئے دنیا کو ایک نیانظام پیش کیا ہے تاریخ جمل کمیو نزم کے نام سے یادر کھا جائے گا۔ کمیو نزم کا نظام خالعتاً الحادی نظام تھا۔

کیونسٹ نظام انفرادی ملکیت کی ممل نفی کرتاہے۔اے اشتراکی نظام بھی کہا جاتاہے۔اس میں کوئی بھی کار دبار مخض کی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ قومی ملکیت ہوتی ہے اور سبحی افراد حکومت کے ملازم ہوتے ہیں۔اشتراکیت کی مختلف صور تیں موجودہ دور میں رائج ہیں۔

اس نظام بیل تمام ذرائع پیداوار جن بیل زراعت، صنعت، کان کی اور تجارت شامل ہے کو کمل طور پر محکومت کے کنزول بیل وے ویا جاتا ہے۔ پوری قوم ہر معالمے بیل حکومت کے فیملوں پر عمل کرتی ہے جو کہ کیونسٹ پارٹی کے لیڈروں پر مشتل ہوتی ہے۔ کیونسٹ جدوجہد پوری دنیا بیل پیمل گئی۔اسے سب سے پہلے کامیابی روس بیل ہوئی جہاں لینن کی قیادت میں 1917ء میں کیونسٹ انتظاب بر باہوااور دنیا کی پہلی کیونسٹ حکومت قائم ہوئی۔ووسرا بڑا ملک، جس نے کیونزم کو قدل کیا، چیان تغار باتی ممالک نے کیونزم کی تندیل شدہ صور تول کو اختیار

کیوزم کی سب سے بڑی فائی ہے تھی کہ اس میں فرد کے لئے کوئی محرک (Incentive) نہیں ہوتا جس

وہ اپنے ادارے کے لئے اپنی فدمات کو اعلی ترین انداز میں پیش کرسکے اور اس کے لئے زیادہ سے زیادہ محنت

کرسکے۔اس کے بر عکس کیمیٹل ازم ہیں ہر محنس اپنے کاروبار کوزیادہ سے زیادہ ترقی دینے اور اس سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے نیادہ سے کہ نوئم کی دوسری بڑی فائی افع کمانے کے لئے دن رات محنت کرتا ہے اور لہنی اعلی ترین صلاحیتیں استعمال کرتا ہے۔ کمیو نزم کی دوسری بڑی فائی بیا تھی کہ پورسے نظام کو جرکی بنیادوں پر قائم کیا گیا اور شخص آزادی بالکل بی ختم ہو کررہ گئی۔اس کا بتیجہ بے لکلا کہ سوویت یو نیمن کی معیشت کرور ہوتی گئی اور بالآخر 1990ء میں بیہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ اس کے بعد اس کیمیٹل ازم بی کو ایتا تایا ہے دو سری طرف چین کی معیشت کا حال بھی پتلا تھا۔ چین نے لیکن معیشت کو بہتر بنانے کے کیمیٹل ازم بی کو ایتا تایا ہے دور سری طرف چین کی موجودہ ترقی کیمیٹل ازم بی کو تیول کر لیا۔ چین کی موجودہ ترقی کیمیٹل ازم بی کیمیٹل ازم بی کی مربون منت ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ کمینیٹل ازم اور کمیونزم دونوں نظام ہائے معیشت بی استحصال پر مبنی نظام ہیں۔ ایک میں امیر غریب کا استحصال کرتا ہے اور دوسرے میں حکومت اپنی عوام کا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اہل مغرب نے اعلیٰ تزین اخلاقی اصولوں کو اپنا کر کمینیٹل ازم کے استحصالی نقصانات کو کافی حد تک کم کرلیا ہے، لیکن تیسری دنیا جس کی اخلاقی حالت بہت کمزور ہے وہاں اس کے نقصانات کو واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔

چونکہ یہاں ہم الحاد کی تاریخ وافکار کا مطالعہ کر رہے ہیں اس لئے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ پچھلی تین صدیوں میں معیشت کے میدان میں الحاد کو دنیا بھر میں واضح ہرتری حاصل رہی ہے اور دنیا نے الحاد پر قائم و ونظام ہائے معیشت کے میدان میں الحاد کو دنیا بھر میں واضح ہرتری حاصل رہی ہے اور دنیا نے الحاد پر قائم و ونظام ہائے معیشت کے میدین کمیونزم کو ایک عمر پوری کرکے تاریخ کا حصہ بن چکاہے ،اس لئے اس پر ہم زیادہ بحث نہیں کرتے لیکن کمیونٹل ازم کے چند اور پہلوؤں کا ایک مخضر جائزہ لینا ضروری ہے جو انسانیت کے لئے لیک مخطر وائن وائن کے لئے دیا وہ بحث نہیں کرتے لیکن کمیونٹل ازم کے چند اور پہلوؤں کا ایک مخضر جائزہ لینا ضروری ہے جو انسانیت کے لئے لئے معلم وہیں۔

کیتیٹ ازم کے نظام کی بنیاد سود پر ہے۔ بڑی بڑی صنعتوں کے قیام اور بڑے بڑے پراجیکٹس کی بخیل کے استے پیانے پر فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سربابید دار کے لئے اتنی بڑی رقم کا حصول بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگراس کے پاس اتنی رقم موجود بھی ہو تو اسے ایک ہی کاروبار میں لگانے سے کاروباری خطرہ (Risk برت ہے اتناہے۔ کیونکہ ایک کاروبارا گرنگام ہوجائے تو پوری کی پوری رقم ڈو بنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگروبی رقم تھوڑی تھوڑی کرکے مختلف منصوبوں میں لگائی جائے تو ایک منصوبے کی ناکامی سے پوری رقم ڈو بنے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ اسے علم مالیات (Finance) کی اصطلاح میں ہوتا۔ اسے علم مالیات (Diversification کہا جاتا ہے۔

Financial ان بڑے بڑے پراجیکٹس کے لئے رقم کی فراہمی کے لئے دنیا نے Intermediaries کا میں ہے لئے دنیا نے Intermediaries کا انظام و منع کیا ہے۔ اس در میانی واسطے کا سب سے بڑا حصہ بینکوں پر مشمتل ہے۔ یہ بینک عوام الناس کی چیوٹی چیوٹی چیوٹی بیت کی رقوم کو اکٹھا کرنے کا کام کرتے ہیں جس پر بینک انہیں سودادا کرتا ہے۔ پوری ملک کے لوگوں کی تھوڑی تھوڑی بیتوں کو ملاکر بہت بڑی تعداد ہیں فنڈ اکٹھا کر لیا جاتا ہے جو انہی سرمایہ واروں کو پچھے زیادہ

شرح سودیر دیاجاتا ہے۔ مثلاً اس بینک عوام کو8% سود کی اوائیگی کررہاہے تو سرمایہ دارے 10% سود وصول کررہا ہوگا۔اس2% میں بینک اینے انظامی اخراجات ہورے کر کے بہت بڑامنا فع بھی کمارہا ہوتا ہے۔

سرماید دار عمواً این سرماید کوایید کاروباری لگاتے ایل جواس سرماید پر بہت زیادہ منافع دے سکے۔اگر جمد نیا بھرکی مختلف کمپنیوں کی سالاندر پورٹس (Annual Reports) کا جائزہ لیس تو ہمیں اس میں ایسے کاروبار مجمی ملیں سے جن میں اللہ بلکہ اس سے بھی ملیں سے جن میں محل معمولی سا حصہ بطور سودان غریب لوگوں کے جصے میں بھی آتا ہے جن کا سرمایہ درامیل اس کاروبار میں لگاہوتا ہے۔

اس کوایک مثال سے اس طرح سجھ لیجے کہ بالفرض ایک سرمایہ دار کی بینک سے ایک ارب دوپ 10% سالانہ شرح سودی لینا ہے اوراس سرمائے سے بچاس کروڈروپے سالانہ نفع کماتاہے۔ اس بیس سے وہوس کروڈ بینک کو بطور سود اداکرے گا اور بینک اس بیس سے 8% سالانہ کے حساب سے آٹھ کروڈ روپے اپنے کھاتہ دارول بطور سود اداکرے گا اور بینک اس بیس سے 8% سالانہ کے حساب سے آٹھ کروڈ روپے اپنے کھاتہ داروں (Deposit Holders) کو اداکرے گا۔ چونکہ یہ کھاتہ دار بہت بڑی تعداد بیس ہوں گے جنہوں نے اپنی تعودی تعودی تعداد بیس ہوں گے جنہوں نے اپنی تعودی تعودی تعدد بین بین بین سے ہرایک کے جصے بیں چند براریا چند سوروپ سے تعودی تعودی تیو کروڈوں دوپے سے سرمایہ دار، عام لوگوں کو چند ہزار روپے پرٹر فاکران کا بیسہ استعمال کرتا ہے اورای پیسے سے خود کروڈوں دوپے بنالیتا ہے۔

اس مثال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جس طرح جاگیر دارانہ نظام میں جاگیر دار یامہا جن غریبوں کو سود پر رقم
دے کر ان کا استحصال کیا کرتا تھا، ای طرح سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ دار غریبوں سے سود پر رقم لے کر ان کا
استحصال کرتا ہے۔ عوام الناس بھی تعوز اساسود کھا کر جہاں اپنی د نیاو آخر سے خراب کرتی ہے دہاں اپنی رقم کاروبار میں
نہ لگا کر اس کی ویلیو کم کرتی ہے ، وہ لاکھ جس سے پچھ سال پہلے کافی چیزیں خریدی جاسکتی تھیں وہی لاکھ بینک میں پڑا
چاہتد ہزار کے برابر ہو جاتا ہے۔

اس کے علاوہ فیوڈل ازم کے مہاجن سود کا سلسلہ مجی اس فظام میں بوری طرح جاری ہے جس میں کریڈٹ كار ذريع ما تيكر و فنانسنگ Micro-Financing كاسلسله جارى ہے۔اس معاملے بي 36% سالاند کے حساب سے سود مجی وصول کیا جارہاہے۔اس سود میں سے صرف 8-10 %اسپنے کھاننہ دار ول کواد اکیا جارہاہے۔ سرمایه دارانه نظام کی ایک اور پیلوجوئے کا فروغ ہے۔ یہ لعنت فیوڈل ازم میں بھی اسی طرح پائی جاتی تھی۔ ونیا بھر میں جو اکھیلنے کے بڑے بڑے اوارے قائم کئے جانیجے ہیں۔سٹاک ایٹھینج ، فاریکس کمپنیزاور بڑی بڑی کمیسیٹل اور منی مار کیٹس ان کیسینوز کے علاوہ ہیں جہال بڑی بڑی رقوم کاسٹہ کھیلا جاتا ہے۔ کھر بوں روپے سے جس برباد کر دیے جاتے ہیں محر بھوک سے مرنے والے بچوں کاکسی کو خیال نہیں آتادان کیسینوز میں جوئے کے ساتھ ساتھ ہے حیائی اور بد کاری کو بھی فروغ مل رہاہے بلکہ و نیا بھر میں سیاحت کو فروغ دینے کے لئے جو سے اور بد کاری کے مر اکز بھی قائم کئے جانچے ہیں۔ سوداور جواالی برائیاں ہیں جن کا تعلق الحادی اخلاقی بنیاد وں سے قائم کیاسکتا ہے۔

الحافظات اور معاشرت: الحادك اثرات بجو چيز سب سے زياده متاثر ہوئى ہے، دوا خلاق انسانی اور نظام معاشرت ہے۔ اگر کوئی بیدمان لے کہ اس و نیاکا کوئی خدا تہیں ہے ، موت کے بعد کوئی زندگی تہیں ہے جہال اسے اپنے کئے کا حساب دینا ہو گاتو پھر سوائے حکومتی توانین یامعاشرتی و باؤے کوئی چیز و نیایش اسے کسی برائی کواختیار کرنے سے نہیں روک سکتی۔ پھراس کی زند گی کا مقصد اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ دولت اور اس سے لطف اندوز ہو ناہی رہ جاتا

ا مركسي كويقين موكد كوئى اسے نبيس بكڑ سكا تو پر كيا حزج ہے كد اكروہ اپنے كسي بوڑھے رشتے داركى دولت کے حصول کے لئے اس کوزہر دے دے؟ اگر دہ اتناہو شیار ہو کہ یولیس اس کا سراغ نہیں نگاسکتی تو پھر لا کھوں رویے کے حصول کے لئے چند بم دھاکے کرکے دہشت گرد بننے میں کیا حرج ہے؟ قانون سے حیب کر کسی کی عصمت دری ے اگر کمی کی درندگی کی تسکین ہوتی ہے تواس میں کیار کاوٹ ہے؟ لینی خواہش کی تسکین کے لئے بچول کو اغوا كركے ،ان سے زیادتی كركے ،انہیں قتل كركے جيزاب ميں گلامزاد ہے ہيں آخر كيا قباحت ہے؟اپنے يتيم بجتيج كامال ہڑپ کر جانے ہے آخر کیا فرق پڑتا ہے؟ جموٹا کلیم داخل کرے اگر کسی کواچیں خاصی جائنداد مل سکتی ہے تو کوئی ایسا كيول نه كرے ؟ كسى كواپئ كاڑى كے ينچے كيلنے كے بعدائے ہينتال تك پہنچاكرا پناوقت برباد كرنے كى آخر كيا ضرورت ہے؟ جائنداد كو تعتیم ہونے سے بچانے كے لئے الكركوئى اپنى بہن يا بيٹى پر كاروكارى كالزام لكاكراسے قتل كردے توكيا قیامت بر پاہو جائے گی؟ اپنے دشمنوں کی بہو بیٹیوں کو برہند کرکے بازاروں میں تھمانے پھرانے سے اگر کسی کے انقامی جذبات سر دیڑتے ہیں توایسا کرنے میں کیاحرج ہے؟ لین لاگت (Cost) کو کم کرنے کے لئے اگر کوئی خوراک یااد و یات میں ملاوث مجمی کردے اور خواہ چند لوگ مر مجمی جائیں تو کیا ہے، اس کا منافع تو بڑھ جائے گا؟ ذخیر ہائدوزی کرے اگر کسی سے مال کی قیمتیں چڑھ سکتی ہیں تو وہ ایسا کیوں نہ کرسے؟ اگر تیزر فناری میں کسی کو مز ہ آتا ہے تو کیا فرق پڑتاہے اگراس سے کوئی ایک آدھ آدمی مرجائے یا بمیشہ کے لئے معذور ہوجائے ،اشخ مزے کے لئے ایک آدھ بندہ مارنا کونسامسکدے؟ اگر کوئی کسی کے نظریات سے اختلاف کرے تواہے گولی مارنے میں کیا قباحت ہے؟ یا پھر بیسب نہ مجی ہو تو کوئی اپناوقت معاشرے کی خدمت میں کیوں نگائے، وہ اپنے وقت کوزیادہ سے زیادہ tenjoyment کے حصول میں بی کیوں نہ خرچ کرے؟ اگر کوئی اپنے جرم کوچیپا سکتا ہو تو پھر سر کاری سودوں میں کمیشن کھا کر ملک و قوم کو نقصان پہنچانے میں کیاچیز مانع ہے؟

یہ وہ مثالیں ہیں جور وزانہ ہمارے سامنے اخبارات میں آتی ہیں۔ابیامعلوم ہوتاہے کہ ہم وحشی در ندول کے در میان این زندگی مخزار رہے ہیں جن پر انسان اور مسلمان ہونے کا محض لیمل لگاہواہے۔ ہم و بیش ای قسم کے واقعات تنیسری دنیا کے دیگر ممالک میں بھی پیش آتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ مسلم دنیا پر بھی الحاد کے یہ افکار غالب آ يجيے ہيں۔ابياتو نہيں ہوا كه مسلمان توحيد،رسالت اور آخرت كالمحكم كھلا انكار كرديں ليكن عملي طورير ہم ان حقیقتوں سے غافل ہو بھے ہیں۔ ہمارا میڈیا، بعض سیاشدان، اینکرز این جی اوز ہماری عوام کو بے حس بنارہے ہیں کہ ناموس رسالت پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے مسلمانوں کو اس بارے میں قانون ہاتھ میں تبیں لیما چاہیے اگرچہ قانون خاموش تماشائی بنتا رہے اور مسلمان ایک آعموں کے سائسے ایے پیارے ہی علیہ السلام کی عزت کو پامال ہوتے دیکھتے رہیں، پھرا کر کوئی غیرت مند مسلمان ممتاز قادری کی طرح فتنہ کو ختم کرے تواس پراعتراض شروع کردیے جائیں کہ اس نے قانون ہاتھ میں کیوں لیا۔

یو تبی شرعی احکام بالخصوص حدود کے مسائل سے استہزاکیا جاتا ہے لوگ آرام سے بیٹھے پرو گرام دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی پرواہ تبیں ہوتی کہ بید میڈیا پر کیا ہور ہاہے۔ گانوں میں اللہ عزوجل کی ذات پر سرعام اعتراض کیا جاتا ہے، محبوب کو معاذ اللہ عدا بنادیا جاتا ہے، فرشتوں، جنت ودوزخ، حوروں کا مذاق اڑا یا جاتا ہے لیکن مسلمانوں ک غیرت ایمانی کمی تان کر سوئی ہوئی ہے بلکہ اب توسوسو کر مرنے کے قریب ہے۔

الحاد کے اخلاقی اثرات بڑے واضح طور پر تیمری و نیاجی قود کھے جاسکتے ہیں لیکن و نیا کے ترتی یافتہ جھے جی سے
اثرات اسٹے نمایاں نہیں۔ جیرت کی بات ہے کہ الحاد کی تحریک کو سب سے پہلے فروغ مغرب میں حاصل ہوالیکن
وہاں کے لوگوں کا اخلاقی معیار تیمری و نیا سے نمبتاً بہتر ہے۔ لیکن فد ہی احساسات مغربیت میں کئی سالوں پہلے کے
فوت ہو چکے ہیں ،اب پور پین ممالک میں سے حال ہے کہ خدا سمیت کسی بھی بزرگ ہستی جیسا کہ حضرت عیمیٰ علیہ
السلام کے خلاف بھی کوئی آزادی رائے کا حق رکھتے ہوئے جو مرضی کہد دے عیمائی یادری اس کے آگے ب س
ہوتے ہیں۔ یکی نظام رفتہ رفتہ مسلم ممالک میں لانے کی کوشش کی جارتی ہے اور سے نظام لانے کے لیے دہریوں کے
پاس سب سے بڑاجتھیار میڈیا ہے۔

کوئی بھی فلنغہ یانظام حیات سب سے پہلے معاشرے کے ذبین ترین لوگ تفکیل دیتے ہیں اور پھراہے اپنی تقریر و تحریر کے ذریعے معاشرے کے ذبین طبقے میں پھیلاتے ہیں جے عرف عام میں اشرافیہ (Elite) کہتے ہیں۔ يبى طبقه معاشرے ميں تعليم وابلاغ كے تمام ذرائع ير قابض ہوتا ہے۔اس فلينے يانظام حيات كو قبول كرنے كے بعديد اسے عوام الناس تک پہنچاتا ہے۔ عوام ہر معالمے میں ای اشرافیہ کے تابع ہوتے ہیں، اسلے وہ اسے دل وجان سے قبول كر ليتے ہيں۔اہل مغرب ميں الحادي نظريات كے فروغ ميں جن ذہين افراد نے حصہ لياو واخلاقی اعتبار ہے كوئی كرے پڑے لوگ ندیتھے، انہوں نے خود کو انسانی اخلاق کے علمبر دار کی حیثیت سے پیش کیا۔ مدید دور میں الحاد کی تحریک نے اپنانام انسانی تحریک (Humanist) کے لیاہے اور وہ خود کو اخلاقیات کا چیمیئن سیمجے ہیں۔ چنانچہ کونسل فار سيكولر جيومن ازم كے بانى بال كر فرزاين حاليہ تحرير ميں لكستا ہے: ‹ دېميں تيسرى طرف جو جنگ لانا ہے وہ انسانى اخلاقیات کی جنگ ہے۔ ہم یہ سیجھتے ہیں کہ اخلاقی انقلاب بی انسانیت کے مستقبل کی منانت دیتاہے۔ یہی آخرت کی نجات یا جنت کے عقیدے کے بغیر انسانی زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اخلاقی اقدار کو مشاہدے اور دلائل کی بنیاد پر پر تھیں اور متائج کی روشنی میں اپنی اخلاقی اقدار میں تبدیلی کرنے پر تیار رہیں۔ ہارا طریقہ عالمی (پلینیٹری)ہے جیباکہ

#### **Humanist Manifesto 2000**

میں زور دیا گیا ہے۔ ہم یہ سیحے ہیں کہ اس سیارے زمین پر ہر انسان بالکل برابر حیثیت رکھتاہے۔اخلاق کے ساتھ ہماری وابنگی یہ ہے کہ عالمی برادری میں ہر فرد کواس کے حقوق ملیں اور ہم اپنے مشتر کہ تھر یعنی اس زمین کی حفاظت کریں۔انسانی اخلاقیات فرد کی آزادی، پرائیویس کے حق،انسانی آزادی اور سابی انصاف کی حانت دیتے ہیں۔ اس کا تعلق پوری نسل انسانیت کی فلاح و بہرود ہے ہے۔"

ان فلسفیوں نے انسانی حقوق اور انسانی اخلاق کو اپنے فلسفے میں بہت اہمیت دی جس کا بتیجہ یہ نکلا کہ ان ممالک کے عوام میں اخلاقی شعور نسبتاً بہت بہتر ہے۔ وہ لوگ بالعموم جھوٹ کم بولتے ہیں ، اپنے کار وبار میں بددیا نتی سے اجتناب کرتے ہیں، ایک دوسرے کا استحصال کم کرتے ہیں، فرد کی آزادی کا احترام کرتے ہیں، جانوروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، بینیوں اور ایا ہجوں کے لئے ان کے ہال منظم ادارے ہیں، قانون کا احترام کرتے ہیں، ان کی سوچ عموماً معقولیت (Rationality) پر بنی ہوتی ہے، وہ عقل ودانش کی بنیاد پر اپنے نظریات کو تبدیل کرنے پر تیار ہوجاتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا ہے، محض اختلاف رائے کی بنیاد پر کوئی کسی کو گولی نہیں مارتا، علم ودانش کا دور دورہ ہیں، ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا ہے، محض اختلاف رائے کی بنیاد پر کوئی کسی کو گولی نہیں مارتا، علم ودانش کا دور دورہ ہے، اشیاد خالص ملتی ہیں اور ظلم و جبر کے خلاف آ واز اٹھانے والے ادارے بہت موثر ہیں۔

ابیا بھی نہیں ہے کہ اخلاتی لحاظہ ہے یہ بہت ترتی کر بچے ہیں، بلکہ دلچپ بات بیہ کہ ان خوبوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں میں بہت کی اخلاقی خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ لوگ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان میں تشدد کار بحان بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ نیشنز م کا جذبہ بہت طاقتور ہونے کی وجہ سکون تلاش کرتی نظر آتی ہے، ان میں تشدد کار بحان بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ نیشنز م کا جذبہ بہت طاقتور ہونے کی وجہ سے یہ اپنی قوم کے افراد کے لئے تو ابریشم کی طرح زم ہیں اور ہر اخلاقی اصول کی پیر دی کرتے ہیں لیکن جب معاملہ کسی دوسری قوم کے ساتھ ہوتو و بال انسانی حقوق کے تمام سبق یہ بھول جاتے ہیں۔

جب بیہ الحادی نظریات اہل مغرب سے نکل کر مشرقی قوموں میں آئے تواشر افیہ کے جس طبقے نے انہیں قبول کیا، بد قشمتی سے وہ اخلاقی اعتبار سے نہایت پست تھا۔ جب بیہ طبقہ اور اس کے زیر اثر عوام الناس عملی اعتبار سے الحاد کی طرف مائل ہوئے تو انہوں نے تمام اخلاقی حدود کو پچلائک کر وحشت اور در ندگی کی بدترین داستانیں رقم کیں۔ دورجدید میں اس کااندازہ محض روزانہ اخبار پڑھنے ہی سے ہو جاتا ہے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ مغربی طحدین میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں، وہ تومسلمانوں نے پوری طرح اختیار کرلیں لیکن ان کی خوبیوں کاعشر عشیر بھی ان کے جصے میں ندآ ما۔

الحاد کے معاشر تی اثرات میں ایک بڑا واضح اثر خاندانی نظام کا خاتمہ اور فری سیس کا فروغ ہیں۔ جنسی زندگی سے متعلق آداب انسان کو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہی نے بتائے ہیں اور اس حتمن میں ہر حشم کی بے راہ روک کا خاتمہ کیا ہے۔ جب ایک حض انہی کا انگار کردے تو پھر اس کی راہ میں ایسی کو نسی رکاوٹ ہے جو اسے و نیا کی کسی بھی عورت سے آزادانہ صنفی تعلقات سے روک سکے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ پھر ماں ، بہن اور بیٹی کا نقد س پامال کرنے بھی کیا حرج رہ واسے یاس اور عور تیں عور توں کے باس اور عور تیں عور توں کے باس جائیں تواس میں کیا جو اسے یاس اور عور تیں عور توں کے باس جائیں تواس میں کیا قباحت رہ جاتی ہے؟

الحاد کا یہ وہ اگرے جے مغربی معاشر وں میں پوری طرح فروغ حاصل ہوا۔ دور غلامی میں خوش قسمتی سے مسلم د نیا لحاد کے ان اثرات سے بڑی حد تک محفوظ رہی لیکن بیسویں صدی کے دلیج آخر میں میڈیا کے فروغ سے اب یہ اثرات بھی ہمارے معاشر وں میں تیزی سے مرایت کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں یہ فری سیس پھیل رہاہے وہاں وہاں اس کے نتیج میں ایک طرف قائد انی نظام کا خاتمہ بھی اس کے نتیج میں ایک طرف قائد انی نظام کا خاتمہ بھی ہورہاہے جس کے نتیج میں کوئی نہ تو بچوں کی دورش کی ذمہ واری قبول کرنے کو تیارہ اور نہ ہی بوڑ موں کی فہر گیری کرنے کو۔ کڈز ہومز میں پلنے والے یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تواس ہے راہ روی کا شکار ہو کریے ذمہ داریاں قبول مرنے کو۔ کڈز ہومز میں پلنے والے یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو اس بے راہ روی کا شکار ہو کریے وال بھی کوئی نہیں میں کرتے اور مکافات عمل کے نتیج میں یہ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو پھر ان کی فہر گیری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ایجھے اولڈ ہومز میں داخلہ بھی ای کو مائے۔ ان کی ہوتا۔ ایجھے اولڈ ہومز میں داخلہ بھی ای کو مائے۔ ان کی خرجے افرائے میں والے ہوئے ہو آئی ہے۔

معاشرتی اور معاشی اعتبار سے الحاد نے مسلم معاشر وں کو جس اعتبار سے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ دنیا پرستی کا فروغ ہے۔ دنیا پرستی کا فلسفہ مغربی اور مسلم دونوں علاقوں میں پوری آب و تاب کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ جب انسان عملی اعتبار سے آخرت کی زندگی کا انکار کردے یعنی اس کے تقاضوں کو کھمل طور پر فراموش کردے تو پھر دنیاوی زندگی اس کی سر گرمیوں کا مقصد بن جاتی ہے۔ مغربی معاشر وں پر توکسی تنجرے کی منر ورت نہیں لیکن ہمارے اپنے معاشر وں ہیں جس ملرح و نیاپرستی کی بھیڑ چال شر وع ہو پچکی ہے ، وہ ہمار کی پستی کی انتہا ہے۔

ایک طرف توایے لوگ ہیں جن کی اظاتی تربیت بہت ناقع ہے اور وہ رطرت کے جرائم میں جتلا ہیں لیکن ان کے بر عکس ایسے لوگ جن کی اظاتی قدریں کانی حد تک قائم ہیں ، و نیاز کی کے مرض میں کس حد تک جتلا ہو چکے ہیں ، اس کا اندازہ صرف ان کی چیس کھنے کی معروفیات سے لگا یاجا سکتا ہے۔ ہمارے عام تعلیم یافتہ لوگ جن کی اظاتی سطح معاشرے کے عام افراد سے بلند ہے ، روزانہ صبح الحمت ہیں اور اپنے کار وباریاد فاتر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان میں سطح معاشرے کے عام افراد سے بلند ہے ، روزانہ صبح الحمت ہیں اور اپنے کار وباریاد فاتر کی طرف جلے جاتے ہیں۔ ان میں کار جمان برحت کم ایسے ہوں کے جو دفتری او قات کے فوراً بعد والیس آ جاتے ہوں۔ زیادہ سے آگا کی سے بہت کم ایسے ہوں کے جو دفتری اوگ آٹھ تو بہتے تک دفتر سے اٹھتے ہیں۔ اس کے بعد گھر والیس آگر کھانا کھائے ،
کار جمان برحت جا اور ایل خانہ سے بچھ گفتگو کرنے میں گیارہ بادہ برئے آرام سے نئے جاتے ہیں۔ سوتے سوتے ایک یادونئ جاتے ہیں۔ بالعوم صبح کی نماز تھوڑ کر لوگ سات بہتے تک بیدار ہوتے ہیں اور پھر وفتر کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ پالعوم صبح کی نماز تھوڑ کر لوگ سات بہتے تک بیدار ہوتے ہیں اور پھر وفتر کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ پھٹی کادن عمواً ہفتے ہمر کی نیند پور کی کرنے اور گھر بلا مسائل میں نگل جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کوراضی کرنے ، وین سکھنے ، اپنی اظاتی حالت بلند کرنے اور وین کے نقاضے پورے کرنے کے گئا وقت نگال سکتر ہیں ؟

افسوس ہے کہ اس ترتی کو حاصل کرنے کے لئے جو زیادہ سے زیادہ ہیں پچیں سال تک کام دے گی، ہم لا محدود سالوں پر محیط آخرت کی زعدگی کو نظراعماز کئے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل ایسانی ہے کہ کوئی اپنے کاروبار میں ہیں روپے منافع کمانے کی دھن اربوں روپے کے سرمائے کا نقصان کرلے یا پھر دریا کی تہہ میں پڑے ہوئے ایک روپے کے شکے کوحاصل کرنے کے لئے لاکھوں روپے کی دولت بھینک کر دریا ہیں چھلا تک لگادے۔

### اسلام اور دهريت كانقابلى جائزه

اسلام میں دہریت کی علمی حوالے ہے کوئی راہ نہیں ہے کو تکہ اسلام ایک خود سائنہ دین نہیں جس کار قاسان ہیں انہان کو عقل و علم عطافر ما بیاہ،
سائنس یا قلفے ہے ہو جائے۔ بید دین اس ذات باری تعالی کی طرف ہے جب جس نے انسان کو عقل و علم عطافر ما بیاہ،
عقل و علم کو بار ہا بی احساس و لا یا کہ وہ حکوق ہے اور ان کے سائنے محلے تھی شاہکار کور کہ کر یہ منوایا کہ کوئی خالق ہے جس نے انسانی جسم کے اندر اور جسم کے باہر کا نتاہ کو بسایاہ۔ لندا مخلوق کا بیاکام نہیں کہ وہ اپنے علم کو حرف آخر سیجھتے ہوئے خالق کا انگار کر دے۔ سائنس دانوں اور فلسفیوں نے کئی مر جبہ کو حشش کی کہ وہ عیسائیت کی طرح دین اسلام کو بھی اپنے علم و تحقیق کے ذریعے غلا ثابت کر دیں لیکن ہر مر جبہ ان کو بیا عمر ان کی تعریف کی حد تک محد وہ شاہت ہے۔ اس اعتراف کی تعریف کی حد تک محد وہ دیا اور دیر ہے اس اعتراف کی سائنسدانوں نے زبان سے اوا کر کے کلمہ پڑھ لیا اور کئی اسلام کی تعریف کی حد تک محد وہ رہے اور دیر ہے سب بچھ جانے کے باوجود کو تنظے بہرے ہو گئے۔

لبرازم، سیولرازم ، دہریت بیل سوائے بربادی کے پچھے نہیں۔ یہ ان لوگوں کی ایجاد ہے جنہوں نے لہی زندگی کے چند مزوں کی خاطر لوگوں کو جہنم کے ابدی عذاب کا حقد اربنادیا ہے۔ فلاح دکامر انی اگرہے تو فقط اسلام بیل ہے۔ اسلام ایک ممل دین ہے جس میں دین ہو یاد نیاہر شعبہ میں الی راہنمائی ہے جو کسی فرد کی ایجاد نہیں بلکہ اللہ وحدہ لاشریک کے نافذ کر دواحکام ہے جس پر عمل پیراہونے میں بی انسان کی ترتی ہے۔ تاریخ شاہر ہے کہ جو بھی قانون اللہ عزوجی اور اس کے رسول کی تعلیمات کے منافی ہے لوگوں نے اس قانون سے سوائے خسارے کے بچھے نہیں بیا یہ تو نہین اسلام پر عمل پیراہو کر مسلم عمر انوں نے مدینہ شہر سے نکلے ہوئے ایک دین کو دنیا کے گوشے میں عام کر دیااور ترتی کے دونریخ طور کے گران ہو جاتے ہیں۔

جوں جوں ناالل تھر الوں مغربیت کے دلدادہ مشہور شخصیات نے اسلام کے احکام کو پس پشت ڈالااور مغربی تہذیب کو ترتی کا معیار سمجھ لیاتب ہے ہم ون بدن پستگی ہیں چلے جارہے جیں اور بے شری کی انتہاء یہ ہے کہ اس معاشرے کو پستگی کے طرف لے جانے والے یہ خوو ہے دین لیڈرز، اینکرز، سوشل ورکرزلوگ ہیں لیکن الٹاالزام مولویوں پر ڈال کر لوگ وی سے دورکررہے ہیں۔

اب تواہیا لگاہے کہ تھر انوں اور میڈیانے یہ ٹھان لی ہے کہ ند ہب اور فد ہی شخصیات کو ایک کونے میں لگا کر سیاست اور معاشرے کو فد ہب سے آزاد کرناہے۔ سیاسی امور میں فد ہب کوریاست سے الگ کرنے کو سیکو لرازم کہتے ہیں، سیکو لرریاست میں ایک فردریاسی قوانین کے سواکی دوسری چیز کا پابند نہیں ہوتا۔ وہ فجی زعدگی میں بالکل آزاد ہوتا ہے، لیکن استعاد اور سرمایہ دارانہ نظام کے اس دور میں بہت می اصطلاحات اور الفاظ کو ان کے حقیق معنوں سے عاری کر کے اسپنے ندموم مقاصد کے لئے استعال کیا جارہا ہے۔ لیکن اسلام اس آزادی کا قائل نہیں جس میں انسان کی اخلاقیات اور معاشرتی امن کی بربادی ہو جائے۔ اسلام وہریوں کی طرح چاردن کی زندگی کو انجوائے کرنے کا انسان کی اخلاقیات اور معاشرتی ابنی اور معاشرے کی اصلاح کاورس ویتا ہے۔

آج الحادوسيكولرزم جوآزاوى زئدگى كے نام پرافكار تيزى كے ساتھ مسلم ممالك بين پيميل دے ہيں يہ وہ افكار
ہيں جنہوں نے پورے بورپ کو وين، معاشرتی اور اخلاقی اعتبارے تباہ کر دیا ہے۔ بورپ خوداس فتم كى آزادى سے
علاق ہے ليكن 'وكل جديد لذيذ ''(ہر نئى چيز لذيذ ہوتی ہے) کے تحت ہمارے بعض پڑھے ليكھے تاریخ ہے جالل لوگ
پور پين تہذيب كو پند كرتے ہيں اور اس كے فروغ ميں كوشاں ہيں ليكن جب يہ بڑھا ہے ميں جائيں كے اور ان كى اولاو
ان كو اولا ہو ان ميں بينيكے كى ، جب يہ بيار پڑے ہوں كى اور ان كو پائى پلانے والى اولا و جب كى گوشے ميں شراب كے
نشے سے چور ہوگى اور ان كى اپنى اولا و ان كے مرنے كى تمنا كرے كى تاكہ جميں جائيد اد ليے اس وقت ان كو اسلامى
قدر وں كا احساس ہوگاليكن اس وقت انہوں نے نہ صرف اپنى ذات اور اولاد كا بيڑ و غرق كر ديا ہوگا بلكہ كثير عوام ان كى
جرب ذبانى سے متاثر ہو كر اپناستياناس كر چكى ہوگى۔

اسلام ہمیں اسلام ہمیں اسلامی انداز میں ایک پاکیزہ زندگی گزار نے کا درس ویتا ہے اور ہم پر بید عمیاں کرتا ہے کہ جن ہستیوں نے اسلام کے بتائے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری آئے و نیاان اولیائے کرام کی عظمت کے گیت گاتی ہے۔ لیکن سیکولرزم سے متاثر ہوکر جس طرح اسپنے کروار وعمل کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے کو دنیاوپر سی "مغیرایا جاتا ہے ، نبوی اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کے نئے معیار بنانے کو دقیانوسی اور رجعت پندی قرار دیا جاتا ہے ، غاصب اور قابض قونوں کے خلاف جد وجہد کو دہشت گردی اور شدت پسندی سے تعبیر کیا جاتا ہے ، وہ وقت دور نہیں جب مسلمان دین سے اس قدر دور ہو جائیں گے کہ اسپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوانا فضول کام سمجیس کے پھر جب زندگی کے مسلمان دین سے اس قدر دور ہو جائیں گے کہ اسپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوانا فضول کام سمجیس کے پھر جب زندگی کے

کی موڑر چاہیں گے کہ کوئی جمیں سی اسلامی تھم بیان کردے لیکن کوئی ملے گا نہیں اور اس حدیث پاک کی تقدیق ہوگ جس کی پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چودہ سوسال قبل کی تقی چنانچہ المسم الاوسط کی حدیث پاک ہے " عَنْ عَبْیهِ الزّ مُحمّنِ بْنِ أَبِي بَكُرْقَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : تَعَلَّمُوا اللّهُرُ آنَ، وَعَلِّمُوهُ النّاسِ، وَتَعَلَّمُوا اللّهُرُ آنَ، وَعَلِمُوهُ النّاسِ، وَعَلِمُوهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَهُ لَانِي مِنْ مَانُ يَغْتَصِهُ بَهُ لَانِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(المعجم الاوسط للطير الي، بأب العين؛ من اسم، على، جلد4، صفحه 237، حديث 4075، وإن الحرمين، القاهري

آئ جس طرح اہام مسجد کو اپنا غلام سجھ لیا گیا ہے اور اس مبنگائی کے دور میں اس بیچارے کو چار پائی جزار دوسیہ تخواہ دے کر گویالو گوں کو یہ بتایا جارہا ہے کہ اپنے بچوں کو مولوی نہ بنانا کیونکہ اس شعبہ میں بچوں کا کوئی مستقبل نہیں اگرچہ لاکھوں روپے لگا کر MBA،C.A کرواکر سودی حساب کتاب والی نوکری کرواد بنا۔ اگر بہی حال رہا تواب تو پھر بھی کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت قرآن پڑھا ہوا مولوی مل جاتا ہے عنقریب ایسا ہوگا کہ اس طرح کا بھی خمیں سلے گا۔ پھر بھی کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت قرآن پڑھا ہوا مولوی مل جاتا ہے عنقریب ایسا ہوگا کہ اس طرح کا بھی خمیں سلے گا۔ پھر بھی لوگ جو آج مولویوں پر بھبتیاں کتے جی اٹھی کی اولاد نسلیں آئیں میں با تیں کیا کریں گے کہ میرے وادا جان ایک حافظ قرآن کے پیچے نماز با بھاعت پڑھا یا تھا۔ واران کا جنازہ بھی ایک حافظ قرآن کے پیچے نماز با بھاعت پڑھا یا تھا۔ وجہاں صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے پچھ ہوں کی پڑھا یا تھا۔ پھراس حدیث پاک کی تصدیق ہوگ جس کی پیشین گوئی آ قاد و جہاں صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے پچھ ہوں کی میشین گوئی آ قاد و جہاں صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے پچھ ہوں کی میشین گوئی آ قاد و جہاں صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے پچھ ہوں کی میشین گوئی آ قاد و جہاں صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے پچھ ہوں کی میشین گوئی آ قاد و جہاں صلی اللہ علیہ وقت ایسا آئے گا کہ لوگ نماز کے لئے کھڑے وون ساتھ قرآور کوئی امام نہ سلے گاجوان کی امامت کرے۔

دسن ان ماجد، کتاب العملوة النامة العملوة والسنة عليها، ما يجب على الامامه، جلد 1 ، صفحه 314 ، حديث 982 ، وأن إحياء الكتب العربية الملي)

آخ الحادي سورج ميريا ك ذريع جمارے تك جس طرح بينج ربى ہے كہ ايتى زندگى جس طرح مرضى

مزار و، جركسي كوجيسى مرضى بات كرنے كاحق ہے كيكن جب كوئى مولوى دين كى بات كرتاہے تواس وقت بير نہيں ديكھا

ماتاكداس كو بھى لىنى بات كرنے كى آزادى ہے۔ آخرايداكيوں ہے؟ ايك سيكولردين كے خلاف بولے تو آزادى اور ایک دیندار اس کے مقابل میں اللہ کا فرمان پایش کرے تو وہ شدت پیند!! آخر مختلف غداہب کے پیروکاروں کے در میان امتیازات کیوں رواد کھے جاتے ہیں؟ مسلمانوں کو نہ ہی امتیازات کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ اگر عیسائیت پر بھین رکھنے والا فرو مرون میں صلیب افکا تاہے تواس پر کوئی طعن نہیں،اس کے برعکس اگراسلام کی پیروی کرنے والوں میں سے کوئی اسلامی شعار کو اپناتا ہے تو کوئی دکیل یا ثبوت تو کجا! قرائن کے بغیر ہی اس کے خلاف الزامات کا طومار بانده دیاجاتا ہے۔مغربی ریاستوں کے اندرجواہے آپ کوسیکو لرازم کا علمبر دار مجھتی ہیں کسی بھی ندہب کا پیرو کار اپی ند ہی تعلیمات یا عمل کر سکتا ہے ، لیکن کسی مسلمان خاتون نے اسمر سریر سکارف اوڑھ لیاتوریاسی مشیز یوں اور ذرائع ابلاغ مس ایک طرح کا بعونجال آجاتا ہے۔

مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے امتیازی سلوک برہنے کے باوجود، دوغلاین کہیے یاسوچی سمجی پالیسی کہ سیولرازم کی حامل ریاستوں کی لغت میں انتہا پہندی اور اسلام دونوں متر اوف الفاظ سیجھے جاتے ہیں۔ تنگ نظری اور اسلامی فکر وعقائد یکسال باور کیے جاتے ہیں۔انہیں وجشت کرد کا لفظ سنتے ہی دماغی سکرین پرمسلمان کا تصور جعلملانے ككتاب-حالاتكدام واقعداس كے بالكل برعكس ب-ان خيالات كاحقيقت كے ساتھ سرے سے تعلق ہى نہيں۔ المیکن دہر یوں کے باس دین اسلام کے خلاف کوئی علمی ولیل خبیں سوائے زبردستی و جموث کے جس کے ذریعے ایک مسلمان کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کو دقیہ نوی سمجا جاتا ہے۔ پڑھے لکھے، امیر طبقہ کے بعض لوگ مولوبوں کو جابل و حقیر سجھتے ہیں اور ان سے تعلق رکھنے کو اپنی شان میں توہین جانے ہیں۔اب تو دین پر جانا مسلمانوں کے لیے ایسابتادیا کیاہے جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا کیا کہ کو تلہ ہاتھ میں لینادین پر چلنے سے آسان ہوگا چنانچہ مجتمع الزوائد كى مديث ابو جريره رمنى الله تعالى عندسے مروى برسول الله ملى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا " يسبح الرجل مؤمنا ويسى كافرا يبيح قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل المتبسك بدينه كالقابض على البهد "ترجمہ: منح كو آدمى مومن ہوگا اور شام كو كافر ہوگا، دنیا كے بدلے دین كو بیچے گا۔ كم لوگ دین كو اس طرح تفاہے ہوں مے جیسے کو کلہ ہاتھ میں تفاہے ہوتے ہیں۔

(الهمع الزوائد، كتاب الفتن، باب في أيام المبور فيمن يتمسك بديته في الفتن، جلد 7، صفحه 552، حديث 12214، واد الفكر، بوروت

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے" بیلی علی الناس زمان بیستنفی المؤمن فیھم کیا بیستنفی المؤمن فیھم کیا بیستنفی المنافق فیکم الیوم" ترجمہ: لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گاکہ مومن اینا ایمان ایسے چمپائے گاجیے آج منافق چمپاتا ہے۔
منافق چمپاتا ہے۔ (کنزالعمال، کتاب اللان، اللعمل الفائد، بعدد 11، صفحہ 77، حدیدہ 1113، مؤسسة الرسالة، بعددت)

وہریت اور سیکولرزم میں سب سے بڑی کشش سیس ہے جس کی اسلام سختی سے ندمت کرتاہے کیونکہ ب حیائی کئی اخلاقی اور معاشر تی خرابیوں کا مجموعہ ہے۔ لیکن ہماراالمیہ سے ہے کہ میڈیانے چند سالوں میں بے حیائی کواتنا فروغ دیاہے کہ آج سے پندرہ ہیں سال پرانے دوراور موجودہ دور میں زمین آسان کافرق آگیاہے۔اب تور مضان اور علاوہ رمضان کے دین کے نام پر جو پر و محرام ہوتے ہیں ان میں دین کم اور بے حیائی زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی اشتہار ایسانہیں جس میں بے پر دوعورت نہ ہو، قلمیں ڈراموں میں عور تول سے ناجائز تعلقات رکھنے کی اس طرح ترغیب دی جاتی ہے کہ جیسے اس میں کوئی حرج حبیں۔ پھر رہی سہی کسر میڈیا پر آنے والے ان سیاستدانوں اور این جی اوز کے سر براہان نے یوری کروی که زنا بالرمنه کو قانونا جائز کرنے پر زور دیا جارہاہے۔ یہی سلسلہ چاتارہاتو وہ دن وور تہیں کہ اسلامی ممالک میں مجی سرعام زناہو گااور کوئی اسے بُرانہ سمجے گااور ندروکنے کی قدرت رکھتا ہو گا۔ اُس وقت نبی کریم معلی الله علیہ وآله وسلم کے اِس فرمان کی تفعد بین ہوگی کہ حضرت ابوہریر در منی اللہ تعالی عند سے مر دی ہے رسول اللہ معلی اللہ علیہ وآله ومملم نے فرمایا قیامت قائم ندہوگی پہال تک کہ ''البراً ڈنھارا جھارا تنکح وسط الطربیق لاینکر ذلك أحد ولا يغيره فيكون أمثلهم يومئذ الذى يقول : لو نحيتها عن الطريق قليلا فذاك فيهم مثل أبي يكر وعبر خیکم" ترجمہ: عورت دن وحاڑسے سرعام سڑک کے ورمیان زناکروائے کی کوئی ایسانہ ہوگا جواسے منع کرے ،جو صرف راستے سے تھوڑ البٹنے کو کیے گاوہ ان میں ایسا (نیک) ہوگا جیسے (صحابہ میں ) ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنبمانیں۔

(كنزالهمال، كاب القيامة والإكمال من أهراط الساعة الكدى، جلن 14 وصد 294، حديث 38588، مؤسسة الرسالة وورت المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم الم

الفاعل والمفعول به "ترجمه: رسول الله عزوجل وصلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا آخرى زمانه مين مردول ك لئ بیجوے ہوں سے وہ ان سے نکاح کریں مے جیسے عور تول سے نکاح کیا جاتا ہے ہی جس نے نکاح کیا اور جس سے نکاح ہوادونوں کو فکل کردو۔ (ابونحمدالدوري، ذم اللواط، جلد2، صفحہ159)

سیکولرلو موں کی دین کے خلاف ایک بڑی کو مشش شر وع ہے یہ رہی ہے کہ دین کو سیاست ہے الگ کردیا جائے۔لندا پاکستانی توم کوسیکولراور نہ ہی حصوں میں تقسیم کرنے کی جدوجہد کی جاری ہے۔ قوم کو مبز باغ د کھا کریہ بات بڑے تواتر کے ساتھ وہرائی جارہی ہے کہ جب تک فرہب کو سیاست سے الگ کر کے ''چنگیزیت''نافذ نہیں کی جاتی،اس وقت تک ترتی ناممکن ہے۔بد قشمتی سے مغربی تقلیدیر کمربستہ ہمارے بعض دانشور حضرات ہراس چیز کو من وعن لیناچاہتے ہیں جسے مغرب نے کسی بھی مر طنہ پر اختیار کیا ہو۔ پھر جیرت کی بات بیہ ہے کہ ہم ان خوبیوں کو حاصل کرنے پر اتناز در نہیں ویتے جن کے ذریعے مغرب نے ترتی کی بلکہ ہماری توجہ ان برائیوں اور معاشر تی کمزوریوں پر مر کوز ہوتی ہے جن کی وجہ سے مغربی معاشر ہروبہ زوال ہے ، جس کاوہ بار ہاخود مجھی اعتراف کر چکے ہیں۔ کیا انجھی تک وووقت تبیس آیا کہ ہم این سوچ اور معاشر تی اقدار کوان کی غلامی ہے آزاد کریں ؟ جہاں تک وطن عزیز میں ترتی کی راو میں نہ ہب کا حائل ہو ناہے تو نہ کورہ بالا فکر کے حامل حضرات کوئی ایک بھی ایسی مثال نہیں وے سکتے کہ جس میں حکومت نے عوامی بہبود و فلاح کے لئے کوئی منصوبہ شر وع کیا ہواوراہے نہ ہی حلقوں نے اس بناپررد کیا ہو کہ بیا اسلام کے خلاف ہے یااسلامی احکام اس کی راہ میں حاکل ہیں۔

دراصل به غلط فہمی که '' ہمارے ہاں ند ہب ترتی کی راہ میں رکاوٹ ہے''اس پس منظر کو نظرانداز کرنے ہ ہوئی ہے جس پس منظر میں مغربی سیولر انقلاب پروان چوھا تھاجس کی تفصیل پیچیے مزر پھی ہے کہ پادر ہوں کے تکلم اور عیسائی نمرہب کے غلط عقائدو نظریات سے نتک آکر دہریت کو فروغ ملا۔جبکہ قرون وسطی (Medieval) کے جابر چرچ کی اسلام جیسے عادلانہ اور رحمل فد ہب سے کوئی نسبت ہی نہیں۔اسلام اوراس وقت کے چرچ کاموازند کس طرح کیا جاسکتا ہے؟ حالا نکہ چرچ کے مظالم کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھانے والا اسلام بى ہے چنانچہ حق تعالى ارشاد فرماتاہ ﴿ لَا أَيْهَا الَّذِيْنَ المَنْوَا إِنَّ كَثِيرَتَا مِنَ الْاَحْبَادِ وَ الرَّحْبَانِ لَيَاكُلُونَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْهَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ \* وَالَّذِيْنَ يَكُنِرُونَ النَّحَبُ وَالْفِطْةَ وَلَا يُثْفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ \* فَهَوْنُهُمْ هُمُ بِعَذَابِ اَنِیْم کُیْ ترجمه کنزالایمان: اے ایمان والو بیٹک بہت پادری اور جوگی لوگوں کامال ناحق کھا جاتے ہیں اور الله کی راہ میں خرج نہیں کرتے انہیں خوشخبری سناؤ راہے دوئے ہیں اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونااور چائدی اور اسے الله کی راہ میں خرج نہیں کرتے انہیں خوشخبری سناؤ ور د تاک عذاب کی۔

(سورة الحدید، سورة 9، آیت 34)

للذاجو فدبب بورنی قرونِ مظلمہ (ages dark) کی خود بورنی باشدوں سے بھی ایک ہزار سال پہلے فرمت کرے اسے انہیں قرونِ مظلمہ جیسا قرار دینا سراسر جہالت پر منی ہے۔ اسلام تو ترتی اور خوشحالی کا پیامبر ہے جدید شیکنالوجی کی مخالفت تو دور کی بات ہے وہ تو اس کی ہمت افنرائی کرتے ہوئے نوید سناتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے فرماتا ہے وہ تر نہیں۔ فرماتا ہے وہ تر نہیں۔

(سوبرةالنجل،سوبرة16، آيت8)

الغرض كى طورى بهى بيد درست نبيس كه جارب بال مذ بب كوسياست سے اسلئے دور ركھا جائے كه وہ ترقی كى راہ ييس ركاوث ہے۔

کی جابال نام نباد مسلمان سیاستدانوں کا یہ بیان آیا کہ اگر پاکستان سیکولر ہوجائے تو دنیا ہیں اس کا و قار بلند ہو سکتا ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا واقعتا گرہم سیکولر ہوجائیں تو دنیا ہیں ہمارا و قاربلند ہو سکتا ہے؟ لیکن ہر وعویٰ لین شہاد تھی طلب کرتا ہے۔ البنہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ مارشل ٹیٹو کے سابق یو گوسلاویہ ہیں رہنے والے ہو سنیا وہر زیگو وینا کے مسلمان سرتا پاسکولر سے اسٹے سیکولر کہ انہوں نے اپنے مسلم ناموں تک کو چھوڑ و یا تھا۔ اس کے جواب ہیں عالمی براوری نے انہیں کتنا و قار فراہم کیا؟ یو گوسلاویہ ٹونا تو بوسنیا ہر زیگو ینا کی سیکولر مسلمانوں کے لیے آزادی کا امکان پیدا ہوا گرامر یکہ اور پورے یورپ نے کہا کہ ادے یہ مسلمان سیکولر تھوڑی ہیں یہ تو صرف مسلمان جوئی ہیں چنانچہ انہوں نے سراجوں نے ساڑھے تین سال کی جنگ ہیں وہ سے فرمائی لاکھ ہو سنیائی مسلمانوں کو قتل کر ڈائل۔ سر ہوں نے یہ کہہ کر مسلمانوں کو قتل کیا کہ تم نہیں تو کیا مسب سے بردی اور سینی ہیں ہونے والے اکثر حملوں کی سب سے بردی اور سنج مسلمانوں کے یڑوی سیوں نے جو چالیس اور پچاس سال سے حقیقت کیا تھی ؟ یہ کہ ان ہیں سے اکثر حملے پڑوسیوں نے کیے۔ ان پڑوسیوں نے جو چالیس اور پچاس سال سے مسلمانوں کے یڑوی سے۔

سوال بدہے کہ اس تجربے سے کیا ثابت ہوتاہے ؟ کیابد کہ سیکولرزم نے مسلمانوں کا و قارعالمی برادری میں بہت بلند کردیا۔ یہ توایک قوم کی مثال ہوئی۔ دوسری مثال ایک راہنما یعنی یاسر عرفات کی ہے۔ یاسر عرفات بنیاد پرست نہیں تھے۔وہ اپنی نہادیں ایک قوم پرست اور سیکولر راہنمانتے مگر مغرب ان کو دہشت مرد کہتا تھا۔اسر ائیل ان کے خون کا پیاسا تھا۔ یاسر عرفات ہالآخر مغرب اور اسرائیل کے ایجنڈے کے تحت وضع کیے گئے امن سمجھوتے پر بھی آبادہ ہو گئے۔ انہوں نے اس سمجھوتے پر دستخط بھی کردیے تمراسرائیل نے اس سیکولرراہنما کے ساتھ طے پانے والے معجموتے کی ایک شق پر مھی عمل در آمد کرے نہ ویا۔ اسرائیل نے باسر عرفات کو بالآخران کے وفتر میں محصور کردیااور تقریباً تین سال تک محصور ر کھا۔ یاسر عرفات اس دفتر ہے نکل کر فرانس پینچے تو چند ہی روز بیں ان کانہایت پراسرار حالات میں انقال ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ یاسر عرفات کاسکولرازم ان کے اور خود ان کی قوم کے کتناکام آیا؟ تیسری مثال ترکی کی ہے۔ پاکستان تواسلامی جمہوریہ ہے مگر ترکی توآئینی اعتبارے سیکولرہے اور دوجار سال سے نہیں 80سال سے سیکولر ہے مگر اس کے باوجود ترکی جالیس برس سے یور بی اتحاد کے دروازے پر کھڑا ہے اور کہہ رہاہے کہ مجھے اندر آنے دواور ترکی ہے کہا جارہاہے کہ تم تومسلمان ہو۔ سوال بیہ ہے کہ ترکی کے سیکولر حال اور سیولرماضی نے عالمی براوری میں ترکی کے وقار کو کتاباند کروباہے اور ترکی کا سیکونرازم اس کے کتنے کام آرہاہے؟ خود پاکستان کی تاریخ سیکولرسیاس لیڈروں کی تاریخ ہے۔ سوال بیہ ہے کہ ان نیڈروں نے عالمی برادری میں پاکستان کے و قار کو کتنا بلند کیاہے؟ اس کی کوئی ایک مثال، صرف ایک مثال؟ ستر سال کے سیکولرزم کو اتنا غریب تو نہیں ہونا جاہیے کہ وہ ایک مثال بھی چیش نہ کرسکے۔اور بیہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں۔مسلم و نیا مخزشتہ ستر سال سے سیکولر و نیا بی ہے۔ چنانچہ اس و نیا میں اگر غربت ہے تواس کا ذمہ دار سیکولرازم اور اس کے علمبر دار ہیں۔اس و نیا میں اگر ناخواندگی ہے تواس کے ذمہ دار بھی بنیادیہ ست نہیں ہیں۔اس د نیا ہیں اگر ہد عنوانی ہے تو یہ بد عنوانی بھی ملاؤں نے خہیں کی ہے۔اس د نیامیں اگر لا قانونیت ہے تو اس کے ذمہ دار بھی نہ ہبی عناصر نہیں ہیں اس لیے کہ گزشتہ ستر برسول میں تہیں بھی فہ ہی عناصر افتدار میں نہیں رہے۔

اس تناظر میں دیکھا جائے تو مسلمانوں کی ضرورت سیکولرازم نہیں فد بب ہے۔ سیکولرازم مسلم دنیا ہیں گندا اندانا بت ہو اندانا بت ہوچکا۔ اس سے پچھ برآ مد ہونا ہوتا تواس کے لیے پچاس سال بہت ہے تھر ہم نے دکھ لیا کہ اس سے پچھ برآ مد نہیں ہوا چنا نچہ اب سیکولرازم کی حمایت مسلمانوں اور ان کے معاشر وں سے بدترین زیادتی ہے۔

د نیا کی تاریخ جارے سامنے ہے۔ اس تاریخ میں جہاں کہیں کی نے عزت و تو قیر حاصل کی ہے، اپنی انفرادہت پر اصرار کر کے گی۔ جم نے اپنی جد آگانہ شاخت پر اصرار کیا تو پاکستان بناا گر جم متحدہ قومیت کے قائل رہے تو پاکستان وجود میں نہیں آسکتا تھا۔ جمیں یادر کھنا چاہیے کہ کشش کا اصول مختلف ہوتا ہے بکساں نہیں۔ اول تو مسلمان سیکو لرہو بی نہیں سکتے اور اگر ہو بھی جائیں تو صرف نقال بن کررہ جانا بی ان کا مقدر ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ہمار کی تاریخ میں تو سیکو لرازم کی کوئی مثال نہیں چنا نے جمیں یورٹی تاریخ میں سیکو لرازم کی کوئی مثال نہیں چنا نے جمیں یورٹی تاریخ میں سیکو لرازم کے سبب ہونے والی بریادی کو یادر کھنا ہوگا۔

## دهریوں کے اعتراضات کے جوابات

**احتراض:** ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے غربب کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنی زندگی جس ملرح مرضی گزارے۔

جواب: وہریوں کا ایک بنیادی نظریہ ہے کہ قد بہب کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی زندگی جیسے مرضی گزارہے ، زبان سے جو مرضی کے ،اپنے جسم کو جہاں مرضی استعمال کرے یہ اس کا اپنا تعمل ہے۔ راتم الحروف فد ہب کی انسانی زندگی ہیں ضرورت کو درج ذیل نقاط سے ثابت کرتاہے:

نہ ہب ایک معلق ضرورت ہے: عقل انسان کی زندگی جی راہنمائی تو ضروری کرتی ہے مگر فہ ہب کی جگہ کہی بھی نہیں نے سی سے سی نہیں نے سی اس کی اور عقل کو طامت کر رہے ہیں۔ اور عقل کو طامت کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی بات کو تسلیم کرنے کے لیے عقل کو کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے اور عقل کسی بھی بات کو تسلیم کرنے کے لیے عقل کو کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے اور عقل کسی بھی بات کو نہیں مانتی جس کے بیچے کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ اگر پھر کو آسان کی طرف پھیکا جائے تواس کو پھیکنے کے لیے ایک قوت کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر وہی پھر فضا بیں معلق ہو جائے تواسے ہوا میں ساکت کرنے کے لیے بھی ایک قوت کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے ہوا میں روکے رکھے۔ عقل کہتی ہے کہ اوقیانو س بی حرکت کرنے کے لیے تعلب نما کی ضرورت ہوتی ہے و گرنہ ساحل بھی بہنیا مشکل ہو جاتا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ انسان کو پہلے اور ابحد میں آنے والے جہان کے متعلق آگائی حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان کے درست کروہ قوانین انسانوں کو ایک و سرے۔ عقل کہتی ہے کہ انسان کو قانون کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان کے درست کروہ قوانین انسانوں کو ایک و سرے۔ عقل کہتی ہے کہ انسان کو قانون کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان کے درست کروہ قوانین انسانوں کو ایک و سرے کے مد مقابل لے آتے ہیں۔

اپنی طاقت کے بل ہوتے پر کوئی نظام تھکیل دے لینا، دو سروں کی حق تطفی، کمزوروں پر ظلم ، اپنی طاقت کا فلط استعال ایسی خرابیاں ہیں جن جی انسان اسپنے ذاتی فوائد کو مد نظر رکھتا ہے اور انسان علم اور تجرب کی بنیاد پر ایسے مسائل کو حل نہیں کر سکتا ہے۔ عقل اور تجربات کی بنیاد پر قائم کیے جانے والے اصول و قوائد میں بہت کی خامیاں رہ سکتی ہیں جن کے خطر ناک اثر است مرتب ہونے کا اغدیثہ ہوتا ہے۔ عقل جمیں ایک خاص حد تک رہنمائی کر سکتی ہے جس کا فائد ویہ ہوتا ہے کہ جم تھوڑی بہت یہ کی اور خوبی میں تمیز کرنے کے قابل ہوجاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو

کو بھی مقل سمجھ باتی ہے ان کی بنیاد تجربات کی بنایہ ہوتی ہے اور جو چیزیں تجرباتی نہیں انہیں مقل سمجھنے سے قامر ہوتی ہے۔ مقل کا دائر وکار محدود ہے اور ہر چیز کو سمجھنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے اور ایک حدسے آھے یہ کام کرناچھوڑ جاتی ہے۔

و نیااور آخرت کے بارے بیں عقل کھے بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے اور انسان کے لیے ہر لحاظ سے کھمل توانین نہیں بناسکتی ہے۔ اس لیے یہ بس غرب کابی کام ہے جوان تمام کوتابیوں کو دور کرتاہے اور انسان کے لیے ایک جامع لغم و نسق تھکیل دیتاہے جس ہے ایک صحیح معاشرے کی بنیاویڈتی ہے۔ فہ ہی توانین کی حکمتیں زعرگ کے کئی موڈیر کھلتی ہیں جب انسان کاان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ ورنہ جو توانین انسانوں نے بنائے عقل نے کئی مرتبہ ان کے کئی موڈیر کھلتی ہیں جب انسان کاان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ ورنہ جو توانین انسانوں نے بنائے عقل نے کئی مرتبہ ان کر گانون تبدیل کرنے یہ عقل بی نے زور دیا۔

معاشر تی بدامنی تا بہ بانے کے لیے قد ہب کی ضرورت: ایک ایتھے معاشرہ کو درن ذیل برائیاں بگاڑ دیتی بیں: جموت، شراب، جوا، زنا، و حوکہ، حب بے جا، بہتان، طاوت، شور، گندگی، بلا اجازت مداخلت، شرپندی، غداری، سود، بے جا کیکس، ذخیرہ اگر وزی وغیرہ اگر ہر کوئی دہریوں کے اس نظریہ پر عمل کرے کہ فد ہب کی کوئی ضرورت نہیں تو جو معاشرہ پہلے بی قتل و غارت، جموت و د حوکہ و غیرہ کا افتار ہے اس میں نانوے گنا اضافہ ہوجائے کیو تکہ لوگ شرعی احکام کے چیش نظر اخلاتی اور معاشرتی برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر گناہوں پر گرفت کا نظریہ نہ ہو تو جس کا اس چلے وہ دو و مرے کو قتل کر دے، جموت و د حوکہ عام ہوجائے ایک عام انسان مجی گرفت کا نظریہ نہ ہو تو جس کا اس چلے وہ دو ہو کہ عام ہوجائے ایک عام انسان مجی غیر اخلاقی حرکہ تنہائی بی یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ بیدا یک گناہ ہے جس پر میری انگلے جہان گرفت ہو سکتی نے اس وہائی تا ہے اور وہ گھر تو ہر کرتا ہے ، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی لیک تو ہی کا اس کی سومر قبہ کرتا ہے ، الفرض یہ سلملہ چلیار ہتا ہے لیکن اگراسے کہ اس کا خوف نہ ہوتا تو وہ جو غیر اخلاقی حمل سال ہیں سومر قبہ کرتا ہے دہ چراد مرقبہ کرے گا یوں انسانی اخلاق محتم کوئی کی انسانی اخلاق محتم کوئی کی انسانی اخلاق محتم کی اور معاشرہ ودن بدن بدن بدائی کا شکار ہوتا جائے گا۔

جیرت ہے فد بب کا اٹکار کرنے والے دہر یوں پر کہ جب اخلاقی اور معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے قرآن وحدیث کی بات آتی ہے اور اس معاشرتی جرائم پر شر می حدود کاذکر ہوتاہے توبیہ اسلامی سزاؤں کے خلاف بولنا شروع ہوجاتے ہیں۔ محرجب یہ عمل زندگی ہیں روڈ پہ کھڑے ہوئے سرخ بتی پدرک جانے کو اپنی ذمہ داری کروانے ہیں دوسروں کو اس پدکار بندنہ پاکر سرزنش کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں اور چالان پدمسرت کرتے ہیں تو اس کھلے تعنادیہ جمرت ہوتی ہے کہ ند ہب اگر کوئی سزادے تو ظلم کیوں ہوتا ہے؟

- 825 -

اگر کسی دہریہ کے باپ کو دوسرادہریہ قتل کر کے کیے میری زندگی ہے ہیں جیسے چاہوں گزاروں جس کو چاہوں گزاروں جس کو چاہوں قتل کر دو آف کر سکتے ہو تو قتل کر لو۔اب دہریہ اس قائل کو قتل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا خریب ہے تو بتا ہی دہریہ کیا اپنا ہجاد کردہ نظریہ آزادی پر خوش ہو گاکہ آج اس کا عملی فمونہ میں نے دکھے لیا؟ یقینا نہیں ہو گا اور دہ چاہے گاکہ ایک قانون ہو جس کے سہارے میں اس قائل کو سراد لواسکوں۔المذاوہ کورٹ جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کورٹ اس کے باپ کے قائل کو چانی دے دے کیو تکہ امیر لوگ جس طرح قانون سے کھیلتے ہیں یہ سب کو پہند ہے، بالفرض کورٹ نے اس قائل دہریہ کو سزائے موت دے دی تو دوسرادہریہ بہت خوش ہو گا، بیکی سزاجب اسلائی قانون دے تو اس دہریہ کو کیوں موت نے جاتی ہے۔ اس دہریہ کو تائی ہوگا ہے کہاں کہ رہا ہے کہ قانون قود وسرادہریہ خوش ہو گا ہیکن اگر اسلامی قانون اگر کسی نے گالیاں دی ہوں اور کورٹ گالیاں دی ہوں تو کیوں تکا نے ہوئی۔ جو تا ہو گا ہیکن اگر اسلامی قانون کا سائل رسول کو سزادے تو دہریہ خوش ہو گا لیکن اگر اسلامی قانون کے سائل رسول کو سزادے تو دہریہ خوش ہو گا لیکن اگر اسلامی قانون

فرہب انسانی سکون کے لیے بے حد ضروری ہے: یونی انسان اپنے روحانی سکون کے لیے برتی عبادت کے علاوہ کی افعال کرتا ہے جیے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا، کوئی اپیتال بنادینا وغیرہ ۔ یہ سب وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اسے آخرت میں اس کا اجر لے ورند اگر ذہب کا کوئی عمل دخل ند ہو توانسان کسی و سرے کے لیے سوچ بی خبیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقی طور پر قلاحی انسانیت کے لیے جس نے بھی اپیتال اور دیگر شعبہ جات بنائے وہ کسی نہ کسی نہ بہت ضرور وابستہ ہیں ورند ابر ل لوگ اور پاکستان کے دلی ابر ل تو چیوٹی تیوٹی تیکوٹی منظیمیں بنا کر بنائے وہ کسی نہ برال تو تی بوٹی تیکوٹی تنظیمیں بنا کر باہر کے ملک سے بھیے بنور نے پر گئے ہیں۔ آپ لیٹی یاواشت پر ضرور ڈالیس اور خور کریں کہ پاکستان کے کئی سکول ایکٹرز کر وڑ پٹی ہیں جن کاکام ہے میڈ باپر دین اسلام اور مولویوں کے خلاف بولنا ہے انہوں نے قلاح انسانیت کے لیے ایک اسلام ایکٹرز کر وڑ پٹی ہیں جن کاکام ہے میڈ باپر دین اسلام اور مولویوں کے خلاف بولنا ہے انہوں نے قلاح انسانیت کے لیے دین اسلام کون سے ادارے بنائے ہیں ؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سکولر اور دہر یول نے بھی خود کو شیطانی سکون دیے کے لیے دین اسلام

کے خلاف ہولنے کو اپنامشغلہ بنایا ہوا ہے۔ جتنی کو حشش وہ اسلام کے خلاف تھے پٹے افتراضات اکٹھا کرنے پر مرف کرتے ہیں اگراتنی کو حشش انہوں نے اسلام کے حق میں ہولنے کے لیے کی ہوتی توبیہ ملحداور سیکولرنہ ہوتے۔

وہ وکھ تکلیف کے لیے فرب آخری سہاداہے: فرب کی نگری ش ایک ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب
وہ وکھ تکلیف میں جتلا ہوتا ہے، جب اے اولاو کی حاجت ہوتی ہے، جب وہ بار ہوتا ہے اور ڈاکٹروں سے علاج محالجہ
کر واکر تھک جاتا ہے، جب اے لین تمنائی پوری ہوتی نظر نہیں آتی تو وہ ایک ہستی کی بارگاہ میں وعاکر کے اپنے دل کو
تعلی دیتا ہے اور اسے سکون نعمیب ہوتا ہے۔ اگریہ تعلی بھی انسانی زندگی ہے لکل جائے توانسان بالکل ناامید ہوجائے
اور ناامید انسان لیکن ذات اور معاشرے کے بہتری کے لیے نقصان وہ ہوتا ہے۔ یہ فرہ بن جو خود کشی سے دو دو کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دو خود کشی سے دور خود کشی سے دور خود کشی سے دور خود کشی سے دور خود کشی سے دور خود کشی سے دور خود کشی سے دور خود کشی سے دور خود کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور خود کشی سے دور کشی سے دور خود کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے دور کشی سے د

لنذازندگی میں انسان کے احساسات اور صاحب نظر افراد کی تحقیقات کی بنیادی ہم اس بیتج پر وینجیتے ہیں کہ بذہب انسان کی زندگی میں بے حداہیت کا حال ہے۔ انسانی زندگی کے لیے ایک حقیقت اور ایسی چیز ہے جس سے انگار ممکن نہیں ہے۔ انسان کو عقل یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حیوائی زندگی سے لکل کر ایک مہذب معاشر سے اور کامن زندگی کے حصول کے لیے اسے کسی چیز کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ سہار ازندگی کے ویجید وراستوں پر ند ہب کی صورت میں شع بن کر اس کی رہنمائی کرتا ہے اور کامیاب، مہذب اور پر سکون زندگی گزارنے میں اس کا معاون ختا ہے۔

جس کا کوئی فرہب نہ ہواس کی زندگی ہے معنی می ہوتی ہے جبکہ جو فرہب سے وابستہ ہوتے ہیں ان کی زندگی کا کوئی مقصد اور مغہوم ہوتا ہے۔ فرہب کے راستے پر چلتے ہوئے جب انسان خود شاس کی منازل طے کرتا ہے تو وہ اسپنے رب کو تلاش کرلیتا ہے۔

احتراض: ۲۱ وی صدی ایک سائنسی دنیا ہے ، جس میں بغیر دلیل کسی بات کو نہیں مانا جائے گا ورنہ زمانہ جا البیت اور جدید دور میں کیافرق رہ جائے گا،اگر خدا ہے تو وجود باری تعالی یعنی جستی صانع عالم کے دلائل عقلیہ سے البت کریں۔ چواب: زمانہ جاہلیت میں اتنی جہالت نہ تھی جتنی ان وہر یوں کی جدید افکار میں و کیمی جاتی ہے۔ کفار مجی خداکومائے تھے اگرچہ نی کا انکار کر کے اللہ عزوجل کے نافرمان تھہرتے تھے۔ جہاں تک اللہ عزوجل کے وجود کو ثابت کرنا ہے توائی کہ علاقے کرام نے کثیر عقلی و نقی دلائل زمانہ ماضی میں بھی دیے ہیں اور الحمد للہ عزوجل موجود و دور میں بھی دے رہے ہیں۔ ایک آرٹیکل اس پر ملاحظہ ہو:

کیلی دلیل۔ ولیل صنعت: تمام عقلاء اس بات پر متفق ہیں کے صنعت سے صافع (بنانے والا) کی خبر ملتی ہے معنوع (جس کو بنایا گیا) اور صنعت (factory) کو دیکھ کر عقل مجبور ہوتی ہے کہ صافع کا اقرار کرے اور دہر یے (atheist) اور لا غہب لوگ مجبی اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں کہ قعل کے لئے فاعل کا ہو ناضر وری ہے۔ پس جبکہ ایک بلند عمارت اور ایک بڑا قلعہ اور او نیچ مینار کو اور ایک دریا کے بل کو دیکھ کر عقل یہ بقیمن کر لیتی ہے کہ اس عمارت کا بنانے والا کوئی طراحی ماہر انجینئر ہے تو کیا آسان اور زمین کی اعلیٰ ترین عالی ترین مالنے کا کیوں اقرار عمارت اور اسکی با قائدگی اور حسن ترتیب کو دیکھ کر ایک اعلیٰ ترین صافع کا کیوں اقرار منیں کیا جاتا؟

ایک تخت کودیکھتے ہی ہے یقین آ جاتا ہے کہ کسی کاریگر نے اس ہمئیت اور وضع سے اس کو بنایا ہے کیونکہ تخت کا خود بخود تیار ہو جانا اور خاص ترتیب کے ساتھ لوہے کی کیلوں کا اس میں جڑ جانا محال ہے کسی در خت کے تخوں اور لوہے کی کیلوں کا اس میں جڑ جانا محال ہے کسی در خت کے تخوں اور لوہے کی کیلوں میں بیہ قدرت نہیں کہ اس ترتیب سے خود بخو وجڑ جائیں۔

ایک دہر یہ اور سائنس وان ایک معمولی گھڑی اور گھنٹہ کو دیکھ کریے اقرار کرتاہے کہ یہ کسی بڑے ہی ماہر کی ایجادے کے جو قوائد ہندسہ (digits) اور کل سازی کے اصول سے پورا واقف ہے اور یہ بقین کرلیاہے کے ضرور بالغروراس گھڑی کا کوئی بنانے والا ہے کہ جس نے جمیب انداز سے اسکے پر زوں کو مراتب کیا ہے اور جس کے ذریعہ او قات خلطی او قات کا بخوبی پنہ چاتا ہے حالا نکہ وہ یہ امر بخوبی جانتا ہے کہ دنیا کی گھڑیاں اور کھنے وقت بنلانے جس بسااو قات خلطی کرتے ہیں گرچاند سورج جو بھی طلوع اور غروب ہیں خلطی نہیں کرتے اور جنکے ذریعہ سارے عالم کا نظام حیات اور مالا کہ اور قات چال دہ ہر یہ چاند اور سورج کے صافع کا اقرار نہیں کرتا اگر اس موقعہ پر کوئی یہ کہنے گئے کہ اس گھڑی کو ایک ایسے مختص نے بنایا ہے جو اند ھا اور بہر ااور گو نگاہے اور نا سمجھ اور بے خبر اور علم ہندسہ سے بہر واور

کل سازی کے اصول سے ناواقف ہے توکیا بھی فلسفی اور سائنسدان اس کہنے والے کو پر لے درجہ کا احمق نہ بتلاے گا؟ غرض ہے کہ جہاں صنعت اور کار گیری پائی جائیگی صانع کا تصور اور اقرار ضرور کرنا پڑے گا۔

بلکہ صنعت کو دیکھے کر صرف صانع کا لیٹین ہی نہیں ہوتا بلکہ اجمالی طور پر صانع کا مرتبہ بھی معلوم ہو جاتا ہے پس کیا آسان وزمین کی اعلی ترین صنعت کو دیکھے کر ہم کویہ لیٹین نہیں ہوگا کہ اس کا صانع بھی بڑا ہی اعلی اور ارفع اور اعظم اور اجل اور عقل سے بالا اور برتر ہے کہ جس کے صنائع اور بدائع کے سیجھنے سے عقلاء عالم کی عقلیں قاصر اور عاجز ہیں۔

یہ منگرین خداجب بازار میں بوٹ جو تاخرید نے جاتے ہیں تو دکائدار سے پوچھتے ہیں کے ریہ بوٹ کس کار خانہ کا بنا ہے تو وہ اگر جواب میں یہ کچے کہ یہ بوٹ کس کار خانہ میں نہیں بتا ہے بلکہ یہ بوٹ خود مادہ اور ایتھر کی حرکت سے آپ کے پیر کے مطابق تیار ہو گیا ہے اور خود بخود حرکت کرکے میری اس دکان پر آگیا ہے تو منکر خدا صاحب دکانداد کے اس جواب کے متعلق کیا کہیں ہے ، خود کرلیں اور بتلائیں کہ کیا سمجھ میں آیااور اپنے اوپر منطبق کریں۔

اثبات صافع کی دومری و کیل۔ وجود بعد العدم: ہر ذی عقل کو یہ بات معلوم ہے کہ بیں ایک وقت بیل معدوم (ناپید، فناکیا گیا) تھااور ایک طویل و عریض عدم (نیستی۔ نہ ہونا۔ ناپیدی) کے بعد موجود ہوا ہوں اور جو چیز عدم کے بعد وجود بیں آئے اس کے واسطے کوئی پیدا کرنے والا اور اس کو عدم ہے وجود بیں لانے والا چاہئے اور یہ مجی معلوم ہے کہ میر اخالق نہ میر انقس ہے اور نہ میر سے ال باپ اور نہ میر سے جنس، اس لئے کہ وہ سب میری طرح عاجز بیل کی بیس ایک ناخن اور نہ یہ خاصر اور نہ کواکب اور نہ بیس کی بیس ایک ناخن اور بال بیدا کرنے کی بھی قدرت نہیں اور نہ آسان اور زبین اور نہ یہ عناصر اور نہ کواکب اور نہ مصول میرے خالق بیں، اس لئے کہ یہ چیزیں بے شعور اور بے اور اک (بے عقل) ہیں اور ہر وقت منتیر (بدلتی) اور منبدل ہوتی رہتی بیں ان بیس سے صلاحیت کہاں کہ ایک دی علم اور ڈی فہم انسان کو پیدا کر سکیں، پس معلوم ہوا کہ میر اخالق کوئی ایک چیز ہے کہ جو لاچارگی اور حدوث اور تغیر و تبدل اور عیب اور نقصان سے پاک ہے وہی ہمارا خدا اور معبود ہے۔

اثبات معالع کی تیسری ولیل۔ تغیرات قالم: موجودات عالم پر ایک نظر ڈالیے ہر ایک جھوٹی اور بڑی چیز حیوانات یا نباتات یا جمادات مفردات یا مرکبات جس پر نظر ڈالیے ہر لحداس میں تغیر و تبدل ہے اور کون و فساد اور

موت وحیات کا ایک عظیم انقلاب بر پاہے جو با وازبلند پکار رہاہے کہ یہ تمام متغیر ہونے والی (بدلنے والی) چیزیں حادث ایں اپنی ذات سے کوئی بھی قدیم نہیں۔ کسی عظیم ترین ہستی کے زیرِ فرمان ایس کہ وہ جس طرح چاہتا ہے ان کہ پلٹیس دیتار بہتا ہے اور طرح طرح سے ان کو نچاتار بہتا ہے اور زیر وز بر کرتا ہے ایس جس ذات بابر کت کے ہاتھ میں ان تغیرات اور انقلابات کی ہاگ ہے وہی ان سب کا خالق و موجد ہے۔

منگیرین فدایہ کہتے ہیں کہ عالم کے یہ تغیرات اور تبدلات محض قانون طبی اور قانون فطری کے تحت چل رہے ہیں ، اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ قانون طبی اور قانون فطری صرف ایک آلہ ہے جو کسی باا فتیار ہستی کا مختاج ہیں ۔ ہستی کو ہم فعد اکہتے ہیں جو اس آلہ کا محرک ہے اور وہی اس آلہ کا خالق بھی ہے ، وہی اسٹے اختیار سے اس عجیب و خریب نظام کو چلار ہاہے ، محض آلہ کو کاریگر سمجھ لینا اور یہ گمان کرلیٹا کہ اس آلہ اور بسولہ (لکڑی چھیلئے کا آلہ) بی نے تخت اور الماریاں تیار کروی ہیں یہ یہ کان کرے کہ بغیر کاریگر کے محض آلہ کی فطری اور طبی محرکت سے یہ الماری تیار ہوگئی ہے تو وہ بلاشہہ دیوانہ ہے۔

اثبات صافع کی چ تھی دلیل امکان اشیاء: واجب الوجود کی ایک دلیل ہے کہ عالم میں جس قدر اشیاء موجود ہیں وہ سب کی مکنات ہیں یعنی ان کا ہو نااور نہ ہو تاوجود اور عدم ستی اور نیستی وونوں برابر کے درجہ میں اشیاء موجود ہیں وہ سب کی مکنات ہیں یعنی ان کا عدم ضرور کی ہے اور جو چیز بذاتہ (خود ہے) ممکن الوجود ہو یعنی اپنی ذات کے اعتبار ہے اسکی ہستی اور نیستی برابر ہواس کے وجود اور ہستی کے لئے عقلاً کسی مرتج (افضل) اور موجد (بانی) کا وجود مغرور کی ہے کیوں کہ کوئی چیز خود بخود یا محض انفاق وقت سے بلاسب عدم سے لگل کر وجود میں نہیں اسکتی جب تک مزور کی ہے کیوں کہ کوئی چیز خود بخود یا محض انفاق وقت سے بلاسب عدم سے لگل کر وجود میں لائے ورنہ ترجی جب کل اس کے وجود کے لئے کوئی سبب اور موجد نہ ہو کہ جو اس کو ترجی و نگر اس کو عدم سے نگال کر وجود میں لائے ورنہ ترجی بلامر نج لازم آئے گی جو بالبداہت محال ہے اور ہر ذکی ہوش کے نزدیک ظاہر البطلان ہے کیوں کہ ممکن لیڈن ڈات اور ما میں بیست (کیفیت) کے لحاظ سے نہ موجود ہے اور نہ معدوم ۔ وجود اور عدم دونوں اس کے حق میں کیساں ہیں لیس ضرورت اس کی ہے کہ کوئی ذات ایس ہو کہ جو اس کو عدم ازلی (ہیشہ کی نیستی انہ ہونے) کے منجرے سے نگال کر وجود کا خلفت (پوشاک) وجود کے دلفریب میدان میں لے آئے اس جس ذات نے اس عالم امکانی کو عدم سے نگال کر وجود کا خلفت (پوشاک)

پہنا یااور اس کے وجود کواس کے عدم پرتر جیج دی وہی ذات واجب الوجود ہے جس کوالل اسلام غدا کی جستی سے تعبیر کرتے ہیں۔

#### یہ بارونق جوہے ہستی کا گلزار: عدم سے کردیااس نے نمودار

اور واجب الوجود وہ ہے کہ جس کا وجود ضروری ہواور ممکنات کے قبیل سے نہ ہوورنہ ، خفتہ راخفتہ کے کند

بیدار (خفتہ سویاہوا، کند سست کاہل) کی مثل صادق ہوگی کیوں کہ اگروہ خود ممکن ہوگاتواس کا وجود اور عدم اس کے حق

میں بیساں ہوگاتو وہ دوسری چیز کے لئے وہ کیوں کر علت اور مرخ (افضل) بن سکے گا۔ پس جو واجب الوجود اور خود بخود

موجود ہواور دوسرے کے لئے واجب الوجود ہواس کو ہم خدا کہتے ہیں۔ خدا کو خدااس لئے کہتے ہیں کہ وہ خود بخود ہے۔

اثبات صافع کی ہائچ یں دلیل - فتاہ وزوال: عالم کی جس چیز کو بھی و کیمو تواس کا وجود ہائیدار نہیں ،ایک زمانہ

قاکو دہ پر دہ عدم میں مستور تھی اور پھر ای طرح ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں اس کا نام صفحہ جستی سے مب

ر ہیں سے پھول نہ پھولوں میں رنگ ویوباتی: رہے گااے میرے معبود ایک توبی باتی

یہ موت اور حیات کی کھکش اور وجود وعدم کی آمد در فت با وازبلندید بکار رہی ہے کہ ہماراید وجود ہمارا خاند زاد
اور خود ساختہ نہیں بلکہ مستعار اور کسی دو سرے کی عطاہے جیسے زمین پر دھوپ اور روشنی کی آمد ور فت اس امرکی
دلیل ہے کہ یہ روشنی زمین کی ذاتی نہیں بلکہ عطیمہ آقاب ہے کہ حرکت طلو کی میں آقاب اس کو عطا کرتا ہے اور
حرکت غروبی میں اس کو واپس لے لیتا ہے ، اس طرح ممکنات اور کا کتات کا وجود اور عدم جس ذات کے ہاتھ میں ہے
وی واجب الوجود ہے جس کا وجود ذاتی ہے اس کو ہم مسلمان اللہ اور خدا کہتے ہیں۔

اثبات مانع کی چھی ولیل انحتلاف منات و کیفیات: زمین سے لے کر آسان تک عالم کے تمام اجسام جسمیت کے فاظ سے برابر ہیں اور جب چیزیں حقیقت اور ماہیت سے برابر ہوں توجو کچھ ایک چیز کے لئے روا ہے وہی دوسرے کے فاظ سے برابر ہیں اور جب پیزیں حقیقت اور ماہیت سے معلوم ہوا کہ آسان جو بلند ہے اس کا نشیب اور پستی ورسرے کے لئے بھی روا ہے وہ س یہ بات ثابت ہوگئ تواس سے معلوم ہوا کہ آسان جو بلند ہے اس کا نشیب اور پستی میں ہونا بھی روا ہے اور آگ جو گرم اور خشک ہے اس کا بلندی میں ہونا بھی روا ہے اور آگ جو گرم اور خشک ہے اس کا سرو اور ترب ویا تھی روا ہے دور آگ جو گرم اور خشک ہے اس کا سرو اور ترب ویا بھی روا ہے ، پس جب اجسام میں تمام صفات اور

اثات صافع کی ساتوی ولیل ولیل حرکت: علامہ احمد بن مسکویہ الفوز الاصغر بیں فرماتے ہیں کہ عالم کی جس چیزی بھی نظر ڈالو وہ حرکت سے خالی نہیں اور حرکت کی چید تشمیں ہیں: (1)حرکت کون(2)حرکت ضاور(3)حرکت نظر (3)حرکت ذیول(5)حرکت استحالہ(6)حرکت نقل۔

اس لیے حرکت کون ہے اور اگر خرابی کی طرف حرکت ہو تو یہ حرکت فساد ہے اور اگر ایک کیفیت اور ایک حالت ہے دوسری حالت کی طرف حرکت ہو تو یہ حرکت فساد ہے اور اگر ایک کیفیت اور ایک حالت ہے دوسری حالت کی طرف حرکت ہو تھے بچہ کا براا ہو جانا اور ایس حالت کی طرف حرکت ہو تھے بچہ کا براا ہو جانا اور پودہ کا در خت ہو جانا تو یہ حرکت نمو ہے اور اگر زیادتی ہے کی کی طرف حرکت ہو جھے کسی موٹے آو می کا دبلا ہو جانا تو یہ حرکت ذیول ہے اور اگر آیک مکان ہے دوسرے مکان کی طرف حرکت ہو تھے کسی موٹے آو می کا دبلا ہو جانا تو ہیں مستقیمہ اور مستدیرہ غرض یہ کہ عالم کے تمام عناصر اور جمادات اور نباتات اور حیوانات سب کے سب حرکت بیں اور ان میں کسی شی کی حرکت اس کی ذاتی نبیں اور کوئی چیز لیکن ذات ہے متحرک نبیں اور عقلاً ہر متحرک کیلئے میں اور کوئی چیز لیکن ذات ہے متحرک نبیں اور عقلاً ہر متحرک کیلئے ہیں خروری ہے کہ اس کے علاوہ اس کے لئے کوئی محرک ہو ۔ پس ضروری ہے کہ تمام اشیاء عالم کا بھی کوئی محرک ہو جس کسی وجہ ہے تمام اشیاء عالم کا بھی کوئی محرک ہو دس کسی وجہ ہے تمام اشیاء عالم کو جلام اسے اور طرح طرح حرک حرک دوری ہے کہ تمام اشیاء عالم کو چلارہا ہے اور طرح طرح حرک حرک دے دیا ہے اوراگ واقسام کے اور اگرے واتسام کے اور اگرے دیا ہے اور اگرے دیا ہے دیا کہ میں قاصر اور عاجزاور در ہائدہ ہیں۔

اثبات معالع کی آتھویں ولیل۔ حسن ترتیب: امام رازی فرماتے ہیں کہ بستی صانع کی ایک ولیل یہ ہے کہ آسان اور جمادات اور حیوانات کی ترتیب ہم اس طرح پاتے ہیں کہ عکمت کی نشانیاں اس میں

ظاہر ہیں اور جس قدر زیادہ خور و فکر کرتے ہیں ای قدریہ نشانیاں زیادہ معلوم ہوتی ہیں۔ بداہت عقل سے یہ جانتے ہیں کہ الی عجیب و غریب نشانیوں کا ظہور محض اتفاقی طوری محال ہے اس لئے ضروری ہوا کہ ایسے کامل اور قادر محیم کے وجود کا اقرار کیا جائے جسے لیٹی قدرت کا ملہ اور محکمت بالغہ سے ان عجیب و غریب چیزوں کو عالم علوی اور سفلی میں مگاہر کیا ہے۔

#### قدرت كانظام ب بتاتان توصانع ونمتظم ب سبكا

اثبات صافع کی تو یہ و میل ماجزی اور در مائل گی: ہر ذی ہوش اس امر کو ہداہت عقل ہے جانا ہے کہ انسان
جب کی بلااور مصیبت میں کرفقار ہو جاتا ہے اور اسباب اور وسائل اسکوجواب دے دیے ہیں تواس وقت اس کاول ہے
اختیار عاجزی اور زاری کرنے لگنا ہے اور کسی زبر دست قدرت والی ہتی ہے مدد ما تگنا ہے یہ اس امر کی دلیل ہے کہ ہر
مختص فطری طور پر ہی جانتا ہے کہ کہیں دافع البلیات اور مجیب الداعوات اور حافظ و تاصر اور دینگیر ضرور ہے جس کو
انسان عجار گی کی حالت میں ہے اختیار ایک و تنظیری کے لئے پارتا ہے اور اس کے دوبر و کریہ وزاری کرتا ہے اور یہ امید
ر کھتا ہے کہ وود تنظیر میری مصیبت کو ٹال دے گا۔ ہی وی و تنظیر ہمارے زدیک خدا ہے جو سارے عالم کی سختا ہے اور

## جب لیتے ہیں تمیر تیری قدرت کے ظہور: منکر بھی پکار اٹھتے ہیں مجھکو ضرور

اثبات صافع کی دسوی دلیل قرآت و خواری اشیاه: اس کار خانہ عالم کی جس چیزیہ بھی نظر ڈالیے تو ذکت و خواری اورا صیاح کی دسوی جو کی نظر آئے گی، جس سے بالبداہت بید معلوم ہو جاتا ہے کہ بید سارا کار خانہ محض بخت و انفاق سے پیدائیں ہوا بلکہ کسی بڑے عزت و حکمت والے کے سامنے ذکیل و خوار اور اس کے عظم کا فرائیر دار ہے۔ آسان، چھائد، سورج ستاروں کو دیکھے کہ ایک حال پر قرار نہیں بھی عروج اور بھی نزول بھی طلوع اور بھی خروب کہی نور اور بھی تردول بھی طلوع اور بھی سکون اور بھی نور اور بھی ترکت بھی جس ہے۔ آئی کو دیکھے کہ تھا ہے نہیں جستی۔ ہوا کا حال بیہ ہے کہ بھی حرکت اور بھی سکون اور حرکت بھی ہے تو بھی شان اور بھی چنوب کی جانب اور بھی مشرق اور بھی مغرب کی جانب ہے۔ غرض بید کہ ہوا ماری باری پھرتی ہے اور پائی کا کرہ ہوا کے جموع کوں سے کہیں کا کہیں لگلا جلا جاتا ہے۔ زیمن کو دیکھے کہ اس کی پستی اور بازی ارب در جہیں ہے کہ اس کی پستی اور باری باری در جہیں ہے کہ قلوت اس کہ جس طرح چاہتی ہے پائل کرتی ہے، کوئی بول و براز سے انورہ کر رہاہے لا چاری اس در جہیں ہے کہ گلوت اس کہ جس طرح چاہتی ہے پائل کرتی ہے، کوئی بول و براز سے اسے آنورہ کر رہاہے

اور کوئی لیداور محوبرے اس کو گندہ کررہاہے ، کوئی اس پرووڑرہاہے اور کوئی اسے کھودرہاہے ، محرز بین سر نہیں ہلاستی۔ حیوانات کودیکھئے کہ وہ کس طرح لاچار ہیں کوئی ان پر سوار ہور ہاہے اور کوئی ان پر یو جدلا در ہاہے اور کوئی ان کوؤ سے کرر با ہے اور تمام محلو قات میں سب سے افضل بیر نوع انسانی ہے وہ ذلت اور احتیاج میں تمام محلو قات سے بڑھا ہوا ہے۔ بموک اور پیاس اور پول د براز صحت د مرض ، کری و سر دی اور هشم هشم کی منر در توں اور خواہشوں نے اس کو نیجار کھا ہے حیواتات توفقط کھانے اور پینے ی میں محتاج ہیں اور حصرت انسان کے پیچیے تو حاجتوں کا یک لشکر لگا ہواہے انسان کو مكان مجى چاہئے كموڑا كاڑى مجى چاہئے ، عزت اور منصب اور جاگير مجى چاہئے ، بيادشادى مجى چاہئے ، بيارى كى حالت میں طبیب اور ڈاکڑ بھی چاہتے، بغیران کے زندگی دو بھر ہے اور حیوانات کوان میں سے کسی چیز کی ضرورت مہیں۔ حیوان کوندلباس کی ضرورت ہے اور نہ بیاری میں کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ حیوان بغیر کسی میڈیکل کالج میں تعلیم یائے خود بخود این بیاری کے مناسب جڑی ہو ٹیوں کو کھا کر شفایاب ہوجاتا ہے ہیں جب انسان کہ جو بانفاق اہل عقل اشرف المخلوقات باس قدر ذكيل اور حاجت منداور محكوم مغمراكه مرطرح سے حاجتيں اور ضرور تيس اس كى كردن کیڑے ہوئے ہیں اور باقی عالم کی ذلت وخواری کا حال آسان سے لیکر زمین تک محمل طور پر معلوم ہی ہو چکا تو پھر کیوں كر عقل باور كرسكتى ہے كه مير ساراكار خاند خود بخود چل رہاہے۔ كا ئئات عالم كى اس ذلت وخوارى اور مجبورى ولا چارى کو دیکھے کر بے افتیار دل میں آتا ہے کہ ان کے سریر کوئی ایساز بردست حاکم ہے جوان سے ہر دم مثل قیدیوں کے بیگاریں لیتاہے تاکہ بد مغرور نہ ہو جائیں اور کسی کوان کی بے نیازی کا کمان نہ ہو۔ بیٹک بد قید میں رکھنے والی زبر دست اور غالب مستى واجب الوجوب اور الدالعالمين كى ہے۔

ایں جہاں آئینہ دار روے تو: : ذر وذر ورہ تماید سوے تو

مادہ پرست بتلاکیں کہ ہماری ہے ہے شار قتم قتم کی ضرور تنیں اور حاجتیں کون پوری کررہاہے آیاادہ اور اس کی حرکت سے پوری ہوری ہیں یاکسی خداد تد کر بھے سے پوری ہور ہی ہیں۔

(http://raahedaleel.blogspot.com/2015/03/evidences-of-existence-and-oneness-of.html)

اعتراض: جولوگ خدا کومائے والے ہیں وہ بھی گناہ کرتے ہیں۔ اگر خداہے تواس کے قائل گناہ سے کیوں

نہیں بچتے؟

جواب: انسانوں ہے گناہ ہو جانے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ عزوجل کی ذاتی بی نہیں۔ دیکھیں د نیادی حاکم

کے ہوتے ہوئے خلاف قوانین کام کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حاکم نہیں بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے نے نافرمانی کی ہے اور حاکم کاکام اس خلاف ورزی پر سزاوینا ہے۔ یو نمی اللہ عزوجل حاکم اعلی خلاف ورزی پر سزاوینا ہے۔ یو نمی اللہ عزوجل حاکم اعلی ہے اس نے تھم ویا کہ میری نافرمانی نہ کرواب جو اللہ عزوجل کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ عزوجل بعض و فعد د نیابی بیس اسے سزادیتا ہے اور بعض کو آخرت میں دے گا۔ ہم و یکھتے ہیں کہ کئی ظالموں کو د نیاجی عبر تناک سزاوی گئی، قبرول میں سانے د کھے مجے میداللہ عزوجل کے وجود کی ولیل نہیں تواور کیا ہے ؟؟؟

بخاری و مسلم کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ و منی اللہ تعالی عند سے مروی ہے فرما یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرلیتا ہے پھر کہتا ہے ''نہت آڈنٹٹ فالحفوز لی، فقال نہائہ: اُعلِمۃ عندی اُن لَهُ نہا نعظور اللَّذَب وَفالَحہ بندہ جب کوئی گناہ کرلیتا ہے پھر کہتا ہے ''نہت آڈنٹٹ فالحفوز اللَّذَب وَفالُحہ بندہ کھوٹ این ہیں ''ترجمہ: مولی میں نے گناہ کرلیا جھے معافی دے وسے ررب فرماتا ہے کہ کیا میر ابندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رہ ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے ؟ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جننا رب چاہے بندہ کھم را رہتا ہے پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے ، کہتا ہے یارب میں نے گناہ کرلیا بخش دے۔ رب فرماتا ہے کیا ہیر ابندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پخشا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے ؟ میں نے اپنے بندے کہ بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ تھم را رہتا ہے جمتا رب چاہے پھر گناہ کر بیٹھتا ہے عرض کرتا ہے پارب میں نے گناہ کرلیا جھے بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ تھم را رہتا ہے جمتا رب چاہے پھر گناہ کر بیٹھتا ہے عرض کرتا ہے پارب میں نے گناہ کرلیا جھے

معانی و سے تورب فرماتا ہے کیامیر ابندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ بخشا ہے اور کیڑ بھی لیتا ہے؟'' غفرت ایتباری قلاقگا، فلینفستال مَاشَاءَ''ترجمہ: ہیں نے اپنے بندے کو بخش دیاجو چاہے کرے۔

وصحيح البحاري، كتأب التوحيد، بأب قول الله تعالى بريديون أن بينة واكلام الله)، جلد 9، صفحه 145 م وارمطوق النجالة، مصر

احتراض: چونکه خدا نظر نبیس آتااس لیے معلوم ہوا کہ اس کا وجود وہم ہی وہم ہے۔

جواب: دنیاش ایس کئی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن اس کے وجود کو دہریے بھی مانے ہیں جسے ہوا، بجلی ،عقل وغیرہ۔جس چیزیرا بیان وعقبیرہ ہواس کا ظاہری آنکھ سے دیکمنا ضروری نہیں درنہ اند موں کا کوئی ایمان و عقیدہ نہ ہوتا۔اگر بالفرض خدا ظاہری آ تکہ ہے ویکھا جاسکتا ہوتالیکن ایک اندھاو ہریہ کہتا کہ جب تک اپنی آ تکہ سے مبیں دیکھوں گااسے نبیں مانوں گانواس صورت میں اسے یہی کہاجاتا کہ تھے خدا نظر ندآنا تیری آ کھ کو قصورہے ، یو نہی الله عزوجل کی قدرت کے کثیر نظائز کے باوجوداس کو تسلیم ند کرنادل کا اعد ماین ہے جس کا قصور واربید دہر ہے ہیں۔ خداا مرآ محمول سے نظر آ جائے اور سب لوگ أس جلال والی بستی كامشابدہ كرليں تو پھر دين كاكار خاند ہى باطل ہو جائے اور ایمان بالغیب پر جو ثواب مقرر ہیں وہ ضائع ہو جائیں۔ آتھموں سے وہی چیز نظر آتی ہے جو کسی خاص سمت پرواقع مواور محدود مو یاد کیمنے دالے ک آ کھے سے دور مو۔ خداتعالی کی مستی توسمتوں سے پاک ہے۔ سمتیں مخلوق کی ہیں اور یہ نہیں ہوسکتا کہ مخلوق اینے خالق کا احاطہ کرے علاوہ ازیں جب اس کو آٹکھ نے دیکھااور اس کا احاطہ کیا تووہ محدود ثابت ہوا اور محدود ہونا نعص ہے اور خدا نقصوں سے پاک ہے۔اللہ عزوجل قرآن پاک میں فرماتا ہے ﴿ لَا تُذرِكُهُ الْابْصارُ وَهُوَيُدُرِكُ الْابْصارُ \* وَهُوَاللَّهِايُفُ الْغَيِدُونَ لَذَكُمْ بَصَآيُرُمِنْ دَّيِكُمُ \* فَمَنْ ٱبْتَرَ فَلِنَفْسِةً وَ مَنْ عَيِيَّ فَعَلَيْهَا ﴾ ترجمه كنزالا يمان: آئىمىس اسداحاط نبيس كر غيل اورسب آئىمىس اس كے احاط بيل بيل اور وہى ہے بوراباطن بوراخبر دار تمہارے ہاس آ محصیں کھولنے والی دلیلیں آئمیں تمہارے رب کی طرف سے توجس نے دیکھاتو اسيئے بھلے کواور جواند هاہواتواسپئے بُرے کواور میں تم پر تکہبان نہیں۔ (سورية الإنمار، سورية 6، آيت 104، 103)

احتراض: اگر کوئی خدا ہوتا تو دنیا میں بیہ تغرقہ نہ ہوتا۔ کوئی غریب ہے کوئی امیر ، کوئی مریض اور کوئی

تندرست.

جواب: یہ اعتراض توابیاہے جیسا کہیں کہ پاکستان کا کوئی حاکم نہیں کیونکہ یہاں تفرقہ ہے، کوئی ڈپٹی کمشنر

ہوئی گورز لوگوں کا برابر نہ ہونے اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ عزوجل وجود نہیں بلکہ یہی تو دلیل ہے کہ کوئی واست ہے جو جے چاہے رزق میں فرافی و کی دیتی ہے اور جے چاہے تندر تی و کم وری ورن دور نہ دہر یوں کے اصول کے مطابق جو مختص دولت کمانے کی کوشش کرتا ہے ضرور رزق ملا، جو بادشاہ بنے کی کوشش کرتا تو بادشاہ بن جاتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعضوں کو باوجود کوشش کرتا ہے نہیں ملا وجہ یہ ہے کہ خالق کا نتات جے چاہتا ہے دیتا ہے اور سے چاہتا ہے دیتا ہے اور شیخ ہی اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ہو گئی اللہ کے ملیک النہ نیک شی ہے کہ خالق کا نتات جے چاہتا ہے دیتا ہے اللہ کی اللہ کی اللہ کوئی تھی ہے گئی النہ نا کہ میں ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ہو گئی اللہ کہ ملیک النہ نا کے میں کوئی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ہو گئی اللہ کہ ملیک النہ نا کہ میں ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ہو گئی اللہ کہ ملیک النہ نا کی تعلق کی تھی تھی تھی تھی تھی ہو تھی ہو ہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت دے اور جس جے جاہے دلت دے ساری بھلائی تیرے بی ہاتھ ہے ہو شک توسب پھی نے اور جے چاہے عزت دے اور جے چاہے والت دے ساری بھلائی تیرے بی ہاتھ ہے ہو شک توسب پکھ کو سک ہو سب بکھ کہ سکتا ہے۔ حک توسب بکھ کی سکتا ہے۔ حک سے جاہے دلت دے ساری بھلائی تیرے بی ہاتھ ہے ہو شک توسب بکھ کو سکتا ہے۔ حک تو سب بکھ کو سری تو اور جسے چاہے والت دے ساری بھلائی تیرے بی ہاتھ ہے ہو شک توسب بکھ کو سب بکھ کو سب بکھ کو سب بکت کی ساتھ کی ہوئی کے دیں ہوئی کی سری کو سب بو سکتا ہے۔

جس طرح ایک بی ملک میں سب باشندوں کا باوشاہ بننا عقلادر ست نہیں اور عملا بھی خرابی ہے کہ ملک کا نظام نہیں چل پائے گا ، ہر کوئی تھم دینے والا ہوگا عمل کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یو نبی اگر اللہ عزوجل سب کو ایک جیسے عہدے دیدے تومعاشرے کا نظام چل نہیں پائےگا۔

رزق کے بارے میں اللہ عزوجل قرآن پاک میں فرماتا ہے ﴿ اللّٰهُ يَبُسُطُ الرِّرِّ قَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقُدِدُ ﴾ ترجمہ کنزالا بمان: اللہ جس کے لئے چاہے رزق کشاوہ اور تنگ کرتا ہے۔ (سورۃ الرعد،سورۃ 13، آیت 26)

 كنزالا بمان: اورا كرالله اليخ سب بندول كارزق وسيع كردينا توضر ورزمين من فساد بميلات كيكن وه انداز و الاارتا ہے جتناچاہے بیٹک ووایتے بندول سے خبر وارہے انہیں و کھماہے۔ (سورة العورى،سورة 42، آیت 27)

رزق ایک جیما ہونے پر فساد یو ہوتا کہ لوگ مال کے نشتے میں ڈوب کر سرکشی کے کام کرتے اور یہ مجی صورت ہوسکتی تھی کہ جب کوئی کسی کا مختاج نہ ہو گا تو ضرور پایت زندگی کو پورا کرنانا ممکن ہو جائے گا جیسے کوئی گندگی صاف کرنے کے لئے تیار نہ ہوگا، کوئی سامان اٹھانے پر راضی نہ ہوگا، کوئی تعمیراتی کاموں میں محنت مزدوری نہیں كرك كاربول فظام عالم من جوبكا ثربيدا بوكالت برعظند بآساني سجه سكاب-

حضرت انس رمنى الله تعالى عنه سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا: "الله تعالى ار شاہ فرہاتاہے: بے فکک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی مجلائی مالداری میں ہے ،اگر میں انہیں فقیر کردوں تواس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ ب فٹک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی مجلائی فقیری میں ہے، اگر میں انہیں مالدار بنادوں تواس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ بے فکک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی مجلائی صحت مندرہے میں ہے ،ا گرمیں انہیں بیار کردوں تواس بنایران کا بیان خراب ہو جائے گا۔ بے فٹک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کی ایمان کی بملائی بیار رہنے بیں ہے ،ا کرمیں انہیں محت عطا کر دول تواس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ میں اپنے علم سے اسپنے بندوں کے معاملات کا انتظام فرماتاہوں، بے فٹک میں علیم و خبیر ہوں۔

(حلية الإولياء، الحسين بن بحي الحسيني، جلد8، صفحہ355، مديدے12458 ، دار الكتب العلمية، يع وت)

ا حمر اض: ا کرخدا کا کوئی وجو د ہوتا تو ند ہب میں اختلاف ند ہوتا بلکہ سب ند ہب آپس میں متنق ہوتے کیونکہ ان كااتارنے والا بھى ايك مانا جاتاليكن چونكد اختكاف ہے اس لئے معلوم بواكد الهام وغير ہ وہم ہے اور خداكاكوئي وجود

چواب: نداہب کے اختلاف سے بداتاہت نہیں ہوتا کہ خدا کا کوئی وجود نہیں۔اگرایک باپ کے کثیر بیٹے ہوں اور بعض فرمانبر دار ہوں اور بعض سر کش ہو جائیں تو بیہ نہیں کہا جائے گا کہ ان سب کا کوئی باپ ہی نہیں بلکہ سر تحقی اور فرمانبرداری کے اصول مرتب کرے یہ واضح کر ناپڑے گاکہ کون حق یہ ہے کون باطل پر یو نبی اصل غربب اسلام تعاجس کی تمام انبیاء علیهم السلام نے تبلیغ کی بعضوں نے فرمانبر داری کی اور بعض نافرمان ہوئے ،بعضوں نے آسانی کتب عی کی تحریف کردی اور بعضوں نے اپناالگ سے دین ایجاد کر لیا۔

الله عزوجل نے جو محانف نازل کیے اور اس میں احکامات ارشاد فرمائے اس میں بنیادی عقائد و نظریات میں ہر کزائشکاف نہ تھاباں فقہی معاملات میں موقع محل سے اعتبار سے بچھ فرق ضرور تھاجس طرح انبیاء علیہم السلام سے معجزات ان کی قوموں کی صور تحال کے مطابق مختف ہے۔

احتراض: قرآن باك يسب ﴿ مَا تَزَى إِنْ عَلْقِ الزَّعْلَيْ مِنْ تَغُوُّتِ ﴾ ترجمہ: تور حل كے بنانے يس كيا فرق د کھتا ہے۔ یہاں کہاجارہاہے کہ سب کی تخلیق ایک جیسی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کاناہے ، کوئی لنگڑااور کس کے ہونٹ خراب ہیں وغیر مد

جواب: اعتراض میں جو آیت کو کھے حصہ نقل کیا گیاہے اگراس بوری آیت اور اس کے ساتھ دوسری آیت کا مطالعہ کریں تو ہر ذی شعور پر بغیر تغییر کے بید واضح ہوگا کہ اس میں آسانوں کی مختلیق کا تذکرہ ہورہاہے کہ سات آسانوں کی مخلیق میں کوئی تعمل نہیں ہے اگر کوئی تعمل وصوند ناچاہے گاتو بغیر عیب وصوندے نظر واپس آئے گ چنانچ قرآن پاک ش ہے ﴿ الَّذِي عَلَقَ سَهُ عَ سَلُوتٍ طِهَاقًا \* مَا تَرَى فِي عَلْقِ الرَّحْلُنِ مِنْ تَغُوَّتٍ \* فَارْجِعِ الْهَمَ \* عَلْ ثَرًى مِنْ فُطُوْدٍ ٥ ثُمَّ ادْجِعَ الْهَصَرَ كَرَّتَهُنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْهَصَرُ خَاسِنا ةَ حُوحَسِينًا ﴾ ترجمه كنزالا يمان : جس نے سات آسان بنائے ایک کے اور دوسر اتور حمٰن کے بنانے میں کیا فرق دکھتاہے تو نگاہ اٹھاکر دیکھ تھے کو کی رخنہ نظر آتا ہے چروو یارہ نگاہ اٹھا نظر تیری طرف ناکام پلث آئے گی جمکی ماندی۔ (سورة الملک،سورة 67، آیت 3 تا4)

جہاں تک مخلوق میں مخلف رنگ کے لوگ جونے ، انگڑے ، کانے وغیرہ کی بات ہے تو قرآن وصدیث میں ہر محزبہ وعویٰ نہیں کیا گیا کہ سب کوایک جیسی شکل وصورت دی ہے بلکہ واضح طور پر اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا کہ جس شكل من الله عزوجل في جاباوه صورت عطافرها في چنانچه قرآن باك من به حويّاتيها الإنسانُ مَا عَرُكَ بِرَيِّكَ الْكَرِيْدِم الَّذِي عَلَقَكَ فَسَوْلِكَ فَعَدَلَكُ 0 فَيَ أَيْ صُوْرَةٍ مَّا شَكَاءَ رَكْبَكَ ﴾ ترجمه كزالا يمان: اس آومي يخيم كس چيز نے فریب و پائے کرم والے رب سے جس نے تھے پیدا کیا پھر شیک بنایا پھر ہموار فرمایا جس صورت بیں چاہا تھے (سورة الانفطان،سورة82،آيت كانا8)

باتی ہے کہ اللہ عزوجل کی کی کوائد ھا، لنگڑا، کا نابنانے میں کیا تھمت تھی تواھادیث سے ظاہر ہے کہ یہ بندوں کو آخرت میں بہترا جرد ہے کے لیے ہے۔ حضرت سیدناع باض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب عزوجل ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے '' إِذَا أَحَدُثُ كُويَمَتِيْ عَبْدِي مَ فَصَلَى وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَالْمُوالْمُوالِمُواللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ و

يم موى عليه السلام في عرض كياكه تير م كافر بند م كي كنه و نياة تى كشاده كيول موتى ب ؟ نوآپ عليه السلام ير جنم كاايك در وازه كهولا كيا اور فرمايا كياكه ام موى إلى من في اس كي لئة به عذاب تيار كياب- توموى عليه السلام ير جنم كاايك در وازه كهولا كيا اور فرمايا كياكه ام موى إلى عليه السلام في من كياكه "أي من ، وعرقة القيامة وكان هذا الشام في عرض كياكه "أي من ، وعرقة القيامة وكان هذا

حَصِيرِة، كَأَنْ لَمْ فَلَا عَنْدُمَا قَطْ ''ترجمہ: یارب عزوجل! تیری عزت وجلال کی قتم! جس دن سے تونے اسے پیدافرہ یا م ہے اگروہ اس دن سے قیامت تک دنیا پی نو شحال رہے جبکہ اس کا شمکانہ ہیہ ہو تو گویا اس نے کبھی کوئی مجلائی نہیں و کی محلائی نہیں و کی محلائی نہیں و کیمی۔ (مسنداحد حنیل، مسندان سعیدالحدری، جلد 18، صفحہ 291ء حدیدہ 11767، مؤسسة الرسائة، بیروت)

د ہر ہوں سے ہمار اسوال ہے کہ خدا نہیں اور ہر چیز خود بخو فطر تی طور پر وجود میں آتی ہے تو پھر سب انسان ایک جیسے ایک رنگ کے کیوں نہیں پیدا ہوتے ؟ سب مروی کیوں نہیں پیدا ہوتے ؟

احتراض: رزق كاذمه الله عزوجل يرب توديا من اوك بموك كيون مررب بين؟

جواب: بے فتک کلوق کارزق اللہ عزوجل نے اپنے ذمہ لیا ہے اوراس کی واضح ولیل ہدہ کہ کوئی ہمی کلوق ایس نہیں جس کو اللہ عزوجل نے پیدا کیا لیکن اس کے رزق مقرر نہیں کیا۔انبانوں کے لیے پھل، سبزی، کوشت وغیرہ ورزق مقرر کیا اور جانوروں کے لیے گوشت، گھاس وغیرہ مقرر کی ہو نمی ونگر کلوق کے لیے اس کے زندہ دہنے کے لیے اساب بھی مقرر کیے۔ کسی انسان یا جانور کا بھوے مر جانارزق تک فی غذا مقرر کی اور اس غذا کو کھانے کے لیے اسب بھی مقرر کیے۔ کسی انسان یا جانور کا بھوے مر جانارزق تک فینے کے اسباب بھی مقرر کیے۔ کسی انسان یا جانور کا جو سے ہوتا ہے۔ ویکھیں ایک فین کے سامنے کھانا ہو اور وہ جب تک ہاتھ کا استعمال کرتے ہوئے کھانا منہ جس نہیں ڈالے کا کھانا خود بخود منہ جس نہیں جائے گا۔ جس طرح ہاتھ کھانا منہ جس نہیں ڈالے کا کھانا منہ جس نہیں جائے گا ہے۔ جس کھانا منہ جس نہیں ہوئے گیا ہے۔ کہا ہوئے کہا ہوئے کے اشانہ سے باہر ضرور حالے بیل میں ہوئے گیا ہے۔

انسان کویہ کہا گیا کہ وہ اسباب کو ترک نہ کرے کو حش کرے۔ عموی طور پر اسباب کے ذریعے ہم اپنے نصیب کارز ق کھالیتے ہیں بلکہ بعض او قات توقست کارز ق الی جگہ سے آ جاتا ہے جہاں سے امید نہیں ہوتی۔ بعض او قات او قات اسباب بروئے کارلانے کے باوجو درز ق نہیں مانا، اس رزق نہ طنے کی دووجو ہات ہیں: پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ الله عزوجال نہوں کے باوجو درزق نہیں مانا، اس رزق نہ طنے کی دووجو ہات ہیں: پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ الله عزوجال نہوں کے آزماتا ہے چنائی قرآن پاک ہیں ہے ﴿وَلَنَهُ لُوَلِكُمْ بِنَصَيْءِ مِنَ الْفَوْفِ وَالْهُوْمِ وَنَقَيسِ الله عَرْفِ وَالْهُوْمِ وَلَقَيسِ مِنَ الْفَوْفِ وَالْهُومِ وَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله وَ الْوَلِ وَالْوَلُ وَلَا الله وَالْوَلُ وَالْوَلُ وَالْوَلُ وَالْوَلُ وَالْوَلُ وَالْوَلُ وَالْوَلُ وَالْوَلُ وَالْوَلُ وَالْوَلُ وَالْوَلُ وَالله وَالْولُ اور جَالُول اور جالول اور جالول کی کی سے اور خوشخری ستاان صبر والوں کو۔ (سرمة البعرہ، سرمة 2) آیہ 1550ء

دوسری وجہ ہے کہ بعض او قات انسانوں کے منابوں کی سزاکے طور پران پر قط مسلط کیا جاتا ہے جس کی وجہ ہے لوگ بھوکے مرتے ہیں۔ قرآن پاک جس ہے ﴿ وَهُوَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْبَيَةً كَانَتْ المِنَةَ مُكْتَهِ لَّةَ يَأْتِيْهَا دِنْهُ هُا وَجَهَ اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلِي اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلِي اللهُ يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

جمع الزوائد، جامع ترفری اور مخلوة المصابح ی حدیث پاک ہے حضرت ابو ہر پرورضی اللہ تعافی عند ہے مروی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا" إِذَا الْتَعِنَّ الْفَيْءَ يَوَلَا، وَالْالْمَائَةُ مَعْتَمَا، وَالْمَائَةُ مَعْتَمَا، وَالْمَائَةُ مَعْتَمَا، وَالْمَائَةُ مَعْتَمَا، وَالْمَائَةُ مَعْتَمَا، وَالْمَائِةُ مَعْتَمَا، وَالْمَائِةُ مَعْتَمَا، وَالْمَائِةُ مَعْتَمَا، وَالْمَائِةُ مَعْتَمَا، وَالْمَائِةُ مَعْتَمَا وَالْمَائِةُ مَعْتَمَا وَالْمَائِةُ مَعْتَمَا وَالْمَعَائِدِ، وَسَائَةُ مَعْتَمَا وَالْمَائِةُ مَعْتَمَا وَالْمَعْتَرِةِ الْمُعْتَمِ الْعَرْدِي الْعَيْمَاتُ وَالْمَعَائِدِي، وَسَائَةُ مَعْتَمَا وَالْمَعْتَرِةِ الْعَيْمَ وَكُومِ الْعَرْدِي الْقَيْمَاتُ وَالْمَعَائِدِي، وَسَائَةُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

(معکالالعمامے، کلف الفتن، باب آهراط الساعة، الفصل الأول، جلد3، صفحہ 183، حدیدہ 5450، المنکب الإسلامي، بوروت) المذا آج كل جو آئے دن زلزلے ، طوقان آرہے جن اور كئ ممالك بيس قحط سالى كے سبب لوگ بموكے مررہے جن بير انسانوں كے بڑھتے ہوئے ممنابوں اور دہر ہوں كی محوست كا بنتجہ ہے۔ یہ اورہے كہ قحط سالی یا دیگر آفات میں جولوگ مرتے ہیں اس کا بیر مطلب نہیں کہ سب ہی گناہ گار تھے بلکہ بعضوں کے لیے بیر آفات ان کی بخشش کا ذریعہ اور ور جات میں بلندی کا سبب ہیں۔

اعتراض: اگرخداہے تو پھراہے نبیوں کولو گوں کے ہاتھوں شہید کیوں کروایا؟ نبیوں پراتی آزمائشیں کیوں ؟

اعتراض: اگرخدا مسلمانوں کی مدد کرنے والا ہے تواس وقت ہوری دنیا بیں مسلمان قتل ہورہے ہیں، کئی مسلمان مسلمانوں کی مدد کرنے والا ہے تواس وقت ہوری دنیا بیں مسلمان ہیں لیکن ان پر بھی حکومت مسلم ممالک پر دیگر غذا ہب والوں کے قبضے ہیں۔اسلامی ممالک پر بھی حکومت انگریزوں کی ہے وال مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کررہا؟

مسلمانوں پر حیلے کریں ہے اور مسلمانوں کو و نیا کی مجت اور موت کاخوف ہلاک کرے گا چنانی امام ابود اور سلیمان ائن اشعث رحمۃ اللہ علیہ سنن داور جس صدیث پاک روایت کرتے جیں "غن ڈونیان، قال: قال تا تعون اللہ علیہ و تسلّمۃ: «کوشك اللہ علیہ اللہ علیہ و تسلّمۃ: «کوشك اللہ علیہ اللہ علیہ و تسلّمۃ: «کوشك اللہ علیہ و تسلّمۃ: «کوشك اللہ علیہ و تسلّمۃ: «کوشك اللہ علیہ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلّمۃ و تسلم و تسلم و تسلم و ت

(سن أي دادد، كاب الملاحد، باب في تداعي الأصد على الإسلام، جلد 4، صدحه 11، حديث 4297، المكتبة المصرية، بدون ان قاسق و فا جر مسلمان حكم رانول اور احر يكه و برطانيه جيسے كفار كا جم پر مسلط ہوجانا جم مسلمانول كے له بن بدا تكاليول كا متيجه ہے و ختور عليه السلام نے اس كى بحى پيشين كوئى فرمائى تحتى چنانچه المعجم الاوسط اور كزالحمال كى حديث پاك ہے "غين ائن عبّاس قال: قال ترشول الله عليه و تسلّمة و شيخه في آخير المرّقان أقواره، تكوئ و مديث پاك ہے "غين ائن عبّاس قال: قال ترشول الله عليه و تسلّمة و شيخه في الحير المرّقان أقواره، تكوئ في محدود عليه المرّقة و شيخه في المرّقان أقواره، تكوئ قيد على المرّقة و تعدود عليه الله عليه و تسلّمة و تسلّمة و تعدود على المرّقة و تعدود على المرّقة و تعدود على المرّقة و تعدود الله تعدود و تعدود الله تعدود الله الله عليه و تعدود الله تعدود الله تعدود الله الله عليه و تعدود الله تعدود الله تعدود الله تعدود الله تعدود الله تعدود الله تعدود الله تعدود الله تعدود الله تعدود الله تعدود الله تعدود الله تعدود الله تعدود الله تعدود الله تعدود الله تعدود الله تعدود الله تعدود الله تعدود الله تعدود الله الله تعدود الله تعدود الله تعدود الله تعدود الله تعدود الله تعدود الله تعدود الله الله تعدود الله و الله و الله و الله و الله و الله على الله تعدود الله الله على الله على الله عليه و آله و الله و الله على رحم تبيل بوگاه ثون بهانے والے تعدول كاله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الل

طرف توجہ نہ کریں گے ، بات کریں گے توجھوٹ بولیں گے ، امانت میں خیانت کریں گے ، انکے بچے شرارتی اور بڑے چالاک ہول گے ، انکے بیاں ہوگا اور فاسق عزت چالاک ہول گئے ، مؤمن ان میں ذلیل ہوگا اور فاسق عزت والا ، سنت اکی نظر میں بدعت ہوگی اور بدعت سنت ہوگی۔ ایسے لوگوں پر اللہ عزوجل شریر لوگوں کو مسلط فرمادے گاتو نیکو کار دعاکریں مے لیکن انکے لئے تبولیت نہ ہوگی۔

(المعجم الأوسط، بأب المهم ، من اسمه: محمد، جلد6، صفحہ 227، حدیث 6259 ، واب الحرمين ، القاهرة)

احتراض: تم الل فربب نی کے سچاہونے کی بناپراس پراحتاد کرے سب بچھ مانے ہویہ فیر عقل دویہ۔ جواب: آئ تک اسلام د حمن طاقتیں نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دلاکل سے بات نہیں کر پائیں، بلکہ غیر مسلم بھی خیر الله نعام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی بلندیوں کااعتراف کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں بطور انسان اور مصلح دنیاکا کوئی انسان آپ کا ہمسر نہیں ہے۔ مشہور امر کی مصنف مائیکل ہادث نے 1978ء میں دنیا کے سوعظیم آوی کے نام سے ایک کتاب تکھی، سوعظیم متاثر کن شخصیات ہیں سمر فہرست حضرت محمد مصطلی صلی دنیا کے سوعظیم آوی کی ذائب گرار دینے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذائب گرار کی ممارک کور کھا گیا ہے۔ مائیکل ہادث نے نبی کریم کودنیاکا عظیم ترین آوی قرار دینے کی وجو بات بیان کرتے ہوئے کہا ممکن ہے کہ انتہائی متاثر کن شخصیات کی فہرست میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجو بات بیان کرتے ہوئے کہا ممکن ہے کہ انتہائی متاثر کن شخصیات کی فہرست میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شار سب سے پہلے کرنے پر چندا حباب کو خیرت ہو اور پچھ محترض ہوں ، لیکن آپ واحد تاریخی ہتی ہیں جو وسلم کا شار سب سے پہلے کرنے پر چندا حباب کو خیرت ہو اور پچھ محترض ہوں ، لیکن آپ واحد تاریخی ہتی ہیں جو مسلم کا شار سب سے پہلے کرنے پر چندا حباب کو خیرت ہو اور پچھ محترض ہوں ، لیکن آپ واحد تاریخی ہتی ہیں جو محترض ہوں ، لیکن آپ واحد تاریخی ہتی ہیں جو کہ بھی ہیں جو کہ بھی ہیں وہ کہ بھی ہیں دور بیاوی دونوں محاذ وں پر یکساں کا میاب رہے۔

آپ علیہ السلام کی سنتوں پر سائنسی تائیدات موجود ہیں اور مزیدان شاء اللہ عزوجل ہوتی رہیں گی۔ ایک کافل انسان اور خوبصورت معاشرے کے لیے آپ علیہ السلام نے جواصول مرتب کیے ایسے اصول آج کک کوئی انسان توکیا ایک مروہ بھی نہیں بناسکا۔

بہر حال علمی دلائل سے تو کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقائیت کو بیان کیا اور کفار کے اعتراضات کے منہ توڑجواب ویئے ہیں۔لیکن یہاں ہم عقلی دلیل کے ساتھ دہریوں سے بات کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ عقلا بھی بغیر ولیل کے ساتھ تبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچامانناورست ہے۔مثلاا گران دہریوں کو کہاجائے کہ یہ جسے آپ لوگ اپنا والد کہتے پھرتے ہیں اور اس بناچ اپنے ناموں کے ساتھ بٹھان ، پنجا بی ، جسف، آرائیں وغیر ہم لگائے پھرتے ہیں، یہ بھی تو صرف ایک عورت ہی کی گوائی کی بنایر ہے کہ فلاں تمہارا باب ہے؟ (وہ بھی ایس

عورت جسے کئی معاملات بیں ہم خود حجوث بولآاد کیھتے ہیں) تو ہوسکتاہے اس پر کوئی وہریہ یہ کے کہ ہم اس مسئلے کوڈی این اے ٹمیٹ کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں۔

پہلی بات بیب کہ دعویٰ سے کہا جاسکتا ہے کہ آئ تک کسی طحد نے اپناڈی این اے نمیسٹ نہیں کروایا۔ بیخود سب اندھااعتاد کرکے بی چل رہے ہیں۔ دوسرایہ نمیسٹ کرواسکتے ہیں والی بات اتنی ساوہ نہیں اور نہ بی اس سے ان طحدوں کا مسئلہ حل ہوجاتا ہے کیونکہ اس معاطے ہیں مجی انھیں ہے شار مغادیہ ست اور بسااو قات جموٹے و بد کردار ڈاکٹروں ونرسوں پر بھروساگر ناہوگا۔

کونے میڈیکل انسٹر ومنٹس و مشینیں وغیرہ واقعی درست داپ ڈیٹڈیں اسکا فیملہ کرنے کے لئے ان مشینوں سے متعلق وسیع میڈیکل علم کی ضرورت ہے۔ خون پر واقعی نیسٹ اپلائی کیا گیا ہے بھی تو ممکن ہے کہ یو نہی رپورٹ بناکران کے ہاتھ میں تھادی گئی ہو، کونساانکے سامنے نمیسٹ ہوتا ہے یہ تو سیمل دے کر گھر آ جاتے ہیں۔ پھر ان کی رپورٹ ان کی ہاتھ میں تھادی گئی ہو مکن ہے کہ کسی اور کے نمیسٹ کی رپورٹ پر انکانام لکھ کر انہیں تھادی گئی ہو وغیر مد۔

میر میڈیکل سائنس وجینیٹکس کاساراعلم مجی تو نلنی ہے،اس بیس کی نظریات بیک وقت موجود ہوتے جیں۔اب کونسا نظریہ درست ہے اسکافیملہ کرنے کے لئے مجی وسیع علم کی ضرورت ھے۔

الغرض ان ریشنلسٹوں کے پاس اپنی حلت تعلی کو ٹابت کرنے کا سوائے اعتبار کرنے کو کی چارہ نہیں۔ دوسراراستہ بیہ کہ سب طحدین بذات خود بیہ تمام متعلقہ علم سیکو کر، تمام انسٹر ومنٹس خود ایجاد کر کے اور لیک ہی رزیم گرانی بی ٹیسٹ کرواکر لیک ایک رپورٹس ٹیش کریں۔ یا پھراعلان کردیں کہ جمیں لیک نسلی حلت ٹابت ہی نہیں کرنی جمیں خود کو سیسٹ سے جس مجمی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔

ا مختراض: انبیام علیهم السلام کی موجوده دور بیس زیاده ضرورت تقی جبکه اب ایسا نبیس مالانکه اب کی آبادی بهت زیاده به اور به عملیال مجمی عام بین -

چواہ: موجود و دور میں جدید نبی کی حاجت اس وجہ سے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامل وین کھمل کر میکے ہیں اب قیامت تک کوئی ایساد ور نہیں آسکتا کہ اس دین پر عمل عمکن نہ ہویابیہ دین تحریف کا شکار ہوجائے۔ اب اس دین کی فقط تجدید کی حاجت ہے اور اس کے لیے نی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے کہ ہر سوسال بعد ایک مجدد آئے گا جو اس وین کی تجدید کردے گا چنانچہ سنن ابوداؤد کی مجے حدیث پاک حضرت ابو ہر برورضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے بیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا '' إِنَّ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى مَا أُسِ كُلِ مِا لَا إِمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(سنن أبي داود، كتأب الملاحد، بأب ما يذكر في قرن المائة وجلد4، صفحه 109 ، المكتبة العصرية، يورون)

مجدد کاکام زبردستی کافروں کو مسلمان بنانااور وقت کے تمام مسلمانوں کو باعمل بنانا نہیں ہوتابلکہ مجدد کاکام دین میں کی محنی گراہوں کی تحریفات کو ختم کرکے صحیح نظریات لوگوں کے سامنے پیش کرکے ان پر جمت قائم کرنا ہے۔ جب مجدد صحیح نظریات کو پیش کرتا ہے تو تاریخ شاہدہ کہ ایک بڑی تعدادان کے بتائے ہوئے راست پر عمل پیرا ہوتی ہوتی راست پر عمل پیرا ہوتی ہے اور مجدد کے وصال کے بعد بھی امت مسلمہ اس کی تعلیمات سے مستفید ہوتی رہتی ہے۔

اعتراض: احادیث میں کئی و ظائف بتائے سکتے ہیں کہ فلال کام نہ ہوتا ہو تو فلال دعاما تکو، فلال مرض کے لیے فلال چیز کھاؤں لیکن کئی مرتبہ دیکھا کیا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

جواب: ایسا نہیں کہ اکثر تی احادیث میں بیان کی گئ دعاؤں کا فاکدہ نہیں ہوتا بلکہ کئی مشاہدے ہیں کہ وظائف پڑھنے کے ساتھ شفا لی گئے۔ بعض او قات جو فاکدہ نہیں ہوتا اس میں دعاکا قصور نہیں بلکہ بہارااپنا قصور ہوتا ہے وہ یوں کہ جیسے ایک دوائی ہے جو شفا کے لئے ہے لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس دوائی کو دوادھ کے ساتھ ، فلال وقت میں ، فلال طریقے سے بینا ہے۔ اگر کوئی دوائی تو کھائے لیکن ڈاکٹر کی ہدایات کو نظر انداز کردے تو دوائی اثر نہیں کی ، فلال طریقے سے بینا ہے۔ اگر کوئی دوائی تو کھائے لیکن ڈاکٹر کی ہدایات کو نظر انداز کردے تو دوائی اثر نہیں کرے گی۔ یو نمی ان دعاؤں اور و فلائف کا محاملہ ہے کہ اگر پیٹ میں حرام کالقمہ ہے ، صبح مخارج کے ساتھ الفاظ کی اوائی نہیں کی یا کوئی اور ہوتا ہے جس کے سب دعائیں قبول نہیں ہو تیں تو یہ بہار اقصور ہے ادشاد نبوی حق ہی ہو باتا ہے وہ سرا یہ کہ بعض او قات جس علاج کے لیے جو و ظیفہ پڑھا جار باہوتا ہے دراصل حر مش کوئی اور ہوتا ہے جسے ہر بیار کی دوسرا یہ کہ بہت مؤثر ہیں لیکن طبیب عر ض کی حالت کے مطابق دیگر دوائی کوئی کو دیتا ہے تو حر مش شمیک ہو جاتا ہے۔ یہی حال و ظائف کا ہے کہ ماہر عائل کی حالت کے مطابق دیگر دوائی کھائے کو دیتا ہے تو حر مش شمیک ہو جاتا ہے۔ یہی حال و ظائف کا ہے کہ ماہر عائل

مریض کی حالت کے مطابق و ظیفہ دے گاتوشفا ملتی ہے مریض از خود بعض دفعہ جو و ظائف پڑھ رہاہوتا ہے اسے وہ مرض بی نہیں ہوتا جس کا و ظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تیسر اید کہ جب ایک بات نقد پر مبر م میں لکھی جاچگی ہے اس کے لیے جو پچھ مرضی کرلیا جائے اس میں تبدیلی نہیں ہوسکتی۔

احتراض: مولوی معاشرتی ترقی کی رکاوٹ بیں۔ اگرید ند ہوں تو معاشر و بہت ترقی کرے۔

جواب: دلی سیولر اور لبرل ند بب اور فد بب پندول کو ترقی کاد قمن سیحتے ہیں اور جگہ جگہ اس پر کھتے اور تقریری کرتے نظر آتے ہیں۔ حالا نکہ حقیقت ہے ہے کہ پاکستان کی ترقی ہیں سب سے بڑی رکاوٹ ہی سیکر لراور دجر بے خود ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ بونیور سٹیز کالجز اور دوسرے سارے اواروں ہیں مولوی خبیں بحرتی کے بوع جو ترقی خبیں ہوئے جو ترقی خبیں ہوئے جو ترقی خبیل ہوئے وار نہیں ہوئے جو ترقی خبیل ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ بالتان ساری زندگی ہوے۔ ہمارے ملک کاموجودہ وزیر کی مدرسہ سے فارغ انتصل خبیں ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان ساری زندگی مدرسہ ہیں حفظ نہیں کرتارہا، ہمارے سیاستدان اسمبلیوں ہیں قرآن کا تلفظ سیح کرنا خبیل سیکھتے اور نہ ہی مولویوں کے بیانات سنتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے معاشر و ترقی نہیں کررہا۔ سرکاری اواروں ہیں بڑی پوسٹ پر موجودر شوت خور بیانات سنتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے معاشر و ترقی نہیں کررہا۔ سرکاری اواروں ہیں بڑی پوسٹ پر موجودر شوت خور افسان مجدوں کے مولوی نہیں ہیں جنہوں نے رشوت و ظلم کا بازار گرم کرر کھا ہے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جود نیاوی تغیلی ہز سے ہوئے ہیں اور حمہیں لوگوں نے ملک کو ان کے حوالے کیا ہوا ہے ، اگر پاکستان ہیں بان اداروں سے فائدہ نہیں ہوریا تواسکاذ مہ وار مولوی کیے ہے ؟

حقیقت بہہ کہ معاشرے کی بدامنی کے ذمہ دار، او گوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے والے، مسلمانوں پر ہونے دالے ظلم وستم کو نظر انداز کر کے کافروں، ستاخوں کے نام کی روڈوں پر موم بتیاں جلانے والے بیہ لبرل او گ بیں۔ مولو ہوں کے حلوے ہانڈوں کافر کرنے والے ان لبر لز کا مفروضہ بیہ ہوتاہ کو یاسائنسی علم کی تغییر توانتہائی بے لوث، انسانیت دوست اور خدمت خلق کے جذبے سرشار ہستیوں کے ہاتھوں انجام پزیر ہوتی ہے، جبکہ حقیقت بیہ کوث انسانیت دوست اور خدمت خلق کے جذبے سرشار ہستیوں کے ہاتھوں انجام پزیر ہوتی ہے، جبکہ حقیقت بیہ کہ سائنسی علم کا تو پورا فریم ورک ہی خرید و فروخت (Buying and selling) کی ذہنیت کا اظہار ہے، بیال وہ علم خرید اجاتاہے جے حصول لذت کیلئے استعال کرنا ممکن ہو۔

چنانچہ میڈیکل سائنس کی فیلڈیس فارماسوفیکل انڈسٹریز،اسپتال،ڈاکٹرز،دوائیال پیچنے والی کمپنیال کس کس طرح اپنے اپنے ذاتی مفادات کیلئے کروڑول انسانوں کی صحت سے کھیلی جی وہ کسی سے مخفی نہیں۔انجینئر نگ کے مختف شعبوں جس کس کس طرح کرپٹن کی جاتی ہے، جنگی جھیار بنانے والی کمپنیاں اپنے نفع کیلئے کس طرح موسی اداروں جس اثر درسوخ استعال کرکے انسانیت کش جھیار بیجتی ہیں، کس طرح سوشل سائنشٹ واین جی اوز اپنے مخصوص نظریاتی یا ادی مفادات کیلئے تحقیقاتی رپورٹول سے من مانے سائنسی متائج اخذ کرکے پالیسی ساز اواروں اور عفی مفادات کیلئے تحقیقاتی رپورٹول سے من مانے سائنسی متائج اخذ کرکے پالیسی ساز اواروں اور علی ہونے بناتی جی بیات جنس سب یا تھی کسی ایسے مخفص سے مخفی نہیں جو سائنسی علوم اور جدید اوارتی صف بندیوں کی نوعیت سے آشا ہے۔

چنانچہ یہ کتنی معنکہ خیز بات ہے کہ جن لوگوں کے اپنے علمی فریم ورک کا حال یہ ہو کہ وہ حلوے مانڈے سے شروع ہوتاہے ،اس کو تحفظ دینے کیلئے قائم کیا جاتاہے نیزاس پر اختیام پزیر ہو جاتاہے وہ ایک ایس علیت کے وارث کو حلوے مانڈے کا طعنہ دینے ہیں جس میں قدم رکھتے ہی روزی روٹی کے لالے پڑجاتے ہیں۔

ا مرمولوی کے پاس کھے اتنائی زیادہ حلوہ ہے توبیہ لبر لزآخراہے بچوں کود حزاد حزمولوی کیوں نہیں بنارہے؟ ان عقلندوں کو مولوی کا ہر اختلاف حلوے اور پہیٹ کا اختلاف و کھائی ویتا ہے محرسا کنس کے حلوے کی دکان میں سانسیں لینے کے باوجود بھی سائنسی اختلافات انہیں علمی اختلافات ہی دکھائی ویتے ہیں۔

در حقیقت مولوی بر طوے مانڈے کا الزام لگانے کی دو وجو ہات ہوتی ہیں ، ایک لہنی ملوے کی دکان کی اصل حقیقت سے عدم واقفیت ، دوم مولوی کی علیت کو اپنی علیت پر قیاس کرنا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ علم کی کوئی دنیا ایک مجی ہوسکتی ہے جہاں طوے مانڈے کی لا بلے کے بغیر مجی لوگ زیم کیاں بسر کر سکتے ہیں۔ الکا یہی تجب انہیں مولوی پر مطوے مانڈے مجبور کرتا ہے۔

دراصل مولویوں کے خلاف زہر اگل کر نوگوں کو سیکولر بنانے کی بید ایک کوشش ہے۔ اگر رواتی خاندانی معاشرتی نظام کے اندر عورت پر ظلم ہو جائے تو سیکولراور لبرل اسے مونوی کے رواتی اسلام کا شاخسانہ قرار دیے ہیں ذرا بحر تال نہیں کرتے اور تقاضا کرتے ہیں کہ تحفظ عورت کیلئے اسے آزادی ملنی چاہئے، مولوی کے اسلام نے اسے خرار کھا ہے۔ اور اگر اس عورت کے ساتھ پر سلوکی (مثلاریپ) ہوجائے جو مارکیٹ میں محموم رہی ہے اور محقیق و

اعداد وشار بھی بتارہ بوں کہ اسکا تعلق اس آزاداختلاط کے ساتھ ہے ، مگراس وقت یہ لوگ یہ متبجہ نہیں نکالنے کہ یہ آزاد معاشرت کا متبجہ ہیں انگالے کہ یہ آزاد معاشرت کا متبجہ ہی ہاکہ اسکی الٹی سید می تاویلیس کرنے لگتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کریہ تقاضا کرنے لگتے ہیں کہ معاشرے میں تمام مردوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مورت کے وجود کو عزت کی نظرے دیکھیں نیز ریاست اس معالمے میں سخت سے کام لے و فیر ہ۔

کیکن اس موقع پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرد کی تربیت بی مسلے کا علی تھاتوان چند مردوں کی اسلامی تربیت یر کیوں نہ توجہ وی جائے جو بیوی، بیٹی، ماں اور بہن کے حقوق اوا نہیں کر رہے؟ اگر اس مرد کی تربیت کرلی جائے توکیا عورت خاندانی لقم کے اندر محفوظ نہیں ہوسکتی؟

در حقیقت عورت پر ہونے والے مظالم ایک بہانہ ہیں جس کے ذریعے عورت کی مارکیٹ سازی کے عمل کا جواز پیدا کیا جاتا ہے اور چو نکہ یہ عورت کی مارکیٹ سازی ایکے نزدیک مطلوب و مقعود ہے لنذااس مقعد کو بچانے کی از کیٹ سازی ایکے نزدیک مطلوب و مقعود ہے لنذااس مقعد کو بچانے کیلئے پوری دنیا کی تربیت بھی کر ناپڑا، ریاست کو نت نے توانین بنانے اور مسلط کر ناپڑی سب جائز ہے۔اسے کہتے ہیں مقعد سے کشمنٹ، مولوی یہ سب تقاضے کرے تو وہ کند ذھن، یہ کریں تو عقل پرسی۔

اس موقعی ایک بات کی وضاحت کروینا بہت ضروری ہے کہ جب حکومت اسلامیہ کا قیام عمل بیں آئے گاتو یہ ضروری نہیں ہوگا کہ علاء بی گورز، منشر اور شعبوں کے صدر ہوں۔ اگر کوئی تبدیلی ہوگی بھی تو صرف یہ کہ نظام حکومت کی بنیاد شریعت اسلامیہ پر رکھی جائے گی۔ دوسرے لفظوں بیں یوں کہہ لیجئے کہ خدا کی زبین پر خدا کا قانون سے گا، ورنہ بقیہ امور بدستور ہوں کے دواس طور پر کہ شعبہ انجینئر تک کا صدر انجینئر ہوگا، اسپتالوں کے ذمہ دار ڈاکٹر بول کے اور معاشی امور کی رہبری ماہرین معاشیات بی کے ذمہ ہوگی۔ اس طرح تمام شعبہ جات زندگی کے اعدر اسلامی روح کار فرماہوگی۔

مولویوں کو ترتی ش راہ میں رکادٹ کس وجہ سے کہاجاتا ہے آئ تک یہ سمجھ نہیں آئی ہاں بینک اورانشورنس والے جب لوگوں کو حیلے بہانوں سے سود کھلانے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت جب علاء کہتے ہیں کہ یہ سود ہے جو شرعاحرام ہے تواس وقت یہ سود کاکارو باد کرنے والے کہتے ہیں کہ مولوی ترتی میں رکاوٹ ہیں، جب عورت بے پروہ مگل بازاروں میں مکموے اور فتنے مجلائے جب اسے پردے کا کہا جائے تواس وقت کہا جاتا ہے کہ مولوی ترتی میں ر کادت ہیں، جب تھر ان بے دینی عام کریں ناموس رسالت، ختم نبوت ہیں ترجیمیں کریں اور علاوا حقیاج کریں تو

اس وقت کہا جاتا ہے کہ مولوی ترقی ہیں رکادٹ ہیں۔ اگر ترقی ان کاموں کا نام ہے تو جمیں فخرہے کہ ہم اس ہیں

رکادٹ ہیں۔ اگر مولویوں کو اس طور پر ترقی ہیں رکادٹ کا کہا جاتا ہے کہ بیر سائنسی تحقیقات نہیں کرنے ویے تو بیہ

مولویوں پر بہتان ہے۔ چر زخ شاہدہ کہ نہ تو اسلامی عقائد اور نہ بی علاء اسلام نے اللی علم اور سائنسد انوں کے تجر بات

ومشاہدات کے داستہ ہیں بھی بھی کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کی ہے۔ اسلامی عقمت وافقہ اور کے دور ہیں ہمارے کا نول

فرمشاہدات کے داستہ ہیں بھی بھی کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کی ہے۔ اسلامی عقمت وافقہ اور کی سائنسداں آگ میں جلایا گیاہو۔

نے الیک کوئی خبر نہیں سنی کہ تجربہ کسی نئی تحقیق و جبتو، کسی نئے نظریہ و نیال پر کوئی سائنسداں آگ میں جلایا گیاہو۔

مقیقی اور بھی سائنس ایک مسلمان کے اس عقیدہ سے متصاوم نہیں ہوتی ہے کہ اللہ بی وہ ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا سے اسلام توخو وی بی نی نوع انسان کو دعوت و بتاہے کہ زشن و آسان کا مشاہدہ و مطالعہ کریں، ان کی پیدائش پر خور و فکر کریں تاکہ اس کے ذریعہ خدا کی معرفت حاصل ہو سکے۔ صبحے اور تھی سائنس اور خلاش و جبتو کے داستے ہور ہے کہ کہت ہو سائنسدانوں کو خداتک در سائی نصیب ہوئی ہے۔

اسلام بین اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جوعوام کوالحادادرہے دینی کی ترغیب دیتی ہواور یہ جو معدود ہے چند محد اور منکر مشرق بی بین بائے جاتے ہیں، وہ اپنے استعار بیند آقاؤں کی خواہشوں کے اعد معے غلام ہیں، ان قداہب بیزاروں کی خواہش ہے کہ انہیں عقالہ و عمادات پر حملہ کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی جائے تاکہ وہ لوگوں کو ترک بیزاروں کی خواہش ہے کہ انہیں عقالہ و عمادات پر حملہ کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی جائے تاکہ وہ لوگوں کو ترک فرہب پر آمادہ کر سکیں۔ ای لیے یہ سکولر عوام کو یہ ذبمن دیتے ہیں کہ یہ و نیاتر تی کرکے چاند بر جائی بھی ہوئے ہیں۔ خودان نالا تی سکولروں کا یہ حال ہے کہ نہ خاری مولوی مدرسوں میں انہی بھی بخاری و مسلم پڑھنے پر گئے ہوئے ہیں۔ خودان نالا تی سکولروں کا یہ حال ہے کہ نہ خاری پڑھی نہ چاند پر پہنچ ۔ آزاد خیانی کے نظریے ، بے حیائی کے فروغ اور اسلام کے خلاف زبان در ازی میں لہتی زعد گیاں بر او کیں۔

توٹ: دہریوں کے کئی اور باطل متم کے اعتراضات ہیں جو اللہ عزوجل، ٹی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام پر کیے گئے ہیں، جن کے جوابات کواگر تحریر کیا جائے توکائی صفحات ہو جائیں۔ قار نین کے لیے اور چند اعتراضات کے جوابات تحریر کرکے یہ بتلانا متصود ہے کہ ان دہریوں کے ای متم کے اعتراضات ہوتے ہیں جن کا

باآسانی جواب و یا جاسکتا ہے، اس لیے اسلام پر ہونے والے احتراضات کے جوابات کے لیے علائے کرام سے رابطہ کیا جائے۔

#### دجر يول سے چند سوالات

د ہر بے چو نکہ اللہ عزوجل کی ذات کے منکر ہیں ،اس لیے آخر ہیں وہر یوں سے پچھے سوالات ہیں ہے اان کے علمی جوابات دیں جس میں تقدیر اور خالق تقدیر کا عمل دخل نہ ہو:

المايک عورت، عورت کيوں پيده بيو کي مر د کيوں نہيں؟

الك بي كمزور تودومرامحت مند كول ٢٠٠

۲۲ د نیاکا بر مخفص آئین سٹائن یانیوشن کیوں نہیں؟

🖈 ۾ آوي بل گيش کيوں نہيں بن سکا؟

🖈 ۾ هخص شاعري کيوں نہيں کر سکتا؟مصنف کيوں نہيں ہو سکتا؟

١٠٠٠ م أوى كويين واسنة ، وكنز ، فيكور ، منثو ، غالب ، اقبال كيول نبيس موسكيا .... ؟

مهم بنده خوبعورت آواز کامالک کون نبیس؟

# سكولرازم اور دہر بت سے بچاد كى تدابير

آخریس مسلمانوں کے لیے راقم الحروف کی طرف سے سیکولرازم اور دہریت سے بچاؤ کی چند تداہیر پیش خدمت بیں:

#### معبوطايمان

الحمد لله عزوجل ہر مسلمان الله عزوجل پر ایمان رکھتا ہے لیکن جب مشکل آتی ہے توشیطان ایمان پر حلے کرتا ہے۔ گلک دست کو شیطان کہتا ہے وہ فلال فاسق و کافر کو الله عزوجل نے اتنا پچھ ویا ہے تجھے عباد توں کا کیا صله ملاء دعائمی قبول ہونے جس تاخیر پر بندہ مسلمان کو دعائمیں ما تگنا چھوڑنے کا دسوسہ دیتا ہے۔ یوں رفتة رفتة انسان کو فد ہب ہے بد ظن کرکے دہریت کی طرف لے جاتا ہے۔

بنده مسلمان کوچاہیے کہ ہر حال ہیں اللہ عزوجل پر ایمان و بھر وسدر کھے۔ یہ یادر کھے کہ آزما تشیں آناز ندگی کا ایک حصہ ہے اور اس ہیں بنده مؤمن کے در جات ہیں بلندی ہے، اس پر کثیر احادیث موجود ہیں۔ یو نہی اللہ عزوجل سب لوگوں کے مانگنے پر انہیں عطافرمائے تواس کے خزانوں ہیں کوئی کی نہیں آئے گی، ہر دعا قبول ہو ناہمارے خن میں بہتر نہیں۔ یہ بھی یادر ہے کہ مصیبت و تنگ دستی میں کفریات بکنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ سب سے بڑی دولت جو ایمان تقی وہ بھی ضافع ہوگی اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بر باد ہوگئی۔ نی کر یم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا '' اَشْفَقی الْآفَقِیة اُو مَن الله علیہ و قَدُ اللّهُ نُهَا وَعَنَ اب اللّهِ عَدَ وَہ ہم جس سے زیادہ بر بخت وہ ہم جس پر ونیا میں فقراور آخرت میں عذاب جمع ہوگیا۔

(المستندرك على العسميمين: كتاب الرقاق، جلد4، صفحه 358، حذيث 7911 درار الكتب العلمية، بيروت)

## فلاح و كامياني سرف دين اسلام يس ب

آئ دہر ہے اور مغرب کے دلداواسلامی تغلیمات کوشدت پہندی تھہراکر مکلی ومعاثی ترقی ہور پین ممالک ک تغلید میں مخصر کررہے ہیں اور جن قوانین وافعال سے خود بورپ تنگ آئے بیٹے ہیں ان کواسلامی ممالک میں رائج کرکے لوگوں کی اخلاقیات کو تباہ کررہے ہیں اور اسے ترقی سمجھ رہے ہیں۔ شراب نوشى ،جوااور شيطان مروه فريب سے بيخ پر الله عزوجل في فلاح كى نوعيد سنائى۔ ﴿ يَا اَيْفِ الَّذِيْنَ اللهُ عَنُو اللهِ عَنُو اللهِ عَنْ عَمَلِ الشَّيْطُنِ فَاجْتَنِهُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ ترجمه المَنْوُ النَّفَيْلُ وَالْمَابُ وَ الْأَلْلا مُردِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطُنِ فَاجْتَنِهُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اسے ايمان والوشر اب اور جُوااور بُت اور پائے ناپاک بى جي شيطانى كام توان سے بَيْتِ رہنا كہ تم فلاح پاؤ۔ کنزالا يمان: اسے ايمان والوشر اب اور جُوااور بُت اور پائے ناپاک بى جي شيطانى كام توان سے بَيْتِ رہنا كہ تم فلاح پاؤ۔ (سورة المائد، ورود قالمائد،  همن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے پر اللہ عزوجل نے کامیابی کی بشارت دی۔ ﴿ آَلَهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

مسلمان بى غالب روي مے جبكه سستى نه كريں۔ ﴿ فَلَا تَعِنُوْا وَ تَذَعُوْا إِلَى السَّنِمِ \* وَ اَتَّتُمُ الْاَعْلَوٰنَ \* وَ اللهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ يَنْتُوكُمْ اَعْمَالُكُمْ ﴾ ترجمه كنزالا بمان: توتم سستى نه كرواور آپ صلح كى طرف نه بلاؤاور تم بى غالب آؤ مے معَكُمْ وَ لَنْ يَنْتُوكُمْ اَعْمَالُكُمْ ﴾ ترجمه كنزالا بمان: توتم سستى نه كرواور آپ صلح كى طرف نه بلاؤاور تم بى غالب آؤ مے اور الله تمهال يُن في الله تمهان نه وے گا۔ سرمة عدد، سومة، 47، آين 35) اور الله تمهارے ساتھ ہے اور وہ جر كرتم پارے اعمال يمن تمهين نقصان نه وے گا۔

#### دین کاعلم حامل کرنا

ہر مسلمان کو چاہیے کہ دین کے بنیادی عقائد کو جانے تاکہ عمر اہوں اور دہریوں سے اپنے دین کو محفوظ کرسکے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جننے بھی فرقے ، جھوٹے نبوت کے وعویدار اور دہریے ہوئے بیں انہوں نے ہیشہ جاہل

#### تغوى اعتبار كرنا

ہر مسلمان کوچاہیے کہ تفوی افتیار کرے لیمنی ہر حالت میں اللہ سے ڈرے، ہر طرح کے مشکراور حرام سے کھئل اجتناب کرے اور ہر فرض و سنت کولیٹی زندگی کالازمی جزبنائے۔ متقی لوگوں پر گمر اوو دہر یوں کے وار نہیں چلتے۔ اللہ عزوجل قرآن پاک میں فرماتا ہے ﴿ وَ اَنجَینُنَا الَّذِیْنَ اَمَنُوا وَ کَانُوا یَتُظُونَ ﴾ ترجمہ کنزالا بمان: اور ہم نے ان کو بچالیا جوا یمان لائے اور ڈرتے ہے۔ (سورة النصل، سورة، 27، آنت 53)

## رزقِ ملال

طال کمانی کی خلاش مجی فرائض کے بعد ایک فرنفہ ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کا ایک بہت بڑاؤر بعد رزق حلال کمانا ور کھانا ہے۔ حرام روزی کے جہاں اور نقصانات ہیں وہاں ایمان کا ضائع ہونا بھی ہے۔ جب حرام کھانے کی لت پڑجائے تو شیطان حرام کو بھی حلال ظاہر کرتا ہے اور انسان کے منہ سے کئی کفریات نگاواتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کئی گانے باج والے واضح طور پرنہ صرف ان گانے باجوں کو جائز سجھتے ہیں بلکہ اس کوروح کی غذا کے ساتھ چیر فی شوز ہیں باعث ثواب سجھتے ہیں۔ کئی حرام کھانے والے والے والے گئی خرام کھانے والے یہ سجھتے ہیں کہ اگریہ حرام روزی چھوڑ دی تو بھو کے مر جائیں گے۔ امام احمد رضاخان رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: "درزق الله عزوجل کے ذمہ ہے جس نے ہوائے نقس کی جائیں گے۔ امام احمد رضاخان رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: "درزق الله عزوجل کے ذمہ ہے جس نے ہوائے نقس کی

پیروی کرکے طریقہ حرام افتیاد کیا اسے ویسے بی پہنچاہے اور جس نے حرام سے اجتناب اور حلال کی طلب کی اسے رزقِ طلل پہنچاتے ہیں۔ امام سفیان ٹوری رضی اللہ تعالی عند نے ایک مخص کونوکری ٹی گاھ سے منع فرمایا، (اس مخص نے) کہا بال بچوں کو کمیا کروں؟ (حضرت سفیان ٹوری رحمة الله علیہ نے) فرمایا ذراسنیویہ مخص کہتاہے کہ بیس خدا کی نافرمانی کروں جب تومیرے الل وعیال کورزق پہنچائے گااور اطاعت کروں تو بے روزی چھوڑ دے گا۔۔۔۔

بلکہ اس بارے میں ایک حدیث مجی مروی کہ عمرو بن قرور ضی اللہ تعالی عند نے حضور اقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی یار سول اللہ! میں بہت تک حال رہتا ہوں اس حیلہ کے سواد و سری صورت سے جھے رزق مانا معلوم نہیں ہوتا بھے ایسے گانے کی اجازت فرماو یکئے جس میں کوئی امر خلاف حیا نہیں۔ (حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے) فرما یا اصلا کمی طرح اجازت نہیں اسپنے اور اسپنے بال بچوں کے لئے حلال روزی تلاش کر کہ یہ بھی راو خدا ہیں جہادہے اور جان لے کہ اللہ تعالی کی مدونیک تاجروں کے ساتھ ہے۔"

(قىلوى، شويد، جلد 23، صفحہ 528، برضافاؤنلىش، لاہور،)

## روز گار کے لیے کفر کا ارتکاب

مسلم ظاہر کرتے یاب دین این جی اوز کے تحت کام کرنے کے لیے کفر کاار تکاب کرتے ہیں۔
درق کے لیے پچوں سمیت یورپ ممالک ہیں رہنے والوں کے لیے غور و فکر کامقام ہے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ
وولت تو مل جائے لیکن اولاو یورپ میں رہ کراس کے ماحول ہیں ربک جائے اور سیولر یا وہریہ بن جائے۔ کوشش
کرنی چاہے کہ اپنے بی ملک وشہر ہیں رزق مل جائے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ''آرب می من سعادة المهوء: أن تكون
ذوجته صالحة وأولادة أبوا را وعلطاؤة صالحین وأن یكون رنہ قد فی بلدہ ''ترجمہ: چار باتمی آوی کی سعادت
مندی کی جین: صالح یوی ہو،اولادنیک ہو، دوست احباب نیک وصالح ہوں، وریعہ معاش اسپے شہر ہیں ہو۔

بعض نادان لوگ فقط ایک روز گار کے لیے کفریش جاپڑتے ہیں ، یور پ ممالک میں جانے کے لیے خو د کو غیر

(كنزائهمال، كتاب الغراسة من قسم الأقوال، نهلد 11، صفحہ139، حدیث 30756، مؤسسة الرسالة، بوروت)

## ب حیائی سے اجتناب

دلی دہریت میں سب سے بڑی تعدادان لوگوں کی ہے جن کو بے حیائی نے اسٹے اندرایالپیٹا کہ دوا ہمان سے ہاتھ دھو بیٹے۔احادیث رسول صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم کی بے تعلیمات بیل کہ حیاکو اپنا یاجائے کہ ایمان حیا کے ساتھ ہے دونوں میں سے ایک بھی جائے تو دو سراخود بخود چلا جاتا ہے۔انسان جیسے بی بے حیابوتا ہے اس کا ایمان بھی کمزور ہوناشر دیجہ وجاتا ہے اور رفت رفت ووزناکو حلال سجھ کر کفر کے گڑھے میں جاگرتا ہے۔

آئ تمام میڈیا بے حیائی کو فروغ دیے جس تمن ہے۔ ہماری نوجوان نسل دن بدن اس کنویں جس کرتی جاری ہے۔ ہماری نوجوان نسل دن بدن اس کنویں جس کرتی جاری ہے۔ فلموں ڈراموں جس نظی عور توں کود کھا شہوت کو ابھارا جارہا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آئے دن کوئی کسی چھوٹی عمر کی بچی ہے۔ نال دہاہے۔ کی بچی ہے۔ کہ آئے دن کوئی کسی جانور سے بد فعلی کرکے لیٹی شہوت نکال دہاہے۔

جمعیں چاہیے کہ موبائل کا استعال کم کریں اور ٹی۔وی دیکھنے سے گریز کریں کہ اس میں وقت کے ضیاع کے ساتھ ساتھ ایمان کا خراب ہونا بھی ہے۔

## مائل وممراه قعم كے مذہبى طبيد والول سے دورى

فی زمانہ عوام الناس کے دین سے دورہونے کی وجہ یہ ہے کہ دین سیکھانے والے وولوگ ہیں جنہیں پکھ آتا جاتا نہیں یا گر اولوگ ہیں۔ کئی اینکر زعالم بنے ہوئے ہیں ، کئی صحیح علماء کی اولاد بغیریٹر ھے خود کو عالم سمجے ہوئی ہے اور نوگ بھی ان کو عالم سمجھتے ہیں۔ کئی ایسے نام نہاد مفتی ہے بیٹے ہیں جو حرام کو حلال ثابت کررہے ہیں جیسا کہ جاوید غامہ کی ہے جو ور حقیقت منکرین حدیث ہے لیکن سرعام اس کا اقرار نہیں کرتا اور قیاس کو شرعی احکام پر ترجیح و ہے ہوئے حرام کو حلال کہدر ہاہوتاہے۔

کئی صلح کلی اور دولت کی ہوس کا شکار چندا نگلش کی جیلے سیکھ کر خود کو عصر حاضر کامجبتد سمجھ کر سوداور دیگر حرام کاموں کو جائز قرار و بیتے ہوئے صحیح علائے کرام کو جائل و شدت پیند ثابت کرتے ہیں۔ جب انسان شریعت کے مطابق نہ چلے بلکہ شریعت کواپنے نفس کے تابع کر لیے اور مگمر ادلوگ اس کی منشا کے مطابق فتوی دیں تو وہ رفتہ رفتہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ آج کئی مسلمان رشوت ، سوداور ویگر حرام افعال کو جائز سمجھے بیٹھے ہیں۔ میں۔

# متحيح العقيده علماست كرام كي محبت ومحبت

فی زماندا بحان کی سلامتی کاسب سے بڑاؤر بعد علم دین ہے اور مسیح علائے کرام کی محبت اعتبار کرنااوران سے محبت کرنا ہے۔ العجم الاوسط کی حدیث پاک ہے حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا '' أُغَدُّ عَالِمُنا أَوْ مُعْتَعَلِّمًا أَوْ مُعْتَعَلِّمًا أَوْ مُعْتَعِلْمًا أَوْ مُعْتَعَلِمًا أَوْ مُعْتَعَلِمًا أَوْ مُعْتَعَلِمًا أَوْ مُعْتَعَلِمًا أَوْ مُعْتَعَلِمًا أَوْ مُعْتَعِلًا أَوْ مُعْتَعِلًا أَوْ مُعْتَعَلِمًا أَوْ مُعْتَعَلِمًا أَوْ مُعْتَعَلِمًا أَوْ مُعْتَعَلِمًا أَوْ مُعْتَعِلًا أَوْ مُعْتَعَلِمًا أَوْ مُعِنَّا وَلَا مَا مِن اللهِ مَعْدَى اللهُ اللهِ مَعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ اللهِ مُعْدَى اللهُ اللهِ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى اللهُ مُعْدَى

(المسهو الإرسط، بأب المهم ، من اسم معمد ، جلاد 5 ، صفحه 231 ، حديث 5171 ، دام الحرمين ، القاهرة )

آج میڈیا کے ذریعے عوام الناس کو علائے کرام کے خلاف کیا جارہاہے اور عام لوگ علامی مجہتیاں کتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ عوام کنجروں کی حوصلہ افنرائی کرویتی ہے لیکن حفاظ و علائے کرام اور ائمہ ساجدی طعن و تشنیج بی کرتی ہے۔ ایک عام محض کے دل میں جب علاء ہے مجبت ختم ہو جائے اور وہ ہر عالم کو معاذ اللہ فتنہ باز اور فرقہ واریت بھیلانے والا سمجھ لے تو یہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔

آج ہماری عوام کی اکثریت کو میچ عقید واور بدعقیدگی میں فرق کا پیتہ نہیں۔بدعقیدگی اور بدعقید و مولویوں کے بارے می انہیں بتایا جائے تو اس کو فرقہ واریت سمجھتی ہے۔ اس جہالت کا خمیازہ ہم بھٹت رہے ہیں کہ آئے دن نے سے نیافرقہ وجود میں آگر محرائی کوعام کر رہاہے۔

اگرہم اپنی آنے والی نسلوں تک میچ ایمان پہنچانا چاہتے ہیں توخود دین سیکھنے اور اولاد کو دین سیکھانے کا عزم کریں۔ صاحب ثروت لوگ اپنے بچوں کو دین کاعلم سکھائیں تاکہ ان کے بیچا پنے صاحب حیثیت رشتہ داروں میں باآسانی دین بھیلا سکیں۔فقط مولو ہوں پر طعن و تشنیج کرنااور خود نہ مولوی بنزانہ لپنی اولاد کو بنانا ہے و تونی و بغض

## ماست ويكوالوكول سياك كرنا

اس پوری کتاب میں موجود فداہب کی تاریخ نے کر آپ پر واضح ہوا ہوگا کہ جس فدہب کو صاحب اقتدار
لوگ اپنالیں وہ فدہب ترتی کرتا ہے۔ مغرب میں سیکولر ازم اور وہریت کے فروغ کی وجہ بی ہے کہ وہاں کے
سیاشدانوں نے اس کواپنایا۔ ترکی سمیت کی مسلم سیاشدانوں نے بھی ملکی ترتی اور پور بین ممالک سے مغادات ماصل
کرنے کے لیے سیکولرازم کو اپنا یا لیکن سوائے ناکامی و بلاکت کے پچھ نہ ملا۔ موجودہ پاکستانی بھی کئی بڑے بڑے
سیاشدان سیکولرازم کو فروغ دینے میں کو شال ہیں، یہی وجہ ہے کوئی ہندوؤں کے ساتھدان کے تہوار متارہا ہے اور کوئی
چرجی جیٹھا ہوا پوری دنیا کو یہ باور کروارہا ہے کہ ہم اسلامی نظام کو لانے کے دعویدار نہیں۔ برماہو یادیگر ممالک جن میں
مسلمانوں پر علم وستم ہورہا ہے یہ سیاس لیڈر ران کے حق میں آواز نہیں اٹھا کی گرکہیں پورپ ہمیں مسلمان کا خیر
مسلمانوں پر علم وستم ہورہا ہے یہ سیاس لیڈر ران کے حق میں آواز نہیں اٹھا کی گرکہیں پورپ ہمیں مسلمان کا خیر

ہماری عوام کی بے حسی و بے و قوفی کا بید عالم ہے کہ وہ اپنے ووٹ ان سیکو لرلوگوں کو ڈال کر بے دینی کو عام کر دار ہے جیں۔ ہماری عوام نہ قرآن و صدیث پڑھتی ہے نہ پہلی قوموں کے عروج و زوال کوپڑھتی ہے۔ ان کو بیہ پہند بی نہیں کہ ہمارے غدار لیڈر ہم لا کھوں مسلمانوں کے ووٹ لے کر اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر اقلیتی کفار کو راضی کرنے پر گلے ہوئے ہیں۔

آج ہر مسلمان کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ خود کہاں کھڑا ہے اور ایپے افعال سے سیکولرازم اور وہریت کو کہیں فروغ تو نہیں دے رہا؟؟؟آج ہم مسلمانوں کی دینی سوچ ہمارے اور ہمارے بچوں کے ایمان کو بچاسکتی ہے ور نہ آنے والی نسلوں میں سیکولرازم اور وہریت اس طرح کمس جائے گی جس طرح بے حیاتی ہمارے اندر جڑ پکڑ پھی ہے۔

خدارا! جاگ جاؤان عمیاش بے دین لیڈروں سے اپنے ملک اور نسلوں کو بچالو، ورنہ وہ وقت دور نہیں جب بیہ لیڈر آ زاد خیالی اور آ زادی رائے کو اتنا مضبوط کر دیں گے کہ آئے دن انبیاء علیہم السلام کی شان بیس ممتاخیاں ہوری ہوں گی، ختم نبوت کے قانون کو ختم کر دیا جائے گا اور کئی جموٹے نبوت کا دعویٰ کرکے بہاری نسلوں کے ایمان ہر باو کریں گے۔ہماری عور تیں گھروں کی بجائے بازاوں کی زینت ہوں گی۔الختے روہ سب پچھ ہوگا جو آج کل پورپ میں ہور ہاہے۔اس وقت ہماری اولاویں یا توخود بے شرم و بے دین ہوں گی یا یہ کہیں کے کہ کاش ہمارے بڑوں نے صحیح العقید ہوین دارلیڈروں کو ووٹ دے کر اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کی ہوتی۔

#### حزفي آخر

دین اسلام اوردیگراویان کویٹر سے کے بعدروزروشن کی طرح ہدواضح ہوتاہے کہ نجات مرف دین اسلام ہیں ہے۔ اسلام کے علاوہ ویگر اویان ناکھل، غیر فطری، کفر وشرک سے لتھرے ہوئے ہیں۔ اللہ عزوج ہل ہمیں اسلام پر قائم اوردیگر فداہب سے بیزار رکھتے ہوئے ہجارا خاتمہ بالخیر کرے ہم اللہ تعالی سے عفووعافیت کا سوال کرتے ہیں: اے طاقت وزور والے، اے بے حدر حم فرمانے والے، اے بہیشہ رحم کرنے والے، اے نہیشہ رحم کرنے والے، اے نردست ذات سب پر غالب، اے گناہوں کی پر دہ بوشی کرنے والے اور انہیں معاف فرمانے والے مالک ہمیں اپنے دین حق پر استوار رکھ، جو دین تونے اپنے انہیائے کرام اور رسولان عظام اور ملائکہ کرام کے لئے پند فرمایاتا آنکہ ہم ای دین پر قائم رہے ہوئے تیرے ساتھ جالمیں اور ہمیں ظاہر باطن فتوں، مصیبتوں اور ابتلاؤں سے عافیت عطافر مااور ان کی آل اولاد اور ساتھیوں پر بھی۔ ان کے طفیل ہمارے مجزاور قاقد پر دورود و سلام اور برکات نازل فرمااور ان کی آل اولاد اور ساتھیوں پر بھی۔ ان کے طفیل ہمارے مجزاور قاقد ہمیں داری مطافوں کے خلاف منہوں کو کام رائی عظافرا، کفار کے مطافر سے نجات عطافرما، کفار کے مطافوں کے خلاف منہوں کو نکام فرما، مسلمانوں کو کفار کے خلوں سے نجات عطافرما، کفار کے مسلمانوں کو خلاف منہوں کو نکام فرما، مسلمانوں کو کفار کے خلوں سے نجات عطافرما، کفار کے مسلمانوں کو خلاف منہوں کو نکام فرما، مسلمانوں کو کفار کے خلاص حکمران عطافرما۔ آئین ٹم آئین۔

## كمتبه المام الل سنت اور كمتبه اشاعة الاسام كى شائع شد وكتب كى فيرست

## مولانا بواحد محمانس رمنا قادري كي شاكع شده كتب كي فرست

| يت  | مخات | كتابكاتام                                                    | تمبرثكر |
|-----|------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 400 | 464  | بهاد طریقت                                                   | 1       |
| 80  | 92   | مزارا ورمندر میں فرق                                         | 2       |
| 80  | 92   | طلاق ثلاثه كالتحقيق مبائزه                                   | 3       |
| 200 | 192  | 73 فرقے اور ان کے عقائد                                      | 4       |
| 500 | 578  | رسم ورواح کی شرعی حیثیت                                      | 5       |
| 900 | 944  | کتاب " البریلویه "کاعلی محاسبه                               | 6       |
| 340 | 384  | دین کسنے بگاڑا؟                                              | 7       |
| 280 | 288  | بد کاری کی تیاہ کاریاں مع اس کے متعلق شرعی مسائل             | 8       |
| 280 | 320  | حجيت فقه                                                     | 9       |
| 500 | 456  | حسام الحرجين اور مخالفين                                     | 10      |
| 700 | 616  | ولا كل احتاف                                                 | 11      |
| 400 | 378  | ملەر حمى و قطع تعلقى كے احكام                                | 12      |
| 500 | 448  | صلہ رحمی و قطع تعلقی کے احکام<br>حج وعمر داور عقائد و نظریات | 13      |

## كمتبه المالل سنت اور مكتبه اشاعة الاسام كى شائع شده كتب كى فهرست

# مفتى محرباهم خان العطارى الدنى صاحب كى شاكع شده كتب كى فهرست

| قيت  | مخات | كتابكانام                                                              | نمبرثل |
|------|------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1100 | 1056 | شرح جامع ترمذی (جلداول)                                                | 1      |
| 1100 | 1056 | شرح جامع ترندی (جلد دوم)                                               | 2      |
| 560  | 658  | قرآن وحديث اورعقائد ابل سنت                                            | 3      |
| 460  | 512  | فیصان فرمش علوم (اول)                                                  | 4      |
| 460  | 512  | فیضان فرض علوم (ووم)                                                   | 5      |
| 340  | 400  | خطبات ربيج النور                                                       | 6      |
| 300  | 320  | حضور غوث اعظم رضى الله تعالى عنه وعقائد و نظريات                       | 7      |
| 280  | 288  | حعنرت ابراجيم عليه السلام اور سنت ابراجيمي                             | 8      |
| 260  | 256  | معراج النبي من المنظمة اور معمولات و نظريات                            | 9      |
| 220  | 200  | احكام تعويذات مع تعويذات كاثبوت                                        | 10     |
| 200  | 192  | احكام عمامه مع مبز عمامه كافبوت                                        | 11     |
| 200  | 176  | حكومت رسول الله مل الله المرافع الله الله الله الله الله الله الله الل | 12     |
| 260  | 268  | مطلح القبرين في ابانة سيقة العبرين                                     | 13     |
|      |      | ترجمه و تحقیق بنام:افعنیلت ابو بکروعمر                                 |        |
| 200  | 176  | احكام واژهى مع جسم كے ويكر بالوں كے احكام                              | 14     |
| 500  | 472  | تلخيص فآوي ر منوبه (جلد 5 تا 7)                                        | 15     |
| 260  | 256  | محرم الحرام اور عقائدُ و نظريات                                        | 16     |
| 260  | 272  | احكام تراوي واعتكاف مع روز المكابم مساكل                               | 17     |

آئده شائع ہونے والی کتب

بيشيم الله الرَّحُنْنِ الرَّحِيْمِ

کیلیک عصرحاضرکا عظییر فثنث

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے:

مسلح کلیت کی تعریف
 مسلح کلیت کے اسباب
 مسلح کلی کی نشانیاں
 مسلح کلی کی نشانیاں
 مسلح کلیت کے نقصانات

مُنصَيِّف ابواحمدمحمدانسرضاقادری

البتخصص في الفقه السلامي، الشهادة العالبية اليم أك اسلاميات، ايم اك اردو، ايم اك يتجابي

مكتبه اشاعة الاسلام, لاهور

#### آئده شائع ہونے والی کتب

#### بسيم الله الرَّحَلْنِ الرَّحِيْمِ

# 15 كىلىپىسىكىئارپخ

#### اس کتاب میں آپ پڑھیں گے:

الله بندره صدیوں کی تفصیلی و جامع تاریخ الله بندره صدیوں کی تفصیلی و جامع تاریخ الله بندره صدیوں کی حکومت الله بخرت سے لے کر خلفائے راشدین ، بنوامید ، بنوعباسیہ کی حکومت الله سلطنت عثمانیہ و مغلیہ دورکی ابتداء وائتہاء الله تام باکستان کی تاریخ الله تام باکستان کی تاریخ الله مشہور شخصیات و دا قعات کا بیان

مُستَنِف

ابو احمد محمد انس رضافاتری البتخصی الفقه انسلام، الشهاد کالعالبید ایم اے اسلامیات، ایم اے اردو، ایم نے پنجابی

مكتبه اشاعة الاسلام الاهور

#### آئندوشائع ہونے والی کتب

## بِسُمِ اللهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيْمِ عصرِ حاضر کی ضرورت کے مطابق سیرتِ مصلیٰ المُؤَمِّلَائِمَ

# سبير شامالانبياء

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے:

الله عفرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم كى حياتٍ پاك پر مستنداور جامع كتاب الله عند السلام كى شان وعظمت كا مدلل بيان الله عليه السلام كى شان وعظمت كا مدلل بيان الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم

مُسَيِّف ابو احمد محمد انس رضا قادری المتخصص فی الفقه السلامی، الشهاد و العالمیة ایم السلامیات، ایم الت اردد، ایم التهای پنجایی

مكتبه اشاعة الاسلام ، لاهور

## بيشيم الله الرَّحْلُنِ الرَّحِيْم

# شرحالمشكؤة

#### اس کتاب میں آپ پڑھیں گے:

مقلوة شریف کی آسان اور جامع شرح
 مقلوة شریف کی احادیث کی تخریج
 مقلوة شریف کی احادیث کی تخریج
 احادیث کی فن حیثیت
 معر حاضر کے اذبان و نظریات کا قرآن وحدیث کی روشن میں تجزیہ

مُستَيِّف

ابو احمد محمد انس رضاقا دری البتخصی الفائه السلام، الشهاد ۱۴ العالبید ایم اے اسلامیات، ایم اے اردو، ایم اے پنجاب

مكتبه اشاعة الاسلام الاهور